









زندگی آمیزاور زندگی آموزاوب کانمایند ۴



رسول مبر جلد چهارم

شاره نمرسل جنوری طام 19 مئر مجنوری طام 19 مئر

محسته كطفيسل

www.KitaboSunnat.com

إدارة فروغ أردو ه لابور

قیمت <del>لائبرری افریش</del> ، ۱۲۵ دو <u>به</u> بار دوم





248 ن قور م

ايك عظيم انقلاب كاباني دربهبر

(1) جارا پرتم انقلاب لاال ۱۵ الله الله

(٢) يغيرانقلاب (س) رحمتِ عالم کا ہمدگیرا نقلاب

( ہم ) انقلاب محدی

(۵) أنحفرت كالسلوب وعوت وارشاد

(١) بندگى كا انقلابى تصور

علوم انسانی کے فروغ پر ہما کیے دسول کا اثر

(١) صدر اسلام مي ديني علوم كارتقا كالجمالي جائزه

۲۱ ) عرب اورعلوم طبتیه

(۳) طىپ نېونى

(س) طب رسول

(۵) اسلامى عديم تعليم نسوال

( ۲ )عدنبوی میں نظام تعلیم

( 4 ) عهدِرسول مين نظام تعليم

( ٨) عهد نبوی اورعهد صِحاَیَز کی



CE (9)

| 141     | ( ٩ ) عهدِ نبوی می علمی ترقیاں          |
|---------|-----------------------------------------|
| به هم ا | (۱۰) جغرافیه اسسسلامی عهدمیں            |
| 101     | (۱۱) "ما جداً رِعالم م كي فصاحت و بلاغت |
| 1 2 9   | (۱۲) دور نبوی ملی عرب قوم               |

## احنبلاقى اصلاح

| 148   | (1) اوصاف رسول                                 |
|-------|------------------------------------------------|
| ***   | (۲) جورخلق عظیم                                |
| 777   | (٣) رسول اكرم كى سبرة طيتبه دائمى نمونه عمل سب |
| 7 1 2 | د م) تاجدارً مدینر کی گھر لمپو زند گی          |
| 171.  | (٥) نبي كريمٌ بحيثيت معتم اخلاق                |
| 4 4 4 | ( ۲ ) تمشیم الحبیث                             |
| r 4 9 | (۷) جناب رسالتانس کی مشگفته مزاجی              |
| 4 6 4 | (٨)معلِّم انسانيت كى پسسنديده غذاكميْن         |
| 7 4 1 | ( 9 )سيرت طيت بركامطالعه                       |
|       | ے رسول برحثی <i>ت سبی</i> رسالار               |
| 414   | (1) امجهاد في الاسلام                          |
| 19 1  | (۱) ایجاد فی الاسلام<br>(۲) جها د اوراسلام     |
| 414   | (٣) غز وات نبري                                |
| 424   | ( ۴ )غزوات خاتمٌ المرسـل                       |
| 464   | (۵) ممانتِ دسول ً                              |
| r 4 4 | نهماست حضود                                    |
| ۳     | اسسلام برورششير كاالزام                        |
| w 4 4 | متخدم برحضور کی مشکلات                         |
| r 4 9 | بعد از ہیجرت                                   |



7. Reproductive to the state of the state of

| ا ۸ ۳        | ر<br>ت کی قسی <i>ن</i>           | فهار |
|--------------|----------------------------------|------|
| r * r        | سرتر حزاة بن عبد المطلب          | J    |
| r ^ r        | عبيده فن مارث كىمهم              | r    |
| r ~ r        | سعير بن ابی و تفاص کی مهم        | ٣    |
| 7 A F        | عنسسنروهٌ أبواً                  | ۲۰   |
| <b>"</b>     | عنسنهوة مجواط                    | ۵    |
| ٣ ٨ ٣        | غروة للمشس كرز                   | 4    |
| ٣ ^ ٣        | غزوه ذي الغُشيره                 | . 4  |
| 7 A B        | عبدالله بن مُحَسَّن کی مهم       | ^    |
| ٣ ^ ٦        | غزوهٔ بدر<br>غب زوهٔ بنی قینُهاع | 9    |
| * ^ ^        | _                                | 1.   |
| m 9 1        | غسهنروهُ سُونِقِ<br>مرد          | 11   |
| w 4 r        | غزوهٌ قُرُقُرُهُ ۗ الكُدُر       | 11   |
| m 9 m        | عْرِ وَهُ عَلَمْ ن               | 11"  |
| m 9 m        | غزوة بنوك يم                     | 10   |
| 797          | زید بن حارِثه کی مهم             | ; 5  |
| 798          | عزوة أحسُد                       | 14   |
| 796          | مهتم قُطُن                       | 14   |
| r 4 c        | وادي عُرِنه کي مهم               | 1^   |
| <b>7 4</b> ^ | بترمعتون كيمهم                   | 14   |
| r 9 9        | رُجِيع کي مهم                    | ۲.   |
| ٠. ٠         | رُجِيع کی مهم<br>غزوة بنونضِير   | 41   |
| ٠ . ٠        | غزوة بدر المؤعِد                 | 77   |
| 4 . 1        | غزوهٌ ذات الرِّقاع               | 77   |
| r' • 1       | غزوة دُومةُ الجندل               | 414  |
| N - 1        | غزوهٔ مُرکسیع                    | 70   |
|              |                                  |      |



| ۴ ، نم     | غزوة أترزاب                         | ۲٦           |
|------------|-------------------------------------|--------------|
| ۲ . ۲      | غزوهٌ بنو قُرُ لِظَه                | y 4          |
| ۱۰ ۲۰ ۲۰   | مهم قُرطاً                          | r^           |
| 4 . 4      | غزوة بنو لجيان                      | r 9<br>r •   |
| ه . م      | عزوهٌ غايبر                         | ۳.           |
| ۵ - ۷      | لمعقاست كممهم                       | ا ۳          |
| r · s      | مهتم ذُوالفَصّه                     | ۳۲           |
| ۲ - ۲م     | مهم جوُرح<br>مهم عيص                | ٣٣           |
| ۲ - ۲      | مهم عيص                             | 44           |
| p' + 4     | معهم طرف                            | <b>72</b>    |
| ۲ ۰ ۴      | مهم رصمی                            | ٣٩           |
| ۲ ۰ ۲      | سمريبر دُومترا لجندل                | ۲۳           |
| ۸ . ۲      | مهم فدک                             | م <i>س</i> و |
| ٠ ، نم     | مهمؓ فَدُک<br>مهمؓ ابنِ عَنبیکؓ     | <b>m</b> 9   |
| ٠ ٠ ٧      | مهمّ عبدالشُّرُخ بن رواحه           | ٠٠           |
| ٠ ٠ ٠      | مرار<br>مهم کرز بن جا بر<br>رو ه مر | ا نم         |
| ۲. ۰       | عمرٌو بن أميّه كي مهم               | ۲۲           |
| ۸ - ۸      | غز وهٔ عدیمبیر                      | ساما         |
| ۹ ، س      | غزوة خيبر                           | ۲۲           |
| ٠١ ،       | غ·وهٔ خیبر<br>مهم فدک               | r 5          |
| ا ا لم     | مهم تُرُ بر<br>مهمّ بنی کلاب        | ۲۷           |
| ,<br>,     | مهم بنی کلاب                        | p 4          |
| ١١٧        | مهمِّ كِبِشْيِرُ ابنِ سعد           | ه له         |
| ١ ١ ۴      | مهم كميفعه                          | 4            |
| ,<br>4   † | ''<br>معمِّ أَلِجِنَابِ             | ۵٠           |
| 4 I Y      | رً)<br>مهمِّ ابن ابن ابن العومِا    | ا د          |
| •          |                                     |              |





| r 1 r   | مهمّ كديد                             | st   |
|---------|---------------------------------------|------|
| 4 1 r   | مهم کرید<br>مهم بنو مُر <i>"ه</i>     | ۵۳   |
| r 1 r   |                                       | م ھ  |
| س ا س   | مهم سی<br>مهم کعب بن مُبیر            | ۵۵   |
| ۳ ۱ س   | مهم موتبر                             | ۲۵   |
| 7 1 7   | مهم ذات السّلاسب ل                    | 24   |
| 414     | مهم نُجبُط<br>مهم خضرہ<br>فتح متحم    | ٨٥   |
| کم ا کم | مهمم خُضُرُه                          | ۵ ۹  |
| یم ا یم |                                       | 4 •  |
| 410     | عُرْتِهُ کِي کَي تبا ہي               | 41   |
| ٠ ١٥ ٠  | شُوُاعِ کی تباہی                      | 41   |
| ه ۱ م   | مُناة كي تبابي                        | 43   |
| ه ۱ م   | غزوهٔ نُحَنَّين                       | 71   |
| ۲۱۶     | غزة طالّفت                            | 40   |
| 414     | مهم بنوتميم                           | 77   |
| 414     | مهم قطبه بن عامِر                     | 44   |
| 414     | مهم سی کلاب                           | 44   |
| ۲۱ ۲    | مهم علقرخ                             | 49   |
| r4 1 4  | مهم الفكسس                            | ۷.   |
| N 1 4   | مهم علقمه<br>مهم الفُكسس<br>غزوة تبوك | 41   |
| r/ 1 ~  | مهم بگئن                              | 4 ٢  |
| 414     | مہم یکن<br>اخری ج                     | ۲ ۳  |
| h' 1 '^ | مهم أك مرَّ                           | لم ٢ |
| r 1 9   | غيراتهم مهمآت                         | 44   |
| ۲.      | فِ ٱخسـٰر                             |      |
| rrr     | میمٹراول - قبائل                      | ض    |



Figure Consultation of the Consultation of the

| r r ^ | مضمیمُه دوم - مقامات                 |
|-------|--------------------------------------|
| ۹ ۲ م | فعميمه سوم ليحضور كمصمقرر كرده عمّال |
| ٠ ٣ ٠ | صبیمهٔ همچارم - است رببر حواشی       |
| 4 4 4 | کتابیات ا                            |

## ہمارے رسول غیرسلموں کی نظب میں

| 4 4 7   | ۱۱) ظهور تعدرت                                       |
|---------|------------------------------------------------------|
| ~ ~ ~   | ۲۷) كتېبېرسابقەكى بشارتىن                            |
| ے ہم ہم | - (٣) قرآن، اسلام اوررسولٌ الشُّرغيرسلموں كي نظر بين |
| ٠ ٨٠٠   | ۲۷) سرورِکا تنات (غیرسلم مفکرین کی نظرمیں)           |
| ١٠٥     | (۵) دینِ رسول اور دیگر مذاهب آ                       |
| 0 T Y   | ( ٦ ) نشانِ محمدٌ بزبانِ بائيبل                      |
| Dr 9    | (۷) انخضرت کی نسبت بعض عیساتیوں کی رائے              |
| وس      | (^) مستيمُ الانبياَ                                  |
| ۸۵۵     | ( 9 ) محسنت اورعسی                                   |
| ۵۵۰     | (۱۰) بېزاڭد شا اورغرب                                |
| ۵۵۵     | (۱۱) ہندووں کی کتب مقدسرمی بشارات استحضرت            |

#### متعلقات سيرت

| 110     | (١) بستيدا كمرستين كالجين                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| DLY     | (۲) <i>غُنَقِ عظيم</i><br>(۳) وما ارسلنك الآسرحمة للعلمين |
| ۵٨.     | (٣) وها ارسلنك الآس حمية للعلمين                          |
| ۵9.     | ( م ) اردو میں احادیث کے محاورے                           |
| 444     | ۵) دربار رسالت کاپیغمبرانه طمطراق                         |
| 4 44    | (۱) ہجرتِ رسول ا                                          |
| א אין צ | (۷) حیات نبوی میں غاروں کی اہمیت                          |
| r       |                                                           |



POTOCHARDO POTOCHARDO

| 4 41   | (٨) يىغىبرېر بىر شىخ                        |
|--------|---------------------------------------------|
| 7 14 6 | ( ٩) حيات رسالت مآث كا أدبى تبصره           |
| 4 ~ 9  | (١٠) محفلِمب لاوالنبي                       |
| 401    | (۱۱) میرنجاز                                |
| 400    | (۱۲) حضورِ اکرمٌ اورنعدّدِ از دواج          |
| 440    | (۱۳) رحمتِ عالم کا لایا ہوا نظام حیات       |
| 415    | (۱۹) آداب رسول 👚                            |
| ٧٠٠    | (۱۵) ظهورِ فدسی                             |
| 4 + 1  | (۱۲) نبئ أمّی کامفهم                        |
| 613    | ( ۱۷) بارگاہِ نبوی میں                      |
| 478    | (۱۸) تصویر بجرت                             |
| ۷ ۳ ۰  | (١٩) رسول الله ي عدكا اقتصادى اورمعاشى نظام |
| 449    | (۲۰) منج شن نگان                            |
| س کم ک | (۷۱) انسانیت کاهشور آزادی                   |
| د بر د | (۲۲) حجة الوداع                             |





#### طلوع

۱۹۲۷ء میں چھپنے والا نمبرونیا دی خصیتوں کے بارے میں تھا۔ ۱۹۸۷ء میں چھپنے والا بنمبر صرف ایک مہتی کے بارے میں ہے و دنیائی نما م موج دا ور مرحوث تفقیقوں سے اُتم سے ، افعنل ہے ، جربادشا ہوں کا بادشاہ ہے جس سے دین اور دُنیا کا ٹانکا جُڑا ہوا ہے ۔

آج میری وُه آرزو پُری ہُوئی ،جس سے سیے برسوں بے کل رہا۔ آج میں کرسستا ہُوں کہ حضورٌ سے میری ہی کہ مسکتا ہُوں کہ حضورٌ سے میری ہی کہا ۔ حضورٌ سے میری بھی کوئی نسبت ہے ۔ اسس اعز از پر خداکی بادگاہ میں بطقے بھی سجد سے کروں ، وُہ کم ۔ ہوں سگے ۔

كيونكه أج مين بحكسي شمار قطار مين بحول إ

وملفيل





## اس شما کسے میں

یہ چوتنی مبلد ہے۔ تمین مبلدیں اس سے پہلے بیٹی کی جاچکی ہیں۔ ایک مبلداور میٹی کروں گا ، وہ اس لئے کہ جو خروری عزانات رہ گئے ہیں یا جو ضروری کام بسلسلہ سیت رہ گیا ہے آسے پورا کیا جا سکے ۔ پانچویں مبلد بھی میں اپنے شوق سے میٹی کروں گا۔ تب میرامنصو برمحل ہوگا۔ گرایسا ہوتا ہے کی حصلہ افزائی پرمجن محصر ہوگا۔ اپنی بساطاسی حدیک تھی ۔ وُہ جھی اپنے پرسیس کی ایک مشین بیچ کر! مگراس پر مرائ ہیں ہے کہ ایک مشین بیچ کر! مگراس پر ماران ہوں ؟

اكس جديم مندرج ذيل منوانات ك تحت مضامين جهاب كمي إس مثلاً:

ا يعظيم انقلاب كا باني وربهر

٧ \_\_\_ علوم انساني كفروغ بربهارك رسول كااثر

س \_\_\_ اخلاقی اصلاح

ىم \_\_\_ رسول اكرم بيشيت سيدسالاد

ه ـــ بهار نبی غیرون کی نظریس

و سے متعلقات سیرت

چاروں چلدوں میں تمین میزارسے زایدصفیات میٹی سکے سکتے ہیں ۔اس سکے باوجروایسا معلوم ہونا ہے کہ ابھی کام کا انماز ہرا ہے۔ بیب مسلمہ تواب چلے گار نہ حضور کی صفائٹ گِنوائی جاسکیس گی اور نہ نقوش سکے صفحات براسانی مجنے عاسکیس سگے۔

مرا کام توجب کم سانس ہے کچھ نر کچھ کرناہے - اگروقت رسول کے دربار میں گزرے تومیری خوش نجتی

پر کون دشک ن*ه گرے گا*؟ تارین

باقى جدالله كومنظور!

وطفيل













# العالمة الماليب كراله الآوالله الله المالية ال

## ستيدقطبشهب

محتی دور کا بنیا دی سسکله

قرآن کریم کا و محصّر بو کمی سورتوں پرشتمل ہے پُورے سوا سال کہ رسول احد ملی الشعلیہ وسلم پرنازل ہوتا رہا۔ اس پُوری مّت میں فران کا مار سمنٹ صوف ایک مسئلد رہا۔ اس کی نوعیت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی گراسے بیش کرنے کا انداز برابر بدتنا رہا۔ قرآن نے اسے میش کرنے میں ہرمزنبہ نیا اسلوب اور نیا بیرایہ اختیاد کیا اور ہرمزنبریوں محسوس ہوا کر گریا کسے

قرآن کریم بورسے تی دورمیں اسی مسئلہ کے مل ہوا ساسی نظا دیا۔ اس کی نگاہ میں پیمسٹلہ اس نئے وہ سے تمام مسائل میں اور اصولی مسئلہ نظا ، عقیدہ کامشلہ تھا ۔ پیمسٹلہ دوعظیم نظر بویں بر مشلہ تھا ، ایک الدین ایمیت اور انسان کی عبودیت ، اور وہ مرسان کے ایمی تعنی کی نوعیت ۔ قرآن کریم اسسی مشل تھا ، ایک الذین انسان سے بھیٹیت انسان کی عبودیت ، اور وہ مرسانہ ایسا نظا کو اس سے تمام انسانوں کو کیسان تعلق وہ بنیا دی مسئلہ کو لے کر انسان سے بھیٹیت انسان خطا ب کرتا رہا کہ تو کہ پیمسٹلہ ایسا نظا کو اس سے تمام انسانوں کو کیسان تعلق وہ بدوہ وہ بنیا دی مسئلہ کو اس یا کسی بعد کے نوان نے ۔ بروہ وہ بنیا وہ بروہ کی انسان کے دیو دو بھا کا مشلہ ہے انسان کی مائن سے بین انسان کے دیو دو بھا کا مشلہ ہے انسان کی عاقبت کا مسئلہ کی بنیا دیر یہ طے برگا کو انسان کا اس کا ثنات میں انسان کے دوری خلاقات کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے ؛ اور تو کو کا ثنات اور موجودات کے خات اس کا کیا رشتہ ہے کہ دو میں کا دوری خلافات کے ایک تعیل نہیں ہوگئی۔ اس لیے کہ یہ اکسان کا دوری کا ثنات اور کا گنات کے ایک حقیر جز انسان کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتا ہیں۔ اس لیے کہ یہ اکسان کا اس کا ثنات اور کا گنات کے ایک حقیر جز انسان کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتا ہے۔

کی زندگی میں قرآن انسان کو یہ تباتار ہا کہ اس کے اپنے وجود اوراس کے اروگردھیلی ہوئی کا ننات کی اصل خنیفت کیا ہے؟ وہ انسان کو یہ تباتا ہے کہ وہ کون ہے ؟ کہاں سے آیا ہے ؟ اورکس غرض کے بیے آیا ہے ؟ اور ہز کار دہ کہاں جائے گا ؟ وہ معدوم تھا ،اسے کس نے طعتِ وجود بخشا ؟ کون سی ہستی اس کاخاتمہ کرے گی ؟ اور

خاتمہ کے بعداسے س انجام سے دوچار ہونا ہوگا ؟ وہ انسان کو یہ بھی تباتا ہے کہ اسس وجود کی حقیقات کیا ہے جسے وہ دیکھتا اور محکوس کرتا ہے ؟ اور وہ کون ہی



جے وہ پردہ غیب میں کارفرامحسوس کرتا ہے ، لیکن دیکہ نہیں پاتا ؟ اِسس طلعاتی کا نبات کوکس نے وجرد بختا اور کو ن اکس کا
فتنا و و رَبّ ہے کون اسے گردشش وے رہا ہے ؟ کون اسے بار بار نبا پر اِس بخشا ہے ؟ کس سے ہاتھ میں ان تغیّرات کا سرائیہ ہے
جن کا برجی میں اسے گردس ہے ۔ وہ اسے یہ بی سکھانا ہے کہ خاتی کا نبات کے ساتھ اسس کا رویڈ کیا ہونا چاہیے ؟ اورخود کا نبات
کے بارے میں اسے کیا رویش اختیار کرنی چاہیے ؟ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بی واضح کرنا ہے کہ انسانوں کے باہمی تعلقا سے
جونے جاہئیں .

#### كاررسالت كالغازاسى مستله سيهوا

بیعین محمتِ فداوندی تھی کہ آ فازِرسالات ہی میں اسس اہم مسلد کوج عقیدہ واہمان کامسکہ ہے وعوت کا محورہ مرکز بنایاجائے۔ بعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ والم ، را وحق میں پہلا قدم ہی اس وعوث سے اٹھائیں کہ لوگو! گو اہی دو کہ اللہ کے سواکوئی اِللہ نہیں ہے ۔ اور پھراسی وعوت پراپنا تمام وقت صوف کر دیں ۔ انسانوں کو ان کے تقیبتی پرور دگارہ ہے آگاہ کمیں اور اخیں حرف اسی کی بندگی کی را و پر دیکائیں۔

ا گزالم برین نگاه اورمحدودانسانی عقل کی روشنی میں ویکھا جائے تو یُون محسوس برتا ہے کرعرب اس طراق وعوست بَسانی دام بردنے والمدنہیں تھے بعرب اپنی زبان دانی کی بدولت "الله" اور" لاالدالآ الله "کا بدعا خوب سمجھتے تھے۔ اسفیں اچھی طرح معلوم نشاکہ الوہست کو حرصت اللہ تعالیٰ سے لیے مفصوص گروا سننے سے صاحب معنی یہ بین کہ افتدار پررسے کا پُور ا

## رسول التصلى التعليم وللم في قوميت محانع وسي كيون كام كا أغاز نهيس كيا؟



کی دائے بیل ڈال دیتے۔
پیھیفت ہے کہ اگر رسول اند صلی الد علیہ وط قوم پرستی کے نوہ کو لئے کہ اُسٹے توع ب کا بچر بچر اسس پر لبب کہتا ہوا

ہیں ، اورا کہ کو وہ مصائب و آلام نہ سے پڑتے ہوا ہے کو ساسال بہ صوف اس بنا پر سے بڑے کر آپ کی دعوت اور نظر پہ سجر بھا العرب کے فواں روا وک کی خواہشات سے متصاوم تھا۔ مزید برآس یہ جوشیفت ہے کہ آپ میں یہ صلاحیت موجودتی کے حب عرب ایس کی وری دعوت کو براشات سے متصاوم تھا۔ اور قیادت کا منصب آپ کو سونپ وستے اورا قدار کی کر حب عرب کو بہت کی کو سونپ وستے اورا قدار کی ساری کمنجایاں گوری طرح آپ کے بیشے بیں آجا بین اور فعت وظمت کا آج آپ کے مبارک سر پر رکھ دیا جا آ تو آپ ا ہنے اس ساری کمنجا کہ درا اور کو عقیدہ توجود کا سکے درواں کرنے کے لیے استعمال کرتے اور لوگوں کو اپنے انسان اقدار کے ساخت سرنگوں کرنے کے بعد بالائز ہے جاکوندا کے آگے سرنگوں کو دینے لیکن ضوائے علیم ویجم نے اپنے رسول صلی الله علیہ وسلم کو اس راست در بندیں جا اور ساجھ ہی مشنبہ ہی کرفیا کہ داس راست در بندیں جا اور اور وہ مثمی مجرا فراوجواکس اعلان پر لبریک کہیں ہوئے کا لؤ نہیں ہے اور ساجھ ہی مشنبہ ہی کرفیا کہ است کرف کے لیے تھا میں اعلان کے بعد آپ خود اور وہ مثمی مجرا فراوجواکس اعلان پر لبریک کہیں ہوئے کی کلیف وا فربرت برداشت کرف کے لیے سے تیا روہیں ۔

مراکس اعلان کے بعد آپ خود اور وہ مثمی مجرا فراوجواکس اعلان پر لبریک کہیں ہوئے کی کلیف وافر برت برداشت کرف کے لیے میں تیار دہیں ۔

## قومی نعرے کو اختیار نہ کرنے کی وجہ



ا سول نبر سول نبر سول نبر کارہے۔ کا سی صبیع اور فطری طریق کارہے۔

## آت بناقصا دى القلاكب طريق كاركيون نه اختياركيا

رسول التُرصلى التُرعليه وملم كى بشت كے وقت عرب معاشرہ دولت كى منصفا نتقسيم اورعدل وانصاف كے عن مذانه نظام اللہ و دولت اور تجارت پر قالبن نتا اور سو وي كارو بار كے ذرليم اپنى تجارت اور سے يحسر بيگانه ہو چكا نتا - ايک قليل گروہ تمام مال و دولت اور تجارت پر قالبن نتا اور سو كارو بار كے ذرليم اپنى تجارت اور سرائے كو بار بڑھا تا اور ميليلاتا جلاجار ہائے اس كے متعا بلے ميں عک كاناب اكثريت مفلوك الحال اور ميكوك كانشكا رہتى ۔ جن لوگوں كے بائت ميں دولت بنتى ورك تا ورد سال و دولت سے لوگوں كے بائت ميں دولت بنتى ورد بنتا و شرافت كے اجارہ دار نتھے ، رہے بيجارت عوام تو وحس طرح مال و دولت سے

روں سے ہوئیں روٹ میں وہی حرف و سر سے جبی ہے بہ اوہ دورت بہرہ یہ ایک موت بن مرس ہی ووٹ بن مرس ہی ووٹ سے سے تهی دامن شخصاسی طرح عزّت وشرافت سے بھی ہے بہو تھے۔ ایس صورت حال سے بیٹی نِظر کہا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ٹی اجتماعی تحرکیب کیوں نہ ایٹھا ئی اور دعوت کا

مقصد دولت کی منصفا نزنسیم عمیراک امراء وشرفا کے خلاف طبقاتی جنگ کیوں نہ چیڑ دی تاکہ سرایہ داروں سے ممنت کشس عوام کو ان کاحق دلوانے ۔ برجی کہ اجاسکتا ہے کہ اگر رسول الشمل الشعلیہ وسلم اسس دور بس بھی السی کوئی اجماعی سخر کیا اور مراسخ وعوت کے کام الشیخ توعر بیما شرہ لاز با دو طبقوں بیں بہٹ جاتا ۔ مگر غالب اکثریت آپ کی تحرکی کا ساتھ دہتی اور سراسے اورجاہ و شرف کی سم کیشنے ہوں کے سامنے ٹوٹ جاتی اور آپ کے مقابلے ہیں وہ مورلی سی آفلیت ہی رہ جاتی جو اسپنے بیشتینی اورجاہ و شرف کی سم کیشنے در اس کے سامنے ٹوٹ جاتی اور اس کے مقابلے میں اور مورا اور کارگر ہوتا ۔ اور بیصورت میش نہ آتی مل دجاہ سے بھی رہتی ۔ اگر رسول الله علیہ وسلم یہ نہی اختیا رفوائے تو زیادہ موڑ اور کارگر ہوتا ۔ اور بیصورت میش نہ آتی کہ بُورا معاسف و لا الله الله الله کے اعلان کے خلاف صف آرا ہوجائے ، اور عرف چند نا در روز کا رہت میاں ہی دعوت حق کے افق بہ بہنے سکیں ۔

کے والا بڑھی کہ سکتا ہے کہ رسول المدّ علی اللہ علیہ وسلم ہیں بیصلاحیت بدرج کال موج دہمی کر عب اکثریت آپ کی تحریب سے وابستہ ہوکر اپنی زمام خیا وت آپ سے یا تھیں دسے ویٹی اور آپ دولت مند اقلیت پر قابو پاکر امسس کو اپنامطیع و فراں بڑار بنا چیلتے تو آپ اسپنے اسس منصب وا قندار کواور اپنی گوری قوت و طاقت کو اس عقیدہ توحید کے منوانے اور اسے تاہم وراسخ کرنے ہیں استعمال کرویتے جس کے لیے در اصل اللہ تنعالیٰ نے آپ کومبوث فرمایا تھا۔ آپ انسانول کو پہلے انسانی افتدار کے آگے جھاکہ بچوانھیں پرورد کا دِتی کے آگے جھا دیتے۔

### الساطريق كاراختيار ندكرسف كى وجه

لیکن خدائے علیم و حکیم نے آپ کو اسس طریق کاربر جمی چلنے کی اجازت نہ دی بخدا کومعلوم تھا کہ بیر طریق کار وحوت اِسلامی کے لیے موزوں ومناسب نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کرمہا شرے کے اندر تھیقی اجتماعی انصاف کے سوتے حرف ایک لیسے ہمرگیر نظریہ کے جنم تھانی سے بی مچوٹ سکتے ہیں جو معاملات کی زمام کا رکلیۃ اُللہ کے بائند میں ویتا ہو۔ اور معاشرہ مراکس فیصلے کو



برصافور کے ول میں پانے واسے کے دل میں بھی اوراجماعی کفالٹ کے بارسے میں بارگا والہی سے صاور ہوا ورمعا شرے کے سرفرو کے دل میں بھی یہ بات پوری طرح منقش ہوکہ وہ جس نظام کے سرفرو کے دل میں بھی یہ بات پوری طرح منقش ہوکہ وہ جس نظام کو نا فذکر رہا ہے اس کاشارع اسٹر نعالی ہے اوراسس نظام کی اطاعت سے اُسے ندھرف وئیا کے اندر فلاع کی امید جم بھر اُن خرت میں بھی وہ جزائے کا معاشرے کی برکیفیت نہ ہو کہ کچھ انسا نوں کے ول حرص و اُز کے جذبات سے امنڈ رہے ہوں اور کچھ و اُنسا نوں کے دل حرص و اُز کے جذبات سے امنڈ رہے ہوں اور کچھ و وسرے انسا نوں کے ول حسد و کینئہ کی اگر میں جل رہے ہوں ، معاشرے کے تمام معاملات ، نوار اور ورنس اور تشدو کے بل پرفیصلے نا فذر کیے جارہے ہیں ، انسانوں کے دل ویران اور ان کی روجیں وم نوڑ رہی میں جیسا کہ آج ان نظاموں کے تحت ہور یا ہے جو غیراں اور ہیت پر قائم ہیں۔

## ات نے اصلاح اخلاق کی ممسے دعوت کا آغاز کیوں نہ کیا ؟

رسول امٹرصلی امٹرعلبہ وسلم کی تشریعت کوری کے وقت برزیرۃ العرب کی اخلا فی سطح برہیلوسے انحطاط کے آخری کنارسے پھر ہنچی ہوئی تنی صرف چند بدویانہ فضائل اخلان خام ما است میں موجود نفے۔

تعلم اور مبارجیت نے معاشرے کو پوری طرح اپنی لیبیٹ میں سے دکھا تھا ، جا ہلی دُور کا نا مورشاع نہ میرا بن ایکی گی اسی معاشرتی فساد کی طرف اپنے اسس شعر میں حکیوا ندا زازے اشارہ کرتا ہے ؛ سہ

ومن لريسد عن حوصه بسلاحه

يهده ومن لا يظلم الناس يظــلعـ

جوہتھیار کی ملاقت سے اپناو فاع نہیں کرے گا تباہ وبرباد ہوگا۔ اور ہوخود بڑھ کر ہوگوں پر ظلم نہیں کرسے گا تووہ خود ( بالآخی ظلم کاشکار ہوجا ئے گا۔

بین تراجی کا مصطلح کووہ کو د کر بالاکل علم کا مسکار ہوگا سے کا میں۔ اسی خرا بی کی طرف مبا ہلی دور کا بیمشہور ومعروف مقولہ بھی اشارہ کرتا ہے :

انصُراخاك ظالما اومظلومار

۱ اینے سبا ٹی کی مدوکر خواہ وہ ظلم کر رہا ہویا اس پرظلم ہورہا ہو )

شراب خوری اور جُوابازی معاشر تی زندگی کی روایت بن چیکے تصے اوران پر فخر کیا جانا تھا ، جاہلی دور کی تما م شاعر سی خمر اور قمار کے مور پر گھومتی ہے .

ن ناکاری مختلف شیکون میں رائے متی اور اسس جابی معاشرے کی قابلِ فخر روابیت بن چی تئی ۔ بدایک ایسا عام می حس میں سروور کا جابلی معاست می نشکا نظر آتا ہے ، خواہ وہ دورِ قبیم کا جابلی معاست میں ہویا عبدِ حاضر کا ( نام نها و مندب معاشرہ )

سوال کیا جاسکتا ہے کہ رسول استرصلی الشرعلیہ وسلم چا ہتے تو ایک اصلاحی تنظیم سے قیا م کا اعلان کر سے اس کے

پہر جاروں کے اخلاق انحطاط اور زوال پر دلی دکھ محسوس کرنا۔ پرگروہ اپنی سسلامتی فطرت اور نفاست طبع سے پہش نظر کے کہ وعوتِ تطہیرواں ملاح پرلاز ماگئیک کہنا۔ برجمی کہاجا سکتا ہے کہ اگر رسول الشصل الشملیہ وسلم اس کام کا بیٹرا اٹھا تے نوبڑی آسانی سے اچھے انسانوں کی ایک جاعت کی نظیم میں کامیاب ہوجائے۔ برجاعت اپنی اخلاقی مہارت اور روحانی پاکیزگی کی وجہسے ووسرے انسانوں سے بڑھ کرعقیدہ توجید کو قبول کرنے اور اس کی گرانبار ذمردار بوں کو برداشت کرنے کیا ہار ہونی کو برداشت کرنے کیا ہے۔ بیم مقدمیں سند و تیز مخالفت ایا رہوں کو برداشت کرنے کیا ہے۔ وہ موارث میں استدہ وہ دار سس کی گرانبار ذمردار بھی مرحلہ میں سند و تیز مخالفت سے دوران سروکیا نے انہ انہ ہونے کہ انوب سندہ میں اندو تیز مخالفت سے دوران سروکیا ہوں کو بیا ہوں کے انہا دورانس کی سے دوران سے کہا ہوں کی بیاد میں اندو تیز مخالفت سے دوران سروکیا ہوں کو بیان کو بیان کی انداز میں کرانبار نوب کی مرحلہ میں سند و تیز مخالفت سے دوران سروکی کے انسان کی کرانبار ذمردار میں کرانبار نوب کی کرانبار نوب کی کرانبار نوب کے بیان کی کرانبار نوب کی کرانبار نوب کرانبار کی کرانبار کی کرانبار نوب کرانبار کی کرانبار نوب کرانبار نوب کرانبار کرانبار نوب کرانبار نوب کرانبار کرانسان کی کرانبار نوب کرانبار نوب کرانبار کرانبار نوب کرانبار نوب کرانبار نوب کرانبار کرانبار کرانبار کرانبار نوب کرانبار کرانبار کرانبار کرانبار کرانبار کرانبار کرانبار کرانبار کی کرانبار کرانبار کرانبار کرانبار کی کرانبار کرانبا

## اس طرافقه میں کیا کمزوری تھی ؟

لیکن اللہ تعالیٰ جانیا تھا کہ یہ راستہ ہی مزلِ تعسود کو نہیں جاتا۔ اسے معلوم تھا کہ اخلاق کی تعمیر صرف عقیدہ کی بنیاہ پرہی ہوسکتی ہے، ایک ایسا عقیدہ جوایک طون اخلاقی اقدار اور معیا پر وقو فول فوا ہم کرے ، اور ووسری طون اس طاقت "کا تعبین ہی کرے جس سے یہ اقدار و معیا رہا خوذ ہوں اور اضیں سند کا ورجہ حاصل ہو'اور اس جزا و سنرا کی نشان دہی بھی کرے جوان اقدار معیا رائٹ کی پابندی یا ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اس طاقت کی طرف سے دی جانے گی۔ ولوں پراکس نوعیت کے عقیدہ کی ترمیم اور بالانز قرت کے تصور کے بغیر اقدار و معیا رائٹ خواہ کینے ہی بلندیا یہ ہوں سلسل تغیر کا براکس نوعیت کے عقیدہ کی تبیا و پر جو بھی اخلاقی نظام تھا نم ہوگا وہ ڈوا نواں ڈول رہے گا۔ اس کے یا س کو ٹی ضابطہ نہرگا کو گئے کہ اوران کی نبیا و پر جو بھی اخلاقی نظام تھا نم ہوگا وہ ڈوا نواں ڈول رہے گا۔ اس کے یا س کو ٹی ضابطہ نہرگا کی کو گئے گئے ان اور عقسب طاقت نہ ہوگا ، کیونکہ دل جزاو سزا کے کسی لائیے یا خوف سے یا محل خالی ہوں گے۔

#### ېمه گيرالعلاب

صبراً زما کوششوں سے جب عقیدہ الوہیت دلوں میں راسنے ہوگیا اور اس مل قت کا تصوّر بھی ولوں بیں ارکھیا جس سے اسس عقیدہ کو سنطاع مل ہوتی تھی۔ دوسرے لفلوں بیں جب انسا نوں نے اپنے رب کو پہچان کیا اور صوف اسی کی بندگی کرنے سکے ، حب انسان خواہشات نفس کی غلامی سے اور اپنے ہی جیبے دوسرے انسا نوں کی آقائی سے آزاد ہوگئے اور لا اللہ الله الله الله کا نقش ولوں میں بُھرری طرح مُرتسم ہوگیا نوا ملہ تعالی نے اس عقیدہ اور اس عقیدہ کے ماننے والوں کے ورلید وہ سب بچے فوا بم کردیا جو وہ تجریز کر سے شے نوا کی زمین رومی اور ایا نی سامرائ سے پاک ہوگئی۔ لیکن اس تعلیم کا مدعا یہ بنیوں سے بنہیں تھا کہ اب زمین پرعوبوں کا سکہ رواں ہو بھکہ اسٹہ کا بول بالا ہو۔ چنانچہ زمین ضدا کے سب باغیوں سے خواہ وہ رومی سے یا ایرانی اورع بی پاک کردی گئی۔

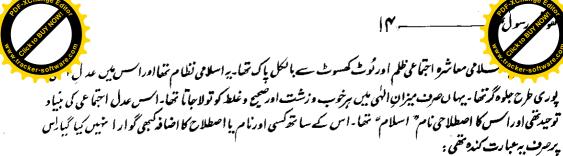

ُ لا الله الارسة '

#### ع سروری زیبا فقط اس ذات بے متنا کھیے

نغوس اوراخلاق مین کھا را گیا۔ قلوب وارواح کا تزکیہ ہوگیا۔ اور براصلاح اس انداز سے ہوئی کرچند مستنی منا وں کو چھوڑ کران صدوہ و فغزیات کے استعمال کی نوبت ہی نہ آئی جن کو اللہ تعالیٰ نے قایم فرایا تھا۔ اس بلے کہ اب ضمیر و س کے اندر پولیس کی پوکیاں قایم ہوگئیں۔ اب خدا کی خوشنو وی کی طلب، اجر کی خواہش، خدا کے خصنب اور مذاب کا خوف، محتسب کا فرض انجام وسے رہا تھا۔ الغرض انسانی نظام، انسانی اخلاق اور انسانی زندگی کما لکی اسس ببندی کر بہنچ گئی حس کر نہیں جو بہنچ متنی اور مندر اول کے بعد اس بہنچ گئی حس کے۔

يدانقلاب عظيم كبيربا بهوا ؟

یانقلا بیعظیم اور کمالِ انسانیت صوف اس بنا پر حاصل ہُواکہ جن اوگوں نے دین جی کو ایک ریاست، ایک نظام اور جامع فا فون و شرلیب کی شکل بین فایم کیا تھا وہ خود پہلے اسے اپنے فلب وضمیر اورا پنی زندگی بین فایم کریجے تھے اسے عقیدہ و فکر کے طرر تسلیم کریچکے تھے ، اپنی عبادت بیں اس سے آراستہ دیراستہ کریچکے تھے ، اپنی عبادت بیں اس کا سندو سے پیکے ستے اورا پنے معا بلات بیں اس کا سندو اسے بی عظے ستے اورا پنے معا بلات بین اس کا سندروال کریکے ہے ہے۔ اس دین کے قیام پر ان سے موف ایک بی وعدہ کیا تھا تھا ، اس وعدہ بین غلب و اقدار مطاکر دینے کا کوئی جزشا لی نہیں تھا جوئے ہے میں اس نظار یہ دین لاز آائی کہ باتھ وہ را و و صربہ آز ما جو اور پھر بالا ترجی کیا گیا وہ موف اتنا تھا کہ اورا سے معاملات کے باتھوں غالب ہرگا - ان سے جو کچھ کہا گیا وہ موف اتنا تھا کہ اقامت کے مقابلے بین اس حقیقت کہ ٹی کا ساتھ وہ را و دورت پر روان و واں رہ جو اور پھر بالا ترجی مرز مان و مکان کے فوال رواؤں کے لیے ناگوار رہی ہے ، ان سب خدمات کے عوض ان سے مرف ایک وعدہ فروا!

حب الله تعالیٰ نے انھیں آزمایش کی عبقی میں ڈالا اوروہ ٹائبت قدم رہے اور سرنعنیا تی نواہش اور حظ سے وست بروار ہوگئے ،اور حب اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ وہ اس و نیا کے اندراب کسی طور جزا اور صلہ کے منتظر نہیں ہیں ، نہ انھیں اس کا انتظار ہے کہ یہ وعمت لاز ماً اننی کے بائنوں غلبہ حاصل کرے ، اور یہ وین انہی کی قربا نبوں اور کوکششوں

نبر——ها

الاتر ان کے دنوں میں نہ آبا واجدا دکا تفاخر باتی رہا نہ توجی گھنڈ کے جائیم، نہ وطن و ملک کی بڑائی کا جذبہ رہا الرف تعلیٰ اور سے مسلم است نہ دیکھا نب جا کران کے حق میں بہ فیصلہ ویا کہ یہ وگراب امانت علی " یہی خلافت ارضی کے بار کو اٹھا سکتے ہیں ۔ یہ اسس عقیدے میں کھڑے ہیں جی کا تفاضا ہے کہ ہر طرح کی صائحیت صوف خدا کے واحد کے لیے مضوص ہو۔ ول وضمیر پر ، اخلاق وعبا دات پر ، جان و مال پر اور حالات و خروف پر صرف اسی کی حاکمیت ہو۔ خدا کو معلوم تھا کہ یہ اسس سیاسی اقدار کے سینے محافظ تا بت ہوں گئے جوان کے با تھوں خروف پر صرف اسی کی حاکمیت ہو۔ خدا کو معلوم تھا کہ یہ اسس سیاسی اقدار کے سینے محافظ تا بت ہوں گئے ہوں ہے ان کی اپنی اس خوش کے لیے خوالوں کی تھا تھا گئے کے بین المور کے لیے خوالوں کی اپنی اور عدل اس اقتدار کی میں سیاسی اقدار کا منبع صرف اسٹہ سے اور اللہ کو تیا ہی کہ اسس اقتدار کا منبع صرف اسٹہ سے اور اللہ کے دین احد اسس کی شریعت کی خدمت سے لیے ہو کہ کو گئے حقیہ نہ ہو ملکہ وہ سرا سرائٹ تعالی کے لیے خوالوں اسی نے بین کم اسس اقتدار کا منبع صرف اسٹہ سے اور اللہ کے دین احد اسس کی شریعت کی خدمت سے لیے ہو کم کو گئے ہو کہ کو گئے جو بھی کہ اسس اقتدار کا منبع صرف اسٹہ سے اور اللہ کا دین احد اس کی شریعت کی خدمت سے لیے ہو کم کو گئے ہو کہ نے بین کم اسس اقتدار کا منبع صرف اسٹہ سے اور اس کی شریعت کے دور اس سے اسی خوالے میں دیا ہے ۔

#### نظام حق کی کامیا بی کا واحد راسته

اگر دعوتِ اسلامی کا قافلداس اندازسے روانسفرنہ ہوتا اور دوسرے تمام جنڈوں کو بھینک کرصرف اسی حجنڈے بینی لا الله الله الله کے پرچم توجیدکو جند کرتا ، اور اکس راہ کو اختیار نہ کرتا جو ظاہر میں وشوار گزار اور جان گسل راہ تھی گر حقیقت میں آسان اور بکت بدا میں تراس مبارک اور پاکیزہ نظام کا کوئی جُزیمی استے بند معیا رکے ساتھ مرکز رفی نظام کا کوئی جُزیمی استے بند معیا رکے ساتھ مرکز رفی نے عمل نہ آسکا نظا۔ اسی طرح اگر یہ وعوت اپنے ابتدائی مراحل میں قومی نورہ بن کرسا منے آتی بااقتصادی تحریک کے لبادہ میں ظاہر ہوتی ، یا اصلاحی میم کا فالب اختیار کرتی یا لا الله الدالله کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے شعار اور نورے بھی شامل کرلیتی تو یہ پاکیزہ ومبارک نظام جواکس وعوت کے نتیج میں قایم ہوا کہ بھی خالص ربّا فی نظام بن کرجادہ گرنہ ہوسکتا ،

قراًن تکیم کا تی دوراسی شان و شوکت کاما مل ہے۔ کید دورتلوب وا ذیان پر اللّٰ کی الدہبت کا نُقش ثبت کرتا ہے؛ انقلاب کے فطری راستے کی تعلیم دیتا ہے ، خواہ اس میں نبلا ہرکتنی ہی دشوار بوں اورصعو بنوں کا سامنا ہو؛ اور وُوسری پگڈنڈ بوں پر بہانے سے منح کرتا ہے ، خواہ عارضی طور پر انھیں اختیار کرنے کا ادا وہ ہو۔ وہ ہر حال میں صرف فطری راضتے پر گامزن دہنے کی تنقین کرتا ہے ۔



ساتوب صدی عیسوی مین حضورنبی کریم ملی الشیطیه و الم نے عوب میں جوانقلاب برپاکیا تاریخ زماند ما بعد ہیں اس کے اٹرات کے دور کسی تعدیک دور کے تمام انقلابات کی منیاد و اساس قرار دیا جاسکتا ہے۔ رسول الشیسی الله علیہ وسلم نے السانی اللہ علیہ میں جند کی معدید کی معدید کی معدید کی میں جند میں جند کی معدید کی معدید کی معدید کی میں جند کی معدید کی کی معدید کی معدید کی معدید کی کی معدید کی کار معدید کی کار کی کی کی کار کی کی کرد کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کا

کیے۔ شلاً جدید سائنس بخریک جرگلیلیواورکبلرسے شروع ہوتی ہے جمہور میت کی تحریب جس نے انقلاب نوائس کی شکل اختیار کی اور انشتراکی تحریب جس نے جدیدروسس اورچین کوخم دیا ، بینمام جدید انقلا بات رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے عطائر دوا کی جزوی اور نافص کوششش ہیں۔ اس دعوے کے نبوت بیس پیطے ہیں لفظ " انقلاب "کی توضیح اور اس سے صفرات کی تھریج کر نی بھا ہیں۔ اپنے عام معہوم میں انقلاب سے مراویہ سے کہ نظام حکومت میں طافت سے ذریعے نبدیلی پیدا کی جائے۔ " انقلاب کے معنے یہ

مهی ہوسکتے بین کدمعیشت ، ثقافت ،سماجی ڈھانچی غرضیکٹ انسانی ساعی سے کسی شعبہ میں کوئی بنیا دی تبدیل علی میں لائی جائے یہ (انٹر نسیشنل انسائیکلوپیڈیا آف سوٹسل سائینسٹر سجاد ۱۲)

انقلابات عوماً اس وتنت برپا بوتے بین حب کوئی قدم نظام پورے طورے یا جزوی طورے کا کوئی دوسرا وا تعہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اور اس کا دج یہ ہوتی ہے کہ یا توسکر ان طبقہ نا اہل ہوتا ہے یاجنگ ، معاشی مجران اور اسی طرح کا کوئی دوسرا وا تعہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ انقلا بات کی تمام اقسام میں ایک خالص بباسی انقلاب حب کا مقصد صرف تکومت سے مقتدراتنا ص کی تبدیلی ہو سب سے نباوہ عارضی ہوتا ہے یعن تکومت کی تبدیلی سے انسانی زندگی میں کوئی بڑا انقلاب منیں کا ، حببت کے کہ اس سے ساتھ ساتھ لوگوں کے طرف مکر معاوات اور دسوم ورواج میں تبدیلی نہ ہوا ورکچھ نئی اضلاقی اقدار کو ندا پنایا جائے۔ اگر کسی انقلاب کو دیریا اور مستقل

نتائج پیدا کرنا ہوں نواس کو دگوں کے سارے طرزِ کلر کو تبدیل کرنا ہوگا۔ نئے نوابین پیملد رائد کرنا ہوگا اور ایک نیا نصب العین ساختد لانا ہوگا - رسول الله صلی الله علیہ وسل حس انقلاب کے نقیب شخصے وہ محض کیک سیاسی انقلاب نرتھا بکہ اس نے اساسی اور اخلاقی افدار ہل ڈاسلے شخصے رکوگوں کے طرز کلریس تبدیلی پیدا کی اور سماجی عا دان و اطوار کا ایک نیا ڈوھانچہ و صنع کیا تیا ۔ ان تبدیلیوں کی

ا ہمیت سمجنے کے بیے بیرخوری ہے کہم اسلام سے فبل کی دنیا پر ایک طائران نگاہ ڈالین ناکر مم رسول المدُعلیہ وسلم سے اسس عظیم کارنام کا صبح طورسے اندازہ لگا سکیس جو آئیٹ نے ایک بالسکل جدید نظام زندگی کے قیام اور حدیم دنیا سے کامل انقطاع کی عرب میں انجام دبا۔





#### روم اور ایران

تبیسری صدی کے اختتام پسلطنت روہ اسے بارے ہیں انسائی کو پیڈیا برٹانیکا جلد (۱۳) کا ایک مضمون نگار رقمطانہ ہے۔

"اگر شِسلطنت روہ اکا کوئی بڑا علاقہ ہا تھ سے نہ تعلا تھائیکن تبیسری صدی کے بحرافی حالات نے سلطنت کی عام
حالات پر مملک اثرات مزیب ہیک تھے۔ روی امن واہ ان جم ہو بچا تھا۔ زمرت سرحدی علاقے بکہ یونان کے وطل
اضلاع ، ابیٹیائے کو بچک اور خو و اطالید کی سرز بین جنگ کی تباہ کا ری کا منظر بیٹی کر رہے تھے اور شہنشاہ آئیلین
سے دو ما بیس بوقلعہ بندیاں کی تغییں وُ محالات کی تبدیلی کی غاز تغیبی۔ بجھے جدل ، طاعون وقحط کے باعد شہر اور مناوی الحال رہایا سے زبروستی وسول کی جاتی ہے۔ برحدوں کی صدیوں سے قائم شدہ تہذیب ہوتی تھی۔ بجبو روم کی صدیوں سے قائم شدہ تہذیب بوتی تھی ہوتی ہے۔ برجیور روم کی صدیوں سے قائم شدہ تہذیب تعنیف و خور بیب اور مناوی الحال رہایا سے زبروستی وسول کی جاتی تھی۔ بجبو روم کی صدیوں سے قائم شدہ تہذیب تعنیف و تعنیف

رد ما اورایران دونون سلطنتون مین عوام الناس می حالت تابل دیم تنی بشاه ولی الله محدث د لموی نے ان کی حالت زار کا نتشه ان الفاظ بین کیمینیا سبے :

"تاریخ ننا ہرہے کہ دوم اورابران میں شہنشا ہیت ایک مّرت کا تعام رہی ۔ جنا نچرا مخوں نے اپنے عہد کے عودج میں امراد ور نوسا کے عاوات واطوار کو اپنا با اور حالات کے مطابق تهذیب و تمقن کے لوازم اوراسبا رفا ہیت و تعیش من مراد ور نوسا کے عاوات واطوار کو اپنا با اور حالات کے مطابق تهذیب و تمقن من محتمد برتی کی۔ آخرت کولبس لینٹ ڈال کر دنیا وی زندگی کوعیش و عشرت سے مبرکر نے کو ان دو ملکتوں میں جمع ہوگئے انہوں نے اردا با سے اردا تک عالم سے موجدا ورسا منس وان کھنچ کر ان دو ملکتوں میں جمع ہوگئے اور آسالین جیات کے متعانی انہوں نے کئی ایک نی جزیر بی اور نے طریقے و ریافت کیے رتمام علی وا درا ہل موجد اور آسالین جیات کے متعانی انہوں نے کئی ایک نی جو سے سبعت سے جانے میں کوشاں رہتے ہے ۔ ہرا میر کہرا ور اہل ثروت کی پرکوشش ہوتی تھی کہ اس کے پاس ایک شاندا دمل ہوجس کے صحن میں باغ ، حمام وغیرہ اورد گیر لوازم مرجود ہوں ۔ اس کے دسترخوان پرالوان نعمت ہے جائیں اور اس کی زرتی برق بوشاک سب لوگوں کی توجہ کا باعث ہو ، نیز اس کے پاس عمدہ نسل سے گھوڑوں اور داحث بحش گاڑیوں کی کی نر ہو ۔ فدمت کے لیے لونڈ ہاں اور باعث ہو ، نیز اس کے پاس عمدہ نسل سے گھوڑوں اور داحث بحش گاڑیوں کی کی نر ہو ۔ فدمت کے لیے لونڈ ہاں اور باعث ہو ، نیز اس کے باس عمدہ نسل سے گھوڑوں اور داحث بحش گاڑیوں کی کی نر ہو ۔ فدمت کے لیے لونڈ ہاں اور باعث موجود ہوں ۔ اس کے باس عمدہ نسل سے گھوڑوں اور داحث بحش گاڑیوں کی کی نر ہو ۔ فدمت کے لیے لونڈ ہاں اور



کی عیش وعشرت کا افرازه بخربی لگاستے باس - پیرطرانی تعیش ان سے رگی سے بھا مٹھ باٹھ کو دکھ کر آپ ان صفرات کی عیش وعشرت کا افرازه بخربی لگاستے باس - پیرطرانی تعیش ان سے رگ وہے بیں سراییت کر جھا تھا حس کی وجہ عام تمد ن اور معاشرت میں ایک لاعل ج روگ بیدا ہوگیا تھا - سب لوگ ان سے دبھیا دیکھی عیش وعشرت کی زندگی برما نی ہوسئے سے سرایی طبقہ میں برمرض میں گیا تھا ، جس نے وبائے عام کی صورت اختیار کر ای تھا اور اس سے وہ عاجز آگئے شے - اس سے نتیج کے طور پروہ قدم قسم کی پریشا نیوں بیں بندا ہوگئے ۔ کیونکر ایسی اور اس سے وہ عاجز آگئے شے - اس سے نتیج کے طور پروہ قدم قسم کی پریشا نیوں بیں بندا ہوگئے ۔ کیونکر ایسی اور اس سے وہ عاجز آگئے سے - اس سے نتیج کے طور پروہ قدم قسم کی پریشا نیوں بی بندا ہوگئے ۔ کیونکر الین تھا - اس لیان ان مول کو سے سامل اور اس اور اس اور اس اور اس میں بیا وت بلد کر براہ کو اس کی اور سے دور اور اس سے دان کے سامنے سامنے اس کے سامنے اور اس سے دان کے سامنے دون پورے کریں ۔ ایسی کی ما میں کے دون پورے کریں ۔

ٔ الغرض جب یہ مرض اپنی انتہائی شدّت کو پہنچ گیا ادرا س صورت حال میں مزیدِ بگاڑ کی گنجالیش باتی نررہی نوامنڈ نعالیٰ نے اس مرض کا تعلق قمع کرنے کا فیصلہ میااور ایک نبی گئی کومبعوث فرما باجو اس قسم سے تمدّن ادرمعا شرین سے باکس نا آسٹ نا تھا۔

الشخصرت صلى الشُّرعليدوسلم نے مُركورہ بالاعجمى نظام نعبِّش كى مُرست فرما ئى . ـ . . اورايني احمت كو



ت سے بچنے کا حکم دیا جواس عجمی زندگی کا جزولازم ادران کے لیے سرمایٹر فخر و ناز سے ۔ آپ نے ہی امت کو بتا یا کدائی کی بعثت ان قوموں کے زوال کا باعث ہوگی ادر آپ کی نبوت کا مقصد قبصر وکسری کی سلطنتوں کو شا دبنا ہے " (عجة المتدالبالغرص مهم - ۱۲ می اصطبع خبریہ ۱۳۲۷ھ)

#### اسلامت بيط ونياكي مرتبي حالت

رسول التُصلی الله علیه وسل کے لائے ہوئے انقلاب کی قدر قیمت سمجنے سے بیائے اپنی بعثت سے پہلے دنیا کی مذہبی حالت کا ایک فخت رجا ٹرزہ بیش کرنا ھزدری ہے۔

ونباکے بین ط*ِسے نڈاہب عیسائیت ، یہ*و دیت اور مندومت میں سے بپلا ندہب ( لعنی *عیسائیت* ) کلامی بیتوں میں الجہا ہوا تھا۔مورخ کین کے الفاظ میں ؛

" بُنت بِرِستنی کے خانمہ کے بعد عیسائیت سے بیروامن وامان اور نقولی وطہارت کی فضا میں اپنی کا بیبا ہی سے مطف اندوز ہو سکتے نظف اندوز ہو سکتاریخ انحطاط و اوراحکام کی اطاعت کی اتن فکر زختی علنی اس بات کی تحقیق کی کہ اس کی فطرت کیا تنتی درگبن ۔" اریخ انحطاط و زوال سلطنت روما ، جلدم رص ۲۷۸)

عیسانی منگف فرقوں میں بٹے بُوٹ نئے۔ان میں سے ہر فرقہ حفرت عیسائ کی بیدائش وتخلیق کے متعلق منگاف خیالات رئنما تھا بینی مسین کی فطرت الوہی تھی یاا نسانی یا الوہیت اورا نسانیت وونوں اس کی فطرت میں مدغم تھیں۔ایبونی فرقہ کا اعتقاد تھا کم تحضرت مسیخ عام انسانوں کی طرح کبک انسان تھے :

" یہ لوگ سیٹے کے سامتی نضے اور آپ سے مانوس ننے را نفوں نے اپنے بموطن مذہبی رہنما اور دوست سے دوسرے انسانی کا ایک دوسرے انسانوں کی طرع گفت گو کی تنی ۔ اخیبر مسینے اپنی حیوانی اور مقلی زندگی میں بالسکل نوع انسانی کا ایک فردنظر آیا تنا" رگین سے الراویر دیاجا چکا ہے ہیں ۴ سور ۲۰۳۰ )

ڈوکسٹی فرقہ کواس سے انکار تھا کمیٹے انسانی نظرت کا حامل تھا۔ ان کا اعتقاد تھا کہ دہ دریائے ار دن سے کنارے ایک کا مل مردی صورت بہن نودار میوا، مگر بیصورت صوف ظاہری تھی نہ کہ حقیقی میں بیٹے کیک فررانی بیکر تھا جس کے جسم سے کوئی جیسے نہ گزر نہیں کتی تھی اور بیلیٹر فرقہ کا اس کے برخلات بداعتقاد تھا کہ عیسلی عبالاسلام ایک باکل فانی انسان تھا۔ جب اس کو دیائے اردن میں بیٹیسر دیا گیا تو مسیح ایک فاختہی شکل میں اس سے اندر ساگی اور اس کی بوایست کو ایک باکستا و مری مخاوتات ایک انسان میں اس کے انسان کی بیٹنٹ کے دوران اس کے اعمال وافعال میں اس کی ہوایت کرتارہا۔ ایالینیرسس کا اعتقاد برتھ کہ الو ہمیت ایک انسان کے حسم میں مجموعتی درکھ یا تھا کہ دوران اس کے انسان کو بریشانی کا میں اس کے اندر دور کی مجموعتی درکھ میں بیٹر بھوں نہ ہوگئی یا لا خروہ میں مخاوتات کے بریشانی کا سے بریشانی کا بریس کر بھور بریس کو بریش کی بریس سے بریشانی کا سے بریشانی کا سے بریشانی کا بریس کر بریس کر بریس کی بریس کر بریس کے بریشانی کا سے بریس کی بریس کی بریش کی بریش کی بریش کی بریش کی بریش کی بریس کی بریش کی بریش

The source of the state of the

بالسلامی میں اور اس نے ۱۳۵۵ و بیں بھا م نیٹیرا کی مجلس فراکرہ منغفدی جس بیں آریوسی فرقد کے اعتقاد کے بیکس یونیدا کہا گیا۔

باپ اور بیٹے کا جوہرا کیک ہے اور بیٹے کے متعلق برخیال ہر گرفیجے نہیں کہ ودفخلوق ہے یا کم از کم باپ سے کم زنبر ہے بمیسے کی فطرت کے بات میں ان مباحث سے برمزشج ہوتا ہے کہ عبسائیوں کو اخلاقی کردار سے مسائل سے کوئی ولیسی نہ نقی بلکہ وہ ما بعدالطبیعاتی مسائل سے ولیسی رکھنے ہے۔ اس طرح اخلاقی مسائل کو کلامی مسائل کے مقابلہ بین نظرانداز کردیا گیا جس کا نیچر اخلاتی زوال کی صورت میں ظاہر 'بوا۔ بھرعیسائیت نے رہبانیت اورخانقا میت کی جوسلا فرانی کی ۔ اس سے نتیجہ میں عیسائیوں کے بہترین ول وہ ماغ رکھنے والے افراد نے تہذیب و تمدن کا کام و وسرے اورنیسرے درجہ کے کوگوں پرچپوڑ دیا اورخود رکھتا نوں ادرصوراؤں کی راہ اختیار کی تاکہ وہاں دنیا ہے انگر تعملگ خدا کی عبادت کرسکیں۔ اس طرح تہذیب و تمدن کی رفتار ترتی سست پڑگئی۔

ووسرى طرف بهودى دنيا پرستى ميں مبتلاستھے - وہ ايک ضدى طبيعت در كھتے تھے اور بہينيد اپنے بيغمروں كى نافرانى كرنے ہے -ا پنی تاریخ کے ابتدا فی دور میں اسموں نے صفرت یارون علیہ السلام کی مہم تنبید کے یا وجود کائے سے بھیڑنے کی ریستش شروع کردی۔ ان کے مذہبی رہنما اپنی منفد سس کتا بوں کی غلط سلط تا و بلات کرنے شقط 'اکراس طرح وُہ مقبول عوام بن جائیں اور سوسائٹی میں ان کا درجہ بلندرسبے ۔ وہ نسل اِورتوم کے پرنشارتے اور اپنے آپ کوتمام قوموں اورنسلوں سے انفل سمجھتے سٹھے ۔ نبی کریم کی الله تعالیٰ علیہ وس م سے زمانہ میں انھیں کہیے نجانت و مہندہ پنیر کا انتظار نصالیکن حب وہ نجانت و مہندہ رسول الشعلیہ وسلم کی شخصیت میں نمودار موا تواخوں نے اس بنا پراس کوماننے سے انکار کر دیا کہ وُہ ان کی نسل سے نہ تنا۔ اس طرح نسل پرستی ان کے ندمہی اعتقاد کا جز و لازم تھی۔ مندوست نے ذات پات کے نظام کوجنم و سے کر ایک ایسا معا خرہ پیداکیا تھا جرمصنوعیِ عدم مساوات سے معمور تھا۔ بریمن سب سے اعلیٰ دات بھجی جاتی تھی۔ بہ لوگ مُدسب اور علم کے اجارہ دار تتھے۔ کھتری دوسرے درحبرکی ذات تھی۔ بہ لوگ سپا ہی تھے اور صرف فنون جنگ کے ماہر تھے۔ ولیش ذات زراعت و کھیلتی ہالری کی ذمرہ ارتھی۔ سب سے نیجی ذات شوور وں کی تھی جن سے روز مرہ کے کاموُں میں خدصت لی حاقی نتھی۔ ان کے ساتھ جانو روں سے بھی بدترسلوک کیا جاتا نتھا ۔ اُگر و وکسی بریمن کر عجیو لیلتے توانہیں مرت کی سزا دی جاتی ۔ وہ عبادت کا ہوں اور مندروں کے قریب نہیں جا سکتے ہتے ۔ اگر دُوکسی مقدمس کتاب کا کوئی انتلوک ٹن لینے توان کے کا فرن میں مکھلا ہوا سبسہ وال وہا جاتا - ان کے مکانات ، شہروں اور قصبوں سے دور ہوتے ستھاور وہ اکٹر صورتوں میں شہروں یا قصبات میں داخل نہیں ہوسکتے تنے۔ اگراہنیں کسی قصبہ باشہر میں داخل ہونے کی اجا زیت مل جاتی توان کو دہاں ننگے سرادر نظی بإنون بانا برانا ۔ گھر سواری کی ان کوفانونی طور پر ما نعت تھی۔ نیز زات پات کے ان انتیازات کوند مہی حیثیت حاصل تھی۔ · ملهوراسلام سے پہینے ایک اور مذہبی تحریب نوفلا طونی تخریب شھی جس کے اٹرسے انسانی وہن اپنے حِیّتی اور ما دی سالل سے سیکا نہ ہوگیا تھا۔ اس تو کب کے مانے والے اس لاحاصل کو کشش میں سے رہنے تھے کہ ماوی تقاضوں سے انکھیں بند کر کے *وہ خدا کا قرب حاصل کرفیں گے۔* نوفلا طونبوں کے اعتقاد کی رُو سے حقیقی سعاد ت اسی وقت *حاصل ہوسکتی مقی حیب* انسان لینے حال سے بنے نیا برحال ہوکر د جد وسمرسنی کی کیفیت سے آئے شنا ہوجائے ،حس میں وُمَّ اپنے آپ اورخارجی عالم ووٹوں کو کمیسر فراموش سردے۔ ساننس اورعلم کی اتنی 'نا قدر تک جی نہیں مُبوٹی حتنی نو فلاطو نیوں کے با مفول حمہو ٹی ۔



#### نديبي رواداري كاارتقأ

ظهوراسلام سے قبل ونیامیں نمہی تشدوانها كوسنے چاتما برساقة ارطبقاب فالعت فرقوں كومنانے كو درب رہتا تما. عبسائیت کے بیردکارڈں نے نسلوری فرتے کے لوگوں کو اِزْنطینی ملکت سے نکال بامرکیا تھا ۔ چنائجہ ان لوگوں نے سلطنت فارکس میں جا کریناه لی-۱۱م و بین اسکندر بر کے بشب و پاوری )سینٹ ساٹرل نے نما تھت فرٹوں اور بذا بہب پربڑے مظالم کیے۔ اس نے نولیشی فرند ( نوولیس ) کے گرجا کو میں لوٹ مارکر کے ان کو بند کرادیا اور ہزاروں ہیودیوں کو شہر مدر کر دیا۔ لیکن اس کا برترین جرم یہ شا کم اس نے زما نزفدیم کی آبک نہابیت فاصل نما نون یا نی پیشیا (ΗΥ РΑΤ ۱Α) کوموت کے گھا سے آثار ویا ۔ گہن رقمط از سہے ، " رباضی وان خیبون کی بیٹی یا ٹی سیشبیا نے اپنے باپ کے علوم کی انشاعست و ترویج کا آغاز کیا۔ اس کی فاضلانہ تشريجات نے ایا نوئیس کی جیومیشری کی دساحت کی ۔وہ اسسکندر پر اور اینخسنز میں افلاطون اور ارسطو سے فلسفہ كا عام درسس دبنى خفى - يراس كه اننها في حسن جمال بختاكي اورعفل و وانتش كا زما نرتها \_ برشرميلي ووسشينزه اسيف ماح ر کوشکرا کراینے شاگروں کی تعلیم و مدلیں میں نگی رہی۔اس دور کے نیایا ں اہل علم وفصل حضرات اسسس نکسفی خانون سے مطنے سے بیا جسے میں رہنتے شخصے ۔ سائرل اس *سے مرکز عل*م دفیضل میں آنے والوں سے گھوڑوں کی فطا روں ا درغلاموں کے ہجوم کورشک اورحسد کی ٹیکاہ سے دیکیتیا تھا۔عیساً ٹیوں میں یہ افواہ بھیل گٹی کرتھیون کی یہ بہٹی رومن فرمانر وااور آرک بشپ سے درمیان نفاہم د تعاون بیدا کرنے میں واحدر کاو ملے ہے ۔ پنانچیہ عبله بی به رکاوث دورکر دی گئی اورنگینت ( LEN 7 ) کے مقدس مرسم میں وہ ہلاکت خیز دن بھی آباجب ہائی میشیا کواس کی داحت بخش گاڑی سے کھینچ کو با مرگرا یا گیاا در بدیرے دحشی اور بے رحم متعصبوں سے ایک گروہ نے اسس کو بربہنسہ کرکے نہائیٹ غیرانسا فی طربیقے سے اسے ذبح کر لڑالا یُ رکگین ۔ انحطاط وزوال سلطنت روما جلدحهارمص ابهس

قبل از اسلام عرب کا آیک اور دا تعربهودیوں کے مذہبی تعصتب پر کا فی ردستنی ٹوا تنا ہے۔ یمن کے ایک فرما زوا ٹو دنواس نے بہودیت قبول کر لی تھی ۔ وہ جنوبی عرب بیر سیجیت کو تھیت سیجو تنا نہ دیکھ سکتا تھا ۔ حبوبی عرب میں مسیحیت کا بڑا مرکز نجران نھا ۔ اس نے نجران کے باشندوں سے کہا کہ دو یا تو یہوویت قبول کر لیس یا مرسنے کے سیے نیا و ہوجا ٹیس ۔ انھوں نے موٹ کو ترجیح دی ۔ اس نے ان کے سیے خدقیں کھد دائیں ، کھے کو آگ بیس جلادیا ، کچے کو توارسے و برم کر دیا اور کچے کی شکلیں بگاڑ دیں۔ بہان تک کو اس نے ان کے میس ہزار اس دی موت

کے گھاٹ آنار دیاہے " (ابن اسمانی سیرت رسول اللہ میں ، ا)

ببنتی دنیا کی حالت حب بینیم اِسلام سلی الله علیه وسلم کو الله تعالیٰ نے مبعوث فرطیا - آت سنے ان تمام فدم را ٹیوں کا خاتمہ کرکے ایک عا دلاندا ورمنصفانہ معاشرے کی بنیا درکھی۔اس معاشرے میں انسان کی آزا دی خیمیر کا احرّام کیا گیا ۔ برمعاسٹ رہ



ُ ذات پاٹ سے پاک تھا۔ یرمعا شروعلم ومعرفت کے حصول پر زور د بنا تھا۔ اس معا شرسے میں اُ د فی کو جانبیے کا پیانہ آگ اپنی لیا تت اور تا بلیت بھی ذکر وہ طبقتر جس سے اس کا تعلق نشا۔

اس بات کی وضاعت کے بیائی تعن نظرایت بیش کیے گئے ہیں کہ ایک ایقلا ہی کاظهور کیو کمر مجوا - لیکن ان میں سے کوئی نظریہ جی حقائی پر پُورا نہیں اُر تا - بیک نظریہ کے مطابق رسول الله صلی الله علیہ وسلی کانظریہ توجید عرب کے صحوائی حالات کا نظریہ جوایک نظریہ جوایک نظریہ جاری نظریہ ہے۔ ایکن اگر ہی بات ہے تو توجید کا کوئی نہ بہ ہندو شان کے سحائے داجونا نہا گر ہی کے صحوالے اعظم میں کیوں نہ بیا ہوگیا ؟ دُوسرا نظریہ یہ ہے کہ پوراجز برہ عرب ایک تبدیلی کا متعاصی تھا اور ہوگ اس انتظار میں سے کہ اضیار کہ انتظار میں میں دائی دائے معلوم کرتے ہیں ۔ اسٹی میں میں سرولیم میورکی دائے معلوم کرتے ہیں ،

"رسول التصلعم ك بشت ست برزدعرب ك امكاني الانتكسى ندبى اصلاح اسياسى أنحاد يا تومى الشاقة أنيرك بيات المراي التومى الشاقة أنيرك بياتها في ساز كارست " (لائت المن موسلى الدّعليه وسلم وسروليم ميور و ديباج مسفد ) . بي معتنف مزيد كا سبح :

" بعض اوقات اسباب وعلل ان نمائج کے ساتھ ہم آہنگ ہوجا تے ہیں جوکسی ایسے شخص نے پیدا کیے ہوں ہم ابنا سراس کا اہل نظر نہیں آنا ہونئی فیرصلی الشعلیہ وسلم تشریف لائے ، سارا عرب ایک سنٹے روحانی ندہ سب کے سلے اس کھوڑا ہوا ۔ اسی سے بعض لوگوں نے یہ نتیج اخذکیا ہے کہ جزیرہ عرب ایک نبدیلی کا آرز و مند تھا اور اسے فیول کرنے سے تبارتھا ۔ لیکن اگر شنڈے ول کے ساتھ ماضی کا جائزہ یا جائے تو میرا خیال ہے کہ قبل ازاسلام کی تاریخ اس مفروضے کو غلط تا بن کرنی ہے ؟ دلائف آف محرصلی الشعلیہ وسلم ۔ سرولیم میڈر ۔ حالہ بالا)

تغیرانظریر مارکس کا ہے ، جو کہا ہے کہ مرانقلابی تبدیلی ایک نئے طبنے کے طبخے کے طبور کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مارکسسٹوں کی رائے میں جب کوئی نئی پیداواری توسنہ معاشرے میں بیلے سے موجود پیداواری حالات ہے اس کا تصدیم بن خاہر ہوتی ہے تو معاشرے میں پیلے سے موجود پیداواری حالات ہے اس کا تصدیم بن خاہر ہوتی ہے تاہم ہوئی۔ رہول اسلا کی تبدیل کے آیا ہے ۔ بیکن مارکسی حضرات اس کی وضاحت کرنے سے قاصر ہے میں کہ ظہور اسلام کے وفت عرب میں نہ توکوئی نئی پیداواری تون نظا ہر ہوتی نظر آئی ہے اور نہ ہی ان حالات میں کوئی تبدیل نظر میں انڈ علیہ وسلم کے ظہور اسلام کے وقت عرب میں کوئی نیا طبقہ اٹھا جس لوگوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا ان میں غربیب بھی ستھ اور امیر کھی ۔ حضرت عمل اللہ کا ساتھ دیا ان میں غربیب بھی ستھ اور امیر معنی ۔ حضرت اور کرصد بن مورث تو خاصے ما لدار ستے ۔ قبادت کا معنی ۔ حضرت اور کرصد بن اور کوئی تبدیلی دونما نہوئی ۔



## رسول النُّرْصلي النُّرْعليه وسلم كي انقلابي تعليمات

جیسا کرمیں نے پہلے وض کیا ہے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم ہی تمام جدیدانقلابات کے اصل بائی ہیں۔ لیکن حرف اسی مدیک جس حذیمہ کہ ان انقلابات نے انسان کی حالت میں فی الوا فع کوئی مہتری پیدا کی جہاں تک ان انقلابات نے ورا طاحت تھے سے مذہورات و بال اضوں نے دراصل تعلیمات نبوی سے انحوات کیا ہے۔ برجہ بدانقلابات کیا ہیں بسیاسی میدان میں یہ انقلاب جہورت کے حقوق ادراس کے صبح عرفام کے بالے کا انقلاب ہے جس فی افران میں بہان میں بہان میں میں اوات فایم کی ہے سماجی شعبہ میں بیورت کے حقوق ادراس کے صبح عرفام کو بالے میں انقلاب ہے جس نے معاشی مساوات فائم کرکے بھوک اور افلاس کے شکارعوام کو بیات دلائی ہے عمل ادرسا کمنس کے میدان میں برسائنس کا انقلاب ہے جس نے معاشی مساوات کی انقلابات کی جیا درکیلرسے کہوا۔ ایندہ سعلور میں اس بات کا جائزہ لیس کے کررسول ادام صلی انقلاب سے بھی کا انقلابات کی جیا دیکیسے رکھی ب

#### سياسى تعليمات

واخلی درخارجی سیاست سے معاملات میں موام کے نمائندوں سے مشورہ کرنا حدید جمہوریت کی بنیا د ہے۔ لیکن یہ اصول سب سے پہلے قرآن کریم ہی نے تبایا ہے۔ ارشا در بانی سبے:

" وامرهــوشولى بينهـو" (شور*ی آيت ۳*۸)

ترجمہ : " اوران کے معاملات آلبس سے مشورس سے سطے موت بیں 'ا

بردرست سبی کدرسول امترصلی امترعلیروسلم نے شورای کی کوئی متعین شکل بیان نہیں فرمائی ۔ اس کی وجہ پرسبے کدشورای کی صورتیں زما نری مغرور بات کے ساتھ سائنے برلتی رہبی ہیں - مدربدنما بندہ جمبور بیٹ بھی شورای کی اننی قسموں ہیں سے ایک ہے۔ جدر پرجمبوریت کی ایک دوسری بنیاد فانون کی رُوسے مسا وان کا اصول ہے ۔ یہ بنیاد بھی سب سے پیلے رسول التُرصل مے ن

عن عروة عن عابیترة ان اسامه حیلوال نبی صلی الله علیه وسلوفی اصراة فقال انسما هلک من کان فلب لکو انسام کانسوا یقید حون الحد علی الوضیع و برترکون علی الشریت والدندی نفسی بیده او ان فاطمة فعلت ذلا الع لقطعت یدها - د بخاری بخاب الحدود) تربید: "حض عایش عوص دوایت کرتی کیک مرتبه عشرت اسامی نامی آبس صحابی نه نبی کیم صلی النه علیوللم کن ندمت بیل کندمت بیل بارس می کویسفارشان بیش کیم نیمی این علیه وسلم نه فرمایا تم سے پیلے بارس میں کی سفارشان بیش کیمی نبی کیم میلی الدعلیه وسلم نه فرمایا تم سے پیلے بهت می قدم میرن اس کے بارس کی ان کا شند سے بھی دریا فرمایا الله میری بیشی فاطرے بھی اس فیمی مرز د بنوا تو میں اس کے بات کا شند سے بھی دریا فرمایا الله میری بیشی فرمی اس کے بات کا شند سے بھی دریا فرمایا ا



PA- INTERIOR OF THE PROPERTY O

و ورجا مزمی جبوریت کاوُوسرالاصول مذہبی روا داری اورانسانی ضمیری آزادی کا اعترات ہے گرمٹ ندسطور میں ہم یہ بیان کریچے میں کہ دورِجا ہلیت میں اسس اصول کوکس طرح نظرا نداز کیا گیا ہے ، اس دور میں مذہبی انتظافات کو برداشت منیں کیا جانا تھاا در مختلف مذہبی گروہ کہس میں ایک دوسرے کے ساتھ نبرو آزیا رہتے ہتھے ۔ گرظہو راسلام کے بعد فرآن مجید میں غربی روا داری کا اصول نہاست تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ارتشاد ہوتا ہے :

ولا أكواه في السدين " وبن مين كوفي جرنهين سبع و ( البقو و : ١ ٥٧)

رسول الشصلى الشعليدولم في نجران مح عبسائيوں سے سائندسا بده مرکے مذہبی روا داری کی علی طور پر حود ايب عظيم الشان مثال قابم فرائی ابن فيم نے اس معاہدہ سے برا لفاظ نقل بے ہيں :

المسى ديني نظام مين اس سے زيا دو فياضا نه شرائط كانصة ركزنا مشكل سے جوابك فائح نے اپنے مفتوح عوام كے ساتھ

۔ ۔ جموری مساوات کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا رائے کو ایک عیسائی مصنّعت نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: محضرت محسلی اللہ علیہ وسلم کی تیا وت میں ایک السام کل جمہوری مساوات کا نظام وجود میں کیا جس سے زیا دہ محل نظام دنیا ہیں آج کے کہیں موجو دنر نشا۔ (محرصلی اللہ علیہ وسلم -میریڈ منظ نا وُنسنڈ)

#### سرزادي تسوال

موجودہ ونیا کوانسس بات پر فرزہے کراس نے مورٹ کومسا دی حنوتی دیاور اسے اس کا صبح منفام عطا کیا۔ تسیسکن بر حنیقت سب کومعلوم ہونا چا جیبے کر بڑنا ریخ کا ایک مسلسل ٹل ہے حس کی ابنداء رسول النّر صلی النّرعلیہ وسلم کی تعلیمات سے ہوتی ہے۔

دورِ حاصر میں عورتوں کو اگر کچھ زیادہ حقوق حاصل ہیں تو اس کا سب سے بڑا سبب بہ ہے کرموج دہ طر زِ زندگی سنے ان سکیلئے ایسے مواقع فراہم کیے ہیں ج ظہوراسلام کے وقت عرب معاشرہ میں موجود نہ ننے۔ یہ اسلام کا ہی طفیل ہے کہ آج وہ ان اطواق و سلاسل سے ازاد ہیں جن میں صدیوں سے وہ مکوٹ ی ہوئی تھیں۔

#### اقتصادى تعليمات

کیونزم کو دعوئی ہے کراس نے عوام کی معاشی بھالی و ترقی کے بیے جوکام کیا ہے وہ کسی دوسری توکیب نے نہیں کیا۔
ہوسکتا ہے کہ جزوی طور پریہ بات صبیح ہوتا ہم اس سلسلومیں مہیں بربات ذہن میں رکھنی چا ہیے کو صنعتی انقلاب کے بعد موجودہ دنیا کو
ہوانتھادی ذرائع حاصل شے اور جن کے نتیج میں شینی دور دجود میں آیا ، اسلام کو اس سے کمیں کم نز ذرا نے ماصل تے۔ رسول بہہ
صلی الڈ علیہ وسلم کے پاس جوانت طامیر تھی وہ اجبی اپنے ابتدائی مراصل سے گزر رہی تھی اس بیلے آپ کو اپنے زمانہ کے معد دوحا لا کے نفت کام کرنا چار بہیں آپ کی معاشی اصلاحات کو ان تجدیدی عوامل کی دوشنی میں دیجھنا چا ہیں ہے۔ آپ نے معاشی مسا واحد میں
جواساسی اصول قائم کیا کم بونرم نے درحقیقت اسی اصول سے تقویت حاصل کی ہونت میں دیجھنا

قران مبيد في واضح الفاظ من اعلان كيا سهكم:

"و دُمعاخَره میں ابسا اُ فتصا دی نظام آنائم کرنا نہیں جا ہتا جہاں دولت مسا وی طور پرافزا و کے درمیان گردش نرکر تی ہو''؛

ما افاء الله على م سوله من اهدل القرى فلله والمرسول ولمذى المقربي والبيسًا محك



المساكرين

مساکین وابن السبیل کی لایکون دولة مین الاغنسیاء مسکو. (سورهٔ حشر آیت) اله چرکجران تعالی این رسول کودوسری مینیوں کے توگوں سے دنوا دے ، وُہ اللّٰہ کائی ہے اور رسول کا۔ اور قرابت داروں کا اور تیبوں کا اورغر بیوں کا اور مسافروں کا کا کہ جوتم میں دولت مندمیں انہی کے ہاتھوں میں نہ میمتر ارسے "

تَّرِ وَمُعِيدِ اللهِ وَلِينَ وَلِن كَي هُرِمت كَى سِيداور مسلما يون كونكم ديا سِيد كروه اس كوعام فلاحى كاموں يري خرج كريں-اللّه تعا كاار شاد سے:

والفذين بيكنزون الفذهب والفضة و لا بيفقونها فى سببيل الله فبشره حد بعذاب البعر-(سوزة التوبر-آيت ۱۳۳۷) مجوكك سونا اورجا ندى جمع كرستة بي اوراس كوخداك راه بي خرچ نهيس كرسته ان كواكس ون ك وروناك

غریب اور مظلوم بوگوں کے حقوق کا اسلام کس قدر خیال رکھتا ہے ، اس کا اندازہ قرآن مجید کی ان آیا ت سے سکایا کتا ہے :

ام ً يت السذى بيكذب بالسدين فذالك السذى بيدع الميتيم ولا يعمض على طعام العسكين -( الماعون : ١-س )

تربیاتم نے است خص کونمیں دیکھا جوروزِ جزا کو عبلانا ہے ؟ یہ وہی ہے جزئیم کو دھکتے دیٹا ہے اوژسکین کو کھانا کھلانے کے لیے ( لوگوں کو) نزغیب نہیں دیٹا ''

ایک موسرے مقام برارث دربانی ہے:

عذاب كي خبرسنا دويم

وما ادرلك ما العقبة فك رقبة ، او اطعام في يوم ذى مسغبة ، يبيّما دا مقربة اومسكينا دا متربة - والبلاء ١٩-١١)

اُ مدتم کیا سم کے کہا تی کیا ہے ، کسی کی گردن چھڑا نا یا مجموک سے دن کھا نا کھلانا میں رسٹند دار کو یا مسکیبن خاکسار کو "

معاشی انصاف ومساوات سے مبذبری بہی جبک سہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی احاویث میں بھی نظر آتی سہے رحضرت الوہروم رضی الله عندسے مروی سہے:

قال قال مرسول الله صلى الله عليه وسلوان الله تعالى يقول يوم القيلمة يا اسبن المدموضت فلم تعدنى قال يام ب كيف اعودك وانت مر ب العلمين ؟ قال اما علمت ان عبدى فلان موض فلم تعده اما علمت انك لوعدته لوجد تنى عنده يا ابرت آدم



للعمةك فلم تطعمني قال يام بكيت اطعمك وانت مرب العالمين ؟ قال اما علمت

انه استطعبك عبدى فلان فلوتطعمه اما علمت انك لواطعمته لوجدت ذلك عسندى يا ابن آدم استسقيتك وشار تسقنى قال ياس بكيف استعيك وانت سرب العالمين و نشال استسقاك عبدى فلان فلوتسقة اما عملت انك لوسقيته وجدت ذلك عندى-

( مشكوة كن ب الجنائز- باب عبادة المريض ، ص ١٣١)

آج کی ما دہ پرست دنیا ہیں آنحفرت صلح کی ان تعلیمات پر کیرا کو اور کیسے عمل ہور ہاہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ بھار مم ہیں ال میں داخل کیا جانا چا ہیے ،غریعلیم یا فتہ افراد کوسے لوں میں نبلیم ولوائی جائے ، ہے روز کار کوروژ کار نہیا کیا جائے اور ہر طرورت مند کی جائز ضورت کو پورا کیا جائے کیمیا جدید دور کی کوئی فلاحی ملکت یا کوئی کمبونسٹ نطام اس سے بہتر صورت پیدا کرسکتا ہے ہے۔

ایک دو سری حدیث میں حضرت ابن عباس مسرور کا 'نیا ت صلع ہے دوایت کرتے ہیں: میں معرف میں معرف ابن عباس میں معرف میں میں میں اپنے اور میں میں اپنے اور میں میں اپنے اور میں میں اپنے اپنے ا

ليس المؤمن الدنى يشبع وجاس دجا تُع الى جنب له ومشكوة - إب الشفقة والرحمة على الخلق-

ص تم بوتع )

تر جمہ ؛ مومن وہ نہیں جوخو د توسیط بجسر کر کھا ئے مگر اس کا بٹر دسی اس سے قرب میں سجو کار ہے۔ دمشکون ، باب الشفقة والرحمة على الخان ، ص ۲۲ م)

سردر کا ٹنا ت صل الڈعلیہ ولم نے ایک اور روایت بیں ادشا د فرما پاکہ اس قسم کے تمام زوا ٹدایسے لوگوں کے حوالے کر ہے جائیں جن کے پاس پر میزیں نہ ہوں حضرت ابوسعینڈسے مروی ہے :

عن ابي سعيد ان سرسول الله صلى الله عليه وسلونظ والى مجل يصرف سراحلته في



من لا ظهر لمنه و من كان له فضل من نراد فليعد به على من لا نراد له حتى مراينا ان لا من لا ظهر فاليعد به على من لا ظهر له حتى مراينا ان لا حق لاحد عنا فى فضل - (مندا مدبن منيل - جلد س مهم)

ترجہ , حضرت الوسعيدرضى الله عندرسول الله صلى الله عليه والم سے دوايت كرتے بيں كر كتب نے ايك شخص كو ديكها جواپئي سوارى كو ايك كا الله عندوه اسس ذائد سوارى كو ايك كا دائد دخيرو سے وہ الله سوارى كو است خص كو دسے و سے وہ ليلے سوادى كو اس خص كو دسے و سے وہ ليلے شخص كو دسے و سے جس كے باس اپنى شخص كو دسے و سے جس كے باسس اپنى ضورت سے زائد كو في چيز نہيں ہے۔ د مسندا حمدين صنبل -ج س ، ص ، مسى ١٨ سى)

اس طرح ہم ویکھتے ہیں کر آیک جدید فلاحی نملکت حتی کہ کمیونزم ہمی افتضا دی انصا مٹ میں ان صدو دسے کسکے نہیں جاسکتی ج سرورِ کا نمانت نے متعین فرمائی ہیں۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں ان دونوں کا مقصد " حزورت مندوں کو کھانا کھلانا " ہے لہت طبیکہ " اس کھلانے "سکواس کے لغوی معانی میں مذابیام اسٹ۔

#### علم ومشاہدہ کی ضرورت پر زور

سرورکا نمان صلی الدعلیہ دسم تاریخ کے الیہ دور میں مبعوث ہوئے جبکہ عیسائیت رہانیت کی حصل افزائی کر رہی تھی اور نو فلاطونیت اپنے ہیروکا روں کو اس امر کی تعلیم دے رہی تفی کہ اپنے ذہن اور آئکھیں بندر کھیں اور عیش و تنعم کی الاسشیں معروف رہیں۔ اگریدوونوں رجی نات جاری رہتے نوتمام سائنس اور علم عنفا ہوجاتا۔ لیکن سرکارود عالم میل الدعلیہ وسلم نے اس رجی ان کارُخ بلیٹ ویا اور حصول علم اور انسانی توت مشاہرہ کو بروٹ کار لائے پرزور دیتے ہوئے نے دہتے ہوئے وہتے ہاتی سائنس کی اساس رکھی قرآن مجید اس بات پر زور ویتا ہے کہ انسان کو مناظر فوطرت کا مطالع احکرنا چاہیے اور بیرونی دنیا میں اپنے دلتہ کی نشانیا تا لاش کرنا چاہیں۔ ویل کی آبت میں ذرائ مجدیمونوں کو انتہاہ کرتا ہے کہ اضاف اور سے کہ اضاف کو مناظر میں اس بات کا ذمر وار مٹھر ایاجا سے گا کم انہوں سے اپنی دیکھیے ، سُننے ا ور سوچنے کی صلاحیتوں کو کس طرح است مال کیا ہے :

ولا تقف ما لبيس لك به علمه ان السسمع والبصو والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولاً: (موزة اسلي - آيت ٣٦)

ترجمہ: ادر اسے بندے جس چیز کا تبچے علم نہیں اس کے قیتھے نہ پڑکہ کا ن ادرا کھ اور ول ان سب سے ضعب در با زریسس کی جائے گی۔ (سورۃ اسرٰی: ۳۶)

وبل کی آیات میں انسان کی توجہ فطرت کے خارجی مطاہر کی طرف ولائی گئی ہے اوراسے ہوایت کی کئی ہے مر اولڈ کی نشانیاں مرا قباد ر استعفراق میں تلاش فرکرے بکر فطرت کے شموس حقایق میں ان کی جنتجو کرے۔ و الى الارمن كيف سطحت. وسوره غاسشية آيت ٢٠)

نزجر ؛ کیاوُ اونٹ کو نہیں دیکھتے کروُ کیسے بنا یا گیا ہے ہوا دراً سان کو کر کیسے بند کیا گیا ہے اور پہاٹروں کو کر وہ ہے نصب سیمے گئے اور زیمِنی کر کیسے بچھائی گئی ۔ ( سورۃ غاسٹ پتر آیت ۲۰ - ۱۹ - ۱۸ - ۱۵

ان فى خلق السلوات والارمض واختلاف البيل والنهام والفلك التى تحبرى فى البحر بما ينفع المناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارمض بعد موتها و بث فيها من كل دابة و تصريف الرياح والسحاب المستعربين السماء والارض لأيات لقوم يعقلون - دسوره يقود: ١٩٢٧)

ترجہ ، "بيائشك آسمانوں اورزمين كے پيدا كرنے ميں اور دائند اور دن كے ايك دوسرے كے بيجے آسنے جانے ميں اور است اور دن كے ايك دوسرے كے بيجے آسنے جانے ميں اور شتيوں ( اور جمازوں ) ميں جو دريا ميں لوگوں كے فائد ہے جب رواں ہيں اور مين جو اسمان اور است اور زمين بر سرقسم كے جا نور جبيلا نے ميں اور جو اؤں كے بلانے ميں اور باروں ميں جو آسمان اور زبين كے درميان گھرے رہتے ہيں مقلندوں سے سالے خداكى قدرت كى بہت نشانياں ہيں "

محسن انسانیت صعم نے درج ویل صدیث میں سائنس میت برقیم کے علم کے حصول کی اہمیت پر زور دیا ہے: \* العکم ضالة المعومی فیدٹ وجدها فصواحق بہا! "

(نزندی ابوا ب العلم ، حلام ، صفح ۱۵۵ )

ترجم بحکت بین علم مومن کی گم شندہ شنے ہے ،جہاں موہ اسے پالے وہ اس کا وہ سروں کی برنسبت زیا وہ حقدار ہے۔ د تر خری ابواب العلم حلیر ہم ص ۵ ۱۵)

سرورِکائنات صلی الله علیه وسلم نے مرسلان پرطلب علم فرص قرار دیا ہے۔ ارشاء ہوتا ہے:

"طلب العسلوفولينة على كل مسسار ومسيلة "

ترجہ جملم حاصل کرنا ہرمسلان مروا درمسلان عورت کا فریفنہ ہے ہے۔ اسی طرح ایب اور تول ہے :

" اطلبو ١١ لعلم ولوكان بالصبين "

معرصاصل كروخواه اسك يقتمين حين كيون نرجانا يرس أ

اگرچہ یرمدیٹ نہیں ہے کیکن بینول مسلمانوں میں اس قدر مقبول ہوچکا ہے کہ تبعض ا فافات غلطی سے اسے حدیث قرار وہا مہا آہے۔ مسلانوں میں اس قول کی اس قدر وسیع اشاعت اس بات کا ثبوت ہے کہ بہمرور کا کنا سے کی تعلیمات سے عین مطابق ہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



یر تعلیمات قرون وسطی میرعل سائنس کی آفرمنیش کا باعث گهوئیس اور اگرمسلانوں کے دورع وج سے مسلم سائنسدانوں نے عظیم خدمات انجام نروی ہوئیں نو کورنیکس، کلیلیواور نیوٹن دنیا کو اس فدرمتا نزیز کرسکتے۔ اس لیے بلا حجاب یہ دعوٰی کیا جا سکتا ہے کرموجوڈ سائنس بڑی مدتک مرورکا نمنات صلی الڈعلیہ وسلم کی تعلیمات کی مرہون منت ہے۔

اب کم م فی صوف ان حقائق پر روستنی والی سب اور تابت کیا ہے کہ سرورکائنا ت صلی اللہ علیہ والم کی تعلیمات نے جدید افقلا بات پرکس طرح گرے نقوش چیوڑ ہے ہیں، لیکن اس بات کی طرف اشارہ کر دینا بھی عزوری ہے کہ عصوا حزمے افقلابات کے تمام پہلواور خوبیاں سرود کا نیات سے بھی بہت آگے ہیں اور آئے نے جو نصب العبین مقروفر بایا ہے جدید دنیا کو اسے المجی حاصل کرنا ہے بیتلاً مور بین ان افقلابات سے بھی بہت آگے ہیں اور آئے نے جو نصب العبین مقروفر بایا ہے جدید دنیا کو اسے المجی حاصل کرنا ہے بیتلاً جدید دنیا اسمین کمت ملک نظری اور خود عرضی پر مبنی نسب خارہ میں میں ہوئی سبے اور نیسٹ نلزم انسان کی عالم گیر را دری کی را دیس سب سے بڑی رکا و ب سے ۔ اسی طرح جدید دنیا نسلی تعصبات اور اقبیا زات پر تا بو پانے میں بھی ناکام رہی ہے۔ سرور کا نیا ت صال ملے والے اس طرح وقع پر برق مرے تو بی اور نسلی تعصبات سے منے فرایا تھا۔ آئے نے فرایا :

الكايها الناس ان مرسبكم واحدوان أباحث واحد لا فعنل لعربي على عجب ولا لعجمي على

العدبي ولا لاحبرعلى أسود ولا , لا سسود على أحبر الا بالتقوي ك

ر منبل الاوطار - جلده طبع مصرص ٨٨)

ترجه، اسے لوگو! بے شکته ادارب ایک سے اور تمها داباب ایک سے یکسی عوبی کوعجی ریکوئی فضیلت نہیں اور زکسی عجمی کوع بی پر فضیلت سے رنز سرخ کوسیاه فام پر اور نزسیاه فام کو مرخ پر برتزی حاصل ہے ۔ بر اگر سے تومرف تقوی کی بنا پر ہے ۔ ( نبل الا و طار ۔ جلد ۵ - طبع مصرص ۸۸)

یربنی نوع انسان کی حتی وصدت کا دامنع اعلان سے اور قوم ریستی اور نسل پرتنی کی نفی ہے ۔مسلان ، ہوسکتا ہے کہ دّو سرے امور میں سرور کا نناست کی تعلیمات کو سیخ معنوں میں علیجا مربہنا نے میں ناکام رہے ہوں نیمن اس خمن میں اسفوں نے بلاسشہ رائے لی نخر مردار کا مظاہرہ کیا ہے۔ حتی کہ غیر سلم صنفین جی اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ مقابلتاً مسلان فومی اور نسلی تعصیات سے آزاد ہیں۔ ایک غیر مسلم مصنف کا براعزاف قابل نوجہ ہے :

میهاں انسانی اخون کے بارسے میں اسلامی روبراوران لاکھوں انسانوں کے روپر کا ذکر نہایت ضروری ہے ج وولت اورنسل کے اخلافات کو نہایت معمولی میچتے ہیں اور جن کا تصوّر عمبوریت توجم بیزنا نیوں سے سبقست سلے گیا ہے یہ (اورلنز ۔ طرائمفنٹ میگرمیج)

ايم عيسا في معتقف افرانيد كے سياه فاموں سے متعلق مسلما نوں اورعيسا ئيوں سے روير کا مراز زان الفاظ ميں كراہے :

E CHARLES THE FOLLOWING OF THE PROPERTY OF THE

ہے۔ عبدا دُرساج اس شد مرخوامیش کے ہا

تخیسائی سبباح اس شدیدخوام ش کے با وجو کہ ان کی سوچ فنالفانہ ہے بربیان کرتے ہیں کہ ان سیاہ فام لوگوں میں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے فوری طور پر انسانی و فار کا وہ احساس پیدا ہو گیا ہے جوعیسائیت قسبول کرنے والے سیاہ فاموں میں مہت کم پیدا ہوسکا ہے۔" داسلام کی اقدار۔ از ربودنڈ بوسور چھسمتھ)

فوانسیسی انقلاب اورکیونسٹ انقلاب وونوں بین الا توامی نصب الکیبن اور اعلیٰ اقدار سے بلند بانگ دعو دل کی بنا پرروپذیر ہوئے نئے ،کئین ان میں سے کوئی بھی نیشنلزم سے ننگ دا ٹرے سے با ہر نہیں نکل سکا یورپ مینٹ ننزم کو فروغ وینے کا زیاد و تر زروار فرانسیسی انقلاب ہے اور جمان تک روسی کیونزم کا تعلق ہے ، اس بارے میں انٹرنسیٹ نل انسائیکلو پیڈیا آف سوتسل سائنسز

كم صنعت كى دائے ملاحظ فرائيے:

" دوسری جنگ عظیر کے دوران قومی جذبر عب الوطنی کا دو رجیان جواس سے قبل میں وکیفے ہیں آتا تھا کمیونسٹ روس میں نہا بیت شخیر ہوگیا۔ سٹالن نے اس ضمن میں خود بہل کی اور ۳۰ جولائی ۲۴ م ۱۹۰ کو روسی عوام سے خطاب سرنے ہوئے کہا کہ وہ اپنے عظیم اسلان کے مہمت وحوصلہ سے فیضان حاصل کریں اوراس طرح روس سے جاگروا رامذ ماصنی کے فوجی میروز کو روس کے کیونسٹ جوانوں کے بیاے مثال اور نموز قرار دیا گیا "
حاکمہ دوا رامذ ماصنی کے فوجی میروز کو روس کے کمیونسٹ جوانوں کے بیاے مثال اور نموز قرار دیا گیا "

اسلامی انقلاب دوسرے معاملات میں مجرج بہرری انقلاب اور کمیونسٹ انقلاب سے منتلف ہے۔ جمہوریت کے برعکس، جمہ غریب اور صرفررت مندا فراد کو غاصب سرایہ داروں کے رجم دکرم پرچپوڑ دہتی ہے اور اسفیں اقتصا دی تحفظ دینے کے ساپے کچھ نہیں کرتی سرور کا 'نا ت صلی ادر علیہ ہو کم نے حاجت مندوں کی عزوریات کی کفالت کے لیے لازمی زکوۃ کا نظام تا می کیا ہے۔ زکوۃ کی تعربیب سرور کا 'نا سے ملم نے خود ان الغاظمیں کی ہے:

"ان الله مت دان ترضعليهم صدقة توخد من اعتبيائهم وتوح في فقول كهم."

( بخاری تماب الزکوز -ص عدا - جلد ۱)

ترجہ، الله نعالی نے مرکبی صدفہ فرض کیا ہے جو نمارے تونگروں سے لیا جائے گا اور تمارے متا جوں کو وے دیا جائے گا۔ وے دیا جائے گا۔ ( بخاری کتاب الزکوۃ ۔ ص عمل عنج ۲ )

غربیوں کو دبنے سے بلیے امیروں سے بلینے سے اس اسلامی نظام نے ٹویب طبنفاٹ کو اقتصادی تحفظ کی ضمانت دی ادر مسل معاشرے میں اکدنیوں میں نوازن پیدا کیا۔ اسی طرح کمیوزم سے ربھس اسلام نے آزادی فکراور اظمار کو کچلنے کی کوشٹس نہیں کی یکیوزم میں کوئی دین اور مسکک ززندہ دہ سکتا ہے نہ نیپ سکتا ہے ، جب کوسر درکا نیائے سے اسلامی معاشرے میں عیسائی ، میروی مرض سالان سے بہلو بر بہلو بورے ربط وضبطاور امن و سکون سے بلتے تھے۔ فرم ب اسلام میں اسنے مکا تب فکر کا وجود بجائے خود

اس کے دسیج الفلب اورعالمگیر فرمہب مونے کا ثبوت سہے جوسرور کا کنات کی تعلیمات کی روح سہے۔ کمیرنسٹ اور حبدیدجہور بین کے واعی اکثر پر اعتراص کرنے ہیں کہ سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم اورخلغائے ماشدین میں اور اور اور کا کوئی وجود نرتھا اور اصل طاقت عوام کے باس نرتھی۔ بیا عتر احن کرتنے وقت اس حقیقت کونظرانداز کر و بست کے کرنما بندہ اور نماز فورا نو کا کمور فت اور پر ٹانگ پریس کا وجود لازی ہے۔ معب کہ بیٹ اور اور ٹانگ پریس کا وجود لازی ہے۔ معب کہ بیٹ افسا نیت صلعم اور ان کے وجود لازی ہے۔ معب کہ بیٹ افسا نیت صلعم اور ان کے ابتدائی جانش بنوں کے دور میں کوئی مطبوع لفظ نہ تھا اور کوئی منظم پرلیس نہتھا۔ فاصلے اسنے سے کہ سفر کرنا مشکل تھا جمعت اور اسلاع اور صوبوں کے لوگ ایک دور میں کوئی مطبوع لفظ نہ تھا اور کوئی منظم پرلیس نہتھا۔ فاصلے اسنے سے کہ سفر کرنا مشکل تھا جمعت قام ہو سے تھے ؟ اور صوبوں کے لوگ ایک دور میرے سے باکسا فی رابط تھا ہم کر مہور بیت کی ایک سے زا موصور تیں ہوسکتی ہیں اور جوبات اسے دور میری طرزے نظا موں سے متاز کرتی ہے۔ وہ مساوات کی رُوح اور تکوم سندے کا موں میں عوام کی شرکت ہے۔

مجهوریت محض سیاسی طریقوں اورا قتصادی اصلاحات کا نام نہیں مکدیر ایک بنیادی نظریہ ہے اوراقتدار جانے کا ایک پیما نہے۔ یرانسان اوراس کے معاشر میں میچ متام کا ایک واضح تصوّرہے۔ اگراسے اس معیار پرجا نجام ائے توسر ورکاننا جیلعم کا انقلاب پورے طور پر ایک جہوری انقلاب نھا۔

یں اپنا برمغالد ایک فیرمسلم مورّخ کے اقتباس پرخیم کرنا ہُوں جس سے بر واضع ہودہا تا سیے کہ مرور کائنات مسی اللہ علیہ وسلم نیا نیت کی ترقی ہے۔ براعظیم کا رنا مرانجام ویا ہے۔ مرفلپ گبز" عظمت محصلم" بیں تھتے ہیں : اسلام چھے بجا طور پرمحصلی اللہ علیہ وسلم کا دِن کہ اجاست اسپ اس نے انسانی تہذیب اور اخلاقیات کی ترتی اور فوغ کے سیے ان تمام خام ہب سے کہیں زیا وہ کا مرکبا ہے جو انسان کی نجلیت سے سے کرا ہے کہ اس کی روح کو سرگرا نے کا باعث ہوئے ہیں '' و سرفلپ گبز عظمت محصلی اللہ علیہ وسلم )



## سيدا بوبكرغزنوى

وہ انقلاب چرحفور علیہ انصالوۃ والسلام لائے اس کی ابھری مجونی خصوصیات کیا ہیں ؟ اس ُروئے زمین پرجوانقلاب بریا مجو ئے، اں کے نتا بلی مطالعہ سے پیچنیقت واضح ہوجاتی ہے کہ ان میں سے بعض انقلاب مض سیاسی تقے بعض اقتصادی تقے مسلم نتا فتی تھے۔ گر دُم انقلاب پزحند يلبه لصائدة والسلام نےاس روئے زمین پر بر پاکیا وہ اخلاقی بھی تھا، روحا نی بھی تھا ، تفافتی بھی تھا، سبیاسی اورا تبقیا دی مجی تعارطہیا سمى تها دلينن ادراؤ كالقلاب معن انتقادى ادرسبياسى تها، اخلاقى اور دوحانى بزينا دلين اور ما ة حدلياتى ما ديت ( MATERIA USM كة فألل بوني كى وجرس ما بعد الطبيعات كي مرب سيه منكر بين ي يسليني أور ما و كريا كيك ووث القلاب بهي ناقص اورا دسورے میں مختلف انقلابوں کے تعاملی مطالعہ سے بیات مجھ پر مکشف میونی کر مفور علیا انصلوۃ والسلام کے انقلاب سے زیادہ سامع، ہرگراور عبر اور انقلاب اس روٹ زمین برائ تک بریانہیں مجوا۔

یکه ناحقاین کی سراسترکذیب ہے کرحضور علبہ انصلاہ وانسلام جو انقلاب لائے وہ استدائی محمدی انقلاب الب کے دہ استدائی محمدی انقلاب تصاادر معاشی مسائل پر توجر بہت لبدیبن معلف کی گئی اگر ابتدا نی متی سورزن کاغورسے مطالعہ کمیاجائے تویات باکیل واضع ہوجا تی ہے کہ ابتدائی مرجلے میں جہاں نمازی تقین کی گئی ،اللہ سے تعلق جرائے کی رغیب دی گئی، معاشی انقلاب کا آغاز جی اسی مرحلے میں ہو گیا تھا۔

سوره بهزه محی سورت سے،حس میں فرمایا گیا ہے کہ :

، مرب ، المستخدر المستخدد الم كراس كا مال اس كے ساخدرہے كا، مركز نهيں، پڑيوں كوشچا دينے والى دوزخ ميں اسے حيونك دياجائے گا-

، مال کی بہتات کی ہوسس نے تصییں غافل کر دیا ہے ادریہ ہوتنجھیں مرتے دم کک ملکی رہتی ہے۔ ہوش کرد (اس ہوس کا انجام تهيير بهت جارمعلوم بوجائے گا)

ادلهب بت الدارة وي تفار انقلاب كابتدا في كي دوريس اس كانام كراعلان كيا كيا:

بيرمورهُ ما عون الاحفا فراكيس :

کیا تونے اس شخص کو دیکھا جوجشلا تا ہے ارتکاز دولت کی سز اکو ، یہی ہے جنیم کو دھکے دیتا ہے اور سکین کونو دکھا ناکھلانا



ترورکناراس کی ترغیب مجی نہیں وہتا ۔

ا كيك رُوس كي ضدين اليك رُوس ك ساخة حريفان كش كمش مين بم في تقنيقتون كاجهومن كيا ، بم في اس انقلاب كاصلير بكارًا -

حضورٌ نے معاشرے کومعامنی اعتبارے نتدت سے صغیر اور اس انقلاب کا آغاز اپنی ذات سے کیا ہے ں ح سمی تو ، تلم بھی تو ہیرا وجود انگناب

اساب راحت ادراساب تعلیش کا تو دیا گزرنه نها، اپنی بنیادی ضروریات زندگی همی معاشرے سے حواله کریں **آغازاینی ذات سے کیا** خو و نقر و فاقد کی عندیاں چھیلے رہے اورغوییوں ہسکینوں اور بے نوانوں کی چارہ سازی کرتے رہے ۔ حضرت فاطمات<sup>ہ</sup> سے یا ستوں ریکی جلانے سے گئے پڑائے نتنے بنو وجاڑ و رہنی تقلیں اورگرو اڈکران سے کٹروں پر پڑتی تنی ۔خوریا نی جرتی تنیں اور شکیزے کے پٹے كه نشان ان ك كندهون ريرٌ كمُّه منع ركب ون اپنه با باسته خادم مانكا، توصنورٌ نه فرما با :

اسے فاعلہ اِاللّٰہ عن ورقی رہو، اینے رب سے وَالصّٰ اواكر لّٰی بہواورابینے گھروالوں سے كام كاج میں تگی رہو ۔ خاوم ہونے سے بازندگی جقم بسرکردی جوتهارت سیای برت-

اس انقلاب كام فارتضور عليا بصلوة والسلام كي ذات اور كهرسة مُهوا - انقلاب ماركس اورلين كامهوبا ما نوكا مهر ما يصفورا قدس عليرا تصلواة والسلام کا ہو، یا در کیے کر وہمبیشہ انقلابی کی زات اور گھرہے شروع ہونا ہے۔ تاریخ عالم اس بات کو مجٹلاتی ہے کرکھی ایسا نہوا ہو کرانفٹ لابی خود راحت أورتعيش مين روبا مجوا جوا وراس في معاشى القلاب برپاكيا جور

منت كش ورمز دوركوع و من من من من من المسلوة والسلام نفطو شه وقارك خلاف جهادكيا وه كركاكام ا بينها تقول سة كرتيت منت كش ورمز دوركوع تت من من من من منته كي عقل دوايات جو صفرت عالث أن مفرت من بعري اورا بوسيدر مني الله تعالى عنه سے مروی ہیں، سے تپا چلتا ہے کیصفوطیالصلوۃ والسلام کمری کا وُودھ خود روہ لیتے تھے، کپڑے کو پیزیزخو دلگا بیتے نئے ، اپنی جوتیا ں خود گانٹھ لیتے تھے۔ گھر میں جہاڑ و دینے میں بھی عارز تنھا۔ بازار سے سوداسلف خود اعماکرلاتے۔

معدقبا كى تعريشروع مُونى توسما برام كى سائدات بسادى بتحراطها كرلائے تھے معما بروش كرتے :

يارسول الله "إپ رہنے ديجي، ہم جرا ٹھارہے ہيں -

گرائٹ راربقِ اضا اشاکرلاتے سے بیمسے نبوئی تعمیر بُرنی تو اَٹِ صعابے سا مندمل کرمی اینٹیں بنانے کا کام کرتے رہےا ورخو وانیٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے اور صحابر کرام پیشعر رفیصے تھے: سہ

لئن فقدنا و النسبى يعمل فذاك مناالعهمل المغصهل

( اگر برمبیرها نین اورحضور علیه انصارهٔ والسلام کام کرین نوبها را میشیرجانا بهت بهی بُراعمل برگا) حضورعليه الصالوة والسلام في وايا:

سب معاش کرنے والوں میں سب سے ہنر محنت کش ہے حب وہ افلام سے کام کرما ہے۔

<u> چىبے زبان دول يى كوئى ربط ہى نبيں۔</u> سە

اشنا ابنی حقیقت سے ہو اے دہتھاں ذرا داز تو تصیبتی سمی تو ، باراں نمبی تو مکال ممبی تو

ا بنی نظم "سرمائیم محنت میں کہا: سہ

وست دولت آفری کو مُزدیوں ملتی رہی اہل ٹروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکو ہ

ادرا بني نظم" الارض" مين ما گيروارون كوشدت مصيحبورا : سه

ده خدایا بر زمین تبری نهیں تیری نهسیں تیرے کہا، کی نهیں ، تیری نہیں ،میری نهیں

اپنے ایک مضمون میں گوں دفیطراز ہیں:

بھے افریس ہے کرمسلانوں نے اسلام کے آقتصا دی پیلوکا مطا بعر نہیں کہا ورزا تغیبی معلوم ہوّ اگر اکسس خاص اعتبارت اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔

فاصبحتر بنعمته اخواناء

اس کی نوازش سے تم جها کی بھا کی ہوسگئے۔

میرااسی نعت کی طرف اشارہ سے کیونکہ کسی قوم سے افراد تھیجے معنوں ہیں ایک دوسرے سے انوان نہیں ہوسکتے بعب کے کہ وہ ہرسلو سے ایک دوسرے سے سائندمسا وات نرر کھتے ہوں اور اس مسا واٹ کا حصول بغیرا کیک ایسے سوشل نظام سے مکن نہیں ،حس کا مقصو و مربا ہے کا توٹ کو نئاسب مدد دسے اندرد کھ کرند کورہ بالا مسا واٹ کی تخلیق اور نولید ہو۔ ( زمیندار ، مہر ہون مرم وام)



قرآن مجید با ربار دولت مندوں سے کتا ہے کہ تمارے مال میں غریبوں کا حق ہے لینی تم ان ریکو ٹی احسان نہیں کرتے ہو۔ ارض وسماکے مالک ہم ہی ہیں اور نحت نوذه شکھ و ایا هند اور ہم ہی ہیں کتم ہیں بھی اور انہیں جی رزق ویتے ہیں۔اسی لیے قرآن و

مديث مين بار باركها كيا ب كرتمهارك المين غريون كالتي ب-

ان کے مال میں سألل اور محروم کا حق ہے۔ اور فرمایا :

یعنی ننیمی*ں اورکیبنوں کا حق ا*نہیں وے وور

اورحضور عليرالصلوة والسلام ففرمايا:

یقینا ال میں زکوہ کے علاوہ سمی تی ہے۔

حضور **سندسی لفظ "حق" ہی استعال فرمایا ۔ساری دقتی ا**ور دشواریاں وولن*ت کو گر*وشش میں لانے سے سیسے میں اس ہے اُمجرتی ہیں كريمين الس بات كالقين نهيل أناكرهارك مال ميغ يبول كاحق ب معدار كوحق دلانا مرحكومت كا فرص مواسب اورحب بهي كوكي حق غصب سرتائے توسکومت جبراً حقدار کوحق دلاتی ہے۔ اگر مہیں برنقین کوجائے کر غریوں اور مزدور دس کا بھارے مال میں حق ہے تو منطقی اعتبا رہے ہیں يرمني ليام زناچا ہيے که اگرغاصبا ن حق برضا ورغبت حفدار وں کو ان کاحق دینے پر اُما وہ نہ ہوں توحکومت جیبے وکوسرے حق ،حقدار و س کوحب راً ولا ق ب، يم غربون كوجراً ولاك ي يشكيل الهيان جديده من علامه اقبال كف المم بن حزَّم كا چدبار وكركيا ب المم ابن حزم بهت برك مدت ست رالمحلى حيثى علدين كمصف بي كرايك ون صنور عليدانسلاة والسلام فصما بست فوالككر :

تم میں سے جس سے پاس فالتوسواری ہروہ اسے لو ا وسے ،جس سے پاس سواری نہیں ہے ا درجس سے پاس اپنی ضرورت سے زايه غذاب دهان لوگوں كولاما د سے حن كے پاس غذا نهيں ہے. ﴿ ص ، ١٥ ٪

س غور کیجئے کرحضور علیہ انصارُ ۃ والسلام نے ہمیں فرمایا کم عطا کر دمیجئے یا تخبُ درجیئے بلکہ لوٹا نے کا نفظ استعمال فرمایا۔ اس لفظ کے استعال سے پر وضاعت فرما دی کرتم حقداروں کوان کامن لوٹارہے ہو کوئی احسان تو نہیں کر رہے ہو۔ ابرسعید خدر پڑ کتے ہیں کرحضور کے ایک ایک مبنس اور مال کی ایک ایک تسم کا میدامیدا زمر کی حتی رسیر تقین آگیا که فالتومال ربها را کوئی تق نهیں رہا۔ حضرت ابوعبیدہ بن جائے گئے ایک سال حبب غ*لے کا نشدید ف*حط ہوا ، اُسکام صادر کیے کرمیں نے غلا*ر شاک کرنے کے مختلف مؤلز* بنا دیئے ہیں اور وہ تمام لوگ جین *سے گھرو*ں میں غلّہ پڑا ہے ان مرز دن میں اس غلے کو اکٹھا کردیں بھزت ابوعبیدہ ہر گھرکے تما سب کے اعتبارے اس غلے کومسا وی طور تیقسیم فرماتے رہے۔ میں کوچیتا ہوں کر ابرعبیدہ بن حراح نے ان جاگیر داروں کو اس غقے کا کو ن سامعا وضردیا تھا۔ بلال بن حارث المزنی کو ایکس بهت برا رقبهضور نيعطاك يصفرن ورشن حبب زرعى اصلاحات شروع كين نوزبين كا ده تمام مصفه جيسه وه كاشت زمر سكه ان ست هيين ايااور مسلا نوں میں اسے بانٹ دیا۔ برواقعہ "کتاب الخراج میں جی ایھا ہے اور «کنزالعال" بیں جبی ہے۔ میں *پیرانس* بات کی وضاحت کرتا ہوں

كر بلال بن مارثُ كوحضرت عرشنه اس صيني مُونى زمين كاكونى معا وصرينهيں ديا تھا۔ بعض دوستوں نے کیا کریہ بائیں تو درست بیں لیکن ان با توں کوؤاتی انتقام کے لیے استعال کیا جائے گا، اس لیے ان ہاتوں کا اظهار ذكرنا ہى مناسب ہے۔ ميں كهتا مُوں كر ذانى انتقام كے ليے نوتمام تعز رايت كواستعال كيا جاسكتا ہے توكيا اس خدشے كى بناء پر تمام



مستعمل کی تعربیب اور ما دیل کی جائے۔ اگر کو ٹی ان کا مہالی کو زاتی انتقام کی خاطراست عال کر بلہے تووہ اللہ اورمعاشرے کے سا جاب دہ ہے اوراللہ کے فافرن جزا وسراسے مزیج سے گا۔

سرو ط ام الموندين حفرت خديم على زكان متاز، متول خاتون خيس اور حضور عليدا نصلاة والسلام ان كمال سے تجارت كرنے تھ سب مجھ لسا ديا حب اس مرگراور جربورانقلاب كورپاكرنے كاكام كي نے شروع كيا توان كاكار وبارمندا پرنے نگا عب كاپ نے يراكازه لبندكيا درام انسان الشرى نظرمين راريين بالماصيشي مرادان فرليس سدافضل بي توعربون كي عبيت جا لمير وسخت وهي كالسكا مجدور تن انقلاب کے کام بین صروف ہوجانے کی وجہ سے صغیر کوتجارت کا کا م ہند کر دینا پڑا ۔ حصفورعلیہا تصلوہ والسلام اور حضرت خدیج الکبرلی کے پاس حن فدرا ندوخته نضا اسلام صلاسفه کی خاطرخری کر دالا : نمام آنانتر اسس راه میں لٹیا دیا گیا ۔ نوبت یمان بمسینچی کرمیب حضورعلیرالصلاۃ و السلام لما نُعت تشريب سے سئے زوان کے بيے سوادي کے ليے کوئی جانور جي مرتصار

رواران قرلیش نے عب اس تحریب کوشدت سے اُ بھرنے ہُرئے اور عبونی قدروں کوسمار ہوتے دکیھا توصنورعلیہ انصلوۃ وانسلام کو عجاز کا حکمران بنانے کے بلیتیار ہو گئے اور کہا کرہم اُپ کو اپنا فرماں روا بنالیں گئے، مرعرب کی حسین ترین عوست اَپ سے نکاح میں وسینے کیلئے تیادیں۔ ہم دولت کے وجیرآپ کے فدموں میں ملکاویں سے بشر طبکراکپ اسلامی نظر پر حبات سے پر پیارسے باز اُجا اُیں ۔ گراس انسا ن نے جو تمام کا نیانشگی فلاح دمبیود کے لیےا مٹیا نیما اورجو دو نوں جہاں کی سعا دئیں بنی نوع انسان کی حجولی میں ٹواننا چاہتا تھا، ان تما مہیش کشوں کو ممکرا دیا اور گابیاں اور پیخر کھانے پر راصنی ہو گیا۔

قريش اوروب كرارول في صفور عليرالصلوة والسلام سي كها:

" به تهارے یا س کیسے اکر مبطین، تمهاری ملس می بروقت غریب، مقلس اور نمیل طبنے کے لوگ بلیلے رہنے ہیں ۔ ان توكون كوايف ياس سيساؤ تويم الرعبين.

گروہ انسان جرنگ، نسل ،خون اورخاک کے بتوں کو توڑنے کے لیے آیا تھا ، اس نے ان سرداروں کی خاطرخریبوں کو وحشکا رنے سے انکار کردیا۔ اس تحریب کی اُبھری ہُوئی خصوصیت پرہے کرحضور علیرالصلوۃ والسلام نے اپنے مکک، اپنی قوم، اپنے تعبیل دلینے خاندان کے مفادکو بى نوع انسان كے مفا ديرترجيم نهيں دى ۔ آپ برقسم كى كنبه برورى اور اقربا نوازى سے برتر رہے۔ اسى بات سے دنيا والوں كولقين ولايا كرآ پ تمام ا قوام کے بیے سرایا رشت بن کرائے میں۔ اس وجہ سے آپ کی اواز پر ہرفتہ کے انسا فوں نے بیک کہا۔ اگراک اپنے گھرانے کی برزی کے بیے كام رئے توغیر اسمید س كوكيا بل على كا ساستدويت و اگراپ كويد فكر لاحق بوتى كر فرليش كى برترى اورا تقدار كونوكسى طرح بي كول توغير قراميني عوبوں کو کی دلیسی ہوسکتی تھی کروہ اس کام میں شر کیب ہوتے۔ اگر آپ موب کا بول بالا کرنے سے سلے اُ شخصے توبلال میشی ،صهیب روی منظم اور سکّان فاری کوکیا پڑی تنی کہ آپ کاسا تھ دیتے ۔ وُہ بات جس کی وہ سے تمام بنی نوع انسان آپ کی طرف کھنچتے چھے آئے ۔ وُہ آپ کی بديوث خدا پِستى ننى اور آپ كاتمام زاتى ،خاندانى اورنسلى مغا دا مزاض سے بېندوېز زېوناتھا ۔

حب آپ نے بدا وازہ بلند کیا کہ بلال میشن مروا رائ موب سے افضل ہیں اور ہرطرح کی فضیلت اور شرف تقوی اور بر ہزگا ری کی بناپرسہاور قربشی اور ہاشمی ہوسنے کی بنا برنمهیں کوئی فضیلت ماصل نہیں ہے تو قرکیش اور عرب سے مردار مصورعلیدا تصالوۃ وانسلام سے خوت



پیاسے ہوگئے راپ کے قبل کی سازشیں کرنے نگے بصفورعدیا بصلاۃ والسلام کو کم کرر کوخیریاد کہنا پڑا حب اَپ کمدیسے جا رہے تھے تو اُ نیجے حسزت علی پیاسے ہوگئے راپ کے قبل کی سازشیں کرنے نگے بصفورعدیا بصلاۃ والسلام کو کم کرر کوخیریاد کہنا پڑا حب اَپ کمدیسے جا

' علی اِتم بهیں رہ جاؤ ، یوگر جومیرے قبل کے دریعے ہیں، ان کی امائٹیں میرے پاس ہیں۔ تم ان میں سے ایک ایک کی انگ معل برائن''

و با بیات حضورعلیدالسلام اپنے جانی دیمنوں اورخون کے پیایسوں کی امانتیں ہمی لوٹا وینے والے اور ہم سیاست کی بنیا دیں غندہ گردی اور شہداین پر قابم کرنے والے سمیں ان سے کیانسبت ؟

ر معروع دیں الاست بیا ہوں؟ حب تم فتح بُرانوا کے راہیں کانٹے بھیانے ولئے آپ پراوجڑیاں میں بینے ولئے ، آپ سے قتل کی سازشیں کرنے والے سب سر جہائے بُرٹے کھڑے تھے۔ آپ نے فرایا ،

. . - - را - - کی است کا کہ کی اور میں نے است کی اور میں نے سے اور میں نے سے کا میں کا اور میں نے سے اور میں ا سجائے میں نم سب کور باکرتا ہوں، آج کے ون کے لیندنم برکوئی طامت تنیں ہے، آج بات ختم ہوگئی اور میں نے ترسب کومعاف کیا ؟

بات بات پات براینفه مسلمان جائیوں سے برکہ کاکر " بین تمبیر کہ جی معا ہے بہتر کروں گا محدور جغیر اسلامی بات ہے۔ بیفقرہ ابوجهل اور ابولهب کتے سنے کر ہم میں معامن نہیں کریں گے۔ لیس سرو پی تحف جربار پارمسلمان مجا ٹیوں سے برکتا ہے کہ میں تمبید کم معامن نہیں کروں گا۔ ابوجهل اور ابولہ ہے کہ وجروح اس کے اندر طول کرئٹی ہے۔

"خدای فیم دعرت اسسلام کا جرکام شروع ہُواہے یا ٹیر تھیل کو پنچ کر دہے گا ، یہا ن کمس کرصنعا بین سے حفروت "کمہ مسا فرچلاجا سے گا اوراسے کسی کا کھٹسکا نہ ہوگا ۔" " کمہ مسا فرچلاجا سے گا اوراسے کسی کا کھٹسکا نہ ہوگا ۔"

المام و و بوابات الورات في المساعة براه المعام المام الم عدى بن عاتم المرام المن الموضور في المرام المنافعة المعام المام المام المام المام المام المام المام المام الم

یعنی عدی تهمیں اُسس پرتعب کیوں ہے ، اگر نفر ارسے نوا پنی آئھوں سے دیکھ لوگے کہ اسلامی معاشرے کی نوشما لی کا برحال ہر کا کرایک شخص مٹھی موسونا کے رصد فروغرات سے پیلے کا گر کو ٹی لینے والانر ہوگا ، سب آ سُورہ حال ہوں سکے رعدی کھنے ہیں کر میں زندہ رہا درمیں ان لوگوں میں سے مجوں جنوں نے فتح ایران سے بعد کسڑی کا نیزا کہ کو لا اور صما کیٹنے اسسلامی معاشرے کی خوشما لی کا وہ دور دیکھا کرصد قو و خیرات بینے والا کو ٹی شخص نہ ملتا تھا۔

محری انقلاب ای اورسلامنی، آشودگی اورخشی لی کاضاین ہے۔ ایک کھے کے لیے نور کیجے کہ اپنے آتا ہے بے وفائی کرکے بہت کہا یا باہد ، چوریاں اورڈ کیننیاں جی کے تذکرے سے ادھا اخبار جرا ہوا ہوتا ہے۔ افلاس، جُبوک، چیسیقٹرے اور دھجیاں۔
ساتھوا ونت کا سہتے ابن تقاضا یہ ہے کہ اس ملک بیسی محری انقلاب برپاکر نے کے بہا پنا مال، اپنا وقت، اپنی توانا ئی،
اپنی تمام جمانی اور ذہبی سلاحیترں کو کھیا دیں ۔ نمائے تواللہ ہی کے باتھ میں ہیں۔ تمام عواقب اور تمائے سے بے پروا ہوکر اس عظیم متصد
کے لیے جم وجاس کی بازی لگا دینا چاہیے۔ اس انقلاب کورپاکر نے کے لیے اگر میں اور آپ سب بھانسیوں پر بھی لٹک مجائیں تو میں
تر محبوں گا کہ ہاری زندگیاں کا م آگئی ہیں ۔ سے

حس دھی سے کوئی مقتل میں گیا وہ شن ن سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے ،اس جان کی تو کوئی بات نہیں





## القلاب محدى

عبدالواحد بإلے پوتا

حنرت موسکی کی تعلیمات کی وجرسے میر ولوں کی زندگی میں ایک احتماعی اور قرمی نظام مرتب م حیکا تھا ،اسکین ان برایک طرف قرمی عصبہ بیت پیدا مرحی تفی تو دوسری طرف ونبری اسبب عیش اور اقدی نوائد کی جنجو میں انتہاک بھی حدسے گزر حکی روحانی تقاصوں کے مقابلہ میں ونبری زندگی کی صروریات ان کے لیے زیادہ میرکشش تقییں جس کے باعث ان میں وہ تمام

کیے وقت کرنے کو اعلی دستی تصب کی تھیے گئے۔ رمہا بیت و فروح ہوا میں ہی ہی ہی ہوں رسا ہوت ہی کی تعداد بر صنے لگی جہاں دستیں تھی ہوں ہی سیھنا ہا دھود
کی تعداد بر صنے لگی جہاں دیندارلوگ دنیا سے مزمو گراسی عمر بن گذار دیتے تھے راس دورہیں خالفا ہم ل بر بھنا ہا دھود
کی طرح ایک حبر بیٹھ کرسا دصنا کرنا اور حبر کو فاقہ کئی اور دو مرسے طریقوں سے اذبیت دنیا ، یہ اوراس قسم کے دوسرے
اسمال بہترین رومانی کا سمجھ ماتے تھے ترک دنیا اور گرشنشینی سے تعلق رکھنے دالی مختلف اخداد زندگی کی اسم تدرین خار مہدنے گئے۔
مولے لگیں اوران سے والبتہ لوگ سب سے زیادہ قابی عزّت اور لائن احترام ہمتیاں تسریک عالم کے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ





خانه کعیه کا ایس منظر





البت کی جو دورکی آغاز ہوا کے بعض الله علیہ وسلم کی بنوت کا نھور ہوا تو دنیا میں ایک نے دور کا آغاز ہوا حضور کی لعث اللہ میں ایک بنوت کا نھور ہوا تو دنیا میں ایک نے دور کرا آغاز ہوا حضور کی لعث المراض کے البت کی جو ہوئی کے کا مناب اوسی میں ایک نئی کا دور ہوگئی کے کا مناب اوسی میں اس آ اور کے کا عظیم ترین انقلاب دونیا ہوا بھورت محتم میں اللہ علیہ دسلم کا لایا ہوا دین اسلام دینا کے موجود کے تمام مذہبی نقط الم نے نظر پر حادی ہوگیا۔ مافیل اسلام کی ایسی اقدار جو اس بین الاقوامی دستور حیات ادر عالم النها نیت میں وحدت پیدا کرنے دالے تاریخی القلاب سے متسادم تھیں سب کی سب کی عیار مخم بی بیغون تاریخ النمان کا نیا دور مشروع ہوا ہے دو دوصطفوی کہا جاتا ہے ۔ اس دور میں تو رمیسطوی کی شعامیں مشرق سے معزب تک اور جو بید چین سے در ہوں کو دنیا کے مرخطہ میں نعکس ہوئیں جس کے اثر است کے نیتی میں نئے علوم و فنون ، طبعیاتی مسامین اور جدید خسط المبات وجودیں آباجی سے علام البرسیت ابھی کے اثر است کے ساتھ میں انسان کی اجتماعی زندگی ، مادی ترقی اور خدید فسیدا لمبات وجودیں آباجی سے علام البرسیت ابھی کے میں نشو و نما کے ساتھ میں انسان کی اجتماعی زندگی ، مادی ترقی اور در میں ان است ہوئیں۔

بن اکرم علی انشرعلیه وسلم که انفلا فی منشور فرآن کرم کی تعلیمات سے ہم گیز تبدیلیوں کا آغا ذہوا۔اد تا وِخداوندی اقراً ا رفرہ ) سے علم و نن کے وروانے کھل گئے ٹیکر و تد تبری آیات نے سائنس اور دانائی و بحمت کو فروع بخشا۔ فک و قتب ہت غلامی کی زنجری کا منے دیں۔ غلاموں کو آذادی می اور انسان نے حربیت و استقلال کا سبن کیمیا۔ تو حید کی تعلیم سے و حدت المنائی امون ، ما دات ، ہمدردی ، تعبائی چار و اور بین الا تو امیست کے تصورات وجو دمیں آئے۔ تیمیروکسری کو بسیمے گئے محتو بات بی سے ملک ہے سری مندا کے سیمی نے معمون کا محتوری کا محتوری کا معمونہ کی بیشین گرفی کے بعد استبدا دی محکومتوں کا موریمیشر کے لیے ختر ہوگی ہے۔

، بنی کریم کی شعلیات کا انقلاب آفری اثر تھا جس کی وجسے منزاروں برس سے قائم استعدادی حومتوں کا کیون فاتم موگیا۔ اس کے بعداگر کہیں کمیں ایکا رکا اس قسم کی محومتیں روگئیں تو وہ برائے نام ختیں اور ان کی حیات مستعار کے ون تعرفہ سے منتے ۔



﴾ /انصر رهی بیمه می تنه اراس لیه که مصطفری تغلیم کے نویسے زندگی کا میر میلوم کمل طور پر روثن ہونا سیع -اس میں مادی خوشمالی 'روائی ''رق سے دالبنند رسنی سیے اور ُوحانی نرقی ما دی زمد گی کواُ عالم کرکرتی سیع -''رق سے دالبنند رسنی سیعے اور ُوحانی نرقی مادی زمد گی کوا عالم کرکرتی سیع -

نظم مصطفی میر بیامعیت اسی لید ہے کہ صور اکرم کی شخصیت ما مع محالات ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات جا کی برزان میں مصطفی میں مصطفی میں مصطفی میں مصابلہ عیات برنازل سوئیں وہ انسان کی و نیوی و احردی ،الفرادی واجتماعی زندگی نیززما یہ حال کوشنگیل سب کے لید عامع اور کل ضابط حیات السورة اور کا میل نوید ہے مقابلہ میں ونیا کا کوئی و ومرانظام یانظر نیر حیات نہیں لایا جا سکتا۔ قرآن سحی کا پیچلیج ما آدا السورة میں مشلک ہے وہ موسال سے میلا اُرہا ہے اور اُرج تک اس کا جا بہیں ویا جا سکا۔

بعبثیت خاتم النیدیر جنرواکرم کی لعبث کا تفسد بر نفاک مین الاقرائی طی بر پوری النانیت کے لیے ایک ایسا دستورندگی
ادر اجتماعی نظام مرتب کی جائے جوالسانی فطرت کے عین مطابل ہوا درجس کے ذریعے فرو بعدا مترہ اور اقیم عروج ادرترتی کی
منزلس مطے کرسکیں ریاجا مع وستورکا بل دین اور کس نظام جو سرخط کر مین اور سرزمان کے لیے کا را کدا ور قابل عمل ہے اورجس کو
منزلس مطے کرسکیں ریاجا مع وستورکا بل دین کا فلام جو سرخط کر مین اور سلطے سے صطاکیا گیا اور ظام سے کہ الیسا دین کی الیے ہی
اختیار سکتے بعنے النا ایسا میں متا جو جامع مرکا مل اور کل شخصیت کا مالک ہو۔
سیمنر پر آنا را حاب سکتا تھا جو جامع مرکا مل اور کل شخصیت کا مالک ہو۔

اس مامع کالات اور به مثال تحسیب کا نفارت کرانے کے لیے شاہ ولی اللّٰدو الوی تکھنے میں و۔ اس مامع کالات اور به مثال تحسیب کا نفارت کرانے کے لیے شاہ ولی اللّٰدو الوی تکھنے میں و۔





الترام كانسية الله عليكوا منت ملم براينا فاص اصان بنايات مده واذكر والنسبة الله عليكواذكنة والمتراع عليكواذكنة و اعداء فالقد ببن تسلوب عد ضاصب في بنعينه الحوانا " اوراس أتمت في بعري مين مابي الما اوراك كي كوست وفرن ، سائمس اور تهذيب وندن كاكاردال أكر برضا دا.
د كا اوراك كي كوست وسعوم وفزن ، سائمس اور تهذيب وندن كاكاردال أكر برضا دا.
تاريخ الساني كايرابك الساالقلاب سي على كنظير مناصى بين نلاش كي جاستي سيم اورداً مندكمي ونيا بيش كر

ار تا الله المين الب المين العلاب سي في تطيرته التي عبى الماطس في عاملي سيم الدواة الله المين ومنا بيش كر سك كى اس بيرك وُسناي الب كسى اليشخصيت كاظهورنه بي موكاع وان صفات كي حامل مو، حرّا تحضور متى الترعليه وستم كى ذات بى جمع كروى كمي تقبى البيزات كم اسوه كى بيروى كرك آئنده مجى بقدر سعى وكوسشش اس قسر كه ننائج حاصل كمة عاسكة مي روَ مَا لَدَّ مَنْ فِي الْآعِ الله عند وَاحْرِدُ دَعُوا مَا أَن الْحَدَدُ لِنُه رَبِّ الْعَدَ البِيدِينَ.



### ر پر بیران کا اسلوب دعوت وارشاد

#### مولانا محمد حنیف ندوی

ا تخفرت نے منص طرح کر قرآن محیم تبدیج ازل بتوارا ، اسی طرح تعلیم وارشا دمین جی کے سے کام بباا ورتئیس برسول بی برب وکون کب اس محینیام کو پہنچاتے رہے ہی نہیں ، آپ نے عملاً امت کی با قاعدہ تربیت کی ، اُن کے اخلاق کوسنوارا ،عباد و رسوم کی اصلاح کی اوران تمام باقول کی تشریح و وضاحت کی جن کا تعلق انسان کی انفزادی ، اجتماعی اور سباسی وروحانی زمگ سے مرسکتا ہے ۔ آپ اُسطحت ، جیستے ، سفرو صفر صلح و حباک ، مبر حالت میں قران محیم کی ملی مطبق میں کوشاں رہے ، معری کا تیجہ نیکل کہ قرار ن محیم کے ساتھ احاد بہٹ و سنن کا ذینے و مجمی جمز بونا رہا ور ترتیب باقارہا۔

اول اقبل آب نے دارالارقم کو تعلیم وارشاد کامرکز قرار دیا۔ اس کے بند مرکو لیے بہت حاصل ہوئی کرہاں مرفوع کے معاملات طے کئے جائیں اور سلمانوں کی تعلیم و تربیت کا اہمام کیا جائے یمین اس کے بعنی نہیں کہ آب کی مبتنا نہ کو شخیس عرف مساجد ہی کہ محدود مرکز روگئی تقیس۔ آپ کو حب بھی اور جہاں تھی احکام کی تشریح و توضیح کا مرفع میسر آتا۔ اس سے فائدہ

المُعاتب ورمناسب بإبات ديني حصرت أنس ضي التُرعنه كاكهنا ب:

انها كانسوااذاصلواا نشدا ة فعسدول مما بك يأدن *جى كميج ك نمانسك بعيمنتف علقول اور* 

حلقاحلقايقن ون الفران ويتعلمون وارُون بن تستم م مطِق اورائيطين طع اوردارُر عين

الفوالَهن والمسنى- وَأَن رَبِيتِ ادُراً نَحْرَتُ سَعْ وَالْعَامِ ثَالُاتِهِ مَا لُكَتِ-

سبس کے میعنی ہیں کہ انحفزت جمعابہ کی تعلیم و تربیت سے مطیع میں ونٹا ً فوقناً ایسی عمی مواسس کا استمام کھی فروانے من سے استفادہ کرے اکس لائق سرحابتے کہ اپنی زندگیوں کواسلام سے عملی سانچرں میں ڈھال سکیں۔ ان علی جاکس ہیں عور توں کو بھی منٹر کیا کیا ما تا ، ایسے اکس کا نُق سرحابت کہ اپنی زندگیوں کواسلام سے عملی سانچرں میں ڈھال سکیں۔ ان علی جاکس ہیں عور توں کو بھی منٹر کیا گیا ،

سے اس وی ہوجات سے مروی ہے کہ آپ نے ان کے بیے خودان کی نوائش پر ایک مقام اور ونٹ کا تعین فرہا یا اور کہا کئم نطا مبیا کہ حصزت ابو مربرہ سے مروی ہے کہ آپ نے ان کے بیے خودان کی نوائش پر ایک مقام اور ونٹ کا تعین فرہا یا اور کہا کئم نطا گھر ہنچ جائد ، میں کھی وہال آ جاؤں گا۔ خیانچہ آپ وقت مقررہ پرتشر لین السے اور ان کو وغط وصیحت سے نوازا۔

آپ کے انداز دعظ ونصیحت کی کھیے خصوصیات تقیں یٹسائڈ یہ کہ:

ا۔ آپ اس بات کو بہیشہ کمحوظ خاطر کھنے کو صابہ کی تعلیم و تربیت کے سیلسلے بیں مناسب او قات کا اُستظار کیا جائے اور ہیر دیکھا جائے کر کسب اورکس و تنت برنصائے کو صدق دل سے قبول کرسکتے ہیں ۔

ابن معود كاكبناسے:

كان الني صلى الله عليه وسلمر يتكفَّقُ لنا بالموعظة في الابام كراهية السّامة علينا-

مفرت وغط وارشاد بن بخول سے کام بیتے ، تاکہ روزانہ اور سروقت کی تصیحت سے طبائع اکتا نہ جائیں . ہم وزربیت کا بالبیا انداز سے بس کی اہمیت وافادیت کوامل دوَرے مہت سے نربیتی ا داروں نے انیا میاہے اورا من مجھم کو مان لباسے کا تعلیم اسی و تمت سیح تمائج بیدا کرسکتی ہے بربیط لبر کی نفسیات کاخیال رکھا مباہے اور و کھیا مباہ کے کمب اور کس ونت اُک

كا ذبن وظب حاصر لها اوراس لائق ب كرتعليم وزبت كاصولون سي يعمىنو مي ببرومند موسك -۲ ۔ بشخص کی زبنی سطع اور ملامیع تقلی میل ختلاف یا باجا تا ہے ۔ آنحضرے کا فاعدہ تضا کہ وہ دعوت و ببیغے سے سیسے ہیں شخص کی زمہی سطح اور اس کے مارس بی عقلی کا بورا بورا خیال رکھتے مصفری اور شہری بوگوں سے ان کے انداز ومیمیا ریے مطابق گفتگر فرط تے اور بردی سے اس کی *ذہنیت کے مطابق اِن کونے -*اس کی مہترین مثال الدِم ررہ کی اس دوا بت سے ملے گی بھی ہی نئی فرا کہ **قسے ایکٹھ** كا ذكركيا ہے جو بوری تقا، اُن كاكہنا ہے كر تیفس انحضرت كی ضرمت میں صاصر ہوا اور كہا كہمیرے إن ایک لڑ كا بیدا ہوا ہے ، جوسیاہ دنگ کا ہے۔ میں نے اُستے بول کرنے سے انکارکر دیاہے۔ کیونکہ ہم میاں ہیری میں کونی بھی سیاہ زنگ کا نہیں ہے۔ آنحضرت نے اس کی مجدا در میشه کے مطابق جراب مرحمت فرما یا • اس سے پرھیا۔

کیا متمارے پاس کھوا ونٹ ہیں ؟

صل لك من إبيل اس نے کہا گیجی اِل ہے

آب نے بچروریانت فرایا۔"وہ کس زنگ کے ہیں ؟

اس نے کہا " سرخ دنگ کے۔

آئي نے اس بيرال كيا كركيا ان ميں كوئى اورق يعنى خاكترى ذلك كا يا كم مياه رنگ كاكوئى اونٹ جي ہے؟

اس نے کہا " ال ہے ؟"

ٱخفر المصنف فرايا" ابتم مى تبائد كەئمر فى زىگ كاونٹوں بىر بدسامى كيے آگھسى -اس نے اس کے بواب میں کہا" ممکن ہے اس کے نسب میں کوئی اونٹ خاکتری باسیاہ دنگ کا مور اور اس کی تعبلک ہڑ جب بات بہان کے بینے میل ترآپ نے برکہ کراس کے شبعے کو دور کر دیا :

و لهذا عسل ان بكون نزعة عن

كهيان كيي معالمه ايسا برسكتابيع كديرنسب كاكرتثمه كارفروا موادراس بين تمهاري بيوى كاكوني قصورنه مود-

طبرانی کی روایت ہے کو قریش کا ایک نوجوان جرحیوانیت سے جذبات سے مغلوب تھا۔ آنحضرت کے ایس آیا اور کہنے لگا كر مجھے زاكى اجازت مرتمت فراد يجيد - اس كاكہنا تھاكہ حا مزين اس بريسكے اور اس كتاخي پر اس كوثوب وانتا ويلا - آپ نے بد وكيما توفرايا - اسستعرض تركمه و- اس كولينت قريب بلاكر يوتيا:

اتحيةً لامك \_\_

"كيانم اسے اپني ال كے لئے ليند كردگے ؟"



بر برسانهی بوسکنا " اس نے کھا "بخدا ، ایسانہیں ہوسکنا "

اس ربات نوايا" نوكيانم جابوك كرتبارى بيلى كرساتد كون خص يدسلوك مواد كے".

اس نے جواب می ہی کہا کہ جی نہیں، میں اسے مرگزیے نہیں کڑا "

اس طرع آئي نے اس کی دیگر دستنے وار نواین کا ایک ایک ترک وکری اور بوجھا، کوکیاتم پندکر دیے کہ ان سے بیعالمہ

روا رکھا جامے۔ اس نے برسوال سے بواب بیر ہی رویہ اختیاد کئے رکھاا ورکہا کہ برگزنہیں - اس سے بعد اُرک نے اس کی مغزت کی دعا فرا نی راوی کا کہنا ہے کہ تفہر و تعلیم سے اس انداز سے بہاس ورح شائٹہ سؤاکہ اس سے بعد بہمیش سے بیتے ائب ہوگیا ،اور بھر کمبی اس گنا ہ کی طرف منتفت نہ ہوا۔

۲- آھي کی عادت مبارکہ کا بربہاد بھی فابل وکرہے کہ آھ جب ہی استصمار کو کوئی دبنی حکم سمجھانا چاہتے نو اس کوئین بین مرتبہ دمرانتے ، تاکہ بات نرصرف دل کی گہرائیوں ہیں ا تر عائے بلکہ نوع کلب پیم نسم ھی مہوجائے ۔

انس بن الک سے روایت ہے : ان النبی علید الصلاۃ والسلام کان تخصرت جب کیارشا دفرانا عاست توم را کہ کار

ان النبی علیده الصلوة والسلام کان آنمفرت جب مجارشا دفرانا میابت توم ایک کله کا ۱ ذاتسکلم کلمیة اعاد ها شیدت حیثی تین تین وفیرا ماوه کرسته تاکه سفنے والا انجی طرح

تفهد منه . بنم وا دراک کارنت بی ات -

اس سے بید تھھا حائے کہ بیآ پ کا دائمی ممول تھا ۔ آپ موقع اور مناسبت کا نجال رکھنے اوراسی انداز میں گفتگر فرائے ، جو مقام وممل کے موافق مور۔

م به آسانی اورتگیمیرهی ایک اصول تخارجس کوم تحصرت احکام وعبادات بین خصوصیت سے معتوط و مرمی رکھتے اور لوگوں کو اس بان سے باز رکھتے کہ احکام ومسأل میں تضیین یانگی سے کام لیں؛ یا عبادات بیں تصنع اور سختی کو انبائیں -میں مانٹ

حف*رت ابن عباش سے روایت ہے ۔ آپ نے ادفا وفوایی*: عِیلْمُوّا و لیسروا و لا تعسس وا ۔

وگون كونجيم دو اوراك ني پداكروا ورشكات سے برمزكرو-

حفزت انس خسے مردی ہے:

خيردينكماليسروخيرالعبادة الفقهء

۔ تہارے دین کا وہ مصد ہترہے جوزیا دہ آسان ادرسیل ہوا اور ہترین عیادت احکام کی تجھ بوجھ ہے ۔ ایک روامن میں سے آر افعادت سے منہ و لما کہ تر سے خدرا اور از اعم کا کونایہ سے کر اس سے تفصد د

ابک روابن میں ہے کہ آپانلوطات سے من فرمایا کرتے تھے۔ امام اور اعمی کا کہنا ہے کم اس سے مقصود بیضا کہ وگوں سے سامنے مشکل اور بیجیدہ مسائل نربیان سکنے حالمیں ، عن سے وہ کچھی اخدع کرسکیں ۔ بکر مرف وہی باتیں بیان کی جائیں جن کودہ آسانی سے سرب

سے مجد ہوجی کیں۔



خطیب بندادی نے عصم الاشری سے روایت کی سے کہ آپ نے اس کو مخاطب فرایا:

. كبيس من امبيرا مصيام فى اسفر ا*س بن افتعربين كى ال عاوت كولمحفظ دكھا كريراكثر گام كودميم كے م*اٹھ

بل دیتے ہیں۔ اس کونص عربی میں اگراداکری توبوں کہا ماسکت ب

ليس من امسبوالصيام في السفر كرسفرك دوران روزه ركفانيكي نهير -

ای طرزتناطب سے بیٹ ابت بڑھ ہے کہ آپ اگرجہا فصح العرب تھے۔ اور فصح تربن زبان بی گفتگوفر انے تھے۔ ائتم میسیراً سانی اور تفہیم کو برٹری سے مقدم مانتے تھے۔



# مالفت لابی تصور

#### عبدالوحلن عزام مك

ہم بہال پرسوگ النم سقی المتعلیہ وتم کی عبادت پر رقینی ڈالیں گے۔ آپ کی طبع فیاض میں بصفت حددرہ کوئی تھی۔ نمازا پ کی آنکھوں کی تھندک اونوس کی طانب معی آپ اگران عبادت گراروں میں سے مہتے جہنوں نے رہم انبیت امتیار کوکے دنیا سے قطع تعلق کرلیا باان صوفیار میں سے ہوتے جہنوں نے دہم کا تقل کوئی کی ان موقی المیں سے ہوتے جہنوں نے دنیا کی تمام لڈوں کو خیر باد کہ کہ گوشہ نشینی اختیار کرئی وا جہ کے دنیا کے امور کی نمی ہم جیزت موتی ایک مورخ اور فاقد آنحصرت می نرندگی میں خاص طور سے جس جزیر نیا کا والی ہم ہم دنیا کے امور کی نمی ہم اور کی نمی ہم اس مورک دنی فرائش بالحضول انتها ورجی عبادت کی اوائی بنائت ہم تجب خیز اور حریت اگرز ادر نمی کی دیکی صرف میں اور ان کو اس می ساتھ کو ارتب کے ساتھ کو ارتباز ان انت کے اہم امور میں مشنول نظر آتے ہیں بیاسی و حکومتی ممات ایجام دستے ہمیں باد شاہوں کے بیس این سیفر دو ان کرتے ہیں اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں

الغرض آپ نے اپنے ہرشعبہ حیات میں آباج مشالی کر دار پیش کیا ہے۔ وہ دنیا کے بہا دردں کے بیے بیت آموزہے ' اِن تمام اور مشاغل کے باوج دائخضرت مات دن عبادت میں محو نظر آتے ہیں ان عابد و ں اور زاہد مل سے بڑھ کر اللہ کی محبت میں سر شاریخے جو بہا اڑدل کی چڑیوں اور حبطوں کے گوشوں میں مبڑھ کرا لنڈ کے دیدار کی طلب کرتے دہتے ہمں ۔

بطل اعظم کے اس طرح سے دین در میا کوئم آ ہنگ کرنے کی مثال انسانی آریخ میں کمیں نمیں طبی آپ نے اپنے دن کا ایک عقب عبادت کے لیے ایک عبصتہ لوگوں کے بیاے اور ایک حبیتہ اپنے گھردالوں کے بیے نقیم کر رکھا تھا ، لوگوں کی خدمت گزاری ہیں اگر زیادہ و تت مشر موجا آ ، توابی گھر کے مقررہ اُ و قات ہیں کمی داقع موجاتی - لیکن آب اوقات عبادت کی ہمینے مضافات ذرکمداشت فرمات اورایی تام زندگی اسی مدادمت اور بابندی میں گزاری جوآپ کے دوستوں اور دشمنوں سب کے لیے موجب جربت ہے ؟

آپ تونیج خانص ادرسی بیم کامجمر تھے، جب مبا دت کی طون رج ع ہونے ، تواپی ساری توبیج اسی طون مرکز کردیتے ا درجب



آب جو کام بھی رتے اپنا دل و دماغ ای میں صرف کر دہتے ایک یہ طند دبرتر صفت توگوں سے میں جول رکھنے کے وقت زیادہ نمایاں نظراً في سبح حب آب سمى مص كفتكو ذمات اپناسادا دهيان اس طرت مركوز كرديته بعب بمدخو د فخاطب قطع كلام خركر نيا أب اس ك سكسلة كفتنكوكومنقطع نزكرت -

یمی جد د جد مرتفس انسانی سے بیے صروری ہے ، دین و دنیا کے تمام شعبوں میں فلاح وبہدودی کاراز اسی میں ضمر ہے وبطاع قلم ا بینے ان بیر دؤں کے لیے اُس کاعلی تمومنہ تھے ،حبنول نے اپنی زندگی کا نصب الصین ا درلائح علی انبی حبروجد کوفرار دیا ،حس کی بنایر کہ ہ حکومنوں کے بادشاہ قوموں سے سیاست وال اور زر لمنے کی سربرآ وردہ سستیال کہلائے اُسی کا پنچہ تھاکہ رسول اکرم منے کروی اوراذ ٹول ے جرانے دالول تجارت دراعت بہت لوگول در مقانوں ادر نہذیب سے اُلّا شنا اِنسانوں کوقیصر و کسریٰ کی سطنتوں کا امک بنادیا به اس قابی و گئے کر دنیاسے حکم افوں کو عدل والصاف اور انوت ومساوات کا بہتی دے سکیں کہ

المنحصة ب عبد طفولسيت بي سے فطرى طور برعبا دت كى طون الى تھے - اسى ميں آپ اپنى المحصوں كى مصندُك ا در رُوح كاكرو پاتے تھے اوسالت کے بیٹیز مہینہ معرفکت کے باہر غار خرایں خلوت گزی موکراللہ کی عبادت میں سرخار موجاتے ایک شامونے کیا ہی بلیغ اندا زمی*ں کیا ہے* :

م آپ کوبچین می سے عبا دت ا در گوشنشنی سے تحبت تھی اور بی شریفیزں اور نیک طبع لوگوں کی عامز ہے' حب آپ کے دل میں ہواہت کاحیتم بھیرٹ نکلا' تو ای حیثیۃ نور سے آپ کے اعمدا منے میرا بی حاصل کی ا فقها - ادرا مربن اصول وشرائع ف اس امر مي اختلات كيا سے كه آب كي عبادت كي صورت نوعيّ كي عني اورآب كي شريعيت کے با بند مور عبادت کرتے تھے۔ اس کاطر لیے کیا تھا؟ اس اختلات کی دجہ سے ان کے تمام اوال ہم مشتبہ نظراتے میں کیس مامر نادیخ ہے بلٹے بیونت دلحقیق کو بنیج حیکاہے کہ آپ کی **عبادت اس طرح تھی کہ آپ خ**الق کا نیات میں عزر ذفکر فرایا کہتے اور موجودات عالم کو دمکھ سرکر وحدانیت درخالقیت برامتندلال کیا کرتے نے ایکن ماریخ سے کہیں میمعلوم نز ہوسکا، کم آرید اگلی مترائع وا دیان کے طریقے سے عبا دے کرتے تھے۔ آپ نے عہدر سالت ادر اُر شرو مالیت سے سر فراز مونے کے بیٹیز اس نظریّ توجیک تردیدی موگذشتر ادبان د نداسب میں گھڑ ایا گیا تفابهان کم برعرلوب کے معبی دات متلاً حج دغیرہ کے رائج کندہ طرافقیل کو ندموم شرایا! در شعامُ جج کی ا دائیگی میں اپنے نبیا کے طریقے متیار نئیں کیے، بکیو ندمین کھرنے اورا فاصر کرنے میں دیگرلوگوں کا اِتباع کیا، قرنش کی ان اکثر و مبیشر چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرباجین کو ده حالمیت میں ملال سمجھے تنے 'آپ کی علی میم نے جس کومیح سمجھا 'ای کی بیردی کی مہینہ طالب می مرہے 'آپ کی عبادت محض غور ذکر اور رُبُربت من تدرِّر مِنْحصر من الحركاراب كالبيندا كمان دهين ك تجلّيات سے منور موجا آہے -

وكدالك أوحينا اليك دوحا مسكرنا إى طريجي تم نيترى طرف ممارس امرك أدوح تر منیں جانتا تھا کہ کتاب کیاہے اور ایمان کیا ۔

ماكنت تلادى مااكتاب ولا الاميان -

ود جدك صالد منعدلى التي تجيم عبت مين خورنة ما يا تربرايت كاحب آب كوبدايت كافر مامل مركما ، تراب ني



نماز پڑھنی شروع کو دی آب اورصفرت علی خامکے کی گھا شوں میں جاتے اورشفند طور برنماز کرچھے اورسٹ م کے وقت واہی آجا سخفرت کا ول فرر بدایت سے منور موکیا، تو آپ نے اللہ سے مکسل ربط و تعلق بدا کولیا، اور آپ کا نفس خدای مجت بس سرشار موکیا، ہم بابغو ف تردید یہ دعوئ کرسکتے ہیں کہ آپ ابن حرکت دیمون خواب وبیداری فوض کر سرحال میں اللہ ہی سے تعلق رکھتے سفے، ذات فداوندی میں ہیں درجرانهماک تھا، کر اپنے خالی سے کروبرو آئی ویر تک کھٹے موقے کر آپ کے باؤل متورم موجائے۔ مغیرہ بی شعبہ کہتے ہیں انحضرت م جب نمار پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے قدم یا نیڈلیاں سگوج جاتیں، آپ سے جب اس سے متعلق پوچیاجا آباد تو فرانے کیا تی اللہ کا لئرگز اربندہ نہ نبول ؟

آبن سعُود بیان کرتے میں کر ایک دات میں نے استخدت کے سابھ نما ڈیڑھی، بڑی دیرتک آپ نے قیام کیا کہاں کہ کر نیں ایک مبرا ارا دہ کرنے بہآمادہ ہوگیا، پوچھاگیا، کہ آپ نے کیا داوہ کیا تھا ؟ کسنے لگے کو میں نے قصد کیاکہ مبھے جاؤں اور آنخفزت کا ساتھ حمیوڑ ودل؛

عبداً مند بن عروبن عاص دوایت کرتے میں کر آنحفر سے ان سے فرایا خدا کو دا و دعلیالسلام کی نما زسب سے زیا وہ پیاری تھی اوران اوروہ ترقام سے زیادہ وزیر ، آپ نصف دات مونے اور افق میں سے صدیع عبادت کے ایکے تھٹے ہوجاتے اور پھر چھٹے متعقد میں سوتے ایک ن وارائی ڈن اورائیڈ ن فعار فوائی اورائیڈ سے اورائیڈ کے اورائیڈ سے اورائیڈ کے اورائیڈ سے اورائیڈ کے اورائیڈ سے اورائیڈ کے اس سے پہتر جہتا ہے ایک مرابی عرص مرتبارا ورشیت ایز دی سے کتے لب درنی تھے ، آپ اکٹر اس وقت پر دعار فرائے سنتھ ۔ اس میں میں مقدر سرشارا ورشیت ایز دی سے کتے لب درنی تھے ، آپ اکٹر اس وقت پر دعار فرائے سنتھ ۔

اللهم لك الحد مد انت قيم المسوات و الدائد تمام توليف ترصيب تم مح أممان الانف ومن هنيهن و لك المن أخد انت ادرزين كم تمام جيزول كوفائم ركف والابع أير الدنف ومن هنيهن و محت فيعن من المعرف ترامان وزمن كي تمام جيزول كا فور ولك المعرف ملك المسوات والادف المعرف ومن فيمن و مك المعرف التا المحق و ادران كي تمام جيزول كا با وشاه مع توى توليف ومن فيمن و مك المعمد انت المحق و ادران كي تمام جيزول كا با وشاه مع توى توليف

وَعَد لُ الْمَحَتَّ وِيقَاء لُ الْمِق وَقُولَكَ الْمِقَ وَقُولَكَ الْمِقَ وَقُولَكَ الْمِقَ مِنْ الْمِرْسِينَ مِنْ الْمِرْسِينَ مِنْ الْمِرْسِينَ مِنْ الْمِرْسِينَ مِنْ الْمِرْسِينَ مِنْ الْمِرْسِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُ

آمنت و مببک توکات و الیک آبنت دیک الاً ان محمد به بیان لاما انجری بر مرساکیا تری بی ما نرفری کیا خاصت در الیک حاصت و الیک حاص

ماحّدمت وجا آخرت وَمَا اسریت وَمَا اللهِ وَرَبِی اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ا اعلنت انت المعدم وانت المع وسر كن دمعان كريم توبى سبي بيل قري سبي تا توب تيريم ا

لداليه الدانت وللحل ولاقوة الدبالله الدركوني معبود نبيئ تمام قرّت دطاقت كامرحمبه صرف



ر الله تعاليا آپ كے تتجد كى شان ميں اس طرح ارشاد ذرا يا ہے۔

ينَّاكَتُمَا المزملُ قسمزاليل الْاعْليلُهُ نِصفَه اواْنقى صِنه قليلاً اُوُذُ وعليه وَدَتِلِ اِلعَسْلُانَ تَرْشِيلُ - المَّا سَلِعَ عَلِيكُ

قولا تْعَشَيلاُ إِنّ مَاشْسَىةَ اليل مُحِبَ اشد وطنتًا وَلِعْوم تبيلًا .

سے کیروں بی لیٹ والے اوات کو کوشے روا کردگر مقوری می دات بعنی نصف دات یاس نصف سے ممی قدر کم کر دویا نصف سے کچر بڑھا دو اور قرآن کو حرکب صاف صاحف بڑھو اسم تم برایک مجاری کلام

موب هاف صاف برهو المهم م برایک مهاری کلام در النے کوئین کے شک رات کے اعظمے میں دل ادر زبان کا خوب میل مو آہے ادر بات خوب تغیبک زبرہ

آب مم کورایت کرتے اور بس آئدہ کے واقعات دوادت سے ممیں آگاہ کرتے ہیں کو ہما ہے دل کسی کا گاہ کرتے ہیں کو ہما ہے دل کسی کا تقین کرتے اور اس کی تقدین کرتے ہیں کر آب نے ہو کو کہا ہے ، وہ یقینًا موکر رہے گا، حس وقت مشرکین گہری نیند کے عالم میں مرکوش ہوتے ہیں تواں وقت اس مفرح اپنے بستر سے علی مرکواللہ کی یا دمی صوف مرح بالئے ہیں ہے ۔



و المعنا مسلمين و ما يُرت : المحمد لله المذح اطعنا وسقامًا وحلعنًا مسلمين : سب تعريب مولي ومراوا

ہے اس نے تمیں کھلایا اسراب کمیاادر ہم کومسلمان بنایا۔

يروعا يُرْمَرُوا في بيتع: الحد كُلُهِ المدَعِي جَسِل الماءَ عدْماً فعرايًا مِرحمة لهُ وَكَدِي لِعِله ملحاً اجاجا بذنوبنا مهرم اللكريد اس مَدائم إلى تعانجس في إنى كو أبي رحمت سے شري بايا ادر بمارے گناموں كى دج سے اس كوكھاراتكين بنيں بناديا ابنے استر پر وات كوقت كروط برئة توفيلة؛ لاَالدَالاَ الله الواحد العقادوب السموات والادض وعالميني العزيز العَفَارَ الله العرق معبود منين وي مير الراح قروالاب، أسمان ومن اوران ك درمان متنى چزى من ان سب كاپر ورد كارسيد عالب ب اورزاده مغفرت كرنے والاسے .

الت مي نيند عبيدا روية وفرطية إلى المفروارجم واهد المبيل الاقوم يه الم برور وكارخ ب واردم زااد سیدھے رہستہ رہطنے کی مابیت وے۔

التسب أنخصرت كاكرشت توجرا كم لمحرك بيديمي حوانر مرماتها أب ك طبيت من عبادت كاكراميون يايا جاء ها ارات اوردن کی اکثرومشر گھرلوں میں آپ نماز سے لیے کھڑے ہوجائے 'نماز میں اپی آ مھول کی مشنڈک 'ول کا سروراور روح کی سکین پاتے ، ابنے صافیہ کوان کی برداست سے بڑھر کام کرنے کومنع زیاتے تھے جھزت عاکشر من فرماتی میں کر آنحفرت مکوعب کوئی کام کرنے کی ٹربت ہوتی اتو آب محض ہی خوت سے ہی کو طنوی کر دیتے ، کرمباد الوگ اُسے فرض کھے کر کوتے لگ جاً ہیں۔

حصرت انس طب روایت ہے کہ آنخصرت نے دویا تین ول کم مسلسل صوم وصال رکھا ، اس وقت ومضان کے آخری دن تھے · وگوں نے بھی آپ کے اتباع میں صوم دصال رکھا' آپ کوجب اس کی اطلاع ہوئ ' قرفر ما یک اگر ما ہ درمضان کے ادر دن باتی رہتے ' تو ہیں دیکھ یتا کوئوں کون میراسا تھ دیتے تھے تر بادق کرتے والے تو بازرہ جائے ئی تماری طرح سے نہیں مُوں ۔ مجھے خداکھ لما پالا اسے لیعنی میری مدد کرتا ہے اور فیصے توت د توا انی عطا کر آہے۔

حصرت عائشہ ذاتی ہی کہ انحصرت تے مبحدین نماز پڑھی تو آپ ہے بیچھے مبست سے درگوں نے بھی نماز پڑھی ددسری شب مبى أب نمازيرُه و رجع تقع: توويُوں كى تعدا ديسكنے زيادونتى؛ تبسرى دات وگ جمع بُوئ ليكن آب تشريب شيں لائے معب صبح مو كى توآپ نے إرشاد ذايا يس نے تها داعل مشابرہ كريا ميں اس ليے نه آسكا كيؤ كر بھے خوت تھا كديتم بر فرض نر ہوجائے -

حدزت انس مخط نے میں کدر مُول انڈ صلی انٹر علیہ دئم او رسفان می نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آپ کے بازو کھڑا ہوگیا۔ ایک اورشخنس آیا وہ بھی کھڑا ہوگیا۔ بیال بحد کرمهاری ایک جماعت بن گئ حب آب کو احساس مُوا اکد بھرآپ کے بیچھے کھڑے ہی وَ مَاز ہِس مبلدى كن منردع كردى اس ك بعداب كفرنشر لعيف الدر كما زبرهى جرسي نما زسع زياده طول من مي غرسي ك وقت بي جاكركدا آب ف بین محس مرایا تھا ا آپ نے فرایال اِس امر نے تو مجعے اس طرت کر اے برآ ادہ کیا ۔

اس میں کوئی تک منیں کہ المخصرت کے اندرائد سے تصال تعاق بیا کرنے کی صلاحیت واستعداد رنب بن وومرول کے بست نیادہ متی آب اپنی برداشت اورطاقت سے بڑھ کر کام کرنے کو اپنے لیے مہتر اور محرب سمجھتے تھے۔ اس جر کومرت اپنے لیے تفوس کرائے



A P ... E Constant of the control of

می جب آب کے صحابہ آپ کی اس ایس کی اتباع کرتے اقد آپ کوان کی اس شفت بر داری اور غولمبندی سے نوف و بری گر ہوجانا آبال دو ہری جر براوت کے اس اعلی مقام پر بہنے میکی ہو جہاں کہ کوئی شفض رسائی منیں کرکتا اور فعدا کا وہ رسول ہی نے ایک ایساں اور آسان دین میٹن کیا ہو ہوزندگی کے تمام حقائق کا حال ہے ۔ اگر لوگوں سے صرف اس وجر سے ناراض موجائے کہ وہ دنیا سے قطع تعلق کر لیے اور عباقہ کراری ہی ہی شمک موجائے کا براوہ کرتے ہی تو بر بری و مرا فروشکی اس کے معزادار ہے اور بری م آ بھی کی طرف اللہ تعالی نے اِشارہ فرایا ہے ۔ گر اُری می بی شمک موجائے کا براوہ کرتے ہی تو بری و درا فروشکی اس کے معزادار ہو کہ تھے عطاکی ہے ، اس سے آخر ہے کے معالی کا برائے میں میں سے آخر ہے کے معالی کا برائی کی اور دنیا کے ایسے حستہ کو بھی تعلی کے ایک اور دنیا کے ایسے حسنہ کو بی اس کا اور جس طرح اللہ نے تو کہ میا میاں کیا ہے ای طرح و میا اور حسن اللہ ہے ۔ اس کی اسان کا ان کرائی کیا ہے ای طرح و

توتعجی احسان کر۔

ایک مرتبر کمی سفر می آپ کے اصحاب میں سے ایک تنفس نے ایک غار دیکھا، جس کے اطاف سنرہ اُگا ہُوا تھا، اس کا ول گوشر نشینی اور عبادت کرنے کی طوف مائل موگیا، آپ برہم موگے اور فرایا کوئیں میں و و نصاری کا دین نے کر نہیں آیا۔ بجد حضرت ابراہیم ؟ کااسان اور سہل دین لایا ہموں ؛

بعض صحابہ نے رمبانیت اور دُنیاسے قبط تعلق اختیار کرنے کا ادا دہ کیا 'آبینجت غضب ناک مریکے اوراس سے بازر کھا ایک اور شخص نے ادا دہ کیا تضا کر دہ عبادت کی غرض سے گوشت نہیں کھائے گا۔ آپ نے اس کو منع کر دیا۔

من اس فرمائے ہی کہ ہم نی اکرم میکے ماتھ ایک سفریں تھے تہم یں سے بعض روزہ وارتھے اور بعض افطار کرنے والے مختص سخت گری کے دن نفے۔ آپ ایک متعام پراکڑسے ہم میں سے اکٹر لوگ جا وروں کو سا کہاں بنائے اور بعض اپنے ہا تھوں سے سورج کی

ترشاعوں کو روکتے تھے۔ روزہ دار مترت تمازت کی تاب مذلا کر کرنے کا درافطار کرنے دانوں نے اپنے خیجے نصر ہے کا در حافز دس میں نہ دائیں کے سروزہ دار مترت تمازت کی تاب مذلا کر کرنے کا درافطار کرنے دانوں نے اپنے خیجے نصر ہے ادر حافز دس

کوبانی پلایا' آنحصرت منے فرایا : ''آج افطار کرنے والوں نے ٹواب لوٹ لیا '' ''آنحصور سے سرچیز میں اعتدال لینندی اور میاز روی کے جواوامہ دا جیکام



اوريد اير يا أب نياس في كرفراياسلان في محمله

انس بن الک سے روایت ہے کر تعین خص انحضرت میک گھڑے اور آب کی بوں سے آپ کی حباوت کا حال برجھا ج امنول نے اس کی خبروی قرائنوں نے آپ کی عبادت کو کم سجھا اور کہنے تھے کہ مرکماں اور مفتور کہاں ؟ خدائے آپ کے انگے اور مجھلے من كورمعات كرويليك ان مي سے ايك نے كها مي مهلية دات معرفازي بي منارمول كا، دوسرے نے كها مي مهية روزے ي ركما كرول كا ورا فطار مذكرول كا ميسسه في كها مين عورتول مصطلحه ويول كا اوركه مي ثنادي مذكرول كا مي الخضرت تشريب لائ اورآب كواس كي خرطي أز فرايا مركياتم اوكول نه ايسا ايساكها بيد ؟ سنو اقتم النوى من تم سازيا ده الندس وراً امرك كين غیں روزہ بھی رکھتامُوں اورافطار بھی کرتا ہول نماز بھی رکیضا ہوں اور سوتا بھی ہوں اورشادی بھی محرقا ہوں جوتنھ میری سنت سے روگردانی کرے گا' دہمیری اتمنت سے مِنیں ' میں وہ میانہ ردی ادراحتذالی روٹ ہے' جس پرآنخفرنت' نے سب کوقائم دکھنا جا ہا تعان جانج آپ واس مقصد میں حیرت آگیز کامیابی نصیب موئی آپ کر مبیشہ ریکٹ کا رہا تھا کد لوگ کہیں جاوہ اعتدال سے مزمعظك جائيس اورابني نعنسول كوناقابل برواشت امورية ماده كراي حب طرح آب دنيادي امورانجام دين اورشجاعت وبهادري عجم ركمكني بي لانانى تقد مى طرح أبعبا وت ادراً طاهت مداوندى مي بأشال تقد

ہم بیاں برعبادت کی جس لبند پارتصور کو بیش کرنا جائے ہیں دہ آپ کی دعاہے آپ فرماتے ہیں کہ دعا بھی عبادت بیں داخل ہے

موقال كتبك مرادعوف استجب مكمد اوركها تهارب بروركارف تم مجه بكاروتوس تهارى بكاركا مرا دول ُکا ؛

مندر عبر وعانی ا نداز رغور کیے کہ س کے ا ندز عنوع و حضوع ا در سلیم ورضا کے کتے بے متمار جلور نظر آتے ہیں : میری نماز اور قرٔ با نی اورمیری موت دحیات مبانوں کے پرورد کاری کے لیے ہے جم کاکوئی سابھی نہیں و اسى كام مح عكم دياكياب اورئي سب مي بهلامسلان مُول اے خدا مجھے بہترین کام اورمسُس اخلاق کی توفیق عطا فرا کوبی ایجے ادر تبطیعے اعمال کی رایت كرمكتلب مجع برك كامول ادر برك اخلاق

محفوظ رکھ اُومِی ان سے بچاسکیا ہے واکٹر کمیں ترب بى ليە حكابو تحقى رايمان لايا، ترس بىلى الماعت کی مجنی ربھردسائل تو ہی میا بیدد گارہے رہے

کان میری المحصین مراگوشت میاخان ادرمیدی

امرت وامّا إقّل المسلمين اللَّصعراعد لخ لاحس الاعال واحس الاخلاق الا يهلى لاحسفا الاات وتنىسي الاعال وسيىالاخلاق كالعيق سيمعا الا است اللعرك كعت دبك ست ومك الحمت وعليك توحجلت انت دني خشع سمعى ونجرى ولمحمص ودمى وعظى نلكم ربّ العَلْمِين اللَّهُمَّراعَعْولِي ما قَدَّمَتْ

إن صلالت ونسكى ومحياى ومماتى

Report Change Follows And Change

المرب وما اسروت وما اعلنت وما اسروت وما انت اَعُلم به صفى انت المعدّد مروانت الموضوركة الله الا انت

پڑاں جانوں کے پر دردگار کی خشیت سے معود موگئیں' اے اللہ میرے انگلے اور چیکے' میرے فل مر دباطن گذاہد کونجن نے 'میری زیاد تیوں سے درگزر فرما اوران خطائی کوئی معاف کردے' جن سے قروا تعت ہے' توئی ہب سے پیلے اور قرمی سب کے آخرہے' تیرے مواکے کوئی معبروُنیس۔

ائنوض المحضرت اپنی عبا دت میں افعاص کے اعلی شازل ادراطاعت و محبت الی میں مویت کے اُدنے مرا تب پر فائز ہوگئے تقے ادربارگاہ اگوہمیت بی تقرب ادربار بابی کا شرف حاصل کرلیا متنا۔ اس کے با دجود دنیوی اگورکی انجام دسی درسلطنت کے تیام دائم کام ہیں بھی گراں قدر حصد لمیا ادرسوسائٹی سے فتنہ دفسا دا درمیجان داصطراب کو دُورکی' الحاصل آپ کی تخصیت سے اندر زندگی کی تمام حرائج دصر دریات کامل اوراہم مقاصد تی کمیل کے ذرائع اپنی فیری آب د تاب کے مساقد مرجود ستے۔

زخر کی کام حواج دصر دریات کامل اورائیم مقاصدی ممیل کے ذرائع اپنی فرری آب د تاب کے ساتھ موج دستے۔
بطل عظم کی اس طبل انقدرصفت کے سامنے تمام لوگوں کو این سر سیر خم کر دیا بڑتا ہے و دیا کے بها دروں ادر شاہمیا لم
کی ایم بال کر آنحفرت کی جانب آنکھ اُمٹاکر دکھیں اگر وہ بیج اُست میں کر بیٹیں تو آخری جرائی اور در ما ندگی کے مواکوئی جارہ کار
تنب تاریخ عالم میں کوئی ایس تحف نظر نمیں آئے گا ، جوابیٹ روحانی انتماک اور شب وردزی عبادت گزاری کے ساتھ ساتھ دنیا وی مات کوا درائی قوم اور خودا ہے نفس کی فعرت کو مبر تر صورت اور خوک سے انجام میں سے اور وی نمال کر در بروا بین آب کو ایک بے مثال مہی اُرکٹ میں میں موال کی مقدرت آنے اپنا یہ فریعند پوراکوک و نیا کے دو بروا بین آب کو ایک بے مثال مہی خابت کر دی ۔





## فُدا جَفِين لِبند كرتاب

النّداصان کرنے والوں سے مجتن کرناہے۔ عدل والفیات کرنے والوں سے مجبّن کرناہے۔ تقوی والوں سے النّہ محبّن کرناہے۔ رجع الی النّد کرنے والوں سے النّہ محبّن کرناہے۔ صبر کرنے والوں سے النّہ محبّن کرناہیے۔ پاکسان سے والوں طارت والوں سے النّہ محبّن کرناہے۔ پاکسان سے والوں طارت والوں سے النّہ محبّن کرناہے۔

إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُحَسِنِينَ رَبَرهِ، إِنَّ اللهُ يُحِبُ الْمُقَسِطِينَ رَمَادهِ، إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِبِينَ رَبَرِهِ، إِنَّ اللهُ يُحِبُّ التَّوَّاجِينَ رَبَرهِ، وَ اللهُ يُحِبُّ الصَّاحِوثِينَ رَابِهِ، وَ اللهُ يُحِبُّ الصَّاحِوثِينَ رَابعه، وَ اللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ رَابعه،

## نُعداً جنين البيندكر ماسي

بُرائی کی اشاعت الله کوناپ ندسے ۔ مدہ والہی کونوٹرنے والے فانون شرعی کا احترام مکرنے ولملے اللہ کوناپ ندمیں ۔ اللہ تعلیظ حبابیاز ، اترائے والے کوناپ ندکر تلیع ۔ خیانت والوں کو اللہ فالپ ندکر ناسیم ۔ خیانت کرنے والے احسان کو طبیا میسیل کرنے والے

التُّرُكُونَا لِيسندَمِنِ -

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْحَبَهُرَ بِالسُّسَوَءِ رنامِ التَّسَوَءِ رنامِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعَتَ لِوَيْنَ رَنَبَهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ عَتَ لَوَيْنَ رَنَبَهِ مِن

إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ تُخْتَالًا خَنُولً -إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ الْخَاكِسِ بَنِى (الغال) إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفَنُنْ رِ (ج)









## صدر سلام میں دبنی علوم کے ارتفا کا اجمالی جائزہ

#### مولاناشببراحمدخان غوري

على دنيه كارخيرة آن كريم ادروه ذائب مقدس به به به برقرآن نازل برواد اس ليه ان علوم كا آغاز اسنى كه ساته براد ا اینمنز كه مرسر ملسفه كی فعل بندی (۱۹ ه ع) كه چاليس سال بعد فا دان كي چر نيون سه برايت ربّا في كا فور سرت منفد سه سه خرى درته بركيا، حس كه بريق ولمعان نه عالم كوبقير فور بنا دبا يجس سال ابر بهرى فيل سوار فوج مع طبراً ابابيل السيل بري سي كوف به برئ مقى ، مومعظ مي الشرك آخرى دسول محرصلى الشرعليه وسلم كى ولادت با سعادت برئى اور اسس مرح دعا نظيل بري بننا وابعث فيهم من سولاً من انفسهم يت لوا عليهم ايا تك و يعلمهم الكتاب والمحملة "
الدرب بهار ساور جيج ان بي كيد رسول المنى بين سه كمان پرتيري آئيس كلاوت فرائ اور الهنسي در يري كناب اور حكمت سكمان يرتيري آئيس كلاوت فرائ اور الهنسي

اورنوپرسِيعا:

يًا بنى اسرائيل ا نى م سول الله على يكر مصدقًا لعا سبين يدى من التوراة ومبيشراً برسول يا تى

من بعث اسدة احسمد " وصف ٢٠)

" اے بنی اسرائیل! مین نمهاری طرف الله کارسول مُوں - اینے سے پہلی تناب توربیت کی تصدیق کرتا مُوں اور اس رسول کی بشارت سے ناما مُوں، جومیرے بعد تشریعت لائیں گے، اُن کا نام احمد ہے ''

لوری ہوئیں۔

امٹر کا بیہ آخری رسول و ب کے شراعیت ترین گھرانے میں پیدا مُوار تحین ہی میں والدین کے سایہ سے محووم ہو گیا۔ لہذا رسمی تعلیم و تربیت کا کوئی سوال ہی نہ تصااور یہ اس بلیے کہ تورات مقد سس کی پیشیں گوئی پوری ہوکہ :

" مرو أُ تَى حكيم ہوگا۔"

باایر بهمراُن اخلاقِ فاضلُه ہے تنسع*ف متصبح «شالی بین* اورا برار واخبار کے اخلاق جن کا پر توہیں س<sup>و</sup>س ہے **معنوں میں ہ** اِنّک لعبالی خلنی عظہ بیر-

كيمندان تنجه

چالیں سال کا مرشرلین تھی کوفلعنت نبوۃ سے مشرف فوائے گئے۔ اس دسالت کا مقصد مجھی توحیدِ ربوسیت تھا ،جس سحے لیے انبیا ہے سابقین مبوث فرمائے گئے تھے جبیبا کہ قراک کہتا ہے :





وما امسلت من قبلك من مرسولِ الآنومي المبيدة إنه لا الله الا انا فا عبيد ون يُــ

(انبياد په وي

جن نغوس زکیر سے نصیب میں سعا دت دارین مقدر ہو می تقی، اضوں نے اس دعوت کو بطبیب خاط نبول کیا اور شرف با سلام ہوسٹنے گرا بل غرض کا طبیق حب نے اس حیات عاجلہ ہی کو سب نجہ مجھ بیا تھا اور جسے نئے دین سے فروغ اور اثنا عت میں ہی عیش کوشی وعاقبت فرامزشی کی موت نظر کر ہی نئی، اسسلام اور بیروان اسلام سے مٹا نے پر کم لبتر ہوگیا۔ وٹیا جہان کا کوئی ظلم ایسا ذریا ، جوان عزین سے بندوں نے تق رہے توں سے بی میں اٹھا زد کھا ہو۔

بهذا ۲۹۲۲ میں النزمے رسولؒ نے الن*ڈمے عکم سے محمع علیہ سے مدینہ منورہ بیں ہجرت فرما کی۔* اب اپنے دین کی حفاظت تکیلے اللّه تعالیٰ نے اپنے رسول کو جہاد کا تکم دیا۔ ، اررمضان سٹے تھر کوغر وۂ بررمیں سلمانوں نے تھارِ قرابِش کوشکست دی۔ ا گلے سسال غزوۂ اُصربیں مسلمانوں کوسخت مبانی نقصان اٹھانا پڑا۔ گراس سے اصوں نے بہت نہیں ہاری۔ سھے بیم میں قرابِش دورہے تیمن اپسلم قبیلوں اور بہود کے ساتھ مدینہ منورہ پرحملہ کا ورہوئے، گراللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا کہواکہ دیشمنان دین خودمحاھ وچوٹر کر بھاگ گئے۔

مسلنظ میں صدیبید کے مقام برسلانوں اور کفار خواش کے درمیان صلح ہوگئی گرمشدھ میں قریش نے نقف عہد کیا۔ اس لیے اسخفرت معلی انڈ علیہ وسلم نے کو بھر کیا۔ اس لیے اسخفرت مسلی انڈ علیہ وسلم نے کو بھر کیا گئی کی میں بہتے کر سارے میت توڑو الے اوراب انڈ کے گھر میں عرف اللہ وصدہ لافٹر کیے کی جادت ہونے دی ۔ اکثر بیت مسلیان ہوگئی اور عرب میں اسلام کی محکومت فالم ہوگئی۔ اب رومیوں اورا یا نبوں نے اس نئی ملکت کے تباہ کرنے کی تیا رہاں کیں۔ للذا اسخفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے ایک فوج رومیوں کی نا دیب سے بیت ترک کی طرف روائے کی ۔

منامیر میں آپ نے جج (حجۃ الوداع) فرمایا ۔اس ج میں آت سکے ہمراہ ۰۰۰، ۱۸ مسلمان تھے۔اس موقعہ پر آپ نے حوضطبہ فرمایا ، وہ خطبہ حجۃ الوداع "کہلاتا ہے اوراسلام کی تاریخ میں یا د کارہے۔ سرچر سرچہ سے میں سرچہ کے ساتھ کے اس ک

اب دین کی تحمیل ہوئی تھی ، لہذا آبیت کریمہ '

أُليومٍ أكملت لكود بيستكووا تعمدت عليكونععتى ويضيت لكوالاسلام دينًّا ''

كانزول بُوااوركميون لعد ١٢ ربيع الإوّل سليم كوّاتٍ نيه سفراً خرت فرما يا .

اسلام کوئی سیاسی یا مزمبی توکیب زستی بکر ایک کا مل وین نتما ۱۰ ادر اس حثیت سے اس ندانسان کی شنونِ جیات کے جمله پیلوئوں کی اصلاح کی۔ اس میں اس کی ثقافتی ترتی تھی شامل ہے ، اس لیے اسلام سنعل دیمکت سکے حصول پر خاص طورسے زور ویا ادر اسے زندگی کی قدرِاعلیٰ قرار دیا :

ومن يؤت المحكمة فقد أوتى خبرًا كثيرًا-"

جنا سبنى كريم صلى الدُعليرة لم سفطلس علم كومسالا نور يرفرض مقركيا : " مطلب العلم فريضة تُعلى حسل حسل حسل وحسلة "



" اطلبوا العلم ولوكان بالضين "

حسول علم میں پہلام معلمہ نوشت وخوا ندمیں ہما رسٹ کا سبے ۔ اسلام نے مشروع ہی سے نوشنٹ وخوا ندکی اہمیت پر ذور ديا يهان كم كروم اللي كا آغازي " احتداء " ( پراه ) كے مبارك موسعود بحم سے ہُوا :

" أقراء وم بك الأكوم الذى علم بالقسلير علم الدنسان ما لعرب لم وعلق

بعثت ِ اسلام سے وقت حرف سترہ او می تھنا پڑھنا جانتے تھے گر آنخفرن صلی اللہ علیہ وسلم کے عم سے اللہ تعالی کی برنعت

عام برگنی اورا سلائ تعلیم کی رُوسے نوشت وخواند معاشرہ کا اہم فریضہ ہو گئے بقر آن کہتا ہے: يأ بها الفين امنو الذائد اينتم بدين الى احبل مسسى فاكتبوه وليكتب بببنكر كاتب

لهذا المخضرت صلی الله علیه وسلم نے نوشت وخوا ندکی اشا عت برخاص توجری سینانچه بدر کی الزا کی سے قبد بوں بیں جو دوگ اپنا زرِ غدیرا دا نہیں کر سکتے تنصے ، آپ سنے ان کا غدیہ برطمہ آبا کہ سرالیساشخص مدینہ منورہ کے دمس بچیں کو کھنا پڑھنا سکھا و سے۔

بچرنوشت وخواند کاتشیم میں اسلام نے شریع و دخیرے ، آنا و غلام اور مرد وعورت کی ٹوٹی تیز و تفریق نہیں برقی رخاتین میں سی بنِعمت عام نئی ۔ جنا بخدام المؤمنین حضرت عالیت کا پڑھ سکتی تھیں ، تھنی منہن تھیں اور ام المومنین تقریح فعد کا پڑھ مجی سکتی تھیں اور

اسىلان نقافت كى بنياداس كادين ہے۔لندا اصولى طور پراس كى نُعافتى سرگرميوں كامورعلوم دينيہ يہى رہے ہيں ۔ پھر ویی علوم کا سر شِیر قرآن ہے۔ اس لیے عہدرسا است ہی سے مسلما نوں سنے اس کے ساخذا عننا کو سرمایہ سعا دتِ وارین مجا۔

فراً ن أيب ساتعهنين أترا، بكم تقورًا تقورًا كرك الرائهوا - نزول وحي ك بعد الخضرت صلى المتبعليه وسلم است فوراً قلبند گرادیتے شے۔صمارمیں سے جن خوش نصیبوں نے اس مقدس خدمت کو انجام دیا ، اُن بین خلفا ہے اربعہ کے علادہ اُ بی بن کعب اورزید بن تا بت الانصاری زیا و مشهور ہیں۔

اس زما نه يريكا غذ نا ياب تنما ـ بهذا قرآن سنگين لوحوں ، طړيوں ، يا لان كى نكر يوں اور و رخوں كى جھا يوں پر نكها جا تاتها ـ

اس تحریری فلمبندی کے علاوہ اکثر صحابی نے عهدِ رسالت ہی ہیں قرآن کو حفظ بھی کر لیا تصار آن حفاظ قرآن ہیں سسے اُپی بی کعب ، معا و بن حبل، ابوز بدانعیا ری اور زید بن ثابت رضوان انشد تعا لی علیهم احمعین مهت زیا وه مشهور پس به

جناب نبی ربی صلی السطیلہ وسلم سے بعد سبیدنا ابر کرصد این و کپ سے طبیقہ ہُوئے ۔ زم م خلافت سنبھا لتے ہی صدیق اکر ان کوگونا کو م شکلات کا سامنا کرنا پڑا رسرصد پر رومیوں سے شکلے کا اندیشر تھا ۔ لہذا کہ ہے نے

أتخفرت صلی الله علیه وسلم کی وصیت سے مطابق اُن کی تا دیب سے لیے اُسامر بن زیدکور واند فرایا اوراً خرکار رومیوں کو فشکست مُوثی۔ وُوسری شکل انعینِ زکور کی گفتی رئیکن صفرت ا بو بکر شند ان سے مطالبر کو عنی سے دبا دیا۔ بہان کک کر اضیں زکورۃ دینا پڑی تیمبری شکل



انجام كاران كأقلع قمع حوكمار اسی دوران میں معلوم ہُوا کرعرب فنزریرا زوں کوایرانیوں کی سے حاصل تنی۔ لندائس خطرے سے سنرباب کے سبید فارورڈ پالسیں سے اصرا کو اپنا پاکیا اور مجاہدین کا ایک لشکرایران کی طرف بھیجا گیا۔ رومیوں سے خلاف تا دیبی کا رروا ٹی تو ہو ہی چیئی نگراس کی

الحميل سے بيے مزيد نوجي ميں رواز كي كئيں۔

حضرت البوكم أن عام ومي وفات ياتى اورحضرت عرائز ان كيما نفين بُوك رأن كاعه يضلافت اسلامي فتوعات كا عهدِ زريں ہے۔ نعالد ابن الوليدا ورا بوعبيده بن الجراح رصني الله عنها ئيے مسالية (مطابق ١٣٥٥) بيس ومشق فتح كيا - اسى سال سعدین ابی وقاص رصنی الله عنه نے وادستیری جنگ میں ایرانی مشکر کوئشست فاسٹ وی۔ انگلے سال مثل پڑ دمطابق جزری ۱۹۳۰ مِرْ السطين سے اندرير وشلم سے بطريق نے سبت المفدس صفرت عمر السے مواسے کيا۔ ساليھ ميں ساسا نبوں (شا يا نوايران ) کا يا 'پر تخت رائن نتے ہرگیا سائفہی عرا ت<sup>ل</sup> بھی عربوں سے قبضہ میں اگیا اور حضرت عراضے تکھے سے بوجب بھواور کو فہیں جیا و نباک فاہم کی گئیں۔ 19 - ٧٠ هـ دمطابق ام - ١٨٠٠ ء) مين عروُّ بن عاص نے مصر کواسسلامی حکومت ميں شامل کريبا - سانت پيش (مطابق ٢٩٢٧) بيس نهاوندی فیصله کن جنگ مُونی بیجس میں مسلما بزُن کی فتح مُونی ۔ اُس طرح سسلامی میں ایران کی فتح محمل ہوگئی۔

حضرت عمرٌ نے مسلمے میں وفات یا ٹی اورحصا*ت عثما نا ڈی الغورین حلیفہ نہو تنے۔ اُ* ن سے زمانہ میں جی فتوحات کا ساسلہ جاری رہا ۔ گراسلام وشمن طاقتیں اندرہی اندر تھا ندرخضیہ ساز سٹیس کر رہی تھیں ،جو بیا کیٹ میں منظرِعام پرا گئیں۔ اس سے نتیج ی*ں حفرت عثانٌ شہید نہوئے -* ان کی تکرحفرت علیؓ ضلیفہ ہُوئے ، گرخا نرجنگیاں بڑھنی ہی گئیں صحابر رام <sup>مو</sup> کی ایک جماعت فاتلین عثمانُّ سے تصاص بینے رمُصِر تھی بحضرت علی سی چاہتے تھے مگراُ ن سے سانضیوں میں سے ایک گروہ مزاحمت کرریا نھا ۔ فلنذ بڑھ تا کیا ریسے ُ جنگے جمل ہوئی ۔ بعد میں امیرمعاور بنے ، جونشام سے والی اورحفرت عثمان کے دستند دار شخصہ ان سے خون کا دعولی کیاا در فوجس لے کر 'آگے بڑسے صفین کے مقام برلوط ائی ہُوئی۔ قربب شاکر صفرت علیم کی فوج کو فتے ہوکہ امیرمعاویہ کی طرمت سے محکیم کا شور ہُوا۔ بعنی یمت دو دمکوں دینچیں *)سکے سپر دکر* دیاجا ئے بحضرت علی ؓ استجوبز کوما ننا منیں چاہتے تھے ر**گرفتن**ز پر دا زوں سٹنج مشسکلات کو کم کرنے کی بجائے بڑھانا ہی چاہنے نتھے ، اخیں ایسس تجربزے ماشنے ریجبورکر دیا ادراپ نے مجبور ہوکرعا رحنی شلح کرلی ۔ کچہ دن بعد فتهٔ پر دا زوں نے کچے سر محصرے عربوں کو اکسا یا اوراً تھوں نے حضرت علی سے آئر کھا کہ مانتھکی مرا، مان کر ہم سب نے کھر کہا۔ آپ بھی اس کفرکا افزار کیجیے راہب شنے اخیں بہنت کچیمجایا ، گراُن ہیں۔سے ایک جاعبت اپنی بات پر اُڑی رہی اور اُخر میں حضرت علیٰ سے علیمدہ ہوگئی۔ پرنوگ خارجی نتھے مجبوراً اکپ کوان سے خلات تا دہی کا ردوا نی کرنا بڑی را دھو محموں نے غلط فیصلہ ویا اوراک نے بچرشامیوں سے خلامت تیاری نثروع کی رنگرخارجی اپنی فتنه پرازیوں سے بازنرائے تھے۔ اِنفر کا رمنٹنٹ میں ایک خارجی بدارجن بن لمجرنے آپ کوشہبد کر ٹوالا رہ ہے کیے بعد آپ کے صاحز اور سے بتدنا امام حسنؓ آپ کے جاکشین ہُو ئے گرسا مقیوں کی نیٹ میں فتور دیمچر کرچیر ماہ بعد آپ سنے امبر معاویہ سے مبلے کرلی اوران سے حق میں خلافت سے دست بر<sup>د</sup>ار ہو سگئے۔

۱۱ کار برسی میں میں میں کہ اب سے مفایع میں بماری مقام برگھسان کی لڑائی مجونی جس میں بہت زیا دہ مسلمان شہر مختصور مقام برگھسان کی لڑائی مجونی جس میں بہت زیا دہ مسلمان شہر مختصور مقام برگھسان کی لڑائی مجونی جس میں بہت زیا دہ مسلمان شہر مختصور مقام میں اس کے اس مقام میں بہت نے اور اس مقام اور میں بہت نے اور اس مقام اسے بہت نیار نہ ہوتے تھے۔ کم آخر حفرت وی میں میں بہت مارست راضی موسئے ادر براہم کام انہوں نے حضرت زیدن تا بٹ کے میپردی با ، جرکا تب وی جی دہ بیجے تھے۔ اسٹوں نے سے بہت کام سے بہت راضی موسئے ادر براہم کام انہوں نے حضرت زیدن تا بٹ کے میپردی با ، جرکا تب وی جی دہ بیجے تھے۔ اسٹوں نے مقام سے بہت کے میپردی با ، جرکا تب وی جی دہ بیجے تھے۔ اسٹوں نے مقام سے بہت کے میپردی با ، جرکا تب وی جی دہ بیجے تھے۔ اسٹوں نے مقام سے بہت کے میپردی بات کی بات کی بات کے میپردی بات کی بات کے میپردی بات کے میپردی بات کے میپردی بات کی بیدر کی بات کے میپردی بات کے میپردی بات کی بیدر کی بات کے میپردی بات کی بیدر کی بات کے میپردی بات کی بیدر کی بات کے میپردی بات کی بات کے میپردی بات کے میپردی بات کی بیدر کی بات کے میپردی بات کی بیدر کی بات کی بات کے میپردی بات کی بیدر کی بات کے میپردی بات کے میپردی بات کی بیدر کی بات کی بات کے میپردی بات کے میپردی بات کی بات کے میپردی بات کی بات کی بات کی بات کے میپردی بات کی بات کی بات کے میپردی بات کی بات کے میپردی بات کی بات کے میپردی بات کے میپردی بات کے میپردی بات کی بات کے میپردی بات کی بات کے میپردی بات کے میپردی کے میپر

کا ل اختیاط و ذمراری سے سانغة قرآن مجید کو جمعے کیا۔ اس سے پہلے عربوں میں کوئی نماب ند عنی اور شیبت ایز وی بھی ہی تفی کر اس قوم میں ہیلی کتاب جومدة ن ہوا الله کی کتاب " ہو۔ بعد میں حضرت عثمان کے عمیر خلافت میں حب اختلاف ِ قرأت بڑھا تو آپ نئے مصحب صدین " " کی نقلیس کرا کرمخ آھ

ا تطار ملک ہیں بہیج دیں ۔ بعض صحابہ کامیج نے اما دیتِ رسول صلی اللہ علیہ دسلم سے مجموعے صبی جمع سیے تقے ۔ان میں سے حضرت عبدا ملہ بہن عمر حضت علی ٹائے محموعے زمادہ کننہیں بیٹھے رحض من عوضک عهد خلا صن میں سبت المال قا بر کہ دا بحس سے علر الحیارے و ق

حفرت على شكر مجوع زياده كنشه درشته رسفرت وتفكيمه منطلا فت مين بيت المال قايم هُوا ، حب سے علم الحساب كو ترقی هُوئی - آپ نے \* علم الفرائفن : Muslim Law ar in Heaitewei كر همي مهت افزا فى كى - چنانچه آپ فرمايا كرتے تھے : \* اذا بھوتسے فالھوا بالرمی وا ذا تعند تعرفت حدثوا بالفوا تُصْ ٤

حفرت عثمان کی شہادت سے بعد لبعن صحابر کام غیرجا نبدار ہو گئے اور اضوں نے حفرت علی شعبے مبیت نہیں کی۔ یہ معزل کم معزلہ سے ان کا معزل کم معزلہ سے ان کا معزل کم تعدید اصطلاحی معزلہ سے ان کا کم تعدید معدد لہ سے ان کا کم تعدید منہ معزلہ سے ان کا کم کی تعدی نہیں ہے۔

حضرت علی شکے زمائہ خلافت میں خارجہ فرقہ ظہور میں آبا۔ یہ تمکیم "سکے خلاف تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ " لا کلم الا امتر" داشہ تعالیٰ سے سواکسی کو " حکم" کا حق حاصل نہیں ہے ، برگر محکمہ یا خارجی کہلانے میں ۔خودیہ لوگ اپنے کو الشرات " سکتے ہیں ۔ ربینی انسوں نے اپنی جانیں امند تعالیٰ کی شفوہ می سے عوض میں بیجے دی ہیں ، خارجی فرقہ بڑا اکتش مزاج نھا۔وہ گناہ کہر سکے مرتکب کو کا فرکت تھا۔ اجل صحابر کی تکفیر ہیں ہی اسے باک خرتھا۔ اس سے علاوہ تکومت کی خرابیوں کی اصلاح برور شمشیر نے کا قالی خا ان کی شور شیں بعد سے خلفاً سے بیلے درو سربنی رہیں۔

دین اسلام کاسارا وار و مدارقر کن پر ہے۔ اس بیفسلانوں نے اس کے حفظ و جمع کے ساتھ سانھ اس کے صبیحے سمجھنے میں بہت زیارہ ا بہتام برتا بہتام "تفسیر، کہلا تا ہے۔ انخفرت صلی الدعلیہ وسلم نے فہم قرآن کے بارسے میں چارشخصوں کی جمعیوں۔ میں بہت زیارہ ابتام مولی حذیبے رضوان اولڈ تعالی علیم اجمعیں۔ خصوب سے سفارش کی تفی بعی عبداللہ بی کعب ، معا زین جبل اور سالم مولی حذیبے رضوان اولڈ تعالی علیم اجمعیں۔ عمد صمارت میں مصاب کے موسل مولی موسل میں مصاب کے مصاب کے مصاب اللہ مولی اور عبداللہ بن کو موسل سے مشہور ہیں۔ ان میں حضرت علی ان اصلہ بہنا العلم وعلی با بہا اس کے مصاب و مسابق مسوری و مراد درج حضرت عبداللہ این مسوری و مسابق میں اور عبداللہ بن کا تھا ، جو معرال من اور ترجمان القرآن "کملاتے ہیں اور تبیرا و درج حضرت عبداللہ این مسوری و مسابق میں اور عبداللہ با بہا اس کے مصابق مسوری کی مسابق میں اور عبداللہ بن کا تھا ، جو معرالا من اور ترجمان القرآن "کملاتے ہیں اور تبیرا و درج حضرت عبداللہ این مسوری کو سابق میں اس میں مسابق کی مسابق مسابق کی مسابق کا تھا ، جو معرالا من اور کی مسابق کی مسابق



A Library Change Enlight Change Enli

صدیث کے بارسے میں صحابر کاعمر ماً ایپنے ما فطر پراعتما و نتما، کیونکٹو ب کاما فطر بے شل ہوتا نتما ، لیکن لبھن صحابہ نے مرویک کر فلمبند سم کر لیا تھا۔ صدیث کے ان صحائفت میں صفرت السس بن ما لکٹ ، عبدا نشر بن بڑے ، ابو سریرہ گا ، عبدا نشر ابی عبامسک ، حضرت علیٰ اورعبداللّٰہ بن عروبن عاص کے مجموعے مشہور میں۔

قران وحدیث کے بعد دبنی علوم میں نعة کا درجہ ہے، جودستورجیات کا نام ہے۔ اس بیے علما سے رام نے اس کے ساتھ سے فیم سجی فیر معمولی شغف واہتیا م سے کام لبا عبد رسالت بیں جن صفرات کو قتر کی وینے کا حق نفا، کوہ تین حمنا جراہ رتین انصار سے بہاج بن میں حضرت عرب حضرت عثمان اور صفرت علی اور انصار میں ابی بن کعیب، معا ذبن جل اور زید بن ثنا بت رصوان اللہ تعالی علیهم اجمعین ان کے علاوہ مشاہر فقہ اسے صحا بر بین خلید خداق لی حضرت الدیم صدیق ، عبداللہ بن سعود ، ابوموسلی الا شعری ، عوبر بن مالک ، عبداللہ بن عباس ، عبداللہ بن زیر ، عبداللہ بن عروبی عاص اور ام الموسنی حضرت عالیت درصوان اللہ تعالی علیم اجمعین قابل ذکر ہیں۔

سانی علوم براہِ راست تو دینی علوم کاحقہ نہیں ، کین چڑکہ فہم قراک وحدیث ان علوم میں تبحر و نہارت پر ہی موقوت ہے اس پلے انفیں تھبی شروع سے دبنی علوم اور دینی مدارسس کے نصاب بیں البیبی ہی اہمیت حاصل رہی ہے - ان میں دوعلم خاص طورسے اہم ہیں ،نحو اور لغنت -

میں ہے۔ نئو کی ابتداء ابوالاسود و وُلی نے حضرت علی کرم اللّہ وہرؤ کے زیر ہوابیت کی ۔ بعد میں ابوالا سود سے شاگر و وں نے انسس فن کو ان سے پیکھ کرمز بدتر قی وی .



مبرمعا وبُهُ اوران کی اولاو کاعمد حکومت خلیفر موٹ عالی کی شهارت (به کھر) کے بعد اُن کے بڑے صاحبزا دے سیدنا امام حسن امبرمعا وبُهُ اوران کی اولاو کاعمد حکومت خلیفر موئے ، گرسا نفیوں کی بے وفا نئے سے مجبور ہو کرچے مہینا بعدامبر معا ویش کے بی بین خلانت سے دستبردار ہو گئے۔ اس طرح "خلافت عالی منہاج النبوق" کا زمار نفر ہوان " کام عضد من کام بنازید

کے تن بین خلانت سے دست تبردار ہو گئے۔اس طرح منطلافت علی منہاج النبوۃ '' کا زمانہ ختم ہوا'ا ور'' مک عضومن'' کا آغاز ہوا۔ شنے خلیفہ کے خاندان میں عرصہ سے دمیابہت وریاست جلی آتی تھی اور تکومتی داؤ پری کے بیج میں ان کی پرورمش مگوئی تھی ۔لہسنزا

سبیاسی تدبر کے اندروہ قبیصروکسڑی سے ہم پاریٹ تھے بہا نظ عبلال الدین سبیر قلی گئے مقبری کا قول نقل کیا ہے، " تم لوگ ہر قل اود کمسڑی سے سیاسی تدبر سے تعجب کرتے ہوا درا میر معا دیم کو ٹیول جاتے ہو!

عامراً ابلِ اسلام اس تبدیلِ حکومت سیمطنن در تصیب نتی کا کوئی مو تعدد تھا۔ اس سیا اعفوں نے ایک جا نب ملم و تحمل کو اپنا شعار بنایا (بہان کم کر اس باب میں ان کا نام خرب انٹل بن گیا) اور اپنے مقدور میر ابلِ سیت نبوت اور ان کے ہوا خواہوں سے آلیعنِ قلب کی کوشش کی۔ دُوسری جانب " بیگوٹ ڈالوا ورحکومت کرو" کی پالیسی پڑھل کیا اور سب سے زیادہ یہ کہ اسلام کی حمہوری وقع کے خلاف سب سے پہلے انہوں نے خاند انی حکومت کی بنیا وڈالی اور اپنے بیٹے یزیدکو ولیعہدم قرکیا۔

امیرسا دبر نے ۱۰ حدیں دفات پاتی اور ان کا بیٹا یزید اُن کا جانتین ہُوا۔ وہ بجاطور پر عرب کا نیرو 'کہلانے کا مستی ہے۔ اس کاست بڑا کا زار' سیدنا اہام سین' کی شہا دت ہے د ۹۱ ھ) انگے سال اس نے اہل مدینز سے خلاف ایک نشکر جیجا ، حبس دیار رسول کی ہے تُوسی میں کوئی کسر خاشمار کھی۔ تمیہر سے اور اُن خری سال میک عظر عبداللہ بن زبر کے مقابطے میں ایک نشکر جیجا ، جس کی اکٹ زنی سے خلاف کو میر بھی جل گیا۔ اس خرح مین شریفین کی ہے جرمتی اور خاندان رسالت برخلم فیصلنے سے بعد عرب سے اس ' نیرو' نے ۹۲ ھی میں انتقال کیا ۔

یزبدکے بعداس کا بیٹا معاویر بن بزیر تخت نشین ہُوا گر باپ کے مظالم سے وہ اس قدر و ل بروا مشتہ تھا کر بیا کیس ون بعدی انتقال کرگیا ۔

ا برمها ویسکه زمانز مین مذہبی افتراق شروع ثهوا ،حس کی اصل سیاسی تخرب وجماعت بندی تھی۔ ایک جماعت خلافت کو محضرت علی اوران کی اولا وہیں ویکھناچا ہتی تھی۔ برلوگ آ کے میل کرسٹیعہ (شیعانِ علی ان کہ کلائے۔ گووسری جماعت شخصی حکومت کی مشکر تھی اورام اور وفعان کی خلاف نظر جمن تھی ہوامویوں مشکر تھی اورام اور وفعان کی خلاف نظرہ بندگر تی تھی اور مسلما نوں سے بیزار۔ وہ بروٹیمشر حکومت میں اصلاح پرمُعرِ تھی۔ بروگ خارجی تھے ،جوامویوں سے بیزاد۔ وہ بروٹیمشر تھی جو تفریق وانتشار بین اسلمین کو نا ب شدکر تی تھی اور مسلما نوں میں اجماعت عامرا الی اسلام کی تھی جو تفریق وانتشار بین اسلمین کو نا ب شدکر تی تھی اور مسلما نوں میں اجماع کی تھی۔ میں اجماع کی تھی۔

ان میں خارجی فرقر بڑا اکش مزاج تھا ، اس نے اپنے سیاسی معتقدات میں تفریط سے علاوہ ہو" فلسفیانہ نرا جیبت "سے۔ توبیب بینچ گئی تھی۔اسلام سے دینی تصوّر میں بھی افرا طاستہ کام بیا اور گنا و کمبر پر کو کو کا مرا دیا۔ یہ لوگ گمنا و کمبر و سے مرککب کو نور الم المنت والجاعت المناه كونراسم تنا ادر كذ كاركوكنه كاراور فاسق كهتا تها . با يتعلق المناه كاركوكنه كاراور فاسق كهتا تها . با يتعلق المناه كونراسم تنا المناه كاركوكنه كاركوكنه كاركوكنه كارتوكنه كارتوكن كارتوكنه كارتوكنه كارتوكن كارتوكنه كارتوكن كارتوكن كارتوكنه كارتوكن كارتوكن كارتوكنه كارتوكن كارتوكنه كارتوكن كارتوك

اسے دا زرہ اسلام سے نمارج قرار نہیں دبتا تھا۔ لیکن خوارج سے افراط و تشدّ دسے مقابطے میں کیکٹ میسرافرقہ بھی نشا، جس نے خارجیر کی شدت پیسندی سے رہ عمل سے بتیجے میں مبانب تفریط کو اختیار کیا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ جس طرح کسی کا فرکا نیک عمل اسے فائدہ ''

ئى شەنتە ئىسىندى كے روسل كے يىج بىل ب سرطرىي والتباد بىلى دان دولان مها كالدىن روس كالا برائدى سال كالدىن كالس ئىدى بىنجا ئا بمسى سلان كى بدىلى سى ايمان كولىفلان ئىرى ئىز يالا تىنسوم والايسان معصيبة كىما لايشفع مع الكنز طاعة '' سىر زىدىن نىر سىرى ئىرىدىن ئىرىن ئىرىن

ان لوگرن کامفوله نها، برلوگ" مرجنه" کهلات تھے۔

ا وبراً ن ترگوں کا وکرا مچاہے ، جو صفرت عثمان کی شہا دن پر صفرت علی ہی بیت میں شریب نہیں ہُوئے ۔ نیز ان لوگوں کا معی جرمتما رہیں بیں سے کسی سے ساتھ ہوکر نہیں لڑے برلوگ معتزلہ "کہلاتے تھے۔ د تا ریخ طبری و تاریخ ابوالفدا) اب نے "معتزلہ" پیدا مہوئے ۔ سیدنا اما محسن رصنی اللہ عنہ کے منصب خلافت سے وست بروار ہوجانے کے بعدان سے متعقدین سے لیے سیاسی سرگر میں میں کوئی ول حیبی نہیں رہی اورا مخوں نے مسامبر کے اندرعلم وعباوت سے وابسطے گوٹ نشینی اختیاری اسی گوشہ نشینی وعز الت گزینی د اعتزال ) کی وجرسے وو "معتزلہ 'کہلائے۔ مگر عدم تصفوی سے معتزلہ اور عہدِ معاویہ کے ان معتزلہ کا بعدسے معتزل فرقے سے کوئی

> نعلق نہیں ہے۔ ا

مکے سے عام سبیاسی صالات نے بھی تھا فتی صالات کو متا ٹزکیا اور *مقلف علی ٹوکوں کو پیدا کیا ۔* امیرمعا دیرعرب سے ° وہا ۃ اربعہ'' ( جاریدبروں ) میں محسوب ہوستے نئے ۔ان سمے مدرا ورسیا سبت کاری کی بدولست مخلف علوم

موترقی ہُوئی۔

ا ضوں نے قبائی عسبیت سے فائدہ اٹھا نے کے لیے اپنے طرفدار قبائل سے شعر اوکونوازا۔ اس طرح شعروشا عری کا مشغلہ جر نعبت اسلام سے بعد سے مُردہ ہوگیا تھا ، پھرسے زیدہ ہوگیا ہے۔

بیالی بھیریت کے سلے وہ اپنا بیٹیز و قت لموک گزشتہ کی سیزے سے واقعیٰت بہم بنیجا نے بیں عرف کرتے تھے اس کے لیے اضوں نے بمین سے عبیدین شریع کو لمواکر ناریخ پر کتا ہیں تھوائیں ۔ اس طرح ان کے زما نریاں تاریخ کے فن کی بنیا ویڑی

ا میرموا دیرکا ایک اور کارنامر مو استطحاق " ہے ۔ ایک شخص زباد جو ایک لوٹٹری سمیر کے بطوں سے تعاگرا میر معادیہ کے
باپ ی ناجا نزاولا دسے تنا ،اسے صفرت علی ہے میں نوٹ کرنے کے بیات خصر زباد جو ایک لوٹٹری سمیر کے بارے خاندان میں طالبا معالا کم
بربات شرعاً ناجا نز ہے اس سے لوگوں میں چرمگو نبال ہونے تعلی اور لوگ زباوی اس ناجا نز بیدائی پرطعن وتشنیع کرتے ہے ۔ اس لیے
اس نے جربوں کے مختلف نما زانوں کے عبوب اور انولا تی کم زوہوں پر ایک تناب لیمنوان " شالب العرب" کمسی، حس سے آگے جل کر
شعوبیوں نے بڑا فائدہ اطحایا۔

یز برخلفاے اسلام میں پہلاشخص ہے ،حس نے ملاہی وملاعب میں انہاک کیا۔ سرحوِن رومی جو دیوانِ خراج کا افسرِ اعلیٰ اورعیسا ٹی تھا ، اس کے ساتھ یا دہ گساری میں شرکیب ہوا کرتا تھا۔

اس عهد مین تفسیر قرآن سے تین انہم مرکز شفے بمعظمہ میں حفرت عبدالله ابن عبامس میں مدینہ منورہ میں حضرت اُبی بن کعیبً اور



ان کے علاوہ اور حمق فقها مُستھے، جیسے ابوسبدا لخدری ، ابوہررہ ، جا بربن عبدا مشّدالانصاری ، را فع بن خدیج ، مسبدنا امل حس، سبدنا اما محسبن ، زبدبن ارقم ، لغمان بن بشیر ، سمرہ بن جندب انفزاری - ان بین سے منصب افتاء عبدالسُّر بن عبامس، عبدالسُّر ابن عر، ابرسجبدالخدری ، ابوہررہ اور جا بربن عبدالشّد انصاری کو صاصل تھا۔

سا نیات سے سلسلہ میں فنِ نمو کوحفرت علیؓ سے اہما سے ابوالا سود الدو کلی نے مدون کرنا شروع کیا تھا گراموی عہد میں کچولیلہے واقعات پیدا ہو گئے کہ اس تدوین کو ہا قاعدہ طور پر مدون کرنا پڑا۔

زیاد بن ابیر سنے ابوالا سودالدو کی سے است معاکی کہ دہ نوکے فن کو مدون کریں تاکہ لوگوں کو اس کی مدوسے فہم قرآن میں سہولت ہو۔ مگر ابوالا سودالس علم کوجھا نہوں نے حضرت علی سے حاصل کیا نشاء عام کرنا نہیں چاہتے تھے، اس سیعا نہوں سنے زیاد سے معذرت کرلی۔ اب زیاد نے ایک شخص کومتعین کیا ، جس نے قرآن غلط پڑھا۔ اس سے ابوالا سود کو بڑی تشویش مہوئی ۔ وہ نریاد کے اس بہنچا در کہا ، میں نہیں محتیا تھا کہ صورت حال اس درجہ بگڑ بھی ہے۔ اب زیاد نے قبیلہ بنی عبدالقیس کا کیک آدمی اسمنیں ویا اورود ان سے صب الفیل کے طریقوں سے مختلف تھا۔ ویا اورود ان سے صب بلفظ قراس میں اعواب لگا تا جاتا تھا ، گراس زیا نہیں اعواب کا طریقہ آجل کے طریقوں سے مختلف تھا۔ اس زیاد مرب نہیں فتے کے لیے اور فتھ لگا نے تھے ، کسو کے لیے نبیجے اور صنمہ کے لیے حرف کے سامنے۔

الم المستود من المراب الم المراب الم المراب الم المراب المول المراب الم

ا بن الاسود و ولی سکے شاگردوں بیر تحییٰ بن یعر سے علا وہ عنبسہ بن معدان (عنبستہ الفیل) ، میمون بن اقرن اورنسر بن عاصم کو غاص طورسے شہرت نصیب بڑونی ر

عبدالملک نے متحدیم و فات پائی ادر اس کا بینا ولید خلیفه موا۔ اس نے بھی جاج کوعراق کی گورزی پر برقرار رکھا۔ دلیکا زما دعظیم الشان فنوعات سے لیے مشہورہے مفرب میں طارق نے اندلس داسین ) کوفتے کیا اور مشرق میں محد بن قاسم نے سوو سندھ کوادر ہو صوبیں ملتان کوفتے کیا اور اس طرح برصنی ماک وہند میں مسلمانوں کی تھومت قایم مجر ڈی۔

ولیدنه ۹ مرمیں و فات پاتی ا دراس کا جائی سیمان بن عبدالملک ظیفه میراروه براعاد ل اورنیک منش خلیفه تھا۔ اسی نیک منشی کانتیجہ ہے کراس نے اپنے بعدا پنے بیٹے کو دلی عهد نہیں بنا یا بلکہ اپنے چیا زاد بھا ٹی عربی عبدالعزیز سے لیے دصیت کی۔

سلیمان کی وفات ۹۹ هرپر مفرت عربن عبدالعزیز غلیغه مُرئے ۔ وُہ حضرت عرفار وق سُکے نواسے تھے۔ اس لیے نملیفہ نامھ ہمین ویون کا در در ایران میرکی واٹس زا الرحم سال میں کیا ہے۔ نامھ ہمین ویون کا در در ایران میرکی واٹس زا الرحم سال میں کیا ہے۔

بُورا خوں نے مج*ی حفرت عربے کی طرح عد*ل وانصا *ت کو*اپنا شعار بنایا گرگوہ زیادہ عرصہ کمک زندہ مزرسے اور سالے ہیں وفات باکٹے یہ

۔ حضرت عربی عبدالعزبز کے بعدامویوں کا زوال شروع مجواریوں جہاں یوں میں پلی صدی ختم ہوں بی نفی ادر لوگ انقلاب سی توقع محرر ہے متھے۔

کی شورشیں اس زماز میں مجمی جاری رہیں اور ان سے منتلف فرقے ظہور میں آنے رہے ۔ ان سے مقابلے میں و<mark>و</mark> مرجنه می سرمیان جاری رہیں بیقیدہ ارجاء *سے میسے سرگرم علم ب*زار اس زمانہ میں محد بن حنفیہ (جوحفرت علی سے معاجزا دے اور حفرات حنین کے سوتیلے ہمائی تھے کے صاحرا دے ابوالتم تھے۔

عدص ابسے آخر میں عبدا منڈ بن زمبر با عبدا لملک کے عهد خلافت میں" قدر بہت" اسلا می کومیں وانیل ہُوئی ۔ بعض لوگ۔ کتے ہیں کہ یہ بیعت بہودسے آئی۔ لبعض کے زور کیے مجرمسیوں سے آئی اور ایک قول بیسے کدا مردیوں کے مظالم کے متیجہ میں نودمسلما نوں ہی ہیں پیلے سُرنی۔ ہرحال صحابرکام اس برعت سے بزاد شعے۔البتہ بعض اکا برنا لعین سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کا اس جانب رجحان تخیا ان مبرحفرستحسن بعرتگ کا نام خاص طورسیے مشہورسیے۔

عَبِدِ ما قبل كَ طرح سياسي عالات نے بھی ثقا فتی مالات كو متاثر كيا ،جس كے نتيج ميں مختلف علمي تخركيين ظهور ميں أئيں ، معا دیر بن بزید کے بعد جب امولیوں کا افتدار کمزور پڑنے نگا ، توخا ندان والوں نے مروان بن الحکم کو ، جرخاندان میں سیسے زیادہ عمر سیدہ تھا ،اس تنزط پیضلبغہ بنا یا کہ اس سے بعد پہلے اس کا بٹیا عبدا کملک خلیفہ ہوگا اور سیریزید کا بٹیا خالد بگر عبدا کملک نے غليفه ہو کرخالد بن يزيد کو ولى عهدى ست معز ول کر دبا مجبور ہو کر روبيسى ہوس ميں خالدبن يزيد نے بيميا اورمهوسى کى طرعت توجير کى اور یونانی قبطی زبا نوں سے تیمیا ، نیز طب ونجوم کی تنا بوں کا عربی میں ترجم کرایا اوراس طرح اس تو کمیٹ کا سنگ بنیا در کھا گیا ، جرا کے جل مر منصورعباسي اوربير مامون الرمشيد كنه زمأنه بين ابيضع وج كومهنيي - خالدبن بزيدكا مترحم خاص اصطفن تها به

سباسی مفادی بدولت امیرمعا و برکے زبانے سے مغربی دیوان خراج پرنصرانی اورمشر قی پرمجوسی جیا عے ہُو مے تھے۔ پلوگ څوکو کوکومنی نظام کی دُوحِ روان مجعظ ستھا ورکسی کوخا طریس نہ لانے تھے رعبدا لملک نے ان کا زور توڑنے کے بیعے ویوا نِ خراج سموع بی مینتغل کا دیا۔ اس سے بی زبان کی اہمیت بڑھ گئی اور آیندہ سے لیے ترجیسے وا سطے فضا ہمرار ہو گئی۔

عبدالملک کے بیٹے ولیکوئنعیان سے بڑی دلیسے ننفی ۔اکثر عمارات اس کی بنوا ئی ہُمر ٹی ہیں ۔ان میں دمنتن کی جا مع مسعب پر خصوصیت سے قابل ذکر ہے : تعمیرات سے علاوہ اس نے رفاہ عام کے بہت سے کا م کیے ، شفا خانے بنوائے ، تیمیوں سے لیے مکاتب کھلوائے ، نادار ، ایا ہجوں اور مزمن امراض کے مربینوں کے بیے مکاناٹ بنواٹے ، علماء ، و فقہاء کے بیے وظا گفت

حفرت عمرٌ بن عبدالعز بزعدل وانصاف ميں عرفا رون من سے تانی نتھے ۔اگر ؤہ تحجیہ دن اور زندہ رہ عباسنے ، توخارجیوں اور قدریوں کی برنتبرختم ہوجاتیں جمبرنکدان دونوں برعنوں کی اصل وجرا موبیرں کا خلم وستم تھا۔ اُن سے پیلے برسرمنبر حفرت علی منسمو مرا جعلا كهاجاتًا تما المُرْصَرَ عربن عبدالعزُّ بَرْسنے اسے موقوف كركے خطبر من " ان اللّٰه بيا صد با لعدل وا لاحَسان وايتائى ذى القربى وينهلى عن الفحشاء والمستكر والبغى يعظكو لعلصر تذكرون كا ضافريار

جهان کے ملی رگری کا تعلق ہے ، اخوں نے محتمین کوروایت حدیث کے لیے ترغیب دی ۔ نیز محصٰ نفعے رسانی خلق کے لیے اہرن انفش کی طبی *ننامشس پر کاع بی بین ترجیر* ایا ۔



حضرت عزَّر بعبدالعوریز کے ہی عهدِغلافت میں اسکندریہ کا مدرسے فلسفیہ جو نقریبًا ایک ہزارسال سے چلا آرہا تھا ، مسل<mark>م میں</mark>

اوپر ذکرا بچاہبے کہ تفسیر قران سے اہم مرزنین ستھے بکیمعظمہ، مدبینہ منورہ اور عراق یکیمعظمیں حضرت عبداللہ بن عباس خ کے شاگر دینورمت انجام دیے رہے تنصے-ان میں سعید بن جبیر ( المتونی ۵ و ھ) ، مجامد بن جبیر دالمتونی ۱۰۱ھ) ، عکرمہ ( المتونی ۴٪)

علما وبن ابی رباح ( المتونی مهلاه) ، طانومسس بن کمیسان ( المتوفی ۱۰۱ه) زیاده مشهور ہیں۔

مريزمنوره مين حضرت ابي بن كعب كئے نلاندہ نفسير كا درس دينے نفے۔ ان ميں ابوالعاليہ (المتو في ٩٠هـ) بمحد بن كعب القرظي (التوفي ۱۸ احر) ، زيدين اسلم د المتونى ۱۳۹هر) زيادهُ شهورين -

عراق مين حفرت عبدالله بن سعود سے شاگر و يه نعد ست انجام ديتے تھے - ان ميں اسود بن بزيد ( المتو في ٢ ء هـ) ، مرة الهمدا في د المنو ني ٤١هـ) ، عامر بن شرحيل و المتوني و ١٠ هـ)ا ور الحسن البصري و المتوني ١١٠هـ) زيا وه مشهور مين -

مدینے سے ساتھ امنے مسلم سے بے پناہ شغف وا ہتمام کا ذکراو پر ہوچکا ہے، جواج سے ون بک باتی ہے حضرت عُرِّبن عبدالعزیزنے اپنے عهدِ خلافت میں مدینہ منورہ کے والی کو تددین عدیث کے لینے ناکید کی تنی،اور مبیا کر اما م بخاری نے "صبحے" میں فرما یا ہے، مکھا تھا ب<sup>ہر</sup> جناب نبی کریم صلی الٹرعلبہ وسلم کی احا دیٹ کو لاکٹش کروا ور انھیں قلمبند کرا فی کیونکر مج<u>لے</u>علم کی بوسسبید گی اور علمار مے ختم ہوجائے کا اندبشہ ہے۔ مرف رسول الشطال الشعليد وسلم كى احا دبیث قبول كرو يعلم كى علانيہ اشاعك كرو، تاكر تا ساننے والمطيعي جانن جائيس على جومجي ضائع ہوتا ہے جب كرحين فيضوص لوگوں كى لمكيت بن جائے يُا اس زغيب وتشجيع كانتيون اس ب - بينانجيب عهد سيمشا مبيمونثين ميں اما م زين العابدين . ابرا بيم النخعي ، سعبيد بن سيب ، سعبد بن الجبيبي حسن البصري ،عروه بن الزبير ، ابو رجا ، العطاردي ،الوالعالبير، جابربن زبد ، عبيدا پنته بن عبدا منته بن مسعود ، شعبی ، سالم بن عبدامتُد بن عمر ، طاؤس بن کمیسان ،عطاء بن ليبار ،سيمان بن ليبار، مجامد بن جبير، عطا بن ابي رباح خاص طورست قابلِ وَكُر بيلُ -

ا دھرصما بر رام نے مختلف شہروں میں عاکر ففذ کے محاتب قامیم کر دیہے تھے۔ چنانچہ انسس عهد میں مدینہ منورہ سکے اندر جوجو فقهاد بيُوئے، ان برسعيدالمسيب ( المتو في مه 9 هر) ،عروه بن النرمبر ( المتو في ٤ وهر) محمد بن الحنفيد ( المتو تي ٢٠ هـ ) على بن الحسين زبن العا بدين والمتوفى م ٩ هـ بحسن بن محد بن الحنفيه (المتوفى ٠٠ اهـ) فاسسم بن محد بن ابى بمرا تصدبق والمتوفى بروه) المجكر بن عبدالرحمل ( المنو في ٩٨ هر) عبديدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عمر د المتوفی ۱۰۰ هر) خارجه بن زیدبن ثابت د المتوفی ۱۰۰ هر)سلیمان بن لیبار د المتوفی ۱۰۷ هر) ابوسسلمه ابن عبدالرحن الزسری دالمتوفی ۱۰ هه) زبادهمشهور میں -

ان سے علاوہ مدیند منورہ میں دونقیہ دا بیسے جی تھے ، جو بعد میں منصب خلافت پر فائز ہوئے : ایک عبدالملک ، ن مروان اور دُوسرے حضرت عمر بن عبدالعزیز - فقها سے تمہ ہیں عطاء بن رباح ،مجا بدبن جبیر ، عبداللہ بن ابی ملیکہ اورعکرممولی ابن عبا*سس زی*ا د<sub>و</sub>مشهور شخصه فقها سے بصره میرحسن البصری ، حابر بن بزیدالاز دی ( المتوفی ۳ و هه)محمد بن سیرین ( المتوفی ۱۱۱ً) الموال الموالي الموالية الموا

مُضيَّى بنواميّه يوم كربلام بالسدين ويوم العقير بالكرم يُ

" بنوا میرنے دین اور شا نست دونوں کو ذبح کر دیا ، دین کو کربلا میں اور شافت کو میدان عقیر میں "

بزید بن عبدالملک نے ۱۰ه جب وفات پانی اور انسس کا جانشین اس کا ہھائی ہشام بن عبدالملک ہوا ، حبس نے ۱۲۵ ہے۔ کا د ۱۲۵ ہے کے حکومت کی مسعودی نے تکھا ہے کہ اموی خلفا دمیں نبن مرترین گزرے ہیں۔ تیسرا مرتر ہشام تھا۔ اس سے بعد امس کا مجتبیا ولید بن نر بیخلیفہ ہُوا۔ وہ بڑا فامتی و برکار نھا، جسے توہین شرلیبت ہیں بھی باک نہ نھا۔ اخراس سے فستی وفج رسے نا رامن ہوکہ لوگوں نے بغاوت کی اور سال بعداً سے محصور کرکے قبل کرڈوالا۔

ولیدن نزید کے بعد انسس کاچیازاد بھائی بزید بن ولیز طبیعه مُواروه قدیم بادست ہوں کا نواسہ ہوتا نھا، کیو کمہ اس کی ماں ساسانی تاجدار بزدجرد کی پونی اور اس کی نافی خاتا ن نزکت ان اور قبصر روم کی اولا دیس سے تھی۔ اسے ٹود اپنی عالی نسی پر ناز تھا بیانچہ کہاکرتا تھا: سے

انا ابن کسسری و ابی مسروایت

وقیصرحدی وجدی خاقاب

( میر کسری کا بینا د نواسسه ) مون اور میراباپ ( داد ۱) مروان سب اور قیصر میرانانا سبه اور در کستری کا بینا در در کستری کا ناخا قان سبه )



چونکہ اس نے خلیفہ ہوکر نوج کی نخواہ کم کر دی تھی ، اس ہے وُہ بزیدانی نص کہلا یا نتھا ویسے وُہ بڑا دیندار تھا اور مستر کرگئے۔ مسلک کی طرف رجیان رکھا تھا۔ اسی بلیے خلیفہ ہوکراس نے غیلان وشقی سے پیروُوں کو جو فرقہ قدریہ کا سرگروہ نھا ، تفرب بخشا ۔ یہی وجہے کرمعنز لدیزید بن ولیدکو صفرت عمر بن عبدالعزیز پرجی نزجیج دیتے ہیں۔

گریز پرچه میینے سے زیادہ زندہ مذکہ یا ادراس کے مجد دن لبتدمروان الحمار طیفہ ہوا۔ دہ طِلا جفاکش ادرممنتی تھا۔ (اسی وجہ سے " تمار ")
کہلا تا تھا) دور الفتب " جعدی " تھا کیوککہ دہ جد بی درہم کا شاگر دتھا ، جرمساما نوں میں مسلک " تعطیل" کا بانی ہے۔ حا فط ابن ہمیڈ نے اٹھی آ کراسی تعطیل" کی نوست اس کے ساخھ امری خلافت کو بھی لے ڈو بی۔ اس کا زمانہ شورشوں سے فروکرنے کی کوشش میں گزرا ۔ گراب امری اقتدار کے دونتی ہو بچکے تھے بتواسان میں عبامسیوں کے طرف داروں نے خروج کیا ۔ اُن کی سراِ ہی ابومسلم خراسا نی کررہ تھا۔ مروا ن توکمت پرشکست مُرکی اور دہ صری طرف عباگنا چا ہتا تھا کہ بومبیر کے متھا مربیکیڑا گیا اور قبل بڑوا۔ اس طرح امری خلافت ختم ہوئی اورعباسی خلافت کا

ہشام ہن عبداللک کے زماتہ ہیں سیدنا زبد بن علی گئے خروج کیا، گرنا کام ہرکرشید میوٹے ۔ ان کے پیروٹا مشیعہ زبدیہ کملاتے ہیں۔ وُه خلافت کاستیٰ تو اُل علی ہمی کی سجھتے ہیں گر دُوسرے شیعہ فر قول کی طرح 'شیغیں' (حضرت ابو کم صدیق ' اور بحرف جن کوگوں ئے ان کاسانتہ دیا، ان ہیں امام ابوطنیفہ بھی تھے ۔ اسی لیے ہشام نے اخیس کوڑوں سے شِوایا تھا۔

اسی زماندیں اکابر تا بعین میں سے نبھری کاصلقہ بھرہ میں قاہم تھا بھو فیاء کرام کے سلسلے عوماً اخیں سے واسطے سے صفرت علی تعلیم ہے۔ اس سے تعلیم نبیات میں و توخس واصل بن عطا الغز ال اور عروبی عبین شہور ہیں ، اس زماندیں افریحب کیمیو کا مسئلہ بڑے زروں سے میل روز موجہ تھا ، خس سے مرگر معلم براراس زماندیں فرور موجہ تھا ، خس سے مرگر معلم براراس زماندیں محد بن نفید سے صاحبزاوے ابویا شم تھے مرجہ کا کہنا تھا کرجس طرح کا فرکا نیک عمل اسے فائدہ نہیں مہنجا تا ، اسی طرح گنا ہ ا بیسان کو

سنت بین کرایک دن ایک خص حسن بھریؒ کے پاس آبااور مرکب بیرو کا تھ دریا دوا بھی جا بہی نہ دینے پائے تھے کہ ماصل بول اٹھا کہ وہ نرکا فرسے، زمسلمان، بکہ دونوں کے بہن بین "ہے۔ اس عقیدہ کو جو المنزلة بن المیزلتین "کہلا آ ہے، احداث کرنے کی بنا پروہ دونوں حسن بھری کے ملاقا کمنے باکناروکش ہوگئے۔ در اعتزالاً) اسی لیے محض مورفین سے قول کی بنا پر وہ اوران کے تبعین "معزلہ 'کہلاتے ہیں ۔ لیکن غالبًا معزلہ کا فرقہ اس سے پہلے سے موجو دھا۔ کیو کمہ ابوالفرج اصفہا نی نے "الاغانی " وہ اوران کے تبعین "معزلہ 'کہلاتے ہیں ۔ لیکن غالبًا معزلہ کا فرقہ اس سے پہلے سے موجو دھا۔ کیو کمہ ابوالفرج اصفہا نی نے "الاغانی " میں تھا ہے کہ بھرہ میں چھ آزاد خیالوں لبشارین برد، صالح بن عبدالقروس ، عبدالکریم بن ابی العرب ، واصل بن عملا ، عروبی جب بید اورایک از دی خوان توسمنی ( بُدھ نہ سہکے بیو) اورایک از دی خوان توسمنی ( بُدھ نہ سہکے بیو)

ہوگیا ادرہاتی لوگوں نے دُوریے مسالک اختیا رکیے۔ ان میںسے واصل بن عطا اور قروبن عبید کے متعلق تھا ہے: " فصا سرا الی الاعتزال'' (وہ دونوں اعتزال بامعتزلہ کے ند ہب کی طرف مائل ہوگئے) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ندمہب اعتزال واصل اور عروبن عبیدسے کہیں پہلے سے نھار



مستخصیح کچی سواس زمانه بین معتزله کا بهت زیا ده اثریتها کیونکه اسفین معتزله کی مدوستے یزیدین ولبد اپنے پیشیرو ولیدین بزید کو تخت سے آنا رکزخو دخلیفه بُهوا تھا۔ بهرجال اصطلاحی معتزله "کا آغاز واصل بن عطا اورعمرو بن عبید نے کیا ۔

اس زماند بین بھی" قدریت" ( انسان کے فاعل مختار ہونے کا عقیدہ ) آزاد خیال طلقے میں بہت زیادہ شایع رہا۔ حتی کہ اکا برتا تعیین میں سے تعین علیل القدر تا لبی جیسے حسن بھری ، کول، تما دہ بن دعا مروغیر سم اس عقید سے کی جانب مائل تھے۔ کھلے ہوئے تدربوں میں غیلان دشقی ، واصل بن عطا ، عرو بن عبید ستھے۔" قدر" سے ردعمل کے طور پرم جبر" کا عقیدہ پیدا ہُوا ہے ب کا بانی جم بن صند دیں ہا

دوسری صدی کی ابتدا بین کلام باری کامنله بیدا نمواا در اس کے سانق "نعطیل "کی برعت ( لینی الله تعالی محمی صفت سے متصف نین کی اسلامی فکر میں درا فی بیر دراصل بهود بوری کا انداز فکرتھا۔ ان میں سے تعلیہ صند کر دربیت سے کلام باری ہونے کا منکر تھا۔ بغت اسلام کے وقت لبید بن اعصم بیو دی بجب نے بنا بن بری کری صلی الله تعلیہ وسلم کو زمر دیا تھا، اس عقید سے کا قائل تھا لبید سے اس کے بھا اوت نے اور طالوت سے بنا ن بن سمعان نے اس عقید سے کو اخذ کیا۔ بنا ن بن سمعان سے جعد بن درہم سے قبل کا حکم دیا۔ نے بیٹھنیدو لیا۔ اس سے بڑی سے بیٹی بھیلی اور ہشا م نے عواق کے گورز خالد بن عبدالله القسری کوجود بن درہم سے قبل کا حکم دیا۔ نالد نے بدائش کی کوجود بن درہم سے قبل کا حکم دیا۔ نالد نے بدائش کی کوجود بن درہم سے قبل کا حکم دیا۔

جعدسے بر برعت جم بن صغوان نے لی د جرعقیدہ "جبر" کا بھی بانی ہے) وہ بھی صفاحتِ باری تعالیٰ کا منکر متا اوراسی کے نام پرصفات باری کے انکار کا عقیدہ "تجمم" یا "جمبیت" کہلاآ ہے۔جمم ۱۱۸ ھرکی خانر جنگیوں بیں خراسان کے اندر قتل ہوا۔

اہل السنت والجماعت کے ملتوں میں برعمدامام ابو منیفہ کی تدوین فقر کے لیے مشہورہے وہ پہلے علم کلام کے عالم مبورتھ گربعد میں فقہ کی طرف منوجہ ہوئے اور جما دین ابی سلمان کی، جواس زمانہ میں فقہا ہے کو فہ کے شیخ تھے، شاگر دی افتیار کی ۔ حماد کی وفات پرامام ابو منیفہ بی ان کے مانشین سنے اور اس ففہی نظام کی بنا ڈالی ، جوم حنفی فقہ "کملانا ہے اور جواس وقت و نبا کا عوماً اور برصغیر کے مساما نوں کا خصوصاً غرب ہے ۔

دوسری زبانوں سے عربی میں ترتم کی توکیب جھے تھی صدی میں خالدین پزیدنے جاری کیا تھا، اس صدی میں بھی جاری رہی مگر خالدین پزید باحضرت عربی عبدالعزیز کی طرح خلفا اور امراء نے ان نتر تمبین کی سریپ سی نہیں کی۔ اموی خلفا ، کے اکثر کتا ب ( دیوان محتا بت پاسکرٹریٹ کے عہدہ دار) محض تفتق طبع کے طور پر بیزنا نی اور فارسی سے عربی میں ترجر کیا کرتے تھے ۔ ان میں جبلہ بن سالم کانام خاص طور سے مشہور ہے ۔ ۱۱۳ ھیں معبد ہشام بن عبدالملک ایران سے اندر ساسانیوں کی ایک لائبر بری ملی ، حسبس کی





کن بیں بوسسیدہ ہو بھی تضیں۔

ستے ہیں کر آمریوں ہی سے عهد میں خواسان سے اندر کا غذ کا کارخار نیا کیم گوا ، ورنہ اس سے پیلے ایران بیں کھا بوں پر

ككھاجا يا تھار امربوں کے عهد زوال میں نجوم اور جنش کو بھی بڑا فروغ مہوا۔ گر اس کی نفصیل ہمارے موصوع سے خارج ہے۔ اس کیے

زبل میں صرف دبنی علوم کی تر تی کا اجما لی جا<sup>ا</sup> ٹرز ہمیشیں کیا جا رہا ہے:

سابق مهدکے مفسرین میں سے لبعض ارباب کمال اس عهد کک زندہ رہے ، چنانچے حضرت عبداللہ بین عباس کے تلایذہ بین سے عطا بن ابی رباح (المتنوفی سمااه)، حضرت ابی بن کعب سے تلامذہ بیں سے محمد بن کعب القرطی ( المنتوفی ۱۱۸ هر) اورزید بن اسسلم د المتو في و ۲ وه) اورحضة عبدالله بين معود سيحة للامذه مين سي عامرين شراحبل د المتوفى 9 وه و) اورستيدنا امام من بصريٌّ د المتولى ۱۱۰هه) کی سرگرمیان اس مهدیب سمی جاری ریبن -

ان کے علاوہ اس عہد کے مشاہیر مینسیر بیں سے عمروبن دینار ، قباً دو بن دعامہ ، سیدنا امام محد بن باقر ، ابواسح اق سبيعي، ابدالزنا داور بشام بن وه رجهم الله تعالى اجميين خصر سيت سعة فابل وكربين -

سابن عهد میں حضرت عربن عبد العزیز کی دلحیبی سے حدیث سے ساتھ اُعتنا کوخصوصی ترقی حاصل مُرونی - اسس عهد میں معی بنز تی جاری رہی ۔ جنائج اسس عهد کے مشاہر محتمین میں سے زمبی نے "کنزرۃ الحفاظ" میں امام حسن بھری (المنو فی ۱۱۰ھ) محد بن سيرين (المتوفى ١١٠هـ)ميمون بن مهران (المتوفى ١١٠هـ) نا فع (المتوفى ١١١هـ) وبهب بن منبه ( المتوفى ١١٨هـ ) تحول ( المتو فی ۱۱۳هـ) زمېري ( التوفي ۱۲۴ هـ) هروېن دينار د المتوفی ۱۲۹هـ) ابوسعېدمقېري دالمتوني ۱۲۵ هـ) تباوه بن دعامه دالمتونی ۱۱۰ه) امام ممدبا فر ( المتونی ۱۱۳ه) محدبن المنکدر ( المتوفی ۱۳۰۰ه) یمیلی بن افی کثیر ( المتوفی ۱۲۹ هـ) ابوب اسخیا نی د المتوفى اسلهم زيد بن اسلم (المتوفى ٩ ساه) سلمر بن وبنار دالمتوفى به اهر) الوالزناد دالمتوفى اساه) منصور بن زا ذا ن د المتونی اس اهر) مبشام بن عروه بن زمبر د المتوفی ۱۷۶۱هه) پینس بن عبیبه د المتوفی ۱۳۹هه) موسلی بن عقبه د المتونی ۱۷ اهر ) خالدالغداء دانتوفي مهاسيكمان النبمي والمتوفي مهماه عميدالطويل والمتوفى مهماه) ابواسحاق الشبيبان والمتوفى مهوره)الاعش دالمتوفی مهروه) ابومسعودالحربری (المتوفی مهمراه) ادر رمبیرین ابی عبدالرحن ۶ المتو فی ۷ ساهر) کا تذکره

نقرے اندر مختلف شہروں میں فقها سے کرا م نے جومخلف فقهی مکانب قایم سیے نتھے ، وہ ان سے تلا ندہ کی مساعی عبلیہ سے اس عهد مین حتی ترقی کرتے رہے ہیجیسے کم معظمہ میں عبداللہ بن ابی ملکیہ ( المتو فی ۱۱۵ سے) عکرمہ مولی ابن عبا س ( المتو فی ۱۱۵ سے) علا ابن ابی رباح دالمتو فی ۱۵ هر) عمره بن دبنار ( التوفی ۷ ۱۶ هر) اور عبدالله بن ابی نجیح ( المتوفی ۱۳۷ه) مدیز منوره میں ابن شهاب الزسری (المتونی ۱۲۴هه) امام با قر د المتوفی به ۱۱هه)عبدالرحن بن القاسم بن محدبن ابی کمبر د المتوفی ۱۲۹هه ) ر بیرین ابی عبدالرمن (التونی ۱ ۱۴ سار) در در ببیته الرائے سے نام سے شہور ہیں ) اور ابوالزنا د (المتوفی ۱۴ سر) بن بین طائوس



و المقامی کیٹی برنجیٰ النسانی (المتوفی هااهی) اور بیمون بن مهران (المتوفی ۱۱هی ۱۹ هی) سیبمان بن تو می الاصرف طرح موجود القامی سیبمان (المتوفی ۱۱هی) سیبمان (المتوفی ۱۱هی) سیب بن ابن النتوفی ۱۱هی اور بیمان (المتوفی ۱۱هی) اور بیمان (المتوفی ۱۱هی) اور بیمان (المتوفی ۱۱هی) اور بیمان (المتوفی ۱۱هی) المتوفی ۱۱هی بیمان (المتوفی ۱۱هی) اور بیمان (المتوفی ۱۱هی) المتوفی ۱۱هی بیمان (المتوفی ۱۱هی) المتوفی ۱۱هی بیمان (المتوفی ۱۱هی) المتوفی المتوفی المتوفی المتوفی المتوفی المتوفی المتوفی ۱۱هی بیمان میمان میمان کرام بیمی و المتوفی المتو

ا مام ابرُ عنیفُرُ به هرمین بیداً مُوسِدَ . و فنت سے عام وستورسے مطابن تعلیم حاصل کی۔ اکثر صحابہ کرام کی جی زیارت کی اور اُن میں سے بعض سے احادیثِ رسول مبی سماع فرمائیں۔ اس لیے دہ تا بعین دمتا خربی ) بیر مجسوب ہوتے ہیں ۔ شروع بین کم کلام وہ دست گاد عالی حاصل کی کراکس فن میں سراکہ دفضلاے روز گار قرار پائے ۔ چنانچہ امام شافعی کا فول ہے :

" ا نناس عيال على إبى حنيفه في الكلام !"

امام صاحب نے بے شمار شبیوخ سے علم حاصل کیا اور بے شمار شاگر وں نے ان سے سب فیص کیا ، جن بیں سے دنو بزرگ خصوصیت سے مشہور ہیں : امام ا ہو یوسعنڈ اوراما م محمرؓ (جو دونوں ؓ صاحبین "کہلانے ہیں ) مگران کی مساعی علمیہ اوراس طرح امام ابو منیفٹ کے بعد کی فقہی مرگرمیاں عباسی عہد کے پہلے دور سے تحت میں آتی ہیں ، جو ہمار سے موضوع سے بام رہے۔





### سيدشميم احمد

دوسری اقوام نے اپنے بزرگوں سے ساتھ اپنی مجست میں اتنا نطود کھا یا کوان سے ثبت زاش کر پو جنے سکے اورا نہیں خدا کا شریب بناٹوالا بیکن اسلام میں بنت پینتی تو کہا ثبت تزاشی اور رسول الشعلیہ وسلم کی تصویر بنانے کی مجی اجازت نہیں ۔ اس بے مسلانوں نے شعر وادب میں منتی رسول کا اظهار کیا گھراس میں جی احتیاط کا وامن نرحپوڑا اور رسول کی مدح مجی اس سے زیادہ نہ کرسکے ؛ ع بعب۔ از خدا بزرگ توثی قصر

کین رسول کی شان میں کسی قسم کی ہے اوبی اور گستسانی کی ہمی جراً ت نہو تکی اور جمیشہ یشعرسا سے رہا کہ ، سے مزار بار بشویم و به ن بر مشک و کلا ب مہزار بار بشویم و بهن بر مشک و کلا ب بہزر نام تو گفتن کالی بے اوبی است

حضرت نظام الدین اولیا، جیبے بزرگ فرماتے ہیں ؛ ہے ۔

بنه به چندیں اوب طرازی سرِ ارادت بخاک ِ آس سمو صلواقِ وافر بر دح پاک ِ جنابِ خسیسہ الانام سر خوا ں

اسی عتی دادب سے سبب سلام اور نعت جینے احد نا دن ہیں داخل ٹہوئے ، سلام توخیر و مرے برزگوں کی ننا ن میں گری کے جاتے ہیں، گرنست صوف رسول خدا کے بیخ نصوص ہے ، نعت میں رسول کری سے دانی او صاحت ، نسلی برزی ، دو سرے بہنے ہوں کے منا بلہ بین فضیلت ، رسول سے آبا و اجدا داورآل داصحاب کی مرح کا ذکر ہوتا ہے ۔ نیزا پنے گنا ہوں کا اصاص اور انٹک نداست ، رسول سے شفاعت طلبی ، اپنے فول کے مداوا کے لیے رسول سے فریاد ، مدینہ جاکر رسول سے دوفت ہونے کی زیارت کی تمنا ، خواب میں و بداری آرز و مدین بونے کی خواب میں و بیار کی آرز و مدین بین ہوئے گا نیوں اور دوسرے مرضوع کی تصافیف میں میں ہوئے کی خواب سے مرضوع کی تصافیف میں میں ہوئے گئا ہوں کا عدم تصافیف میں ہوئے گئا ہوں کا مدینہ بین ہوئے گئا ہوں کا مدینہ بین ہوئے گئا ہوئے گئا ہوں کا مدینہ بین ہوئے گئا ہے ۔ عام طورے شعوار رسول سے بہا گہوئے تیں اگر توائی ز نھر مسکیں گئر ہیا محکہ صدر کا میں مرحم باشند ور انتظار م بیا محکہ بیا محکہ اسلام کیا ہے۔ کا معرب کے گئا ہوئے گئا ہے گئا ہوئے گئا ہوئ

ا بسی مثالیں دوسروں کے ہاں کم ملتی میں رہرحال محموع حیثیت سے رسول سے ساتھ اٹلہا رعقیدت کرتے وقت توازن برّزار رکھنے کی پوری کوشش کی حہاتی ہے بیغت احتیاط د توازن کے باوجو دا دب نبوی کا اتنا بڑا ذخیرہ و نیا میں جمعے ہوچیا ہے کہ شاید کسی اور

ا نوع کے لیاظ سے مبی ادب نبوی کا دا ٹرہ بہت وسیع ہے۔ نظم ونٹر کے حملہ اصنا من میں اس پر نعلم اٹھا یا گیا ہے ا ور مرز بات ہیں ۔ نوورسول النَّصل اللّٰه علیه وسلم سے الیسی ہے بین ظہور میں اُمیر صفیں عرفی اوب کا زریں سرایہ خیال کیا جا تا ہے جم عی حقیبت سے ادب نبرئی کو داد حضوں میں نقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جس کا نعلق خو در رسول النٹر سے ہے ، جیسے اما دیٹ، مکا نیب اورخطبات وغیھ۔ وُوسرا و بجر رسول منڈ کی سبرت ، انعیامات اور کا زاموں سے تعلق رکھنا ہے۔ اس میں نظم ونشر رونوں نشامل میں۔ رسول المصلى الشعليه وسلم كے اقوال واحکام اور ہدایا ت كو آپ كے دورجات مى مبرصحاب نے كھ كرمحنوظامر ليا تھا۔

ا حادبب نسوس اسکے پاس احادیث کا اچا خاص مجبر عرمزج د تھا گر میجبرعے مختصر تتصاوران میں و ما وہی صدیثیں تقییں جوانہوں خودسُنی نتیں یبر ںجن زمانی اگرزما گیا ، لوگوں میں اصادیث جمع کرنے کا نتو نی طرصاد وران کیا شاعت کی صرورت بھی زیا وہ محسوس ہتے لگی۔ نلغاے عبا سبہ کے دورمیں لاکھو**ں حدیثیں ترج**ے ہوگئیں ،ان میں بہت سی علط او**رٹ تب**ر صدیثیں تعبیں علما یہ ومققیں سنے روابیت و درایے کے میار رہائیے کے لبدالگ الگ کیا حدیثوں کے بہت سے مجبوعے مرتب ہوتے جن میں حضرت امام مالک کی موطا ، مسندا مام احمد بن مبل. بخاري مسلم ،ا بن ماجر ، ابي داؤد، نساني ، تزندي .مشكوة اورمنيا رق الانواروغيره كومهت مظبوليت حاصل مُوثي ـ بياحاديث ع بی ادب میں مبند منفام رکھنی ہیں۔ بدھے شدہ ہے کہ عربی ادب کا سب سے اعلیٰ نمو نہ خود فرا ن مجید ہیں۔ اس کے مبعد حدیثوں کا درجہہے۔ يهيى رسول الدين كاعليم محزه ب كراتي بونيك با وجووزبان سے اليفي فيسى وبليخ الفاظ نكالے، لقرل سعدى : م تنبهے که ناکرده نشبران ورست

كتب فار بيند ملت بشست

بدراوراً ُصد کی جنگوں سے بعد ہی ابل تکد کوانسائے سے ہوگیا تھا کہ مسلمان عرب کی طری طاقت بن چکے ہیں اور و واسلام واعی ہیں۔ اس لیے ترکیش نے ساما نوں سے سا تھ جنگ بندی کا معا مرہ کر دیا۔ جرقاریخ میں صلح عد ببیرے نام سے مشہور ہے۔ اسے سلما نوں کو یہ فائدہ مُہواکہ امنیں تبالی عرب میں عامیم بینے کا موقع ل گیا جنٹ سردر رکا ننانے نے بڑوسی سلاطین اورعرب مٹاروں ك ام مكاتيب بي يييع ، خصوصًا كسري الإن ، خسر روبر ، فيصروم ، مرقل أظم ، نتاه مقوض ، مصراور نجاشي ، نتاه صبق ك نام جو خطوط بجيج كنے نخے . وہ فعمامت وبلاعت كے بلے شال موز ہيں -

ا مُدْنَ بهارے دسول المُدْصل المُدْعليه دِسلم كوخطا بن كي تعليخ صوصيات سينوا زانها بسما بري علس بويا مخالفت بن كا حطبات مجع، ج كاجماع باعكاظ كابازار، أيد جهان جي بولن كحرائ وينه ، توكم سعور بهومات واسى دمرس أبوجل ف آپ کوبا دوگرٹ درکر رکھانتیاا ور وُہ ہی کوشش کر تاکد آپ کسی سے سامنے تقریر نہ کرنے پائیں ۔ لعِثنت کے لعبد حب آپ سنے **تولیش کو** . مِن كركي پلي إدا سلام كى دعوت دى ادراس موقع پرجوتقر پر فرمانى ، تو كليلى سى پچ گئى ادر لوگ در ملاميرت بين چلے گئے . اس سكے بعد تو آپ كا مىمول بوگيا كەمپال بازارعكاظ ميدان عرفات اور دُوسرے موقعوں برلوگوں كوخطا ب كرتے ۔ ارفع وعا مع خطبه دُو ہے جوسل علام آب نے حجة الدواع كے موقع برسوالا كومسلما نوں كے مجمع كے سامنے دیا تھا۔ بیخطبراینی معنویت وا دب كے اعتبار سے تجمی

ایپ کی زندگی ہی ہیں تفرنت زید بن ثابت نے مدح میں اشعار کے نتھے اور صفرت زید عهد نبوی کے تمیاز شعراء ہیں شمار ہوتھ خود رسول اکرم کواکپ کا کلام پسند تھا۔ عہد صحابہ ہیں فرز وق عاشنِ رسول مانے گئے۔ انہوں نے اپنی شاعری کورسول اور المبسیت کی مدح کیلئے وقعت کر دیا تھا۔ عباسیوں کے عہد میں شنبی نعت گوشعر او میں سب سے تمیاز نتھے۔

مکھی جکنے دالی کتابوں کے لیے میرت ابن ہشام ایک نموز کابت ہُوئی۔ اس کے بعدٌ شائل ترمذی کا ورجہ آیا ہے۔ امام نرمذی نے حضور مقبول کے عادات واطوار ، بول چال ، لباکس ، وضع قطع ، رمین مین غرین کے حلیخصوصیات زندگی کوفلمبند کیا اور سرمپلو ریفسیل

عربی کا برقسیده سب سے زیاده شهور سے بیان کیاجا نا ہے کواست قصیدے کے مستقدام ہوسیری پر قصیب میں بیاجا نا ہے کواست قصیب کے مستقدام ہوسیری پر قصیب کی جو ایک برق کا نام ہوا تھا ،اپنے دور کے نما م مشا ہیرا طباً سے علاج کرایا گرکوئی فائدہ نہ ہُوا۔ زندگی اجرن بن گئی۔ برطرف سے مایوس ہوکر بارگاہ رسالت میں دجوع ہوئے در برقصیدہ کھا ۔ برقصیدہ میں حضور کی مدح اور ان پر درود و سلام کے ساتھ عشق و اور ایسے سمت یا برخونگ اور ایسے میں کہ نام و نشان کے باتھ میں ہوئے کہ اور ان پر درود و سلام کے ساتھ عشق و عقیدت اوراوب و احدام کا میں براجی کی ہے ۔ درد و اثر عقیدت اوراوب و احدام کا میں بیاری کا میں ایسے میں کہ کی ہے ۔ درد و اثر اور خدم اس فصلوں میں ہے ۔ جن کی ترتیب اس طرح کی گئی ہے ۔ در میں ہے ۔ جن کی ترتیب اس طرح کی گئی ہے ۔

نصل دوم ؛ لینے کونوا مشاحب نفسانی سے بازر کھنے کی آرزد ر فصل جہارم : نبی ملی الشعلیہ وسلم کی ولادت نشر لینہ ۔

ف*صل اوّ*ل : رسول السِّصلی الشُّرعلیدوسلم*سے عشق ۔* فصل موم :*آنحفرن صلی لشُّعلیہ وس*سم کی مدح ۔

سے روشنی تھی ٹوالی۔



فصل ششم: قرآن پاک کا نشدف و بزرگ ر فصل شیم درسول السطی الدعلیه وسلم سے جماو

ا الله من الله الله كى دعوت ـ الله الله كى دعوت ـ الله الله الله عليه وسلم كى معراج ـ الله الله عليه وسلم كى معراج ـ الله الله الله عليه وسلم كى معراج ـ ا

ا حسل مقتم البی ملی امتر علیه و سلم می معراج . نسل مه: الله نعالی سیخ شین طلبی اور رسول الله صلی الله علیه و سلم سے شفاعت کی آر زو .

ن من منه معرف ما ما ت اور عرض مدعا به فسل دېم: مناجات اور عرض مدعا به

حفرت المربيبيرى كے ساخواس تصيده كى بركت سے جمع جو جو تا ياس كى وجه سے يہ قصيدہ بہت مفدس اور متبرك

) ہیرا گیا۔ اقبال نے بھی منتوی کیس چہ بایدرو میں اس کا ذکر کیا ہے : سمھا گیا۔ اقبال نے بھی منتوی کیس چہ بایدرو میں اس کا ذکر کیا ہے :

کارای بیار نتوان برد بیش من پر طفلان نالم از دارد نیش من پر طفلان نالم از دارد نیش من پر طفلان نالم از دارد نیاره گر می از سٹ کمه کشود تا بمن بازاید اس روز سے سمر بود

مهر تو بر عاصیان افزون زاست در خطا منشی چ مهر ما در است

فارس تعدی ، مولانا جلال الدین عظار ، حجیم سنآنی ، شمس تریزی ، حفرت سعدی ، مولانا جلال الدین روحی ، نظامی مستعدی گنبوی ، فوالدین و این اور حفرت امیخروصونی منش اور عافتی رسول گذر سے ہیں ۔ ان سے کلام کا ایک بڑا حضہ نعت ، مناجات اور فعائد رسول برشتال ہے بھرت سعدی کی بمینوں شہروا فاق کنابوں گئت و برشتال کریما میں رسول سے مجتت و عظیدت کا والهانه و کرمتا ہے ۔ گلت ان صفرت سعدی کا نیزی بھو ہے ۔ اس بی نعت کا حضر بھی کا فی طویل ہے ۔ بوست ما فی مینوی سے میا میں میں مقیدت کے ساتھ شاعوان معیار بھی کا فی ملند ہے اور حضر اور دار ہے ۔ حضرت سعدی کے فی جند ہے کہ اسس میں مقیدت کے ساتھ شاعوان معیار بھی کا فی ملند ہے اور بیان ہے ۔ کیکن ان کا پشورسب بر فوقیت رکھتا ہے ، بست نوع ہے ۔ کیکن ان کا پشورسب بر فوقیت رکھتا ہے ،

يلغ العلى مكماله كشف الذي بحبما له

صنت جيم خصاله صدّواعليه و اله

نعتیکلام میں اس سے بہترنمونز کہیں نہیں ملتا عضرت سعدی نے اس میں وہ سب کھی کہ ڈوالا ہے جو خود وُہ اور دُوسر سے شعراء کانی زور دکھانے کے بعد طویل نظموں میں تھی نزکہ سکتے تھے۔ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی تعیمی مثال صرف اس شعر رہر صا وق مرہ ۔۔۔

امپرخسرو کا تعلیبه کلا) سلطین کے دربار ہیں رہنے کے با دجود ووسو فی صفت نے مسلطان المشایخ محبوب اللی حضرت نظام الدین ادبیاد کے جاں نثار مربد تھے۔ اوّل توطیعًا وہ اللّہ والے نئے مجربیری نظر کہیا اثرینے دل میں اور سجی سوز و گداز پیاکر دیا ہے مروکی غزلیں ، حمد ، نعت اور صوفیا زکلام سب اسس پول ہیں۔ ان میں عجب کیفٹ اور کا ثر ہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

A COLOR SOLVE STATE OF THE SOLVE

عاصبانیم زمانیکی اعمال میرسس

سندی اورخیرَد کے بعد مآمی اور نوتسی کی نعتیں ہے مثال ہیں ۔ خاص کر نوتسی کی نعت تو سرعانسقِ رسول کی زمان ہو ماجھ مربر تربید اور اسلام کی من سریاں مار ساتھ کے انداز انداز کی مناز کا معالی کی نوتسی کی نوتسی کی مناز کی م

• قلسی جِرِعی مُبوتی ہے . مبلاد وسیت کی محفلوں میں عام طورسے بڑھی جاتی ہے ؛ مراب نا در عرف

چنّرُ رُمْت كِشَا سُوب مَن انداز رُنْظُ السلط الشّنى لَفْب و باسْتَنسى وُطلّبى السّنِط نَيْسِ وَاسْتَنسى وُطلّبى السّنِط نيست نباتِ وَلِي عالى نسبى السّنِط نيست نباتِ وَلِي عالى نسبى

ما بَرْسُنه بانیم و تونی آب حیات رم فرماکه زمدمی گزرد تست د لبی نسبت خود برسکت کردم و مِنْ علم زان کوسبت بسک کوئے توشد بط وبی

> سبندی انت حبیب و طبیب تعلی آمده سوت نرقد شی بیشه در مال طلبی

ارد وادب میں صبح صنورا نزار پر کا فی سسرمایی موجود ہے۔ نظم ونشر و ونوں ہی اس سے مالا مال میں -

سوے مارہے شفاعت کجن زیسے ببی

اُردومیں سنیرنگاری تاریخ وسرت کی تا بورگ اردو ترجیسی بهت مُوٹ بیں اورتصنیف و تالیف و ترجه کا بسلسله جاری ہے اور پزرجے نیا وہ ترعربی اورکچی فارسی اور انگریزی تمابوں سے کیے گئے ، تراجم سے علا وہ اردو بس تاریخ و سرت پیخو دجی تصنیف و تالیف کا کام بڑے پیانے پر ہواہے ۔عومًا برتما بیں عربی تاریخ ں کوسا منے رکھ کر ہی مرتب کی گئی ہیں -البعة اُزاد بگرا می ،

بیست و بین است به میلیان ندری با چند دوسرے ابل علم نے خود می فکر و تختیق سے کا مربیات بیض بکی اور بید سلیمان ندوی کی تصانیف میں اوبی شان سمی ہے سیرٹ کی تما بول میں علامی خبلی اور سید سلیمان ندوی کی سیرٹ النبی '، سید سلیمان ندوی ک''خطبات تصانیف میں اوبی شان سمی ہے سیرٹ کی تما بول میں علامی خبلی اور سید سلیمان ندوی کی سیرٹ النبی '، سید سلیمان ندوی ک''خطبات

مدراس ٔ ، سرسید احمدخان کے خطبات احمد بر ٔ ، مولانا عبدالرؤن دانا پوری کی ٔ اصح انسیر ٔ ، مرزا بشیرالدین مود ک میبرت خام انبیدن ٔ مولانا محرعلی لا ہوری کی مبرت خرالبشر ، تعاصٰی محرک بیمان نصور پوری کی ُ رحمهٔ للعلمین " د تین جلدوں میں ، ، مولوی نسل العرب واعظ کی سوانح عمری" بینیسراعظی" ، مرزاجیرت وہلوی کی" سیرت محمدیر" ، مولان عبدالها حد دریا بإدی کی" مردوں کی مسیحا تی ُ ، منواج حسن نطاعی کا

سوائے عمری" بینیہ اعظم"، مزاحیرت ولموی کی" سیرت محمدیہ"، مولان عبدالماحد دریا بادی کی" مردوں کی سیبجا تی " مخاصف لطانی سکا "میلا ونامه" ،عبدالحلیم شرکی" خاتم المرسلین'، سبعاب اکبراً بادی کی" سیرت النبوی'، نعیم صدیقی کی محسن انسانیت' وغیرہ سببرت کے موضو پرشہوراور قابل وکرکتا ہیں ہیں۔ عبسانی پاوریوں اور اریساجی کارکنوں سے مناظرہ بازی کے دورمین غیر سلموں کے اعتراضات کا جوا ب

. وبنے کے لیے بھی میرت کے موضوع پرلا تعدا دکتا میں کھی گئیں۔ادھر کئی عقیدت مند مند کو وں نے بھی اسس موضوع پڑولم اٹھایا۔ ان نمام تصانیعت میں خطبات احمد بڑی "اصح البیر"،" سیرت النبی" "خطبات مدرا س" اور" محسن انسا نبیت "اپنی کنیک اور منصد بیت

کے اعتبارسے خاص مثیت رکھتی ہیں۔

سرسیدا حدفاں نے . ، ، ۱۶ میں خطبات احدیب ممل کی ریر تنا ب سرولیم بیور کی مبفوات کے جاب ہیں تکھی گئی تھی ۔

م المرب ك احديه ك سنسار مين اسلام اور ديبياني نربب كي بهنت سي تما بون كا مطا لعرص كيااوركا في تحقيق وكاورض اسے عمل کیا۔ سرستید کا نداز بیا ن صالحاند اور الله مراور عبسائیبت کو قریب نرلانے والاہے ۔سیرٹ کی کتا بوں میں علامر شبلی کی

سیرت النبی سب سے نیم اورجا مع ہے۔ اس کی ہلی اور دوسری حلدین خود علا مدے محل کیں ، باقی جار حلدیں مولانا سببسلمان ندوی كراس كى البيت ببي شق رسول كاحذبه تما -اس بليخود كما سي . ت

عج کی مدح کی عباسیوں کی واشاں کھی مجھے چندے مقیم اُستان غیر ہونا تھا كراب كه رما يُون سببت بينمبر خاتم فللخراء كالشكرب بين خاتمه بالخير بهونا تضا

جهان كرحضورصلي الله عليه وسلم كي زندگي كے واقعات كا نعلق ہے ، وہ ہيلي اور دوسري عليدوں ميں محل ہيں ۔ باقي چارحليدو س یں سیریتے رسول کے دیگر پیلووں پرفلسفیا زانداز میں بہت کگئی ہے ۔سرستیدا حمدخاں اور شبلی مغیری المباعلم حضرات کے متعین کر دہ مدود اخلاق پر رسول الله کی سیرن کومنطبق کرنے کی کوشش کرنے ہیں اور ان کے اعتراضا نے کا جواب دیتے میں - بیطرلقیہ لبعن لو کو ں نے پندنهیں کیا مولانا عبدالروف وانا پوری نے اس اشدلال کی عنی سے مفالفٹ کی اور اُسے انسیز کھی یضخا من کے لحافات بیضبی کی «سیرن النبی کا نصت ہے کیکن فاص سیرے سے موصوع پراس میں موا دزیا دہ ہے۔اس کیا ب کی دوسری خصوصیت بیمجی ہے کو تحقیق **و** كاوش. وا قعات كى ممن اومِ منلف روايات كى تصديق يا نرديد تحقيق من كى خاطر كى ئى - نركسى كے اعتراض كا " جواب وسينے يا مغربي علمار ومفکرین کے مفررکزدہ" معیار' پرسین رسول کوم مطابق' کرنے کی غرص سے ،حبیا کہ بعض معترضین سے خیال میں سرستیداور شبا<sub>ی گا</sub>اسا<sub>و</sub>ب نها "خطبات مدراس" سبرسلیمان ندوی کے آٹھ لیحیوں کامجموعہ سبے ، جوانہوں نے اکتوراور نومبرہے ۱۹ ۱۶ میں مراکسس میں دیئے نتے اس میں صنور کی زندگی،سیرن اور تعلیم واخلاق کے تمبار پیلوئوں پر روٹننی ٹوالی گئی ہے ۔ اس مختصر سی کتا ہے۔ میں مولانا ندوی نے اپنی علی واوبی صلاحیت اور ناریخی معلوماً ن کالپرا نمو نه بیش کردیا ہے جو کھی سبرت النبی "کی چیجلدوں میں مجبط ہے' اے ان بارہ تیجروں بیسمووبا گیا ہے۔ اس کا انگریزی ترجمہ THE LIVING PROPHET کنام سے ریڈیویا کشان دھاکم کے نیز اٹریٹر جناب سعیدالتی نے خودمولانا ندوی کی ہایت اورمشورہ کے مطابق کیا تھا۔ ترجمہ عالمانزانداز میں ہے۔ وھاکم سے ۱۹۶۰ج میں زئر نیا یع ہی ہوئیا ہے نیعیم صدیقی نے 'محسنِ انسانیت' ککھ کرسیرٹ سے موضوع پرنٹے ڈھنگ سے فلم اٹھایا ہے اورا تھو <sup>سنے</sup> جدید تقاصوں کو پڑا کرنے کی کوشنش سمبی کی ہے۔ تو قع ہے کہنٹی نسل سے سیر*ٹ نگا روں سے لیے یہ ک*تاب نمو<sup>ا</sup> نہ کا کام وے گی مولونا عبدالليم تندرك " جويات حق" ككوكرناول كے طرز رسيت نگاري كا تجربركيا، جو پيلا ہونے كے با وجود سب كامياب عمما كيا- اسمي حضرت سلمان فارسیٔ کی زبا فی سارے واقعات سان کیے گئے ہیں۔اسس قسم کا وُوسرا تجربہ صا دف حسین صاؔ دق سروھنوی نے افعاع کا ک*گر کیا یه جریا ہے جی* اور " اَ فاب علم" میں زبان و بیان اور نبی اعتبار سے دہنی فرف ہے، جوم*نٹر راور*صا دق سروصنوی میں ایک ادبیب ا اورنا ول نگار کی تنیت سے بے ، ناول بس سیرے کرموضوع بنانے کا تیساتجربہ مولانا ماہرالقا دری نے " وُرِتبم، مکھرسپیس میا-سكتب مولود مسلم معاشره بين بلادي مفلين منعقد كرنے كاسلسد مين زمانه ورازست فايم ب داسلامي تهذيب و

مروای فوب اور ایما در ایمان اجمیه، ولی اکھنو المین اجرار نظر ایمان المین المی

اب بعض معروف اور در دراشخصیتوں نے بھی اس طرف قدم اٹھا یا ، جیسے حضرت مولانا اخترف علی تھا نوی مرحوم نے" ذکرالنبی" اور علآمہ را مت دانچہری نے " مند کا لال ' تکھی۔اس کے لبعد علآمشغق عما دلپوری نے "عدیقہ 'آخرت'' اور" توسٹ رحمت' تکھی 'جو علیا لترتیب ۱۳۳۸ھ اور و ۱۳۵ھ میں گیا (بہار) سے شایع مہوئیں۔

عوبی میر مولود پر کافی تنابین کھی گئیں۔ علام یعفر بن سین برزنجی کی عقد جو ہر فی مولد خیر البشر کی کمرا در مدینہ میں ہی ہے ہے نشہرت مہوئی۔ اس کا ارو ترجہ وہ ۱۲ میں مولود برزنجی کے نام سے مولانا عبدالغنی نے کیا تھا۔ عک سرائ الدین اینڈ سے نز مشہری بازار لا ہور نے شایع کیا۔ نرجر میں بیا اتبام رکھا گیا ہے کہ ہرعر بی سطر سے نیجے ارد و ترجہ اور حاست بیراردو میں سٹ ریئے اردو میں میلاد کی جو کتا ہیں ہیں ،وواس لحاظ سے قابلِ فدر ہیں کو جی اور فارسی میں میں کھی اس انداز کی تھا نیمن نہیں ملیس ۔ اس مسلم میں اردو کو انتیازی خصوصیت حاصل ہے۔

صلی الله علیه و سسلم میں بہوں بہت ناچار محد الله مینسی منجدهارمحسک کوئی نه کھیونها ر محسمد شم ہی آثارہ پار محسمد سلی اللہ علیہ و سسلم تم رحان نتار محسمد عشق تمصر دا یارمسعد ا



شکل ہے یہ کارمحبہ تر ہی نیا بنہار محسد ّ

صلی الله علیه اوسلم دیدار محسله الله علیه الله محسله دیدار محسله ایک نظر ایک بار محمد به جائے سب کار محد ایک نظر ایک بار محمد ایک

اردوشعراء بین غلام امام شهیدی ، نیاز بربلوی ، نبتیم دارتی ۱ امیر بینائی ، مولانا احمد رساخان بربلوی ، ما آنی ، نشفت تا دیوری ، مولانا ظفر علی خان اقبال ، مسن کا کور وی ، تعلیفا جالندهری ، ما تبراتقا دری ، اتم تحییدر ایا دی ،

بهزاً و تھنوی اورزا رُحرم تمیس میاں ہے ہاں اس قسم کی چیزی بہت بلندیا بیادرا دبی حیثیت سے بھی ارفع نظراً تی ہیں۔

سے اُردوشوادین مآن اوراقبال نے اُس موضوع پرج کھے تکھا، وہ بہت بلندپایہ ، گرتائیرادرا نصح ہے۔اس میں میل عالی و اقبال مآئی ہے ہُوئی۔مسرس کا وہ حقد جس پر حضور کا ذکر ہے،سب سے عدہ ہے ادر وہی مسرس کی روح مجمع عاً آن نے منتقر طور سے دلاوت ، لبنت ، تبلیغ وتعلیم ادروفات ونیرہ کا ذکر کیا ہے۔ حا آنی کے کلام میں شعرا سے عرب سے کلام کی سی

روانی اورز دربیان ہے مسدس کے علاوہ حالی کی وُہ نعت مجی جو تیوں شروع ہوتی ہے : اسے خاصٹہ خاصانِ رُسل وقت ِ دعا ہے

امنت پر تری آ کے عجب وقت پڑا ہے بهن مقبول بُونی . هاتی نے ندیم طرز سے نعن وسلام اور فصائر سے مبطے کرنے اندازے رسول کا او کرکیا ۔ اردو شاعری میں بر

اقبال نے نعلیہ شاعری کو تکنیک کے اعتبار سے بہت وسیع کردیا۔ اقبال کے بان ج ننوع ہے وہ حالی کے بال مجانیں -ا قبالَ امام بَهَيري سِعْدَى اور مآلَى سے بھی مثا تُرنظراً نے ہیں ۔ اقبال کو رسول سے عشق تھا۔ وہ رسول کی شان میں فدراسی شوخی مجی روار کھنے کے لیے نیار نریختے ۔ اقبال خدا کے صنور میں تو بہت شوخ ہوگئے "گتاخ" سبی ہو گئے ۔ مگرجہاں رسول م کا ذکر ا البادب واحترام سے ورزہ بھرا کے بڑھنے کی جرائت نہیں کرنے ۔اقبال نے پرانی روشس میں" کملی والے "حبیبی نعتیں مجی کہیں اورجدیداسلوب میں زور ٰبیان دکھا یا -اسس باب میں ان کامشہورنصور برتھا؛ ہے

بمصطفى برسال نوكش راكر ديهم اوست

اگر براویز رسیدی تمام گولهبی ست

كين تعييده برده يا سعدَى ، نصروا ور فترسّى كے كلام كے نمونے اُرْدو مِيں كہيں نہيں ملتے ۔ اس و فت ابرالا نرحفيظ جالندهري کے سلام کا چرپیا ہے۔ سببرت اور میلاوی محفلوں میں آج کل بیٹ لام عام طورسے بیٹر ھاجا آہے اور اس میں کوئی نسک نہیں کرولولڈ کیف عشق محر ادرمروراطهار کا طرابی دلکش موند ہے:



سلام اس ریروجس نے با دشا ہی بیں فینری کی سلام اس برر رس نے ذخم کا رسول برسائے سسلام اس بركه روالم المرياحب كالمجيونا تحا سلام اس برج سُبوكا ره كے اور دن كو كھلا نانما سسلام اس پرنج فر*شِ خاک پرجا*ژوں میں سوماتھا ٱل*ط دينت بن تخت ِ قَيْصرب* اوج ارا كَي

سلام اس پر که جس نے بیکسوں کی دست گیری کی مسلام اس پر کدا سرار محبت جس نے سمجات سلام اس برکتس کے گھر میں جاندی تھی نرسونا تھا سلام أس رِج سياني كي خاطر دُكھ اٹھا يا تھا سلام اس رپوامت کے لیے را توں کورو تا تھا سلام اس *یرکرجی کا نام لے کراس سے مش*یراتی

سلام اس دات برحس سے پریشا ں حال دمی<u>ا</u>ئے سناتيخ بيراب يمبى فالدوجيد ركافساني

سلام *سے سلسے بیں سب سے زیا*دہ مقبول بیر ل کا سلام ہے ، جو مولود سعدی " بیں شامل ہے اور *مسدس* ہے ،

یا نبی سلام علیک ایا تعبیب سلام علیک یارسول سلام علیک صلواته الله علیک

سسلام، لغت او رفصا مُدسے علاوہ رسول اکرم صلی الشّعبیروسلم کی زندگی سے بعیض وا قعان اورمعجزات پریمبی ظیر اورتمنوباں كهى كئى بين جيبية كة حفرات عرش كاقبولِ اسلام ، فصدًا ل جائبر ، واقعه عراج ، بإن نور محدى ، وفات نامر دغيره - بون حفرت حغيظ جالندهری کا " شا بهنامه اسلام" منظوم بیرنن رسول می سهدادرا بک عظیم کارنامهٔ صرطرح نثر میں علامیشبلی کی " سیرن النبی" کا اردو میں جواب نہیں ،اسی طرح نظم میں شا بنا مراسلام مجی اپنی مثال آپ ہے۔

بهرصال بدائي فختصر حالزه نضااه ببنهوي كا، جوبها سبيس كياكيا وسيرت وحيات نبري پربرابركام مهور باسب اوراروو شكله یس با لخصوص سیرت رسول بر کافی موادحال ہی میں منظر عام پر ہا باہے برایرُورسائل کے رسول نمیروں نے طبی مطالع سیتر کو نے نئے زا دیوں سے بیٹی کیا ہے اور جوں جوں علم وعرفان کی نئی کرنیں نہیلتی جائیں گی حضور مقبول صلی املاعلیہ وسلم کا نوکر حمبیل محافل عالم میں برها بى جائے گاروم فعنالك ذكرك ر





## سيدمحمد عبدالستارگيلانى

على الهدأن لِمَنِ استهدى أَدِلَّاعَ

ماالفضل إلا لاهل العسلم اتهدم وقيمة المرء ما قد كان يمُحسِبُنَهُ والجاهلونَ لِأَهُلِ الْعِلْمِراعَ لَأَهُلِ الْعِلْمِراعَ لَـ أَوْ

به إمر ساري دنيا بدِ اظهرمن الشمس وا بين من الامس *ہے كەعرب كى قوم ايك ج*ابل اور اَن پڑھ قوم بھى ، تكھنا پڑھنا نہیں جانتی تنی۔اس کے پانس علم کاکوئی ترمین میں موجود نہیں تھا بجرعلم نجوم وعلم طب کے جن کو اس نے ایسے تجربراوراستقرا منیں جانتی تنی۔اس کے پانس علم کاکوئی ترمین میں موجود نہیں تھا بجرعلم نجوم وعلم طب کے جن کو اس نے ایسے تجربراوراستقرا

کین بہ قوم تیزی طبع ، فصاحت لسانی اور بلندخیالی میں اعلی مزئبر پرتنی ۔ اِخیب صفات کے باعث فی البدیبله شعار كهااوربغيرسى نابل وفكرك الفاظ كوخلعت نظم سے آراسندو مزتن كرنااس كزديك ايكم معولى سى بات تھى اوربائيس با ته كاكليل ابيكلام بي اليي خوبي العافت ، ياكبرگي او يخوش اسلوبي و كهاني تني كربرك برك زي استنعدا و كامل فن اور ما مجسلم باوبر داپنی انتھک، کوششوں ، غابت مامل و تفکر کے اس کے جیسے کلام کا ایک ادنی سانموند میش کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے اور مبر ومعذور موكراس طرح اليف عجر كااعراف كرت كه:

ماع فناك حتى معرفتك ـ

ب شک فی ابد بهداشعار کھنا ، برایک دشوا را مرہے جس کو ویٹی خص خوب سمجر سکتا ہے جس میں غورو خوص تامل و تر دیر کا اعلیٰ ماو ہ موجروبير ۔ وُه اپنے توسن خيال كومضارا فكارومبيدان اشعار ميں جولاني دينا ہو آور امعان ِنظر وَلَعمق كے بحرعيق ميں بارغوط رُن

ا بلء ب مصفیلی کوئی چیز نهیں تھی۔ لنذا بہر کارمباسٹس کچھ کیا کر' کو مّز نظر دکھ کران لوگوں نے اپنی ہمت والانهمت کو لغات كے تفنن ونهذیب اور الفاظ كی تركیب ونرتیب میرمشغول ومصروت ركھا،حتی كه هرا كیسٹخص نے بهی اینا طریقی عمل بنا لیا اوربراكب نے اپنے ليے ابک ایک راہ اختباركر لی -انس نصوت ومشا غلومی ان كى حذا قت ،جودتٍ طبع موا فق ومساعد حال ہوكران كا ساتھ دبنى اوران كى فطانت، زيركى و ذكاوت ان كى دستگيرى ورمنما فى كرتى تھى ـ بناءً عليه برلوگ ہراكيے حكم كے ليے ايك ايسا فاعده كليد، قانون محكم اورانسي وحبر مديد بيدا كرت من محريقل سليم كواس كيسليم كرفين ورائجي تامل ند ہرتا نھا ریہ باعتبار الفاظ سے منقول اور باعتبار احکام سے معقول ہوا کرنے نظے ۔

ان رگرن کانمبیشه مهی طرنقِ عمل اور و تیروشغل ریا کیا۔ یها ت کک کرحب اسلام کاظهور ہوا اوراس کی صاحب شعاع و



پائیرہ دوسنی سے عرب مے ستفیص و سنیر ہوئے نے علاوہ بہت سے بم بی مستقید مبور واٹرہ اسلام میں وہ اس ہوست ہے عرب وغر کے باہمی اختلاط وارتباط اورمیل جرائے باعث الفاظ و لغات عربید میں فساوکا اختال ہوا ، تواس کے لیے روابط و ضرابط تو اکنین و قراعدو غیرہ مرتب کیے گئے "اکہ عربی زبان محفوظ ومسئون رہ سکے ۔ چنانچ مفصلہ فریل علوم وفنون قایم کیے گئے۔ حصر کرنے میں میں مصل حضو سراعتہ اس بیرانونوکی شالوں کس کی اصلیت معموم ہوتی ہے۔ اس علمہ کا واضع

علم من اللغة بين من أوريع اصل وضع كا علبارك الفاظى بنا اور السنى اصليت معلوم موتى سبع -اس علم كا واضع علم من اللغة شايد احسد يامحد بن ستنبر المحرس كانفب قطرب تها .

جس سے رون کے نغیر و تبدّل اور الفاظِ منداولہ کے اُبننید کے ان احکام کی شناخت ہوتی ہے ،جن کے علم الصرف باعث مختلف معانی بدا ہوتے ہیں اس کا واضع غالباً معان الهزائے ۔

ما السس سے اجزائے کلام کی ترکیب ، کلمان کے ربط و باہمی تعلق اورا لفاظ کی تراکیب معلوم ہوتی ہیں۔ اس ا مر علم السحو میں برگوں کا اختلاف ہے کہ اس علم کا واضع اورجا مع کون ہے۔ بعض حضرت علی مرتضلی رضی العدع نہ کو تا ہے ہیں اور بعض ابوا لاسو و و تلی کو یکسی نے جاوبن سلمہ کی طرف بھی اس کو منسوب کیا ہے۔

مرخین کا عما و نو اکس پر ہے کہ نوا عد تحریہ کاجامع ا بوالاسود و کی ہے ، جس کو صفرت علی مرتض انسنے کہل صدی بھری میں چند تو اعد تنظ مینوائی مفروا ن کی نسبت آپ نے فرمایا :

رَجِيرُ وَاعْدِبَا وَبِي عَصْرُونِي وَعُورُ اللَّهُ عَلَى بِينَهُ بِي صَلَّمُ رَبِي ؟ " الكلامركله تُلتُّ -اسمُّ وفعلُ وحَرِثُ فالاسم هاا نَبْاً عن المسمى - والفعل مسا

انْباً عن حولة المستى و الحرث ما انباً عن معنى ليس باسم ولا فعلٍ "

پھرسمی اورا*سس کی حرکات سے جوکا روبا رخهور پذیر ہونے ہیں ،ان کی شناخت کا پرطریقہ بتایا :* "حصُل گاَ عَلِ صَوْفُوع " وَکُل ؓ مَفْعُول مِنْصُوبٌ وَ حَسُلٌ مُصَافِ ِ اِلْکِیْ عِ مَجُرُّود ''۔"

گرمغنی اللببیب کی مثرح اُکشرح سے معلوم ہوتا ہے کُر قرا عدنح پیرے فراسم کرنے کی بنیا دامران سے جمعے کرنے کا خیال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عندے زمانہ سے شروع ہو گیا تھا۔

بهرکیف پدایک نهابین کارآمد ومفیدعلم سیماه ریج نکه بیعلم اعراب وحر کان پرشتمل سیم ،اکس سیمی به سروقت دلیل قاری ومصیاح ساری سیم - اسی پر مبانی و معانی سے اختلافات کا دارو مدار سیم - اس وقت ایک جیوٹاس اجلمه

ياداً ياج غالباً ناظرين كوام كي ضيافتِ طبع ودل شيي سيضالى نه بهوكا - وبي نده : " لَا تَا حُدُلُ السَّمَكَ وَتَسَشَّرَبُ اللَّبَيَ - "



من منظ تشدب كو (مرفوع ،منصوب ،مجزوم ) تين طريقت پڙه سكتے ہيں - برابک طريقے سے ايک علي

معنى ومفهوم بيدا بوناب اور براكب سے جديد لذت حاصل بونى ب ، لغور ملاحظه فرمائيں:

اوَّلَ نَنْسُوْبُ (مرفوع ) اس وقت اس كا مرفوع پُرهنا اكل سعك كى نهى اور شويب كبابَ كى اباحدت يروال س لينم کھيلى نہ کھا ؤ اور د و دھ بېيو په

دوم تَشَنُّرَبُ (منصو**ب)اب اسس کانصب (زیر) اکل س**لك اور شرب لمبن وو**نوں کی اجماعی نبی پرولالت کرتا**ئم يتني محيل اوردوده وونون كوملاكر نركها ويبو اعلىده عللده بيوتومضا كقد تهبير

سوم تَشْرِبٌ بظا مِر"ب "محسورہے مگروراصل بیجزم وسکون کی حالت میں ہے کیونکہ تشتیدب کا عطف بالکل پر ہے ہج کا سے سب سے فعل نہی سے جس کا آخر مجزوم مجواکر ناہے - لنذا تستیری کے لا کے سبب سے فعل نہی مجزوم ہو کا اور عسر فی یرفاعدہ ہے کہ سبائن ومجز وم حرف کوکسی وُورسے حرف کے سائز الاکر پڑھنا ہو تواس کی کسرہ (زیر) کے ساٹھ پڑھ سکتے ہیں۔ لان السّاكن اد احُرّ ك حول بالكسرجب كدلا تأكل ك لام ساكن كوسْمَك كيسين كي سائق للكرير عن كى وجب کسره (زیر) دیاگیا - ا*ست میسری صورت مین اس کامجز وم ب*و با اکل مسلك اور شویب لمبن وو نو*ن کی انفرادی نهی کو طاهسس*ر كرا ب - يعنى نرتو محيل كها و اورند دُووه يهو - ان دونول مين سيحكسى كى اجازت نهيل ـ

واو پہلی صورت میں انتغباف کے لیے ہوگا، ووسری صورت میں صرف اور تیسری میں عطعت کے لیے۔ دیکھیے تبدل اعراب وتغیر حرکان سے عنی دمفہوم میں کس فدر تغیر و فرق ہرگیا ۔ اسی طرح ایک اور فقرہ ہے: َّمَا اَحسنُ ذَيثِـدُّ۔"

اس فقرہ میں لفظ سٰ یب کہ کو بھی تین طرح (منصوب، مرفرع ،مجرور) سے پڑھ سکتے ہیں:

اول نیایداً ( منصوب) اس صورت میں اس کا نصب ( زیر ) ذید کے حُسن کے تعجب کو ظا برکہ تا ہے ۔ یعنی کوئی شخص زید کو دیکھ کتعجب سے کہتا ہے کہ زید کہا ہی اچھا ہے ۔ ( محسن سے صُن طا سری و باطنی دونوں ہوسکتے ہیں ) دوم نریهٔ (مرفوع) اس کا رفع ( عر) اس امریه وال ہے که زیدمیں مادهٔ احسان موجرو نهیں۔

سم من يليد مجرور) اس كامجرور مونا زيد كيتن وخوبي ك استفهام بيرولات كرنا ب - لينى سألى كسى سے يُوچيتا ہے كم

\*مَاأَحْسَنَ فِيْ مَرْيُدٍ " بعنى زيدين كون سي خُوبي اور وصعت سهد ؟ پہلی سورت میں پیخکر زید کے شن رکیجیب ہوتا ہے اس لیے ما تعجبیسه بوکا اور احسی فعل جامد۔ وو سری صورت

سے يمفهوم ظا مربوتا بي كرزيدين مادة احسان موجرونهين واس بلياس وقت ها نافيه بوكا اور احسد فعل متصرف تيبيري صورت میں زید سے سوال ہوتا ہے اس لیے ما استنفہامیہ ہوگا اور احسن اسم نفیسل ر

يه توالفائا كے اعراب وحركات كے تغير و نبيترل كى حالت اوراس كى نُوبى معلوم ئبو ئى۔اب وراحرو من كى طرمت آئيے اور دیکھیے کران کی تقدیم و تاخیراورتقلیب سے کیسے کیسے گل بُرٹے نظر اُنے اورطبعیت کو کیت نوشس اً بیند معلوم ہوتے ہیں۔ ایک لفظ

م ربقل ، سبزی وترکاری ۷- لبق، فطانت وزيركي وغيره

۲ ـ بعلى مبنى شوهروزىين بكند

ىم . عبل بمعنى سببنه وكلاتى وغيرْ

۷ ـ بلع تمعنی مرولبسیارخار وغیر*م* 



قلب كوليجُهُ اس كروون كي تقديم و آخرونيره كتني صُورتيس بيدا موتى بين: ۲ ـ بلق، کسی چیز کاسیاه وسفید وغیره هونا

ا سقلب مبعنی ول

م سالقب، وه نام جرکسی وصف کے سینے رکھا گیا ہو۔ م

ه رقبل سيط

اسی طرح:

ا - لعب تمعنی بازی کھیل

س ر لبع تمعنی را تبریگاں

د . علب مبعنی نشان وجاے ورشت

ان سب الفاظ کو دیکھنے سے معلوم ہزا ہے کداگرجہان کی صورت تبدیل ہوگئی ہے ، مگران سب کا مادہ اور ان کے حروف

ایک سی میں اورسب کے سب بامعنی اور موضوع الفاظ میں -

ا کران سب امور کو وسعت دی جائے ، توسب کروں ، ہزاروں شالیں ختلف صور توں میں باین کی جاسکتی میں ۔ ہرحکت کی ثبدیلی ، ہراءوب کے تغیّر اور ہرحرف کی تقدیم و تاخیر سے علیٰ وعلیٰ ومفاہیم پیدا ہو تئے ہیں اور سرایک<sup>ے</sup> حد بدلذت اورنبا مزه ماصل برناسيد. نبارً عليه اگر كها جائي كمدين فري ونوئنس اسلوبي ، بريطا فن و پاكيز كي اورجدت طرازي اسى عربى زبان سے ساتھ مخسوص ہے ،كسى غيرزبان ميں نہيں ، نوشا پر بے جا و نا درسينيم ہو گا اور اسس وقت ونيا مير قينى زباني

میں، اگرونی زبان کان سے متعا بلرکیا جائے تواس کی حقیقت و اصلیت ظاہر ہو کتی ہے۔

علم **المعا في** يعني وه على سيزكيب الفاظ مين الفاظ او ثنفصود بالذات معنى كي مطابقت معلوم بهر تى ہے -عمالب یان حرمایی معنی کوختلف طور پر بیان کرنے کا طریقہ معلوم ہرتا ہے۔ وونوں علموں کا واضع شیخ علیقامر علم الب یان حرمانی ہے۔

علم البديع اس مينجبين كلام كے وجوبات سے بحث ہوتی ہے ۔ بعنى كلام ميں كبوں اور كس وجہ سے خوبی ہيدا علم البديع م علم البديع بوتی ہے ۔ اس كا واضع عبد اللہ بن معتز ہے ،

علم القوا فی اس بیراشعار کے توافی ،اوزان ومفاصیل اور اوا خراشعار کے اجزائے ملتز مرکے ایکام وغسیدہ بیان علم القوافی کے جاتے ہیں۔اس کا واضع خلیل بن احمد ہے ،

علم الاسشتقاق، علم اصول النو، علم قرض الشعر ، علم إنشا نشر ، علم الفضاحت والبلاغت ، علم المحاضرة ، علم الخط ومقاطع الحروف وغیره تمبی انتیب لوگوں کے اختراع وایجا د کے نتا کئے ہیں۔

رفة رفته يدلوگ اپنيء بي زبان كو وسعت دينته اورنے سنے علوم وفنون ايجا وكرتے چلے گئے . خيانچه اپني روزمره بول جال وگفت گوسے علم المنطن کی بنیا و ڈالی اورسب سے بہتے رتیس میں بن عبداللّٰہ بن سبینا بخاری نے اس کی طرف www.KitaboSunnat.com

المراق المراق

چزکم علم طب کا تعانی علم نجرم ، علم طبیعیات اورعلم موسینی کے ساند تھا ، اس بلیحققین حکما اورحا ذفین اطبا نے طب ساتھ ان علوم ناشہ مذکورہ میں سے مزایک کو صفوری مجوکر علم طبیعیات کے مابین ساتھ ان علوم ناشہ مذکورہ میں سے مزایک کو صفورت کے مابین احکام مزاجیکا علاقہ یا یاجا تا ہے علم نجرم کو اس لیے ناکہ اجرا علویہ کا اثر ابدان پر ہوسکے علم موسیقی کی اس لیے خرورت پڑی تاکہ اجرا علویہ کا اثر ابدان پر ہوسکے علم موسیقی کی اس لیے خرورت پڑی مناعة طبیعہ کی تاکہ موسیقی مناعة طبیعہ کی شاخیں ہیں۔

علم الفقیر بھی ان کی انتہائے کوششش وغایت جدوجہ کا نتیجہ ہے ، جس کے دوحقے قرار دیے گئے ہیں : ا - عبادات : اس میں بربیان کیاماتا ہے کرانسان کے ذمہ خدا کے حقوق کیا کیا ہیں ۔

۲ - معاملات : اس میں اس امرسے بحث ہوتی ہے کہ ایک انسان کے حقوق دوسرے انسان پر کیا کیا ہیں - بھر اسس کی دقسمیں میں :

ا قول بیر که زنده انسان پر زنده انسان سے کیا کیا حقوفی ہیں۔ اس کو اصطلاح بیں بیوع کتے ہیں۔

ددم یرکهانسان سے مرنے سے زندوں مے کیا کیا حقوق حاصل ہوتے ہیں ، بعنی مبتن کا جرکھ مال متروکہ ہے ، اس میں سے حقداروں کو کیا کیا حقد میں تقسیم کے لیا ظریحت کی تین تسمیں ہوئیں :

ا عبادات

۲- جيور

س وفرائض

اب فرائص میں سے ہرایک شخص کا حصامعوم کرنے کے لیے حساب کی اشد طرورت بھی ،جس کا جاننا ہرایک محقق فقیہ کے لیے ازبن طروری تھا کیو نکہ اس کے فریلہ سے وہ المسند ازبن طروری تھا کیو نکہ اس کے فریلہ سے وہ المسند اللہ معلوم کھتے ہیں اور علم المساحة وعیرہ بھی اس کے فریل سے بیں ورعلم المساحة وعیرہ بھی اس کے فریل سے بیں وعلم المساحة وعیرہ بھی اس کے فریل سے بیں وعلم المساحة وعیرہ بھی اس کے فریل سے میں مشلاً؛

علم الدنسیات ، علم الا واب ، علم الدنساب ، علم التو ادیخ ۔ ان کے علاوہ اور بہتیرے علوم وفنون بیں مشلاً؛

کھانت ، فراست ، ضرب رمل ، زجرطائر ، قیافہ وغیرہ جن کو انتخوں نے بطور لہو ولعب اور ایک مشغلہ کے برا بر

ان کی تالیفات ونصنیفات کے دیکھنے سے معلوم ہزنا ہے کہ ان کی طبیبت کا میلان کاسٹ کاری و باغبانی وغیرہ کی طرف

مجى تحاييا نيانى زرده اورفن فلاحت كاتذكره ان كى كنابول بيب پاياجا آيائيد -ايام قديمه كے سلاطبن اوران كے عمائد مقربين ليني اركان سلطنت واعيانِ مملكن وغيره علوم وفنون سيد كامل واقفيت



AA — , i.e. the light of the li

www.KitaboSunnat.com





## ا بۇمىحىد تاقب كانپورى

عرب اگرایک طرف اپنی جالت و بربیت کے لیے شہورہے، نو دوسری طرف اپنی اعلیٰ تهذیب و تمدّن ہیں تما م اقوام عالم پر فوقیت رکھناہے۔ وہ با ویرنشیدنا ن عرب جنموں نے خانہ بدوشی کی آغوش میں آنکھیں کھولیں اور کھور و مجرکھا کھا کرپرورش پائی، ونیا کوعلوم وفنون ، تهذیب و تمدّن کے وہ حیرت انگیز بسبتی و سے گئے جسے زمانہ خواہ وہ تر تی کے کسی مرکز پر بہنچ جائے، کمجی فراموش نہیں کرسکتا۔

"نا ریخ عرب کامطالعہ کرنے والے موڑخ کوسب سے زیا دہ جس جیت کا سامنا ہو تا ہے، وہ عربوں کی ہمرگہ تی بلیت کا نظارہ ہے کبھی وہ عربوں کے علم وادب اور شعروشاعری کی سح طرا زیوں سے دہ بیم آبانا ہے کبھی مسائل فلسفہ اسے جیرست میں ڈال دیتے ہیں کبھی علوم ریاضیہ اور علم ہیٹٹ کی فضا میں ان کی بلند پروازی اسے دم بخود کر دیتی ہے اور جغرافیا ٹی تحقیقات اور علم طبیعیات کی مُوشکا فیوں سے اس کی جیرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔

اسی طرع علم طب پرنظر ڈالئے سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں نے اکس نیچے کو بونان کی گو دسے لے کو کس مجبت وشفقت کے ساتھ پروان پڑھایا۔ اس کے خطو خال کی مشاطر کری تو احضوں نے کچھ اس انداز سے کی کہ ویکھنے والوں کو بونانی وعسر بی بخ بیں انتہاز کرنامشکل ہوگیا بھی تھت یہ ہے کہ عرب اگر اس بخے کو اپنی آغو سشر مجبت بیں نہ لیتے ، توشا بد زیانے کو اسس کا عالم شنباب دیکھنا پیسر نہ ہوتا اور انگریزی ڈاکٹری خزاندان مغید و بیش بہا معلومات سے خالی رہ جاتا ، جواسے آج مرف عرب کی بولئ حاصل ہے۔

عربوں نے برنا فی علوم طبید کی تصانیف جس کا ہش و محنت سے ساتھ عربی میں منتقل کیں ، وہ ان کے ذوق علی اور مجسسانہ طبیعت پر شاہد ہیں۔ اگرچ علوم طب میں اضافہ اور یونانی زبان کے تراجم کرنے والے عربوں کی ناریخ میں کثرت ہے ۔ تاہم ان سب زیاوہ مشہور را زبی ہے جوشے میں عیسوی میں پیدا ہوا اور سات کے عیسوی میں دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصدت ہوگیا۔ اس نے یہ نہیں کرفن طبا بت پرمفید تما ہیں کھیں، مکک خود بچاکسس برس تک بغداد میں کا میا بی کے ساتھ مطب کرنا رہا۔

راَزَی کی تصنیفات بیں برالاعظم اور المنصور پرجواس نے شہزاوہ منصور کے نامریکھی سب سے زیادہ مشہور ہیں ۔المنصویہ کی ترتیب میں اس نے اس سلیفے سے کام لیا ہے، ہو آج بھی سبتی آموز ہو سکتی ہے ۔ لیعنی پر دس صحوں میں تقسیم کی گئی ہے ، پہلاہاب تشریح میں ہے ، دوسراا مزجہ میں ، تمیسراا غذیر ومعالجات میں ، پوتھا سفظ صحت میں ، پانچواں آرائشات جمانی میں، چھٹا لواز مزسفر میں ، ساتواں جراحی میں ، آٹھواں سمیات میں ، نواں امراض عامر میں اور دسواں مجیات کی تشریح میں ۔





دازی کی ان کتا بوں کی حقبولیت کا اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ ان کا لاطبی زبان میں نرجمہ کیا گیا اور متعدہ بارطبع ہوئیں۔
سب سے پیدفون ان میں میں میں طبع ہوئی۔ اس کے بعد شاہلۂ میں بیس میں جھی اور سب سے آخر میں اس کی وہ کتاب 'جو
اس نے چیک کے متعلق کھی تھی جس کی طبی میں شایع کی گئی۔ اس کی قیمنی خات بہی نہیں کہ ایک عرصے کے بور پ میں شایع ہوتی دہیں
میکہ وہاں کے اکثر طبی ما رسس میں نصاب کے طور پر بھی واضل رہیں۔ اس کی ان کتا بوں کو مبھرین یور پ سفاس قدر پ ندید گی کی
نظروں سے دیکھا کہ اطبائے یونان کی مشہور سے مشہور کتا ہیں ان کے آگے گرو ہوگئیں۔

مورضین عرب کا بیان ہے کہ رازی اپنے بڑھا ہے میں مونیا بند کی وجہ سے اندھا ہوگیا تھا جب لوگوں نے اس سے کا کسی بنوان نے اس سے اسس کا کھیں بنوانے پراھرارکیا تو اس نے یہ کہ کر انکار کر دیا کہ میں دنیا کو بہت کچھ دیکھ جیکا ہوں اور اب مجھے اس سے اسس قدرنفرنت ہے کہ میں بغیرکسی افسوس کے اس کے وکیھنے سے وست برقرار ہوتا ہوں ۔

رازی کے قریب قریب مجھ الحبّا میں علی عباسس کا میاب ترین طبیب تھا۔ اس کی سب سے زیادہ شہور تصنیف کمکی ہے، جس میں اسس نے اصولِ طب اور معالجات دونوں کی تشریج کی ہے اور تتقدمین الحبّا مثلاً جالینوسس ، ہدپوکرائیز، اوری باز اور پال ویزین کی بہت سی غلطیاں نکالی ہیں۔ اس کی اس کتاب کا ترجمہ انطاکی نے مختلا نہ ہیں کیا اور سلاھا نہ بیں بتام لیون طبع ہوئی۔

طب بیں سب سے زیادہ شہرت جس نے حاصل کی اورخواص کی زبان سے گزرگر عوام کی زبانوں بیجس کا نام سب سے
زیادہ آیا، وہ بوعلی سینا ہے - اسے تمام اطبائے عرب نے اپنا" ملک الاطبا "تسلیم کیا ہے - اس کی پیلائیش سنٹ کیٹہ بیس
ہوٹی اور وفات محتال نیٹر میں -

اگرچرید اپنی بیاسشیوں کی زباوتی کی وجرسے جوان ہی مرگیا ، ' ناہم اس کی تصنیفات کی تعداد اپنے بیشیروُوں زبادہ ہے ' اس کی سب سے مشہور وغیر فانی تصنیف' قانون " ہے ، جس ہیں کلم ہیئت ، علوم حفظ صحت ، امراض ومما لجات اور خواص الادویر کی تشریح کی گئی ہے ۔ اگرچراس تماب میں امراض کا بیان بمقا بلیمتقد بین کے ہست کی ہے ، لیکن اس میں جن اصول سے بحث کی گئی ہے ، وُوہ اپنی مجر خیر فانی اور نا قابل تغیر بیں ۔ فریب قریب وُنیا کی ہر زندہ زبان میں اس کی اس تناب سے تراجم موجود جن وسی صدی عیسوی کے بیورپ کی طب کا دارو ماراسس کی تصانیف پر رہا ۔ فوانس واطالیو سے طبی دارا تعلوم تو محف انہی تنا بوں کی درس و تدریس کی محدود ہے ۔ اٹھا رہویں صدی عیسوی نک عام طور پر بورپ کے طبی مدارس میں اس کی تصنیفا ہے رائے رہیں ۔ فرانس میں اسس کی ہوکہ وک ہوئے ساتھ سنتے برس سے زیاوہ نہیں ہُوئے۔

ای طرع و برکاسب سے بڑا جرّاح توطیہ کا البھاسس ہے ، جس نے اپنی خداد او و انت سے فی جراحی ہیں بہتے مفید و کا رات ہے اس نے است مفید و کا رات کا اصافہ کیا اوپتھری خارج کرنے کا طریقہ اس نے تمام اطباسے بیلے دریا فت کیا ، جو اس زمانے میں بالکل مدید نما ۔ اس سے علاوہ اس نے ایک البسی کتا ہے جی تصنیعت کی جس میں آنکھوں کی جراحی ، فتق ، بہتے جنانے اور تھیسری برائے کا مفصل بیان ہے ۔

ری کائی اور است کائے وہ مطلقہ سے یہ بی انہا ہی کری گئی ، وہ جائے تھے کہ ایسے امراض ہو علاج سے دفع نہیں ہوسکتے، ان اسے آپ کوکس طرح محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔ اس تسم کے امراض سے بچنے کے لیے ان سے پاس کوئی مستقل کتا ہے۔ نہتی بلکہ اس کے طریقے زیادہ نر اقوال و ملفوظات کی شکل میں محفوظ نھے ۔ خیانچہ ایک طبیب کا قول ہے کہ :

" بڑھوں کے لیے ماہ اورجی اورجو ان عورت زہرہے "

عربوں کے شفاخا نے عدگی کے اعتبارسے اس قدربہتر ہوتے تھے اوران میں ہوا اور پانی کاانتظام اتنا اچھا ہوتا تھا کہ موجودہ زمانے کے شفاخانے ہیمان کا مقابلہ نہیں کرسکتے ۔

رآزی سے جس وفت شفاخانے کی تعمیر کے بیے کہا گیا کہ وہ بغدا دیں آب وہوا کے اقتبار سے سی عمدہ مقام کا انتخاب کرسلے ، تواس نے بغدا دکے مختلف مقامات کا اس طرح امتحان لیا کہ مرجگہ ٹازہ گوشت کا ایک ایک ٹکٹرا لٹکوا دیا ہے س مجگہ کا ممکڑا درمیں سڑا ، اسی متعام کو متخب کر لیا۔

آئے کل کے انگریزی شفاخانوں کی طرح و بوں کے شفاخانوں میں بھی مربینوں کے لیے بڑے بڑے کم ہے اور ہال ہوا کہتے ہے۔

ہوا کرتے تے ، جس میں طلباً کے لیے دار الاقامۃ بھی ہُواکڑا تھا ، اس لیے کہ انفیں تن بوں کی بنسبت ممی تعلیم زیاوہ دیجاتی تھی یہ دواخانے سے ۔

یردواخانے سی واحد شخصیت کی ملکیت نہوتے تھے ملکہ رفاہِ عام سے لیے اس میں شہر کے تمام معززین شرکب ہوتے ہے ۔

ان شفاخانوں میں مربیض بغیر کسی فیس یا اُجرت کے واخل کیے جانے سے اور ان کا علاج مقررہ عرصے بحس نہایت مستعدی کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ اس کے علادہ ان مقامات کا جہاں شفاخانے نہیں سکتے تھے ، اطبا اپنے ساتھ وواڈں کا ایک معتول ذخیرہ لیکرسفر کیا کرتے نہے ۔

فن جراحی کو عربوں نے جس صدیک ترقی دی، وُہ نها بت حیرت انگیز ہے۔ یورب کا موجودہ علی براحی عربوں ہی کی کاوشوں کا منون احسان ہے جس ذفت انگریزی طب کا وجود بھی نہ نضا، اس وقت گیار ھویں صدی عدیوی میں عرب انکھوں رعمل جواحی کرنے کے ماہر نئے ۔کلورا فارم جربہوش کے لیے جدید ترین ایجا و تھی جاتی ہے، آکٹے سورس پہلے عربوں کے زدیک معسمولی چیز تھی ۔

#### 02064





# طِيبِ سوى ساله عيد أرس

## حكيم سبيدامسين الدين

حسورة كلام بك مين بارى تعالى ف ادشاد فرما يا سب " وَلا مَ طلبٍ وَلاَ يَا بِسِ اِلاَّ فِي كِتَ سِ مَّسِ مَنِ ال رطب ویالبن چزالیی نهیں ہے جو کتابِ روش میں موجود نہ ہو؟ اِسی طرح انسانی حیات و عما ت کا کوئی گوسٹ اور پہلو ایسا منیں ہے جس کے بارے میں اعادیث باک میں ہم کو واضح وا بات ند لمتی ہوں چونکہ حضورتنی مزیبت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا منصب رِسالت ونبوت تھا آپ افوام وائم عالم کی رہند و ہوابیت سے بیے مبعوث ہوئے تنصے جمضور گم کردہ راہ انسانوں کیے تلب ونظر كومبلا بخشة ، اسمير اخلاقي او رمدني منيدي عطا كرني، أن كل معاشى، معاشرتي، سياسي اور سماجي رينما أي ك بي بي بي بي سنتے ہے۔ ہے جہا نی اور روحانی امراض کے طبیب اور معالیج ہتھے ۔ اُقی لفب نبی علیہ الصلوّۃ والسّلام پرونیا جہان کے عمّیں نتار ہوں آپ برروگ اور بروکد کا درماں بن کرآئے۔ آپ کی کوئی بات حکمت سے خالی نرحمی اس بیے یہ نامکن نشا کرعلم الا بدان کا باب اس

لمب کا موضوع حبیبا کم آپ جانتے ہیں حفظِ صحت ِ حاصلہ اور اسٹر دا دِصحتِ زانلہ ہے۔ پہلے صفہ کا مطلب ہر ہے کہ سے ہم صفعان صحیحے ان اصوبوں کو ابنا تیں اور حفظ ما نقدم کے اُن طریقوں برعمل کریں جن سے در لیعہ بیار اوں سے حملوں سے محفوظ رہا

عاليكاور دوس معقد كاسطلب بير ب كروب كونى بيأرى لاحق بوعائ تواس كاعلاج كس طرح كيامات-جها ت كس حفظان صِمت اور صفائي كے اصولوں كا تعلق ہے تو تيم كواحا ديث پاك ميں براً ذخيرہ ملتا ہے بعض جيو ٹي سے

جوٹی مگراہم اور بنیا دی باتوں کی مبانب آپ نے زیاوہ سے زیادہ توجہ فرا فی ہے مثلاً حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما پیمه مهقته وارناخن حزور نرشو انے جائیں کئیں اس سے ساتھ بیھی تاکید فرما ٹی ہے کہ ناخن وانتوں سے نہ کاٹے جائیں کیونکہ

يرطر ليقر حفظان صحت ك اصول ك خلاف س

حضرت اتبرب انصارئ سے روایت ہے کرایک مرتبرایک شخص صفورِ اقدس میلی اللہ علیہ واّ لہ وسلم کی خدمت با سرکت بیں عاظر ہوا اور آسمان کی خبریں دریا فت کرنے لگا تواس پرآپ نے فرمایا : تم میں ایک شخص آنا ہے اور آسمان کی خبریں دریا فت کرلئے گراکس کو اپنے سامنے کی چیزیں نظر نہیں آئیں لعینی اس سے ناخن پر ندوں سے پنجوں کی طرح بڑھے ہوئے ہیں جن میں مبرطرت کا مَبِلِ مِجْلِ مِجْرا ہوا ہوتا ہے۔

۔۔۔ شریعت اسلامیدنے اپنی عبادات اور اُن سے ارکان و شرائط کک میں حفظان صحت سے اصولوں کو بڑی خوبصورتی سے محدر کھاہے۔ نماز اور نماز سے بیے شل وطہارت اور پاکیزگی بہاس و مکان کا جو نظام اسلام نے قائم کیا ہے اگر اس برجیح معنی

میں کا کہا ہے۔ اس اس نے اور پاکیزگی کا دو ہا حول پیدا ہوجا ناہ کہ کرگ بڑی صدیمہ بھاریوں سے نجات پاسکتے ہیں وہ سے بعد وضوکا وہ مارن کے طاقت اس کے طریقوں سے بھی اعلیٰ وارفع نظرائے گا میں اس سے بید وضوکا وہ وائی طبیعا وت کا درجہ دیا گیاہے سے بید وضوکا وہ ان اورجہانی وونوں نوائد پرجا وی ہے اسی وجہ سے خود وضوکو روحانی عبا دت کا درجہ دیا گیاہے ایک موفع پر ایک بغیر سل سائنسدان نے ایک سلمان کو ومنوکرتے دیکھا وہ وصوکی ترتیب کو نبور کی طریق اس نے اس نوائد میں پانی لینے پرغور کیا ۔ اس نے دیکا کہ کلائی سے کہنی کہ کا صحد وحوتے وقت میں نعمل بانی کو وُسطے کہو کہ بیغوں کی طریق اس نے خور کیا کہ سے بہایا جاتا ہے اس طریقہ سے بہت متا تر ہوا ۔ بیعراس نے سراورگرون پرمسے کی سائنٹیفک ترکیب کو ویجھا ۔ اس نے خور کیا کہ سراورگرون کو دھوبا نہیں جاتا جس سے گرم کو است بین نعمل نہی ہوتی ہے جو وحوبا نے کا امکان ہے بلکھرون یا تھ بھیرا جاتا ہے جس سے سے اور دراغی وعصبی اعمال میں انسان میں بیلے جس سے سے اور دراغی وعصبی اعمال میں اسس کی طری ایمیت ہے ۔ اس طریقہ کو دیکھکروہ اتنا متا تر ہوا کہ اس نے اسلام کے سے اور دراغی وعصبی اعمال میں اسس کی طری ایمیت ہے ۔ اس طریقہ کو دیکھکروہ اتنا متا تر ہوا کہ اس نے اسلام کے سے اور دراغی وعصبی اعمال میں اسس کی طری ایمیت ہے ۔ اس طریقہ کو دیکھکروہ اتنا متا تر ہوا کہ اس نے اسلام کے سے است ایک دی اس نے درائد کی اعتمال سے دونہی سے سوا اور کوئی تبیس ہوسکتی ا

ربید میں بیست کی گئی ہے۔ اسلام میں دانتوں کی صفائی اور خلال کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے اور دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک کرنے

کی ہایت کی گئی ہے مسواک سے بہتر دانتوں کی صفائی کا کوئی اور طریقہ کائی نہیں پیرطریقہ مضرات سے پاک اور فوائد سے ملو ہے۔

نبی کرم صلی اسٹرعلیہ والہ وسلم نے فرما یک کرمسواک النسان کو بہت سی بیمار لیوں سے معفوظ رکھتی ہے اور پیر قول جتنا سائنٹیفک ہے موجودہ

طبی سائنس کی روشنی میں اس کا بخوبی اندازہ لیگا یاجا سکتا ہے ون میں اکثر کم از کم پانچ مرتبر نمازوں سے پہلے ومنو کرنا ہوتا ہے اور

وضو کے سائند مسواک کرنے کی جبی سند یڈ ناکمید کی جاتی ہے۔ نوبل میں اسی قسم کی جنداحا دیش پاک بیمان کی جا رہی ہیں :

وضو کے سائند مسواک کرنے تی بی آئی کی کری اور ان اور کی دائے وہ سکت کی بارا دیش پاک بیمان کی جا رہی ہیں :

وضو کے سائند میں ان کا دیکھ کی میں ان کا کری کہ دوال اور سکت کی بارا دیش پاک بیمان کی جا رہی ہیں :

ر . عَنْ حُذَيْفَةً ذُ قَالَ كَانَ مَرْسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَسَلَمَّ اِنْ اقَامَ مِنَ النَّوُمِ لِيَشُوصُ مَنَاهُ بِالنِيّوَالِكِ - دِنِمَارِي مِسلم )

کینی صزت مذیفظے روایت ہے کہ مب حضورخواب سے بیدار ہوتے تواینے دہن مبارک کومسواک سے صاف اس کرتے تھے۔

١- عَنْ عَائِشَكَةً ﴿ اَنَّ النَّهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ لِهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلسِّوَاكُ مُطَهِّرَةٌ لِلُفَسِمِ وَمَضَاةٌ لِلرَّتِ - دِنْسَائَى )

یعنی حفرت عالیف پڑسے مروی ہے کہ حضور نے ارشا د فرمایا : " مسواک منہ کو پاکیزہ کرنے والی اور رہنا ئے اللی سے حصول کا ذریعہ ہے ؟

س عَنُ <sub>أَ</sub>بِى هُسَرَيْرَةً ثَالَ قَالَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مَوْلاَ اَنُ ٱشُكَّعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مَوْلاَ اَنُ ٱشُكَّعَلَى المَّتَّقِى اَوْعَلَى النَّاسِ لاَ مَـوْتُهُمُ مُ بِالسِّوَاكِ مَـعَ كُلِّ صَـلَوْةٍ - ( *الْجَارِي وسلم* ) ، المراز أن المربرية المستوان المستود المستود المستود المراز المراز المراز المربرية المستود المربرية المراز المربرية المراز المراز المربرية المراز المربرية المربرية

م - منسندا حدیں بے کرایک متربر رسول الدُصلی الدُعلیہ واکہ وستر کئے پاس کیے نوگ اسٹے جن سے وانت صاف نہونے کی وجرسے پیلے ہوں ہونے کی وجرسے پیلے ہورہ سے ہوں ہوں کہا کہ و ۔ وجرسے پیلے ہورہ سے ہورہ سے کہ وظاہر اس کی نظر پڑی تو فروا یا : تمہارے وائنت پیلے پیلے کیوں نظام اس کی رسال کیا کہ و ۔ بنت صاف رہیں اور ان سے تعفن سے دُوسری بھاریاں پیدا نہ ہوں چو کمہ وائنت کا موارہ ہوں جو کمہ دائنت کا موارہ ہم ہم ہم کہ تو برورش انسانی کرنے والی اخلاط کا توازن گراہا ہے گا اور ان سے مساور سے مسحت انسانی براٹر پڑے گا۔ ان سے مساور سے مستحت انسانی براٹر پڑے گا۔

اسی طرح انسانی صعبت کوبر قرادر کھنے سے بید پانی کا است عال اشد صروری ہے کیونکہ پانی انہ ضام غذا ہیں ند و معاون
اور اخلاط کور قبق کرکے برن سے مرعضو میں نفوذ کرانے کا در بعر فبنا ہے لیکن پانی پینے سے میں کچے اوا ب ہیں جس کی رہنا نی ہیں احادیث
نبویسے ملتی ہے ۔ مثلاً آپ نے فرما یا کم پانی پیتے وقت ہیں بار سالس لیا کردا درسانس برزن سے اندر نہیں مجد با سر لیا جائے
نیز مشروب میں مجو کہ سار نے سے میں منع فرما یا حبی کا فائدہ بہ ہے کہ انسان سے اندر سے سانس سے دراید سے جو ہوا حن رج
ہوتی ہے وہ مفرض میں ہوئی کے سانس اس میں جائی ہے کہ بالی ہے کہ کرم کھانے کو گھند سے
جائے اور تینوں مزید پانی ہے کہ کرم کھانے کو گھند سے
جونک مارکر شمنڈ انہ کیا جائے۔ ارشاؤگرامی ہے:

لینی مفرت عباریش سے روایت ہے کرحضور صلی الله علیہ وسلم نے برتن کے اندر سانس لینے اور اس میں بھو کہ ا مارنے سے منع فرمایا ہے۔

السَّرِّ اَتَ السَّرَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْ لِهِ وَاللهِ وَسَسَلَّمَ كَانَ يَتَ لَفَتُ فِي الشَّرَابِ ثَلَا ثَا خَارِجَ الْإِ نَاءِ۔
 یعنی عفرت انسُ سے روایت ہے فرایا حضورصلی اللّه علیہ والم کسی مشروب سے چینے کے دوران بری سے با مرتبی بارسانس دیا کرتے ہے۔

حس طرح کلام باک میں و نیبا بلت فَطَهِ و السرُّ جُوْ فَاهُ حُرْسے وْرلیم کپرُوں اور عبم کو پاک صاف رکھنے اور میل کپیل سے صاف سُستھ ارکھنے کا حکم ویا گیا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بھی لباس کو صاف سُسھ ارکھنے اور گندگی سے علیم و رہنے کی کا کید فرائی ہے۔ ایک بادا ہے سے شخص کو میکے کپڑے ہوئے ویسا تو فرایا اس کے پاس اتنا مجی نہیں کہ اپنے کپڑے وحولیتا۔

صفانی سی متعلق بخاری شراهین میں روامیت ہے آپ نے ارشا و فرما یا که ہرسلان برخدا کا برحی ہے کہ وہ ہفتہ ہیں

ال بر حسم ۹۵ سست الا براه المراه الم

ایک و با خدن اوراپنے سراور بدن کو وحویا کرے۔ آپ نے برہمی حکم دیا ہے کہ روزانہ سرشھ صبح کوا تھ کرکسی کا بیگریٹ میں کہ جب بغیرہ علے بھوٹے ہا تھ کھانے سے ساتھ مُنھ میں جائیں گئے تومیل یا جواٹیم کے جم سے اندر جانے کا احتمال رہے گا اور اس پیر بیری یہ باری رکھی گئی ہے کہ کھانے سے بیطے ہاتھ دھو کرسی کپڑے سے نہ گؤنچھ جائیں چڑکہ اس طرح اس کپڑے سے جوائیر ہا تھوں میں مگ جائیں گا در کھانے سے ساتھ مُنہ میں بچے جائیں گے اوراسی صلحت کی بنا پر آپ نے برہمی حکم دیا کہ دُو سرے سے تو لیے میں جڑکت نرکی جائے۔

انسانی صحت کی حفاظت کا حضور پاک علیہ الصّلوۃ والسّلام کواس درجہ خیال تھاکداً پ نے یہ عام ہوایت فرما فی کر بھار اَ وَی تندرست اَ دمی کے پاس نرائے اور متعدی اور الڑکر نگنے والی بھار پوں سے نیکنے کے لیے تو اَپ نے بہاں کہ حکم دیے دیا کر مبذا می سے ایسا بھاگ جیسے شیر سے مجا گئنے ہیں۔ ان تمام ہوا بتوں اور احتیاطوں کا مقصد یہی ہے کہ انسانی صحت بھار یو سے محفوظ رہے ۔ اسی طرح مبخاری اور سلم کی بر صدیت پاک ہے :

﴿ فَإِذَا سَمِعُهُمُ بِالطَّاعُونُ مِا رُضٍ فَلاَ تَعَدُّ مُوَّا لِلَهْ إِذَا وَقَعَ مِا رُضٍ وَٱنْتُمُ مِهَا فَلاَ تَحْرُجُوْا مِنْهَا فَرَادًا مِّسْنُهُ -

یعنی حب کسی بین بم مسنو که و با سطاعون کی و با مجبوٹ بڑی ہے تو و باں نہ جا و اور جہاں تم رہتے ہوا گرو ہا ں مجوث پڑے تو اپنی بسنتی سے نکل کرنہ جما گو۔

سمس قدر تکیما مزار شا د ہے کہ جہاں میں تعدی و ہاسچیلی ہُوئی ہے وہاں خود جاکر اپنے ہا تھوں بھاری کو دعوت نه دو اوراگر خوتمہا ری ابنی اس وباُ سے منا تر ہو جائے تو وہاں سے جھاگ کر اس متعدی مرض کو ڈوسرے شہر میں نہ لیے جائو۔

جہانی صفائی کے بعد غذا کا مسئلہ بنیادی ایم بیت رکھنگہے۔ غذا کے متعلق بھی اسلام نے تفصیلی ہوایات دی ہیں اور اس ضن ہیں بیغیر عربی صلی الشعلیہ وآلہ وسلم کی فہم و فراست اور عقل ووائش کے قربان مجائیے حب احادیث نبویر کو حدیدعلم طب کی روشنی میں دیکھا جا آئے تو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ آپ کا ہر فرمان شوس سائنسی حقیقت پر مبنی ہے اور آپ کی تعلیمات حکیانا ورسائنڈیفک ہیں اور سائنس کے اس ارتقائی وورسے علم سے صبی سبقت سے گئی ہیں ۔

انسان کی همیع غذا کیانے به سبری پاگوشت به پرمستند مرت سے ما بدالنزاع بنا ہواہے۔ اسلام نے اس مسئلہ کو چودہ سوسال پیلے سلے کر دیا ہے۔ گوشت کھانے کو اسلام جائز رکھنا ہے۔ پروٹین غذا کا سب سے اہم جزو ہے۔ اہل انسن اس بات پرسفق ہیں کہ ٹم اورحیوانی غذا ئیں پروٹین کا بہترین ماخذ ہیں۔ رسول الشوسلی الشرعلیہ و آلمہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گوشت سب سائنوں کا سروار ہے۔ گوشت بلغم کی تولید کو کم کرتا اور چہرے کے زنگ کو کھا رتا ہے۔ اور ٹون بہتا ت سے ساتھ پیدا کرتا ہوا کہ والے اللہ مسلم کے اس سے اس کی عذا ہے اور اسے کھا کر داحت ہوتی ہے۔ جن جانوروں کا گوشت کھا نے سے اور پیٹ کو بروف کا تواب کھا نے سے اور بی کی حون بروف کا بی سے اس کی حون بروف کا بی سے اس کی حون بروف

94 ۔ جن جا نوروں کے گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے وہ مفرسست ہیں اورجن کے نقصا بات سے طب و معرف میں معرف میں معرف کیا گیا ہے وہ مفرسست ہیں اورجن کے نقصا بات سے طب و معرف میں معرف کے بیار کیا ہوئے ہوئے میں اور کیا عجب ہے خوب واقعت ہے دخز برکا گوشت مرا سرمفرصحت اور بجد محزب اخلاق ہونے سے علا وہ مولدا مراض ہی ہے اور کیا عجب ہے کہ بورپ اور امر کیا میں امراضِ قلب اور ہائی بلڈ پریشر کا مرض زیا وہ بائے جانے کی وجرمنجا داور اس باب سے سور کا گوشت

بی است کی استرون صلی الله علیه و آله و ستم نے فرما یا ہے کہ گونست میں کد ولینی توکی ڈال کراستعال کریا کرو کیونکہ کد و مقوی و ما ع بینج کے علاوہ گوشت کی میں اصلاح کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہُوا کہ سبزی آمیزگوشت بہتر غذاہے۔ اور حضور پاک صلی الله علیہ و آله وسلم کا یدار شاوسائنس کی تحقیقات سے بائسل مطابق ہے۔ آپ صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے وست اور لیشت کا گوشت کھائیکی "ملقین فرما نگہے اور وجر بھی بتلادی ہے کہ اس سے کمراور باز ومضبوط ہوتے ہیں۔ اس قول سے علاج بالاعضا وسے اصول کی تصدیق ہوتی ہے۔

آج انا جوں اور جپلوں سے جپلکوں میں بہترین اور نہا بیٹ صنووری اجزاء کی موۃ گی کی سانسنس تصدیق کرتی ہے ۔ جارے نبی صلی اللہ علیہ واّ کہ وسلم لبنیر چھنے ہُوئے آٹے کی روٹی تناول فرما یا کرتے تھے اور زیا دہ تر بج کی روٹی استمال فرطتے تھے ۔ جالینوںس کا قول ہے کہ بجوالیسا اناج ہے جہ بہاروں اور تندرستوں سے لیے کیساں مفیدہے ۔ آج بھی بجو کو نہایت منید ادر اعلٰ درجہ کامتوی ومنعذی اناج قوار دیا جاتا ہے اور سرقسم کی مضریت سے پاک اور لطبیعت غذائس مجھاجا تاہیے ۔

سحفورصلی النظیہ واکہ وسلم نے فرما باکہ سیال غذائوں میں سب سے اچھا دو دھ ہے۔ وُو دھ سے دہی ، مسکہ ،

پیر، چیا چداور بالائی وغیرہ مبھی حاصل ہوتی ہے جوابنی ابنی عجمہ غذا ہمی ہیں اور دوا سبی ہیں۔ آب صلی الشعلیہ وسلم نے فرما یا کہ اگر

کوئی تم کو پینے کے لیے وُو دھ میش کرے تواس کور دّمت کر وکیؤ کہ یہ اللّٰدی بڑی معت ہے نیز فرما یا کہ بنیر تنہا مضر ہے اس کو جوزک ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ادشا و باری تعالیٰ ہے کہ انسانوں سے لیے شہد میں شغا ہے۔ حضور پاک علیہ العقب الوا سے النادہ کو بھی شہد ہیں شغا ہے۔ متمار شہد ہزار وں قسم کی بوٹیوں سے مرکب ہوتے ہیں کوئی تھیم ان سے بہتر مرکب دواا در عذا تبار کرنے پر قادر منہیں ہے۔

رُوح اور حبم سے طبیب اعظم آنخضرت صلی الله علیہ و اکہ وسلم بعض اشیاء کو بدر قات سے ساتھ امتعال فرماتے ستھے پہنانچہ و کو دھ اور زیا وہ لطبیف اور سے بالاثر ہوجا تا ہے۔ شہد کو یا نی بیں حل کرکے نوش فرمایا کرتے ہے الاثر ہوجا تا ہے۔ شہد کو جانی بیں حل کرکے نوش فرمایا کرتے ہے ۔ اس طرح شہد کی حقدت کم ہوجا تی ہے سہم کی تھجد کو پانی میں ایک مات و کھجی وو دان نز کر سے اس کا ذلال استعال فرماتے ہے اور کھجی دو دو معیں شہد ہم میز کر کے استعمال فرماتے تھے۔

اسی طرح تسجی آب صلی الله علیه و آله و تسلم تبغیراصلات کیمیرا بمکاری اورخر بوزه کے ساتھ کھجور ملاکر تنا ول فرطتے تصاد ارشا د فرماتے متھے کمراس طرح کھانے سے ایک دُوسے کی مقرت اور بر دوت کی اصلاح ہوجا تی ہے۔ آپ میلی الله علیہ و آله وسلم کے اس فرمان سے دواؤں اور غذادُں میں مقرت اور بر و دیت سے وجو دکی تصدیق ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں زنجبیل میسنی

طب بعدیدانکادکرتی ہے۔ سفور پاک علیہ القبادة والسلام کمون کو مجودسے ساتھ ملاکر استعال کرنا بہت بیند فرماتے تھے۔ اسی طرح کھیرے کو مک دگا کر سبی استعال فرمانے تھے ۔ آ ہے کو مجال بہت مرغوب تھے جہانچہ انجیراور نہیت سے بلری رغبت بھی یحضور صلی التیطیسہ وآلہ وسلم نے صفرت علی صفی اللہ عنہ سے ارشا و فرما یا کر زمیت کھایا کروا وراس کا تیل سکایا کرو بلا مشبہ زبتون کا تیل تمام تیلوں سے بھرے۔ سپوں میں سے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوراورا ناری مجھی تعربھے نوما ئی سبے اور انجیر کو بواسپراورنقر مسس میں منہ سے ان ہے۔

تحبیس تعبی حضور پاک علیہ الصکوٰۃ والسلام کی بہت لیسندیدہ غذا تھی۔ برسبی تبن اجز اُسے مرکب ہے بعینی تھجور ، محمن اور دہی سے برمقوی غذا ہے اورحبر کمو فر ہر کرتی ہے۔ اس طرح سراسیہ کو ہجی آپ نے مقوی غذا فرما یا ہے۔

آ تخفرت صلی الدُعلیہ وآلہ وسلم سیزی کودسترخوان پرست پندفوات سے سیزد کک کوجی آب سی الدُعلیہ وہلم بہت پسند زباتے سے ایک مدیث میں آیا ہے کہ جاری پانی اور سیز جریکو دیکھنے سے نگاہ نیز ہوتی ہے۔ فربا یا: زبینت دیا کروا پنے دسترخوان کو سبز چیزوں سے ،اکس لیے کہ سبز چیز ہے گاتی ہے شیطان کوا لڈک نام سے ،علیٰ کتے ہیں کہ سسبز جیزیت مراد بووینہ ، ہرادھنیا اور کسبز ازکاریاں ہیں، نیز کیے صلی المذعلیہ وسلم فرماتے شے کہ سرکہ ہترین سالن سہے ۔

حنورعلبدالقتلوة والسلام كاارشاد ب كرخدا في معدا سے براكونى ظرف بيدا نهيں كيا يہجى نهيں بحرار اس ليے مناسب كرمدد كے بيرا نهيں كيا يہجى نہيں بحرار اس ليے مناسب كرمعدد كے بيرا نهيں كيا بدورفت كے ليے۔ وكار كرمعدد كے بيرا نهيں كي مدورفت كے ليے۔ وكار كار كي اور كيا ہے ہو۔ نبى كريم عليه العسلوة والتسليم في سے آپ مل الذعليہ وسلم كوسف نفرت تھى ، وكاركي واز مُن كر فراتے تھے كم اتنا كيوں كھائے ہو۔ نبى كريم عليه العسلوة والتسليم في مات كوفاة كرنے سے منع فوايا ہے چونكہ وہ جلد برخوا يا لا تا ہے ۔ بر بُود ارجيز كھاكوم عبد ميں آنے سے جي آب على الله عليہ وآلم وسلم



A - - - Li Recher solvensol

مب جدید نے تطعی طورپر تابت کر دیا ہے کہ زیادہ کھانا نہ صرف بہت سی بھاریوں کی جڑے بکدیہ عادت قبل از دقت بوڑھا کردینی ہے اور زندگی سے بہت سے مصائب مثلاً دیا بیطیس، فالج اورغبرط الحواسی اسی چیز کا تعیبی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے تعیبین کو یہی تعلیم دی ہے اور زیادہ کھانے کو مختی سے منع ذرایا ہے ، مندر جرزیل حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے اور خفطان صحت کا ابساجا مع اصول ارشا دفریا یا ہے جس کی شال کسی طلب ، کسبی سائنس اور کسی ازم میں نہیں ملتی۔ ذرایا، نکٹ ڈوئم کو کا آئے کی کے بیٹی تو بیٹ بھرکر نہیں کھا نے۔ حب کھاتے ہیں تو بیٹ بیٹ بھرکر نہیں کھا نے۔

پرہیز بھی دوائی علاج کی طرح سنت ہے۔ مرص میں غسل یا دھنوی بجائے تیم کی دھرت اجازت بھہ ہوایت ہے۔

پرہیز بھی دوائی علیہ الصلاۃ دالسلام نے آنکھ وکھنے کی حالت میں جھڑت سہیب ردی ٹی کو کھور کھانے سے مئع فریا یا تھا۔
اسی طرح ایک مرتبر حفرت علی کرم اللہ وجہ کو شوب جہر میں کھجر راستعال کرنے سے بازر کھا۔ اس وقت بڑکے ساتھ چھند ر پہا ہوا
موجو دتھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وطرف فریا اور جلایا کہ ایسے کھا وُیٹ کھا رسے بیا من سب ہے ۔ جس برتن کا پانی وگھوپ سے گرم ہو اس
پانی کو استعال کرنے سے منع فریا یا اور جلایا کہ ایسے پانی سے برص ہوجا یا کرتا ہے۔ تیز گرم سہلات سے بھی منع فریا ہے ، عورتوں
کی عادت ہوتی ہے کہ دوم تی کھایا کرتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کھانے سے منع فریا ہے اورار شاد فریا یکو مٹی کھانے سے
انسان ہمیشہ بھار رہتا ہے ، پیٹ بڑا ہوجا تا ہے اور زنگ زرد ہوجا تا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گرم غذاؤں ، دو سرو غذاؤں ، دو تا بض
یا دورو حکے ساتھ ترشی کھانے سے منع فریا ہے ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گرم غذاؤں ، دو سرو غذاؤں ، دو تا بض
غذاؤں یا دوم سہل است یا دکوجے کرنے سے منع فریا ہے ۔

اب استردا دِصحت زانمه کی طرف آئیے بینی اگر کوئی نشخص بیار ہوجائے تواس سے معالجے سے بارے ہیں بھی ہم کوحضور پاک علیہ الصلواۃ والسلام سے ارشا وات عالیہ میں بے شمار مدایا ت ملتی ہیں اور صوب علاج معالج ہی نہیں مبکد اما ویٹ پاک مطالعہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اور آپ سے صحابر کرام علم طب اور معالجہ میں نہ صرف یہ کہ علمی بھیرت رکھتے تھے بھرعلمی معلومات اور علم الجراصت سے پوری پوری واقفیت رکھتے تھے جیسیا کہ زا والمعاد کی مندرجہ ذیل اما دیث اس بات کی شا مدیس ؛

اس عَنُ اَيِن هُمَدِيُوةَ الْآ اَنَ النَّسِيحَ صَلَى اللهُ عَلَيْ إِه وَاللهِ وَسَلَّو اَمْرَطِي يُبَا اَنْ يَبُسُط بَعُن مَجُلِ اَجُوَ الْبَعُن وَ الْبَعْن مَ عَن اَين اللَّه عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

ینی صفرت ابوسر برق سے روایت ہے کرنی کمرم صلی النّزعلیروا کہ وسلم نے ایک استسقاْ کے مریش کے بارے ہیں اس کے معلی کو کھر دیا کروہ مریش کے پیٹ میں معلی کو کھر دیا کروہ مریش کے پیٹ میں شکاف دے ، اس پر صفور سے بچھاگیا کہ اسے النّہ کے رسول ! کیا طب میں کھی ہے ۔ کھی کوئی مفید چیز ہے آپ نے جواب دیا جس وات نے بہاری آثاری ہے اس نے جس جیز میں جا ہا شناء ہی رکھی ہے ۔ ۲ ۔ عَنْ عَلِيْ تِی اَلَٰ کَا مُدُوّ ہِ وَ مَنْ مُدُّ اللّٰهُ عَلَيْ ہِ وَ اللّٰهِ وَسَدَ لَمَّ مَا مَدُوّ وَ مَا مُدُّ وَ مَنْ مُدُّ اللّٰهِ عَلَیْ ہُو وَ مَا مُدُّ اللّٰهُ عَلَیْ ہُو وَ اللّٰهِ وَسَدَ لَمَّدً عَلَیْ مَدُولِ یَکُووُدُهُ بِظَوْرُ وَ وَ مَنْ مُدُّ



بین حفرت علی شف ردایت ہے فر مایا ؟ میں ایک مرتبر حضورصلی الڈعلیہ و آلہ دسلم سے سائفہ ایک بیمار کی میا وٹ سکے بے گیا اس شخص کی لبنت پرکسی حکر درم تھا لوگوں نے عرصٰ کیا کر حضور ! ورم میں پیپ پڑگیا ہے آپ نے فرایا اسے نسکات دے دو۔ حضرت علی فرمانے ہیں کہ میں نے اسی وفت آپ کی موجودگی میں اس شخص سے ٹسکان دے دیا اور ''رسر ر

وہ سیب ہر بیا ۔ اسی طرح زنموں کا علاج اور مرم بٹی کرنا مبی صحابر کرام اور ابلبیت متطهرین کی سنّت ہے۔ جینا بی حب اُ حد میں حضور ماک صلی المدّعلیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی اور سامنے کا داننت شہید ہوگیا تو حضرت علی اپنی ڈھال میں پانی سے کرآئے اور حضرت بی بی فاطمہ نے البینے والدکے زنم وصونے شروع کیے مگرخون نرتھا تو حضرت فاطمہ نے چٹانی کا محراحلایا اور اس کی خاکسر زخم پر چیمر ک وی توخون نور ًا بند ہوگیا۔

ا بکب بارحب حضرت سعند بن معا و کے نیر رنگا توحصور پاک صلی السُّعلیہ وسلم نے ان کا علاج د الحضیہ کیا اور بیعل خوو ا پنه دست مبارک سے مرانجام ویا اور حبب زخم پرورم مرکیا تو دوبا ره بیر داغ دیا۔

اسی قسم کا ابک اور واقعہ تر فری نشریعین <sup>ا</sup> ہیں ہے جو حضرت النس سے مروی ہے کم حضور پاک سملی الشعلیہ و آلہ وسلم سے حضر<sup>ت</sup> استُدن زُراره کوکا نما لگ جلنے برواغ دیا. نیزمشکارہ شریعیت میں ابن ماحدے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کرحضرت عبداللہ بن عمرشنے ا پنے علاج کے بیے سینگھی لگلنے والے کوبلایا اور اس سے ساتھ ہی فرمایا کر میرے خون میں جوکٹس پیدا ہو رہا ہے اس لیے تم کسی عجام کو بلالاؤ اور د کجھو کچینا سگانے والا جوان ہو، نه ضعیف ہو، نه نوعر- نیز آپ نے بیمبی فرایا کرمیں نے حضور پاک صلی الله علیمرو الروك مي سنا ہے رہنما رمند كھينا مگوانا زيادہ بهتر ہے اس سے عقل وفهم ميں اضافہ ہوتا ہے اور قوتتِ حافظ زيادہ ہوتی ہے۔ اگرچہ دلسی جڑی بُوٹیاں طَبِتِ بیزنانی کےعلاج کیا ساس اور بنیا دہیں اور جڑی بُوٹیوں پر بڑصغیر بایک وہند ہیں بڑے وسیع تجربات کیے گئے ہیں مگرامی حال میں حینی وفود سے تبادلہ سے اہلِ پاکت ان میں اس سلسلمبن زیادہ و لُحبیبی پیدا ہو گئی ہے ر اس لیے اب بم آخر میں منتے نمونر ازخروارے سے طور پر ولیسی جڑی بوٹیوں سے علاج اور ان سے خواص کے بارے میں آنحفرت ملی المت<sup>ع</sup>لیہ وسلم کے چندارشا دات گرامی بیان کرتے ہیں ، چونکہ احا دبیش پاک کے مطالعہ سے بیر روشن حقیقت بھی ہما رسے سلمنے ا تن سبے كرا ملا تعالى نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كوجوعام عطا فرمائے شخصان ميں خراص الاسشياء كاعلم سبى شامل تصااور بحترت البي مديثين ہيں جن ميں آپ نے منتعد د دوا ڈس کی طبی خانسیتیں بیان فرما ٹی ہیں۔ امراض کے لیے ان کا مفید ہوناسمجهایا ، اوران سے فائدہ اٹھانے کی ملقبن فرمائی۔

حضرت ابوہررہ تھے مروی ہے کہ حضور پاک ملی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے فرما یا کٹھی کا پانی ہم محموں سے بیے شغانج ش ہے۔ چانچہ زندی شریف میں ہے حضرت البُوہر بریج فرماتے ہیں کہ ہیں نے تین یا پانچ یا سات تھمبیاں سے کران کا پانی نجیڑا اور ایک شیشی

مری کیک کمنیزی آنگھیں کمزوراورخراب تھیں میں نے وہ پانی اس کی آنگھوں میں ڈالااور وہ انجی ہوگئی۔ سناد کے متعلق ابن ماجداور تر مذی میں ہے کہ حضور پاک صلّی اللّٰہ علیہ وآ لہ وسلّم نے سناد کے متعلق فرمایا اُگرکسی جیزیں موت سے شغا ہوسکتی تو وہ سناو میں ہوتی۔

اسى طرح مهندى ك متعلق ترفرى شريين ميس ب ، عَنْ سَلُمَى خَاحِ مَنَةِ النَّ بِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ عَالَمَتُ مَا يَكُونُ ثَا بُرسول الله عليه والله عليه وسلّم قَرْحَةُ قُولاً ذَكُبُتَةً إلاَّ اَسَرَفِى اَنْ اَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَ ؟ - قَالَتُ مَا يَكُونُ بُرسول الله عليه والله عليه والله عليه الله عليه والله والم موزخم ، جوش يا مجنسى كى يين حضور كى خاور معلى المدّعليه واله والم موزخم ، جوش يا مجنسى كى تعليمت بوتى تواب صلى المدّعليه واله والم موزخم ، جوش يا مجنسى كى تعليمت بوتى تواب صلى المدّعليه والم والم موزخم ويت كويس المس يرمهندى لكاؤن -





' بخاری وسلم نے بالانفاق حضرت ابی ہر رُہُ سے روایت کی ہے کہ رسولِ خداصلی امڈ علیہ وستم نے فر ما با ، "کلونجی میں مرت کے سوا ہر مرصٰ کی ووا ہے ''

کلونجی نیرے درجرمی گرم اور دوسرے درجرمین خشک ہے۔ اس میں ایک قسم کی تیزی اورجلاکی تون ہے جس کے سبب سے وہ لہم غلیظ کی غلظت ولز وجت کو قبطے کرتی ہے۔ بلغی موا وکوا وربیاح غلیظ کو تحلیل کرتی ہے۔ شہد میں ملا کرچائے نے سے معدہ کا تنقیدا درجھنم کی تنویت ہوتی ہے۔ مدیث شریف میں جو ہرمرص کے لیے مفید ہونا وار و نہوا ہے ، اس سے بیمرا دہے کہ امراض بار وہ ملغیمہ میں سے ہرایک مون کونا فع ہے۔ بعض علماً نے تکھا ہے کہ اہلی عرب کے اکثرا مراض اس نماز میں برودن و رطوبت سے ہوئے تھے بریونکھ ان کی اکثر غذا وُں میں وہی اور سروتر کا رہاں ہوتی تھیں، لہذا اگر شھیک موقع پر استحال کی جائے تو تما مراماض بار دہ کے لیے بہت مفید ہے۔ غذا وُں میں دہی اور سروتر کا رہاں ہوتی تھیں، لہذا اگر شھیک موقع پر استحال کی جائے تو تما مراماض بار دہ کے لیے بہت مفید ہے۔ ہو فرماتی ہیں کہ ان مخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکس نوزا کیدہ بجنچ کر کولایا جاتا تھیں۔ کہ کہ کرنے کے تا اُو ہیں چہا دیتے تھے'؛۔

حب مربین کے ہوکش وحواس ورست ہوں اور ُوہ غذا کی ضرورت ومنفعت سے کانی وا تفنیت رکھنا ہوا ورا س کے معدے



بین جن کوئی الین خرابی موجود نه موره سر سیسب سے مغبوک کاا دراک نه موسکے اورباوجو دان امورکے اس کی طبیعت غذاکی طرف ما گرستا موتی برتوسمجولوکراس سے بدن کوغذاکی عزورت نہیں ہے ۔اس بیے اسے مرحن کی حالت بین غذا کھانے برمجبور نہیں کرنا جا ہیے ۔ کیونکہ «رمین کی طبیعیت ہروقت و فیح مرحن اور تحلیل واصلاح یا دہ میں مصوف رہتی ہے ۔ رطوباتِ بدنید بین عفی طوبات کی اصلاح کر کے انہیں پر ورمیش بدن میں صرف کرتی اور غذا کا کام لیتی ہے اور غذا نہ کھلانے کی حالت میں طبیعیت ہضم غذا اوروقع فضلاتِ غذا وغیرہ امور سستے پڑرے طور پرسبک ورمیش رہ کر وقع مرحن کی طرف متوجد رہتی ہے اور اگرا بیسے موقع برجبراً غذا کھلائی جائے ، توہدت سی خرا بیوں کا اندیشہ رہتا ہے ۔

مهم مدا ترندی نے زید ابن ارقم سے روابت کی ہے۔ وُہ کتے بین کرسم کورسول فعاصلی افٹر علیہ وسلم نے زات الجنب بین قسط بحری اورزیت سے علاج کرنے کا تھم دیا ''

قسط بحری کامزاج نیسرے درجے میں گرم خشک ہے۔ اس میں ایک قسم کی حدّت اور تیزی یا ٹی جاتی ہے جس کے باعث یہ مطوبات فضلیہ تو تحلیل اور خشک کرتا ہے۔ اگراس کا ضماد کیا جائے ، تو مادہ فاسدہ کو عمقِ بدن سے بام کی طرف حذب کرتا اور ریاح غلیظہ کوتھلیل کرتا ہے۔ ورد کو تسکیل دینا اور اعصاب کی تقویت اس کا خاص کام ہے ۔ اس لیے درد سینہ اور کیاد سے سفیدا ور ادا و اللہ کوتھلیل کرتا ہے۔ ورد کسینہ اور کیاد سے سفیدا ور ادا دور کا تعدید کا دات البنب بارد کے لیے نافع ہے۔

زبیت میں متوی اعصاب اور سکتن اوجاع ہے مصعفی اخلاط، مفتح سکدد، فاطع عنونت اور مقوی بدن ہے ۔ بعض اطباً

نو اکھا ہے کر زبیت کی الش سے اعصاب کر توت عاصل ہوتی ہے اور سردی کے تمام نقصانا ترفع ہونے ہیں۔ ورو کو بہت صلد رفع

مرتا اور ما در کو تحصلیل کرتا ہے۔ اس لیے کو اگر قسط کو باریک مبین کر السس میں طلیاجا نے اور گرم کر کے وات البنب باروخصوصاً ربی میں

مسکی ماکشس کی جائے تو بہت نافع ہوگا اور اگر قسط کو اس میں جلا کرصاف کریں اور عام در دوں سے موقع پر اس کی مالش کریں، تو اس نفع ہوگا۔

ے۔" نزندی وابن باجہ ہے اساء نبن عبیس سے روایت کی کہ ہخضرت صلی اللّٰ علیہ وسلم نے فرمایا : اگرموت کی دوا ہرتی تو سناء ہوتی "

سنا دکی دوسرے درجر میں گرم وخشک ہے۔ بیغی صفراد ، سرداد کو براہ اسہال خارج کرتی ہے ادر ہرستہ قسم کے اخلاط سوخۃ اورخام کو نکالتی ہے۔ بیدوا نہ صفراد کا تقید کرتی ہے ، بیدا کسس کی قوت اٹلیا تی بدن میں لفوذ کر کے اعضاً بعید سے مواد مرز بیر کو کھینچ نکالتی ہے۔ اس لیے عوق النساد ، وجع مفاصل ، نظر س ، درد کر دفیرہ کو جوا خلاط تنٹر میں سے کسی خلط سے بیدا ہوت بور نہ موری نفیح کرتی ہے۔ مسرع ، شفینفہ اور پرانے دردِ سرکونا فی ہے۔ بیشی النفس سے بید موافق اور برانے دردِ سرکونا فی ہے۔ بیشی النفس سے بید موافق اور جرم ملب کی مقوی ہے۔ چونکہ اس سے مواد خبیثہ کا تنظیمہ ہو جانا ہے ، اس لیے اسراض متعلق فساد خون کو جی نفیع کرتی ہے۔ نا رسش خشک و تراور جبوڑ سے بینسیدوں اور اکثر قروح خبیثہ میں اکس کا مسہل بہت فائدہ کرتا ہے۔

غوضکہ مب برقسم سے مواد فاسے مکو بدن سے بھا لنا اور بدن کو اُن سے پُورے طور پر پاک وصاف کرنا اس کا کا م ہے ، نو



y را بہتی نے شعب الایمان میں حضرت ابی مبررہ منے روایت کی کہ آنحضرت صل الشعابیہ وسلم نے فرمایا: معدم بدن کا عوض ہے بسب رئیں اس میں ملتی ہیں۔ اگر معدہ ورست ہے توسب رئیں درست میں ،معدہ خزاب ہے تو کل رئیں خزاب "

یونانی اطباً ، ویداوروُ اکٹرسب کے سب اس بات بیرمنتفق ہیں که غذاحب معدے میں پنجتی ہے ، تواس میں ایک خاص قسم کا تغیر کمییا وی (مہنم) ہوتا ہے ح*یں کے باعث غذا کا رکس (خلاصہ) اس سے فضلی اجزا سے متمیز ہوکر بائریپ رگوں کے ذرایعہ سے مگر وغیرہ کی* طرمن جاتا ہوا تمام اعضاء میں خاص خاص تغیرات حاصل کرے پرورش بدنی میں صرف برنا ہے جمویا برورش بدنی کا مادہ سب سے پیلےمعدے میں ہوکر پیروہاں سے نمام اعضاء میں علی فدرِمرا تب تقسیم ہونا ہے ،اس لیے ہم کہ سکتے ہیں کہ معدہ مثل انس توض کے ہے'

مب میں پیلے یانی جمع بور سر حوض سے بیا روں طرف والے قطعاتِ زمین کوسیارِ برا اس بر

وریدی ، مشدیانیں غذا کے دس کومذب کرنے والی خاص قم کی رگیں (بلکرکسی فدر بیٹے بھی ) اس کی ساخت میں سب سے سب مل عل معلى منتشر بركے بيں ، آيا كه غذاك رس كوجندب كرنے والى دكيں البناكام بخربى انجام و سے سكيں اور شريايي معدسے كوزندگى كى

قندادر پرورش إنے كا قابلين تخشين اوروريدي استدائي منفعت سے متنت كريا -یه اِ ننسب جانتے بین کراگرمعدے کا خاص کا م دمینم غذا ) پورے طور پر درست رہنا ہے ، توسب رگیں تھیک اور ان کے

تمام ا فعال درست رہنے ہیں اوراگر کسی سبب سے معدے کا فعل خراب ہوجا ناہے ترسب رکیں ما وُت اوران کے افعال خراب ہوجاتے ہیں اور پر خوابی صرف رگوں کے ہی محدو دنہیں رہنی ، بلکداس نوابی کا از تمام اعضاد یک متعدی ہوتا ہے جس سے پرورش بدنی میں تصوراه رعام صحت میں اسس قدرفتور پیدا ہوما تا ہے کہ اگر بیما لت کچہ دنوں فایم رہے . توعیش زندگی ننج ہوما نا ہے ؛ ظر

مایئر علیش آدمی سنت کم است

ى - " بہننی نے شعب الایمان میں صفرت علی مسے روایت کی ، فرما نے تھے کہ ایک وفعد انحضرت کے نماز ٹیر صفح میں بجیو نے كاظ كليا ، آپ نے كہيوكو جرتى سے مار والا اور فرما يا ؛ خدا نمارت كرے تجيئوكو ، نبى كے كاشنے سے مجى با زنہيں آ ، بير يا بى اور نمك منگوایااور نمک مویانی میں ملاکر مجھیے سے کاٹے پر حمیر کا'

نکب طعام دیمانے کانمک) دوسرے ورجرمیں گرم وخشک ہے۔ رطوبات متعفنہ کرتحلیل اورخشک کرنا ہے جیپ وار ر الربات كوسلم اعناً المناه ورص عصور المس كالبيب كياً جائے يا الش كى جائے ، اس عضو كے اجزار كو سكيڑ كراس سمے مساماً کومین کرتا ہے ۔ مساما سے افرکی رطوبا سے کوتھیل کر کے تفتیح مساما سے کرنا ہے ۔ احضاء کی سروی کو ڈورکرنا ا در سرون مرحکیل

﴾ كرتا ہے يگرم يا ني بن، كمك گمول كر بحتير كے كالئے بُر ئے عضو كواسس بانى ميں ركھيں ، توانسس سے زسر كليل ہوتا اور در د فوراً موقوف ہرماتا ہے۔ نمک وتنم باریک میں کر تجیتے کا نے ہوئے مقام پرلیپ کرنے سے بہت نفع ہوتا ہے۔ نمک باریک پسا ہوا سرسرکر میں ﴾ ما *کریوے کا گذی اس بین زکریں اور زمہ دارجانورے کا نے بٹو*نے متعام پر باندھیں ، تواس سے بہت نفع ہوتا ہے ۔ نمک کی پوٹلیوں 🥻 مے کمپیکرنا تمام در د وں کومفیدسے ، جواعضا ، کی سروی یاریج سے پیدا بُوٹ ہوں ۔



1. M. Library Change Editor

ر بر" ابونیم نے کا ب العلب میں حضرت ابوہر رہ گئے روابت کی ہے کہ حضرت نے فرما یا کہ سب سالنوں کا سردارسالن کوئٹ اسی تماب میں حضرت علی "کا بیان درج ہے کہ حضرت نے فرما یا بگوشت کھانا اچھا کر ناہبے حلق کؤا درصاف کر تاہے رنگ کوا درچیوٹا کر ویتا ہے۔ پیٹے کوئینی ٹوندنہیں نکلنے دیتا ہے"

سر المرتب الرئير برحوان كرئوشت كامزاج كيما نهيں ہؤنا ہے، بكد جس طرح سے ہراكيہ جيوان كے مزاج بيں بنسبت وسر كے شوڑا يا بهت فرق ہڑنا ہے ، اسى طرح سے ان كے گوشت كامزاج ہمى ايم كروسرے سے سى قدر صرور مختلف ہوتا ہے ، ليكن جبر جس گوشت كامزاج عوماً گرم اور ترسم جا جا تاہے -كيونكم مختلف جيوانا ت كے گوشت كى با ہمى اختلات مزاجى اسس قدر نهيں ہوتی ہے كر جس كے سبب سے كمى چوان كے گوشت كوگرم و ترزكها جا سكے -

جی جی جی جی انت کے گوشت محائے ہیں، ان میں سب سے ہتر کری کے بجمالہ پھڑے کا گوشن ہے۔ اگر نبا آتی فذاؤں کے ساتھ ہیں ہوا تا اور عمدہ اضلاط پیدا کرتا ہے۔ نبا تاتی فذاؤں کی بانسبت گوشت میں فذاؤں کے بان تو بغذا فی اجراء فضلی ہوئے ہیں۔ اس کے بیا تاتی فذائی اجراء فضلی اجراء فضلی اجراء فضلی ہوئے ہیں۔ اس کے بیا ہوتے ہیں۔ اس کے بیا ہو سے ہوئی اور اخلاط بدنیہ سے عمدہ بیا ہو سے ہوئی اور رہا کہ بیں رونی وصفائی آتی ہے۔ ان وجرات سے گوشت کو سب سائنوں کا سے بدن کی پرورش اچی طرح سے ہوئی اور رہا کہ بیں رونی وصفائی آتی ہے۔ ان وجرات سے گوشت کو سب سائنوں کا سے بدن کی پرورش اچی طرح سے ہوئی اور رہا کہ بیں رونی وصفائی آتی ہے۔ ان وجرات سے گوشت کو سب سائنوں کا سے دار کہنا بجا ہے۔

مواکٹر بھی اس سے منفق ہیں کہ تندرستی کی حالت میں پر ویمش بدنی کے لیے غذا سے جس کیمیا وی اجزا کے حاصل کرنے ک جمیں ضرورت ہے اور جونسبت با ہمی ان اجزا ہے مصولہ میں ہونی چاہیے ، وہ تمام اجزائے مطلوبہ نسبت مقصود کے موافق اسی مالت میں بیسانی اور بلدگی سے حاصل ہوسکتے ہیں بوب کہ ہماری غذا اسٹیا ہے نباتا تی اور گوشت سے مرکب ہو کیونکہ صرف نباتا تی غذا ف میں بعض اجزا سے عزور پرنسبت مطلوبہ سے بہت کم ہوتے ہیں اور اسی کے قریب تو بیب ان غذا ف کا حال ہے ، جرصرف جیوانی ہوں۔

ر المسامرور بیر بات میں ہوئی ہے۔ اس سے برایت کی کر صفرت کے نے فرمایا : رات کا کھانا مت بھیوڑو ، اس سے بڑسا پا جلدی آئے ہے " ابولسیم نے النس بن مالک سے روایت کی کر صفرت کے نے فرمایا : رات کا کھانا مت بھیوڑو ، اس سے بڑسا پا جلدی آئے ہے ؟ آئا ہے ؟

خالی پیٹ ہونے اور بھوک کی مالت ہیں بلا کھائے سوئے رہنے سے بدن کی موجودہ رطوبتیں تحلیل ہوتی رہتی ہیں اور بحالتِ صحت جب کہ بدن میں فضلی رطوبات زیادہ نہ ہوں ، فرخالی پیٹ سور ہنے سے وُہ غذائی رطوبتیں تحلیل ہونے نگتی ہیں ، جن کا فرخیرہ بدن میں روقت بقدرمنا سب بمع رہنا حفظ صحت اور بھاسے قوت سے بیے حضوری ہے ، اگر کچی ونوں ایسا کیاجا ہے تو رفتہ رفتہ بدن گوبلا سے رونی اور خشک ہونے مگنا ہے ، تمام تو توں ہیں ضعمت آنے مگنا ہے۔ اس لیے رات کو بے کھائے سور ہنا طبی توا عدے رُوسے مع من عدید

. ١٠- " جامع كبيرنے صفرت على سے روايت كى ہے كرحفرت نے فوط يا " كُفنى آلكھوں كے ليے شفا ہے ك میں اور المان کو بیت اس میں ایک تابی ہوئے ہے۔ اس کا مزار ہلی ہونے کے باعث استعمال نہیں کا جاتی ہیں۔ کئین ایک تسم کی جمھوں سفید کی جمھوں سفید کی جنوب کی جمھوں سفید کی جانس میں سفید کی جمھوں ہے۔ اس کا مزاج میں ایک نمو میں انگانے سے سمین میں استعمال میں آتی ہے۔ اس کا مزاج میرواور ترتبیرے درجہ میں ہے۔ اس کا نازہ بانی آ کھو میں لگانے سے جرب پلک اور جالا کو نفع ہوتا ہے، بھارت قوی اور تیز ہوتی ہے۔ اگر شرمر کو اس سے پانی سے پیسا گیا ہو، توانس سے دکانے سے نزول المان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔

11 مر وواسما بیوں کو ، جن مے شدت سے خارش متی ، رشیمی کرنے پیننے کی نصیحت کی ا

رمشی بیاسس بدن کوفر براور باعتدال گرم کرنا ہے۔ گروہ اور انتیت کوقوت دیتا ہے ، جرب کے بیدیمفیدہے ۔ بدن اور بہاس میں بُوں کی پیدالیش کا مانع ہے رمیکن اس سے بدن کی حبلہ رفیق اور نازک ہوجاتی ہے۔ اس کی اصلاح یہ ہے کہ رکستیں ماورسوت سے ملاکر بُنا بُراکیڑا پہنا جائے، تواس سے پیمفرت نہ ہوگی۔

ينى وجرب بين كامبازين اسلام نے مردوں كوريثم اورشوت سے بنے بئوٹ كيشے كامبازين فرما أن سے - فعل ليحكيم لا ينحلوعت الحكية -



من تعلیم نسوال می عهب رمین تعلیم نسوال

## <u>دُاكِتُراحمدشلبي</u>

زون وسلی میرنعیم نسواں سے تنعلیٰ حس قدر معلومات حاصل ہوتی ہیں،ان سے بیٹیو بکاتا ہے کر اس زمانے ہی عورتوں کومشرق و مغرب واؤں گرم و کے مقابطے ہیں تعلیم سے بیٹے ہم چاہتے ہیں کہ چند ایسے اقتباساً میرم دی مقابطے ہیں تعلیم سے بیٹے ہم چاہتے ہیں کہ چند ایسے اقتباساً پیش کریں، جن سے اس عہدی عبیسائی و نیا ہی مورت کے وہنی معیار کا افدازہ ہوجائے۔

بیک بیک قرون وسلی کے اور بیسٹر مورٹ کی مطاق کوئی و تعت زننگی۔اس کی بروجہ ہے کہ رومن کمینیفوںک مذہب مورت کو دوم درمر کی منسلوق گردانتا متعاصبیا کہ دفتہ ٹلرسن ( سے SEN ) کا ساتھ کا سے کہ :

" قرونِ وسل کے توگوں نے نہایت ہوشیاری سے کام لیا کر عورت کومطلق کوئی اختیار نہیں دیا۔ کسی طاقت ور کا تو سوال ہی نرتھا۔ اگر کچواختیا رتھا تو برکم وُہ گھرداری کے تنگ دائرہ میں صینسی رسبے۔ "

إسى نقطة نظر كوانسا مُنكِلو بيليريا آمن الركونيين من وْرْانْغْعِيلْ سے يُوں بيان كيا كِيا سے:

م فرانسسکو داباربرنیو ( FRANCESCO DA BARBERINO) کنزدیک امیرزادی کوفرشت و خواند سکیفنے کی محض اس وجہسے اجازت دی گئی نئی کروہ بالغ ہوکرا پنی جا نداد کی دیکھ مجال کرسکے ۔جہاں تک دیگر معز رین ا اطباد ، حجوں اور دیگر شرفاد کی لڑکیوں کا سوال ہے وہ کافی محبث ومباحثہ کے بعد بیر مطبح کر ناہے کہ بهتر ہے ، وُہ کی ن طبین ،سسکور سے ملاد دیرین اور داران اما ہے ذکر لوگوں کا نعلہ براصا کے ذکر تعطور وافعہ تا تھیں کرا

کمنا پڑھنا نرسیکییں علادہ برین ناجروں اور اہل حرفہ کی لڑکیوں کر تعلیم حاصل کرنے کی قطعی میانعت بھی ؛ کے جون لیٹکٹرن ٹوپوسس ( Jonn Lang Don Davis ) جما اپنی تماب مختقر تاریخ خواتین "SHORT HISTORY.

( ۱۷۵۸ ۱۸۰ میر طبغاً امراء کی خواتمین کی کچوالیسی ہی تسویر کھینی ہے سپیلے وہ یسوال کرتا ہے کہ "عبد شجاعت کی خاتون اپنی محل سرائے میری تو میں دیکھی اور قبض '' سرای تا سے سیانعا ہوں سیریہ ہے میں ہمیا قبضر زارا اُ کورید ہورا میری اور کی تالیت

بیر کمس قسم کی زندگی گزارتی تنی با مهلی چیز توبیه به کتابیم بین است کیستنگد گدایجا تی تنی غالباً مجین میں اس کا زیادہ وقت کسی آتا لیت سے ساتھ پاکسی اونی قسم کے مدرسیس گزرتا تھا، جہاں اسے صرف کھینا پڑھنا سکھا یاجا تا متھا۔وہ داسننا تیں اورعشقیدا نسانے پڑھ سکتی تھی ، جو دہ

یانسی اونی قسم کے مدرسریں کزرتا تھا،جہاں اسے صرف العنا پڑھنا سلھا یاجا ما سما ۔ وہ دانسسامیں اورسشھیدا مساسے پرھنسی سمی ، جو وہ خانہ پروشس میانٹیوں سے خرید بیا کرنی مقی ۔ اسی واقعہ سے ہم بلا مجبحبک بیر کہ دسکتے ہیں کہ اونی طبقہ کی عورت کو ا میں میں میں میں در دور سے ساط سے دوروں میں میں اسٹری کے بعد کا میں میں اسٹری کا میں کا میں میں میں میں میں می

ا تكان ميں اواخر قرون وسطی كے متعلق اے ابرام ( A. ABRAM ) نے يوں كھا ہے: و سر ميں اور اخر قرون وسطی کے متعلق اے ابرام ( A. ABRAM ) نے يوں كھا ہے:

م مردوں کے مقابلہ میں عور توں کی تعلیم کم کچیر بھی اسمیت حاصل زخمی اور معمولی شکر بُر کے علا وہ ان سے کچیر تو قع



یرض و دن وسطی کی بور و پی افزی، حس کاخا که و با سے علماء نے کھینجا ہے۔ اب ہم سل خاتون کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بہیں ان مسنجین سے اتفاق نہیں ہے، جربہ کتے ہیں کہ تعلیم نسواں بھی عام تھی۔ برما نیا پڑے گا کہ اکھڑ خواتین نے تعلیم سہولتوں سے فائدہ اٹھا یا ۔ لیکن جہاں بہہ ہمارا اندازہ ہے ، اسس کا کوئی ٹبرت نہیں کہ خواتین میں تعلیم عام تھی۔ اس میں شک نہیں کہ مردوں کے مقابلہ میں جورتوں میں جبی ہے کہ اس کا کہ با سبب نشاح برکراسلام کے ذہبی نقط انگاد سے تحصیل علم میں تنبس حالی دہتی۔ عورتوں سے بہت کہ تعنیل علم میں تنبس حالی دہتی۔ جورتوں سے بہت کہ تعنیل میں ان کہ اس کا کہ با سبب نشاح برکراسلام کے ذہبی نقط انگاد سے تعنیل علم میں جن سے موسا طلباء کو دوجار ہونا پڑتا تھا تحصیل علم سے سیے سفر قریب قریب اور بھی مشاکلات سے واسطہ نہتھا۔ کم کہ کم سائٹ ایک اسامنا بہذا تھا۔ عوب خاتوں کو الیمی مشکلات سے واسطہ نہتھا۔ کم کہ کم سائٹ و بیں اس کا ایک مقدم سے مقام تھا۔ ایسا مقام جس کے متعلق لیک عرب شاع لکھتا ہے ،

ما حروبیں اس کا ابب معدمت معام میں۔ ابب معام جس کے معلق ایک عوب ساعو عقدا ہے۔ " به زمن تو ہمارا ہے کہم برای اور مرتے وہ کک اپنی قوم کی حفاظت کریں اور صنعتِ نازک کویرحق نہیں کران کے پرے۔

کے بہت نتیان وٹٹوکت اور تعلقت سے سامتہ نزاما ں نزاماں اِدھراُ دھرگشت کرنے بھریں ''

یمی وجرتنی کرمسامان مردوں کے مقابر میں نواتین تعلیم میں ایسما ندہ تھیں ۔ کیکن ان میں سے ایک تثیر تعداد کومواقع حاصل مجوسے اور انہوں نے اس عهدی ثقافت کے مبرشعبر میں نمایا ں مصدلیا۔

اسلام کے قرون اوّل سے شروع کریں ، نو ہمیں البلاؤ مدی کا یہ بیان ملتا ہے کرابتدا فی دورانسلام میں یانج عرب خواتین المیں تقیں ، جو کلسنا پڑ سنا جانتی تقییں ۔ ان کے نام یہ ہیں ؛

حفصہ بنت عربز ، ام کلثرم بنت عقبہ ، عالیشہ بنت سعد ، کریمہ بنت مفدا دا درسب سے بڑھ کر الشفا ، نبت عبداللہ عد و بہ حنبوں نے حضر نت خطر کو بھی پڑھا یا تھا اور ائنفرن صلم نے ان سے کہا تھا کہ وہ اُنفرت سے شا دی سے بعد بھی حفظہ کو پڑھا تی رہیں ۔ ازواج مطرات بیں سے حفرت عالیشہ اور حفرت ام سلمی پڑھ سے تھیں کین احنیں کھنا نہیں آ ما تھا بڑھ

انشفا و کا حفرت حفظتُه کو پڑھا تا لؤکمیوں کی تعلیم سے لیک مثبال فلیم ہو گیا۔ ہیں کوئی مثبال الیبی نہیں ملی کم حس سے یہ ظاہر ہو

ENGLISH LIFE AND MANNERS IN THE MIDDLE AGES



سر المراق الم محاتب میں بڑھتی تھیں یا لڑکے لڑکیاں سا نوسا نو بڑھا کرتے تھے ۔ ناریخ سے پتا چکتا ہے کہ نواتین کی ایا۔ جا عظی المحت کی صلح اللہ علیہ والم کی خدمت میں ما سر کی کے بہت میں کم سے کم ایک و ن ان مفرت صلح ان کی تعلیم وزربت سے ہے ہی متر ر فرائیں۔ چنا نجے المحت کی کے بینے اللہ معاملہ میں علی فرائیں ہوئی تھیں ہوئی کو جن کر کے ان کو تعلیم و سے نیا ہو اللہ اللہ علی کی ہے بندیل طوط نے اپنی تصنیف و السر بیت والتعلیم خدالعرب سے سفر و دیر بر برالا الا غانی تین اقتبا سات دیے ہیں ، جن سے ٹیا بت کرنے کی کوششش کی ہے کہ لاکیاں لڑکوں کے ساتھ کمنٹ میں ٹریستی تعلیم مکانب میں ہوتی تھی اور چھر کھی اس طرح نہیں پائے جائے۔ الاہوا نی اس کو بر تعلیم دینے کا وستورتعالیہ و بیا تعلیم دینے کا وستورتعالیہ و بیا تعلیم دینے کا وستورتعالیہ

ہم اس بات پرشفق میں کر قرونِ وسطی میں سلم اطرکی کو گھر رہے ہی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہی خیال ابن عنون کی تصنیف آواب المعلین کے دیبا پہ میں ظاہر کیا گیا ہے ،جس کے الغانط بر ہیں :

" انتخو مینی ترباب ابنی مینی کورٹر صایا کرنا تھا میں کہ کیسٹی بن سکین (متوفی ۸، دوس) نے کیا ، جز ظهر سے وقت ک اپنے شاگردوں کودرس دیا کرتے تھے ادراس سے بعدا پنی بیٹیوں اور جنبیوں اور پوتیوں اور نواسیوں کو قرآن مجید اور دیگر علوم کی تعلیم دیا کرتے تھے تھے تھے۔

شهرواً فاق شاعرالاعشار پنی بینی کو پڑھا یکڑنا تھا ۔ رُہ ایسی زسیت یا فیۃ اور مہذب خانون کُر بی اور اس نے ابسا ذوق سِیم یا پاتھا سر باپ اپنی مازہ نظرن پر اسس کی تقیید و تبصرہ پر افتحا دکیا کڑنا تھا تھ

بعض مالات بیں امراء ورضا ندانِ شاہی کی لڑکیوں سے بیے آبائین مقرر کیے جانے تھے تھے گھر کی چار دواری بیں تعلیم حاسل کر سے بہت سی عور توں نے اعلیٰ فابلیت ماصل کی خصوصاً فلسفہ ، تا نون ہیں بہت نام پیدا کیا۔

ام المرمنين حضرت عاليف النصارخوانين كى تعريب كياكر تى تقليل كدوه الم صنمون پرعبورها صل كرنے ميں ذرا بھي نهير بح كياتيں يعمل مسلم خواتمين نے در در اسلامي علوم حاصل كيے ، بكدا سلامي كواراور شافت ميں جي نام پيدا كيا۔ اس ضمن ميں جم ايك تعتب

بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتے ، جس سے ایک سلم نما تون کا اعلیٰ کردار ظاہر ہوتا ہے ۔ متا کیچ میں المحباج کی افواج نے حفرت عبداللہ بن زمبر کوشکست دی ادران کے اکثر سائنیوں نے جن ہیں بہت سے تجالی سردار تنصے ، مہتمیا رڈال دیدے ۔ ما یوسی کی حالیت میں صفرت عبداللہ بن زمبرانی والدہ حضرت اساد بنت الوکبر سمے ہاس سگذاور

ہ کی شرور سے بہ ہم بیپاروں کی دیسیاں ہوگفت گو ہُو گی ، دُہ بیہ ہے: اس وقت ان دونوں کے درمیان چرگفت گو ہُو کی ، دُہ بیہ ہے:

ابن زمیر ؛ اماں! میرے ساتھیوں نے میرے ساتھ د غاکی۔اب صرف چندآد می میرے ساتھ ہیں۔وہ بھی کسی زکسی ونت اپنی اماد سے دست کش ہر مبانیں گے ۔اگرمین کست مان بوں ، نوشمن میری شرانط ماننے سے بلے تیار ہے۔ براہِ کرم مجھے مشورہ دیجئے۔

له انتعيم عندانغالي معدم كمه اليفاص ١٩٠ ك ايضاً ص١٠١ كه الاغاني ص١٠١ هه أواب المعليين ص١٠٠ كه البخاري ص٢٠٥

الميكية المجداريا دميس البينعالات كي خرب - الرَّميس نقين بركمة من پرسوا درتم نه بدعت سكه خلاف جها و توہیر جب مک جان میں جان ہے ،ا سے باری رکھوا در بنی امیہ کی اطاعت تبول نیر و ۔اگرتہیں دنیا کی خواہش ہے ، تو بھرتم سے بد تر کوئی غلام ئمیں ، کرتم خود کو اوراپنے ساتھیوں کو ایک معمولی چیز کے لیے تباہ کر رہے مو۔ ساتھیوں کی کمزوری کیے باعث مہتسیار نہ ڈالو - کیونک یز بیموں کا ستیرہ نہیں ہے۔ یا در کھوکر حس مغصد کے لیے نہارے دوستوں نے جان دی ہے ، تم اسی مقصد کے لیے جماد جاری رکھر، جب

> *كرفتغ يا نشها دت لصبيب نه هو*ر عبداللہ: اماں! مجھے ورہے کوشا می مجھے بھانسی پرلٹ کا دہی گے ۔مبری لائن گھسبٹیں کے اور کرمے محرف کروی سکے۔ اساد؛ بينيه إسمير حب ذبح بوجاتی ہے، تو کھال تھینینے سے نہیں درتی لیھ

رفية رفية خوران تهذيب وأنعا فت مصيلتي كمئي مسلخوانين مترسم كي نعافتي مركزميون من حقاليتي دايس اسبيم ان سطور مين منقعرطور ير

پروکھائیں گے کوئلف ٹوائیں نے معنکف مضامین میں کیسے کیسے کا رنا ہے انجام دیے۔

ایسامعلوم ہوناہے کرخواتین کے دل پہندمضا مین حدیث دفقہ تھے۔ تہیں کثیر تعدادا درمختصف زما نوں میں ایسی خواتین کمنی ہیں ، وبنیات جمنوں نے محذیمی اور نتہا دیمی ناموری حاصل کی۔

ا بن حجرنے اپنی تصنیف الاصابر فی نمیز الصحابہ میں اسلام سے فردن اولی کی بندرہ سوتینہ الیس محدث خوانین سے سوانح حیات جمع كي بين والنوى في الني كما كي تهذيب الاسماء مين الخطيب البغدادي في تاريخ بغدادين اورالسما دى في الصور اللامع مين بهت سا حقدان خوائین کے حالات سے لیے وقعت کیا ہے۔ مجنوں نے علم وففل میں کمال حاصل کیا۔

ہم بہاں مرف چندالیے خوانین کامال درج کرتے ہیں جنہوں نے دینیات میں کمال حاصل کیا۔

سب سے زیادہ انفلیت ام المونین حفرت عالیتر کو حاصل ہے۔ رسول اکرم حلی الله علیه وسلم فیصحا بڑے فرایا تھا کہ اپنی نست دینی نعابی کے بیدا تخلیں عالمت پر جھرو سرکرنا جا ہیں۔ ان سے ایک ہزاراسا ویٹ مروی ہیں، جن کرا مغوں نے براہ راست

حضرت عليٌّ كي اولاد بين نعيسه البيم ستندم عد ثنه تحييل رفسطا طريس امام نسافعي ان كے علقه دلال بيں شركيب ہوا كرسنے نصے حا لا ككمه اس وقت انفیل بھی شہر*ت اورعروج حاصل نھا*لیے

فاطهبت الاقرع أبك مشهور زمانه عالم وفاضل تتبي اورنهايت اعلى ورديرى غوتننولين - اخسوس نے كثرت سے قابل اساتذہ كحلفهٔ درس بین شرکت تقی اورا پنے بے شمار شاگره وں سے علم سے بھی استفادہ كہا تما يم

سنسینا شہدا بلقب برفیز النسا رہا مع معجد لندارمیں ایک مجمع سے سامنے ادب ،خطابت اور شاعری برلکچر دیا کرتی تھیں -

لے تندیب اریخ دمشق ص ۱۵ م ۱۴ م ۱۰ ابن کثیر ص ۱۴۰

ت ابن خلکا ن ص ۲۵۱

کے تہذیب الاسا د ص مربع ۸ ہے ایکامل ص ۱۰۸



بتانیک کی منازعلماء کے ساتھ اسس خاتون کامجی نام بیا ما اُ ہے۔

ایک متازخاتون زینب بنت الشعری نے اپنے زمانے کے نامورعلماء دین سے تعلیم حاصل کر سے سندان حاصل کی تھیں۔ اب خلکان کا بیان ہے کرحب وہ دوسال کا تھا ، توان خاتون نے اسے بھی کیک سند وی تھی۔ اس زمانے میں یہ وستور تھا کہ بچر اوران کی سعاون مندی کے لیے اس فسم کی مسندیں عطاکی جاتی تھیں ، تاکہ بچراپنی واتی معنت و قابلیت سے ایسی سندات حاص کرنے کی کوشش کرے۔

سب سے آخریں یہ بات فابلِ وکر سے کرنفزیڈا پانسوطلبا دا بوالخیرا لاقطیح کی وا دی عیندہ کے علقہ ورکسس میں نتر کیب کے تھے گیے

ان عالم وفاضل خوانین کا ذکر کرنامجی صروری ہے ، جن کی تعلیم و تربیت سے ممتونِ احسان بے نتمار مردعلما ، ہیں ۔ منسورِ زما نرالخطیب البغدا دی کربر نبت احدالمروزی سے نشاگر دیتھے موصو فرنے امنیں صبح بخاری کا درسس و یا نشا کے علی بن عساکرکے اساتذہ میں انثی سے زیا وہ خواتین تھیں تلج

نوناطر*کے ابو*حیان اپنے اسا تذہ میں تین خواتین کا نام بھی لیتے ہ*یں ، لینی مینسین*ت الملک الکامل ، شامیۃ بنت الحافظ اور زبنب بنت مجداللطیعت البغدا دی ت<sup>ی</sup>ھ

ووتما زخواتين عابيث يُنت همدا درزينب نبت كمال الدبن نه مشهور زما نرستياح ابن بطوط كوسندات عطا كي تقيس .

یہ بات اظهرمن الشمس ہے *بم اکثر خوانین نے شاعری اورخطا بنٹ* بیں نام پیدا کیا ۔ اکثر حالات میں وُہ اپنے ہم عمر مردوں **اوب** سے برابراورلعبض حالات میں ان سے بڑھ کر ثابت ہُو ہیں ۔ یہاں چند شالیس پٹیس کی جاتی ہیں ؛

النفراین العارث ہجرت سے قبل حضورا کرم میلی الله علیہ و آپ پر جھلے کیا کرتا تھا اور حصفور کو تنگ کیا کرتا تھا جب عزوہ بدر میں مُوگر فنا ر ہُوا، تواسے قبل کر دیا گیا - اسس کی بہن قتیلہ نے ایک درد کا ک مرتبہ کھیا ، جسے سُن کرا مخصرت نے فرمایا کر مرتبہ الیسا ہے کہ اگر اس کی زندگی میں سُنامِا آیا تو ممکن متھا کو مجرم کی معانی کا باعث ہونا ہے

الغرزوق کی بیوی کوا دب میں اس تذر درک حاصل نشا که خو د اسس کا شومبرا در شاعری میں اس کا حربیت جربر دونوں نیصلہ تھے لیے اس کی طرف رجوع کیا کرتے نتھے۔ اس کا فیصلہ بیتھا کہ اعلیٰ درجہ کی نظمو ں ہیں دونوں کا پتر برابر ہے۔ بیکن ادنیٰ درجہ کی نظموں میں جربیر کا کلام فرزوق سے بہنز ہے لیے

صنفیرجواست بیلید ( SEVILLE ) کی رہنے والی نفی ،خطابت اور شاعری کی صلاحیتوں میں متیاز تھی ، لیکن علاوہ ازیں وُہ نوٹ نولیبی میں سب سے سبقت سے گئی نفی۔ اس کی تحریر کی مشخص مدح و ثنا کرتا تھا اوروہ ما ہر محرر بن سے بیدے کیک نموز تھی جُٹ

له کتاب الشکواص و الیشیاکک ۱۹۱۰ کلی متم الادبار ص ، س ۲ کلی ایفناً ص ۱۲۰ کلی النعیبی ص ۱۰۱ هه تحفة النظارص ۲۲۷ که البیان والتبیین ص ۹۳ که ۱۶۵۶ می ۵۶ می ۵۶ کا ۵

ن زیرس به المال به می المال به المال ورج

ر المراق المراق المراج على ورجری شاعوتیس علم وفن کے مشعب میں اضیں کمال حاصل شااور دونوں صیبین و میل میں موجوں ورکست میرین ، دلواز نفیں اورمنکسرا لمزاج - علم کی محبت انفیس علماء وفصلا رکی جماعت میں ہے اُٹی منتی ، جن سے وُونها بیت شان و منتق میں موجوں کا کھا طار کھتی تقبیل کیے شرکت اور اطمینان سے مساویہ ملتی حلتی تقبیل کیکن خواتین کے سے طور طرایقوں کا کھا ظار کھتی تقبیل کے

ر بیمان کے معتبر بن بھی میں میں دیں ویاں کے است اوسی میں۔ ان کا صلقہ' ورکس عور توں سے بیلے تھا ' جر مربر بنت ابی لیقوب انصاری نهایت متباز شاعرہ اوراد ب کی است اوسی بیان کا صلقہ' ورکس عور توں سے بیلے تھا ' جر میں میں سر برسری تیں کیے

ان کے علم سے استیفادہ کرنے آیا کرتی تھیں کیے بدانیر نے اپنے استیاد اور المطرب عیدالنان سے پڑھا تھا، کیکن وُواستیاد سے بڑھ کئی۔ اس نے المبرو کی تصنیت ُ الکاملُ پر

بانبرے اپنے استاد اوا مطرب عیدا کمنان سے پرھا تھا ہیں وہ استاد سے بڑھ تھی۔ من سے اسبروں مسبیط اسان و اورا تقالی کی النوادر' پرعبور ماصل کر لیا تھا اور علم عومن میں مستمرات اوتھی تیہ

حفعدا کرونیرساکن غرناطاپنی شرافت، اپنے میں اور دولت و قابلیت کے باعث شہور تھی۔ اس کی شیاع ی میں مجت سکے مذبات ہوسے ہُوئے تھے، صبیا کران اشعارت ظاہر ہوتا ہے ، جریا توت اور ابن الخطیب نے نقل سیے ہیں۔ وہ فلیفہ سے ممل میں نوائین کی است اور آبالین تنی بیگھ

ایک بیش قیمت مخطوط موسومه نز بهت الجلساء فی الاخبارالنساء معتقفه السیوطی دشتی سے کتب خانه الفلا ہریہ میں ہے۔ اس میں سنائیس خوانین شعراء سے سوانح حیات درج ہیں ، جن میں سے ہم صرف ایک مثال بیش کرتے ہیں ۔ میں سنائیس خوانین شعراء سے سوانح حیاست درج ہیں ، جن میں سے ہم صرف ایک مثال بیش کرتے ہیں ۔

نقیدام علی بنت ابی الفرح (متو فی ، ، ه ه ) نها بت فابل غاتون تعبیں - ایک متبیانهوں نے صلاح الدین کے بھیلیج تقی الدین مرکز مگر میں میں بہت فابل غاتون تعبیل - ایک متبیانهوں نے معلیہ الدین کے بھیلیج تقی الدین مرکز میں ایک تعلیم میں است نقشہ کھینیا تھا ۔ اس میں شاعرہ نے نہا بت خوبی سے زائل میں اس نے مسلم میں نے مسلم میں اس نے مسلم میں نے مسلم میں اس نے مسلم میں نے مسلم میں اس نے مسلم میں نے مسلم میں اس نے مسلم میں اس نے مسلم میں نے مسلم میں

تقی الدین نے بالاعلان کھا کہ شام کو طور محفلی ہے نوشی کا ذاتی تجربہ ہے۔ اس خاتون نے ایک رزمیر قصیدہ تحکور الا ،جس بی اس نے جنگ کی طرح: نیات نہایت تفصیل سے بیان کی تقییں اور میدانِ جنگ و حنگج بہا وروں کا نقشہ کھینچا تھا یحب اس نے بررزمیز ظم تفی الدین کو معیبی، توایک خط میں بھیا کہ مجے جتنا تجربہ بزم کا ہے ، اتنا ہی رزم کا ہے۔ اس نظم کو پڑھ کرتنی الدین نے اس سے اعلی تحیل کا بو ہا ماں لیا اور اس کی بے حد تعرفین کی ۔

ر ایچ - جی فارمز کا تول ہے کہ: موسیقی و فقمہ س مہدہے بیڈنک ادرلوری سے لیے کر مرتب تریک عرب ادرموسیقی لازم ولمزوم ہیں ۔الیبا موسیقی و فقمہ س مہدہے بیڈنک ادرلوری سے لیے کر مرتب تریک عرب ادرموسیقی لازم ولمزوم ہیں ۔الیبا

معلوم ہوتا تفاکدامس کی زندگی سے مرفحہ سے بیے ابک خاص موسیقی ہے ۔خوشی وغم میں ، کا م کا ج میں 'کھیل<sup>گود</sup> میں ، میدانِ جنگ اورمراسم مذہبی میں قرونِ وسطیٰ سے مبرعرب گھرانے میں ایک مغلیہ کا ہو<sup>ا</sup>الیا ہی لاز می تھا '' میں برد رائ

مبياكئ كل مرگريين بيانون شه

ك نغ الطيب صوبها كله ايضاً صوبها كله ابضاً ص 201 كله ارشاد (يا قوت) ص 119 هي LEGACY OF ISLAM (ARNOLD) P. 358 www.KitaboSunnat.com

المرات بین جس بین ایسی متعدد اولیوں کا سال درج ہے۔ بیمان ہم السس کتاب سے اور نها بیت الارب اور نفح الطبیب سے عرب خوالی کا نے ال

مسلان ننیوں کے اوّلین دورہیں جمبار کا نام متنا ہے۔ اس سے معبدان عالیٹ، مجابر، سلامر، عقیلہ خالدہ اور رہید نے گا ناسیکھا۔ نامور مغنی معبد کو اس بان کا انز ارہے کہ وہ خو داور اسس کے ساتھی جمبلہ ہی کے علم و فن سے معیل میں اور لغیراس کی تعلیم کے وہ سرگزشہرت میں رہائی ہے۔

د نا نیر جرنما ندان برا کدسے شعلی تھی ، نهایت نامورمغنی نظرہ اس سے کما سے مکا نے میں شہرت عاصل کر لی تھی ، وُہ اپنے حس دہمال ، نبرلسنجی ادرا و بی وانفیت سے باعث بھی شہور زمانہ نظی۔اصفہا نی کا بیان ہے کہ اسس نے من موسیقی پر ایک تما ب بھی کھی تھی <sup>یا</sup> خلیفہ مہدی کی میڑے کھیا ایک مشاق شاعرہ ، ایک متناز مغنداور ایک نامور موسیقا رتھی ۔ وہ اور اس کا بھاتی ابرا ہم مرو دنوں اسس فن

خلینه مهدی کی بیژی کلیز ایک مشاق شاعره ، ایک مشازمغنیه اور ایک نامورموسیشا رضی - ده اوراس کا بهانی ابرامیم دونوں احس فن میں لا نانی نتھے کہاجا تا ہے کہ دہ مہانی پرسبتت ہے گئی تھی۔ نامورمغنیر عربب اس دن کواپنی زندگی کا بہترین دن نتا تی ہے ، حس روز اس نے علیہ کا گانا سُسناا دراس کے ساتھ اس کے بھائی نے نے نوازی کی <sup>سے</sup>

منی میں اور اور تھا ہیں۔ جواسیات ادر اس سے باپ کی شاگر دعمی، اپنے طنن وجال، نغیرسل ٹی اورا دبی قابلیت بیر مشہورتھی۔ ایک مرتب ہے۔ ووضلیفہ امتصر کے سامنے کا زہی تفی ا درا با ہیم بن مهدی جن موجو د تھا ہوب دوگیت ختر مرکبی توابرا ہیم نے اس کو دو اور میں میں کے سامنے کا زہی تفی ا درا با ہیم بن مهدی جن موجو د تھا ہوب وگیت ختر مرکبی کی اور اس کے اس کو دو با

ضیر بنت الما مون نهایت اعلی در بری شاعوه ادر مغنیه نفی، ایک دوز بوقت شب شاریر نے نهایت عمده گیت نعیفر المتوکل ک سامنے گایا یخلیفه نهایت خرشن مُوااوراس نے دیا فت کیا کریہ پیل راگیت تو نے کہاں سے سیکھا، اس نے جواب دیا کیگیت اور سے دونوں ندیج بنت المامون کی نحلین ہیں شے

تنطیعه عبدالرحن تا نی سے محل کا بیک حصّہ دارا لدنیات کملا یا نضا جہاں مینہ سے مین گویتے قَلم ، عَلم اورفضل ر ہا کرتے ہے۔ان میں سے فضل اپنے فن میں سب سے ممماز تمال<sup>یں</sup>

مُعنبيده الطنبوربيكمال حُسنِ صِرت وسيرت ادرطباعي كى مالك خاتون تقى وره نهايت نفاست سيطنبوره بجاياكرتي نتى اوراسي وحبيت

که الاغانی ص۳۹ مه الانانی ص ۳۱ - ۳۸ که نغ الطیب ص ۵۱۵ ( المغزی) لے الاغانی صمیماء ، نہایت الارب ، ص و م سے الاغانی ص موہ ہے ہو ، نہایت الارب ص اس ہ ھے الاغانی ص موا

لوکیرں کے مختصر حالات درج کرنے ہیں۔



.com

المرسول المرسول

معرب المتران المان کے دہ فراکفن، جواس تہذیب یا فتہ دور میں صلیب امرے ادارے سرانجام دیتے ہیں ،اکٹر اسلامی لڑا کیوں پی خواتمین طلب اسلام انجام دیا کہ تی تقبیں بحب فتح خیر ہے لیے اسلامی افواج تیاری کررہی تنفیں ،اُمینہ بنت قلیس النفاریہ انخفرت مسلی اللّہ علید دسلہ کی ندمت میں معراک محاعب نوانین جاحذ کروئیں اور افواج کے میا نفر جلنے کی اجازیت جاہم تا کر زمیں رک مر مرحم کی کویں اور دیگر

عیبہ دسلم کی خدمت میں ٹنے ایک جماعت خوانمین حاصر موٹیں اورافو اج سے ساخہ چلنے کی اجازت چاہی تا کدند تیمر ں کی مرہم پٹی کریں اور دیگر ممکن نید مات انجار دیں بمخضرت نے اجازت وہے دی اورا حنوں نے یہ فرائفن انجام دیدے ی<sup>لے</sup>

الربیج بنٹ معزدہ کے متعلق روابیت کی ہے کرا سفوں نے بیان کیا گراسلا بی اُفواج کے ساتھ خواتین مجبی رہا کرنی قنس، تا سمر زخیوں کی دیمجھ مہال کریں ادریا نی بلائیں اور زخمیر ں کو واپس مدینہ کہنچا ٹیس کیے

ں یہ باب ہوں ہوں ہے۔ علاوہ از برالیسی خواتین کے حالات بھی ملتے ہیں اجہنو ل نے علما سے طب کی حقیق سے شہرت حاصل کی ۔

تعبیا بنی اَ و دیین زینب بهت مشهور طبیعبدا و رما سرامراض شیم تعمی ر

ام الحسن بنت القاحني الن جعفر الطنبا في مختلف مضابين لهين بهين وسيع علم كدما مكن وو مجتشيت طبيب بهت مشهور تقي يك المفيظ بن زسر كى بهن اور اسس كى بلي ، جوالمنصور بن إبى عامر سے زطنے بين شهور تفييں يبسن اجبى طبيب تفين اورا مراض نسوانی ميں ما پنجسروس تنبس اور محل سنسا ہى كى خواتين سسے علاجے معالىج معالىج سباب ان ہى كوبلايا جانا نتما بھ

اسلام نے بہت سی المیں خوانین بیداکی ہیں، حبنوں نے مکرسٹ بیں نام بیداکیا ہے۔ تاریخ بیں تہیں نصیبہ زوم فوجی تحدمت زید ابن عاصم کا حال ملتاہے، حب نے فروہ اُمد ہیں حصّر لیا تیا جب غلیم نے ایک ساتھ بلّہ بولا، تو انسس نے اس جلے کورد کا اوراینی تلوارسے گیارہ اُشخاص کوزشمی کیا ہے۔

اس جنگ میں عبب کھمسان کا رن بڑا توجور پربنت ابی سفیان اپنے شوہر کے ساتھ شانہ برشانہ رط تی ہُو کی نظر آئی بھ جنگ سفین میں ایک " سٹرخ اُونٹ" بہت نمایاں نخا۔ اس پر الزر فاد بنت عدی سوار نظی۔ اس کی مستعدی ادر جوشیل تقریر پر وان علی کی بہت افزائی ادر جنگ سے نمائج پر بیجا ٹر انداز ہُوئی کی ایک وُدسری خاتون عسکری شاہ بنت الاطرش نے میں اس جنگ بین حقہ لیا۔ میدان جنگ میں سلمان حرب اسماستے ہُر کے اس کو نمایت جنش وخروش سے جانتے ہُوٹ و کیما گیائے

ك SHORT HISTORY OF THE SARA CENS من الماة العربية وعبالله عقبفي عصهم على الاصاب و ابن جري ص ماء

شه فتورً البلیان ( بلافری) ص ۱۲۱ — شک الطبری ص ۲۱۰۰ – ۲۱۰۱ — فحه الفقالفریم (ابن عبدیب) ص ۲۱**۳** شله النقدالفرید (ابن عبدرب) ص ۱۲۵

www.KitaboSunnat.coi جور نصور میں مہیں دوشہزاد بوں سے مالات ملتے ہیں، جن سے نام اُمّ عیلی اور لبّانر ستھے۔ یہ دونوں لباس حرب میں مبرس اسلامی ا فراج کے ساتھ بازنطینی علاقہ کی طرف مارچ کررہی تھیں کیا

ر المراس مکاربیرہ نہایت ممذب اورشالیت ما تون تنی کین بہاں م اس کا نذکرہ بطور ایک مصلے مما شرت کریں گے بجب اس در مگر ممرکر میا ل نے ۱ ماھ میں ج کا فرایندادا کیا ، تو اسے معلوم مُواکر کمہ والوں کو پانی کی قلت سے با مشاعلت کا لیدن ہیں ۔ لاذا ا س نے ا پینے عرفِ خاص سے ایک نهر کھیدوا ئی ، جو آج بھی موج دہے حب اس نے دیکھا کہ انواجات کٹیرسے باعث فڑا نجی کوکھ بجلي ہوگا نو*نکم دیا ک*کام نوراً شروع کر دیاجائے نواہ کوال کی ایک طرب پرایک دینا رصرف ہو ینوعن اخراجات ساٹرھے دس لاکھ دینا رہے زاید ہو برسب كمسب كمكرف ايت عرب ماص ست اداكيرك

ایک اورخانون لبا نه نامی ساکن قرطبه کے متعلق کھا ہے کہ دُوخلیفه الحکم کی معتمد ذاتی تھی اور پرمهدواس وقت کا کسسی عورت کو نه ملاتشاتیه

مهاس صنون كواكيث شهور قصد رخم كرت إي كه:

ا يك منيز يارون الرشسيد كاخدمت بين مبين كائلي جس قيمت دسس مزار دينا رختي خليفه نه تشرط منطور كر لاگرا س شهرط ير كوكزي امتحان لياجائے بچانچه نها بيت مشهورعلمائے وينيان ، فنه ، تفسير طب ، فكيات ، فلسفه ، خطابت اورشطرنج نے بيك بعد ديگرے اس کا امتحان لیاا در ہرمرتبراس نے زهرت پرکہ ہرسوال کا جواب اطبینا ریخش دیا ، بکران میں سے ہرایک عالم سے اس نے خود ایک سوال کیا ، عبن کا وُہ جواب نہ وسے سکے۔

> له ا نكائل و ابن الاثير) ص ۲ س ك حضارت الاسسلام في دارالسلام (حبيل خلر) ص ، ٩ شكه اسلا كمد مولزليثين (خدائخش) ص ٥ و ٢



## د اکٹر محمد حمید الله

عرب ادرخاص کر کمیمنظمہ کی معاشرتی حالت کا جو نبل اسلام یا تی جاتی تھی ، اگر قریب سے مطالعہ کیا جائے ، تو ناگز براس نینجہ پر سپنچا پڑتا ہے کہ اس زما نسرے عوبوں میں فیمعمولی صلاحیتیں یا ٹی جاتی تھیں جب اسلامی تعیمات نے ان صلاحیتوں کوسیقل کیا، تو عوبوں نے اپنی ایک اور کا دکروگ کی فا بلیت سے و نیا کو حیال کر دیا اور حب وصدت اور حرکت کے خرب یعنی اسلام نے ان کی ڈائیو کوایک مرکز پر بٹ کیا اور ان میں مزید نوت پیدا کہ دی نویوں عرب اس قابل ہوگئے کہ پورٹ نیا کہ وعرضا درست دیں اور وقت واحد ہیں اس وقت کی دونوں عالمگیر شہنشا ہیتوں مینی ایران اور روم (بیز نطیعنہ) سے حبکہ کریں ۔

یں نے ابین مقال میں کمی تعقیاں میں کسی تعقیاں کے انداز ما البیت کی وہ خانہ جگیاں عربوں کے کروار کو بنانے اور ان میں جیر انگیز توت برواشت اور دیگراعلی مہمات بہند قابلیت ہیں ہے کہ زمانہ جا بلیت کی وہ بی جن پرخو دبہ بیٹ کو رشک نفا عوب میں معینہ ادکات برنگئے والے بازار ول اور کار والزل کی حفاظت سے لیے برر قول یا خفا دول کا اشتظام کھی آنا کم ل اور وسیع ہوگیا تھا کہ اس نے برر مور کے بازار ول اور کار والزل کی حفاظت سے لیے برر قول یا خفا دول کا استظام کھی اتنا کم ل اور وسیع ہوگیا تھا کہ سے بولول میں وحدت کے خیالات ببدا ہونے لگ کے تھے اور اسلام کے تحت ان کی سیاسی وحدت "کا راشہ صاف ہوگیا تھا ،اسی طرح شہری مملکت کہ کا دستور بھی خاصہ ترتی فیج تھا جس سے وہال کے باشدوں کو اس بات کی تربیت میں جائے ہے عالم کی شہنت ہیت کے نظر ونس کو حیالات کیا گئے۔

آئ مبرے بیشن نظرایک اور سلسب اور وہ یہ کر زمانہ تجاہیت سے سولیں کی علمی صلاتیکیں ہی آئی فاسی خیس کہ ہجرت کی استال صدور میں بیرت کی استال کے میں استان کی خیبہ قابلیتوں کو بیدار کر نااوران کو میں استان کو بیدار کر نااوران کو میں ان کا میں کا کا زنا مدہبے۔

له سینٹ بیلیناک یاد داکشتیں دفرنیسی جلد موس<u>تا ۱۸</u>

مله «شهرى» ملكت مكبورسالداسلامك كليح طيد الثماره عظيمين شالع جوار ملاحظه بود

الاس میں میں دوسے زوانہ ہاملیت کی میں میں الن کا پینا چیا ہے جس سے تمہیں جیرت ہونی ہے اور اس قوم کے شعلق رشاک ہونے کیا ایک است

جوائن بپھ ہونے پراترا تی تھی۔ جوائن بپھ ہونے پراترا تی تھی۔

بے شمانظییں زمانہ جا بلیت کی طرف منسوب ہیں بنو ذکتر ہیں بہت سے تحطیوں ، نقر روں ، صرب المثلوں ، کہانیوں کا ہنول اور حکموں دہننے ) کے فیصلوں وفیرہ کی صورت میں ہم کک ان کی بادگا رہی نہی ہیں ۔ ان کے دیکھنے سے ہر ناظر سیاندازہ کرلے گا کہ اس زمانہ کے کوروں میں بلاغمت، طرافت ہمن ذوئی اور وفت نظر کا معیار کتن بندریتا نے در لفظ عوب کے معنی ہیں وہ تحض جو اپنا مطلب انھیے طورسے واضح کر کماتی ہو تمام نے رعوب عجم کہیلاتے ہیں ہجس کے معنی کوئے کے ہیں ۔

بہاں کم تو استنباطات اور قیاس آرائباں ہو آل رہیں بنو داری واقعات می نفقو دنہیں ہیں مدرسوں کے ساتے میں کے مقان آ یقین آنے گاکداس زملنے میں وہاں ندھوت تعلیم کا ہمیں تعمیں بلکدائیے تعلیم کا ہمیں جن میں اولیکے اور اولوکیاں دولوں تعلیم ہاتی ہم ہوں جہرجال ابن فیتبہتے عیدن اللاخبار اصلام صلاا) ہمیں بیان کمیاہے کہ مکہ کے قریب رہتے والے فعیلہ بذری کی خرب المشل فاحشہ عورت ظلمہ

له نودایک صدیث بیں ہے جہم ایک اُئی قوم ہیں انکھفاا ورصاب کرنا ہیں بنیں آتا بنختصریا مع بیان کام عرش ۔ معارف بہل مدیث بچھ بخاری نوبرو ہیں ہی ہے گلاس میں فخر کا شا سَر نہیں ملکہ قمری مہدیوں کے ہمتنا کی وجہ بتال کمی ہے ر المسلم ا

بازار علی آرای کا گریس کرمال جواد آئی جرمیا ہوائی اس کے باعث اسے ایک پان عوب لٹرین کا گریس کہنا ہے جانہ ہو کا یوکا طرف موجین اور مولفین کو بہ بشہرے ہی لبھار کھا ہے حال میں جامعہ مصریہ کے پر وہ بدا حمد امین نے دیا کا لدب میں اس موضوع پر ایک بہت انجیا مضمون نکھا ہے۔ مجھے بہاں عملاً ظرک علی سرگر میوں کی تفعیل کی صورت نہیں ریہاں اس قدر کا نی ہے کہ اس اوارے کا صوف نام سے اب جائے ، جس نے دولی زبان کو معیادی نبانے کے بیے اتنا نایاں صعبہ دیاہے۔

غبدان بنسلنففی کے تعلق بیان کیاجا تا ہے کدوہ ہفتہ میں ایک ونظمی جلسے منقد کرتاجی بین ظلمیں بڑھی جا تیں ادران تینقید ہوتی ہے نے باتی دنوں میں وہ کسی دن عدل گستری کا کام انجام دیتا اور کسی دن دوسرے فرائص میں شفول ہوتا راس واقعہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جاہتے تبیں طائف والوں کاعلمی ذوت بھی کتنا بلندیخا ۔

اس زہ نے میں مکد کی علم دوستی اس سے بھی کچے زیادہ ہی مبند تھی رسین معلقات مکہ ہی کے معبد کعبہ ہیں اٹٹے سے اوراسی ہزاز واقد باز نے ان سات نظروں کوعوبی ادرسیاست میں ایک لافانی نه ندگی عطا کردی ہے ورّقہ بن نوفل مکد کا ایک باشندہ تھا۔ اس نے زما منابلیت میں توریت اور انجیل کوئوبی بین منتقل کما بتھا۔ خالبائی کمرواسے ہی تھے جنہوں نے عولی زبان کوسب سے پہلے ایک تظریری زبان کی صفیت عطا کی نتی ہے فالبائیں وصرفتی کہ بہاں سے اجٹر سیا ہی جی مکتصر بڑھے ہواکر ستے تھے۔ اس کی مزیف صیل اگے آئے گی۔

تصدنریسی: اول ادرڈرامہ زنانہ حال میں ادبیات میں بہت ہڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ مکدوالوں کوہمی ا**س کا بڑ**ا وُدق تھاجنا کچ چاندل راّنوں میں خاندا نی اختماع کا ہوں میر باشہر کے مرکزی وارا اندوہ میں یہ لوگ مجمع ہوتے اور بیشید در تصدکو وَعِیرہ و کا ارجنتر باسٹنے ہوئے نفصے بیان کرے دلجیبی کا سامان مہیا کرتے اس کے کچہ حرالے میرے مضمونؓ شہری مملکت کمہ میں کمی*یں گے۔* 

ادبی و د تن جا بلیت میں صوف دو بول ہی میں نہ تعا بلک دوب میں رہنے والی دوسری توموں میں بھی اس کا پناجاتا ہے بھیا بخہ
ہجہ وی سمواً کی بن عا و بااور د گیر میردی اور نوانی شعو کے دیوان بھی پائے جاتے ہے ، بدینہ منورہ کے بہو دیوں نے ایک بیت المدارسس
تا کا کر رک تما، جزنیم عدالتی اور نیم بلیدی اوارہ ہواکر انتھا اور اسلام کے آغاز تک اس کا بیٹ جاتیا ہے ، لوکھیے سیروابی بشام میں نوزوہ بنی
قیدفاع و خبر ہے ہے ، زانہ جا بہت ہیں و بیز بان میں تھے بڑھنے کہ جزد ل کے بھے بڑی کٹرت سے الفاظ ملتے ہیں جانچ میں و کو اس کو کھنے کے معنی میں جو مختلف
الفاظ کا ذکہ جزر ت اور ذرجا س دکاغذی تعلم ، ن دووات بشنسنے ، مر توم مسطور بمشعط ، مکتوب ، نمخط تا بملی رکھھنے کے معنی میں جو مختلف
افعال بائے جاتے ہیں ، بیان کے میٹ میں ) کا تب ، ملا در رساہی ، اسفار ، زیر بمتب جھن دکتا ہوں اور تحریری جیزوں کے معنوں میں فیجو

له - الازمندوالا كمنر مولف مرزو تى عبد باستم-<u>4</u> - نيز معارت ابن عبير -

کے ۔ فہرست ابن ندیم سے ۔ نیزک آب الحن این مولفہ قدامہ بن مجھنرکا کوط ابھاکسفورٹویں ہے انگر فلطی ہے۔ "نلاقہ کی طرف منسوب ہے ہ



مستقلمات نوعن ان اوراسی طرح کی مما تل بنیا دو ل پرعنوم وفنون کی وہ ملیندعمار تنب لبند میں زمانہ اسلام سے بوبوں نے کھڑی کیس مجن پر

پررے کروار عن کی علی دنیا فحر کرسکتی ہے۔ •

قبل مجرت إسلام بریز عام طور سے مندوم ہے کہ اسلام کا آغاز اس وقت سے جواجب حضرت محرسی اللہ علیہ وسلم برچاہیں آ سال کی تمرین میں میں میں میں وی انری ساس بات کا کوئ نیا نہیں چلتا کہ لاعری میں آپ لے تعصفے اور پڑھنے کے فن

مين صدليا ہويا آپ عربيماري ہي ليداس كے باوجوديكس قدرالثرا بكيزوا قعدب كرفداكے واس سے آپ كوجوسب سے بہلی دى آئی،

اس میں آپ کواور آپ کے تبعین کو اقداء "لینی پڑھنے کا حکم تھا اور قلم کی اُن الفاظ میں تعرفیب کی گئی تھی کرتمدانسانی علم اس کے ہے۔

﴿ رِّه رِلْعد ابنے رب کے نام سے جوخان ہے جس نے انسان کو ایک جے ہوئے قطرہ خون سے پیدا کیا ، رِلاحد میڈیا ﴿ ﴿ بِرْرَک بِرِوردگا رہے جس نے قلم کے ذراحیہ سے تعلیم دی اور انسان کروہ چیز بتانی جیے دہ نہیں ہا نیا تھا ؟

ز قرآن مجید سوره ۹۹ سمیته آنامه)

ایک صدیث میں دسول کرم صلی اللّه علیہ وسلم نے بیان فروا یا ہے کہ فصل نے سب سے پیلنے تلم ہی کو پیدا کیا ہے۔ سہولت کے بیے ہم بھی دہی شہوتقید مافقیاد کرسکتے ہیں ہج قبل ہجرت و بعد ہجرت کے نام سے دسول کرمی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی زندگی کے متعلیٰ استعمال کی تئی ہے اور اس تقسیم سے وہ زوانے بجی تعین ہوجائے ہیں ہجب آپ کے باتھ میں دنیا وی اقتدار نزوایا نہ تھا۔

ں میں ہوروں کی میں مساور ملائی میں ہو ہات ہیں جبہ ہی سے ہط میں دیویوں مدروں ہات کا میں ہورہ کی ہے۔ بدا مرنمایاں کئے جلنے کے قابل ہے کر قریب قریب وہ تمام ہو نتیں جن میں لکھنے پڑھنے یاعلم کیھنے کا ذکرہے،وہ کی

أئيس ميں-اس كم برخلاف مدنى آئتوں ميں كام كرنے اور تعميل كرنے برنديا ده زور دباگيا ہے بچنانچر ا

ار كياده لوگ جوجانتے بيں ،اور يونهيں جانتے برار ہوسكتے ہيں ؟ (متران يميہ ج

٧ - تم موعلم سے تھوڑی مقدار دی گئی ہے۔ ٧

۳- الله سے اس کے مشدول میں صرف عالم ہی ڈریتے ہیں۔ (مستران مجب ۳۵)

ہم ۔ اور کہدمیرے آ قامھے علم ہیں زبادتی عطاکر۔ ۔ ، میں اور کہدمیرے آ قامھے علم ہیں زبادتی عطاکر۔

۵ - تمہیں وہ چیز سکھا نی گئی جونہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباؤاجدا د رفت آن مجب ہے <mark>ہی</mark>

و - اگرزمین کے تمام درخست فلم بن جامینی اور سمندرسات ویکر سمندروں کے ساتھ سیابی بن جائے

ر مستریک کا مست کری بی میروسیون کردند کا میرون کردند کرد استران مجرب میروسی کردند کرد

ے ر تسم ہے بہاؤی اور قسم ہے ایک تاب کی جاکھی ہو ان ہے ایک جتی رہے جسیال گئی ہے (مسبر آن مجب سے ہے )

۸ - قعم ب ومات کی اور قلم کی اور اس میزی جوتم تکھتے ہو ۸ - قدم بات کی اور اس میزی جوتم تکھتے ہو

۹ ر اگر ہم نے تبھریرا یک واقعی تحربری چیز کا غذر یکھی ہوتی ہے۔ 9 ر اگر ہم نے تبھریرا یک واقعی تحربری چیز کا غذر یکھی ہوتی ہوتی ۔

ار اگرتہیں معلوم نہ ہوتر یا در کھنے والوں سے پوتھ ہو۔

له ترندی ۱۲۶ ، ابرواؤر ۱۳ ، ابن صنبل جلده صده ۱۳ ، طبالسی صحای



19 - J. Change For the Constitution of the Con

کی ورای بین پزیرکا مبون ہونا تعلیم کے سواکسی اور نوش کے لیے نہیں ہونا بین بخیہ ہمیں جی تہو کہ ایک حدیث میں رسول کرم میں اللہ علیہ ایک معلی باکر جیما گیا ہوٹ اس کی تائید قرآئ آیتوں سے جی ہوتی ہے جائی فرایا اس کی تائید قرآئ آیتوں سے جی ہوتی ہے جائی فرایا اس کی تائید قرآئ آیتوں سے جی ہوتی ہے جائی فرایا اس کی تائید وراور فقل مذہب و افران ہیں سنائے اور انہیں سنائے ان کا تزکید کرسے اور انہیں اس کی آیتیں سنائے ان کا تزکید کرسے اور انہیں کا ایک رسول بھیجا نا کہ انہیں اس کی آیتیں سنائے ان کا تزکید کرسے اور انہیں کتاب وہمات کی تعلیم وہ فعاص گرائی میں مبتلا تھے۔ ارائیس سنائے ان کا تزکید کرسے اور انہیں اس کی آیتیں سنائے ان کا تزکید کرسے اور انہیں اس کی آیتیں سنائے ان کا تزکید کرسے اور انہیں اس کی آیتیں ساتھ میں کا ایک رسول جھیا جو انہیں اس کی آیتیں سنائے میں کا ایک رسول جھیا جو انہیں اس کی آیتیں سنائے میں انہی میں کا ایک رسول جھیا ہو انہیں مبتلا تھے۔ ایک جب دہ اس سے بہلی فاش گرائی میں مبتلا تھے۔ ایک ایک اور ایک سنائے اور انہیں اس کی آیتیں سنائے میں تازی کی ایک اور ایک اور ایک اور ایک ورائیک اور ایک معلی نظر ہے ہو کہ دو سے آئی کے دیے جو ند مہب و سیاست کو ایک الگ اور ایک وہ مدرے سے آزاد وجینوں نہ سمجتا ہو، اور جس کا معلی نظر ہے ہو کہ دو

" اے ہمارے پُروردگار مہیں اس ونیا میں بھی تھبال تعطاکہ اور آخرت میں بھی اور ہمیں آگ کے عذاہیے بچائا ابضاً ہمان بیعتِ عقیۃ نافیہ جیسے ابتدائ زمانہ میں جو ہجرت سے بھی ووسال ہیلے منعقد مبولی تھی ہو ل ایک ورجن مدینہ والوں نے اسلام قبول کیا تھا، توان کی خواہش پر رُسول کرمی تھی النّد علبہ دسلم نے ان کے ساتھ مکہ سے ایک نزیریت یا فتہ معلی رواز کر دیا تھا، جوانہ بین فران مجید کی تعلیم و سے سکے اور دینیایت اسلام سے واقعت کو اسکے یہ بے شہراس ابتدائ زمانہ میں تعلیم سے لود صرف مبادی دین اور عبادت کے طریقیوں کی تعلیم ہی برسکتی تی۔

نواند فعبل ہجرت کی سب سے اہم چیز جوا اس سیسلے میں بیاین کی جاسکتی ہے ، پیٹی کہ انحضرت ملی النّد علیہ وسلم نے کا تبول کومقرر کررکھا تھا جن کا کام پر تھا کہ جیسے جیسے وحی نازل ہوتی جائے ،اس کو کھولیں اور اس کی نقلیں کریں رچائی تالی جے کہ جب صفرت عزاملام لانے ملکے توانہیں قرآن مجید کی چید سور نیں اپنی ہمن کے گھر میں کھی ہوئی کی تھیں اور بظام ان کی بہن بھی پڑھنا جانتی تھی ۔

اس ملے میں سب سے آخر ہیں حضرت موسی کے قصے کی طوف اشارہ کرنا جا بتنا ہوں جوقر آن شربیت کی ایک می سورت رکھف ہیں ندکور سپے کوکس طرح وہ طلب علم کے لیے گھرسے نکلے ،سفری صعوبتیں برواشت کیں اور ول دہانے والے تجربے مال کے اس نصے کا احصل بیسے کہ کو فی شخص کننا ہی طاعالم ہوجائے ، ہرچیز نہیں جان سکتا ، اور یہ کی علم میں زیادتی کی خواہش ہوتو میرونی ممالک کا سفر ہاگر یہ ہے ۔

ك ابن عبدالبرى فتصرحام ببان العلم ص مع معارك ابن احبه باب فضل العلماء

اله سرت ان شام الديم . الله طلب علم كے بيے سفر كے سلط ميں و كھيے مقدر دارى صوبيم

ہمارے ہیں بعد بھیرت زمانے کے متعلق جومواد ہے ،اس کوستہ دار ترتبیب کی مگہ فن وارمز نب رہے مر سہدلت بخش ہوگارشلاً مرسول کا انتظام ، امتحانات ، اقامت خانے ابتدا بی تعلیم اور لک شارط صنا سکھانے کا بندوبست، اجنبی زبانوں کی تعلیم نصاب بعلیم عورتول کی تعلیم اصوبہ جات میں تعلیمی انتظام ،صوبہ جات میں دورہ اور نیقیج کرنے ولسك انسروغيره ـ

ہم ابھی ادبہ بیان کر چکے میں کورسول کرمیں معم نے بجرت سے بھی پہلے ایک معلم کو مدینہ منورہ روانہ کیا تھا جس کے کارنا تاريخ في مفوظ كي بي جب بجرت كي بعدرسول كريم المع خود مدينه منوره بينيخ توسيه شمارا وربي حدا بم بنكي اورسياسي مصروبيتول مے با دحور آب اس کے لیے وقت کال بیاکرتے تھے کہ مدینہ منورہ سنظ نواندگی کو دورکرنے کے کامری شخصی طورسے مگران کرمکیں بنا بخراس <u>سلم</u>ین آب نے سبدین العاص کا نقر کما بھا کہ لوگوں کر تکھنے اور بٹا ھنے کی تعلیم دیں میں بت خوش نویس بھی نے رسول كريم صلعم كونتواند كى سے اننى دلجبي كا كى كى تېجرت كے ڈيڑھ ہى سال بعد حبب ساتھ سنر كل دوائے جناك بدر ميں گرفتار بوكر مديندلانے کے تواپ نے ان وگوں کا ،جو مال دارنہ تھے ، ان کی رہا نی کے لیے یہ فدیہ مقررک پتاکہ مدینہ کے دس وس بجوں کو نکھنا سکی بئر علی حصرت عباده ابن الصامت کہتے میں کررسول کر میں کی اندعلیہ وسلم نے مجھ صفر میں اس غرض سے مامور کیا نفا کہ لوگوں کو لکھنے کی اور آل مجم

صُقَّه ہے مرادم کان کا طحق مصد ہوتا ہے بم سور نبری میں ابک اصاطرتها ہو اس نوش کے لیے تقص کر دیا گیا تنا کہ باہرے تعبیم کے بیے آنے والول بلک خود متقامی بے تکرے طالب علمول کے بیے داران قامے کا بھی کام مے اور مدرسکا بھی اس افامنی درسکاہ میں مکھتے پڑھنے کےعلاوہ فقہ کی تعلیم دی جانی تی ، قسل ن مجید کی سورتیں زبانی یاد کرانی جاتی تھیں ، فن تجوید کھویا باجا انتہا اور د گیاسلانی علم كنعيم كابندوبست نخفا حب كنكران خردرسول كريم على الشرعليه وملشحضي طورست فيرا كارنے تقصا وروياں رسبنے كى غذا دنجرة كالبي نندو كباكرت تفے ميطلبالينے فرصت كے كھنٹوں ميں طلب روز كار مي كھي منصرون ہواكرتے تفے كلے

درس گاہ صفہ میں نہ صرف مقیم طلبہ کی تعلیم کا استظام تھا بلکہ ایسے ہی بہت سے لوگ آتے تھے ہن کے مربیہ ہیں تکر تھے اوروہ صرب ورس کے بلیے وہاں عاصر ہواکرنے کتھے روفتاً فوقتاً عارضی ظور سے درس گاہ میں شریک ہونے والوں کی بھی کی ىنى تى مىقىم طلىبى كى تعداد گھنىتى براھتى رىنى تقى اور ايك بىيان سىمعلوم بەترىكى بىكدا يك د فت ان كى تعدا دستر بھى تقى ھە

استبعاب ابن عبدالبرصط 1 منيز نظام الحكومت النبوية مولفركتا ني ليم بحواله الوواؤ و ، بر

ابن سعد م مندا اسبلی او ، مندابن منبل ام اکتان کتاب مذکور پاره م کتانی لیم بحوالدابوداد دوغیره (معارف، ابودادُ دکتاب البیوع باب کسب البعلم) ۳

مم بنحاری باب سرینه بیرمعونه،

مشدابن منبل مبادس صعيرا \_ ۵

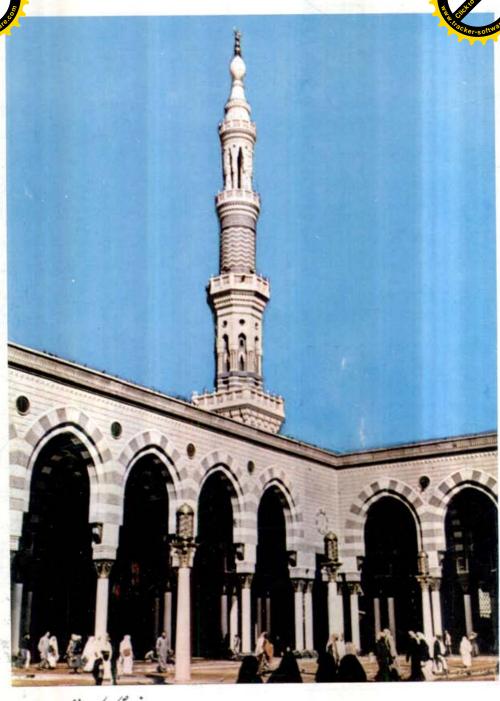

مىجەرنىوتى كاا يك منظر

سول نمبر سال نمبر سال کنبر سال کنبر سال کا است میں طلبہ آتے اور اپنا صوری نصاب کمیل کرکے اپنے وطنول کو واپس بر معمول کریم صلی النزعلیہ وسلم اکثر اسپنے کسی تربیت یا فتہ صحابی کو تبائل وفو دیکے سابھ ان سکم سکنوں کوروا ذکر دیہتے تا کہ دہ اس علیقے میں دینیات کی تعلیم کا نبدد لبت کریں ،جس کے بعدوہ مدینہ واپس آجاتے تیٹھ

بجرت کے ابتدائی سانوں میں معلوم برقوائے کہ رسول کر بم صلی الدُعلیہ وہم کی سینقل بیا ست بھی کرجب مریز سے باہر کے لوگ مسلمان ہوتے توان کو حکم دیا جا تاکہ ترک وطن کر رہے مرکز اسلام کے قریب آبسیٹ ۔ جہاں بعض دفت ان کواپنی آبا دی بسانے کے لیے سرکاری زمینیں بھی دی جاتیں ہے۔

ترک دطن کا سخم میں فرجی اسیاسی او زند فی جوانواض پیٹیدہ ننے اوہ طاہر میں رابن سخد نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ
انحفرت سلی الله علیہ وسلم نے ایک فیسلے میں جو نیا نیام ملیان ہواتھا، ایک معلم روانہ کی معلموں کو بجرت کے تعلق جوعام ہوا منبیقیں
اس کی انہوں نے نفظی تعبیل کی اور کہنا نشروں کی کہ جو ہجرت نذکرے اوہ مسلمان ہی نہیں سجھا جائے گا تیبیلے والے پیشان ہوئے
گروہ ہجو دار تھے۔ انہوں نے اپنا ایک و فرمدین دوانہ کیا تاکہ براہ دامت بہنا برسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میوم کریں کہ ہجرت کے مکم
کا کیا منت اے اور پیوض کریں کر انہیں اپنا وطن تھوٹر نے میں کس ورعظیم مواشی نفضان ہے رسول کر مرصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکلاً
کوئن کر انہیں اجازت دی کہ وہ اپنے وطن ہی میں دمیں اور ان کے ساتھ وہی سوک طوط دکیا جو اسلامی مسزوم بن میں ہجرت کر نے
وادر کے ساتھ دکھا جا تھا ۔

مدن نه ندگی میں رسول کر میصلی الٹرعلیہ دسلم کی میتقل سیاست بھی کرفیائل بین تعلیم فرمیت سے بیمے معلم روانہ کریں میرمونہ کے مشہور دا تعدیس سنر قاریا نِ نقرآن بھیجے کئے نظے حین کی وجہ یہ معلوم ہوتی سپے کہ انہیں نحد سے ایک آباد علاقے میں اور کثیر قیائل میں کام کرنا نزما۔

قبانی نمائندول کا تعلیم کی خوض سے مدینہا تا بھی کوئی شاذو ناور واقعہ نہ تھا آور جدیبا کہ اور بیان کباکہ ہے ، ایبے لوگوں کے تیام وطعام او تعلیم فرریت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ دسان حوقت طور سے گرانی فرط نے تھے اور رہے کوئے عموماً صفر میں عظہ ان علیہ دسان کے ان کم از کم فرمسی بن حووج بد نہوی میں تھیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ برمال کم از کم فرمسی بن تو وج بد نہوی میں تھیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ برمسیدا بیٹ آس باس کے معلوا لول کے لیے ورس گاہ کا بھی کام ویتی تھی ۔ فاص کر نیچ و بال برشوستے آیا کرتے تھے ۔ قبا مربنہ منورہ سرمجدا بیٹ آس باس کے معلوا لول کے لیے درس گاہ کا بھی کام ویتی تھی ۔ فاص کر نیچ و بال برشوستے آیا کہ تی تب مربنہ منورہ کی سورہ روی آ بہتا ہی کا فنسی جہال فرآن مجبوبی محمد ہے۔

المستجاری باب رقمة انبهام بیز نفشیر طبری حلد طلا صده نیز نفشیر خازن می تسوره (۹) آبیته ۱۷۲ کی نفسیر جهال فرآن مجدیم به حکم ہے کربری قوم جہادر پنه مبلے بکرچند کوگ تعلیم حال کر کے مینمال کا فرریندانجام دین بیزان عبدانبرکی تب اِلعلم صناع ۱۲

له كان كانطام الحكومة النبويه جلد الصلام والبد

سك د كيسة مفتاح كنوزا يسته لفظ بجره

ىكە الرداۋد ىلدى ص<u>اسا</u> دىغىرو - ھە طبىقات ابن سعد باب الونود

له اس كانفيسل اوير آجى ب عد الرواؤد المراسل نيز عيسى شرح بخارى عبد موم ١٧٨٠،

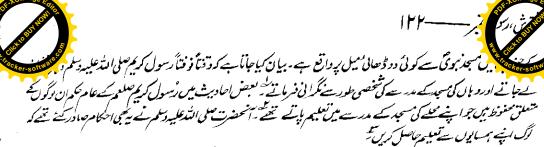

ایک دلیسپ وا تعرصفرت عبدالله بن تروین العاص نے بیان کیا سے کہ ایک دن جب رسول کریم سی اللہ ملی وسلم مسجد نہوی میں واضل ہوئے اور کیے ہاکہ مسجد نہوی میں واضل ہوئے تو کیما کہ روان وقت ہے کوگ موجود ہیں رکھے لوگ نوافل اور فعدا کی عبادت بین شنول سے اور کیے اور کی اور میں میں منہ کہ رہے ہیں ۔ البتہ ایک کا کا م زیا وہ اچھا ہے بچولوگ فعدا سے مجھوا انگ رہے ہیں ، ان کے شعل فعدا کی موجود کی ہوئے ہوئے کہ وہ میں ہوئے ہوئے کہ کہ معلم ہی بنا کہ جیا وہ سے بہوں ہیں تو یہ سے کہ خود میں بھی معلم ہی بنا کہ جیا اور میں ہوں اور میں مور میں تو یہ سے کہ خود میں بھی معلم ہی بنا کہ جی اور سے ہوں سے بیں اور جہال درس مور میں تو یہ سے کہ خود میں بھی معلم ہی بنا کہ جی اور سے بیاں درس مور میں تو یہ سے کہ خود میں بھی معلم ہی بنا کہ جی اور سے بیاں درس مور میں تو یہ سے کہ خود میں بھی میں اپنے لیے جگ بنا لئے جہال درس مور میں تو یہ سے کہ خود میں بھی میں اپنے لیے جگ بنا لئے جہال درس مور میا تھا۔

یہاں اس شہورادراکٹر حوالہ دی حبانے والی حدیث کا دکر کیا جا سکتا ہے کہ ایک عالم ننیطان پرایک سزار عا بدور سے زیادہ سخت گزرما ہے

رسول کریم می الله علیه دسلم خود بختی خصی طور سے اعلی تعلیم و یکرتے تھے برھزت کو رہے ہے جا بران درسوں میں نئر کہد ر اکر نئے تھے، جہاں قرائ وفیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ آنحضرت کی الله علیہ دسلم مبد نبوی سے حلقہائے درس کا اکثر معا کہ کہائے نے سفے۔ اگر وہاں کو کئے بے عنوانی نظر آتی تو نوراً تدارک فراد یکر نئے ۔ چنا نچہ تر فدی میں بسے کہ ایک مرتبہ مبدنہ ہوتے میں دسول کر کم ملم منا معنوم ہور ہا تھا کہ انار کارس آپ سے دخصاروں ادر پیٹانی پڑجوڑ و پاکیہ ہے۔ آپ نے اس موضوع پر بحث مباحث سے خے کر وبا اور ارشا و فروایک کربہت سے گزشتہ امتیں اسی منا میں الھے کہ کہ او مہدئی تھیں۔

بیدرسول کرمیم ملی النّدعلیدو عمری ایک مطے شدہ سیاست تھی کرصرف وہی لوگ مبدول میں امام بنیں ہو فرآن بہیا درسنت کے زیادہ سے زیادہ ماہر بول رہیسا کہ صحیح مسلم ہیں بیان کہا گیا ہے۔ یہ کوششیں بہیجار تہ گئیں۔ اور خواند کی ہیں اس قدر تیزی سے ترق

ك ابن عبدالبرى تن العلم صد .

و ابن عبدالبرك كتاب علم سيا

ته کتانی کنظام الحکومتدالنبرید بداصایی دمعارف میجو بخاری اطار نبوی بیان حضرت عرش

ابن عبدالبركى تى العلم مديم أينز ديم كتب صديث،

ه سيوطى كام ع الجوامع تحنه عنوان عالم وفقية مجواله نجارى دولمي، نبيز ترينرى باب العلم.

له شمائل *تریزی برمو*قع به

ن که خرجی میں دن گذرے تھے کہ قرآن مجید نے حکم دیا کہ ہروہ تجارتی معاملہ جس میں رقم اوصار ہمو، صرف تخریری طورسے ا پارٹی میں میں اور نے برکم از کم دواشنی اس کی گوامی لی جا پاکرے۔اس کا منشا قرآن کے الفاظ میں بیرنظا کہ اس طرع کی تحریری گواہی رفع ننگ كائت بن ورايع بيك

مربنہ میں خواندگی کی کثرت ہوجانے کے باعث اس حکم سے کوئی دشواری پیش بہنیں آئی اور ظاہر ہے کہ ملک مبتح اندگی ک<sub>ی دس</sub>ت کے بغیرایسانکم نہیں دیا عاسکتانخیا بگواس می*ں شک نہیں کہ بیشہ ورکا تبو*ں کابھی اس زملنے میں نیٹا حلیا ہے

بجرت کے بعد ہی سے سیاسی معاہدات ،سرکاری خطور کتابت ، ہزندمی نہم میں جانے و اسے رضا کاروں کے ناموں کی فہرستیں سے منقف منفامات مثلًا مكه ، نجد بنير وغير و من حفيه نام زيكات تر ترمواً تحريري طور سير المحصرت بلعم كوابيني مقام كح صالات سے اطلاع د پاک<u>رنے تھے</u> نیز مردم شمارتی اوراس طرح کی مہت سی ہریں اس بات میں ممدومعاون ہو گئر کہ خوا ندگی روز بروز بڑھتی ہی

جائے۔ اریخ نے رسول کر بم صلع سے کولی والھائی تین سوّحطوط محفوظ رکھے ہیں جسیح تعدا واس سے بہت زیادہ ہونی پ ہے کیونکہ انحضرت میں اللہ علیہ والم کی حکومت دس لا کوم زلع بیل کےعلاقے رجیتی تقی اور دس سال ک*ک حکمرانی کے فراض* 

آب كوانجام ديناياك تقع عوب بین خطوط رد مهر کرنے کا رواج سب سے پہلے جناب رسالت مائے کی اللہ علیہ وسلم ہی سے متروع موارا ہی

كوخط كي صفال اوروضاحت كاجس قدر لهاظر مبتاتها ،اس كااندازه ان چنداها ديث سے ايك حدثك موسكتا ہے ،جن میں آپ نے ارث، فرمایا ہے کہ کاغذ کو موڑنے سے بہلے اس کی سیا ہی کوریگ ڈال کر حشک کر ہوتے یا یہ کرحرف "س" ے بمیزں شو شے رابردیاکر داوراس کوبغیرشوشوں کے خاکھاکر <sup>3</sup> فالباً ٹیچکراس بیے تھاکہ نٹونٹے نہ وینا احتساط ہیندی کے فقدان اور شستی پر دلالت کر اہے ، با بیکہ کھتے ہوئے ا*گر تھے دکنا بڑے و*کا ٹب کوجا ہیئے کہ فلم اپنے کان پر رکھ سے کمبونکہ

اس سے کندوانے والے کی زیاوہ آسانی سے یا دوہانی موطانی ہے <sup>الیہ</sup>

قرآن تحبيب برا ، مع كتان كي نظام الحكومة النبوير الم تا عده ،

كنال كناب مركور مبل اصلال بحوال صيح مسلم. 2

ئ نى الم الم الم الم المارك المنظاري المطلاح صيح نهين ميكن كيس في الغاقا كون اطلاع بيري وي موا سیح نجاری ۱۵ کان نے بیان کے مطابق ایک مرتبہ الشماری کی نہر توں سے نپدرہ سواندراجات شہر مدہبتہ میں ہونے معلوم ہوئے تھے بہوظا ہرہے کدابتدائے ہجرت کا زمانہ ہوگا۔ نے اس برجدیز زین الیف الزائق السیسیہ کے ام سے میں نے تاکع کی ہے۔

ت ن 🕌 فتوح البلدان مولفه بلاذری باب النماهم ، 🔑 🗠 کتانی 👭

اينداً المراوالبسد،

که

9

متعدوصدتیوں میں معلموں کومعاوضہ قبول کرنے کی ممانعت کی طمئی ہے یو بادہ بن صامت کی کردایت ہے کہ وہ درس گاہ صفہ میں قرآن اور فن تحریر کی تعلیم دیتے تھے۔ایک مرتبہ ایک شاکر دنے انہیں ایک کمان نذر کی مگررسول کرمیم لمی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سریت اس

اس کے قبول کرنے سے روک دیاتے۔ ریس میں بار میں مالک چین میں مالک چین میں ایس کا میں ایس کے میں ایس کی میں ایس کی میں ایس کی میں ایس کی میں ا

نضاب کامندالیا ہے کہ اس پرلیر ، مصحت کے ساتھ بیان کرنا دشواری سے ضائی ہیں ، ہمارے پاس ہونتھ ، ممددد مواد ہے ، اس سے پناچیتا ہے کہ ہر بچکہ ایک ہی لنساب مباری نہ نفار معینہ کرنٹ پڑھانے کی بگر معینہ معلم کے پاس وگ دوجو پڑھاسکتا ،اس سے پڑھتے رہونیال آنا معلوم ہو اے کہ قرآن وسنت کے بمرگیز بھاب کے ملاوج نمحصفرت سعم نے عکم ، پانٹا کہ نشازائ پیرک ، نقیم فرکم کی ریانتی، ممادی طف ،علم ہرینٹ ، معلمانسانٹ اور علم تحریز بوال کی تعلیم دی جاپارے ایک حدیث میں برسی سکھرے کہ اتاد

له طبقات ابن سعد برمو قع ،

مله میروش کی جمع الجرامع شخت عنوان علما "بجوالهطران نیز مخاری ۴۴ ابرداد و ۲۲ ا

سے ابوداؤ دعباری مشکل ماس کا ذکر نبل کی سیرہ النبی طباعت ودم حباری صدر میں بھی ہے

تىمە كتان لىرىجوالدالىقدالفرېدىرلىندان عبدرىبوغېر**و** 

ه اليضاً البركوالذخاري وغيره

کے ایضاً تحت عنوان ابنیم وابن شدہ ۔

ه ایضاً تحت عنوان تعلمه المجواله طرانی د دانطنی وغیره نیز ابن عبد البرک کناب انعلم صن<sup>د</sup> ،ایودا و ۱۹ ،ابن ما جه <u>۲۳</u>

عیم سیلوطی کی مجمع البوار می تخت عنوان تعلمی مجواله ما لک ر

نك ابضاً تحت عنوان تعلمرا" بحواله ابنسني .

لله ایضاً تحت عنوان تعلموامن انسا کمم مجواله ما لک قریدی و به تی و طبری. اله ایضاً تحت عنوان تعلمه این امرانبوم مسجواله و بیمی،

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

می کی بین اور مک و زبان کی صفائی کا بے مدلی اطراب اسما اور وہ بدھی چاہتے سے اوال کے بنیائی سے سے اس اور مدی می پرورش پایش اور مکہ کی زنگارنگ کی آبا دی میں مل کرمتا تریذ ہوں راسی ہے وہ اپنے نو زایئرہ بجوب کو مختلف قبال میں وہ کئی سال رہ کروالدین کے پاس والیس آنے ینوورسول کرمے صلی المنزعلیہ وسلم کو بھی اس سے سابنفرر ہانشا اور آشندہ زندگی ہیں

وہ می سان رہ کروا کدیں سے باس والی اسے بر تورو سول کریم ہے کا اندامیا وہ می اس مصل بھر رہا تھا اور اساسات کردہ کے اسے یاد کیا کرنے تنے رکہتے ہیں کہ معززین مکہ میں اس کا رواج آئے بھی چلاآ ناہے۔

تربیت دلانے کا ایک دوسراطریقیہ مکہ والوں نے بیرانتیار کی تھاکہ تجارت کے لیے حج کارو ان جایا کہتے تھے ہاس سے مدین نے سے محصر میں مدیر کر کے مدین نے ناکر کی سے مداور میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں اس

یں کسی معرکے سانفہ نوعمروں کو بینے دیا کریں بیچز کد کمہ کی معاشی زندگی کا دارد مدار مہمت بڑی حدیک تجارت پر تھاراس لیے اس طریقی اہمیت کمدوالوں کے بیے عبیسی مجھوعتی ، ظاہرہے سفرے تجارب کا فائدہ ماسواتھا ۔

سب رہیں وں بیون میں ہیں ہیں ہیں ہوتا ہے۔ کاطریقہ مج بمپن ہی سے بچوں کوسکھا یاجا ناخفاا ورسات برس کی مرکے بعد نیجے نماز ندبڑھیں توسزاد بنے کاحکم تھالیے عور توں کے ساتھ علیے دہ سلوک میں جانا تھا بہتا پنچرآ محضرت حلی اللہ علیہ وسلم نے ہیئے میں ایک ون مقرر کیا نظاجب مرب عورت سرمحموم مرقبان نہ ہوں ہوتا ہوئی تعلیمہ میں ان سرسالا یہ ساجوں میں جہ سے تھا تھے تھی ایکٹون میں جوالان

اپ عور توں کے خصوص مجمع میں تشریف ہے مباتے ،ان کو تعلیم دیتے اور ان کے سوالات کا ہواب دیتے کیے انحضرت صلی الٹرعلبہ وسلم نے عور توں کے بیے چرخہ کا تناسب سے انھیا مشغلة قرار دیا تھا تھی ایک صدیث میں ہیر واقعہ بیان ہواہے کہ آنحضرت صلی الٹرعلیہ

له مم الجوامع سيوطئ تحت عنوان مقعب لموا "مجواله طبران -بير و ال

له جمالجوامع سيولئ تحت عنوان معلموا تصبي مجواله ابن صنبل وتريدي و بغوى م

ه کتان الم می موالد قاضی عیاض والبردا وُو م له سیرهٔ النبی مولفه شیکی طبع دوم بلیم

ا جاری است. کیه احادیث نسل عاکشه کسی تماب حدیث بین د کمیسی حاسکتی بین -

ه قرآن مجیب س<del>رسی</del>

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں ہوئے میں بیان ہواہے کہ میں کے پاس کول کونٹری ہواور وہ اسے تعلیم نے اورائی تعلیم دے اور اس کی ترمیت کرے اور پ

تربین کرے ، پیراس کو آزاد کرکے باضا بطہ نکاح کریے ، تواسے و کنا تواہ بلے گاہے

رفته رفته مملكت اسلاميه حوابتداء إيك تهريدينه كي يوحصه ريشتمل عني جيبلني كني اورندصرف خانه بدوش بدوي مكاثيهرون میم متعقل طورسے سکوت کرنے واسے موبول نے سبی بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنا شروع کیا ۔ ایک نے دین کے قبول کرنے کا ناگز زمیج تھاکہا یک دسین تعلیماتی نظام تائم ہو، ہو دس لا کھ مربع میل سے رقبے کی ضرور توں کو دیرا کرسکے عہد نہوی کے اُمت ام ریکومت اسلامی با دجواس فعدر و بسع رسفتے پرمشمل ہوسفے کے دینیات کی تعلیم کی شرور توں سے انجی طرح عہدہ برآ ہونے مگی تھی کے تو توم کرنہ ماینہ سے بڑے بڑے مقامات پر ربیت بافتہ معلم بھیج دیئے جاتے تھے اور کچھوب دار گورزروں کے فرائض صبی میں یہ امرازت کے ماتھ شامل کر دیا عالم ان انتحاکہ وہ اپنے ماتحت علاقتے کی تعلیمی مترور توں کا مناسب انتظام کریں ہے کو زر مروا بن تزم کے نام جوطولي تقررنا مربا بوابت نامرجناب رسالت ما ب صلى الله عليه وسلم نے مکھا تھا ،استے ماریخ <mark>نے م</mark>فوظ رکھا ہے ہے اس میں <sup>ح</sup>ی گورز کو دایت همکه لوگول مصیبے قرآن ، صدیت ، فقدا درعلوم اسلامیه کی تعلیم کا بند دنست کریں اسی د شاویز بیں ایک دلجیب جمله ہے ہیں سے معلوم ہو اسے کہ مذہبی اور دنیا وی تعلیم میں کس طرح نرق کڑا چاہیے اور دہ حملہ یہ ہے کہ لوگوں کواس بات کی زی ئے رغیطی دو کم وہ دنیایت کی تعلیم حال کریں لا گورزول کوچن تعلیم کے رائج کریے کا حکم تھا، اس میں وینیا تی صزور توں میں سے ونسو جمعہ کاغسل بماز ہا ماست ،روزہ اور پچ کعبد کے اسکام شامل تھے اُر

صوبوار درس گا ہوں کا معیاد ملبذکر نے سے بیے رسول کرہم سلی الله علیہ وسلم نے صوبہ بن میں ایک صدر ناط نیعلیمات مغرر كياتها بس كاكام يه تهاكم منتلف انسلاح وتعلقات مين مهيشه دوره كرّار بداوروبان كي تعليم ادرتعليم كابون كي كراني كري ي كوني تعجب نہیں جوملوں جات میں معی اس طرے سے افسراموں کئے گئے ہول ر

كخوين تعليم كى ننطرى حيثيت كي تنعن فرآن دحديث كيعبض اسحام كي جانب اشاره كمه اليمحل نه بوگا بينانيمه قرآن عبيريس مهم ديجيت بين كه شروع سے آخر كا بار بار اورصاف وصريح الفاظ ميں اندهى تعليدكورُ النه برايا كيا يستے ادراس بات کا مکم ویا گیاہے کم شخص خود اپنے طور پر خور و فکر کرے اور سی دسم درواج کی بیرد ی محض ام بالی و مورو تی ہونے کی بناپر نہ کریے ہے۔ کسی ابن عبدالبري كنب العلم صال ا

ستن تی <del>ای</del> و ماتعب. سك

سے

سيرت أبن نها إصلاق تاصلاق بماريخ طبري صلاع التاصلاع المرت في المراح ونيره جمع الحوامع موطئ محت عنوال علم والزعلة والاتعسن فوا فان العلم خير من العشف حقد وادبتبده واولاتعت وأيجوالها بن سعدي في قوا بن سنبل .

تاريخ طبري ظ<sup>هم</sup>ا ديم ۱۹۸ دار احوال كساسيم) ٥

4

بحه



PL - Proprietore - Strate of the College of the Col

ادر رات جیکتے ہوئے تنارے ، وکمتی فیر، پروسے اور رہنہیں دیا گیا ہوگا جندنا قرآن مجید میں بیے کہ سورج ، چاند ، سمندر کی موجیلی، وہیں اور رات ، جیکتے ہوئے تا بع بنائے گئے ہیں، جن سے اور رات ، جیکتے ہوئے تا بع بنائے گئے ہیں، جن سے ان کے خالت کی تدریث کا مظاہرہ ہوناہے ۔ قرآن مجیدے مطابق علم لا متناہی ہے ۔ اور بڑے سے برائے کا کا بھی محتور اہمی ہوتا ہے ، بیا کہ کہ سادا عالم انسان کی خدمت کے بیے پیدا کمیا گیا ہے اور انسان حوز مین میں تحدا کا نائب ہے ، اپنے بر کو کور کروار کے مطابق جا جا جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اس کا بھی ہا رہا رہ کر ہے ، کہ حق وصداقت کی بیروی کی جانی چا ہیئے اور مورو ان عقائد ور واجات سے متاثر نہیں ہونا چا ہیئے ۔

اعادیت میں بھی علماء کی بڑی تعریف کی کئی ہے اوران کوسب سے بہتر انسان قرار دیا گیاہے حتیٰ کدان کو انہیا مرکا وارت ترار دیا گیاہے آخر میں ایک صدیت کا ذکر کیا جاسکتا ہے جس کا اکثر حوالد آتا ہے اگر جرماہرین اس کواس کے موجودہ الفاظ میں سی حدیث نہیں مجھتے لیکن اس کا مفہوم قرآن وحدیث کی عام تعلیمی پالیسی سے باسکل متفق ہے لیعنی علم حال کر دو الفاظ میں بین میں کمیوں نہ ہو، کیونکہ علم کا حال کرنا برسلمان مرودورت کا فریعیت ہے ہے

، بر حدیث میں میہ وعا **ماٹو**ر ہے کہ'' لیے خدا میں تجہ سے علم نا فع اور رزق طبیّب اورعملِ مقبول کی اشدعاکرتا ہو<sup>تی ہ</sup> اوراسی رہے تیرجسر ف<sup>ن</sup> ختم کماحیا آب ۔

اله تران جب به الم قران مجدين قصد مولى وخطر كامتعد كل على فضيلت اوعلم إنساني كي قلت كرامايال كراس

سله من يد دالله به خديداً بيف ف الدين انجاري بيس به اترندي التات تاريخ المقدم داري صلام ابن عليك كتاب العلم طلان صكار مديث خديراله ن العلماء والمتعلمون (مقدم داري صفر وصلا ابرداؤد مهير المسلام المرادؤد ما المسلام المسلم المسل

عله الْعُلْمَأُورَاتُ الانب باع دنا بي ترزي قطب بعلابري تنا العلم طل

کی اطلبوالعلوولوبالصّنین فانّ طلب العلم مندیضة عَلیٰ کُلّ مُسلم ومُسلمه (ابن عبد الرکی مسلم میں پر مدیث ہے) تنب العلم بیقی کی شعیب الایمان ، ابن عدی کی الکائل اور بیولی کی جمع الجوامع میں پر مدیث ہے)

هه حدیث نبوی لجوا کری اینام مولفه این عبدالبری صلاک یه





## سيد دشيد احدار شد

اسلام سیملیمی نظام کی انجیت کا زمازہ گانے سے بیٹر بیمعلوم کرنا فروری ہے کہ دورِجا بمیت بین طهوراسلام سے بہلے عوارِن کی حالت کیافتی ؟

نطبوراسلام سے پہلے عوبوں کھیلی زندگی کا سراغ مگانا ہے سوو سے کیو کہ اس وتت اہل عوب ایک ناخواندہ تو م سقہ - ہیں وجرہے کہ وہ ودسری قرموں کے مقابیے میں اُمی بینی ناخواندہ کہلات نظے - اسلام سے پیٹیز جذوع بوں نے غیر زبر کی مدوسے عربی رسم الخط ایجا و کیا نظا ور نہ اس سے پہلے عوبی زبان کا کوئی رسم الخط نہیں تھا۔ یہووی اپنے عبر اِن رسم الخط میں خط دکمابت کو تے تھے اور اسی طرح شام وعراق سے اپنے حواگانہ رسم الخط سے ۔ کمنی عوبوں کا خط جمیری ان کے تعدن کے ساقہ بن نظری نہیں تا اسلام سے بیٹیز ساقہ بن نیست و نابود موج کا تھا ۔ اور و لال کے رہے والے بھی اس قدیم خط سے نا اسٹ نا ہو گئے ہے ۔ اسلام سے بیٹیز عوبوں کی کوئی مرکزی و رسمی زبان نہیں تھی بکار مرتبیلے کی بولی ایک و وسم سے تلف عن ان کی دبان سے بہت محتلف میں۔ دوستی قبیلی بول جال کی ذبان کونہیں تھیست تھا ۔ الخصوس بن ورج ہی عرب کو زبان ہے بہت محتلف میں۔

تواہ بعلوم کرستے میں جوعربی مسانیات میں کاراً مدموسکتے میں ۔ محاصوص سم اسم المحط ماہرین آثار قدیمہ سنے با ندازہ نگاباہے کہ خطاجمہری کے ذریعے میں کے عوام کو تعلیم ویلے کی کوئی کوشش محاصوص سم المحط مہیں کی گئی تھی اور نہ توجم زاسنے میں عوام کوتعلیم دی جاتی تھی کیونکہ اس زمانے کے تمام دہذم باک میں تھی بعدیم محالات تھی اور امراکا کا کے معصوص حلقہ ہوتعلیم یافتہ مزائقا۔

اس کے علاوہ حمیری رہم الحظ تہا بین مشکل اور نا نابل فہم تھا۔ بیر مرف انبیٹوں اور سنچمروں میں کھو وکر <u>کھنے کے ساتے</u> ہی آید

AND ACTION OF THE PROPERTY OF

يات مواب كانوم زان ميل عراب كاكون تعليمي نظام نهي تقا-

بہولل اگریٹ است بھی موجائے کمین کے توہی نہذیب و مندن کے دور میں عرفیاں کا کوئی تعلیمی نظام تھا تو بہ ایک محمد حقیقت سے کرحب یہ حمد ب مطنیس تیا ہ و بربا دسوگئیں اور مین کے بائند سے بیااب آنے کے بعد عرب

كودوركيا-

من است تقریباً نسب رسول اکرم مل الله علیه وسلم کی والات اسعادت سے تقریباً نسف مدی پیشیز کم منظمہ کونما نرکعیہ کی معملے کی معملے کی مرکزی جنیب سام مولئی تقی عرب کے تمام قبال نما نہ کسیکو تقدیم اور متبرک خیال کرتے تھے اور اس تقدیم کی وجرسے اس کے قریب سالانہ سیلے اور بازار مگنے متروع موسکے نے - اس فیم کے مرکزی اور عال بین مختلف میں بال کے قریب سالانہ سیلے اور بازار مگنے متروع موسکے اس فیم کے مرکزی اور عالم میں معام مرکزی معمل میں معام مرکزی معام موسلے اور عالم احتماع موسلے اور وہ خاص وعام

ورما ہمیت سے بیٹوا مقبولیّت ماصل کرنے کے لئے ابسی زبان میں انتعاد ناتے تھے۔ جے عرب کے سب لوگ سمجھکیں السی تعدی اور عام فہم زبان فہر آئی کی زبان تھی کیؤ کمہ قرلیٹ کا قبیلہ اپنے فرہبی لقدس کی وجہسے عرب کے ہرتعام بر تجارت کرسکتا تھا اس طرح انہول نے عرب قبال کے تمام عمدہ الفاظ انبی زبان میں رائج کرسٹے تھے۔ بیل ان کی زبال تام عربوں تجارت کرسکتا تھا اس طرح انہول نے عرب قبال کے تمام عمدہ الفاظ انبی زبان میں رائج کرسٹے تھے۔ بیل ان کی زبال تام عربوں

کی مرکزی زبان بن کئی تھی ۔ حب خداوندتھا لئی نے انحضرت صلی الٹریلیر وسلم کو نبوٹ عطائی توسب سے پہلی وحی اسی مرکزی تعلیم کا سنسک بنیا در زبان میں ازل ہوئی ۔سب سے پہلی آیات سورۂ اقراع کی تقبین جن میں نوشت و خواند کی تلقین کی گئی تھی ادر حملم سکے ذریعتے تعلیم عاصل کرنے کی نضیعات کا اعتراف کیا گیا تھا۔ چنانچرانس پہلی دجی کو اسلامی نظام ملیم

کی نئی تھی ادر کم کیسے درجے تیم عال کرتھے ہی کانگ بنیاد قرار دیا جاسکتا ہے ۔ \*\*\* مساحد است کر نے کہ سر سر کر سے کا

تر میں این از میں اور اگردائی کو مکم واگیا کہ آپ بینام خدا وندی اسنے رشتہ داروں ور دیگردا ہل کمہ کس بہنیا میں ا میں میں میں دیں اور اخیں قرآن کریم کی آیات واسکام نبایں ۔ بینا پخر آپ مکم البی کی تعمیل میں سخت مخالفتوں سکے دجود کم منظر من بیلین کرنے گئے۔ بی بیلینے ، اسلامی تعلیم کاشگ بنیاونبی اور آپ کوچ و بازا دمیں مرحج تعلیم و بینے سے فراتھن انجام و بینے گئے اور جولوگ ملمان مو گئے تھے ، وہ آپ کی تعلیمات سے زیادہ متعلید موسئے۔

ے اور ہوت ماق ہوھے ہے ، وہ ہوں گا کہ اس کی ہے۔ اکپ اخیں نہ صرف اخلاقی اور خدم تجا بھی ویتے تھے ۔ بلکہ ان کی عملی تربین بھی کرنے تھے اور اخیر علم کی نشیلت سے بھی آگاہ کرنے تھے ۔ بنیا بخیر فران مجیدا ورا حا دلیٹ نبوی بین علم کی نشیلت کے ارسے بیں جو کچھارشا وفرا پاکیا ہے – ان



رِشْ الله منر\_\_\_\_\_ا ہ صلصمین کیا جاتا ہے۔

علم می فقید . علم می فقید از آن کریم میں سورهٔ بفره میں حضرت اُدم کی نحیت کا قبتیہ سال کیا گیا ہے اور اس میں حضرت اُدم کوخلافت علم می فقید میں اللی تغریبین کرینے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بھرفر شنتوں پران کی فقیلت کو محض علم و دالنس کی وجہست است کیا گباہے جنالخ ارشاد خدا وندی ہے :۔

(نرجمه) " اورخدانے ،حضرت اوم کو تمام چیزول کے نام سکھائے بھران چیزوں کو فرثتوں کے ماضے مین ا فرا كرير كها" الديم سيح موتو مجهان جيزون كے نام بناؤ " فرشتوں سنے عرض كباية تيرى ذات ياك ہے ہم تواس کے سوا کھینہیں جانتے ہیں ہر توسنے ہمیں سکھا یا ہے۔ بلائبہ تو ہی ملم وحکمت والا ہے یہ

كى نمام پوشىيدە ئىچىزول كوجانئا بهول اوران إتول كوهى حانئا بهول جرتم نمام كرينت بهو- اور ايخيل هي، جن كونم ويشيره

ووسرے مقامات پرا بل علم کی مرتری کو بوں دا صح کیا گیا ہے ،۔

ا- قىلھال يىتۈى الىذىن يىلىون

والّذبين لايعلمون (الزمر-٩)

٢- يَـرُفع اللّٰه الذّبين امنو امنكر و الدّبين

إوتنواالعلمردرجات (مجاوله- ١١)

و نبی عالمول کی اممیت اور صرورت کو ان کایات کرمید میں واضح کمیا گیا ہے: ۔ الم و فالو لا نفومِن كل فرقدة مستحمر

طَ الْفِنةُ لِيَتَفَقَّاهُ وَافِى الدين وليُنْذروا

قسومهم اذارجعوا اليحركعتكمتم یجندرون (تربر-۱۲۲)

المر فاستكوا ها الذكران كُنْتُمْ لا تعلمون (مىورة نحل - ۲۳)

ه انتما يخشى الله من عبادة العلكوم ( ٥٦٠ ) آل حضرت صلى الشرعليد وكلم كے ذريعي علم كے اضافر كے اللے الس وماكى عقين كى كئى سبتے -

خِدا نے اوم سے فرایا " (اب) تم ال کوان چیزول کے ام تباؤ " بِنانچ حضرت اً وم نے فرتنوں کو ان

چیزوں کے نام تبادیشے توخواسنے ذِنتوں سے کہا " کیا میں سنے مہسے یکہا نہیں قیا کہ میں آسانوں اور ذمین

(ا سے پنیمبر) کمد دیجیے کہ کما اہلِ علم اور حابلِ افراد اِبر

مردسکتے میں -الله نوالي تم بن سے ايمان والول كے اور ال لوگوں

کے جن کوعلم عطام واہے، درجات بندکرے گا۔

ان کی مررش عاعت میں سے ایک جھوٹی جاعت جایا کرے - تاکه وه دین کی معیم حاصل کرتے رہیں ور سب دو (نعلیم حاصل کرکے) واقب اُ کمی نواپنی قرم کرتعلیم دے كرخط كم غذاب معدة رائي "كروه لا كاه موها مين اور

بری یا توں سے) پرمز کریں۔ اگرتم كوعلم نر ہوا تو اہلِ علم سسے بوجید لبا كرور

بالتبسالله سے اس کے بدوں میں سے علماً سی ورت میں

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ادرا اسے بنمبر کہ دیجئے" اسے پردروگار اِ تو میرے علم

میں اعنیا فہ کر:

، م نرکورہ بالا بیندا گیات میں علم اورا ہل علم کی نصیلت بیان کی گئی ہے ان سے علاوہ احادیث نبری میں ا احادیث میں میں میں ملم کی نصیلت بیان کی گئی ہے۔ جن میں سلمانوں کو تفییل علم کی طرف متوج کیا گیا ہے۔ ہم چیدا مادیث گاتر تبدیلیٹی کرتے ہیں۔

ا- علم عاسل كرنا مرسلمان كا فريضه به (حواله) معجم طبرا في كبيروا وسط و صغير عن ابي سعيدوا بن عباس والحسن بن علي ) ٢- زمين برعالم كي مثال ايسي ب جيس اسمان برستارول كي ب جريرورك ايكيول كوروش كرت بي ما كرشارك ماندير بايك توريخ الجي عيل بيري (مسنداحد)

۳- الله نُعالی حبر کسی کے ساتھ محلانی کُرناچا تباہے نواسے دین کاعلم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمانا ہے۔ صحیح نمال مسلم وترمذی عن ابن عباس ومعاویہ )

ہ - جوشخل سبع سوبرے علم حاصل کرنے یا علم کی تعلیم دینے سے لئے گھرسے تھے نواسے ایک کمل جج کا ثراب ملتا ہے (طرانی کبیرعن ابی امامہ)

۵ - بوٹنونس طلب علم کے لئے اپنے گرسے سکے توجب کک وہ واپس نہ اُ جائے نو اس وقت کک اس کا مرتبہ معابداً ورنمازی کے مرابر میرتا ہے ( ترندی من ابن عباسس )

۱۹۔ علم ونکمت مومن کی گم شدہ (دولت) ہے۔ جہال سے مل جائے اسے حاصل کرنا جاہیے کیوز، مومن اس کا زیادہ عقدار

ہے ( ترفری عن ابی میربرُدہ ) 2۔ عالم کی نفیدت عابد میرانسبی ہے جیسے تم میں سے ایک او فیا مسلمان پرمیری فعنیلت ہو۔ ہوشخص لوگوں کو انھی تعلیم ویتا ہے اس برانشر ، اس سکے فرشتے اور آسانوں اور زمین کی ساری مخلوق بہاں کے کہ چیونٹیاں اسپنے بلوں میں اور محیدیاں مندرمیں ، وعائے خیرو رہمت و رحمت کرتی ہیں۔

٨- العلماء وارتب الدنبياع علم علم ميمبرول كوارث بوت بي -

4- تم مبد سے محد کا علم حاصل کرنے رمبو تواہ اس کے سے جین ما ا بڑے -



ور سنزت معدی معاذ ملاق موسکت ا وراسلام مدینه کے گر گر میل کیا۔

عام اور لارم فعلى جب انحفرت سى الله عليه والم بجرت كرك مينه منورة نشريف لات اوربهان أكراب نع اس نظام مليم يسب مسعم مندم اوراسم قرآن كريم كنعليم تقى سور ببنرك مرمرد وزن كم ملته لاز مى تعليم تقى أبيك

بور مصرب قرآن كريم كي تعليم حاصل كريت من المتعلمي نظام ك ألا في أب برات نود فرمان في تقا ورقراك كريم ك احكام كي وضاحت کے سلسے میں طبی کمسی کو کوئی وقیت بیش آتی گھی تو دہ براہ راست آپ سے پاس آگر اپنی مشکلات کو دورکیا گھا۔

ا من من ایک سند اس نظام متلیم کا آغازا س طرح کیا کرمسی نبوی کے ابب مصرین سائبان اور سوزہ (صفر) نوایا اور من می افل منی جهام معتم میمسلمانوں کرمپلی اقامتی جامع بھی کیونکہ غربب اور لاوارث تنجابہ بہاں قیام بھی کرنے تھے۔ یہا آخیزت فعلى الشرعلبيروسلم خووهبي درس دبيني خضا ور دبگرا ساتذ دهي مقرر كئے گئے تضے - چنائي عبدالنّد بن سعيد بن العاص جونها بين توخط تحقے اور زما نہ جاملیت میں جی کاتب کی تینیت سے شہور منے ، انھیں وہاں کھنا سکھاننے تنفے اسی طرے سنن ابی واؤ د ہیں

حسرت عبادہ بن صامت رسنی الله عنه کی پر دوایت عبی مریم وسید که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے انھیس اس کام پر ما موركيا كه وه صماب صفه كولكه فناسكها بنب ا ورقرآن كرم كي تعليم ديريه

اصماب صفر میں وہ صحابی شامل تضریب کا کوئی گھر بار منہ بی تضا اور اپنی ننگریشی کی وجر سے وہ مهاجرین

انصار کی طرح تجارت وزراعت مین شغول منبی موسکتے تھے۔ لہذا وہ روز وشب اسی سا 'بان کے سیمچ چیزترہ پراپنی ناما گی گذار دینے تھے . برلوگ انحفزت صلی لٹدعلیہ دیلم کی خدرت میں مردفت رہنے کی وجہ سے آپ

کی تعلیمات سے زیادہ مستفید مہوئے اور دیگراسا تذہ سے بھی تعلیم حاصل کرنتے رہے۔ اسی طرح آگے چیل کریڈسلما نوا کے معلم بنے اور انہوں نے قرآن وحدیث کی تعلیمات کو تمام دنیا میں کھیلا یا ۔ انہی میں حصرت ابوسر روہ کھی تنفے حواصا دیپ ثنبری کے سکیے سے بڑے راوی اور عالم بنے اور انہوں نے تنگیستی اور فائد کشی کے باوجود مب سے زیادہ احادیث نبری کا علم حال

کیا اورآپ کی دفات محے مبدمزار ول انسانوں کو احادیث نبوی کنعلیم دی جنانچران کا بمین تاقیامت مباری رہے گا۔

صفری درسگاه بین تعلیم حاصل کرینے والوں کی تثیر تعدا دکا اندازہ اس بات سے دیگا با جاسکنا ہے کر معض کرتب بیں الم صفه کے طلبہ کی تعداد حارسوبال کی گئی ہے۔ اس کی دہر پر ہے کہ اصماب صفر کے علادہ ، جروہاں مقیم ا ورمنب باش مونے تھے۔ الیسے افراد کھی و ہا لندیم حاصل کرنے کے لئے آتے تھے ۔ جن کیے گھردینہ میں تھے یا دہ گرد و نواح میں

رہنتے تھے۔ اہل مرینہ ویاں صرف درس کے موقع پر ہٹر یک ہوتے تھے اور کرم و نواح کے حضرات کی کا فی قدار دھی وقا ؓ فرقیا ؓ درس میں شرایب موتی تھی ۔

المين اصحاب صفرتعني مقيم طلب كي تعسدا وگھڻتي پُرصتي رمتي لهتي - تعبف او قان مقيم وسُبْ باش مليه ستر انٽي بک ہوجا تنے تھے -



اس فامتی درسگاه میں سکھنے پُیہ صفے کیے علاوہ اسلامی احکام ( فقیر ) کی تعلیم مجی دی مباتی تقی ، قرآن جرچ رجي ميس زباني ياوكراني حاني تقين نن قرأت وتحويرهي سكها بإجاما نها- ان كالعلين محرًا بي انخفزت صلى الته ملبه وسلم نهاص

طور پر فرماننے نفے اورمیمال کیے تھیم طلبہ کی غذا مہبا کرنے ا رقبام کرسنے کا بندوبسنت بھی آپ فرما نئے تھے ۔

اصحاب صقر سے علاوہ کا دوباری صحابہ کرام کی رقیری تعدا دھی فرصت سے افغات میں تعلیم حاصل کرفی ک کشی - مدینہ کے باتندے ماجری وانھار پرشش تھے۔ وہ سلمان جر کم مغطمہ سے ہجرت کرکے مربنہ منورہ آسے اور مهاجرین کہلات تنص تنصے ، اہل میند کے نعاون اور اسلامی انتوٹ کی بدولت بہت عبد اسپنے یا وُں پر کھڑے مور گئے اور پیونکه اینبس مکمنظر میں رہنے کی وجر سے تجارتی کاروبار کا تجرہ تھا۔ اس سے مہاجرین تجارت کرنے گئے۔ "مام وہ اسلام سے بنیادی مقاصدكو تنهبن بعبوسي بلكرايني فرمست سكم اوقات مبن مسجد نبوى مين بإجاعوت نمازا داكرت لتقي اورا تخصرت صلي لتأمليه وسلم اوردگراسانده كانىلىمات سىنىتىندىمونىيى -

انصار مدبنر کے فدیمی باتندے تھے اور پہلے سے کاشت کاری کے فرانف انجام دیتے تھے اس لیے وہ زراعت کے کام میں لگے رہے تاہم وہ جی آنحفزن صلی الشرعلیہ وسلم کی خدمت میں روزا پذھافر موننے تھے اور آپ سے روز مرہ کے اسلامی احکام ميكت فق ا در قرأن كرم كي تعليم، وكرا كابرسما بست حاصل كريت فق -

چوب، مها جربن کی کبر تعداد مربیز منوره میں اکرا باوم د کئی تفی اسس سلتے مدبیز شہرسے باہرمضافات میں مہاج بن والصاراً بو ہونے ملکے تھے -اس طرح ان سکے سلئے روزا ہز مدیز متورہ آ اورمسجہ نبری ہیں انحفزت صلی الٹرطبہولم کی تعلیمات سیے متعبد منج الشکل نفا - اس سلے دہ ایپ ون بھبر ڈکر ووں رسے ون آننے گھے اورا نہوں نے تعلیم حاصل کرنے سکے لئے باری غرر کر رکھی تھی۔ ا یک دن ایک ساختی آ تا تھا ا دروہ جو تعلیم حاصل کڑا تھا، اس سے اپنے دومرسے ساحتی کو ہا خبر کر دیا تھا۔ بول تعاون سے ہر ا کے کو اپنے ساتھی کے ذریعے روز مرح کی تعلیمات، اور اسلامی احکام سے آگاہی حاصل موجا تی گھتی۔

اليصحاب مي حفرن عمر فاروق لجى مف وه كبى شهرست بام رسيت مفتى - اس النه انهول سندايك انصار روسي سع بمعالمه کھے کررکھا تھا کہ ایک ون وہ انتحضرت صلّی اللہ ملیہ وسلم کی خدمت میں حافز مہو<sub>ا</sub> کرسے اور دوسرے ون وہ نووا تحفرت کی مہت میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے حایا کمیں سکے۔ بول وہ ایک دومرے کو روزمرہ کی تعلیمات سے آگاہ کرتے رہے۔

مینہ بہنچ کرآپ اکثر اپنے کئ تربیت یافتہ صحابہ کو نومسلم قبائل وفود سے ساتھ روانہ کرنے تھے تاکہ وہ ان کے اپنے ملاقول میں حاکر اخیر اسلامی تعلیم دیں کے عرص تعلیم و بنے سے بیدوہ وابس ما ماتے تھے۔

ور مرکی وزیر اسی قسم کا ایک ام ال واحد مدی دور سے بدی میں ہے۔ فرا کی سہا دیت کی کہ انہیں فرآن کیم کی تعلیم دینے کے لئے عمد معلمین کو روانہ کیا مبائے ۔ المذا آپ نے ان کی ویخواست سیار میں میں اسالمان کی میں میں اسالمان کی وقعہ پرینر قرآ، (قرآ فی تعلیم کیمینلین ) بھیچے گرکفارنے بندموزے قریب انفیں وحد کے سے شہید کر وہا۔ یہ ایک ایسا المناک واقعہ شاكه أنخفزت صتن لله عليه وسلم كوعمر لحراكسس كاتلق رايح كيوبكمه اس فدر لائق اور قابل سلمان تسي برى سيسے برى جنگ مين جائبيد



مجمعے - ان کی شہادت اسلام کے لیے ایک بہت بڑا حدمہ تھا۔ جسے اسلامی تعلیم وتبلیغ کے سلے

مهرزمتوره بهني كراً نحضرت صلى لله مليه والمستصليم وبليغ كى مركزميوں ميراضا فركرويا جنگی فیدلول کی کلیمی خدمت عَمَّا ؟ مِمْ سلما فَزَل مِن عرفي للصفه والوں كَي نعدا دبہت كم تقى- اس زنا زميں عربي رحم إنظ

امنی اتبدا نی حالت میں تفاحس کا کیھنا ہمیت مشکل تخار اس کیے جب جنگ بدر کی فتح کے بعد قرلیش کے کفتر اسرکرہ ہ افراد گرفتار ہو كرآست تومعلوم ميرًا كدان ميں سعے بيند تبيدى ابيسے بمي سفتے جو مكھنا يُرصنا جائنے تضے لہٰذا اكب سنے اس موقع كوننيرن جانا اوران کے لئے بینٹر طعمقرر کی کداگر ان میں سرا کیت قبیدی مرینرمنورہ کے دسمسلمان بجوں کو مکھنا پٹیضا سکھا دیے گا تو الخیس را کر دیا جا گا ادر مالی ''اوا ن سکے بجائے ان کی ٹیعلیمی خدمت ان کی رائی کا تبدیب بن مائے گی۔

چنا پنج حضرنت زیدین ٔ امت بھی ان انصا ر کے لاکو ں میں شال تھے ۔حبفوں سنے ان قیدیوں سسے مکھنا پڑھنا سکیھا اوراکے عبل کریں صنرت زیدن ٹابت آپ سے بہت بڑیے کا تب وی ا درجامع قرآن ٹابت مہوئے۔

ع و از المرار التعب عمه رسالت بي عام تعليم قرأن كريم إماديث نبري اور نوشت وخواند تي عليم كاب موثر وتتي مام أخفزت ومبرات بالمحوك في عن هم صلى التبطيبه وسلم كمياس مديبه منوره كي اسلامي رياست محدمر براه ك يتثبيت سيعنيرز الأرامين في خطوط اكت تضح جفين غرمملول اور الحضوص بهود بول كى مدوسه فيصوا إحامًا كفا ال خطوط مي معن معا لات بوتبيده مون تق-اس سلے آپ نے پر صرورت عموس کی کہ کوئی تا ہل اعتماد صما بی ان غیر زبا بذک کی تعلیم حاصل کرسے ۔ خیا نخیر حضرت زید بن ابت خود بیان فراست میں یہ

'' سنحضرن صلی *انتعظیمو علم نے فرمایا۔" میرے پاس مخت*لف خطوط اُ نے رہننے مہب اور میں بیربات بیند نہیں کرا مرک کہ ان خطوط كوبركوني يرسع يتزكياتم عيراني زان كالمصناعي هنا سيمه سكت موايا يون فرطيا كدكياتم سراني كالمعنا يرهنا سيمه سكت بوب مين نعرن الا " بإن" (سبکھ سکتا مہوں) خیانچہ میں سنے ستر'ہ دن میں وہ زیان سبکھ لی۔"

مؤرضين سنے بيلھي بان كما ہے كر حضرت زبدبن ابت رسني الله عنه منصرف عبارتي اور سرباني زائيں كي تستمعم تنهبن سكيمي غيب بلكرا كفين عيرز با نور كوصله سكيف مين بهبت برا المكرحاصل تفاء وه فارسي، رومي قبطي ا ورحيشي زبانین هی مباشنے تھے اور دمیول اکرم صلی التدعلیہ وسلم کی مدمن میں ان زبانوں کی ترجا تی سے فرانض بھی انجام ویتے تھے ، انہوں

نے بر زبانیں ان آزاد کردہ غلاموں سنے مکھی تھیں جوائیں ٹوموں سے تعلق ستھے ا ور میبزمنورہ میں رہتے تھے ۔ حضرت زيدب نابت متلف زبانين حاشنه كى وحبست الخفرت صلى لتدعليه وسلم كى غيرزبان كى تمام خط وكرا بن كے فرائق

انجام دیتے تھا ورا پے کے کا تب وحی کھی تھے ان ہیڈیوں سے خط و کمابت کھی دہی کرنے تھے جو مینہ اور اس کے گردونول میں کیا دستھے۔

حضرت عبدالله بن زبميرك إرسه ميرهبي برباين كباحا أسب كه ودلهي بهبت سي زبانين حابشته تنفيرا وراست غيرمكي غلام



محصوص اسا مزہ ادیث کی بعض روایات سے یعی نیہ حبتا ہے کٹعلیم میں نوسین موسنے کے بیٹیلیم کے سی نعاص تعبر میں مزید مہار پیدا کرنے کے سلے مخصوص اسا تذہ بھی ترکہ دیئے گئے تھے۔ بنیا پنیر فن قرائت میں مہارت کے لئے آپ ملیہ کو حضرت ابی بن کھب سے باس جمیع کرنے تھے اور اس میرانٹ کے اسلامی اسحام کی تفقیل معلوم کرنے کے لئے آپ حفرت زید بن ٹابٹ کے بال طدیق جما کرتے تھے ۔

مرف رہا ہے۔ اس سے ہو کہ مدینہ منورہ بیں اپنے دفاع کے سے مسلانول کو مختف جنگول میں بٹریک مرفیا پڑتا تھا۔ اس سے آپ فرون سبیم کر کی نے تعلیمی نظام میں ننون سب پر گری کو خاص اہمیت وسے دھی تھی آپ نے مایت دسے دکھی تھی کر بول کو ابتدائی سے نشانہ بانہ ی ، تیراندانہی اور بیرا کی کی تعلیم دی مبائے۔ بڑول کے سے عبی آپ گھر ووٹر کے مقابلے کماتے تھے اور جنگی مشقیل کھی کرائے تھے۔

بین سیس می را سے سے ۔ • • • • • • • • • فرآن کیم اورا حادیث نبوی بی علم دین کی تعلیم کو خوا بین کے سے بھی اسی فدر حزوری قرار دیا گیا ہے۔ حوالی کی • مم حب ندر وہ مردوں کے لئے عزوری ہے بہاں کہ کہ اُں حضرت میں الدّعلیہ وسلم نے وزدیوں کوتعلیم دینے کی مایت ہی فرمانی سیے اور اسسے باعث تواب قرار ویا ہے اورا رشا و فرمایا ہے کہ جوکوئی اپنی وزدی کو عمدہ تعلیم د "بیت دسے کر کیاے کرسے گا تو اسے دوگنا تواب سے گا۔

چونگم میر تبوی کسلمانول کے سیسسے بڑی تعلیمی درسگاہ تھی جہاں اُ بِسِصابہ کر ام کو ہرونت تعلیم دیتے تھے۔ اس سے ابرائیس خواتین وہاں نہیں جاتی تھیں اوران سے مروہی اخیس سے نیری حلتے سے روکتے تھے اس سے آپ نے اخیس حکم دیا :۔

" تم اللَّه كي نيديول (عور تول) كوا للَّه كي مساحد من حاسف سه نه روكو "

اس حکم کا نتیجر بیر ہوا کرمسلم خواتمین طبی کنیر تعلامیں آپ کی مجالس وغط و تعلیم میں حاضر موسے مگیں اور آپ کی تعلیمات سے مستفید موسے مگیں ۔ اس مصابی ایسے عضے صفیب وہ براہ راست آپ سے منہیں معلوم کرمکتی ھیں ۔ اس مصابی اللہ مستفید مونی ھیں ۔ اس مصابی اللہ علی وہ اور است آپ سے منہیں معلوم کرنے ھیں ۔ اوں ان ازواج میں وہ احبا سے المومنین میسی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور و گیرازواج مطہرات کے ذریعے مستفید مونی ھیں ۔ یوں ان ازواج مطہرات کے ذریعے متفید مونی ھیں ۔ یوں ان ازواج مطہرات کے ذریعے وہ خوا کین کے محصوص مذم ہی مسائل سے ملم خواتمین آگاہی حاصل کرتی دہیں ۔

رسول منبر — ۲ سار خوانمین کوهلیم دبنے میں اُپ کی ازواج مطهرات بھی آپ کی شرایب رمین کمیز کمر اَپ نے اِخین حکم دیا نظا کہ وہ معلقوں

تعلیم حاصل کریں ملمردیگر سلم خواہن کوھی بقیلیم دیں کمیؤ کر علم جھپانے کو آپ سنے مردوں اور عور توں دونوں سکے لئے جرم قرار دہاتھا۔ آنمفرن صلی انٹر ملمبہ وسلم سنے خواہین کی تعلیم کا آناز گھرسے کیا تھا۔ چنا کچر آپ کی تعلیم کی بدولسن حضرت، عائشہ رضی اردونا حدیث ، فقر ، تفسیرا ورشعروا دب میں بہت ٹری عالمہ ہم گئی تھیں اور انہوں سنے آپ کی و فات کے بدی ہے استعملی ذہیں کرماری کا

حدیث ، نقر ، تفسیرا ورشعروا دب کم بهت بری عالمه موکئی تنیس اور انہوں نے آپ کی و فات کے بدیھی استیکی نین کرماری کا بهی حال دیکرانوائ مطہرات کا تھا کہ اگرازواج مطہرات میں سے کوئی نوشت وخواندسے ناوا قف ہوتی تھیں تد آپ دیمر خوامین کا ان کی تعلیم سیامورکرتے تھے ۔ نیا کچرا ما دیث میں یہ ندکو رہے کہ حصرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے ، مبوح صرت عمر فاروق کی صاحبزادی تھیں۔ آپ کے علم واجازت سے اپنی اہب رشتہ وارنما تون شفا بزت عبداللہ سے جو خوب مکھی بڑھی تھیں، اکھا

و و تعلیم مخصرت می الله علیه و الله کار آپ سے و گیر معلین کا طرابقه رتعلیم نفسیاتی نفطرن نگاہ سے نہایت عدہ اور مؤثر طرابقیم معم کا نفا-آپ نہائیت آسان اور ول نفین انداز میں لگوں کو تعلیم دیتے گئے۔ ہجرباتیں صروری اور ایم ہوتی تھیں انہیں آپ مین وفعہ دہر استے گئے اکد ایک کندو ہن انسان تھی الخیس آجی طرح سمجہ سکے آپ مشخص کو اس کی صلاحیت، و عقل و مزان کے مطابق تعلیم و بہتے تھے۔ یکد آپ معلموں کو یار بار بر مرایت فراتے تھے۔

سمتم دگوں سے ان کی عقل ( فرمنیت ) سے مطابق گفتگو کیا کرو " اسی اصول سے مطابق آپ من بت آسان زبان میں مختفر کو شکو فراتے تھے اور غیر متعلقہ باتوں کو درمیان میں نہیں لانے تھ۔ البّنہ مجمعانے کے لئے اگر تمثیلات کی مزورت ہوتی کتی تر ان سے بھی کام بیقے نئے اور جو باتیں اہم اور عزوری مرتی تی سان کو بار بار دمراتے تھے ۔

آپ کی محف میں اکثر جا ہل ورع ب برو آیا کرتے تھے اور وہ اکثر آداب محفل کا لحاظ کئے بغیر، ناٹناک تد طور پُرننگو کہتے

مقعے اور ہے فرصنگے سوالات کرنے تھے ۔ گر آپ ان کے سوالاسٹ کو نمایت صب ر دخسسل ادر
تھنڈے ول سے سنتے مقعے - اور ان کے مزاج اور زمنیت کے مطابی تسلی مختر جواب استے تھے ہیں ہے وہ مطاب برجاتے ہے

معند کی سائج انحفرت ستی الشرطیہ وکلم کے اسس نظام تعلیم کے انقلابی ننائج آپ کے عہد مبارک ہی ہیں براکد مونے

العمل فی سائج سنے موجد موجدہ درس گام ورس کا بول میں مواندگی کا معیاد بڑھا بلکہ انہوں نے تہذیرہ مرتبت کے دوتمام ایجے احدل سکھے ہو بالعمرم موجدہ ورس گاموں میں مواند ہی حاسے ہیں سام اس کے اوجدوا سے مائن کی اس میں موجدہ ورس گاموں میں کھانے ہیں سام اس کے باوجروا سے مائن کی موجدہ موجدہ ورس گاموں میں کھانے ہیں سام میں اس کے باوجروا سے مائن کی اس میں موجدہ میں موجدہ موجدہ

مسلمان اس تعلیم سکے ذریعے نرصرف ندم ہی اورا خلاقی حینبیت سے اعلیٰ کرواد سکے مالک بینے ، بلکران کی دبتیت اُدر قالبیت میں کھی اضافہ مرًا۔

#### www.KitaboSunnat.com



## اورعه د معایتر کی ایمی سرگرمیاں

### مولانا خليل حامدي

غزدہ بدرکبری تی وباطل کے دربیان ایک فیصلہ کن واقع است ہوا۔ اس فورہ میں علم واران حق کوالٹر تعالی نے عظامتان ورس کا وی کا میسوں کا میں کا میا بی عطائی سنگراساں ما دراس کا جیسل القدر تا مُصل الشرعیب میں طاخوت اورصنا ویرقریش پر بہت بڑی الفرت سے سرفرار ہوئے۔ گوفارٹ گان میں سے بن کے ورشار وی حیثیت تھے ، وہ ایک معاہدے کے قور ایک معاہدے کے اور مجبور کی اور کی کے اور مجبور کا در کی میں اور میں سے بن کے ورشار میں کے بارسے بی طرح کے اور مجبور اور تھے، وہ ایس ہوکرا ہے متعقبل کے بارسے بی طرح کے خیالات قائم کرنے لگے۔

ان اذک مالات میں عام سلمان فرز سے بڑے مسائل میں ابنی نکری فوتین صرف کردہ ہے گردسول التّعلی وسلم جو بلا شبہ الو کے تمام ابل معاملات میں بورے انہماک واغدنا مرسے کام لینتے تھے۔ حالات کے تقاضے کے علی ارغم ایک لیے ضوبے کے بارے میں سوچ بچاد کردہ بنتے جس سے بڑے سے بڑا مفکر بھی اس فوعیت کے حالات بی غفت کا تسکار ہوجاتا ہے ۔ وہ مضور بابل مربزے بچوں کے متبر متقبل کا تھا ہو ابتدائی تینم سے بجر بورم تھے بچانچ آپ نے ایک طوف بدو کھیا کہ ائل مدینہ کے بچے گلیوں میں کھیل کو دکرا بنا وقت گذار دہ بیں اور دورسری طرف امیدان بدرآپ کی سکاہ کے سامنے تھے ہجر تھی وست ہونے کی وجہ سے دیا لگ کوئ مبیل نہ پارسے تھے۔ بچنانچہ آپ نے مربر طربھے لکھے قیدی پر لازم کردیا کہ وہ کم از کم افسار کے دس بچوں کو لکھنا پڑھا سکھا شے اور اگروہ اپنی مہم میں کا میاب ہوگیا ، تواسے دہائی لل جائے گی۔ آپ کے اس فیصلے نے اسلام کی تاریخ میں فوشت وخواند کی میں ورسگاہ کی واغ بیل ڈوال دی ۔

نین بہی اسلامی درسگاہ کے بارسے میں باریخ مجیر معلومات بہیں فراہم کرتی ہے۔ ان سے واضع ہتر ، ہے کہ اس مدرسی مجول کورو وکوب کرنے کا طریقہ 'اپندیدگ سے دیکھا گیاہے اورا س طریقے کے استعمال پر بچول کے مدرسیتوں فی معلمین بیخت نقید کی ہے مقریزی کا بیا ہے کرندگورہ اسلامی درسکاہ کا ایک کمن طالب علم حجان قبدلوں کے پاس زیرتعلیم تھا۔ اپنے مدرسہ سے روتا ہوا کھرواپس جلاگیا۔ ہاپ نے بوجھا "کیوں کیا ہوا ہالٹ نے جواب ویا ممیرے معلم نے جھے مارا ہے '' باپ نے کہا یہ معلم معلم فیدی نہیجے سے بدر کا انتقام سے رہاہے واس



کے بعد باب نے بطوراحتیاج اپنے بیجے کو تبدی معلم کے پاس جانے سے ردک دیا۔ یہ اگرچہ نہایت مولی ساوا قعر ہے ایکن جُرُعُض اس کا گہرامطالعہ کرے گا، اسے معلوم ہوگا کہ جدیدطریقے تعلیم کا یہ اصول کر تدریس کے بیے ڈنڈے کا استعمال سختی نہیں ہے ،اسلام کے ابتدائی دور میں پایا جانا جا با جدید نظریة تعلیم اس اصول کو اپنے عہدے قابل فخرا صولوں میں ایک مصرد ب طالب علم کے سرمیست نے ذودکرب برجراحتجانے کیا ہ فدامت اوراسلائی مزلئے سے اس کی ہم آئی کا داضئے نبوت فرا ہم کہتاہے۔

ورس گاہ کے ایک نامورطال علی مقرزی نے اپنی تاب اشاع الاسماع میں اسران بدر سے ما لات میں مکھا ہے کہ ان کے پاس اس گاہ کے ایک نامورطال کے کہ ان میں سے ایک زیدبن ثابت بھی تھے ، بوکتا بت سکھا کہتے تھے ۔ چنانچہ وہ اس تدریو شخط برگئے تھے کہ رسول النّد علی النّد علی النّہ علیہ وسلم نے انہیں کا تبان وی میں شامل کر ریا تھا ۔

عی ملکی بر برای بین بین میں الٹر علیہ وہم نے زیدان ثابت کے اندر حب علم کے حصول اور کتابت کے فن میں فیر ممولی مہارت و قابلیت کے جہر اسکور کی میں میں میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ ان کوسٹ جیس فرایا و میرے یا س ایسے کوکوں کے خطوط آتے ہیں کہ میں پند نہیں کرائ کو کو گور در ابنیں پڑھے " دوسری دوایت میں ہے میں خطوط کے چھوانے کے معاطبی میں میرولاں کی المرت مکا یہ تعیسری دوایت میں ہے " میں وگرل کی المرت مکا تیب بھی نامول دہن میں معاہدات کے مکا تیب مجی ہوتے ہیں) اور مجھے اندیشر رہتا ہے کہ کہیں وہمیرے انفاظ میں کی مبیشی نہ کولیں واس بار بر نے مراط اعت جب کا با سیکھنے کے لیاندھ لی اور مترو دن کے اندوشرت زید نے مراط اعت جب کا با سیکھنے کے لیاندھ لی اور مترو دن کے اندوشرت زید نے مراط اعت جب کا بار سیکھنے کے لیے کہ باندھ لی اور مترو دن کے اندوشرت زید نے مراط اعت جب کی ایون کے انداز میں فتحال میں فتحال میں فتحال میں فتحال میں فتحال میں اس نبان کو حاصل کر ہیں)

> فىن للقوافى بعددسان واسىسى ؟ ومن للمعانى بعدد زب، بن شاست ؟

۱۳۹ - ۱۳۹ کی کارسر کا کا در زیرین تابت کے بعد میان کا با وشاہ کون ہوگا) ۔

میند مزرہ میں مجد نبوی صوب بنج وقتہ نماز اواکرنے کے لیے اور النّد کے رسول صلی النّد علیہ وسلم کی زبان سے النّد کے ذبان میں میک کا در سری محمد اس پرم

کے اساتذہ میں نور مبناب رسالتمائب ملی اللہ علیہ دسلم کی ذات گرامی اورا پ کے وہ صحابہ تھے جنہوں نے پہلے نور دبراہ راست نسم نبوت سے اکتساب زرکیاتھا ار ربد فیاض کے سائے زانوے ملند سطے کے کہا تھا ایکپراپ کے ارشاد سے دوسرے لوگوں کو تعلیمہ فربریت دینے پرمامور تھے۔

تی النّعلیم کا معرف النّعلیه و ملم نے تعلیم قربیت کاعملاً اُتظام فرانے کے بعیرُسلما فول کوکمٹرت موا نع ریخ تعد طریقول معرف کے بعیرُسلما فول کوکمٹرت موا نع ریخ تعد طریقول معرف کے بیار معرف کے بیار معمول تعلیم کی رغیب دی اس معدمی کا مستحد کے بیان علم طول طویل سفر کرکے حضرت اوالدرداء کے باس مینجا کرنے تھے۔ وہ صدیث یدکہ ۔

ر برشخص علم کیجیتی میں راستہ طے کرتا ہے ،الٹر تعالیٰ اس کے بلیجنت کا راستہ تریب کرنا ہے ۔عالم کے تن میں اسمانوں اور زمین کی تمام چیز رہے کی مجیباں یا نی کے اندرالٹرسے معفرت کی دعاکرتی ہیں ۔ عالم کوعا بدر پروہی درجہ عاصل ہے جوماہ بدرکو دوسرتے تمام شاروں رحاصل ہے !'

عفرت ابو ہریہ بیان کرتے ہیں کرانہوں نے دسول الٹوسلی الله علیہ وسلم کوفرواتے سنا یٹونفس ہماری اس سجد میں اس نیت م دافل ہوکہ وہ علم سکیے گا یا سکھائے گا ، تو وہ بمنزلہ مجا ہدنی سیسل اللہ سے اور جواس مقصد کے بغیر وافل ہوا ، وہ اس شخص کی مانند سے جوا یک ہجیز فرنگاہ کائے ہوئے ہے دیکن وہ اس کی ملکیت نہیں ہے "

ب الغرض ان الماديث سيمعلوم بتواسي كهسلما لول كاپېلامدرسيسبدې ين قائم بوا تفارجهاں بندگی وعبادت كيرس توتعليم واد شا وكا ملسكة بي عارى د بهتا ...

معلم تی شخصیت و مربینظریتیلیم اس امر کا داعی ب کرمعلی شخصیت منا ای خصیت بونی چاہیے علم کے لحاظ سے اسے ابنے ضمون میں نہات دینے الاطلاع اور حاوی وعادتی ہونا اور اس کے ساتھ اسے معلومات عامد سے بھی بہت بڑی صدیک بہرہ مند ہونا صوری ب اوراپی نقور و اس کے لیاظ سے بھی با دقار بن کررینا چاہیئے ،اسے طلباء کے سائنے الیبی بنیت وحالت میں بھی نہیں آنا چاہیئے کر و معمل معمل معلیات میں میں بنیں آنا چاہیئے کر و معمل معلیات میں ہوئی ہے۔ استہزاء کا مرقع سے بھو بکو بکر جب معلم طلبا کا نشانہ تمسیز بن جا تاہے ، تو طلباس سے انتفادہ تو کیا کریں گے الٹا یرصورت اتباد اورطلبا ،ک درمیان متعددالمحبنوں اور خوامیوں کر جنم دینے کاموجب ہوگی ،

طروسی معلم ہوتے ہیں۔ معن روایا ت سے اس درس کا ہ کے طلبا ، کی تحریرا ورکتا بت کے نمونے بھی معلم ہوتے ہیں۔ حافظ ذہبی نے بنا یا کہ میں معلم موسے ہیں۔ من فظ ذہبی نے بنا یا کہ میں اسٹر میں معنوں الڈھیا وسلم کی رحلت کے بعد مکھنا سیکھا میراخ طراح مجھود میں گئے ہیں۔ ان الفاظ میں اپنے طرز تحریر کی تصور کھینچی ہے جے ہم دیکھے بغیر بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے خطائی تمثیل بچھوسے دی ہے رجھیو کی تھی جانے ہیں۔ آپ نے اپنے خطائی تمثیل بچھوسے دی ہے رجھیو کی تھی جانے ہیں۔ آپ نے اپنے خطائی تمثیل بچھوسے دی ہے رجھیو کی تھی مائرے ۔ ہے بعینی ایک دومرے کو منتقطع کرتے ہوئے خطوطا ورفعے نائرے ۔



### محتدحفيظ الله يهلواروى

العلم (شكوّة)

مَنُ سلك سبيك بطلبٌ فيدعلماً سَسَمَّلَ

الله لك طويقاً الى لجنة (ملم ابواؤد، تزرى اثماني)

الن العلا تكة تصنع اجتحتها يضى لطالب

ان دحالاً يا تون من اقطام الاد*ص ب*فقع

في الدين فاستوصوابهم نحيراً (شواة)

ں نے سی متعلم کے سامنے کھبی زانو کیے دب تہمزہیں کیا تھا بى اقتى حفرت محدرسول الله صلى الله على وكلم ن حجم اورنه الفيركسي عالم كي صحبت من ينصف كاموقع الانفا طلب علم كوم مسلما ن كا ايك مقدس فريضه قرار ديا: طَلِبُ الْعَلَم فريضتُ عَلَى كُلِّ مُسَلَم (ايهام)

علم كا حاصل كزا مرسلمان بدلازم سيم-جس نے طلب علم کی خاطر کوئی راستہ طے کیا اللہ اس کے

لفے جنت کی راہ آسان کرسے گا۔

فرنشتة علم كے طلب كرنے والول سكے لئے اپنے يُرمجھانے م ین ماکد ان کوراصی رکھنا حاسمے ۔

اس طرح أتخصرت صلى نشد على يروم في مسلما نول تحت طوب مبن علم كى ايميت نتبانى اورصحابيرام كوحكم وياكه جه زبین کے افدار سے درگ اتھارے پاس دیں سکھنے کے لئے

أ نين سُك نوان كيسافد عبلاتي كاسلوك كيجو -

كومعظم مين من او كاسب مي ميلامليني مركز "وارامية" نها - يدمكان ارقم بن ارقم كا تصاحركوه صفاك دامن میں تھا۔ رسول انٹد صلی انٹد علیبہ وسلم مین سال معینی سائے بنوی کے آخریک بہال اشاعات اسلام اور نومسلموں کی تربیت کا کام ائنام وسنت رسيت -

« دارار قم "كي قبل حضرت خديجة الكبرى كامكان حو" داب الجر" مين وافع فقا ،سرب سيميلي تربيت گاه كها سامكتا جعة « دا إنه "كے بعد" تُعب في طالب هي زبت كا ه كهي عالمكن ہے۔ جہاں عوم كے عليه نبوى سے سل عبر بنوى لك

بول نُصلى نُتُعِيمُ أوراب كے بيرو محصور رسيے -

یزب در بندمنوره ) کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ۔ان کی درخواست پرانحفرن صلی تندیمیہ وسم نے مفسسَب بن میر دینی للد عنه كوهليم قرآن كے لئے ميجا بحضرت ابوا كاملاً سدىن زُرارە نے اپنامكان دیا ۔ گو یا میزب میں سے پہلے مدرسه كی نبیا میرگا۔ بلجرت كيدرسول الله صلى بشدمليه وسلم فع أشدوس ماه حصرت ابوابيب انصاري رشى الشرعنه اسكه محان رتيام فرايا-یزب میں یہ دوسری تربیت گا دکھی *حاسکتی ہے۔* 

رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينر منوره بس بع حدائم جنگى اورسياسى مصر فيتوں سے اوجود اس كے لئے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رنقوش مخر<u>۔۔۔۲</u>۲ ا

خود میں بیا کرتے تھے کہ مدینرمتورہ سے ناخواندگی رُور کرنے کے کام کی ذاتی طور سے گرانی کرسکیں۔ جنانچہاں میں میں نے سعید بن العاص کا تقرر کیا تھا کہ لوگوں کو سکھنے پڑھنے کی تعلیم دیں۔ برہرت خوش نویس فنے ۔ ایک راوی کے الفاظمی ان کو معلم حکمت بیتایا گیا تھی ہوسسے تھنے پڑھنے کی غلیم اہمیت کا انداز دکیا جاسکیا ہے لیہ

ملول اکرم صلی النوعلیہ وسلم سنے مربنہ منورہ میں سیر کی نباقی الی اور سافذ ہی اس سیے شمالی گوشنے میں ایک جیوترہ نبایا۔ جس براکی سائبان تعاییج مُقَّه "کہلایا۔ یہال وہ حہاجرین تیام کرتے بیٹر تنائل اور جا یہ تھے۔ بیٹر وک تقرقوڑنے نہیں گئے ہاکہ نیوں ملائن سے بے نباز اور بے تعلق ہوکر تعلیم دین حاصل کو سے مبی صورف رہتے ان لوگوں نے اپنی زندگیاں اموام سیکھنے کے بیے دفف کردی تھیں۔

مولانا مناظر حن کمیلاتی تحریر فراستے ہیں کہ "صُفَّہ" اسس سے قام کیا گیاتھا کہ باہرسے ہو لوگ مللب علم سے سے آئیں،
انھیں اس ہیں ہمرایا جلئے اور تعلیم وی جائے اس سُفھ کے رہنے والول کی خرگیری سلمانوں کے سپردھنی کم دہش اسلام کی ال یہلی تعلیم کاہ میں مختلف اوقات کے از دللہ کی نوا دمتر اسٹی " کس بہنچ جاتی تھے۔ کچے تو کھڑیاں خبگ سے لاکراور ال کو بہنچ کر انباکا مجلاتے تھے جیا کہ بجاری میں ہے کہ دن کو صُفَّہ دلے کھڑیاں بُھنے تھے اور دات کو پڑھنے تھے دیکن اصحاب ٹردت و دمعت کی طرف ہے بانداؤ نبرت ان کی اماد بھی ہوتی تھی۔ اُں حضرت صلی افتہ علیہ دیم باو راست ان لوگ ں سے کھانے بینے کے لاک گڑانی فرایا کرنے تھے۔ کوئی خراب جیزاگران لوگوں کے بیے جمینا تو صفور اس پرنا خوشی کا انبار فرائے ہے ہ

بہال سے اکتساب علم کہنے والوں کی تعدا دعم وعی تقبل سیوطی ایک سوا بک بیان کی جاتی ہے یہ صُنقرٌ " ون کو مدر رکا کام دیتاا ور رات کو "وارالا تامہ" کا ب

صوف رسمنقر" ہی نہیں بلکہ لیوری محید نبوی تعلیم گا ہفتی ، جہاں دبنی اور دبنوی تعلیم دی جاتی طقی مسجد نبوی ہیں انحاب صفه" کی تعلیم صفرت ابوہر ریوہ رضی کٹیر عنہ کے میئروتھی ۔ سحفرت عبداللہ بن مسعود ، اُ بی بن کعب اور حصرت زید بن تا ہت بہیں درس دیا کرتے تھتے ۔ اس جامعہ میں اصحاب ِ ذوق دور دراز ممالک سے اکتسا بھم کے لئے اُ تنے بھتے تھے

مقامی طلب کے علاوہ دور دار کے طلبے گئی آئے اورا نیاصروری نصات کی اینے وائوں کو دائیں حاتے تھے (نباری) مراس میں اس میں نہیں میں نہیں نہیں اس میں نہیں ہے۔

رسول کویم ملی الندعلیہ وسلم نووجی بغش نفیر تعلیم دیا کرتے تھے بحضرت عمر دینی الندعنہ، وغیرہ بڑسے صحابہ ان درسو میں ٹرک را کرتے تھے - دوسرسے صحابہ کرام محبی تعلیم دیبنے کیے لئے تقریہ تھے ۔ آنحفرن صلی الله علیہ وسلم مسجد نبوی کے حلق معائنہ کرتے تھے - اسلام کی تبلیغ سکے لئے مہیں سے لوگ بھیے حاتے تھے ۔

اصحاب صُفَّمَ کے کھانے سِینے کے نگرال مُمَاذِ بن جُبُل سفے۔ اہل صُفَّمَ مزدوری بھی کرستے نفے ۔غرض سب سے پہلی باضا بطہ ورس کاہ مسجد نبوی بھی اور سب سے پہلی باضا بطہ ورس کاہ مسجد نبوی بھی اور سب سے پہلا" انامتی مدرسٌ صُفَّرٌ" مُفا۔ ایک بارمبجد نبوی میں رسول اکرم صلی انتدعایہ وسلم نشریف لاستے تو دیکھا کرصحابہ کرام ہے در عطفے میں۔ ایک حلفہ میں لوگ الاوت ودیما میں شنول ہیں اور دو سرے سطفے میں قرآن کی

له عيذمرى مي نظام حكراني ص ١٠ ، ٢٠٩ ك بندوشان من الماري نظام سيم مداوّل ست تمدن عرب از محرا جان التي سيراني -



مسی نبائی گئی تھی جہال تبلیم کا انتظام تھا۔ مسی نبائی گئی تھی جہال تبلیم کا انتظام تھا۔ مسی بنائی سے جہ بیں ایک اقامتی ورکس گاہ" وار لقرائے سے نام ہوئی جو نی حق کا ذکر علامہ الآوری نے کہا ہے۔ سی جنگ بیر جنگ برر سے مرفع بر بہت سے قیدی گرفتار ہوکرا کے۔ ان کی رلج ان کی ایک صورت مصرت رسول اکٹر عملی انتد علیہ وسلم ہے بیمفر کی کہ برنویری ذکس مسلمانوں کو ملعنا پڑھا سمحا کے۔ اس سے اندازہ دکایا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی انتد علیہ وسلم کو ملیم سے کتنی ولن مسلمانوں کو ملعنا پڑھا سے دیں۔ ان کا رہے ہوں کہ اس سے اندازہ دکایا جا

ں سریر سریب سے میں ہوتیاں واخل ہوتے جاتے تھے۔ وبار رسالت سے ان کی تعلیم ولمقین کے لئے ومردار اصحاب اسلام کے دائرے میں ہوتیائل واخل ہوتے جاتے تھے۔ وبار رسالت سے ان کی تعلیم ولمقین کے لئے ومردار اصحاب کو صبح باجانا تھا کہ ہوکھی میں سے سے سے سے میں ہے۔ وہ اضین تھی جا کر سکھا کہ لئے۔

و بی با اها د برچه اسے ہے سے بیاب در ابن بی بد سامی مورخ طریق کے حضرت معافرا بن جبل کو مورخ طبری نے حضرت معافرا بن جبل کو مورخ طبری نے سامی کے واقعات میں تعطیب کدرسول کرمی صلی اللہ علیہ دسلم نے حضرت معافرا بن کرمی طبی کہ درہ کیا کرتے اور ملاس کی نگرانی کرتے (حصافل) معافر بن جبل اور ابو موسئی کونبی کرمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مک بین میں تعلیم اسلام کے لئے مامور فرمایا تھا۔ ان کا واگی دائی میں بنا میں بنائے میں بنا

کے وقت ان سے ارشا و فرایا کہ:-

" درگوں كەماندة مانى بىندكرنا كفير مختى مين دوان ينتيخرى اور بشارت كفيرسنانا دين سے نفرت

نه دلانا اورتم آبس میں مل حل کسرمنیا (بخاری)

دور ورا زاسلامی بنید رہ بی دورہ کرنے والے مقرد کتے جاتے تھے۔ ان مقامات کے نوعمراور زئین بوگوں کو مدینہ بلاکر کی عرصہ اسلامی صدر مرکز میں رکھا جانا اور اسلامی تربیت سے آراستہ کرکے ان کو مک والیس کر دیا جاتا تھا۔ ان علافوں میں مسی بی بنانے کی خاص تا کرد موتی طبی ۔ عمان جیسے دور دراز مقامات سے نومسلموں کے نام انخضرت کا ایک تہذیبی بدایت کا مرتجا رہی وغیرہ نے محفوظ کریا ہے ۔ " مسی بی " بناؤ، ورنم فوج کے تحصیل سزادی جائے گی تلہ تہذیبی بدایت کا مرتجا رہی وغیرہ نے محفوظ کریا ہے ۔ " مسی بی " بناؤ، ورنم فوج کے تحصیل سزادی جائے گی تلہ

ہیں ہوں ہیں۔ ایک میں اسٹر میں اسٹر میں اسٹر میں اسٹر میں توظم کا مرج آپ ہی کی وات تھی، میکن آپ کی زندگی ہی میں بلکہ اسلام کے محد رسول اسٹر میلی اسٹر میں یا فتہ صحابہ کرام تعلیم کی خدمت انجام و پہنے مگے تھے ۔ جنانچہ تہجرت سے قبل آپ نے حضرت تُضعُ تُب ابتہ انکی دور میں آپ کے فیصل یا فتہ صحابہ کرام تعلیم کی خدمت انجام و پہنے مگے تھے ۔ جنانچہ تہجرت سے قبل آپ نے حضرت تُضعُ تُب

بن مُمیر کوابِ مینه کی تعلیم کے لئے میجانسا اور مدینہ آنے کے بعد تو تعلیم کا بورا نظام فائم ہوگیا۔ بیرونی اشخاص دقبائل کی در خواست بران کی تعلیم کے لئے مدینہ سے تعلین میرجے جاتے تھے بچانچہ ایک میرونی وندکی

> له تدوین حدیث مولانا مبدِ مناظرات سن گبلانی م<sup>سیم</sup> (۱۹۵۶) که عنه نبری مین نظام حکمرانی ص۲۹۳ -



ع المعالم المر\_\_\_\_هم الم

یٹونیں سے اکثر معالات ہے تھے اِس میے آنحض نے نے ان سے خطو کتا بن کے لئے زیدین ابٹ کو بازی سیمنے کا حکم دیا ۔ غرض ندائی و ملکی صرور بان سکتے ت آنحضرت صلی اللہ علیہ سلم کے حکم سے ور ذاتی شوق کی وجہ سے سما بر کرام نے چندونوں بین ممرلی نوشت وخواند کے لئے بنقد رصرورت تعلیم حاصل کہ بی ۔

عہدنبری میں دوسری طاقنوں سے سیاسی د شاویزوں کا تباد لہتروع مدیکاتھا۔ المحضرت میں اللہ علیہ وسلم ساسی ڈٹ ا اسٹے صمابہ میں سے جندافراد کوالیٹ یا اور افراقیر کی زبانیں سیکھنے کا حکم دیا اور ان کی زبانوں پر عبور حاصل کرنے کے بعدان کو عبدیت ترعمان مقرر کمیا ہے

تحضور رسالت ما بسلی اللہ تعلیہ وہم نے أمرات المومنین کی تعلیم کے لئے جی انتظام فرما یا شفا برت عبداللہ مددیہ ہے اُپ نے خاص طور براس خواہش کا اظہار فرمایا کہ وہ افیس کھنا پڑ صناسک وی ( الاخط مو نظام الکومت النبریہ) بینا نج حضرت کا شدہ لیا حضرت حفصل ور حضرت الم سلم علم حدیث میں بیطولی رکھنی خیس آب نے انھیں طب کی تعلیم کی طرف توجہ دلائی (جمع الحجامی اسیولی، سلام کے ابتدائی عہد میں خواہی کا سب سے مبل مرکز حضرت عائشہ کی درسس گا ہفتی بفتہ میں ایک و حضورت عائشہ مدافیة رام کا خیمہ نعدب ہوا خصوصی مجمع میں تشریف سے جانے سے ۔ جم کے ایام میں بہاڑوں کے دامن میں حضرت عائشہ مدافیة رام کا خیمہ نعدب ہوا اور دور دراز سے آنے والی خواہیں ان سے استفادہ کرتیں تھی

ا تخصرت نے شفا بزت عبداللہ سے کہا تھا کہ وہ شادی کے بدیکھی حفصہ کو ٹیصا تی رہیں۔ از واج معلمات ہیں سے مصرت عائشا ور اُم مسلمہ پڑھ سکتی تصیر کین انھیں کھنا مہیں اُنا تھا تھے۔ مصرت عائشا ور اُم مسلمہ پڑھ سکتی تصیر کین انھیں کھنا مہیں اُنا تھا تھے۔

اُم المومنبن طفرت حفصر سب سے زاوہ بڑھی ہوئی تقیں -ان کو شفاتے کمایت کی تھی تعلیم دی تفی یو نیزت او کرانا سنے آپ ہی سے باس کمل قرآ ن باک کو رکھوا یا تھا ،اس مصحف کا نام" اما م" رکھا گیا تھا -

رسول الشرصلی الشرعلید دسلمسنے شاعروں سے بھی روا داری کا سلوک بڑنا یعین شاعروں کو افعام دیسے اورشاعری سے بارسے میں ارشا و فرمایا:

" بے شک بعض متعروں میں داخش مندی اور حکمت موتی ہے "

اے اسلام کا تعلم حکومت ص ۱۲۹۹ -

عله بحواله حائزه مارس عربيراسلاميه ـ

عه فتوح البلداك

وطهمانه شاعری کی حصد افزائی که کئی سینا پنرزانه جاجیت محتشر شِناعراُمَیّهٔ بن ابی انسلت محکلام کی

نے والی ان منووصما بیں متعدو ہزرگ شاعر تھے اور حضرت کھٹان بن ابن کو دربار نبوی کا شاعر ہونے کا فخر حاصل کھا سُتان بن ابن (متوفی اعظیمه) جب الحفزت بجرت كركه مينريني توانصار كه ومرب وكول كي ساخ مسلمان مو گئے۔ رسول الدُّصلي اللّه عليبر وسلم سنے فرايا " نِمْ ان (كفار) كى ہج كر و اور روح الفدسس منہار سے ساتھ ہيں '' سپالچ مُحتّان سنے ان کی ہج کہ کرالخبیں تحت کلیف پہنچائی اور ان کی زبان کو نبد کر دبا۔ کفار کی اس ہج سے سُتان کو بڑی تغربیت وشہرت صاصل

ئھتًا ن بن ٹابت اسلام کی نائبد میں اور مخالفین کے سے اب میں اشعار نظم کرے لاننے تو ان کے سلے مسجد نبوی مِن منررك وباجا أحس برحيط هركدوه التعاريق هاكيت له

اکب ارآ نحصزت کو ابریکردسنے اس حال میں دیمھا تو آپ نے کہا کہ قرآ ن کے ہوتے میوئے معرو شاعری کی کم باخرور ہ

ا حرف مسارد بن برید می ابنا خاص مقام ہے مگر گاہے گا ہے ٹیرس بینے میں کو فی مضائفہ نہیں۔ " فران ایک کا بنا خاص مقام ہے مگر گاہے گا ہے ٹیرس ایس میں میں کہ ویا تھا محضرت ابد سرم کا کو بھی میں ڈال کوآپ سے پاس پنجا اور اسلام سے آیا۔ آنخصرت کی مدے میں نیامشہور" کا حدیدہ کہا حب برآپ سے اسے معاف فراد با اس کی مبان بخش وی اوراینی چا درمبارک آنار کر طسے دسے دی -

اسلام للنها ورامان باف كعبدكيب في إناشرة أفاق قصيده يرها، اورحب وه اس شعربيني-ات الرسول سَيعف يستعناء بد جي ش*ڪ رسول اندايك اليئ عوار بين سے روشني* حاصل کی خاتی ہے آپ اللہ کی طواروں میں ایک عمدہ مهد مسكول.

توا تحفزت نے اپنی وہ چاور حواکب سے حسدما رک برطتی ، آبار کر معب کوعطا فرمانی برجادرمبارک النبول میں سرامے قدیم کے نواورات میں نبرکات نبوی میں اب میں شال ہے ۔

نآبد رئيف آخفزت مل لله عليه والم ي خدمت من حاصر بوكرا يك تصيده برها تو أب مهت خوش بوسك اوردعادى کاللّٰہ تعالیٰ تیرے منہ کوکھی نہ تو ٹریسے۔ نابغر نے ، اسال کی تمریا ٹی سکُن اس کا ایک وانت بھی نہ ٹوٹیا ۔ نعنساَر ، وفات سکا کے بیمی شعر کوئی میں کمال رکھتی تھتی ۔ اپنی قرم کے ساتھ انخصرت صلی سلّہ علیہ وسلم کے باسل ٹی

> ئە تارىخ او*ب ع*رفي -كه تاريخ ادب عربي - الله كعب بن مربير بدونيسه على من مديني -کله رحمتر لل*عا*لمین -

" يتحف (أنحفرن ) توثمؤيد من التدمعلوم مؤنا ہے۔ اس كے خطيب اور شاعر ہما ہے۔ خطيب اور شاعر سے زيادہ نيسج وبليغ ہيں " مچھران لوگوں نے اسلام قبول كر لما ۔

دسول انٹدصلی الٹدعلیہ وسلم سکے نبی امّی موسے کا روشن کا زامر پر ہے کہ آپ سنے اپنی زندگی ہی میں علم کا ذوق ہی قدرعام فرایا بتھاکہ اونٹوں کے چہ و اسپے میدا نوں اور رگینانوں میں اسپنے اونرٹ کبی پہراتنے تقے اورمائھ ہی وینی علوم کی تحصیل کھی کرننے مجانبے تھے بینچا نیخ حصّرت برا بن عازب رضی النّدعنہ ، کا قول ہے : ر

مهم وگون سفەرسول مترصلی التدعلیه ولم کی زبان سے ساری حدیثیں تہیں شنی ہیں بلکہ ہمارے ووست احباب الحیس ہم سے بیان کرتے ہتھا ورہم وگ اوٹموں کے چوانے مین شخول رہتے تھے ۔

گویاسلمانوں سنے علم کی روشنی سے حمد رسالت ہی ہیں رنگیشانوں اور چاگاہوں کو اسلام کی کھی پینورٹی بنادیا تھا۔ اور چروا جے اس بی تعلیم حاصل کرننے تھے اندازہ کر وکرمسلمانوں سنے علم دین کی کسن فدر ضرورت کجھی کئی اور دین کی نبیاوی باتوں کو ہرسلمان کے ول میں ڈالنے کے لئے کیا کیا جنن کھے تھے اور ان ملم پروا ہوں نبے ہی دنیا بیں علمی زندگی کا کتنا اونیا معیار قائم کیا تھا کی

اسلام کاسب سسے طرامرکن مدنیرمنورہ نظاءمیکن نہ تو یہاں اسکولا ورکامج کی عالی نشان عمارتیں تھیں اور نہ یو نبورشی بہاں کا طرز نعلیم بینظا کہ:

تحضرت جاربن عبدالله مسجد نبوی می درس دے رہے ہیں محضرت الوہریوہ اپنی مگر نیٹھے ورس و سے رہے ہیں (آپ کے آٹھ موشاگر دیتھے)

حصرت ابوسعبد خدری مسند ورس مجھائے ہوئے ہیں یحضرت عبداللہ بن عمر فاروق ورس دینے ہیں شنول ہی بھنرت عاکشیز پنی مجبر درس وسے رہی ہیں -

ك العلم المستدرك بجالا لبلاغ ببني .



عدین اکبر جیسے راست بازانسان فاروق اعظم جیسے ماسیب ایمان وا تقارا درعلی جیسے مردحی شناسس درس گاه نبوت کے نبط اختہ ہے۔

برن اس امی کا میفن حب سے کسی ملم سے آسٹے بھی زانو شے ادب تہر مہیں کہا تھا۔ امس کا رلائل کھتا ہے: ۔
" ابک بات اس جگرا ور قابل لحاظ ہے کہ خور (صلی اللہ علیہ وسلم ) سنے کھی کسی استاد کے سامنے

زانو ہے ادب نہ نہیں کیا تھا ۔ وہ اُمی سفتے نہ انگلے علوم سکیھے تھے اور نہ کچھلے کیو نکہ وہ نور ا ان

تمام جیزوں سے عنی سفتے (لیکن ) ان سے منہ سے جو کا بھی کھنا۔ وہ مکمت عملی میں ڈوبا مواہولیا

جہاں بہلے کا موقع نہ موتا تو بالکل ساکت رہنے اور حبب بولیتے تو عقل واخلاص اور حکمت

کے موتی جھٹے تنے ۔"

( لاكف آف دى بولى پرونك )

بعن دگ عربیت کی نا واقفیت ا وربها است کی نبا پرقراک بیرهد کرینفیت بیں ۔ اگر وہ نبی (صلی الکیملیہ وسلم) کو اس نصبح وبلینے اور دل الم وسینے والی زبان وعبارت سے لوگوں کو بلیغ و برابیت کا درسس دسینے موسکے مشنتے توان کی طرح پرھبی مرسج دمہوکرسیسے انعتیار چنج الحظتے کہ اس

> "اسے پروڈگا رکے سیے بینمبر! ہم کر دانت ولاکت کے گڑھے سے نکال کرعزت فہات کی لبندیوں پر مینچا وسے!" (حبان چیک روسمہ)

رنجواله يورب اوراسلام

بناب ڈاکٹر محتمیدالنگد ( بیرس ) ایپنے ایک مضمون قراک مجید کے ترجے " بی مخربر فراستے ہیں :
"شمس الائم منتھی ( فرت س م م) سنے اپنی تا بیف" المبسوط" میں لکھا ہے :۔" مروی ہے
کہ (جند نومسلم ) ایرانیوں سنے حصرت ممان فارسی خسسے ورخواست کی کہ ان کے سلتے
قران کا فارسی میں ترتیز کریں اوراک سنے مورہ فاتحہ کا فارسی میں ترتیر کرکے اخیں تعییا ۔"

اس واقعے کا فکر کرنے موتے ایک اور طرسط قیدا مام ماج الشربید نے اپنی کتاب النده این حاشید العداید العداید میں مر آبین سے کہ کو میں مربی نے اور ان کے میں مربی نے کہ ایک میں مربی نے کہ ایک میں مربی نے کہ ایک جوز کھی نے اور ان کے ترجے کا یک جوز کھی نے بنام خلاو ند بخشانیدہ حبر بان "

( بُرلسم الله الرحمن الرحيم كاترجمه ب)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ





### جغرافيها سلامي عهدمين

دنیا مسلما نوں کا وطن اکر ہے۔ مسلمان اس دنیا کے باشند سے ہیں اور اس کی سرآعلیم ، بر کاک اور سر تر انظم کو اپنی حیب نہ سیجھتے ہیں۔ اللّٰہ کی زمین اور اللّٰہ کے بندے ، خدا کی محموق اور ساری خدا ٹی ۔

" بر کاک ملک با سنت کر ملک خواست است است است میں بر ملک ہمارا ملک ہے ، کیوں ؟ اس بلے کہ بر ملک ہمارے ، ہی خداکا تو کمک سیے انجی نوم کے نتجے برخیال سے کر سپیدا ہوں او جی نور کے جوان انبنی ملکوں سکے ساحلوں پر کھڑسے ہوکر اس تسم کے عقیدوکا اخلیار کریں ، وُدہ پہاڑی سرعدوں میں قلعہ بند ہوکر نہیں رد سکتے ۔

حفرت عبهای میلاد پرجیسوسال گزر جیسے کے مسلمان بیٹے کا طرح انجرے ، انبیاری طرح زبین برنازل ہوئے اور بہتے ہوئے دریاؤں اور ہنروں کی طرح چاروں طرف برسے پیلے سے بھر سے جیسے ، فرانس سے بہاڑوں ہمس بہتے ، سانبہ یا کے جنگلوں ہیں ہیں ہوئے ، مسر، شام ، عوانی ، فارس ، آئی ، سسل جنگلوں ہیں ہے ، بحث اللہ سے ، بحر شام ، عوانی ، فارس ، آئی ، سسل الہتی ، انبیان ، بحروم ، بحوالی ، بحر بہت کے عمران ہنے ۔ اینوں نے بحروم کو نئی ، سروری کے موری کے موری کے باتھ ہے کر اسکے بڑھے ۔ اینوں نے بور کو کی ، برا کا کو برا کا اور سے موری کا در سے ایس کی ایس کے موری کا در سے باتھ ہے کر اسکے بڑھے ۔ اینوں سے موری کو برا کی کہت کا در سے باتھ ہے کر میں کہ موری کے موری کا برا کا برا کا برا کے ما تھے کر اسکے ، نامیوں کے موری کا بندو سبت کیا اور بہتوں کے داشت کا ہے ، انگیموں کے حالات بردسترس حاصل کی ، براعظوں کے نفشے بنا نے ، زمینوں کا بندو سبت کیا اور پیداوا روں کی تنظیم کی ، براعظوں کے نفشے بنا نے ، زمینوں کا بندو سبت کیا اور پیداوا روں کی تنظیم کی ۔

و و مشتن جهان ما لم میں اُزاد بن کرگئوے ، گرندا کے بوکردستے ۔ وُہ جہاں گئے ، خداکے نام کے ساتر ، ندا کے گھر (بیت امتٰد) کانام بھی ساتھ سے گئے۔ ساری ونیاائ کا گھرنٹی ، گران کادل ؛ بیت التّٰد کی مجتبت کا گھر تھا۔

بیت الله کاون کامن و بیات الله کافت و کاشوی علم کافون ، بیچار چزی خیس حبوں نے فاتے مسلمانوں کو سبر براست پر کاون کا اور بیس حبوں نے کا تحدید کی خرات و کی مبت کی تعدر فیمت بھی کہ مسلمانوں سکے علی وماغ اور تعیبی مزاج حبزانید کی ایجا و و تحدید کی طرف منوجہ ہوئے۔

مراوی میں ارتشنین بیلا یونانی عالم نیا جس نے فینینی سوداگروں اور سکندر سے سیا جیوں سے وینا سے ملکوں کے حالات سنے اور ان کونلم بند کیا رہے تھی جرائید کی انبلاء ۔ اس کے بعد اسٹرابون سیاح اور الجینوئس اور جلیموس نے کہا ہیں تھیں ، جن ہی جزائیہ سنے اور کا فرکیا ۔ اس کے بعد اسٹرابون سیاح سے شہروں اور پہاڑی بیوا وار و س کا فرکیا ۔ اس

م بیا ۔ پانچ سوبرس لعدمسلمان علوم دفنو ن کا ناخ سر بر رکھ کرنو دار موسٹے ادرا بنیوں سنے حقیقی معنوں ہیں علم حج ایک تقاعلم کی جنبیت ہے ایجا رہا ۔ اسمی ، جدانی الوالاشعث کے تما ہی تو پر کس حضرافید کی خابنی کے بیے سیاست لوی مروسے بیزننی ،مسلمان اس کام میں نمراوّل نکلے۔ انہوں نے دنیا کواپنے قدموں سے دوندوُالا، مرطرف سکنے ، سرمن میں طریعے ، سرملک

۔ بیں پنچےاور مندروں ، دریا نوں ، نهروں ، ساحلوں ، شهروں ، مبیگوں ، سیرائوں ، بہاٹروں ، واوبوں ، انسانوں اور جیوانوں سے ان کا نام بُوجِهِ کرچهوڑا۔ انہوں نے نووز تمت اٹھائی معلومات جمعے کیس اور ان کوہما رہے سامنے بطورا رمغان میش کر دیا۔

شن ا برزيد كمنى ، تبغرافيه كاپيلامسلمان موجد تباحس في "صورالاقاتيم" كهدكراسس فن كانيا بيج بريا - بربهاي تناب سيعبس میں منی خرورنند کے مطابق سمندروں ، درباؤں ،سیاصلوں ، پیاڑوں ، شہروں ، شہری اِ شندوں اور ان کے تمام طبعی حالات کا

ابواسنی الاصطفری دومرا حغرافیه دان تصاحب نے کمی کازمانه پایا ادراینی یادگار زبانز کنا ب" مسالک الممالک: تکه کر ساری دنیا پرا سان کیا ۔ ا<del>نسطوٰ</del> کی نے و نیا نے معلوم کا دورہ کیا ۔ اس کی مهم نیسری سدی بجری سے بعد بوری ٹھوٹی اور اس سے زرو<del>مت</del> میں برسیر

٠ ـر ما مزك سباع منى اوراصطوى مى كنتش قدم به ندر مهت اللها كريطيته بين اور دنيا كى سياست كرت بين - ابن حوقل نے

ٹرات ہے ہیں سیاصت کی ادر '' مسالک والممالک'' کے نام سے اپنا جغرا فید مکھا۔ اس نے ایک ادر یا ن ایجا د کی اور وہ یر کرمنت افالیم نقتے مبی درج کیے تو بڑے رنگیں اور مزتن نتھے بورپ نے ابن توفل کی اس اٹیلس ہے ہت فائدہ حاصل کیا اور انسس تصنیف کو زردست المبیت دی راس کے بعد مجانی مسعودی اور مقدسی نے سیاصت کی اور نین خبرا فیبر کو توسیع و ترقی وی م

ا بوعبدالله محد بن ادبیس الاندلسی جغرا فی نے سیاست کے علم کو مہم" بنا دیا۔ اسس کی ہم نے افریقہ کے براعظم کو جی تجیرا " زنبذ المشاّق ادرسيى ى كام كركة الأراجغرافيرب رادرسي سنصح السنه افريقه كم متعلق ادر وناياب معلوما ت فلمبند كين جن مح سے پھر پورپ سے جا نباز سیاح مبھی دریافت نہیں کرسکتے یہ وجرہے کہ براعظم یورپ میں ابن اور پس کی <sup>مو</sup> نز بتہ المشنّاق 'کا فتی درج بست ببندہے ، ۲ ہ ۲ اھ بی<del>ں فرانسیسی زبا</del> ق بیں اس کا نرقبہ مچرکمعلمائے ہورپ سے ساسنے آ چکا ہیے ۔

مساما ن علمانے پانچین میٹی صدی پجری میں فن حفرا فید کے بارسے میں تا زہ اسول ایجا دکیا۔ اسفوں نے حضرافیہ کو قاموس دانسانیکو بیڈیا ،کے طرز پر رتیب دینا شروع کیا ·

ابو مبدا نیز نهاب الدین رومی یا توت الیموی سنے اسس ایجا د کی وجرستے خاص شہریت حاصل کی به یا فوت سنے قاموسی اصول پرحرون بجا که امنبارسے شهرو*ن کا جغرافیدیکی* اوراس کانا م<mark>ر معجم اس</mark>بدان <sup>، ن</sup>جوزیما راگرچیمسنف ۴۶٫ هدیس و نامت پاگیا، مگر اس کا کارنا مہ کارنا موں کی ونیا میں اُٹ بھی زندہ ہے۔

تیرافن جو فن حغرافید کے بیلے دوسرے درجر پرلاز می ہے ، <del>سیاحت</del> ہے یمسلما نوں نے سیاحت کومجی ایک نن بناکراس ت خرب نوب کام بیا۔ ابن نصلان تیلی، ابن بلوطرنے سنرنامے سکھے جن ہیں جغرا فی معلومات کے صدیا سربھر وخیرے ملتے ہیں۔ کنوش کی نمبر سان پاوری نے کسی گر بھاہے کہ مسلما نوں میں جغرافیہ کی توسیع و ترقی کے کی برکت بھی ۔ دنیا سے مسلمان کی بیستوں مسلمان کے بیستوں مسلمان کے بیستوں کا داعیہ بیماں سے پیدا ہوا ، اس شوق کو نفلا سے بیدا ہوا ، اس شوق کو نفلا سے پیدا کی بیانٹ کرنے کے بیاز کا نفلا کی بیانٹ کرنے کے بیاز کو نفلا سے پیدا کیا اور ندا کے گرنے اجبارا ۔ اب ڈنوق تھا ، نه ذوق بلکہ ایک فن تھا جس سے فاض مسلمانوں نے برنیج کے محاذ پر کا میابی ماصل کی ۔

کیازما زنما، کیسے لوگ نتے، کیاعلم تھا ، کیافن تھا۔ مٹی پر اٹھ ٹواسٹے تھے تو خداسے عکم سے سونا ہو میا تا ہتا۔ درانسل ان کا اعتقاد سیّا تھا ، قبلہ صبح تھا ، زبان بی تھی ، علم تی تھا ، ٹور موجد شخے ، ہم کا رگیر سین پرے ۔ یا ڈوز ان نہ تھا ، یا یہ رَور ہے ۔ جھو شے ول سے خدا کواب بھی یا دکر بیتے ہیں مگرخدا کا گھرا ب ول سے دُوداور دماغ سے اوجمل ہے ۔



# المرازدوعالم كي فصاحف وبلاغت

### عبدالوجئن عزام

بطلِ انظ حفرت محمصلی الشعلیہ و موہشر نفے۔ آپ پر وی نازل ہرتی متی یج کچہ آپ کو بطور انہام مطاکیا گیا، اسس کی تفصیل کتالیہ اسپ کے اس کے تفصیل کتالیہ اسپ کے علاوہ آپ کو علاوہ کے علاوہ آپ کو میں بیٹین امور انحب م حقیق تصویز نا ایج میکتی رہے گی اور آپ لوگوں کے میشیوا اور فصاحت و بلاغت کے امام تسلیم کیا جا بیس کے جیشن خص میں بیٹین امور انحب م وینے کی صلاحیت پیلے ہوجائے، وہ ناریخ عالم کی بے مثال مہتی تصویر کیاجائے گا:

ا - تعنقف نبائل ا ورمنضا دخا <sup>ن</sup>دا نو*ن کومنحد ومنظم کرے ایک جماعت* بنا دینا ،

۰۰ ایک ایسی سلطنت کی بنیا د خاام کرنا، جوچار دانگ عالم بین تمام حکومتوں اور سلطنتوں کا مرکز بن جائے اور صدیوں یمک برقرار رہے بیچانچومشزق ومغرب میں جہاں ہی آل پاسٹ م نے سلطنت خایم کی ، اس سے اثرات کم از کم برسال سے می زیادہ مینت تک برقرار رہے ،

۳- ونیا کے سامنے ایک ایسا دین بیش کرنا ،جس کوعرب وغم ، سیاہ وسیبید ،غرطنیکر لاکھوں کر وٹیوں کی تعدا دییں طننے والے موحد د ہوں .

چنانچہ بینی ظیم انشان مفاصد آپ میں علوہ گرتھے ، جن کی تکمیل وح سے بعد آپ کی مشت وشیری زبان ، فصیعے وبلیغے انداز ، عقل فهم ادر ابنے سبیم سے نور یعیعے بُھوٹی ۔

"نام اکا برگاس بات پرانفای ہے کہ آنحضرت صلی املہ علیہ وسلم کو الیہ اَ سان اسلوب تفہیم اور معجز طرزِ بیان عطا کیا گیا تھا جوکسی علمہ وصلیح کونسیب نہ ہُوا۔

ا کے بربی زبان کے مالک تھے۔ آپ کا سرلفظ معنی کا مخزن ، ہرکلہ تفاین سے لبریز ، ہر نول حکمتوں کا سرحیْہ اور جلہ فصاحت و ملانت کا مظہرتما ، جزنصتَّع اور نود ساختگی کے شائبہ سے پاک تھا۔

ایک دن آپ کے صحابہ نے عوصٰ کیا کہ ہم نے آسے زیادہ فصیح وبلیغ کسی کو نہیں دیمھا۔ آپ نے فرمایا ،اس میں کیا تنگ ہے ، قرآن تومبری اپنی زبان میں نازل کیا گیا ہے ۔

ا کنرٹ نے آپی فصاحت کی خود اس طرح تعبیر پیش کی کہ آپ قلین میں پیدا ہُوٹ اور بنوسعدیں پردرش پائی۔ اس سے مرادیتی کہ آپ کے اندر دیمات سے براُت آمیز انداز اور شہر کے لطافت عبش آنار موجو دستے۔ آپ کا قرلیش میں پیدا ہونا اور بنوسعد میں نشوونما پانا اس پہلو پر روشنی ڈالنا ہے کہ آپ میں عرب کے مرقبیلیہ وگردہ کو اپنے لہجہ سے مناطب کرنے کی تعدرت پائی جاتی ہے۔ آپ OFFICHARDS EDITED TO THE PROPERTY OF THE PROPE

بخنبر——-۲۵۲

معرف شن انداز ، بلیخ اسلوب اورسشسته زبان میں کلام فرمانے که سننے والانواہ فحطان باعدنان کا ہو یا جنوبی جزیرہ کا ،خواہ سنسمالی عجاز کا ہویا تهامہ ونحد کا باسشندہ ہو ،خود بخود آپ کا گر دیدہ ہوجا ناسبے ۔ اسے اعترا پ کرنا پڑنا کم اسخفترن صلی ایڈ علیہ دسو فساحیت بلاعنت سے امام ہیں ۔

آپ کی گفتنگو بہت روشن، صاف اور داضح ہوتی۔ اس میں ابہام اور استنباہ کو دخل نر ہوتا ۔ آپ کی مجاس میں سے سنزخص اس کو باوکرسکتا تھا۔ حضرت عایشتہ' فرماتی ہیں:

رسول السُّصلی الشُّعلیہ وسلم نُمُصاری طرح نیزگفتگونہیں فرمانے نئے بکد آپ ڈک رک کرصاف اور وانسے کلام فرمانے ہے۔ آپ کے قریب ببیٹیا ہوا شِرْخص اکس کومحفوظ کر بیٹا۔

حفرت عالبشة مسايك ادروابيت بي كر:

أبيًا س طرح گفتگو فرماتے تھے کراگر کو ٹی شخص اس کوشمار کرنا چاہیے ، تو شما رکز سکتا تھا .

عرب قرموں کو اپنی نصاحت وبلاغت پربست نازتھا۔ اس فرض کے لیے ان کے بڑے بڑے بیلے ہوا کرتے تھے جہاں وہ باہم ایستا دبی منظا برے کیا کرنے تھے، جس کے اشعار لاجواب ہوتے، ان کو جلی حردت میں بھے کر کعبر کی ویواروں پر آویزاں کیا جاتا تھا۔ ایسے وکروں کے درمیان آخصرت صلی لئے علیہ وسلم مبوت ہُوٹ اور فصاحت و بلاغت کے ایسے جو مرد کھائے جن کی آب و تاب سے عرب کو فصاحت کے دویا اسلامی دور کے ابو کروٹ تو لیش میں با عتبار فصاحت کے دویا دور کی آنکھیں خیرو ہوگئیں۔ اس عرب واروں میں خواہ وہ جا لمیت سے موں یا اسلامی دور کے ابو کروٹ تو لیش میں با عتبار حسب ونسب بہت میں ان تھے۔ یہ دن ابو کرٹ نے عرض کیا کہ بیل عرب کے حسب ونسب بہت میں ان تھے۔ یہ بیا کہ میں عرب کے بلیغ سے بلیغ کلام بھی ٹن چھا ہُوں، کیکن آپ کی فصاحت و بلاغت کے مقابلہ کھی گئی گؤ ہے اور یہاں کے بازار گھوم پیکا ہُوں، فسما کے بلیغ سے بلیغ کلام بھی ٹن چھا ہُوں، کیکن آپ کی فصاحت و بلاغت کے مقابلہ میں سب کو بیچ یا یا۔ یہ اور یہاں آپ میں کس نے پیدا کی میں سب کو بیچ یا یا۔ یہ اور یہاں آپ میں کس نے پیدا کی کس نے آپ کو یہ جوز بیا نی سکھائی ہے ب

آپُ نے فرمایا:

میرے پر دردگا رنے مجھے اوب سکھایا اوراعجا زبان سے آرا سندو پیرا شد کیا۔

آپ کی فساحت کی بھی تی تصویرہے کیؤکمہ آنفض فطری طور پرفہیم وؤکی تھی۔ آپ کومنجا نب الڈغیر ممولی فہم وبھیرت ، مقلِ سیم اور طبع ِ ستقیم عطا ہُوئی تھی، جوآپ کے ہر تول وفعل ہیں عبوہ گرنظر کی تھی ۔

گیاسظ ، جو مو بی ادب میں بہت بلندور جر رکھتا ہے ، آنخفرت کے فیصع و بلیغ کلام کا نقشہ اس طرح کمین ہتا ہے : ما خدا نے آئے کے کلام میں لطافت و محبت کی بیاسٹنی پیدا کی تنی اور اس کو مقبولیت کا شرحت عطاکیا تھا۔ اس بیں شیرینی ، دل اویزی اور شنگی ممی تی تھی ۔ با وجو دکلام کی تکرار اور سننے والے کو اعادہ کی عدم حاسبت کے بیل شیرینی ، دل اویزی اور شنگی ممری گرمیں لغز کمش میرتی ، آپ کی فصاحت کا خرکوئی وشمن متنا بلہ کر سکا نرائی کے کلام کا وفار اور تواز کی گفت نرکسی کم میری کی مہت ہوئی ۔ آپ طول طویل خطیوں کو موزوں و مجل کلام میں بیان فرما دینے ۔ آپ نے صدافت و واقعیت کو میں اپنے باط سے جائے نہ دیا ۔ آئے خطری کے کلام میں حس قدر A CHARGE END OF THE PROPERTY O

بازی ، انصات پیندی ،نفج رسانی اور وزن و وقار کا پہلوغالب تھا ،اتناکسی اورسے کلام ہیں ر "

اب برنبی کریم ملی الله علیه وسلم کے ان افرال وکلمان سے ، جومخناف موافع پر استعمال کیے گئے ، جن میں بے شمار معلق وحقایق پوت بیدہ ہیں " منتے نموزاز خروارے'' میش کرتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کداکپ کی فصاحت وبلاغت کا سمندر کمس مت لامحدوداور فرندار نمیا ۔ صدباں گزرنے پر مبی اس فسم کی جودت طبع ، طلاقت لسانی اور مجز بیانی کا ثبوت کوئی شخص پشیں نہیں کرسکا۔

ر و فارها و عدبان کرده ی با رود د کار نے مجھے نو (۹) بیزوں کا عکم دباہے: سم نحفرت فرماتے میں کرمیرے برور د کارنے مجھے نو (۹) بیزوں کا عکم دباہے:

ا۔ خفنبہ وعلانیہ مالت میں اورخلوت وحلوت میں خدا کے نعالی سے ڈرنا،

م ۔ غصّہ اورخوشی کے وقت عدل وانصا ٹ کو کمحوظ رکھنا ،

سور نقروغنا میں میا نه روی اختیار کرنا ،

م به جومجیسے فطع تعلق کرے ، میں اسس سے سلر رخمی کروں ، د به جومجے محروم رکھے ، میں اسس رپخٹش واحسان کروں ،

4- جرمی برطل وستم وهائے، بیں اسے درگر رکوں ، 2- میرے ارادہ بیں غور وفکر ہو،

۵۰ بیر ۸ میری زبان پر *ذکرخد*ا ۱۹و

و۔ میری نظرمہ آیا عبرت ہو،

لوگوں نے آنحفہ بنے صلی المدعلیہ وسلم کی نلوار پر پیملمات کھے ہُو ئے یا ہے:

" جزئم پر ظل کرے تُو اس کومعا ف کر وہ جو تھے ہے رمشتہ توڑے ، تُو اسس کوجڑ دے ، جو تھے سے بدی کرے ، تواکس پراچیانی کا سکوک کریمہیشہ تی بات کہہ ، خواہ اپنی ذات پر ہو۔"

ا بن عبائشٌ فرماتے ہیں ، میں آنحفرت کا رویف نھا ۔ آ ہے نے ارشا و فرمایا:



کے بعد اسان ہے اور تنگ وستی وشکل مرگز خوشحالی پرغالب نہیں اَ سکتی <sup>اِن</sup>

ا بو در سے مروی ہے کہ آخفرت کے فرمایا :

" توجها رکهیں ہو ، نقداً نعالی سے خوت کُر۔ بری میں نیکی اور احسان کر ، کیونکہ سجلائی براٹی کو مٹا دیتی ہے۔ روگوں سے حُسنِ خلق اور نیک سلوک سے پیش آئ

ا بن عرو بن العاص بيان كرنے مير كررسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا د فرمايا:

" بر دوخصلتین حبر شخص میں مایی گرا میں گری ، امٹر تعالیٰ اکس سے نام کئے سامتے صابرو شاکر تکھے گا ۔جس میں بیرسفا قد یا نی جاتیں ، وہ نه شاکر کہلائے گا اور نه صابر :

ا - جب شخص نے اپنے دین میں بُرے آدمی کودیجھا اور اسس کی اقتداد کی ،

۲۔ جس نے اپنی ونیا میں اپنے سے کم مزنبر شخص کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل واحدان کی حدو تعربیت کی لئے حضرت صفی لیف سے کر دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

"تم میں سے کونی شخص نحد کر ڈا نواں ڈول ثابت نہ کرے ( لینی وہ شخص جواپی کمز دری کی وجہ سے نہ دوسروں کی رائے پرچا رائے پرچیلنا ہے اور زاپنی رائے برتا بت قدم رہنا ہے) جو پرکتنا ہے میں نوگوں کے ساتھ ہوں ۔اگر کوئی سِلانی کرے تو میں جی احسان کردں گا۔اگروہ بُرائی کریں ، تو میں جھی بدی کروں گا۔لیکن تم اپنی رائے میں ستسل رہو۔ اگر لوگ سِلائی کریں ، توقع بھی ان کا اتباع کرو۔اگروہ بُرائی کریں ، تو تم ان کی بدی سے احزاز کرو!

حضرت معاوية بيان كرت بين كرانهوں نے صفرت عاليثية كوايك خطر بين لحكا كرتم مجھے ديك حبا مع اورمخضرخط نكسو، حبس بين

ميرك ليك كجد وصببت بهو سيائي أنفول ف ان كو كلما:

"تم پرسلام ہو۔ بعد حمد خواہیں نے رسول الشصل الشعلیہ وسلم کویہ فرما نے ہُوئے کنا کر جو شخص وگوں کو نا نوسش رکھ کرخدا تعالیٰ کو رضا مندر کھے گا، خدا تعالیٰ اسب کو لوگوں سے محفوظ رکھنے کا ذمر لے گا اور اگر اللہ تعالیٰ کو ناخیش رکھ کر لوگوں کی خوشنو دی تلاش کرے گا، توخدا تعالیٰ اپنا ذمّراس سے اٹھا لے گا اور لوگوں کے رحم و کرم پراسے چھوڑ وسے گا۔ والسلام علیک "

أنخفرت صلى الدّعليه وسلم نے ارشا و فرما يا ؟

" انسان کے اندریہ چزیں نہا بیت گری ہیں : عجیلی جوہلاک کردے اور وہ بزد لی جرمصیبیت میں ڈالے رتم ظلم کرنے سے بچتے رہو کیزنکٹلا تمیا مت سے دن کی طلمتوں میں سے ہے . عجل سے جبی پرہنر کر دکیز کم تجیلی نے تمہاری گز مشتنہ تومر من موہلاکت سے تکھا شا آبار دیا - ان کی خوزیزی اور ہتک حرمت پر آما دہ کر دیا ''

آپ نے فرمایا:

" خدا تعالیٰ نے تمهارے بیے تین چیزیں مذموم قرار دی ہیں " تیل و قال"،" اضاعت مال اور کشرت سوال'-



ر. من بھانی کو گابیاں نہ دورابیا نہ ہو کہ خدا تعالیٰ اس کومعا ہے کر دے اور تم کومصیبت میں مبتلا کرہے یُ

نيرآپ نے ارشا د فرايا:

المرايع تهين بناؤن، تمين سے راشخص وہ ہے، جتنها كھاتے ، اپنے غلام بيز نازيانے نگائے ادراس پر

ا برمرِرِہُ سے مردی ہے رسول المٹرصلی المٹرعلیہ وا کہ وسلم نے فرمایا : "عنقریب وُہ دَوراکتے گا ، حبب نوابسی قوم کو دیکھے گا کہ ان سے با تقوں میں گائے کی وُم ہوگی اور وہ ضداکے

غفنب بیصیح و شام کریں گئے یُ

نیزاکت نے فرما یا کہ دونسم سے لوگ جہنمی میں:

آیک وہ ، جن کے یاس کا تے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے ، جن سے وہ لوگوں کو مارتے رہیں گے۔ د وسرا گردہ ان عور توں کا ہوگا ، جواوڑھی ہوئی ہیں ، گرننگی ہیں ۔ لوگوں کے دلوں کو ماٹل کرنے والی اورخو دان کی طرف مانل ہونے والی ہیں ۔ ان سے سراونٹ سے کو ہان کی طرح ہوں گئے ۔ وہ جنت ہیں داخل ہوں گی نہ ا س کی بُو ہی سونگھ<sup>سک</sup>یں گی <sup>ہے</sup>

نيزآ ڳ نے ار ثنا و فرما يا :

دُولِمتيں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگوں کو نقصان شیب ہوتا ہے ؛ ایک تندرستی ، دوسری فارغ البالی ''

السمعنى خيزاد رحقيفنت پروركلمات بين فوركيجة اوروكيهيكران كاندكتنى كتنين ليشيده بين استخص كي صحبت بين كوئي معللني نہیں، جمعییں دیسا زمپاہے صبیہ کرنم اس کوجا ہتے ہو۔ لوگ لینے زمانے سے مشا بہت رکھتے ہیں رمیری امت حب بمک اما نت کو غنیت اورصد ذکو فرض تمجے ، مبلا ٹی میں رہے گی یجل کی اطاعت کمیشی نفسا نی خواہشوں کی بیروی اورخود کپ ندی سے بیچتے رہو۔

کیونکەربریزی بلاکت میں موالنے والی ہیں ۔ آنخضرت مهلي الترعليه وسلم إيك منصعف مزاج ا ورحقيفت ليسنخطيب تنصه اپني بعبيرت افروز مقيقتوں كو يوگو ك دیں میں اور کا نوں بہ اس انداز میں کہنچا نے کہ وہ ان میں سایت کرمہا تیں۔ ایپ رنگین کلامی ، فضول باتوں اور بیناظی سے نوگوں

کے دوں کوسٹو کرنے کا کہی تصدر فرماتے تھے۔ ام بیٹ خواہ نخواہ کی فصاحت چھا نگنے اور مند بنا بنا کر گفت گو کرنے کو نها بہت نا لیسند جانتے تئے۔ آپ *گفت گوحد درجہ واضع اور ظا ہر ہو*تی ، جودل ود ماغ میں فرراً اثرا نداز ہوجاتی ۔ آپ طول طویل خطبے ، ایجاز و اختصار کے ساتند دیا کرتے تھے ، جوحشو وزوا پرسے خانی ہوتے تھے ۔ حاصل کلام بیر آپ سے کلام میں ایجاز کا مل کے ساتھ اعجاز

اكمل مجي يا ياحا آما نضا -

ا بُرسیدٌ خدری فرماتے ہیں کمہ آنمفرت نے میں عبدی نماز پڑھائی ، میوخطبر دیا۔ قیام قیامت کے متعلق حبن قدام

" ونیا ایک و مکش سبزیاغ ہے۔ ضدا تعالیٰ نے تھیں دنیا کا خلیفہ اور اپنا نائب بنایا ہے۔ وہ و کیمہ رہا ہے۔ کر ترکیبا علی کرتے ہوں سنو یا و نیاسے بچتے رہویور توں کے معاملہ بیں اختیا طبر تو یوب سی شخص کوحت بات کا علم ہوجائے ، تواسس کو ہلاخون و خطر کہہ دے ۔ اور لوگوں سے خوف کا اندیشہ فرکرے ۔ آگا ہ ہوجاؤ ، ہرفریجی اور فیڈا رسے بیا اس سے دصوسے اور فریب و عذر سے مطابق ایک جھنڈ انصسب مرفویجی اور فریب و عذر سے مطابق ایک جھنڈ انصسب کی جائے گا۔ نافرمان امام کے دصو کے سے بڑھ کر اور کوئی فیڈار نہیں ہے ۔ فیسٹر انسان سے دل میں گویا ایک بیٹ کاری ہوجانی ہیں اور دگیں جُھول جاتی ہیں۔ اگر اسس کا جھنگاری ہے جس سے اسس کی دو نوں آنکھیں سُرخ انگارہ ہوجانی ہیں اور دگیں جُھول جاتی ہیں۔ اگر اسس کا احماس ہونے سے انہوں کے مقام ہے کہ طرح بانا چاہیے ۔ ا

بھر ذرااس خطبہ کو بھی ملاحظ سیئے ، جس کو آپ نے جز الو داع کے موقع پرع فات سے میدان میں ایک لاکھ آومیوں کے سامنے ارتا دو فرایا ۔ جز زندگی کے اکثر و بینیتر بنیا وی امر راور شرلیت کے طورس اصول پر صاوی و محیط ہے ۔ اس کے اندر آ ب نے جا ہلیت کے رسم ور داج کو مثاروا ۔ با ہم مسا وات کو فایم کیا۔ انتقام کے بیت ترین جذبات کو فناکر دیا اور عصبیت کی دبی ہُوئی جشکاریوں کو جو برس میں آئ فاناگر حذ ایک جمر نکے سے بھڑک جا یا کر ق ضیں ، ایک وم مجبا دیا ۔ اسی طرح سو دکو بھی جرام کر دیا ۔ عورت کی شان موزلت بڑھائی ۔ فلتہ و فسا و ، لوٹ ما راور آ کیس کے جنگ و حدل کو جوع برس سے عوت و وقار کا مرمایہ تصور کریا جا تا تھا ، مطلق حوام قرار دیا ۔ حرمت والے کو ملال قرار دیا اور حرام وصلال قرار دیا اور حرام وصلال او فات کو بیان فر مایا کیونکہ اہل روم خاص مہینوں میں عربوں سے جنگ مرنے کو موان کو موان آ تا ہے ۔ الغرض آ پ نے دوگوں کو مختلف اصلام واوام کی فسیحت فرما ٹی اور جن گنا ہم کر کو حقیم اور ان مالے کو محترف والیا ۔

، یعت فرمان اور بن ما ہوں و تقییر اور در کان و شرب سے سے مات کا ہے۔ ہوئے نے خطبہ کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا :

' لوگو! تم اچی طرح کان دھرکر شنو ایمیونکه نهیں معلوم میں اس سال کے بعد بھیر اسس عبگہ تم سے خطا ب کرسکوں۔

وگو إزمانداس وقت سے اب كسايئ گردشس ميں معروف ہے ، حبب سے كم الله نے آسان و زمين كو پيداكيا - باره مهينوں كا ايك سال ہے - ان ميں سے جا رفيعنے حرمت وتعظيم والے ہيں ۔ يہ تين تو مسلسل ہيں : فرى القعدہ ، فرى الحج، محرم اور جرتھا رحب ، جوشعبان اور جمادى كے ما بين ہے - يہ يہنا كون ساہے ؛ كيا ذى الحج نہيں ہے ؟

> رگوں نے عرصٰ کیا : بے شک وہی ہے۔ آپ نے فرمایا : بیشہر کون سا ہے ؛ کیا یہ وہی شہر نہیں ہے ؟



ئوگوں نے کہا : بے *شک* ۔

آپ نے فرایا ؛ یرون کون ساہے ؟ کیا قربانی کا دن نہیں ہے ؟

پۇرى نەجواپ ديا : بىغ ئىك -

پھر فرمایا: تھا رہے خون ، تھا رہے مال اور تمہاری آبر دئیں تم پر حوام ہیں ۔ حبیبا کہ بیرون ، یہ مہینا اور بیر مقدس تنہر حرمت والے ہیں، تم عنقر بیب اپنے پروردگا رہے جا ملو گے اورا پنے اپنے اعمال سے متعلق پُوشِے جا دُگے۔

است و امیرے بعد کہ بین مگراہ نہ ہوجانا کہ ایک دُوسرے کی گر ذہیں مارتنے بھرورتم ہیں ہے جشخص کیماں عاضرہ ، اپنے دُوسرے فیرحاعرشخص کومیرا پیغام مہنچا ہے۔

ہماں عاضرہ ، اپنے دُوسرے فیرحاعرشخص کومیرا پیغام مہنچا وے ۔ شاید وہ لوگ ، جن کو بد بینیام بہنچا ہے بہتا بد بنخا وہ باور کھنے والے ہوں سربا بیں نے اپنا پیام بہنچا ویا رکیا میں نے ابنی تعلیق کا زمن انجام وے دیا ہجس شخص سے پاس کوئی امانت ہو، اس کواسس سے حقدار کا سبنچا وے ۔ ہر سکو و مان خوا کہ دیا جاتا ہے۔ ہاں تھا را رائسس المال تم دکھ سکتے ہو، تا کرکسی پرظلم نہ ہو کیونکہ اللہ تعالی نے فیصلہ سے نظر کر دیا جاتا ہے۔ ہاں تھا را رائسس المال تم دکھ سکتے ہو، تا کرکسی پرظلم نہ ہو کیونکہ اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ داس المال سُود نہیں ہے ۔ جہاس بن عبدالمطلب کا جننا سُود ہے ، وہ سب ساقط کر دیا جاتھا ہے۔

بر بیا ہے کہ داس المال سُود نہیں ہے ۔ جہاس بن عبدالمطلب کا جننا سُود ہے ، وہ سب ساقط کو دیا جاتھا ہے۔

بر بیا ہیت کے جس قدر نوزیزی کومعا ف کرتا ہُوں۔

ریا ہے حارث بن رسیدی نوزیزی کومعا ف کرتا ہُوں۔

۔۔۔۔ لوگر ااب شیطان جزیرہ عرب میں بنوں کی عبادت سے ما پوس ہو پیکا ہے۔ گراس سے علاوہ دیگر چیزوں میں اس کو اپنی اطاعت کی توقع ہے۔ تم اپنے جن اعمال کو حقیر سمجھتے ہو، وہ ان سے خوسش چیزوں میں اسٹے دین میں شیطان سے ٹورتے رہو۔

ا بی ایست انتی کفر میں زیادتی کا موجب ہے کا فرلوگ اس سے گراہ ہوجاتے ہیں۔ ایک سال تو اس سرحلال کرمیتے ہیں اور دوسر سے ال اس کوحام ، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جر تعداد حرمت کی مقرر کی ہے ' اس کی موافقت ہوجائے۔ اس لیے وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرمیتے ہیں۔

لوگر إنفرتها رئ ورتوں کا حق ہے اوران پر بھی تمہارا حق ہے۔ تم پران کا برحق ہے کہ وہ تمہا رسے
سواے کسی الیے شخص سے ربط وضبط نہ رکھیں ، جس کوتم نا پیند کرنے ہوا در کوئی فاش غلطی نہ کر ببیٹھیں ۔
اگر دہ اس طرح کریں تواللہ تعالی نے تمییں اجازت دی ہے کہ تم ان کوا پنے بستروں سے الگ کر دو اور
ان کو پیلے تو ہلی سی منزاو و ، اگر وہ اس سے بازرہ جائیں ، تو ان کے لیے ان کا کھا نا اور کیڑا ہے ۔
ان کو پیلے تو ہلی سی منزاو و ، اگر وہ اس سے بازرہ جائیں ، تو ان کے لیے ان کا کھا نا اور کیڑا ہے ۔
اے لوگر اِ تم عور توں کو جلائی کا حکم دو ( یعنی مرتے وقت یا ل اور ورژ کی وصیت کر و ) کیونکو وہ تمہارے پاس تیدیوں کے ما نند میں ، ان کو اپنے آپ کسی جیزیز فائونہیں ہے۔
تمہارے پاس تیدیوں کے ما نند میں ، ان کو اپنے آپ کسی جیزیز فائونہیں ہے۔



اسے دوگر! تم بیری با توں کو تمجیر لوسیں نے اپنی تبلیغ کا فرض اوا کر دیا۔ میں نے تم میں دُو جیزیں بعنی کتاب اللّه اورسنت دسول اللّه چھوڑی ہیں۔ حبب کک ان کومفنبوطی سے تھا ہے رہوگے ، ہر سُرُز گراہ نہ ہوگے۔

ا سے لوگو! میری! تین سنوا و یمحجوا و رجان رکھو کہ ایک مسلمان و دسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آلیس میں بھائی بیں۔ اپنے ایک ہمائی کا مال وُوسرے پر حرام ہے۔ لیکن ہاں اگر وُہ اپنی خوشی سے دسے دسے ، توجائز ہے تاکہ تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کر مبیشو۔ اسے نعدا الیما میں نے اپنا تعلینی فرحن پوراکر دیا ہے ؟

لوگوں نے سکی ا واز جواب دیا: بے شک ۔

آھِ نے فرمایا: اے اسٹہ! تو گواہ ہے۔ پھرآ ہے اپنی اونٹنی پرہے اُ ترگئے۔

اس خطبہ میں زندگی کے اہم اصولوں کو بجرا کیا ہے۔ جن لوگوں نے اس خطبہ کے وفت عرب کی اہتما می حالت بھر ایک است بعد ایک است بھر ایک است بھر ایک است بھر ایک است است اسلامی نظام کے لیے سنگ بنیا و نظا۔ اس کے اند زنمام امراص وعلل کی نشخیص اور ان کا علاج ، تہذیب و مران کے وہ ارزی اصول اور ارتھاء کے وہ اسرار ورموز پوشیدہ ہیں ، جفوں نے عرب سے جا ہوں اور گلاج ، تہذیب و مران کے وہ ارتبال ایسی توم بنا دیا ، چوشری و مغرب میں صدیون کی حکم ان کرتی رہی۔ مرا ہوں کے اندر و محتم ان استرعیہ و اللہ و سلم کی است خطرات کی کوشش کرے ، استحفرت میں استرعیہ و اللہ و سلم کی اندر خواہ کتنا ہی پٹی کھائے اورگز سشتہ یا دکاروں کو مطانے کی کوشش کرے ، استحفرت میں استرعیہ و اللہ و سلم کی

نصاحت دبلاغت کاسٹریٹ مدانی نطافت نیز رفتارادرزم ریز آ داز کے ساتھ جاری رہے گا اور علم وادب کے مشیدا نیوں ادر اور ایک کراری سے کاسٹریٹ مدانی مطافت نیز رفتارادرزم ریز آ داز کے ساتھ جاری رہے گا اور علم وادب کے مشیدا نیوں ادر

ولدا دگان کواپسا سروروکیف بختے گا ،حس میں ہرادیب اپنے دل میں وجدا نی کیفیت اور رُوح میں نسکین محسوس کرے گا۔





چیٹی میدی عبیبوی میں و نیا سے تہذیب وتمدن اور جہانِ عرانیت ومعا شرت محل طور پرمسنع ہو پچا تھا۔ کفر ، الماد ، شرک ، ظلم و است بدادا در بے جہائی کی تاریکی نے مبرطرف سے انسا نیت کو گئیر رکھا تھا۔ عرب کی حالت مجبی ان سے کچھ زیادہ مخلف نہیں تھی۔ و ہاں مجبی اصنا م شکن حضرت ابراہیم کی اولاد نے بچرسے شیورہ آ وری اختیار کر رکھا تھا۔ شا روں کی پینلش اور تبوں کی ٹومبامحل طور پر ماوی تھی۔ ارواح خبیثہ اور مجموت پریت برحبی ان کا اعتماد نفعا ، حضیں بینودا کا مقرب مجور کوئی جتے تھے ۔

جالمبیت کی بنا پران کی اخلاقی ما است بھی نها بیت ایست بھی اور روزمرہ کی زندگی میں وحشت و بر بربیت عیا نظی دشلا کھانے پیکانے میں جوام و ملال توابک طرف، نفیس وخییث کی بھی تمینر خرتھی بحشان الا رس ان کی عام غذا تھی جھیپکلیوں کو کھا جا نے تھے موہ جا نورو اور چیڑہ تک کو جُمون کر کھا لیتے تھے۔ ورندگی کا بہ عالم کمہ زندہ اُ ونٹ کی کو بان اور دُنبری دُم کی کا مش کر کھا لینے۔

عائلی زندگی میں باپ سے مرنے سے بعداس کی تمام ہیریاں، سوائے حقیقی ماں سُے بیٹے کی وا نت میں آجا تیں اوراس کی جا'نز ہریاں تھی جانبں ۔ ہیویوں کی تعدا و کی کو ٹی حدز تھی ۔عارضی نکاح کا رواج تھا اور بدکاری عام اور منتلف شکلوں میں تھی ۔ شجاعت اور بہادری میں کسی کے شہرٹ مُنفتے تواپنی ہیوی اس سے پاس تھیج و بینے ناکہ بہا دراولا دسپیدا ہو۔

بے شرمی کی پرکیفیت کرجے میں ہزاروں لوگ جمع ہوتے لیکن فریش کے سواسب عورتیں موربہنہ ہوکر طوان کے عبر کرتے ۔ شراب پانی کاطرت پہتے ۔صدیر کہ عورتیں اور نہتے ساقی گری کرتے ۔ اسی شراب کے عشق کی وجرسے ان کی زبان میں اس کے تقریباً خزاب کے ساتھ تمار بازی لازمی ہوتی تقی اوراس کا شماران سے بار تو می مفاخر میں تھا۔

معاشی زندگی بین مُودخواری کا نظام رائج تھا ۔عورتوں اور بچین تک کوگروی رکھوا بیاجا تا تھا۔ سرمایہ داروں کے ظلم وستم کی وجہسے ہُٹ مارعام تھی اوربعف قبائل کا فرربیومعاش ہی لوٹ ماراور ڈاکدزنی تھا کرعورنوں اور بچی کولوٹ کر دو مسری عبگہ فروخست کرویتے ۔ شرفا دلاکیوں کوموصب ِشرم دعار جھتے تھے اوراس سے بیچنے کے لیے نندہ دفن کر دیتے تھے۔

ان سب سے بڑھی بُونی خرابی ان کے ہاں ضاز حبگی کی تھی ۔ایک قبیلہ دُوسرے قبیلے کے نُون کا پیاسا رہتاتھا اور انتقام نسلاً لبدنسلِ وراثیاً عبدا نظام معمولی معمولی باتوں پیٹون کی ندیاں بہرہاتی تقیق۔ قانون اور کرزیت نر ہونے کی وجہ سے کوئی رو کئے ٹوکے والا نہیں تھا۔ان تمام نقائص وعیوب کے باوجود ان میں کچوالیسی تصوصیات بھی تھیں جوسرمت انہی میں تھیں اور آج ہی ہمیں تہذیب و نمدّن کی زقی یا فند دنیا میں کہیں نظر نہیں آئیں ۔۔۔

حجاز کاعرب زنگسی کامحکوم تنیا اور نزی بهوس مک گیری اس بین نفی می پنجصوصیت ساری و نیا میں اس سرزمین کو حاصل تفی کر



سادہ زندگی اورسیدھے سا دے ماحول کے ساتھ سانھ صحرا کی وسعت نے ان کی نگا ہوں میں سیرشیمی، ارا دوں میں بلندیٰ عوم میں نیٹنگی اورخیا لوں میں فرخندگی پیدا کر دی تھی۔ ان کی مهان نوازی آج معبی ضرب المثل کے طور پر بیای کی جاتی ہے۔ ایفاتے عهد کی بیرماکن کرمبان پربن مبائے ، گھرتباہ ہوجائے ، ونبا بھرسے لڑا ٹی مول نینی پڑے گرکیا مجال کہ ایک، د فعہ عهد ویینے کے بعد مچھراما ئے۔ ایک و فعدا مرار والفیس نے اپنی نواری اور زر ہیں موال کے پاس بطورا یا نت رکھیں ، مارٹ غیبا نی نے اخیق سموال عطلب كياتواس في امانت وادى ك خلاف مجوكروية سعصا ف الكاكروبا . مارف في ايك جرار الشكرك كرجراها في كردي سموال میں ناب مقابلہ منتقى ،اس بيے اپنے تلعدي محصور ہوگيا -اتفاقاً سموال كابيلا تلعرسے باہررہ گيا ضاجو كيڑاگيا -مارث نے سموال کوپکارار وُهٔ فلدیکے بُرج پر آبا توحارت نے کہا کرامراد القبیس کی زرمیں وغیرہ اسے میرے حواسلے کر دو ، ورزتمہا رہے بیٹے کو امبى قتل كردوں گا۔ اس نے اس برحمی دینے سے صاف ان کا کردیا اور انکھوں سے سامنے بیٹے کو ذرح ہوتے دیکینا گوارا کر بیا۔ اسی طرح رفاقت میں جی مجی جان کی پوانہیں کرتے تھے اورا حسان کا اس قدر پاس کر بدلہ اوا کیے بغیر چین نہیں آیا تھا شِجات کا بیمالم کرمیدانِ جنگ ان سے بیے کھیل کا مبدان بن پچا تھا۔ بسنر برمزاان سے بیے بڑی ذلّت کی موت تصوری جاتی ہی اوراس کا نتیج تھا كرموت أن كے نزدېك ايك كيبل تها مرو تومرد ، عورتوں كى جى بى كىغىيت تقى كەموت سے انجيبىكسى قسم كا خوت بى محسوس نبيب بۇ تا تھا۔ کیکن ان تمام میزدِں سے بڑھ کرا صاکسبِ برنری کاجذبران کی پُوری زندگی پرچپایا مُواضا کونی گوارا نہیں کرتا تھا کہ روسے را اس کی ہمسری کا دعولٰی کرے۔ایک فرد کی دُوسرے فردسے اُگے بڑھنے کی تمنّا ، ایک قبیلے کی دُوسرے قبیلے پرمسابقت کی اَرزُد اِنٹیس سب کچه مبلا دیتی - بنواگمیترا در بنوماشم ایک ہی لا یکی دوشاخیں تھیں مگر باہمی زفاست انتہاء کو ہنچی مُرو ٹی تھی۔ ابوجل ہے دیب ایک شخص نے يُوچِيا كرميَّد كى دعوت اسلام كم متعلق تمهارى كيادائ سبع؛ تواس نهصا ب كها كه مين كياكهون محدَّ كيفاندان نبع تت و شرف بين وعویٰ برتری کیاا وژبوت میں وعوتیں کھلائیں۔اس کے جواب میں اسی شان کے ساتھ ہم نے بھی وعوتیں دیں۔امفوں نے خُون ہما دیئے ا ہم نے جی دیدے اضوں نے بڑی بڑی فیاضیاں کیں ، ہم نے جی کیں۔ ہم دونوں خاندان ہم پیر ہو پیکے تھے کر دفعتاً ان کی طرف سے ب دعوی مُواکد ہمارے خاندان میں نبوت اور اُسمان سے وحی اُگئی ہے ، اب ہم کہان کک پر داش*ت کریں۔* 

نسلی تفاخرانتها بی شدّت سنه کا ر فرما تصار وه هربغږیرب کوعجم یعنیٰ گوزگا کهنه تنصه .







### بتياروفهار

خدا حَبِبًا رہے ، اسمائے حسلی میں جبار کے معنی وہنیں جوعوام نے سمجے اور جرکو طلم وسنم کا منزا وسن خیال کیا بلکہ حبیب او سمے معنی ہیں "شکستندولوں کی شکستنگی کو دور کرنے دور گوگھ کو نوٹر دینے والا "

فدا تَهَ اله ميهال مي فرمعنى غيظ وعفسب نهير، ملك فركم معنى حومت مي و و اين ميدول برحمران ميد و مي و مي مي و مي









أخلاقي وللح





### حا فظمفتى مجدا نوارالحق

### ساده زندگی



The solution of the solution o

ا پیے ہی آپ بھی کیا کرتے تھے ۔ آپ خود ہی اپنی کمریوں کا دودھ دوہتے تھے ،خود ہی اپنے کیڑے سیتے تھے ،خود ہی جوتیاں گانھ مارچہ بتارین میں میں نام کرنٹ میں میزان میں اور میں انہاں کے انہاں کا تھا

لیتے تھے۔ عرض اپنے سب کام خود کمر لینے ستے " ( نجاری و ترمذی ) کئی بار ایسا اتفاق سوا کرکسی نے بے احتیاطی اور لا پروائی سے مبحد میں تھوک دیا یا ناک صاف کی توگو آپ کو بیبات میت ناگوارگڈری مگر آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے خودصاف کر دیا اور فرما یا کمہ ،" حب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کو کھڑا ہو لیے

قروہ گریا اپنے معبومے سرگوشی کرنا ہے اور اس کا پرورد گاراس کے اور قبلے کے بیچ میں ہوتا ہے اس لیے تم کوکھی سجد میں اپنے سامنے نہ خفو کمناچا ہے یہ' ( نجا ری ص ۸ ھ ) سامنے نہ خفو کمناچا ہے یہ' ( نجا ری ص ۸ ھ )

مدیند منور میں جب معبد نبوی کی تعمیر بور بی تفی تواک بی نبعنی نفواک نبیسب کاموں میں شرکک متح یہاں کا کہ معمولی مزدور کی طرح آپ جی اینٹیں اٹھا اٹھا کہ لاتے تھے۔ لا بخاری ص ۵۵۵)

اسی طرح عز وہ خدتی کے موقع برآپ نے بھی کھائی کھود نے میں سب لوگوں کا ساتھ دیا اور خود اپنے یا تھوں سے مٹی شانے اور پتھر توڑنے میں آئا کی نہیں فرایا یہاں کے کے تعدرمبارک گردآ لوہ ہوگیا۔ 2 بخاری ص ۱۸ ۲)

غرض آپ کوکسی کا م سے کرنے میں سمی عارضیں ہونا نغا بلکہ ہمیشہ حرف اپنا ہی کام نہیں بلکہ اوروں کا کام سبی نؤوکر 'یا کریے'' اورانس میں آپ اور آپ کے اونی ترین غاوم میں کچھ فرق نہ مؤنا نغا ۔ ۔

کھانے میں آنجنائ کی سیا دگی کا بیر عالم نھا کہ آپ کی غذا عموماً بڑکی روٹی ہوتی تھی۔ ( بخاری و ترندی ص ، ھ ) اور چونکہ اسس سرور کا ننا سے علیہ الصلوۃ والتیات کے یہا ن ھیلنی نہیں تھی اسس لیے اس کی سوسی بھونک مارکر ہٹا دی جاتی تھی۔ اس سے زیا وہ نازک مزاجی اور ذائقة طلبی کی اس مطبخ میں اعبازت نہ تھی۔ ( ترندی ص ، ۵ ھ )

گرطرہ یہ ہے کر بسااوقات برجی نہیں ہوتی تھی۔ چانچر حفرت عالیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب سرورکا آنا تصلی اللہ علیہ وسلم کی جیات بین مجبی آپ کو اور آپ کے اہل وعیال کو پیٹ مجر کر بڑکی رو ٹی مجبی متواتر دو دن یک نہیں ملی۔ د تریذی ص ۷۰۵)

ایک اورموقع پرآپ نے فرمایا کہ ہم المبسبت محصلی املاً علیہ وستم کے گھروں میں تعین وفعہ ایک ایک مہیدہ تک آگ نہیں علی اورہم صوف کھوروں اوریا نی پرگزار اکرتے رہے: ﴿ شفا ص ٣٠ ﴾

ا بوطلحہ کتے ہیں کرایک وفعہ ہم نے یا رکا و رسالت بیں حاضر ہوکر بھوک کی شکایت کی اور دامن اٹھا کر وکھایا کہ پیٹ پر بتھر پاندھ رکھے نتنے ۔جنا ب رسالتا ہے نے ہاری سکین کے لیے اپنا دامن اٹھایا تو ہم نے دیکھاکہ شکم مبارک سے وو پتھر ہندھے ہوئے نتنے۔ (مشکوۃ ص ۱۳۸)

 www.KitaboSunnat.com

(۵ < ۸ ص ۸ ۵ ۵ )

(۵ < ۸ تر ندی ص ۸ ۵ ۵ )

(۵ < ۸ تر ندی ص ۸ ۵ ۵ )

(۵ < ۸ تر ندی ص ۸ ۵ ۵ )

(۵ ز تر ندی ص ۸ ۵ ۵ )

(۵ ز تر ندی ص ۸ ۵ ۵ )

(۵ ز تر ندی ص ۸ ۵ ۵ )

(۵ ز تر ندی ص ۸ ۵ ۵ )

ا بو ہر رہ تا کا بیان ہے کہ آپ نے کمبی کھی کے اُئے کو بُرا نہیں کہا ۔ جو کھے موجود ہونا تھا وہی تناول فرما لیتے ۔اور معبوک نہیں

برتی تقی توجور دیتے شے ﷺ ( بخاری ص سایہ )

ملبوسات کودیکھیے کہ آنجنا ہے کالبائس قبیص ، چادر ، تہبندیا ازار اورعمامہ تھا - پیسب چزیں بالعموم سُوتی اور معمولی قسم کے کپڑے کی ہوتی تعمیں ۔ ریشم کا است عال تو آپ نے اپنی اُمت میں مردوں کے لیے ناجائز فرما دیا تھا اورخود آپ ک ب س میں توقیقاً کسی قسم کی بیٹرک اور نمالیش ہوتی ہی نرتمی ۔ موزے آپ کو ایک مزمبر نجائنی ( شاہ جیش ) نے اور ایک شخص وجیر نے تحفۃ جیسے تھے۔ یا دیش مبارک چڑے کی تھیں جن میں واد تسمے سے بندیکے ہوئے شخصان سے وہ انسکیوں میں باندھ لی جاتی تھیں۔

آپ سے آرام فرمانے کی پرکیفیت تھی کو صفرت عارّشہ رہنی اللہ عنها سے پُوچھا گیا کم " آنجنا ب کا بستر آپ سے گھریس کس چیز کا تھا ؟ " اُسُوں نے فرما یا کہ " اوھوڑی کا جس میں کھجرر کی چھال ہھری ہوئی تھی "؛ 3 مبخاری و ترمذی ص ٩٩ ١٠)

یمی سوال حفرت صفحه رضی الله تعالی عنها سے نبی کیا گیا تو اضوں نے فرایا کہ ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جھے ہم و مراکرویا کرتے تھے ، آنجنا ب اسی پراسترامت فواتے تھے۔ ایک رات میں نے خیال کیا کہ اگر اسس کی پارتہیں کردیں تو غالباً آپ کو زیادہ آرام ملے بنچانچہ ہم نے ایسا ہی کیا ، حب میس مرد تی تو آنجنا ب نے پُوچاکہ رات تم نے میرے لیے کیا بجیا یا تھا ؟ " میر نے

کها" وہی آپ کا ٹاٹ نھا ، نگر ہاں ہم نے اُس کی جا زنہیں کر دی تھیں ناکد آپ کو زبادہ آرام ملے''۔ آپ نے فر مایا کہ نہیں اسے تومبیا پہلے تھا دیسا ہی کردو۔اس نے مجھے رات ہی کونمازشب سے بازر کھا۔ د تر مذی ص م ۹ ۵ )

ں پیاں میں میں اس سویٹ ہوئی ہے۔ خیال میں چار درسم (ایک روپے) سے زیادہ نہ ہوگی '' ( شفا ص ۸ ھ) یزنو آپ کی طرز زندگی کامخصر ساخا کہ نتا ۔ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ اپنے عزیز وں کوکس طرح رہنے کا ارشا د فر مانے تھے'

محکم <u>دلائل سے</u> مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل م<u>ف</u>ت آن لا<u>ئن مکتبہ</u>



( بخاری ص ۲۵ د ) سه

یُوں کی ہے اہلبیت مطهر نے زندگی

یر ماجرات وخمت نیرالانام ہے

غرض اً نجاب نے زندگی توانسس طرح بسرکی اور وفات کے پہلے فرمایا کہ 'میرے ورثاء کومبرے زرمے میں ، وپیدیے۔ کچونه بلے گا۔'' ( ترمذی )

حقیفت میں آپ کے پاکس ان مزخرفات دنیوی میں سے کچھ تھا ہی نہیں جکسی کو دیا جاتا ۔حالت تو یر تھی کر آ ہے کی زرہ مبارک ایک بہودی سے پاسٹیس ورہم سے عوض گرو رکھی ہوئی حتی اور آں جناب سے پاس اتنا زرنفتر نہ تما کہ اُسے جھڑا

اً پ نے ترکہ میں حرف اپنے ہنھیار ، ایک نچے اور نفوڑی سی مملوکہ زمین کے سواا در کو ٹی چیز نہیں بھوڑی اوران اشیأ کی بابت بمی ارشا دفرها باکدین خرات کردی جائیں ۔ ( بخاری ص ام ۵ )

مصبحان الله إكسيى باكيزه زندگی تقی كداسس برلا كه درجانيس قربان كی جاسكتی پيس-

وَسَلاَمُ عَكَيْكُ مِينُومَ وُلِكَ وَيَوْمَ يَسَهُونَتُ ﴿ وَرَسِلام بِهِ أَنْ يِرْ حَبِّ وَنَ وَيِهِ أَ مَر ادر

حب دن کہ وہ بھرزندہ کیے جائیں گئے ۔

بیتخی طرز معاشرت اُس شخص کی حس کی نسبت نعوذ با مند من زا که منحا نفین بیر کتے ہیں کہ اُس نے اپنے زانی مقاصد اور نفسانی اغراض کے حصول کے لیے اور ملک گیری اور جا وطلبی کی مہرس میں اپنی قوم پر تلوارا ٹھائی اور مذہب کی آڑ میں گشت خون کی اجازت دی ۔خداکی پنامکس قدر کور باطنی اور در بدہ دیہنی سے اس بہنزین خلائق صلی اللہ علبہ وسلم پریر اتہام سگایا جاتا ہے . کیا ایسی ہی سادہ پُرحن اور جفاکشی کی زندگی بسرکرنے کے لیے آپ نے یہ تمام کوششیں کی تقییں جن کی انتہا ٹی کا میا بی سے بھی آپ سے طرزِ بُود و باش میں ور محر فرق نہیں آیا رکیا ونیا کی گزششتہ اور موجودہ قوموں کی تاریخیں کسی ایک فرد کو مبھی شالا بیش کرسکتی ہیں جس نے دنیوی اغراض سے خروج کر کے اپنے لیے ایکٹنقل سلطنت فائم کر لی ہو۔ اور اس کے بعد اس کی وضع زندگی میں اس *سے عشر عشیر مبی ساو*گی ادر جفاکشی باقی رہی ہو۔ قطعاً و بفیناً انسس کی کو ٹی نظیر صفحہ عالم پر نہیں ہے ۔ بیش*یان گو*ٹ بهت ساده اورئيمشتغت زندگيا ن بسري مين ـ مگر ان کے يا تھ سلطنتين نهين مگين ـ بلامشبه اَ دميون نے سلطنتين عاصل محمر لی بین محکه ان میں بیز رہروا تقیامہیں رہا رسٹ ید کو ٹی شخص میماں بدھ کی مثال میٹی کرے کر گواس نے ابیسا نہیں کیا مگر کم سے کم اپنی سلطنت سے تو دست بڑا رہوہی گیا نویس کہوں گا کدانسی مثالیں تو بار گا و نبوت کے غلاموں کے غلاموں بين تهي به كثرت مل سكني مير مصفرت ابراهيم ادهم، شاه بلخ اورشاه شجاع والي كرمان وغيره رحمة الشعليهم اسي آستانے ك ٹکداؤں کی خاک پا ہیں اورخداعیا نے ان جیسے اور کلنے خدا کے بندے اسس اُمّت مرحومر میں گز رہیکے ہوں گئے ۔ حقیقت ہیں

پخصوصیت متی ہر فیاضِ ازل نے اپنے رسول بری جنا ب سرور کا کنا سے علیہ الصّلوٰۃ والتحیا ت کی ذات با برکا ن کے لیے





وَما ثَى حَى ـ دَلِكَ فَصَلُ اللّهِ بِكُونَتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّهُ دُوالْفَصَلُ الْعَظِيمِ ط حُسنِ معاشرت اور نوست معمل شرت المور خمست خلقى

جناب سرورکائنات علیہ الصّلوّة والتیبات کی سادہ اور بے تعلقت زندگی کے حالات تو آپ نے مُن لیے مگر ہیں یہ میں ایر یہ سے منت میں رہیں تا ہے ان کی سادہ اور اسے تعلقت زندگی کے حالات تو آپ نے میں اپنے مگر ہیں یہ

سمبی ہم لیج کہ آپ کی کیر فقرانہ طرز بودو باسٹس نہ تو بے نوائی اور ننگدسنی کی وجہ سے تھی کیونکہ رقوم نمس کے علاوہ بابغ فدک اورخیر وغیرہ کی آمدنی بھی آپ کے نمام مصارف کے لیے اچھی طرح کافی ہوسکتی تھی ۔اور ندر ہمبانیت گوشدنشینی اور دنیا سے بے تعلق کے باعث سے تھی کیونکہ آنجا ہے نے ابیعے ترک و نیا کوجائز ہی نہیں رکھا تھا جس کے سبب سے آدمی اپنے فرائفن کو مجا لا نے سے معذور ہوجائے اور اپنے کرنے کے کام وُ وسروں کے سرڈوا ہے ۔اور اس بارہ میں خود آنجنا ہے کا طرز عمل نہا ہے انہا مرقت دنیا داروں کا ساتھا ، نہیں ، بلکہ اس کی اصلی وجو حلام و نیوی کی بے وقعتی ، راصتِ جِمانی سے بے نیازی ، بچے انہا مرقت

ا ورایٹار و ہمدر دی تھی۔ بیکن ان کے واقعات ہم اکٹندہ 'بیان کریں گے، سردست بر دکھینا چاہیے کہ انسس قدر ڈیدلور بینفسی کے باوجو دبھی آپ کے نعلقات اپنے متعلقین کے ساتھ کس قسم کے متھے۔

انگریزی میں ایک شل ہے کہ کوئی شخص اپنے خدمت گاری نظروں میں ہیر و نہیں ہوسکتا کیونکہ ہیرونی و نیا میں غیر بر کے رو برونو او کوئی شخص اپنے آپ کوکتنا ہی کیوں نر لیے فیئے رہتے تاہم گھری ضلات اور تنہائی میں یہ وضع قایم رکھنا نہایت مشکل ہوتا ہے اور نوکروں اور گھروا لوں کے سامنے چھوٹی چھوٹی با توں میں آدمی کی بدمزاجی ، درشت نوئی ، نوو رنجی اوراکس قم کے میسیوں عیب گھل جاتے ہیں۔ بلات بدیربائل درست سبے گریم اسی معیار کوئیش نظر رکھ کرجناب رسالوں سب کی طرز معاشرت کولیتے ہیں۔

خادم بارگاهِ نبوی انس دهم ٔ الله علیه کابیان ہے کہ میں آ مٹر برسس کا نفاجب خدمت ِ اقدس میں حاخر ہوا ، اور برا بر دسس برس کک شرحت یا ب ملازمت رہا گراس تمام مدت میں حضور کے بھی اُفٹ نک مذکہا اور نرکھی یہ فوایا کہ تُوسنے یہ کام کیا' یا وہ کام کبوں نہیں کیا'' < مشکوٰۃ ص ۱۳۲۱ )

آل جناب بے انہا وسن فق تھے۔ ایک بار ایسا اتفاق ہواکد آپ نے مجھے کہیں جانے کا حکم ویا گرمیں نے جانے اسے انکارکیا گوریہ ہے انکارکیا گوریہ ہے انکارکیا گوریہ ہے اس لیے جائے ان کارکیا گوریہ ہے ان کارکیا گوریہ ہے اس لیے جائے ان کا ، بھر میں نکلا بہاں کا کرمیرا گرد چذہ ہی رہ بڑوا جو بازار میں کھیل رہے تھے وہاں آپ نے بیچے سے آن کرمیری گردن کیڑلی۔ میں نے موش کرد میکو ان اسے سے بہتے ہے " میں نے عوش کیا کہ آپ مسکوار ہے تھے " میں نے عوش کیا کہ آپ مسکوار ہے تھے " میں نے عوش کیا کہ "یارسول اللہ ا میں جار ما ہوں " در مشکوة ص اسم سی)

آپ کے افلاق کی یکیفیت تھی کہ مدینہ میں لوگ اکٹر صبح ہی پانی لے کر آپ کی خدمت میں آتے تا کر آپ نما زھبع سے فارغ ہوکر اکس میں برکت کے لیے ہاتھ ڈال دیں ، توخوا ہ کیسی ہی سروی کیوں نہ ہوتی گر آپ ہرگز ان برتنوں میں ہاتھ النے ہے نزو مانے تھے ۔اگرکسی ونڈی کو سجی کچھ ضرورت ہوتی تو اُپ کا ہا تھ پکیڑ کرجہا ں جا ہتی ہے جاتی

جاتے بین ال مذفراتے . (مشکرة ص ۱۴ م)

انسٹ ہی کا بیان ہے کہ حضور مرور کا تنات کی زبان مبارک سے نہ تھی کوٹی فحش اور بہود ہ کلمہ نکلیا تھا ، نہ آ پہ کسی پر لعنت كرتے تھے۔ مذكمى كوبُرالعبلا كتے تھے۔ اگركسى يربهت ہى خفا ہونے تو فقط اتنا فرماتے ؟ حالك تواب جَسك أ سے كياً

بوگيا اسس كى ييشيا نى خاك ا كوره بهو - ( بخارى ص ١ ٩ ٨ )

ا بو ہر رہ اسے روایت ہے کہ لوگوں نے آپ سے کہا جی کہ شرکین کے لیے دعائے بدیجیجے توآپ نے فروایا کہ" میں المنت كرف كيدينهين آيا بكرالله في محصور من بناكريسي سيد ومشكوة ص ١٧٢)

آ نبنات نے خانگی تعامیات کو آدمی کنیکی اور نوشش خونی کامعیار قرار دبا ہے اور ارشاد فرما یا ہے کہ:

خَيْرُكُوْ خَيْرُكُوْ لِاَهْلِهِ . تم مِن سے آچے وہی میں جوانے گروالوں كے (مشكَّرة ص، ۴۷) سائدا چيي به

اور انتجيُّ طبعًا اور فطاةً اس اصول كى مهترين مثال نفحه - اپ اپنے المبيت پرنهايت مهرمان اورب انتهاشفيق تھے عين عنفوان شباب بین آپ کی شنا دی مفرت خدیج بست هو ئی اسس وقت مفرت خدیجه دحنی الله عنها سِنِ کهولت کو مپنچ میکی تثمیں ا ورعمر بیں

' آنجا ب" سے پندرہ سال بڑی بھیں ۔ لیکن ان با توں کے با وجود بھی آپ کا بحیس برس کاسا نفرحن معاً مثرت کا ایک بثیل نمونر ہے۔ ایس تمام مدت میں کوئی خفیف سے خفیف بات بھی ایسی شندیں آئی جو ذرا دیر کے لیے بھی کسی قسم کی سکر رخی کابات ہوتی بھفرت خدیجۂ کی وفایجے بعد جب جناب رسالتمائے نے منتقف خرورتو ں اور صلحتوں سے متعد د شا دیا ں کیں تب ہمی رہا اتھا کہ حبب کمبی آپ کے ہاں قربانی کی جاتی تو آپ سب سے پیلے خصوصیت کے ساتھ حضرت خدیجہ مرحومہ کی ملنے ٹیلنے والی عورتو کے یا ب مقد میجواتے اور آنجا ہے ان کا ذکرائیں ولی مبت سے قرمانے کر مضرت عالث رصی املہ تعالیٰ عنها یک کو رشک ہوما

حا لانكه وه اذوا ي مطهرات ميںسب سے زيا ده محبوب اورمنطو رِنظر تھيں ليکن ٱنجناب کی برمحبت وشفقت کچيه حنرت خديحرُ ہی کے لیے مفسوص نہ تھی وہ طبیعیت ہی الیسی تھی کہ انسس میں سرقسم کی نو بیاں فطرةً علیٰ وجر کمال موجو وتھیں ۔ حفرت خدیکہ ا کے بعد حب اور ایچ مطرات کی تعداو نوبیک پہنچ گئی تب بھی حضور کا طرزِ عمل آلیسا منصفانہ اورمشففا نہ رہا کہ کہی حسسی کو شکایت پیدا نهیں ہوئی حالانکہ دنبوی عیش وا رام کی جرکھے کیفیٹ تھی وہ تو ہم اُوپر دیکھ ہی چکے اور السی تنگ دستی کی

حالت میں باہمی رفا بت کی وجہسے ذرا ذراسی بات پر روز لڑا نی جھگڑے ہونے چاہٹیں تھے، مگروہاں نو امٹر کی طرف

اسے نبی ! تُواپنی بیبیوں سے کہہ دے کہاگر تم دنیوی زندگی اور اس کی بها رحیا متی موتواؤ

میں تم کو مالِ دنیا وے دوں اور تم کو خوبی کے

يَاكَيُّهُاالنَّبِيُّ قُلُ لِّذَ نُوَاحِكَ إِنُ كُنُثُنُّ تُودُنَ الْحَيْوةَ السَّدُّ نَيْا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ ٱمُتِّعُكُنَّ وَٱسُرِّحُكُنَّ سَرَا حَاجَمِيْكَ

#### www.KitaboSunnat.com

رسول ا در آخرت کے گھر کو ترجیح دیتی ہوتو مبشک

الترنيقم ميں سے نيك كردارو ل كے بيے اج عظيم

ساتھ دخصت کر دوں اور اگرتم اللہ اور اس کے

الله وَسُرُونُ اللهُ وَسُرُسُولُكُ وَ وَاللَّهُ وَمُ سُولُكُ وَ الدَّارَالْأَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ ٱعَدَّ لِلْمُحْسِلْتِ مِنُ كُنَّ ٱجُرُّا عَظِينُهَا ﴿ وَاحْزَابِعِ مِ )

بھلا پھرکس کو برگوارا ہوسکنا نھاکہ ونبوی مال کے لایع سے آنجنا ب کی صحبت روح پرورکو چوڑنے کا خیال بھی کرتی ۔ اس کے علاوہ یُوں بھی آپ کے نیصن صحبت نے ان کی طبیعتوں میں اتنی صلاحیت پیدا کر دی تھی کہ اگر با ہمی ر قابت بھی بھی تو آنجنا ہے کی راحت رس فی اور رضا جوٹی سکے لیے ور نہ اور کستی سم کے دنیوی آرام و آسائٹ کا توخیال ک بھی نہیں گزرنا تھا گر آنجنا بہ بھی ان کا پا*سس خاطراس قدر رکھتے ستھے کہ ہرگز کس*ی بات میں ان میں سے کسی کی حق تلغی یا کسی کے سا نذبے انصافی نہ ہونے دینٹے تھے اور مہیشہ ان کے سا بھ نہایت عمدہ اور بہترسے بمتر سلوک کرتے تھے۔ چنانخب حفرت عایشتر ﴿ کابیان ہے کہ جناب رسالتما تب کی طبیعت بیں کسی قسم کی میہو دگی اور لغوسیت نہیں تھی ندا ہے معبی ع<u>یلا ق</u>رشے زکھی بدی کے عوض بدی کرنے تھے بلکہ پہیشہ درگز رکرتے تھے اورمعا من فوا دیتے تھے'؛ مفرت علی رصٰی اللّٰہ تعالیٰ عنہ بکتے ہیں " ً پ نها بت فراخ حصله ، نهایت صاد نی البیان ، نهایت نرم مزاج اورنها بیت نومش ختی نظیمه یا پ کی عادت تمفی کمه حب آپ کے گھروالوں یا اصحاب وا حباب میں سے کوئی آپ کو پیار آنا تھا تو آپ ہمیشہ بلالحا ظاخروی وبزرگی جواب میں کہ كرتے شخے لبتيك -يعنى حاضر ہوں ميں حاضر ہوں -

' آپُ کوغمِ ں سے بھی بڑی محبّت تھی ۔ جنانچہ بساا و فات آپ اپنی نواسی امامیزنت زبینب رصنی املنہ تعا لیٰ عنها کو گو د میں لے کم یا کا ندھے پر بٹھا کرنما زیڑھتے تھے بحب رکوع میں جاتے توایک طرف بٹھا دیتے اورجب قیام فرماتے تو بھر کسے اٹھا لیتے۔' د بخاری

نما زیں اتنی مجنت کا انہاراً بے کی طبیعت کی ہے انتہاشففت اور رفاقت کی دلیل ہے کیؤنکہ اسس سے معلوم ہوتا ہ کراً پ اس کتی کے رونے اور مجلنے کے خیال سے نماز ک ہیں ایس کا بہلا ناجائز رکھتے سنتے ۔ شایداس میں میصلحت مذیظر ہو مرأس زمانه بریز کدار کیاں بڑی حقارت اور ذلّت کی نظرسے دیجھی حاقی تحبیں اور شرفا رعوب ان کر باعثِ عار سمجھے شقے، تو أنجاب كاس الفت وشفقت كود كمصروه باطل خيال مشهائ اوربلا وجرله كيول كى حق تلفى نه بو حضرت حسنين رصي مند منها سے جي آپ کو بي محبت تھي۔ اوران پر ہي کيا موقوف ہے آپ سب ہي بچوں پرشفيق اور مهر بان متھ - جنائير بيخ آپ کے پاس آتے تو آپ اپنی گر دمیں سٹھا تھے ہے۔وہ آپ کے کیٹروں پر پیٹیا ب بھی کر دیتے تھے گر آپ کچھ خیال نہسیں كرتے تھے۔ ا بي تيد السي بيا جاكران كو كھلا ياكرتے تھے اور اُن كو مبلا ياكرتے تھے اور اُن كے بيے دعا ئے تيرو بركت

كياكرتے تھے - ( بخاري ص مدم ١٠٠٠م و ١٩٨٩ و وفير) انسُ کا بیان ہے کہ آپ ان سے چھوٹے بھا تی ابر تمیر کے ساتھ اکثر کھیلا کرنے نتھے۔ ابر عمیر نے ایک ملب ل

www.KitaboSunnat.com

المنظم المنظم

ام خالد بنت خالد کہتی ہیں کہ" میں ایک دن اپنے والد کے سابقہ جناب رسالت مآب میں امڈ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حا خرہوئی میں اس وقت ایک زروقم بھٹے ہوئے تھی ۔ آپ نے دیکھ کرفر ما پاکم" یہ بہت اچھی ہے ، بہت اچھی ہے " پھر میں آپ کی پیٹت پر جا کر مہر نبوت سے 2 جود وفوں شانہ نہائے میارک کے بہع میں ایک مصفوظ گیشت کی طاح تھی ، کھیلندگل ساس ر مرسر رواد نے سمجو گئے میں گئے ہے

مہرنبرت سے ( جودونوں ٹنا نهائے مبارک کے بیچ میں ایک مضغر گوشت کی طرح تھی ) کھیلنے لگی۔ اس پرمیرے والدنے مجھے گھر کا ۔ گرآپ نے اُن کومنے کردیااور فرما یا کدرہنے دو اسے کھیلنے دو " ( بخاری ص ۹ ۸ ۸ )

اسی بارے میں ابن عبانس رضی النّدعِنہ کی روایت ہے کہ مجب آنجنا ب محدُمُظرِّتشریفِ لائے توعبدالمطلب کے بچے اپکے استعبّال کے لیے بھا گئے ہوئے آئے آپ نے نہایت شفقت سے اُن میں سے ایک کواپنے آگے اور ایک کو اپنے مینچے سوار کریا '' (ص ۲ م ۲ )

اُپ سے بچوں پرمہر مان اور شفیق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اُپ نے فرمایا کہ میں نما زکے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میراخیا ل ہوتا ہے کہ لمبی نماز پڑھوں گرا شائے نماز میں کسی بچے کے رونے کی اُواز اُ تی ہے تو میں نماز کو چپرٹا کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے یہ بات ناگوا رمعلوم ہوتی ہے کہ اکسس کی ماں پرشختی کی جائے ۔ اور بخاری صہرہ

اس سے نامبت ہو تا ہے کر آپ سے نزد بک بچوں کی پرورش ان کی خدمت اور ان پیشفقت خدا کی عبادت کی زیاد تھے بھی زیادہ مخروری اور قابل توجد کام ہے ۔

آپ کے یہ الطاف کچومسلانوں ہی کے ساتھ نہیں تھے بکہ آپ سب ہی پڑھیں تھے۔ چنائج السن کے میں کہ ایک ہیں دی کی درائے

میرودی لڑکا آپ کی خدمت گزاری کڑنا تھا ، اتفاق سے وہ بھارپڑ گیا۔ آپ اس کی عباوت کے لیے تشریف نے گئے اور اس کے

سرمانے مبیقہ گئے ۔ بھرآپ نے اس سے اسلام قبول کرنے کے لیے فرایا ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف ویکھا جو وہیں اس کے

باس تھا۔ اس نے کہا کر" تُو ابوا تھاسم (صلی انشرعلیہ وسلم) کا کہنا ما ہی لے یہ پس وہ مسلمان ہوگیا۔ اس سے آپ بہت خوش 
ہرئے۔ اور وہاں سے نکلے تو فرانے سکے کہ فدا کا شکر ہے کہ وہ آگ سے بی گیا۔ " (بخاری ص ۱۸۱)

ظاہرہے کہ اکس لڑکے کے حالت نزاع میں اسلام لانے سے آپ کا کسی قسم کا ذاتی اور فیا ہری فائدہ نرتھا اور آپ کی



انس رہی امتّدعنہ کتے ہیں کہ مجھی ایسا نہیں ہُوا کہ کسی تنفس نے کوئی بات چیکے سے کھنے کے لیے اپنا مند گوش میار<mark>گ</mark> لگایا ہوا در آپ نے اسس آ دمی کے سراٹھانے سے پہلے اپنا سراقدسس ہٹالیا ہو۔ اور تکھی الیا ہوا کسی نے آپ سے مصافحہ كيا بوا اورآب نداس كے ما تفر كيني سے پہلے اپنا ما تفر كيني كيا بور آپ كھى اورآ دميوں كے سامنے يا وُں نہيں سپيلات تقد حس کسی ہے ملتے تھے پہلے نو در الام کرتے تھے اورخو دمصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے تھے۔حب کوئی شخص آپ کے پاس آنا تھا تو أب اسس كَ عظيم كرتے سنے اور اكثراس كے ليے اپنى جا در كچيا ديتے تنے اور اُسے اپنے گدّے برسماليتے سنے ۔ اور اگروہ اس پر بلیٹنے سے انکارکر آنو آپ اصرار فرما تے اور اُسے اسی پر بلیٹنے کے لیے مجبور کرنے ستھے۔ ایپ تعظیماً واحتراماً اپنے اصحاب کا نام زلیتے تنے علکدان کوکسی کنیت سے خطاب فواتے اور اُن کو نہایت محبت آمیز اور پسندیدہ ناموں سے یا وکرتے تھے۔ آپکھی کمکی قطع کلام نہبر کرتے تھے۔البند اگر کوئی شخص نازیبا بات کہا تو آپ یا نواسے منع فواتے یا اُٹھ کر کھڑے ہومباتے <sup>س</sup>اکر وہ خود ہی

آپ کی انتہائے خوکشن طلقی اور کمال اوب کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوسکتی ہے کر حب آپ نماز پڑھتے ہوتے سقے اور کو کُشخص طفے سے بیے آتا تھا تو آپ نماز کومنقر کر میتے تھے اور سلام سے پرکراس کی حاجت روائی فرماتے تھے اور حبب وہ چلاجا تا تر بچرنماز بین مشنول بروجات - (شفا ، ص م ۵)

يبصورت نوافل مين ہوتی تھی کیونکہ فرض نماز تومسجد میں اواک جاتی تھی اورانسس میں کستیسم کی تنفیف اور اختصار عبائز اور انعیاری نہیں ہے۔

عبد الله بن عارف رضى الله عنه كا قول ہے كہ ميں نے كسی تحض كو جنا ب رسالناً ب سے زيادہ نوسش خلق اور نوش مزاج نهين وبكها يُ (شفا صه ٥)

، یہ وصل کی ہوا ہیں بات ہواکی کام اور ہوایک تعلق اس وعده صاد قد کم مجم نصدیق اور ثبوت تفاکر ، غرض آپ کی ہراکیک بات ہواکیک کام اور ہرا لیک تعلق اس وعده صاد قد کم مجم نصدیق اور ثبوت تفاکر ، وَهَا اَدْسَلْنَا كَافَ إِلَّا مَا خَسَمَةً ۖ لِتَفْ لَمِيْنَ ، اور ہم نے تجے تمام دنیا والوں سے لیے رحمت بناکر وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مَ حَسِمَةً لِّلْعُلْكِينَ -

ا دراسس میں اعدا و مخالفین کے بھی مشتنئے نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ آپ کے مطف و مراعات کا تذکرہ آپ کے حکم ' عفو اورشجاعت وغيره كضمن ميں آئے گا-

### تنعاعت

بنا بسرور کائنات علیه انصّلُوة والتمیات کی ذات با بر کانت میں تمام صفات ظا سری و باطنی اور کما لات صوری و معنوی ایسے نناسب اورمرزونیت کے ساتھ ثمع تھے کرتقبیقت میں برہسٹ ہمشکل ہے کرکسی ایک صفت کو اوروں پرمقدم



147-----

ر میں بہرحال چنکوسب کا ذکر کیا رگی نہیں ہوسکتا اس لیے ہم ایک خارجی وجہ سے شبا عت کو پہلے لیتے ہیں۔ وہ وجہ بہرے کہ بالعموم اور فدیمیوں نے اپنے مقداؤں کے لیے شباعت کا دعوٰی نہیں کیا اور بھر اسی نقص کی وجہ سے اس صفت کو مسلمانِ قرم اور ہا دیا ہوئیت سے بیر بیر سے عرف عام ہیں شباعت صرف تہوّر اور جم اور اور بیبالی کا نام ہے اور اسس کی نمایش فقط میدانِ جبّگ ہیں ہوسکتی ہے۔ گر حقیقت میں سبح شباعت وہ سبے جو مجاہدہ نفس اور مجا ولا ہوا و بیس میں نظا ہر کی جائے وہ سب جو مجاہدہ نفس اور مجاہدہ نوان میں نمایاں ہو ، جو نبات واست تقلال کی صورت میں اسکار ہو۔ چنا نجہ جناب رساتما ہے کا ارشا و ہے :

وہ پہلوان نہیں ہے جولوگوں کو بچیاڑ دیے بلکہ اصل پہلوان وہ ہے ہوغصتہ کے وقت اپنے نفسس کا پہلوان کی ہے۔ كَبْسَ الشَّدِيُدُ بِالصُّرُعَةِ إنَّمَا الشَّدِيْدُ مَسَنُ يَّمُلِكُ نَفْسُسَهُ عِسْسَ الْعَضَبِ ـ (صحيمين ازمشگرة ص ٩٩٩)

اس لی ناط سے بھینا تھا عت کو تمام دیگر صفات جسند پرفنیلت عاصل ہے دیکن اگر اس وست نظر سے کام نہ بیا با اور شجاعت کو اس سے عوفی معنوں ہی میں لیں تب بھی بلا شہر وہ اتنی پاکیزہ اور بسند یدہ توبی ہے کرچ طبیعت اس صفت ہے متصف نہ ہو وہ کسی طرح اخلاق انسانی کا بہترین اور کا مل ترین نمونہ ہونے کے قابل نہیں کسی جاسکتی ۔ اب اس مختصر سی تمید کے بعد دیکھیے کر جناب رسالتھا بے صلی الله علیہ وسلم میں صفت شجاعت کتنی اعلی ورجری تھی۔ انس کا کا بیان ہے کہ "آب ا سیجہ الناس بعد دیکھیے کر جناب رسالتھا بے صلی الله علیہ وسلم میں صفت شجاعت کتنی اعلی ورجری تھی۔ انس کا کی بیان ہے کہ "آب استجہ الناس بعد ویکھیے کہ بہا وراور شجاع ہے۔ چنانچے ایک رات کا فرک کر اہل مدینہ بکا یک گھر اا سطے د جھیے کو ٹی وشمن چڑھ کے یہ فراک کر ہے۔ اور کہ بیاں وقت ابوطلہ کے یہ ہے تھے۔ آب نے تسلی کے طور پر فرایا کہ" ڈرومت ، گھراؤ مدت یا اور آپ اس وقت ابوطلہ کے بہتے تھی انہ وقت ابوطلہ کے بہتے تھی انہ کہ وقت ابوطلہ کے بہتے تھی انہ کو تھی انہ کہ بین کھوڑے کے باری میں ہوئی تھی بین کی بہتے کہ بین کھوڑے کے اور آپ اس وقت ابوطلہ کے بہتے تھی انہ کو تھی انہ کہ بین کھوڑے کر بین کھوڑے کے انہ کہ بین کھوڑے کر بین کھوڑے کا کہ بین کھوڑے کے انہ کو تھی ہوئی تھی بین کی بین کھوڑے کر بین کھوڑے کو تی بین کھوڑے کر بین کھوڑے کو تب کر بین کی مین کو تب کر بین کھوڑے کو کہ کاری ص ۲ میں )

برا ؛ ابن عازب رضی النّدعنہ کا بیان ہے کہ ایک آ دمی نے مجھ سے پُرچا کہ" کیا تم سب جنگہ خین میں تفرت رسول اللّہ کوچوڑ کر مجاگ کوشے مُرسے مُرسے سُے سے یہ میں نے کہا کہ " ہاں - لیکن آ نجنا ب اپنی جنگر برقام رہے اور بیٹک میں نے آپ کو دیکی کہ آب ایک سفید فچر پرسوار نتھے اور ا بُرسفیان بن حارث آپ کے بی زاد بھائی آپ کی رکا ب تھامے ہوئے تھے اور عفرت عباسسٌ آپ کی لنگام بچرشے ہوئے اور آنجناب پرشعر رجزیر پڑھ رہے تھے :

أَنْ النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبُ . في سيايغ بيغ برون مي ابن عدا لمطلب بوق -

اورانسس من آپ سے زیادہ بھا دراور شجاع کوئی شخص نظر نہیں آیا اور خداکی تسم جب زائی بہت تنداو رّسینز ہوتی تقی تومم آپ ہی کی بناہ ڈھونڈ اکرتے تے ادریم ہیں سب سے زیادہ ولیراور بہا درادر شجاع و ہی شخص ہوتا تھا ج آپ ساتھ کھڑارہ سکتا تھا۔ (بخاری ص ۱۱۷)

اسی واقعہ کی بابنت حفرت عبامس رصنی التّرعنه کا بیان ہے کر" بیں اس دن آپ کی نگام پڑے ہوئے تھا ۔حبہ ال



12M

# ثبات واستقلال

شبات اورشجاعت بحقیقت میں ایک ہی صفت کی دوکسی فدر مختلف صور تیں ہیں اور دونوں میں فرق فقط یہ ہے کہ شجاعت میں قرت مرافعت کا پہلوزیا دہ محلتا ہے اور ثبات میں طاقت برداشت کا رایک میں کیفیت فاعلی غالب ہے دُوسری میں کیفیت انفعالی ی*کین بسرطال و به شخص شجاع او زنابت قدم ہوسکتا ہے جومصائب وا* لام میں پرلیشان نہ ہویج تکلیفوں اور تخلیوں سے نه گھراستے ، جوما و توں کوسکون اورسکوت سے سد ہے اور جو شدننے خومن و خطر میں بھی طمٹن اوم ستنقل رہے ۔ اور حبب یک کسی میں یہ باتیں نہ ہوں تیب کک اس میں نشجاعت ہو کتی ہے نہ نبات ۔ اسس لیے دراصل بیر دونوں ایک ہی شنے ہیں جو موقع اور طرورت مے مطابق کیمی ایک صورت سے نمایا ن سوتی سے کھی دوسری حیثیت سے جناب رسالتا کے صلی است علیہ والم ک بے نظیر شجاعت کی ایک دومثالیں آپ نے دیکھ لیں۔ اب آپ کے ثبات واست غلال کے بیندوا قعات سن لیجنے۔ اس کی سیسے بڑی اورنمایا ں مثال تو آپ کی تبلینے ند مہب او نعلیم اسلام ہی ہے۔ اور اگر ہجرت سے بعد سے زیانے کو چھوڑ ہی دیں ( اگرچہ وہ بھی کچھ کم مشکل اور منت طلب نه نفعا ) تب بھی وہ گیارہ سال جرائجناب نے آغاز رسالت سے ہجرت تک مجمعظم میں بسر کیے اور جو ول سٹ کن فحالفتیں اور جان کا مصیبتیں وعوت حق میں وہاں آپ کو مبیش آئیں وہ ثبات واستقلال کی اليي مثالين بيرجن كى نظيرونيا كى تاريخ نهيل دكھاسكتى - اور اگرغوركرين تووىي أب كىصداقت كى سب سے بڑى تصديق بين کیونکر بینکمان بینهبین کرهبوٹ آننا بائدار ہو۔ سوئی بڑی ہے بڑی ونیوی غرص اور عنت سے سخت قوت ارادی مبی آئی سلسل نا كاميوں اور متوانز مايوسيدوں كے مفاہلمين فائم نہيں روسكتى جب ككرة نا ٹيدنيبي اور امداد ربّا في اس كے سابھ نه ہو۔ حب آپ نے توجیدو تنزیمہ باری تعالیٰ کی تبلیغ اوریت پرستی کی مذمت شروع کی تر اہلِ قرلیش نے آپ کے چیا ا بوطالب سے شکابت کی اور جا کا کردہ آئے ہے کو کہرسٹس کر اس سے روک دیں ۔ایک و ّو بارتو ا بوطالب نے ان پوکر ں کو سمجھا بھا کر ٹال دیا بگرحب ہے ہے وعظ کا سیاسلہ برا برجا ری رہا توایک دن اِن کے بڑے بڑے وگ سب اکٹھے ہوکر بهرابوطالب كي إلى أت اوران سي كماكم" ابوطالب إتم بم مين برات بُورْسط بهواس بليم في كها تفاكم نم الين جھتیج کومنع کردوگرتم نے بچے نہیں کیا اہتم اکس کی بانیں نہیں شی جاتیں کہ وہ ہمارے معبودوں کو <sup>م</sup>را کے اور ہم کو اور ہما پیسے بزرگوں کو کم سمجوا ورنا وان تبائے۔اب بھی یا توتم اسے ان سرکتوں سے روک بو ورز بھر ہما ری تمھاری ارا کی

ز تروه اپنی قوم سے خواہ مخواہ کی لڑا فی مول لینا چا ہتے تھے نہ آپ کو ب یا رو مدد کارچپوڑنے کو ان کا جی حیا ہتا تھا۔ اُ خراُ مغوں نے

آپ کربلا یا در آپ سے پیسار اجھکڑا کہا۔اور کہا کہ " یا ابن اخی! ان لوگوں نے مجے سیٹے کہا ،اب تم خودا پنے اور میرسے حال پررم کرو ، اور مجے الیبی بات پرمجورمت کروجو محبسے نہ ہوسکے " براب کے لیے نهابت ہی نازک اور از مانش کا وقبت تھا کیونکه ابوطالب کی یہ بات سُن کرا نجناب سمجھے کراب شاید اسفوں نے بھی میراسا تھ چھوڑنے کا ارادہ کرلیا ہے اور یہ مجی میری مدوسے دستبروار ہونے ہیں۔ مگرآپ نے نهایت استقلال سے جواب دیا کہ یا عم! اگرید لوگ میرے وائیں یا تھریر

سورج اور بائبن إلتربر چاندلاكر ركد وبركه مين اس بات كوچور دول تب معي خدا گواه سه كرمين است نهين هيور ول كاحب بك كرا منذات يُورانذكرف ياميں بلاك نه بهرجاؤں " يه كه كرا پ ابديده بوكراً ط كھڑے بوك اوروياں سے جانے نظے مكرا پي جانے برئے دیکو کرابُرطالب نے آپ کو پھر بلایا اور کہا ؟ یا ابن اخی اِجاءَ اور جو تصارا جی جا ہے کہو اکبؤ نکه خدا کی تسم میں تمجنی بنی تمها را س تعدز جمپڑروں گا ہے (سبرت ابن ہشام ص ۱۲۰)

حب المريمة اوطالب كى طوف سے نااميد ہو گئے نوا مخوں نے براہ راست آپ كو ملا نے كى كوشىش كى - ينانچ ايك روز بدرُغرب اُسُوں نے ایک جلسہ کیااور اکس میں آپ کو بلایا ۔ حبب آپ تشریف لائے تراُسخوں نے پیلے تو آپ سے بہت کچھ شکا بیت کی اور پھر یہ کہاکہ" اگر زُونے بینی نئی باتیں اکس لیے بھیلانا شروع کی ہیں کہ تو دولتمند ہوجائے توم سنے اکس میں تیجے لياتنا روبيهم كرايا بكرتوم سب سے زيادہ مالدار بوجائے۔ اگرتو م ميں بزرگي جا بتا ہے توم يھے ابنا سروا ر بنانے کے لیے تیا رہیں۔ اگر تو کا اور سلطنت کاخوالی سے توسم کو تھے اپنا با دہ شاہ نبالینے میں مجی الل نہیں ہے، اورا گر تھے آسیب ہوگیا ہے توہم اپنے خرج سے تیراعلاج کرنے پرمھی آمادہ میں اوراگر تو پھر بھی اچھانہ مہوا نوٹیر ہم تھے دیوانہ مجد کرمعذور کہیں گے گرية توننين ديمياجا تا كونُوجارك بُنون كوبُرا كے ، اور ہم ميں آليس ميں تفرقه والدے اورايك وُوسرے كومُباكر وے - است

توكو باز آنا جاہيے'' آب نے فرمایا "مجدمین ان میں سے کوٹی بات تنہیں ہے نرمین ال جا بتنا ہوں نربزرگی نربادشا ہت - نرمین دیوانر ہوں۔ لیکن اللہ نے مجھے تمعاری دایت کے لیے امور کیا ہے ، اور میں اللہ کا پیلی تم یک بہنچا تا ہوں اور تم کوسمجھا تا ہوں ، اگر تم ا فرتر تمارے لیے دین دنیا کی ہتری ہے ، اوراگر نہ ما نوتو میں اللہ سے حکم پرصر مرول کا بہا ل مک که اللہ مجمع میں اور تم میں فيصدكر و يحواكسس كومنطور بر"

ائس بدان موكوں نے كهاكمة اچھا تُرفعه اكارسول ہے توجا رہے ملك بیں سے پہا روں كو ہٹا دیے ، اور عراق و عج کی نہریں ہا دے ،اور ہا رے بزرگوں کو زندہ کر شے '

آپ نے فرمایا ؟ مجھ اللہ نے ان باتوں کے لیے نہیں جیجا ہے 'مجھے جو تھکم دیا گیا ہے وہی کرنا ہوں ا مرجو بیام مجھے پنچاہے اسے تم بحب بینجا تا موں ، اس کا ماننا بانہ ماننا تمحارا کام ہے ا میں میں سے بھی اور سے بھی تو ہما رہے لیے کچھ نہیں کرنا تو خود اپنے ہی واسطے باغ اور عمل اور سونے بیا ندی کے میں موجود اپنے ہی واسطے باغ اور عمل اور سونے بیا ندی کے میں موجود کا مانگ ہے جس سے نیری نا داری اور ننگ دستی و وربوجائے اور ہم پر تیری فضیلت اور رسالت ثنا بت ہوجائے کیو نکہ تُو بھی گئی کُڑچوں ہیں ایسے ہی بھڑا ہے جیسے کہ ہم بھرتے ہیں۔ اور تُو بھی تلائش معاش کا ایسا ہی مختاج ہے جیسے کہ ہم نے تو بھی ہم کی کہ آسمان کو تو گرکم پر لاگرا !"

آ بید نے ایس کا بھر بھی وہی جاب دیا کہ" مجھے خدائے اس لیے نہیں بھیجا ہے۔ مجھے تواسس نے فقط بشیر د نذر بنا کر بھما ہے ہے

اُ مفوں نے کہا !" یُوں توہم نہیں مانیں گے۔ اور واللہ کرہم تجھے نہیں چھوڑیں گے جب نک کر تجھے ہم قبل نے کرڈالیں یا تُوہم کونہ مارڈالے ''

اس برا نجنا ب اُسطی کورسے اور وہاں سے حزین و عملین واپس تشریف ہے اُسے رگر اس ناکا می سے آپ استقلال میں ذرا بھی تزلز لنہیں ہوا۔ آپ کے واپس آ جانے کے بعد اس مجاس میں ان سب وگر ں نے آپ کے قتل کا مشورہ کیا اور ابوجل نے ہدکیا کہ خواہ کچھ بھی ہوکل جب محمد (صتی استعلیہ وسلم) اپنی نماز میں سرلبجود ہوں گے تو میں ایک مشورہ کیا اور ابوجل نے ہدکیا کہ تو میں ایک میں بنی عبدمنان بھاری نے میں بنی عبدمنان کا جوجی جا ہے کرسے یا

اُن سب نے نسیں کھائیں کہ" ہم مرگز تیرا ساتھ نرچیوڑیں گے!

جناب دسالت ما ب صلی املا علیہ و سرے ون حسب معمول کیے میں نماز کے لیے تشریف لائے اور نہا بہت المہینان اور استقلال سے نماز میں شغول ہوگئے ۔ ابوجہل اپنی قرار دا دیے مطابق ایک بڑا سباری پھر لیے بیٹھا تھا اور اہل قراش بڑے تو افرجل سے تھر لے کر جبیٹا ، گر حب آپ کے پاسس کیا تو بڑے شوق سے نتیجے کا انتظار کر دہ سے نتے یوب آپ سجد سے میں گئے تو افرجل پھر لے کر جبیٹا ، گر حب آپ کے پاسس کیا تو سے میٹ گیا۔ اور یکو می اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کو مض اپنی قدرت کا ملہ سے بچالیا۔ (سبرت ابن مبشام ص 13)

لیکن اس واقعرکی کیا خصوصیت ہے۔ ابیے ایسے علمے بارہ برس نک برابر روز ہی ہوتے رہے اور خدا یُوں ہی آپ کو بچا تا رہا ۔ گراکپ جس دھن میں تھے اسس میں ان خطروں اور مخالفتوں سے نہ کچھر کمی ہوتی تھی نہ زیا دتی ۔ اور ہر بھی کیونکرسکی تھی آ ب کو املہ نے جس کام کے لیے بھیجا نھا آپ کو اس کی تعمیل کے سوا اور کسی بات سے کچھر سرو کا رہمی نہ تھا ۔ کیونکر آ پ کو برعکم مل سیکا نفاکہ :

اورجب کا ہم ان سے وعدہ کررسیے ہیں ان میں بعض خواہ تم کو دکھا دیں یا تم کو وفات دبر دم کواس سے کچھ تعلق نہیں ، جینک تھا را کا م تو حرف ان کا بہنچادینا ہے اور صاب بینا ہمارا کا م ہے۔ وَإِمَّا نُوِيَنَّكَ بَعَثُ لَا لَّذِئ نَعِدُهُمُ ٱوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبُسَلَاغُ وَعَلَيْ نَا الْمِصَابِ -

۔۔۔ درآپ کی زندگی کا ہراکیب وا تعرانس کا ثبوت ہے کہ آپ نے کمبیبی کا ل اطاعت اور احتیا طسے میں ارتبار

ا خرجب اس طویل م**دن کے بہم امتحانِ صبر نتبات کے بعدوہ وفٹ ا**کیاکہ آ**پ کمیے سے بجرت فرمانیں۔ تویہ وا فع**مہ ہے کاستقلال کاسب سے بڑا شہرت تھا میں رتب مال بیتی کر اہل کم نے آب کے قبل کاصم ارادہ کرلیا تھا اور جس

کام ہیں ا بوجیل مرعوب ہوکرنا کام رہ گیا تھااس کی تھیل کے لیے تمام قبائل کا ایک ایک ختب جوان مقرر ہوا آ اکہ یوں آپ کے قتل کا الزام نمام قبیلیوں میں بیٹ جائے اور بنی پاسٹ م کو آپ کا تضاص لینے کی جراً ت نر ہو۔ بلاسٹ بدیرا ئے نها بت

ہو شیباری اور دور اندیشی پرمبنی تھی اور بغلا ہرعرب میں کوئی طاقت اسس متفقہ کوشش کا مقابلہ نہیں کرسکتی تھی ۔ اور جنا ب رسالت ما بصلى المدعليدولم كاس ميلك سے بج جانا جس طرح ما تيبنيسي اوراماورا في كانها بيت نمايا ب شبوت سے ويلسے

ہی آپ کے ثبات واستنقامت کا بھی نہایت واضع واقعہ ہے بعب ان بوگوں نے ران کو آپ کا مکان چاروں طرف ہے گیرییا تو آپ نے صفرت علی کرم انشرو جهز کو اپنی حبگه مشیلا دیا او راپنی چا در اُڑھا دی اورخو دیکہ و ننها بالعل اطمینا ن اور استقلال سے اُن کے بیجے میں سے ہوتے ہوئے کل گئے مغدانے ان کی آئھوں پرایسے پرٹسے ڈال دیے کیسی نے آپ کوجلتے ہوئے

نهیں دیکھا اور گوںان کی ساری کوشش رائطان گئی۔ (سیرت ابن ہشام ص ۲۶۵) پهرحب آب اورحضرت ا بوکور تنے متحے سے کل کرمین مشبانہ روز تک غار ثور میں قیام فرما یا توایک دن حضرت ا بوکمر ثنے وہیں سے قراش

كواد مرآئة بوئ دبكما اسسے وہ بهت پرنشان ہوئے اوراُ خول نے كها " يا رسول الله ! اگران ميں سے كسى نے نيچ نظر كى تووہ مم دیمه به گار آپ نے جاب دیا ؛ اے ابوبجر ! تم اِن دوشخصوں کی بابت کیا خیال کرتے ہوجن کا تبییل لنڈ ہے یہ لینی حب النّد ساتھے۔

تر پیر کوئی کیا کرسکتا ہے بیغانچہ وہ لوگ غار کے پاس سے لوٹ گئے اور آپ ان کے شرسے مفوظ رہے ۔ ( بخاری ص ١٦٥ )

اس كے بعد جب آپ وہ ں سے تشراهیب لارہے تھے اور اہل كمد آپ كى تلائش ميں جاروں طرف سرگروا ل تھے تو آلفا تى ے ان میں سے ایک شخص شراقد ابن مالک نے آپ کو پالیا ۔ حضرت او بجرنے اسے آتے ہوئے دیکھا تو گھبرا گئے اور اسموں نے کہا : "یارسول" الله اا تفوں نے ہم کو آلیا " آپ نے بھرجی نہایت اطینان سے فرمایا کہ "اے ابو بکر ایجے فکرمت کرو بیشک اللہ ہما سے

سا تخریے " ( بخاری ص ۱۱ د )

جِنانچ خداکی قدرت سے وہی سُساقہ جواب کے پکڑنے کے لیے ایا خاا ب کی حفا طت کا وربعہ بن گیا بعنی وہ آ ب سے صلح رُک والیں چلا گیااورج اہل کم اکس کو آپ کے تعاقب میں آتے ہوئے ملے ان کوھی اللّٰ بھیرے گیا۔ پیج ہے: ظر عدو شودسبب خير گرحن دا خوا مر

مگریقینیاً اسس تمام سفرمین خدا سے تکم سے آپ کا استنقلال داشتقامت ہی آپ کے محفوظ وْصسُون رہنے کا ظامرِی

بجرت کے بعدمظالم قرایش کے کم ہوجانے اور حالات کے بدل جانے سے آپ کی ٹابت قدمی اور سننقل مزاجی میں کچھ فرق

Conchange Follows

14^-----

نهیں ہواا وربار ہاں کی آزمالیش ہُوئی ۔ جنگب اُمدے موقع پر آپ نے لڑا ئی کا ارادہ کرنے سے پہلے اصحاب کڑم سے اس بالسیسی کی مشورہ کیا تو یہ بات بی کا ارادہ کرلیا ۔ اُس وقت پھر مشورہ کیا تو یہ بات قرار پائی کرمیدان میں نمل کرلڑ ناچاہیے ۔ اس پر آپ نے نئو دزیب سرفرہ لیااور روانگی کا ارادہ کرلیا ۔ اُس وقت پھر بعض لوگوں کی رائے بدلی اور اُسخوں نے آپ کو طہرنے کی رائے دی ۔ نگر آپ نے ان کی طرف کلجِ تنفات نہ فرمائی اور کہا کر یہ بات نبی کی شان کے شایاں نہیں ہے کہ وہ نئو دمہن کرائے اُن روے تا وقت بیکدامڈا سے عکم نہ دے '' دسیرت ابن ہشام ص مسم ہم)

بعض دوروں کی رائے بدتی اور اسھوں ہے اپ و صریحے کی رائے و کی میرا پ سے ان کی طرف پوسفات مرطون کوروں کی استرت اب ہشام ص ۱۳۰۸)

شان کے شایاں نہیں ہے کہ وہ نئو دہمین کراُسے آثار دسے تا وقت سیکہ اللہ استقامت نے میدان جبت ایا ۔ اس وقت اگرآپ جندن میں سلمان پ یا ہو ہی پی ہے جھی کھی کھی آپ کے استقلال واستقامت نے میدان جبت ایا ۔ اس وقت اگرآپ قدم ذرا بھی ڈیمکا جاتے ، اگراپ کی تیوری پر ذرا بھی بل پڑجا تا ترمسلما نوں کو المیں شکست ہوتی کہ شاید دنیا کی تاریخ بدل جاتی ۔ یک جہاں نیسانیت کا گذر ہی نہوا و رجس کا ہرایک کام خالصة گوجہ اللہ ہواس کے پائے ثبات میں ناکا می سے کیا لغزش ہوسکت ہوتی ہوتی ہے اس کے لیے شکست و فتح دونوں کی سام بیں ۔ یہی وجہ ہے کہ وشمن کے زغے اور سلمانوں کی گریز باتی سے کیا قدم بیچھے بیٹنے کی بجائے ۔ اس کے بیشت مارٹ کو وی میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اور خدا کی موجہ سے اپنی شجاعت اور کا میا بی پر مغرور ہوگئے تھے بیسبتی و سے دیا کہ غرو رہم ہیں ۔ اس کی بیشت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اعمال کا انعام ہے ۔ وزندا کی سرم سارشا دیوا ہے ؛

ڽۜۅؙۿڔؙؙڲؿڹڹٳۮؙٲۼٛجؘۜۻؾٛڴؙۿػۘؿؙۯؾۘؖڴؙۄؙٛڡ۬ڬۿ ؿۼؙڹۣۼٮ۫۫ڴۘۄؙؙڗؙؿؽٮؙؙٲۊۜۻؘٳۊؘؿۼڲؽؚڬ۠ۄؙۘٳڵڒٮؙۻؙ

مِمَا رَجُبَتُ ثُعَ وَلَيْتُ ثُدُ مُدْبِرِيْنَ مَ ثُمَّ اَسْزَلَ اللهُ سَكِيدُنَتَهُ عَلَى مَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِدِيْنَ وَٱنْزَلَجُنُودًا لَّمُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الْسَدِيْنَ

كَفُمُ وَالْمَ وَ فَالِكَ جَزًّا مُ الْكُفِيرِينَ ٥

بے شک اللہ نے بہت سے موقوں پڑتھاری مددی
اورخاص کر خنین کے دن جب کہ نمھاری کٹرن نے
تم کو مغرور کردیا تھا بھروہ کٹر تِ تعدا دیمھارے کچھی
کام نہ آئی اور زمین باوجود ایں وسعت نم پر تنگ
ہونے نگی، بھر تم بیٹے بھی کر مجا گے۔ بھرا لٹر نے پنی
طون سے اپنے بغیر اور مسلما نوں پر اطیبان اور سکون
نازل فرایا درالیہی فوجوں کو بیجاجن کو تم نہیں کی کھے
اور جن وگوں نے کفر کیا تھا اُن کو منزادی اور بشیک

کفرکر نے والوں کا بہی بدلہ سے ۔

طم اور شکل

گزشت باب میں ہم نے جاب سرور کائنات علیہ الصادة والتیات کے وہی چندوا قعات بیان کیے میں جوسسد فی شجاعت اور ظاہری بهاوری سے تعلق رکھتے میں کیکن آپ کی طبیعت کا اصلی میلان اور آپ کے خلق کریم کا تھی نمونہ شجاعت کے دوسرے منہ م لینی ضبط نفس، برد باری اور علم کے موقعوں برنظر آ آ ہے۔

جنگ اُصدیں جب جنا ب رسالت ماکب روحی فدارصلی الله علیه وسلم کا ایک دانت مبارک عتبه بن ابی وقاص سے بیّقرکے



صد من اورخون اورچروا قدسس عبدا مترابن شها ب الزهري كے تمليسے مجروح اورخون او و مركبا، ترا پ كے اصحاب كرم انجناب کی اس تعلیف سے نہابت ملول اور رنجیدہ جوئے اور ان پر برحاوثر بہت ہی شاق گزراا ور انفوں نے آپ سے عرض کیا كم" كالش أبُّ ان لوكوں محيق ميں دعائے بد فوات تاكد يراپنے كيفر كردار كو پينينے " انجناب نے اسب محبواب ميں فرما با

كم" ميں لعنت اور بدوعا كرنے كے ليے نہيں آيا جو ل بكر داہِ راسٹ كى طرف بلائے كو آيا ہوں ' اورخدا نے مجھے سرايا رحمت بناكر سیجا ہے؛ اور پھرآ پ نے امترے وعاکی کم بار اللها! میری قوم کو نجش دے، اور ان کو را و راست کی ہایت کر، کیونک وہ جانتے نہیں یا (شفا ص اس)

سنسبحان الله إغور كرنے كى بات بے كم بيخ طلبى ، يه عذر خوا ہى كمس حال ميں كن لوگوں كى طرف سے كى كئى تھى ؟ اسس وقت کرحب د بان اقد سس سے خون مباری تھا خود کے دو علقے رضارہ گلگوں میں ایسے گھرے اُ تر گئے تھے کہ ابو عبییہ ابن الجواح نے دانتوں سے یکڑ کرشکل ان کونکا لا نواس سے ان کا دانت گر گیا۔ اوران لوگوں کے بیے ہو شروع سے آپ کے ورپیے آزار ہے جن كے مظالم كونا كون نے آپ كوترك وطن اورمفارقت احباب رمجبر ركيا ، جن كے نشد دوزنغ ديب سے آپ كے بيسيوں رفيق اور دوست نزٹ پٹرٹ پر کرجاں بحق ہو گئے اور جن کی روز افز وں زبا دتیوں سے آخر آ پٹ کو آپ کی طبیعی مروّت اور رہم ولی کے برخلاف " لوا دا شانی پڑی اورجس کا خوزیز اورجا نکاه صدر مراسی وفنت دوسروں پرنہیں پڑا بگی خود آپ کی واست یا برکات پراتنی شدّت سے

اسی طرح کا ایک واقعه ابو برریم مست مروی سے که و طفیل بن عمرو نے ما خرخدمنت بوکرعرض کیا کم " یا رسول الله ! تعبلد دوس نافرانی اور رکشی کرا ہے اور اسسلام لانے سے انکارکر تا ہے، آپ ان کے بیے بدوعا کیجے ۔" آپ نے اتحا اٹمائ

پہنچا تھا۔ ابسی عائت میں ایسے لوگوں کے لیے الیسی و عا اس سے بڑھ کو بُرد باری ، تحل اور علم کی کیا مثال ہوسکتی ہے۔

لَكُ مجهِ مُرَابِ ان كے بیے برنما كرتے ہيں يگراً بنے كها نويركها كمر: با را لها! ووس كوہا بيت كراور راءِ راست وكھلا ، اوران كووا ٹرہ اسلاً ميں آ-' غزود ذان الرقاع سك يوكوا تعرب كرا تغناب اتفاق سعاحباب واصحاب سيع مُبدا بوكرا يك ورخت ك نیچے دوپہر کے وقت آرام فرمارہے منطے کہ وشمنوں میں ہے ایک شخص غورث بن حارث و ہاں پہنیا اور اس نے آپ کو تناسونا ہوا پاکرا پ کے قتل کے ارادہ سے تلوا کھینچی کم اتنے میں اُپ کی اُنکھ کھل گئی۔ دیکھا تورشمن سنگی لوار لیے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے آپ کوبیداردیکه کرکهاکر اب بنا تیمے میرے یا نفرسے کون بیا سکتا ہے ؟ آپ نے فرایا: "الله ـ اب اسے خداکی تعددت کیے یا رعب نبوت بھے بہرطال خواہ وجر کھے ہی ہو واقعریہ سے کہ جیب سے اس کے با تھسے لوار جھوٹ کر آ پ کے قدموں پر

ركريلى، آب نے وہى الوارا شھاكر فرما ياكم اب توبياكر نجے ميرے با تھے كون بجائے گا؟ اكس نے كما الكم في نهيں، گر با ن تو می عدد بدار و بینے والا بهوا اور علم وعفوسے کام سلے " او بیٹ نے اسے معاف کردیا اور حیور دیا - ( بخاری ) لعص را دیوں کا بیان ہے کہ حبب وُہ اپنے لوگوں میں آیا تو اُس نے اُن سے کہا کر میں ہترین ملق سے پاس سے آیا ہوں کیا اور

يقصركها ، اورىيى وجراس كے اسلام لانے كى جوئى - ( شفا عس عس) انس رسی المدّعنه کنے ہیں کہ ایک مرتبہ کیں جناب رسالت مائٹ کے ہم رکاب تھا۔ آپ اس وقت علی دراو راسعے

الله المسلم المال المال

ایمی و تربه بیودی زید بن سعنداسلام لانے سے پیلے ای کے پاس اپنے کچے قرض کا تفاضا کرنے آیا اورشا ذہارک سے چا در کھینے کی اور بہت کچھ بک جک کرکنے لگا کو "تم بنی عبد المقلب بڑے ہی نا و ہندا و رو عدہ خلافت ہو یہ اس کی برزبانی پر بھی جن جن برام سکراننے رہے گر گرفزت عرضی الله تعالیٰ عذنے اسے جو کوک کر البی بیودہ گوئی سے روک نیا یا تو آپ نے ان سے فرایا کہ اسے جو گر گئی اور جس کی ہم کو فرورت تھی۔

آپ نے ان سے فرایا کہ اسے جو گر نے کہ کر آپ نے جو سے ابنیا ئے وعدہ اور اوار نے قرض کے لیے کتے اور اس کو صن طلب اور زمی تفاضا کی ہا بیت کرنے ہے کہ کر آپ نے ضربت عرف کو ارشا و فرایا کر اس کا قرض اوا کریں اور اسس کو جو گر کئے کے معاون بھی اور و سے دیں گئی ہی بیارے بیسے سے اور و میں ہوئی ہے کہ اور اس کو جو گر کئے کے معاون بھی اور و سے میں میں میں بھی تھے۔ اس حلم می نیک بیاری اور اس کو جو گر کئے کے معاون بھی تا ہوئی ہے اور و دوسے اور و و سے دیں بھی تھی ہوئی نے اس حلم میں بھی تھی ہوئی تھیں۔ گھی وف کو بائیں ہیں نے نہیں آزائی تھیں ۔ ایک تو بیک ان کا حلم ان کے غفتہ سے زیادہ سے اور و و سر سے میں میں تھی تھی تھی جو سے آپ میں تو نے بیلے بالی الیان سے کہ تو کہ تھی ہوئی تھیں۔ گھی وف کو ایک بیل برای العین میل میں بھی تھی تھی کی جائے آپ میں تو کہ بیل کی تو بیک ان کے خفتہ سے زیادہ سے اور و و سر سے یہ کوئی تھیں۔ گھی وار کی کوئی ہوئی تھیں ۔ ایک تو بیک ان کا حل میں نے ان دو نو ل صفتوں کو آپ ہیں برای العین و کھی لیا اور می کی رسالت میں کھی جو بیس نی اور میں ہوئی تھیں۔ ایک وفرون کوئی کوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تھیں کہ کار کی کوئی ہوئی کے بیا اور و می کوئی اور و می کوئی ہوئی کی رسالت میں کھی کھی ہوئی تھیں دیا ہوئی کوئی ہوئی گئی کے دوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی گئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی کوئی ہوئی گئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی کوئی ہوئی گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی کوئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی ہوئی ہوئ

حقیقت میں ضبط نفس اور تُرُسُنِ اخلاق سے بڑھر کر انسان میں اور کیا ہوگئی ہوسکتی ہے اورا سن خربی کے کمال کا مذکرہ بالا واقعہ سے بڑھ کراور کیا معرزہ ہرسکتا ہے ، حضرت عائث یُن فرماتی ہیں کر جنا ب سر ورکا کمنات نے حابیت حق میں محارم اللی کی حفاظت کی نبیت سے سواا ہنے اوپر کستی سم کی ظلم و زیا دتی سے مجمی واونوا ہی نہیں کی اور کسی واتی حق طفی اور ستم رسید گی کا ہر گرز انقام نہیں چاہا ۔ نہ آپ نے حالت جہا و سے سوامجی کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا نر تنبید کے لیے زیمزا کے طور پر ۔ ( بخاری از مشکوة ص ۲ مهم)

سببجائے ہیں کہ آپ سیدسے زیادہ کسی مقام کی عزّت نہیں کرتے تھے ، بہاں بھے کد اگر اس میں کوٹی ذراسی نا پاک اورغلیظ چزیجی پڑی ہرتی تقی تو آپ کو بہت ملال ہوتا تھا۔ گر ایک دن البسا اتفاق ہواکہ کوٹی بقو ویاں آیا ۔ ان وحثی موائیوں



1/1-

گوا می بیرنها ن -اس نے دبیر مسجد میں مبیٹے کر میں بیاب کر دیا -اس کی یہ بد تہذیبی اور بے ادبی سب کو شاق گزری اورلوگ ا سے مارنے اُسٹے مگر جناب سرورِ کا کمنات علیہ الصلوٰۃ والتیات نے ان کو روک لیا اور فوایا کر اسے جانے دواور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی ہما دو کمیونکہ بیشک تم اکسانی اور زمی کے لیے بیسے گئے ہوا ور تشدہ کرنے کے لیے نہیں بیسے گئے ہو '' ( بخاری ص ۹۰ و ۵۰۵)

آپٌ نے ایک موقع پر صفرت عائشہ رصی املۃ تعا کی عہٰا سے فرایا تھا کہ: اِنَّ اللّٰهُ یُحِبُّ المِرِّفْقَ حِفِ الْاَمْنِ حِسُمِیلَٰہ ۔ ۔ ، املہ کل کا موں میں زمی اور رفق کوپسند کر الے۔

اوربلاست بدائب كاطرز عمل سمينيد برحال مين اسس قول كيمطا بن ريا .

## عفو و رحم

غورسے دیکھاجائے توحلم اورعفوایک دُوسرے کے بلیدا زم ومازوم ہیں۔ وہی تحص وُوسروں کی لغز شوں اورغلطیوں سے پنجم بیٹی کرسکنا ہے جے اپنے نفس براختیا را ور اپنی طبیعت پرافتدار ہو ور نہم میں کام نہیں ہے۔ مغلوب الغیط اَ وی کو تو اُوروں سے درگز دکرنے کی جگر اکثر خو د اپنی تیز مزاجی اور زو در شجی پر ان سے معافی ما نگنے اور معذرت کرنے مغلوب الغیط اَ وی کو تو اُوروں سے درگز دکرنے کی جگر اکثر خو د اپنی تیز مزاجی اور زیادہ اعلی درجہ کا نام ہے ویلسے ہی رہم علم کی ایک مخصص کا ضورت پڑتی ہے تھیفت میں جس طرح علم شجاعت کے ایک خاص اور زیادہ اعلی درجہ کا نام ہے ویلسے ہی رہم علم کی ایک مخصص اور زیادہ پاکیزہ صورت مجسی چا ہیں کیونکہ کم تو یہ ہے کہ اور فری نا کیسندیدہ حالات اورخلاف طبیعت وا قعات کو سجیدگی اور مثنات سے باعث اور سے دواشت کرے اوران کے ناگوار ہونے کی وجہسے از خود رفتہ نر ہوجا نے داور رہم یہ ہے کہ وہ ان حالات کو کتوں پر اُسے کچھ ان دائوں سے کھی اسے معاف کر دے اوراس کی قابل سر زنسٹ حرکتوں پر اُسے کچھ نہ کے۔ اس لیے قراک ن مجیدیں ارشاد ہوا ہے کہ :

وَالْكَا ظِيمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعُافِينَ عَنِ النَّاسِ اور غَقَد كوبِي جانے والے اور درگوں سے ورگزر وَاللَّهُ يُجِيَّ النَّهُ مُحْسِنِيْنَ - مرنے والے اور الله مجلائی كرنے والوں كو

د اً ل عران ع ۱۸) دوست رکھا ہے۔

ا دراسی تعانی کی بناپرسپی شجاعت کے بیے حکم اور رحم جزولازم سیمھے گئے ہیں اور اسس وجہ سے یکسی طرح فکن نہیں کو میں نہیں کہ میں طبیعت ہیں انتخابات اس میں عفو اور رحم کی میں جندروا بینوں سے معلوم ہوتا ہے اس میں عفو اور رحم کی معلمات میں جندروا بینوں سے معلوم ہوتا ہے اس میں عفو اور رحم کی معلمات حسنہ مال نہائی جائیں۔ جنانچہ واقعات شاہد ہیں کرجنا ہدرور کا کنات علیہ انصلوہ والتحیات نہا بیت ہی گئے سے زیادہ تھا المزاج واقع جو اللہ میں میں میں میں میں میں کہ سے زیادہ میں کہ سے زیادہ میں گئے سے اور کروں میں اور کروں میں اور رہا دی کا میں کہ کا ور این جنا کہ ان کی تبا ہی اور رہا دی کا میں کونگئین تما کہ ان کی آبا ہی اور رہا دی کا

AFT Change Ello

ينبر——١٨٢

سبب بن جائیں گی۔ دیکن جب آپ تشریعیت لائے واکپ نے کسی کوجی کچھ نہیں کہا اورسب کومعاف کردیا جھڑا پ نے ان سے وجھ کرتم وگ کیا گئے ہے کہ ہیں تم سے کیا بڑا وکروں گا '' اُسٹوں نے کہا کہ 'اچھا ، کیؤکدا کپ مہر بان بھائی اور دہر بان بھائی کہ سیٹیاںا' آپ نے فوایا کہ'' آج ہیں جم تم ہے ہی کہنا ہوں جو مریب بھائی بوسٹ نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا '' (شفا 'ص ۴۸) لاکٹ آفرینیٹ عکٹ گئے اُلیٹوئم یکٹ فوڈ اللّٰہ کسکھ '' آج تم پرکچھ الزام نہیں ہے اللہ نم کومعاف کرنے وکھو آئ کے مالی الدّ احبیائی ط ( ۱۲:۱۲) ۔ اور بے شک وہ تمام رحم کرنے والوں ہیں سیسے بڑا رحم کرنے والا ہے ۔

خیبری ایک یمودی عورت زینب بنت مارث نے آپ کی خدمت میں ایک تجنی ہوتی بمری بیس کی جس میں اس نے زبر طادیا تھااہ دآپ اوراصحاب کوام اس میں سے کھانے سکے کہ استے میں آپ نے مسب کو ہا تھ رو کئے کے بیے ادشاہ فرایا اور کہا کہ یہ گوشت معموم ہے ۔ پھرآپ نے اس عورت کو بلاکرائس سے پُوجھا توائس نے برعذرکیا کہ میں آپ کے دعولی نبوت کی تصدیق کرناچا ہتی تھی کی کو کم پینے کے دفولی نبوت کو بلاکرائس سے پُرجھا توائس میں معمودت کو معاف کر دیا حالا تک آئے بعض اصحاب زم رہا مالا تک آئے بعض اصحاب زم کے انتظام میں آپ نے اس عورت سے کے اثریت نہیں فرائی ۔ (بخاری ص و م م م)

رحم کی ترغیب وتربیس کے لیے آنجنام نے ارشاد فرمایا:

اَ لِوَّا حِمُونَ يَوْحَمَهُمُ السَّاحُمْنُ إِنْ حَمُوْاصَنَ دَمْ كُرِنَهُ وَالوں بِرِرَمُنْ رَمْ كُرَمَا ہے تم زمین والوں فِی الْاَسَ صِیْ یَوْحَمُهُ کُومِنُ فِی السَّمَا آءِ ۔ دابوطاؤو) بررتم کرواً سمان والا تم بررتم کرے گا۔ مراسید قرار مُن ارجمُ بر مندور برائم سے مالید قرار کی میں میں اعوال در ایکا نموز

ا وراس میں قطعاً شائبر شکید کے نہیں ہوسکتا کہ آپ خوداس قول کے سب سے اعلیٰ اور اکمل نمونہ تے۔

مسلم کے جی کہ ایک روزمیں میزنہ سے نکلاا ورغا بر کی طرف جیلا جب میں جبکل سے پاس بہنیا تو تجھے عبدالرشن بن عوف کا غلام آتا ہُوا ملاا وراس نے مجھ سے کہا کہ " آنجناب کی او شنیاں چور لے گئے " میں نے بُوجیا کہ" وہ کون لوگ تھے با اس نے کہا کہ " غطفان اور فزارہ " میں نے وہیں تین نعرے لیکائے " یا صباحا لا یا صباحا لا " ایسے کہ جبکل کو خاتا اس نے کہا کہ " غطفان اور فزارہ " میں نے وہیں تین نعرے لیکائے " یا صباحا لا یا صباحا لا " ایسے کہ جبکل کو خاتا ہو میں ان کے تعاقب میں مباکلا تو میل تھوڑی وور پر اُن کو جالیا ۔ وہ پانی چینے کو مطہر نے تھے میں نے ان پر تیر برسانے میر میں ان کے تعاقب میں جا گا تو میل تھوڈ کر بھاگ گئے اور بین اُن کو گھرلا یا ۔ داست میں نمجھ شروع کے اور دوزی سے بی نے ایس بین اگران کے ویتھے کچھ آ دی جینے کیا جا آپ آتے ہوئے میں اگران کے ویتھے کچھ آ دی جینے کیا جا آپ آتے ہوئے میں اگران کے ویتھے کچھ آ دی جینے کیا جا تو غالباً وہ گرفتار ہو سکتے ہیں " آپ نے نے فرایا بر" اے ابن الا کوع اابتم نے اپنا مال یا لیا اب ان کو جانے دور وہ کے ساتھ بول سے جا ملے ہوں گے " ( نجاری ص ۲۲ مر) یہ درگز رمحن آپ سے سے دھم کی وجہ سے تھی ور نہ جوروں کا کیرا جانا

کیا مشکل تھا۔ ابو مریرے دوابیت کرنے میں کہ جناب رسالت ماک بسلی اللہ علیہ وسلّم نے نجد کی طرف کچیسوار جسیجے۔ وُہ قبیلہ ۱۸۴۰ میران نمبر از ال کو کمبر لائے اور اسے مسجد کے ایک سترن سے با ندھ دیا ۔ جب آپ وہاں معامرین انال کو کمبر لائے اور اسے مسجد کے ایک سترن سے با ندھ دیا ۔ جب آپ وہاں معامرین انال کو کمبر لائے اور اسے مسجد کے ایک سترن سے با ندھ دیا ۔ جب آپ وہاں معامرین انال کو کمبر لائے ۔

تُواَبِ نے اس سے کہا ہ اس تمام اِ اب تمعار اکیا ارادہ ہے ہ "اس نے جاب دیا" یا محد دصلی الشعلیہ وسلم ) اِ میراارادہ محلانی کا ہے۔ اگر تُو مجھے قتل کر دسے گا تو مجھ پر بہت سے خون ہیں (بعنی میرا قتل تی کجانب ہوگا) اور اگر تُواحسان کرے گا تودہ ایسے تف کے ساتھ ہوگا جوٹ کرگزار رہے گا۔اور اگر تو مجھ سے کھو مال وصول کرنا چا ہتا ہے توج تیراجی جا ہے مانگ اے

وده بیت س مصطاط توجوه بوستور ادر بسته ۱-۱۹ و ۱۱ روجوست چه مال وصول زماچ بها ہے توجو تیراجی چا ہے مانک یے در گفتی میں دولت مندا دمی بہوکر وہ مسجد کیا م ( لینی میں دولت مندا دمی بهول رقم فدیدا واکرسکتا ہوں ) ۔ آپ نے ایک دو دن کے بعداست چوڑ دیا۔ رہا ہوکر وہ مسجد کا امر چلاگیا ، وہاں سے فرا دیرمین نها وهو کر بچرا با اورکلهٔ شها دہت پڑھ کومسلمان ہوگیا۔ اور کھنے لگا : " یارسول امیڈ! دنیا میں مجھے

آپ سے نیادہ عداوت اور آپ کے مذہب سے زیادہ نفرت کسی چیز سے نہنمی ۔ گراب مجھے آپ سب سے زیادہ مجبوب اور آپ کا مذہب سب سے زیادہ مرغوب ہے ہے کہ خاری ص علاق

آپ کا ندمهب سب سے زیا وہ مرغوب ہے ہے ؟ ( بخاری ص ۹۲۰) اس سے بھی زبا وہ رجم وعفو کا واقعہ حاطب ابن ابی بلند کا ہے ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں کہ جنا ہے۔

رسالت مآسب على الشرعليه وسلم في مجه اورزبر إورمقدا وكوروضه خاج كى طرف روائد كيا اور فرما ياكر" و با س ابهب شر سوار عورت الم اوراس كه پاس ايك خطر به وه ك آدّ يهم بيط ، جب بم السس باغ ميس بينج ترويا س و بى عورت ملى بهم ف اس سته خطره برنا تو اس فيه انكاركيا يگر جميل قبين تقاكد آنجناب كا فرما نا غلط نهيس بوسكما اس ليه بم فيراس سه كها كر" يا تو "أو

سفائن و ال سفائنا المرامين على قدا مجاب فافرنا ما صفائين بوسلمان سے بم کے اس سے لها لا آپا و او او خود وہ خط دے ورزیم تیری ملاشی لیں گئے '' ہمارا بہ اصار اولیقین ویکھ کر اس نے اپنے مجرزے میں سے خطائعالا - ہم وہ کے کہ آپ کی خدمت میں حافر ہوئے ۔ اکنے ویکھا تو وہ خط حاطب ابن ابی ملبتعد نے بعض مشکرین مکہ کو مکھا تھا اور اُسس میں اُن کو آنجا ب کے ارادوں اور تجریزوں وغیرہ کی اطلاع دی تھی ۔ آپ نے اُس سے پوچھا ''، اے حاطب اِ یہ کیا ؟'' اُسس نے اُن کو آنجا ب کے ارادوں اور تجریزوں وغیرہ کی اطلاع دی تھی ۔ آپ نے اُس سے پوچھا ''، اے حاطب اِ یہ کیا ؟'' اُسس نے کہ اُن کو آنجا ب کے ارادوں اور تجریزوں وغیرہ کی اطلاع دی تھی ۔ آپ نے اُس سے پوچھا ''، اے حاصل اِ یہ کیا ؟'' اُسس نے کہ اُن کو آنجا کہ اُن کو آنجا کے اُن کو آنجا کی در اُن کی میں اُن کے اُن کو آنجا کی در اُن کے در اُن کی در اُن کی در اُن کی در اُن کی در اُن کے در اُن کی در اُن کو آنجا کی در اُن کو آنجا کی در آنجا کی در اُن کو آنجا کو آنجا کی در ان کو آنجا کی در ایکا کی در اُن کو آنجا کی در اُن کو آنجا

کہا : "بارسول اللہ إ فراع مربيد ميں اہل قربيش ميں سے تو ہوں نہيں کد اُن کوميري قرابت کا باس ہو، اور مهاجرين ك تز ان سے رسشتہ وارى كے تعلقات ہيں اور ان كے اعر "و كے ميں ہيں جو ان كے اہل وعيال اور ان سے مال ومنال كى حفاظلت، كرتے ہيں ۔ گرميرا كو ئى مجى نہيں ہے اس ليے ميں نے برجاسوى اور خررسانى اس خيال سے كى ماكم ميرا مجى قركيشس پر

کوئی احسان ہوماً نے اوروہ میرے اہل وعیا ل کو کچھ نہ کہیں ، ورنہ میں نے بینعل کفروار تدادی وجہسے نہیں کیا گا آپ نے بیس کراصحاب سے فرما یا کہ اکس نے سے کہہ دیا '' حضرت عمر بفنی املہ تعالیٰ عنہ نے کہا ،'' یا رسول اللہ اِ اجازت، عسر المہ درنہ بے کا میں مار میں معرب میں نہ نہ نہ شخصہ سکر سے منس میں '' دمی ریسے اور مار فرمین

سید میں مرس بھا ہے سربی میں مصلی ہیں ہمیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ترکیب تھا '' (گویا اس لیے قابلِ معافی ہے،) دیجی کومل منافق کی گؤن الڑاووں یو گرائی نے اور اُنھوں نے کہا '' اوٹٹر اور اسس کا رسول بہتر جانتا ہے '' ( بخاری یوئن کر حفرت ہمڑنا کی آنکھوں میں آنسو ہم اُ کے اور اُنھوں نے کہا '' اوٹٹر اور اسس کا رسول بہتر جانتا ہے '' ( بخاری

ا سداللہ کس قدر رحم وحلم ہے کہ ایک شخص آپ کا رفیق اور دوست بن کرآپ کے ساتھ رہتا ہے اور بھر آپ کی تمام تجاویز سے قیمن کو اطلاع دیتا ہے آپ اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسس کا بڑم اتنا لیقینی ہے کہ وہ خو و انکار کی گنجا کش نہیں پاتا اور اسس کا عذر بدتر از گنا ومعلوم ہوتا ہے گر آپ کا رحم خوداس کا عذر خواہ بن کر اس کی جان تنبی کراویتا ہے ،حالا کا ہ

ا رہ کل کی بڑی سے بڑی مدعی تہذیب سلطنت میں اس بڑم کا سٹُبہ بھی سزائے قتل سے بیے کا فی ہے اور اس میں کسی قسم کی

زاتی تعلق کے لیا ظاسے آیپ کے رحم وعفو کی ایک مثال اس سے بھی زیا دہ بڑھی ہوئی ہے۔ جنگ بدر میں ایک شخص طعیمدین عدی جناب ستبدالشهداً حضرت عمره رضی الله تعالی عند کے با تقسے مار اگیا عوب جا بلیت میں تو آیسے واقعات کا ر منا رسوں ملک بہتوں کک رہتا تھا بہانچہ اس سے بھتیج جبرہ بن طعم نے اپنے غلام وحثی سے یہ وعدہ کیاکہ اگروہ حضرت ثمزه کومارڈ الے توازا دہوجائے یہ وحشی اپ کی تاک میں رہا ، جنگ اُحدیب حب وہ ایک شخص سباع سے مصروب جنگ تھے توایشی نے موقع پاکر پیچے سے آپ کونیزہ ماراحی سے آپ شہید ہوگئے۔اس کے بعد وحثی حسب قرار واد از او ہوکر کے میں ربینے لگا۔ اورجب بحرفتے ہوگیا تو وہاں سے بھاگ کرطا اُعن بہنیا۔ اتفاق سے استعمار مراک الله الله الله على قاصد جناب رسالیآب صلى الشّعليه ولم كى خدمت ميں جا رہے ہيں تو وہ بھی ان ہے ساتھ ہوليا - كيز كدسب جائنے نفے كراپ فاصد كو كچەنہ ہيں كئے - چنانجيسہ جب آپ کی نظر اسس پریل تو آپ نے پوچاکہ کیانو وحتی ہے ؟ اس نے کما" یا ں ؛ آپ نے پوچاکہ کیا تو نے ہی ہمزہ کو قل كيا تما يُّا أس ف كها" أب في جوكون ب وه درست ب "، آب في فرايا يا كيا نويكرسكما ب كوميرس ياس ب جلاجك اور مجھے اپنی صورت نر دکھا نے " چانچہ وہ و فات حسرت آیات کے سامنے نہیں آیا ادر آخرمسیلم کذاب کر قبل کرے اس نے قبِّ جزئة كي لافي كى - يقصد خود وحتى في حبغر بن عروضميري اورعبدالله بن عدى سے بيان كيا تھا - ( بخارى س ١٠٥٠ ) حضرت عائشه رضى الشرنعالي عنها كهتي بيرك "بيس فع عرض كياكه يا رسولٌ الله إ الرمين شب فدركو باجانون توكيا دُعا

مانگوں؛ آپ نے فرمایا : یہ :

اے اللہ ! توبرا ورگزر كرنے والاہے اور تو دركزر ٱللهُ مَرَ إِنَّكَ عَفُو مُجُّدُّ الْعَفُو فَاعْفُ عَنِّي . (مشكّرة ص ۱۵۲) كرف كويسندكرتاب تومجرس بحى درگزركر-

اس ایک بات سے اندازہ ہوسکا ہے کرا ہے کے نزویک عفوس قدرلسند بدہ صفت ہے ۔ اور ذکورہ بالا واقعات ے مل برہے کہ آپ اس صفت کے کیسے کائل اورجا مع نموز تھے۔

# صبر ومثكر

صبرونیا بیں انسان کے لیے نہایت ہی خروری اور مفید صفت ہے۔اس کا تعلق ایک طرف توحلم سے ہے اور دور کی طرِت تسلیم ورضا سے ، علم انسس حال ہیں ممدوح ہے جبکہ ا دمی قدرت ہونے ہوئے بھی بجاغصے کو دیا ہے ۔ببکن صبرے فال العرب ہ نے میں قدرت اور استمطاعت کی شرط نہیں ہے۔ بلکرحب کھی اومی انسانی یا اُسمانی خلاف طبع بات کو ٹھنڈے ول سے برداشت كرليما ہے اوراس برجزع فزع اور داوفر بادكرنے سے بازر تها ہے تووى صبر ہے -اوريفينا مستحس اسى طرح جیے علم کا ظا مری تغیر عفو ہے ویلے ہی صبر کا علیٰ تیج سے کر سہیں اسس بات کو بھی ایچی طرح سمجہ لینا چا ہے کہ اسلام SUPPCHANGE ENTO

مبری برگز تعلیم نهیں دی جوکسی طرح بھی ہماری حالت کی اصلاح میں مانع ہویا جھے ہم یا تھ پاڈ ں تومرکز مبیر کے انسان

حِلْهِ بناسكیں - اسلام نے تو اصول ہی پیمٹرایا سے کہ: اَنْ لَیْسُ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا هَا سَعَیٰ وَ اَنَّ سَعْیَهُ سَوُنَ یُولی۔ دالنجم ع ۳)

بے شک انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوششش کراہے اور اس کی کوششش حرور طونظ رکھی مائے گی .

کوسنٹ نکرنا صبرہے ہی نہیں ، بلکہ بہ تو پر لے درجری کا بلی ، بز دلی اور پست ہمتی ہے اور اسس کا نتیج شکر کی بجائے
انتہا کی نا سنکری ہے ۔ کیونکہ خواکی دی ہوٹی طاقتوں سے کام نہ لینے اور ان کو رائیرگاں چپوڑو پنے سے بڑھ کر اس کی نعمتوں کی اور
کی نا قدر انی اور ناسٹکرگزاری ہوسکتی ہے۔ قرآن مجدیلی توجا بجا اس کو کفر کہا گیا ہے ۔ اور حقیقت میں ناشکہ یہ ہی کفر ہے اسلام
کی تعلیم کے مطابق صبر مجمود و ہی ہے کہ آدمی ناگریر واقعات پر بہتر اری کوشنٹ نہ کرنا حرف میر کا غلا استعال کہی نہیں بلکہ شعت گانہ
باہر ہیں۔ لیکن جن باتوں پر اس کی دسترس ہے ان میں حتی المقدور پوری کوشنٹ نہ کرنا حرف میر کا غلا استعال ہی نہیں بلکہ شعت گانہ
الر بڑا کفران ہے ۔ اور جنا ب رسالت تا ہملی اسٹر علیہ وسلم کے تمام واقعات زندگی اس سی تعلیم کی طلی مثال ہیں۔ آپ شدائر
پر مبرکرت تھے۔ گراپ کی سلیم ورضا نا خومش آپند ہاتوں کی املا نی ملا فعدت میں مانے نہ تھی۔ آپ کو المذیر کا مل تو فع تھا۔ لیکن
پر تو کل آپ کیسی و کوششش میں مخل نہ تھا ہ

گفت بیغیب به آواز بلن. بر توکل زانوے اُشتر به بہن به

آپ بے انہاصا برستھ۔ کفارِ کھ ہے ہا تھ سے آپ کو جا پڑائیں بنجیں اُن کا برواشت کرنا ہمان کام ہنتا ۔ آپ ہی کا جگر تھا کہ آب ہے کہ جگر تھا کہ آب نے اُن برصبر کیا اور بھی اپنے فرض کے بجالا نے بیں اضطار اور اضطاب کو دخل نہ دیا ۔ حالا کہ حالت بیتھی کہ ہی ہے وہ طافی بیت نے ۔ وہ لوگ بھی آپ کو دیوا مذا ور مجنون کتے تھے وہ طافی بیت خوار است ہزا تو شروع ہی سے کیا جا تا تھا ۔ پھر نوبن سب و تُتم کہ سبنی ۔ وہ لوگ بھی آپ کو دیوا مذا ور مجنون کتے تھے کہی ساحرا ور میآ وار سے کہ نتیجہ نہ کلا تو اضوں نے آپ کے ساحرا ور دیا ہوگئے اور بیومتی کا برنا ہوگیا ۔ آپ کے داست بیں کا نے بچائے اور چو کھ خالب آپ اس نے آپ کو کمیسی کلیف ہوتی ہوتی ہوتی ایس آپ اس زمانہ بی برہنے پا پھرستے ہوتی ہوگی بیجب آپ کھی بی نماز اوا فرات سے تو کو کھا رآپ کو ہم طرح چھڑتے اور پریشان کرتے تھے ۔ چانچ ایک وفعہ ایک تفض نے آپ برخاک کھی بی نماز اوا فرات سے تو کو کھا رآپ کو ہم کو گھا ہے ۔ ایک ساجزا وی نے مٹی جھاڑ وی اور سرو دھلایا اور وہ دوتی جاتی تھیں ڈول وی اور سرو دھلایا اور وہ دوتی جاتی تھیں ڈول وی اور سرو دھلایا اور وہ دوتی جاتی تھیں آپ نے نمایا ۔ " بیٹی رومت ، بیوشک انڈ تیرے باپ کا محافظ ہے۔ دسیرت ابن ہشام ص ۲۲۰ )

ایک روز اور ایسا ہی ہواکہ آپ سایڈ کعبہ بین نما ذیڑھ رہے تھے۔ اس ن کھیمیں اونٹ ذیج کیے ہوئے تھے۔ ابر مہل وغیرہ نے ان کی آلائش آپ کے اوپر ڈال دی اس وقت اتفاق سے حفرت فاطمۃ اپنچ گئیں اور اصوں نے اسے



روایت ہے کہ ایک بارعروہ بن زمیر نے عبداللہ بن عرض کوٹر عنہاسے پوچیاکہ یہ تو بناؤ کرمشرکوں نے جناب رسالما آب اللہ علیہ وہ سے مساتہ سے دیا دہ خواب دیا کہ ایک میں کا زادا فرماتے سے کہ اتنے میں علیہ وہ مساتہ سے زیادہ خوات برساوی کیا گی تھی ؛ اُنھوں نے جاب دیا کہ ایک روزا کے کیے میں نمازادا فرماتے سے کہ اتنے میں وہاں عقبان انجم میطا آگیا اس نے گرون مبارک میں ایک کیٹر البیٹ کر بڑی تھی سے آب کا کلا گھوٹ نا نمروع کیا ، مُحسن اتفاق کہ حضرت البو بکرونی احد تعالی عندا کی ہنے اور اب نے عفیہ کے کندھے پڑا کی اور کہاں کیا تم اور اس خواری میں وہ دی کہا ہے کہ میرایروروگارا ملتہ ہے ۔ د بخاری صور وہ

لیکن فالباً آنجا ب کوان تمام ذاتی تعلیفوں سے زیادہ تعلیف اپنے اصحاب ورفعا کی تعلیف اور پریشانی سے ہوتی ہوگی۔
معلوم ہوتا ہے کر ہی وجرشی کر الب کمر بیکس وسکین مسلماً نوں کو اتنی سخت اذبین بہنیا تے سے جے شن کر رونگئے کھڑے ہوتے ہیں۔
ورندان بیچاروں نے ان کا کیا بگاڑا تھا۔ وہ نوان کے بتوں کو بھی گرانہ کتے تھے فقط اتنا البتہ تھا کہ خودان کے دل ہیں نورایان گرگیا تھا اور اسس سعادت عظے اور نومت کہ لرگ کے متعابد میں کوئی تعلیف اور کوئی مصیبت ان کی حقیقت شنا مس نظر میں کچے وقعت نہیں رکھتی تھی گھرات میں تھی کہ چونکو آئی نوان کے متعابد میں کوئی تعلیف اور کوئی مصیبت ان کی حقیقت شنا مس نظر میں کچے وقعت نہیں رکھتی تھی گھر بات میں تھی کہ چونکو آئی ہو است درازی کی جزآت وہ تو کہ نہیں سکتے تھے اس لیے اور مرض سے ایزار سانی کی کوئشش کرتے تھے اور چونکو آئی تھا اور آئی اسلیم ہوگئے۔
میکیف و سے کرائپ کو تعلیف بہنچا ناچا ہتے تھے بہاں بہ کہ کدان ہیں سے متعدد آدمی توان کے نظم وتشد وہی سے مباں بن تسلیم ہوگئے۔
جناب رسالت ما تب ان سب جبمانی اور روحانی شختیوں کو اٹھا تے تھے گر رہشتہ میں با تھے نے نہو ٹر ٹا تھا اور اوائے فر من سے مذیر موثر تے تھے۔

برتواپنے ابنائے قرم کی ایڈارسانیوں پرصبر کی مثالیں تھیں اور تھی۔ اور آپ رسول فدا ہونے کی وجہ ان ماد تی ہوتا ہے گدان کے علاوہ اور ناخو شگواروا فعات سے بھی آپ کی زندگی فعالی نرتھی۔ اور آپ رسول فدا ہونے کی وجہ ان ماد تی ہوتا ہے گدان نے جعام کھر پر انسان کو وقیاً فوقیاً فوقیاً

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

1.14-من نا نوگوں کا کوئی نام لیوانه روا کہ اسی نوانه میں اُن نوگوں کا کوئی نام لیوانه ریا۔ اور ایک ہی پیستان

ے بعد ٔ وان کی اولا ووائر وّ اسلام میں واخل ہو کر ان پر تعنت کرنے گئی۔ میکن بسرحال ان سب با توں سے بھی آپ ہے میلے صبر و نبات میں لغر*بشس نہیں ہو*تی تھی ۔

انس رضی الشرعند کتے ہیں کہ ہم جنا ب رسالت ما ب صلی المترعلیہ وسلم کے ساتھ ابوسیعت ہو ہا رہے یہا ں مھنے حبیس کی بیوی آپ کےصاحبزا دے ابرا ہیم کو دُو د صبلاتی تقبیں۔ اسس وقت ابراہیم بالکل جا ربلب تنصان کی حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسوڈ بڈ باآئے ( ذرا ان بوگر ک کی سخت دلی کو دیکھیے ) کہ اس حالت میں آپ کو آبدیدہ دیکھ کرعبدا لرحمٰن بن فوف نے کہا" یا رسول آ آپ بھی ! کسینی آپ بھی ہے صبری کا افلہا رفوا ستے میں ) آپ نے فوایا : اسے ابن عوف إیر آنسورهم اورشفقت کی وجہ سے ہیں۔ ( بعنی بے صبری اور ناسٹ کمری کی وجر سے نہیں ہیں ﴾ اور بے شک آئکھ سے آنسو بہتے ہیں اور ول رنج کرتا ہے ، مگر ہم کو ٹی ايسى بات نہيں كتے جو رضائے اللي كے خلاف ہو " ( سنا ري س م ١٥)

اسی طرح اسب مربن زیدسے مروی ہے کہ" آپ کی ایک صاحبزادی کے لڑ کے کا انتقال ہوریا تھا۔ اُ' مغو ں نے آپ کو بلایا - آب نے ان کوسلام کہلائیجا ، اور یہ کہا کہ سے شک جو اشٹ نے لیا ہے وہ اس کا تھا اور جو کھے انس نے دیا ہے وہ مجی اسی کا ہے۔ ادر اس کے نز دیک سب کا ایک وقت بھر ہے ، اس پینم کوصبراورٹ کرسے کام مینا چا ہیے'؛ انھوں نے مپھر آپ کو تسم دلاكر برتاكيد لموايا ، تواكب اصحاب ميت تشريف له كئے ۔ اكب نے بينے كو الحايا نواسس كى سانس اكور چكى تقى ۔ اك ك اً نسو جراً كَ . يه ويكوكرسعد في آب كوثوكا اوركها" يا رسول الله إيركيا ؟ " آب في فرمايا" يه رحمت اورقت ب جرالله في ا پنے بندوں کے داوں میں ڈالی ہے -اور بے شک اللہ اپنے رہم المزاج بندوں پر رہم کرتا ہے ' یعنی اشک باری کو اضطراب برمحرل نه کرنا چاہیے مبکدیہ توعین صبرہے۔ البتہ کسی عزیز کی مفارقت کومسوسس نہ کرنا قسا وت اور بخت دلی کی دلیل ہے '' (نجاری

سسبحان الله إخدائے جناب رسالت مَّا بِ على الشِّعليہ وسلم كوكتنا نيك ادرياك ول عطافرا يا تھا، اور ام پ كو ہر ايك بات میں افرا طونفر بط سے بحس خوب صورتی سے بجایا تھا۔ یہی صبر اگر بڑھ جائے کہ آوی کو اپنے موزیزوں سے مہدروی نہ رہی اور اس کا دل ان کے صدموں کومحسوس نرکرے تربہ قسا وٹ بن جائے ۔اورقعلماً قابلِ تعربیب نہ ہوا س کے بیضلا من اگر دی آنسو جوایک شیرخوار نیچے کی جاں کنی یا ایک ضعیف بیوہ کی بکسی پرٹیکتے ہیں خو د اپنی جہانی تعلیف یا ا پینے اد ا سے فرض کی دقتوں ریحلیں تووہ جبن ہوجا سُےا وریقینًامتنی ملامت کھرے ۔ یہ اعتدال مزاج اللہ تعالٰ کا ایک نہایت مبیش بها عطیب جس كووه جا ب عطا كروس - وَاللَّهُ ثُدُوالْفُصَنُ لِالْعَظِيدُمِو ﴿

ا ن دو نوں صور توں کے سوا صبر کی ایک قسم اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے لیے کسی قسم کی اُسائٹ کے اسباب مہیا کنا اً دمی سے اختیا رمیں ہو۔ مگروہ (مسستی یا بیست ہمتی یا ہے سروسا مانی کے سبب سے نہیں بکر) اپنی فیاضی یا رحد لی یا ہمدروی کی وجرسے صبرکرتا ہے اور وہ اسباب ووروں کو ویتا ہے میرسب سے زیادہ شکل ورسب سے زیا وہ محموجے



کیونگرمہی دونوں صورتوں میں نوجا رو نا چارصبرکرنا ہی پڑتا ہے اورتصورًا بہت رو دھوکرسب ہی صرکر بیتے ہیں۔ گریہ آخرالذ ر صورت نود اختیاری ہے اور اس کے لیے بڑے ضبطِ نفس کی خرورت ہے۔

سویدبن نعان کتے میں گرمیں جنگ خیر میں آپ سے ہم رکاب تما جب آپ خیر کے قریب مقام صهبا میں پنچے تو آپ نے عصر کی تماز پڑھ کر کھانا مائکا وہاں کر گوندھ کا نہ در کھا یا اور اس کا پانی بی لیا ۔ ہم سب نے اسی کر گوندھ کا نہ در کھا یا اور اس کا پانی بی لیا ۔ جناب سرور کا نما ت علیہ الصّلوۃ والتحیات اُٹھ کھرٹ ہوئے اور آپ نے کو گائی ۔ پھر هسم نے فازیڑھی " ( بنجاری ص ۱۲ مر)

جابر کتے ہیں کہ فزوق خدق کے موق پر ہم لوگ کھائی کھود رہے تھے۔ کھود نے کھود نے ایک بڑا پھر آگیا۔ سب آپ کی خدمت ہیں آئے اور مالی عرض کیا۔ آپ خود اس ہیں اتر نے کے لیے نیا رہو گئے حالانکہ اسس وقت شدّت گرشگی سے شکم مبارک پر پھر بندھا ہُوا تھا کیونکہ و ہاں ہم کو تین دن سے کچھ کھانے کو نہیں طاتھا۔ چانچہ آپ نے نکدال لے کراس پھر کو توڑنا شروع کیا یہان کہ کہ کہ وہ رہت کی طرح ریزہ ہوگیا۔ چر بی اجازت کے کرگھ آیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ" میں نے رسول الله دصلی الله علیہ وہ مالت ویکھی ہے کہ رصبی آب ہیں تھا رہے یہاں کچہ کھانے کو ہے ؟ "اس نے کہا" ہمارک رصلی الله علیہ وہ کہ ایک ہم کہ کہ کہ بیت اور آٹا کھائے ہو بیس نے اپ کی خدمت میں حاخر ہو کرع ض کیا کر" بارسول امند ایم سے کہا سی کچہ تھوڑا سا کھائے ہو کہ بیت نہ وہ آور ایک دو آ و میوں کو اور بے چلئے ۔ "آپ نے نے پُوچا کر" بارسول امند ایم سے کہ تو گواسا کھائے تو میا کہ میں ماروں کو اور بے چلئے ۔ "آپ نے بی کھوڑا سا کھائے تو میں نہ کہا کہ میں تھا اور بیت اور ایک میں تو اور ایک ہوئی اور ا

مت کروں کے بھرآ پٹے نے روٹیا ں نکال کر اسس پر گوشت رکھا اور اصحاب میں تقسیم کرنا نشروع کیا یہا ت کک کوشٹ ادر پر رسی کھانا باتی رہ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ" کھا و اور لوگوں کو دو ، کیونکہ وہ محبر کے بیں یاد بخاری ص ممه اس ایک واقعہ سے آپ سے کتنے خصائل تمیدہ پر روشنی پڑتی ہے ۔ آپ کی سا دگی اور بے تعلقی آپ کی منت اور جفاکشی اورصبرو نبات ، آپ كا استقلال واستقامت ، آپ كا نصاف اورمساوات به ايك واقعد آپ كى إن صقات مسند كا أكينه ب راوروُه اپني نوعيت مي كچهانو كها وا فعرنهيں ہے - ايسے موقعه اكثر بيش آتے رہنے تھے - بنانچ انسُ بيان كرتے ميں كر" ايك دن ابطلحه نے أمّ سليم سے كها كر" جناب رسول الله كي ً واز سيضعف پايا جاتا تھا۔ ميرا خيال ہے كم آپ نے كچيد كھا يا نهیں کی تمعارے پاس کچھ ہے ۔ اُسفوں نے بوکی کچو مکیاں نکالیس اوران کواپنی اور صنی میں لیسیٹ کر مجھے دیں ، اور مجھے خدمتِ اقدس میں رواز کیا - میں سینجا تو آپ سجدمی تشریف فرما تھے اور بہت سے آ دمی عاضر تھے - میں تُحب جا پ کھڑا روا آپ نے مجے کو ادیکو کر کوچھاکو کیا تم کو ابطلحہ نے مجیجا ہے ؟

> م*س ۽ جي يا پ*-' آپ بالکانے کے لیے ہے

من ۽ جي ياں''۔

یس کرآپ نے سب درگوں کو ساتھ لیا اور ہیلئے۔ میں آ گئے آگے ہوا گئا ہوا گھر آیا اورحال کہا ۔ ابوطلحہ اور ام سلیم کو استعے ترة وجوا ـ كيونكه كها نا زياده نه تها بمكر أن كواكپ كي مرايت پر بُرِدا اعتبار تها - ابطلحه نه با مرحل كر اَپ كا استقبال كيا- آپ اندرتشریف لائے اور ام سلیم سے کہا میا امسلیم اتھارے پاس کیا ہے ، لاؤ ''۔ وہ دہی رو ٹیا ں ہے آئیں۔ اور ایک . كيّا تها ، اسس ميں سے پچھ نجوڑا أي نے اس سے روٹی لگائی اور وس وس آ وميوں كو بلاكر كھانا كھلاديا ريها ت كك كم سب كا بیٹ بدرگیا " (بخاری ص ۹ ۱۸)

يه دا قعات أس زما نے محبي حب كرفعانے اپنى قدرت اور مهر بانى سے دولت دنيا كو آپ كے قدموں پر وال ديا تھا، بحراس سيرآپ كى طبعيت ميں ذرائبى فرق نهيں آيا۔ آب جيسے مصائب آسانى پرصابر شفے ویسے ہى كفار قرلیش كى جورو جفا پر جی صابر شاکررہے اور ویلے ہی مدینہ میں رئیسِ قوم ہونے کے بعد بھی صابروضا بطارہے ۔ یُوں تو کوٹی وقت کوٹی لمحہ ، کوٹی تانیدا بساگزرا ہی نہ تفاحب آپ کا دل یا دِ اللّٰی سے غافل ہوتا ہولیکن آپ اپنے اس تقرب ومعرفت کے باوجود بھی محص ز رقبی پر قانع نه تحے اور ان سف الدفل بری پھی آپ کی عباوت گزاری کا بدعالم تفاکه کٹرتِ قیام وشب بیداری سے آپ کے پاؤں ورم کرائے تھے مراحب آپ سے کہا گیا کہ" آپ تو مجوب ضدا اور رسول اللہ ہیں ۔آپ کو اس قدرعباوت کی کیا خرورت ہے ؟ " تو آپ نے فرما یا کہ تو کیا ہیں بندہ شکر گزانہوں یہ ( بخاری ص ۱۵۲) بعنی یہ درست ہے کہ مجھ پر منع حقیقی کے بیشارا حسان وانعام میں نیکن بیخود ہی اس بات کے متلزم ہیں کر اس کااور زیادہ شکر ادا کیا جائے۔

#### سخاوت

جبیر بن مطعم کا بیان ہے کہ حبب ہم جناب رسو لِ خداصلی الله علیہ وسلم کے ہمر کا ب جنگ حنین سے واپس کے سے

اورائس کش نمش میں آپ کی چا در آس کے کا نئر ن میں اُنجوائٹی ۔ آپ سے وہاں رُک کران سے فرمایا کہ میری چاور موسیع و سے دواہ ہم اگر میرے پاس جنگل کے ان درختوں کے برابر بھی اُونٹ ہوتے تو میں سے ہم میں بانٹ دیتا ۔ اور تم مجھے نہ تو نجیل پاتے اور نہ جموٹا۔ ۱ درز ڈرپوک (کدخواہ نخواہ کمسی چیز کے دینے میں دریغ کروںیا ایفائے وعدہ ند کروں یا فقر و فا قرسے ڈرکر کچرا پنے لیے بچا رکھوں)

ه سراه مرص به ه میون

( بجاری مل 4 4 ) ا بوسعیدالغدری کئے بیں کم ایک و فعدانعا رمیں کچھ لوگوں نے آپ سے کچھ مانگا ۔ آپ نے اُن کو وسے دیا ۔ اُضو لَ اور مانگا ، آپ نے اُن کو اور دیا ، بہاں تک کم آپ کے پاس جم کچھ تھا سب شے ڈالا ۔ بھرآپ نے فرایا کم " میرے پاکس جو کچھ مال آتا ہے میں اُسے تم لوگوں سے بچا کر جمق نہیں کر رکھتا اور بلا شبہ جرشفس اللہ سے یہ مانگتا ہے کہ وہ اسے سوال ک زلت سے بچا ئے ۔ اللہ اسے اس سے بچا لیتا ہے ۔ اور جو استعفاجیا ہتا ہے ، اللہ اسے عنی کر دیتا ہے ۔ اور جوشفس

مبرانتیار کرتا ہے امٹراسے صابر بناویتا ہے۔ اور کسی شخص کوعطایائے اللی میں سے کوئی عطیہ صبر سے زیادہ اچھا نہیں ٹیا گیا۔ (بخاری ص ۹۹) بعنی صبر خدا کی سب سے بڑی تعمت ہے۔

ایے ہی جی برحسنزام کتے ہیں کہ میں نے جناب رسالت مآب میں اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا۔ آپ نے بی محص دیا ۔ بھرمی نے اور مانگا ، آپ نے اور دیا ۔ بھرآپ نے فرایا : "یا حکیم ! بے شک یہ مال پاکیزہ اور پسندیدہ ہے ۔ جو کوئی اسے بلاسرم صفرورت کے لیے لینا ہے تو اسس میں برکت ہوتی ہے اور جو کوئی اسے لابع سے لینا ہے ۔ تو اسس میں برکت نہیں ہوتی ۔ اور اکس کی مالت اس نحص کی سی ہرتی ہے جو کھا تا ہے مگر سیر نہیں ہوتا ۔ اور بے شک وست بلند ( و یہ نے والا) وست لیست ( لینے والے ) سے بہتر ہے ۔ " میں نے عوض کیا ؟ یا رسول اللہ ! بخدا میں آپ کے سوا مرتے وم کا کسی سے بچھے نہ مانگوں گا ؟ چنا نچر روایت ہے کہ آپ کی وفات کے لید حضرت اور کیرا ورصفرت عرصی اللہ عنہا نے لینے لینے عربہ خلا فت میں حکیم کو کچھ وینا چا ہا ۔ مگر اُنھوں نے قبول نہ کیا اور برابر اپنے قول پر ثنا بت قدم رہے ۔ ( حجت رہ

ص به ۱۸ س

آپ کے بُوووعطا کے ایسے واقعات جننے چا ہیں جمع کے جاسکتے ہیں کیزکد آپ کے ابر کرم کی گر باری کسی موسم اور موقع کی نتظ نہیں رہتی تھی بلکہ وہ فیاض ازل کی بششش کی ایک مثنال تھی کہ ہمیشہ ہرعال میں جا ری رہتی تھی ۔ چانچ ابوہرر اُمُّ سے روایت ہے کہ جنا ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار ہا فروایا کہ" اگر میرے پاسس کو و اُصد کے برا برسونا ہوت بھی مجھے خوشی اسی وقت ہو کہ میں میں وہ گر رنے سے پہلے ہی وہ سب بانٹ دُوں اور میرے پاس سوائے اس کے بو میں اوائے قرض کے لیے اٹھا رکھوں اور کچھ ہا تی ندر ہے ' ( بخاری ص ۲۳۱)

یوعض آپ کی تمنّا ہی نرتھی ملکہ خدا نے اسے تنی بارکردکھا یا اور جو کچھ آپ کی زبان صدق بیان سے نملا تھا وہ بار ہاعلاً پُورا ہوگیا ۔ آپ کے پائس بڑی بڑی رقمیں آئیں مگرحب آپ و ہاں سے اُسٹے توخالی یا تھ اُسٹے ۔ چانچہ عامل بحرین نے

کی خوالی ایک لاکھ دلمس ہزار درہم تھیجے ۔ آپنے شام ہوتے ہوتے دہ سب دے دیے ۔ ایک مرتبر آپ کے پاس نوٹ ہے۔ در م آئے، آپ نے ان کوچائی پر رکھ دیا اورج سے اُل آیا اسے دیتے گئے یہاں کک کدوہ سے تقتیم ہو گئے۔ (شفا ، ص ٥٠) آپ کی بے انتہا سیرشی اور فیاصنی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کد بعض وقت حب آپ سے پاس کچے نہیں ہوتا من اور کوئی حاجت مندا كباتا تعا تواكي قرص كه سلكراس كاحاجت روائي مين نابل زهرنا تفا اور بالعموم أب براس قسم كة وض نخ وريزاً ب اپی واقی فرد توں کو قرض سے کو بورا کرنے سے بالکل بے نیاز سے۔ چانچر روایت ہے کدایک شخص یا رگاہ نبوی میں کچھ مانگے کے لیے ماحز ہوا اس وقت آپ کے پانس کھے نرتھا۔آپ نے فرمایا کرا اس وقت برے پانس کھے نہیں ہے۔ گرجا وُتم میری ذمر داری پرچیزی خسسرید و یعب جارسے پاکس کھے اسے گا توہم اس کی قمیت اوا کردیں گے۔ اس پر مفرت عرصی اللہ تعالیٰ عند نے کہا كر" يأرسول المند إ المندن آب كوان باتول كى تكليف نهيل وى جوآب كى استطاعت سے بامر بيں " آپ كا مطلب يرتن كر السس طرح دوسروں کے لیے خود قرض کا بارا ٹھا نا اور پھر قرض نوا ہوں کی باتیں سننا کیا خود ہے۔ چوکھے آپ کے پاس ہونا ہے وہ تو آپ دے ہی ویتے ہیں بچرالیساکیوں کیامائے۔ آپ کو آن کی یہ بات کچھ نا پسند ہُو تی ۔ کیونکر آپ کی بندہ نوازی کسی کی ول شکنی کوگو ارا نمیں کرتی متی منگر آپ ساکت رہے کروہیں سے انصار میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ ! آپ تو دیکئے اور ابٹہ سے افلاسس کا عمن زيج يُن آب برنوكل اوركشاده ولى في بات سن كرمسكران سنكاورة بكى بشاشت بشرك سيفا مربوكى - (شفاص ٥٠) يهاں په با منت لمحوظ خاطر رکھنی چاہیے که آپ کا بدجو دیجا کھی نہیں ہوتا تھا۔ اوّل توعلی العمم تمام مسلمان سقے ہی غریب اور ا دار کیزنکر دما جرین کا توتمام ساما ن معیشت کم بی میں ره گیا تماا در و مشکل جان کچاکر و با سسے نکطے تھے۔ رہبے انصار تو و ه سمى کچه زبا دهمتمول نر تھے ،کیونکر جها ں میودیوں کی سی سو دخوار تجار سند پیشہ قرم ہوگی وہاں کوئی اور قرم کیا دولت مند ہوسکتی ہے. اس کے سوا اول تو عوب کی حمیت ادر شرافت ۔اکس رہ آپ کی صحبت روح پر در کی برکت ادرسعادت ویاں ایسا کوئی بھی یذیتھا' جد بلا وجرا و ربے خرورت زمرۂ سیا تلین میں شامل ہونے کا عار گوار اکر تا۔ برجھی تھا کہ وہاں آئیس میں ایک دُو سرے کی حالت تر مخنی تقی ہی نہیں اس لیے آپ کے پاس خرورت مند ہی آتے تھے اور آپ ان کی ہے در بنخ اعانت و وست گیری فرما نے تھے۔ پنانچات نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ،

آپ توکھی اپنے بڑو وعطا پرٹ کروا متنان کے متوقع ہوتے ہی نہ نظے ۔ لیکن پونکہ بہرعال سوال تو کروہ ہے ہی ،
او یسائل کو نواہ نخواہ نکو ان تبکیا نی ہی بڑتی ہے اور ہالخصوص غیّر شخص کو تو اس سے بہت ہی شرم اُتی ہے ۔ اس لیے بسادی اُپ کی طبع کریم اپنے بُود کی کوئی الیسی صورت نکا لئیتی تھی جس میں احسان کا یار بطام کچے ملکا ہوجا تا تھا۔ چانچہ آپ اکثر ایسا کہا کہ سے کہ تی ہوئے تھے کرکسی سے کوئی ہوئے دیور نولی اور پھروہی بھیزاسے ہدیۃ وسے دی ۔ یوجف آپ کاحسن عطا ہے ۔ ورنہ ظاہرے کہ اکس سے فی الواقع احسان میں کھی نہیں ہوتی ۔

ص سر ۲۸)

ایسا ہی واقد حفرت ورضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیش آیا۔ ابن ور سکتے ہیں کہ ہم ایک سفریں ہمرکاب تھے اور بیں حفرت عرض کے بیک نوجوان اونٹ پر سوار تھا۔ وہ مجرے اُرکنا نہیں تھا۔ اور سب کے آگے ہو ہو جا تا تھا۔ حضرت عرض مجھے ڈانٹتے سے اور باربار یچھے ہٹا ویتے سے مگر اُونٹ کسی طرع ماننا ہی نہ تھا۔ آپ نے دیکھا تو سھنرت عرض سے فرمایا "یا عرات میں سے دیکھا تو سھنرت عرض سے فرمایا "یا عرات میں سے بیٹے ہو ہا اُسموں نے کہا جی ارسول اللہ ایر آپ ہی کا ہے ۔ " آپ نے فرمایا " نہیں تم میرے ہا تھے بیچ دو یع صفرت عرف سے ایسے کروئے نے ایسے کروئے دیا۔ آپ نے وہ وہیں مجھے دے ویا اور فرمایا کرتا عبد اللہ ایر اونٹ تمعارا ہے۔ اب جرتمار اسمی جا ہے کروئے دہاری )

نا پسندتها مگریس آیا توآپ نے فرمایا کداونٹ مجی ہے جا اُو اور اس کی قیمت تمیا ری ہوہی حکی اسے بھی رہنے دو یک ( بخاری

سبهان الله الخبشش كاكتنا باكيزه اسلوب ہے ۔ اس ص عطا سے عطيد كي ميت كم ہونے كے بيائے صدحيد بڑھ

جاتی ہے ریہ ہے سپی سناوت ، ورنر ط پیرنہ

در کاکش نام سیم و زر فشاندن حود نیست

ين برسائير بيان وَلَا تَجْعَلُ يُدَكَ مَغُلُوْلَةً ۚ إِلَى عُنْقِتَكَ لَهِ لِيْ إِلَى الْبِيْ رُون سے باندھ سلے AFFICHARD EDITOR

نه بانکل میمیلا دے کرمچرحسرت زدہ ہوکر بیٹیے اور لوگ تیجے مُراکہیں اور ملامت کریں .

# اینار اورځن سلوک

اینا رمجی سفاوت کی ایک صورت ہے۔ گرفرق بہہے کہ سفاوت کے مفہوم میں قوماً کسی کو کچے و بنا پایا جاتا ہے، اور ایٹارکے لیے اس کی ضرورت نہیں بلکہ جہاں کہیں آ دمی کسی دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح و سے اور اس کے حق کو اپنے نفس پر مقدم سمجے، و ہیں اینا رہوگا۔ اگرچہ عملاً اس نے کسی کو کچے بھی نہ وباہو۔ شلا ایک خواست کی اور ماست یہ ویکھ کراپنی و رخواست و اپس کے لینا ہے کہ ایک اور ماسید بیا اس کا اینا رہوگا۔ گریہ فعل سفاوت کی بیار منہ بیار این اور ماس وجہ سے ایک گوز فضیلت ماصل ہے کہ سفاوت میں اسس بات کا امکان فعل سفاوت کی خواش نہ بی اور ایس ہے ہو سکتا ہے ، جبکہ اپنے جا کر حقوق اور بجا خواہشات کو وہا کر ان غیروں کو مستفید کہا جا ہے۔

جناب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والنجان کی زندگی کا اصل اصول ہی ایتا رتھا کیونکہ آپ کاسب سے بڑا کام اینی دعوئی نبوت نظا ہی اس بات کامشلزم کر آپ اپنے تمام اسباب آسائشس اور سامان راحت سے وست بروار ہوکر برقم کی دنیوی صلحتوں اور خلا ہری نفعتوں کو اپنی قرم اور فک اور نوع کی وائی اصلاح اور ابدی مببودی پر نتا رکرویں یہاں یک کرجب آپ کو وعظ فصیحت سے بازر کھنے کے لیے ابل قریش نے دولت وششت کی لائح وینی چاہی تراپ نے اس سے قلما انکار کرویا اور اپنی فوع کی بہتری کے لیے اپنی فوات پر دُنیا محر کی کیلیفیں گوار اکر نے بین ذراجی تا مل نرکیا ۔ اسس سے بڑھ کراور کیا ایثار بہوسکتا ہے !

سین اس ایک عام مثال کے علاوہ بھی آپ کے ایٹار کے واقعات بخرت طنے ہیں پینانی سیل سے روایت ہے کہ ایک عورت جناب سرور کا منات علیہ الصّلٰوۃ والتیات کے پاکس ایک بنی ہونی چا در لائی جس کی خوب صورت کو رہتی ۔

اس نے کہا کہ میں نے اسے اپنے ہا تھ سے بُنا ہے ، اور میں اسے خود لے کر آئی ہُوں تا کہ آپ کو بہنا وُں " آپ کو اس وقت باور کی ضورت بھی تھی اور یُوں بھی آپ کھی حقیر سے حقیر ہدیہی رو ذکر نے تھے ۔ پہنائی آپ نے وہ چا ور لے لی اور آپ اسسی کو تہدید کے طور پر با ندھ کر با مرتشر لعین لائے ۔ ایک شخص نے اس کی بہت تعربیت کی اور آپ سے وہ چا در مانگی ۔ آپ نے وُر اُ تہدید کے طور پر با ندھ کر با مرتشر لعین لائے ۔ ایک شخص نے اس کی بہت تعربیت کی اور آپ سے وہ چا در مانگی ۔ آپ نے وُر اُ اُس کے حوالے کو دی ۔ اور لوگوں نے ایس پراسے بہت طعن کیا اور کہا کہ 'ٹو نے اسے مانگ لیا حالا نکہ 'ٹو جا نا تھا کر آپ کو اسس کی سخت خودرت تھی ۔ اس نے کہا کہ خدا گوا ہ ہے کہ میں نے پہنے کے سے نہیں مانگی جگھ اس لیے لی ہے کہ یہ میر اِکھن ہوائی جنانچر ایسا ہی ہوا ۔ ( بخاری ص ۔ ۱)

ارگر بر رہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمست ہیں جا میں کہ ایک شخص آپ کی خدمست ہیں جا میں کہ ا



اوروض کیا کہ "یا رسول الشمعی الشرعلیہ وسلم! میں بھوکا ہوں " آپ نے آپ الجدیت کے بال دریا فت کیا تو معلوم ہوا کر کمسی کی بہر نہیں ہے۔

یا س بچر نہیں ہے۔ اس پرآپ نے کہا کہ "کیا کرئی ہے جواس شخص کو آئے کی دات مہمان رکھے اور المڈی رحمت کا متق ہو " بیشن کر انت مہمان رکھے اور المدی کو ساتھ کے کراسینے گھر گیا اورائی انسا رہی سے کہا کہ " بنا بھر وہ اسس کو ساتھ کے کراسینے گھر گیا اورائی بیری سے کہا کہ " جا ب رسول المشمعی الشعلیہ وسلم نے ایک مهمان تھیجا ہے تو تو کچھ اٹھا نہ رکھ اور جو کچھ بواس کے لیے ہے آئے۔" اس نے کہا" کچھ مضائھ نہیں ،

نے کہا" نہ اجاتی ہے کہ مرسے یا س تو بچی سے شام کے کھانے کے سواا ورکچہ بھی نہیں ہے یہ اس نے کہا" کچھ مضائھ نہیں ،

بیجے کھانا مانگیں تو اخیس تھیک تھیک کرٹ ویں اور آئے دیں اور آئے دات خالی بیٹ ہی سور میں یا جانچیسہ اخدوں نے ایسا ہی کیا ۔ ووس سے وہ تو خص خدمت افدمس میں حاضہوا تو آپ نے خومشنو دی خداوندی کی خوش خری اسٹ بی اور اس رہ آئے ہیں تو رہ اور آئے اس رہ انوا کی سور میں کا خوش خری سنائی اور اس رہ آئے ہیں تو میان کہ دیں اور آئے اس رہ انوا پر نے خومشنو دی خداوندی کی خوش خری سنائی اور اس رہ آئے ہوں اور آئے اس رہ انوا پر ایسان کی اور اس رہ آئے ہوں اور آئے کہ دیں اور آئے اس رہ انوا پر انوا پر ایسان کی اور اس رہ آئے ہوئی اور اس رہ آئے ہوئی ۔ ( بھاری ص ۲۵ ) اسٹور انوا پر انوا پر

وَيُوْرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِم وَكُو كُاتَ بِهِدُ اوروه لوگ مهاجرين كواپنے نفس سے مقدم ركھتے بيں ا حَصَاصَة حَد (حشر ع) عا) خصاصَة اللہ (حشر ع)

الله اکبر إتعجب بهزنا ہے کہ خدروزه صعبت بابرکت نبوی نے با دیزشیناً ن عرب کی طبا کے کوکس قدر ایثا رواحسان کا ووق شنداس بنا دیا تھا کدان کو اپنااوراپنے گئت جگر فور نظر بچے ں کا عجو کا رکھناایک مهان کی خاطر شکنی سے بہت زبادہ خورش گوار تھا کیا ونیا کی تاریخ اسس کی کوئی نظیر و کھاسکتی ہے۔ جھے یا وہے کہم نے بحب میں مولیپ سڈنی کا قصد پڑھا تھا جس میں بڑی شدو مدسے اس کی اس مرق ت اور انسانیت کی تعربیف کی گئی ہے کہ اسس نے زنفن سے میدان میں زخمی ہو کر پانی ما میکا وروی ، نولیپ سٹرنی نے دو وائی منہیں پیا اور وہ بیا کہ ایس زخمی کو و سے دیا ۔ کچھ شک منہیں کہ بیا ای تواجب اور سے نوا کی تعربی بیا در ایس کے مقت بلد میں میں بیا در وہ بیا کہ بیار کرکا بہوا فعد بھی واد طلب ہے۔

عذیفہ کتے ہیں کہ جنگ یوموک ہیں میرے چھازاد جاتی زخی ہوکرگرے تو تھوڑا سایا نی سے کران کو تلاش کر سے چلا اگران کو بلا ڈوں ۔ وصونڈتے موصونڈتے ان کو بایا ٹائ کا آخری حالت دیکھی ، ہیں نے اشارے سے دریا فت کیا کر" یا نی بلاؤں ؟" اضوں نے کہا" یا ں"۔ ہیں بلا نے ہی کو تھا کہ قریب سے آہ کی آواز آئی ۔ میرے بھائی نے اشارہ سے کہا کہ " پہلاؤں ؟" اضوں نے کہا" یا نی بلاؤں ۔ لیت فی بلاؤں ؟ یہ میں اوھر گیا تو ویکھا کہ ہٹ م بن العاص مجروح پڑے ہیں ۔ ہیں نے چایا کہان کو پانی بلاؤں ۔ لیت میں ایک اور طرف آہ کی آواز آئی۔ ہشام نے اشارے سے کہا کہ پہلے انجیس بلاؤے " ہیں وہاں گیا تووہ اب بک جاں بی میں ایک اور طرف آئی کی آواز آئی۔ ہشام نے اشارے سے کہا کہ پہلے انجیس بلاؤے " ہیں وہاں گیا تووہ اب بک جاں بی سرچکے سے . وَٹ کر ہشام کے پاس آیا تو وہ بھی انتظال فرما چکے شکھ ۔ پھرا پنے بھائی کے پاکس آیا تو ان کی وقع بھی پر واز کر بھی تھی ۔ د منقول از کلیدالقرآن ص ۱۲ ماضد حمایت الاسلام )

ی می در سوس کی بیات سوس کے ایشار کی مثنا ل ہیں ۔ نگران میں قابل نما طابات یہ ہے کہ ایک واقعہ ایک قوم کے دونوں واقعے باسکل ایک ہی تقسم کے ایشار کی مثنا ل ہیں ۔ نگران میں قابل نما طابات یہ ہے کہ ایک واقعہ ایک قوم کے المستر می ایس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی قوم کو آج یک نا زاور بجا ناز ہے ۔ دو سرا واقعہ ایک ہی وفت میں ایک مختر باطعت کے بین خصوں میں اسی قسم کے کا مل ایٹا رکا ثبوت دیتا ہے ۔ اور بھر بھی وہ واقعہ کچے غیر سولی طور پرشہوراور زبان زدنہیں برتا ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جاعت ہیں ایسے واقعات نا درا لوقوع اور بٹ ذیخ بلکہ یہ خصائل اس پوری قوم میں نسبتنا عام نے ۔ ور زیر توسیح بین نہیں آٹا کہ اس موقع پر صرف وہی لوگ تشند کام ہو کر پانی کے لیے کراہتے جن میں اتست اعلی درجے کا ایٹا رم دوجو د نھا ، نہیں ، حقیقت میں بات بہتی کہ اس وقت ایں جاب سالت تا ب صلی اللہ علیہ وسلم کی روسشن منا لی نے نمام الم اسلام کے دلوں میں وہ صفات بھی سے ہی اکر دی تھیں کر ایٹا رائ کا شعا رہی گیا تھا اور اُن میں ہے ہرا کیک اپنے اپنے طور پر مزولیپ ساڈنی سے کم نہ تھا ۔ اور بہی سبب تھا کہ اس وقت ان کے ایسے کا رنا ہے خصوصیت کے ساتھ تا بل وکر نہیں سمجھ جاتے تھے۔

حفرت ابن عمر کھتے ہیں کہ ایک وفعر ایک صحابی سے پیس کہیں سے پھٹی ہوئی میری آئی ۔ اُ کھوں نے کہا کہ فلاں د وست بہت ممتاج ہے اور وہی اسس کا زیا دہ ستی ہے ۔ چنانچہ وہ سری اس سے پاس بھیج وی ۔ ا بھوں نے ہی ہیں خیال کیا کرفلاں دوست ذیا وہ ممتاج ہے اور سری ان سے پاس ہمیج وی ۔ تبیسر شخص نے بھی ہیں خیال کیا ۔ غرض یہ سسری ''مئی حبگر بھر کھراکم پھراسی پہلے شخص سے پایس آگئی ۔ ﴿ المحقوق والفرائص )

برعالات من کرتوب بوزا ہے۔ اور ہم کو کھیں جب پر یہ بنی سے ، تو توجب وور ہوجا آہے۔ اور ہم کو معسد م ہوتا ہے کو اُسوہ حسند نبوی کے اتباع کا نتیج ہونا ہی ہی چاہیے تھا۔ اور جہاں کہیں یہ نتیج ہیں از ہو و ہاں لیسین کرلینا چا ہیے کہ اتباع سنت کا فقط نام ہی نام ہے ورز فی الواقع جناب رسالھ کہ ستی اللہ علیہ وسلم کی تعلید نہیں کی جاتی ۔ آپ کے تو ایشار واحسان کی یہ حالت تھی کہ نہایت ہی خفیصف اور جزئی با توں میں بھی اکس کا خیال رکھتے ستے اور اوروں کو اس کا خیال رکھنے کی اکید فرمات سے ۔ آپ اس صن مراعات کو طاحظہ فرمائیے کہ ایک بار آپ کہیں جگل میں نشر لین بلیج جانے ستے ایک صاحب اور بھی آپ کے سا بنز ستے ۔ آپ مندایک بھگر کھو دکر و و مسواکیں نکالیں ، ایک سیدی تھی اور ایک ٹیڑھی کو سی کے جو ای اور سیدھی است خص کو دے دی۔ اس نے عرض بھی کیا کہ سیدھی آپ دہتے ویں ۔ گرا پ نے نہیں کی اور فرما یا کہ تو تو خوں کو افرائی ن کو اور اس سے پوچھا جائے گا کہتے صحبت بجالایا یا نہیں ۔ " د الحقوق والفرائی )

ظا ہر ہے کہ جاں اتنی اننی باتوں کا لحاظ رکھا جائے وہاں جننا اعلیٰ درج کا ایشار یا باجائے کم ہے لیکن قابلِ دیدی بات ہے کہ اسس لحاظ سے ان وگوں کی کیا حالت ہے جو اتباع سنّت کے دعویدار ہیں۔

### محبت وتنفقت

ونیا مین شریعا شرت سے قیام اور نظام تمدن کی بقاکا مدارسب سے زیادہ مبت پر ہے، بعینہ جس طرح تمام اجرام اسمانی کششش تقل سے بیندے میں عکر شے ہوئے میں - ویسے ہی افراد انسانی بھی مجست سے دشتے میں بندھ ہوئے ہیں - اور خواہ

بہرکیف ہم کوسی سے کیا سروکار ، ہم کو توحرف یہ و کھانا تھا کہ مجست جس قدر زیا وہ عام اور بے غرضانہ ہو ، اتنی ہی زیادہ مورڈ بنیکن سے تھی اسی قدر زیادہ شکل اور ناورا لوجو دھی ہوتی ہے اورالی مجست صوت اِن ہی نفو سس زکیہ میں بائی جاتی ہے جو کو مجبوب جی ہے اس تھی اسی کے مناف درجے ہوتے ہیں ۔ ہمارے عیب جا مرو فرایا ہے اوران میں بھی اسی کے مناف درجے ہوتے ہیں ۔ ہمارے عیب کے مطابی جا بسرور کا سنات علیہ الفتاوۃ والتیات رہۃ المعالمین ہیں ۔ بینی آپ کی می مجت اور فالص شفقت کا واڑہ تھیلا اور قوم اور ملک ہی کہ معدود نہیں رہا بکہ تمام و نیا پر جاوی اور محیط ہوگیا ۔ بیکن پر معنی مقیدہ ہی نہیں ہے ۔ بلکہ آپ کی جات با برگا کا مراکب واقعہ اس کا شاہد ہے ۔ جو تعلیفیں آپ کو ابنا ئے وطن کے ہا تفوں ہینچیں ان کے چند مختصروا تعاب ہم آپ کے عرب و ثبات کے ضمن میں بیان کر بیکے ہیں اور بہاں اُن کو و مرا نے کی حاجت نہیں ۔ البنہ یہاں اِن ہا توں کو بیش نظر رکھ کر ہم صبر و ثبات کے ضمن میں بیان کر بیکے ہیں اور بہاں اُن کو و مرا نے کی حاجت نہیں ۔ البنہ یہاں اِن ہا توں کو بیش نظر رکھ کر ہم میر و ثبات کے ضمن میں بیان کر بیٹ جا ہارے ہم عقیدہ نہیں ) کہ آخرا پ کو اسس فدر حوصلہ فرسا قوت بر واشت کے افحال کی خودرت ہی کیا تھی اِ الم بیکوں نہ کیا ہا ما کہ آخرا پ کو اسی فدر حوصلہ فرسا قوت بر واشت کے افحال سے نہ روکس ۔ تو بھراپ نے ایسا ہی کیوں نہ کیا ہا کہ آپ ہو کی فرخاہ تو ان کی اور خوات تھے ایسا کی میں کہ ان کر آپ ہو کی فرخاہ تو اور ان کے قواد کو اور ان کے ایسا ہی کیوں نہ کیا ہے کہ اس کو اس کے بیا ہو کو اس کے لیے اپنے آپ کو اس

Por Schange Pallo

ارس می است اور پریشان ہوتے می العث کیتے ہیں کرا ہے

بلا میں واست اور پریشان ہوتے مخالف کہتے ہیں کہ ہے کی یہ تمام جدو مجمد صرف دولت وٹروٹ اور شوکت ومکومت عاصل کرنے کے لیے تھی بگریوان کی نا دانی یا کورباطنی ہے۔ پیسب پیزی توسشیون متحد خود ہی آپ کی خدمت میں میٹن کرتے تھے اور عالم سبکیسی میں أي كو بركيونكريفنين موسكما تصاكم خدا أب كوبعد مين السس سعة زيا وه دولت ويكومت عطا كرفسه كا راگران كي تمام ملك و دوك غايت ا غرض ہی ہوتی تواس وقت کی نگ دستنی و نا داری میں تر الل ملمہ کی میٹی کردہ دولت وحکومت ہی آپ سے میے نوٹرت غیر متر قبر تھی اورائب كووسى فنيمت مجنى جا سيخى اس سے قطع نظر كيج اور ير ويكھيے كراب نے ان با توں كوماصل كرنے كے بعد مجى ان سے ذاتى الميافائده الحايا -آب كى ساده زندكى كواتعات بمس بى چكى-آب كابتارادر سفاوت كومالات بم ف ويكه بى بيد آدُ کیا آپ کو دولت و نیا کی برس اس لیے متنی کرا پ لیے چھنے بڑکی روٹی کھا ئیں ۔ اپنی جُرتیاں اپنے ہا تھوں سے سیئیں۔ آپکے ابل بیت نے خودچگیا ن بیسیں۔ اور نفط مین نہیں ملکہ آپ نے بہشر کے لیے اپنی اولا دیر زکوۃ ادرصد قات کو مھی حرام فرما دیا جا لانکر تواسس بي عابها تعليم موس والت ك حاصل كرف مين أب في اتن تعليمين اللها في تعليم اوّ ل توخود بي اس سه فائده إللها في ا درخیرا گرخو دمحسی وجہ سے استعمال نہ کیا تھا تو کم از کم اپنی اولاد کو تو اس ہے سننفید ہونے دِیتے یگرصورت ِ حال اسسے ہاکل بي عس بير واورم جن مبلوسے چا بين غور كرين آنجنا بي الله عليه وسلم كے تمام افعال آلائش ، ربا اور آميز سنب عرف ا سے بالکل پاک اورمبرا ثابت ہوتے ہیں بشرطیکہ انصاف کو ہاتھ سے نہ دیا جائے یحقیقت میں جناب سرور کا ثمان علیم افا والتيات كنسبت اليبي بركماني سي غلط اورمهل مي كيونكراب كيسهي وكوششش كي وجربي تقي تعليم لامرامتدا ورشفقت على خلن التّديد آپ كى بالكلسپى اوربے غرضا ندمحبت بى تقى جو آپ كو اتنى مغالفتوں اوراليسى صيبتر ں كے با وجو د تھى اصسلاح من الناكس مصوست كمش نهيس موسف ديتي تقى اوركب ان لوگوں كى اكس فدر ايذا اور أزار رساني پرهبى ان كوصداقت كى طرف بلانے اور خیفت کا رستہ دکھانے سے با زنہیں رہ سکتے تھے بعینہ حس طرح ماں باپ اپنے بچیں کی نا فرمان برداری اور رنی دہی پرصیر کرتے میں مگر بھر بھی ان کی مجلائی اور بہتری میں کوشاں رہتے ہیں لیکن ماں باپ کی محبت کی ایک انہا ہوتی ہے ا در مب عفوق حدر رواشت سے گر رجا با ہے تو وہ تھی اسس سے کنارہ کرجائے ہیں ، گراپ کی مجست وشفقت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ الكرجس قدرآب سي مرشى كرت من أب اتنى بى ان كے ساند اور رعايت فرمات منے رو من قدرا ب كر تحليف ديتے سنے آپ آتنی ہی ان سے اور مهر بانی کرتے تھے یغرض جس طرح ان کی عداوت اور پٹمنی بے پایا ںتھی ویلیے ہی آپ کی شفقت اور

عمیت فیرمحدود تھی۔ اور بلامشبہ آپ اس وعدہُ صادقو کی مجمبہ تصدیق تھے۔ وَ مَا اَسْ سَکُناکُ اِلَّا سَرَحُمَدًا یَّلْفُالِیَدِینَ طِیسی اور ہم نے تیجے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر

لیکن اس کے بیے بیجد طاہرا در طبیب ول کی خرورت ہے اس کا مجھ اندازہ وہشخص کرسکنا ہے جس نے خو کھی اپنی محبت کو بے غرض اور مخلص بنانے کی کوشش کی ہے ور ندعام طور پر انسانی طبیعت اکسس کی شکلات کا تصوّر بھی نہیں کرسکتی ۔

ظ هرسته کدچشخص دشمنون مک کا دوست بوگا وه دومستوں سے کیری کچرمجنت نرکزنا ہوگا۔ اسپ بھی اپنے اصحاب و

اخلاق سند کے من میں دیکھ بچے ہیں۔ اور آئیدہ اور ابواب میں ہم آب کے شن سلوک ، اثیا ر ، رحم ، صبر وغیر و اس میں میں اولاق سند کے ۔ بات یہ ہے کرمجت کا اثر کسی خاص معل میں معدد و نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر دراغور سے دیکھاجائے تو معلی میں معدد و نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر دراغور سے دیکھاجائے تو معلی میں ہوتا ہے کہ تعلق ت انسانی میں تمام صفات سند بحب نے بہت ہی کہ بیدا کرد و میں البتہ بیضور می بات ہے کہ ہرائیک کی مجت کے انہا رک ہوتا ہے کہ تعلق ت انسانی میں تمام صفات سند بحب نے بیدا کرد و میں البتہ بیضور میں بات ہے کہ ہرائیک کی مجت کے انہا رک جداگا نہ صورت ہوتی ہے ۔ ماکم کی مجت انصا من اور حلم کی شکل اختیار کو ایک نہوتا ہے ۔ ماکم کی مجت انصا من اور حلم کی شکل اختیار کر ایک ہوتا ہے ۔ طبیب اپنے میرا ہے کہ بیار سے مربد کو سے کہ بیت ہو بیا ہے۔ بیرا ہنے بیار سے مربد کو ہر تعلق میں نہ ایک دنگ ہوتا ہے ۔ لیکن کا مل تربن مجت و ہی ہے جہ ہر تعلق میں نہ بو بدا اور ہرٹ ن میں نمایاں ہو ۔

جن ب رسالت ماً ب صلی الله علیہ و ملم کی بے انتہا شفقت ا درغیر محدو دعبت کاسب سے بڑا میبوت یہ ہے کہ آپ اپنی اُمتِ مرح مربر عبا دات کا بار مجی حتی الامکان بہت ہی کم ڈالنا چاہتے تئے۔ خیانچہ آپ نو واسی خیال سے نوافل پر مداومت نہیں ذواتے تھے کہ کہیں درگ ان عبا و توں کو اپنے اوپر لازم نہ کرلیں۔اور بُون تعلیف مالا بطاق میں نرپڑ عبائیں۔

گروانوں کا بھی ۔ ( . تخاری ص ۲۵ )

حفرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ ایک روز میرے پاکس بنی اسدی ایک ورت مبیخی تھی کہ آپ تشریف ہے آئے۔آپ نے پُوچھا کہ " یہ کون ہے، " میں نے کہا کہ" فلاں ہے، اور بردات بحرنجاز پُرھنی ہے، سوتی نہیں " آپ نے فرمایا ، پرچپوڑوو تم کو وہی کام کرنے چاہئیں جن کی تم طاقت رکھتی ہورکیونکہ بیشک اللہ نہیں تھکٹا حبت کک تم نا طول ہرجاؤ " اس با کاری ص م 18)

ابر مسعود سے روایت ہے کہ میک شخص ضدمت بارکت میں صاخر ہوا اور اس نے وض کیا کہ "میں صبح کی نما زباجا عت الله شخص کی دوجہ سے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ وہ بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے ؟ بیسُن کر آب اشنے ناراض ہوئے کہ میں نے کھبی آب کو آننا خفا نہیں ویکھا اور آپ نے نصبحتاً کہا کہ اسے توگو ! تم توگو اسے منظر کرو۔ خفا نہیں ویکھا اور آپ نے نصبحتاً کہا کہ اسے توگو ! تم توگو اسے منظر کرو۔ کیونکہ اِن میں بیاراور بُور سے اور حاج تمذیحی ہوتے ہیں یا (بخاری ص ۱۰) بینی ان کو تھا ری لمبی نماز سے تعلیف ہوگی اور کیون وہ عادت سے طول ہوجائیں گے ، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نیکی بربا و ، گناہ لازم ،

سعدابن وفاص کے بین کو بین کمیں بیار ہوگیا اور میری مالت نا زک ہوگئ گرمیرا اس شہر میں مرنے کو جی نہیں چا ہتا تنا - جمال سے میں بجرت کر جیکا تما - آپ میری عیادت کے لیے تشریعیت لائے ، تو میں نے کہا " یا رسول اللہ! میں اپنا تمام مال خرات کرنا چا ہتا ہُوں " آپ نے فرایا ،" نہیں" - میں نے کہا" اچھا آدھا " آپ سنے فرایا" نہیں " میں نے کہا" اچھا تہا تی "

🥕 فی بھی بہت ہے۔ مگرخیر بیشک بدبہتر ہے کتم اپنے وار توں کو دولت مند چپوڑ و برنسبت اس کے کہ تم اُن کونارہ

چھوڑو یہ ( بخاری ص سرمس) لیکن آپ کیشفقت مسلمانوں ہی کے لیے تھے وص نرحی ملکہ اُس سے آپ کے منکر بھی مستنفید ہوتے تھے ۔ روایت ہے کہ . فبیلدارائش *سے ایک شخص نے* ابر مہل ہے ہاتھ ایک اُونٹ بیجا۔ وہ اُس کی قیمت دینے میں ٹال مٹر ل کرتا رہا۔ وہ بیپ رہ پریشان ہوکرقرلیں کی مجلس میں آیا اور کیا ریکا رکر کھنے لگا:"یامعشر قرلیش! میں ایک احبنی مسافر ہوں اور ابوالحکم ابن ہے م د اوجل ) نے میرائق ماریا ہے ، کیانم میں سے کوئی ایسا انصاف والا ہے کہ میری دادر سی کرے ادراس سے میرائق دلانے ا جناب رسالت ہ ہے بھی وہیں ایک طرف تشریعیت فرما تنے۔ اِن بے در ووں نے اسس بیجارے کی فریاد کا ترکیھ خیال زیما۔ البتہ آپ کو بْھِيْرْ نِدَاور آپ سے استہزا کرنے کے ليے اُس سے کرڈیا کہ جاؤ اسٹنخص کے پاس جاکراس سے کہووہ تھاراحتی ولا دے گا 'اس ر ریب کو آپ کی اور ابرجبل کی باہمی منا نفت کا کچھ حال معلوم نرتھا اُس نے ان کے کھنے کے مطابق آپ سے آگر کہا ۔ امس کی غربت ا ورسکیے پر آپ کا بحرِ شفقت مرجز ن ہوا ۔آپ نے اپنے ضعف اور ابوجہل کی جہالت اور عداوت کا کچہ بھی خیال نرکیا اور فورا اس ک رما تر جِلْنَ كَ لِيهِ أَ مَعْ كُورْك مِدِثْ ، وه لوگ تومبي نما شرد يكونا جا بتے تھے۔ اضوں نے ايک اُ وي كو آپ كے تيجے روانر كياكر و وسب ما جراان سنة كركته نجر٬ آب نے جاكرا بُوجِل كا وروا زه كھنگھنايا - أس نے پوچا "كون؛ آپ نے جواب ديا ؟ محمد (صلى الشعليمو آلموسلم) ـ وه تكلااورآب كوديكه كراكس كارنگ أزگيا - آب ني اس سے كها" اس أومي كاحق اواكرو : اس في كها" اچها جۇڭچەاسسىكاتا سېدۇەمىي اداكرتا ہوں ئەيەكدۇس نے اندرجا كرئىپ جاپ اُس كا روپىيدلاديا . اوروتىخىق شىخش اپ كانسكريا واكرنا بُراا مراسي كومُوعائيس دييا بُواڇلاگيا يحب اورلوگوں نے بدوا قعرمُ نيا تو ان كواس خلاف اميد كارروا ني پر بست تعجب بهوا يمرُّ الرُّهبل اتنا مرُّوب مورِّيا نها كمُّاس سے اور کُچهِ بن ہی زیرِّ السبرِت ابنِ بشام ص ۲۱۱ )

مسلم اورغیمسلم یہ ہی کیا تحصرہے۔ آپ کی شفقت قوما نوروں مک کوحا وی تھی۔ ابومریر اُ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ نے فرما باكدا بك شخص طبيل مين حلاحار والتصاء السع بعيد سياس مكى - اتفاق سعاً سعا يك كنوان طاقواس في اس مين أتركرياني بياء با هرآیا تروبین ایک گُناسی پیاییا بانیا کانینا آگیا تھا اور شدت شنگی سے محرطیاٹ رہا تھا۔اس آومی کے و ل میں نیال آیا ر مینی تحلیف پیاس سے مجھے تھی دلیسی ہی اِسے بھی ہو گی۔ یہ خیا ل کر سے وہ تیم اُنز ااور اُس نے اپنے چراے سے موزے میں یا نی بھراا دراسے وانتوں سے بچڑ کواور پلایا 'اور کے کا فی بلایا۔امتر نے اس کی رحم ولی اور ہمدروی کے انعام میں اسے المِنْ وياكِ أَبْ كَانِ كَانِ الصيرة من كُولوكون في فيها إلى إسول الله إكيابم كوجا فردون يررح كرف كاجى اجر من است آب

ئے فرمایا ؟ پاں''۔ ( بخاری ص ۸ ۸ ۸ ) ہرا کیب وی حیات پرشففت ورم کاصلہ ہے ۔ يى مالىت تقى آئيك كى شفقىن خلق الله كى ، حالانكەش قوم اور ملك بين آپيىمبوث بوسئے تھے ۔ وہ لوگ ايلے سخت ول تھے كم وه اپني اولا د كوبيلية جي زمين ميں گاڑ دينے تھے اور اُن كو ذر اُنھى رهم سٰيس اُمَا تھا۔ ع بربین تفاوت راه از کجاست تا به کجا



## عدل و انصاف

اگر ذرا نور دفعت سے ویکھاجائے تو معدم ہوتا ہے کر انھاف سے مجت کا عمریت اور امز اض نفسانی سے بریت کا نام ہے کیونکہ نا ہے کہ جس معاملہ بن فاضی کی کوئی ذاتی فوض پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اسس کو فریقین سے کیسا ب تعلق اور کیساں مہرایات تو اس میں اسے کہی طرح کی زیادتی یا ہے انھا فی کرنے کی کیا وجہ ہرسکتی ہے۔ اور جب کوئی شخص لینے سب ابنائے نوع پر کیساں مہرایات ہرگا اور اس میں کہی نفسانیت اور فور خوضی نہ ہوگی تو اس کے پُورے طور پر عاول اور نفسف نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ بلاس شبہ طلاح و نساس میں کیا جا اس سے یا تو ہا را کوئی ذاتی فائدہ ہو یا حب ہما دادوا و میوں ہیں سے ایک کی طرف زیادہ میلان ہو۔ اور ہم دور سے سے منفا بلد میں اسے فائدہ بہنچا ناچا ہے ہوں۔ مگر جس طبیعت میں یہ باتیں نہیں اس میں ہے انفسافی کا خیال کا کہ آنا محال ہے۔

ہم جاب سرور کا تنات رہم مخلوقات علیہ القسائرة والتیبات کی بے عرضانہ مجبت اور محلصانہ شفقت کا حال و کھھ چکے۔ اگر دو وا تعات تیجے ہیں اور ہمار ااسندلال درست ہے تو اس کا لاز می نتیج ہی ہے کہ آپ نہایت اعلیٰ ورجہ سے منصف مزاج اور عدل پر ور ہوں۔ اور کھی کسی پر آپ کے ہا تھ سے کوئی زیادتی نہوئی ہو۔ اگر واقعات سے اس بات کی تصدین ہم جا سے تواول اس سے ہما رہے ندکورہ بالااستدلال کی صحت ہائی جائے گا ور دُوس سے آپ کی پرانصاف بینندی آپ کے رحمۃ للعالمین ہمنے ک نہایت توی اور مقول دلیل بن جائے گی۔ آئے دکھیں کہ آپ کے حالات جیات اس بارہ میں کیا کتے ہیں۔

and Change Editor

ن المال المال

فعیلہ <u>سے وی</u> کی ہوگیا تھااس نے مان لیااور دونوں حفرت عرشے پاس آئے بگر ہیردی نے اُتے ہی ان کویرٹ نا دیا تھ معاملة حضور سروركا منات كے المنے بيش ہوديا ہے اور آت نے برفيصلہ فرايا ہے ۔ مگر نتیخص السس پر راضی نہيں ہوا اوراب یمان آیا ہے مصفرت عرشنے بشرے اسس کی نصدیق کی -اس نے جمی کہا کہ بار صورت واقعریبی ہے ، بین کرصنرت عرشنے کہا "تم دونوں . ذراعضه و مَن ابھی فیصلہ بچے دیتا ہوں'؛ یرکه کروه اندر گئے اور لوار لاکرمنا فتی بشتر کی گردن اُڑا دی اور کہاکہ ' جوشخض (مسلمان ہوکر ) اللہ اور اُس کے رسول کے فیصلہ کو نہیں مانٹا میں کس کا فیسلد گوں کڑا ہوں یہ اس پراس سے ساتھ سے اور منا فغوں نے بست غلی بجایا ۔ گر اللہ نے وحی سے صفرت عرص کے فعل کی تا کید فرما تخ اوراُ سی و ن سے اُن کا نقب فاروق ہوگیا - ( تفسیرخازن - النسا' ، ع ۹ ) فتح مکتر کے بعد کا واقعہ ہے کہ بنی مخز وم میں سے ایک عورت فاطمہ ثبت الاسو دسچیری کے جمم میں بکڑی گئی۔ ثبوتِ جُرم کے بعد آپ نے اس کا باتھ کا طنے کاحکم دیا ۔ شرفائے تولش کو پیمار ناگرار گزراا ورائنوں نے جا با کر آپ سے سفارش کرا کے اس عورت کو اس سزاسے بیالیں گر بارگا و رسالت میں وض کرنے کی جرآت کے تھی۔ آخرا سامہ بن زید کو کہیٹن کر اس بات پر آمادہ کیا کرآپ ہے اس کے لیے سفارش کریں ۔اس پر آپ نے فوایا کہ یا اسامہ اِنم اللہ کی مقرر کروہ سزا میں سفارٹش کو وخل دیتے ہو '' پھرآپ اُسٹے اور آپ نے خطبهیں فرما یاکمہ اے لوگو اتم سے پہلے کی قرمیں اسی ہے تباہ ہوگئیں کوجب ان میں کوئی بڑا خاندا فی شخص چوری کرتا تھا تر لوگ اسے چوڑ ویتے تھے۔ اورجب کوئی کمزور پوری کرتا تھا تواسے سزادیتے تھے۔ (لین الیں ناانصا فیاں ہی اُن کی بربا دی کا سبب ہوئیں) خسدا گواہ ہے کہ اگر فاطمینت محد (صلی المتعلیہ وسلم) نے چرری کی ہوتی توبقیناً میں اُسس کامجی یا نفه کاٹ ویتا ۔ ( بخاری ص ۹۱۶ ) انعا ن کی انتها تربہ ہے کہ لوگ اوراسی بات میں خود آپ زرات داور نفاضا کرنے سے مگر آپ اینے علم اور انعا ت ک وجرست بميشدان كيمطابق فيصله فرطت عقد ابو مرريط كتية مي كدم جناب رسالت مآب سلى الشّعليد وللّم يركسى كاليك اونث قرض تما ایک دن وہ تقاضا کرا ہوا آیا اور خت سست کھنے لگا ۔اس کی ہرزہ گوئی اصحاب کرام کو بہت ناگوار ہوئی اور اضوں نے اسے روکناچا یا مگراتپ نے فرمایا کر" اسے مجومت کدر کی فرکر قرض تواہ کو تقاضا کرنے کا حق ہے " پھراتپ نے حکو ویا کر ایک اسی کا سااُونٹ لا کر اُسے وی ا تفاق سے ویسااونٹ موجو دنہ تھا ، لوگوں نے آکر پر حسٰ کیا کہ اس سے ہمتر اونٹ موجو دہیں گرویسا اونٹ موجو دنہیں ۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کے اونٹ سے ہتراونٹ دسے دیاجا کے ۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہتروہی ہے جربہزادائیگ کرے " ( بخاری ص ۳) ا یسے وافعات یار إبیش آئے ، اور گر آب نے اسس کی بابت کوئی حکم صاور نہیں فرمایا تا ہم خرو آب کا دستر العمل بمیشد یمی را کرد مکمی سے کچے قرض لیتے تھے اسس کو عوماً میعا دمقررہ سے پہلے ادا کرفیتے تے اور اسس کی واجب الاداجس سے کچے زیادہ عطا ذماتے تھے۔ یہ آپ کا احسان ہوتا تما کیوکہ قرض نواہ کو اس میٹی کے مانگنے کا کچھ ٹی نمیں ہوتا تما ( ورنہ وہ نوشور ہرجاتا ) لیکن آپ اسی کو اسس لحاظ سے انصاف سمجھے متھے کہ قرض خواہ کو اپنی بیز کے فائدے سے استے دن کی محموم رہنے کی لائی ہوبائے -مسلان جوائسس وقت برقسمتی سے دنیا بحرمیں سب سے زیا وہ نا دہنداور بدمعا ملہ مجھے جائے جب ۔ اگر آپ کی صرف اسی ایک سنّت کی پروی کریں توان کے مباحث قومی میں سے مشلہ سودازخود ناتب ہوجائے اور دوبھینا ٹاداری اورحاجت مندی کے قعرِ ندلت سے بحل كر دولت وحشمت ك اوج عرة ت يرميني جائيس كبيزكم وولت كخفي تجارت بداورتجارت كامدارسا كداور اعتباريه ب زمم

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

لُ نبرِ \_\_\_\_\_مرب

و اور اس کا فقدان تیجہ ہے اسی سنت نبری کے ترک کا ۔ اگر ہم حرف ایک اس سنت پر چلتے ہوتے تو یقینا ہم موجہ کے ور سے اور اس کا فقدان تیجہ ہے اسی سنت نبری کے ترک کا ۔ اگر ہم حرف ایک اس شنت پر چلتے ہوتے تو یقینا ہم موجہ کے اس سند کے ماک ہور فعک اور افعلاب بیل و نها تھے نہیں بلکہ خود بھاری بدا طوار یوں اور بدا عمالیوں نے بھارے دست وقت سے لے کو اُن یا سقوں میں و سے دیا جن میں بھار سے یا کر دی ہے یا دی صادق اور رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ واکہ اور تم کے اُسوہ صند کے متبع نے عنا ن بھومت کے تھا منے کی طاقت پر اگر دی ہے افسوس کہ تم کو کیا ہونا چاہیے تھا اور تم کیا ہو گئے ہو کے اس بر کریا عمل کیا ۔ افسوس کر تم کو کیا ہونا چاہیے تھا اور تم کیا ہو گئے ہو کہ خی فات تھے کہی فات تا تھا کہ تھی و کھرٹی ہم سنتے ہے اور سے کھی فات تا تان سے کہی فیصر و کھرٹی ہم سنتے

اب توکید یا د نہیں برمبی کر کمیا کیا نم تھے

یماں ایک ادرصربٹ بھی قابلِ ذکر ہے ۔اور اگرچر اسس کو بظا مراس باب سے بھے تعلق نہیں ہے گراس سے اتنا تو معلوم ہمتائے کہ جناب رسالت مآب نے ہماری اس موجودہ حالت کا اب سے تیرہ سوبرس پہلے کتناصیح اندازہ فرمایا نظا اور اُسی وقت ہمکو اس رائے کے خطرات سے کتنی اچھی طرع متنبداور آگا ہمر دیا تھا جس کو ہم نے اُن کی ہدائیت کے اوجود بھی اپنے عقوق وعصیان کی وجے زجمہ ڑا۔اور آخراس حال زار کو بہنچے ۔

روایت ہے کرجب ابر عبیدہ بن الجران بحری سے جزیر وصول کو کے لائے توان کے واپس آئے کی خبرسارے عہر میں مشہور ہوگئی۔ تمام الصار صبح کی نماز میں آپ کے ساتھ شر کیب ہوئے ۔ آپ نماز کے بعد واپس چلے تووہ پھر داستے میں آپ کے ساتے آئے آپ ان کو دکو کر مسکل نے سطے اور آپ سے فرایا "شایدم نے سائے کم ابوعبیدہ کچر سے کر آئے ہیں "اُ مخوں نے کہا" یارسول اللہ ایک "آپ نے فرایا "خرکش ہوجا دّا وراس چیزی امیدر کھر جو تم کو مسرور کرے گی ۔ فداو گواہ ہے کہ جھے تھاری تهی دستی اور عدت سے بی اندار شدہ بیس ہے ہیں شہوں کے سانے گئی تھی ۔ چروہ اکس میں کی جائے ' جیسے کہ تم پیلوں کے سانے گئی تھی ۔ چروہ اکس میں محروث کی بیسا کر معروف ہے ۔ اور پھر بیرص و ہوس اور عبیش وعشرت تم کو بھی بلاک کرتے جیسے کراس نے اُ ن کو برباد کر دبا اِ اُن کی برباد کر دبا اِ اِس ، میں )



γ·γ- Reconstruction of the second of the se

می کو کے نظے ہیں وہ فسخ نہیں ہوسکتا '' اسس پر قریش نے سہیل بن عروکومعا ہرہ کرنے کے بلیے بھیجا آپ نے قریش کی تمام شرا اُلا کو ''مفود فرا بیااور عہد نا مدیکنے جیسے ہیں ہوسکتا '' رسمان کو تو ''منفود فرا بیااور عہد نا مدیکنے جیسے جیسکا نوں نے گڑ کر کہا ''مان کو تو 'ہم جانتے ہی نہیں کہ کیا ہے ، تم تو جیسے بہیلے سے مکما کرتے تنے ویسے ہی کھو باسسک اللّٰ ہے '' اس پر مسلما نوں نے گڑ کر کہا ''مائڈ ' 'ہم نو ہست اللّٰہ السرحیان السرحیم سے سواا ورکھ ہرگڑ نہیں تھیں سے '' مکر آپ نے فرا باکٹر خیر باسسک اللّٰہ ہم کھو وو اُسمیس سے '' مکر آپ نے فرا باکٹر خیر باسسک اللّٰہ ہم کو رسول اللّٰہ ہی فرایا ہم تو کہ کہ ہم میں اور '' سہیل نے بھر ٹو کا اور کہا'' واللّٰہ اگر ہم آپ کو رسول اللّٰہ ہی است تو جے کھیرسے رو کئے بی کیوں ہوتی اس جیم حمد رسول اللّٰہ ہی کھو دو '' اور لڑھ ایک ہو یا آپ فرایا '' خدا گواہ ہے کہ ہیں بلاک شبد اللّٰہ کا رسول ہوں ۔ لیکن خیر اگر تھے جنگلاتے ہوتو محد بن عبداللّٰہ ہی کھو دو '' ربی ری س ۲۰۵ )

صدا لواہ ہے لہ ہم بلا مصبرات کا رسول ہوں۔ میں خیر، الرام ہے بھلا سے ہو تو تحد بن عبدات ہی تھے دویہ ربخ اری س ۲۰۹ ، میں بوص موص اور اس کا باتی حصر میں کسی دو سرے مقام پر بوض کروں گا یہاں مجھے حوف اتنا ہی دکھانا ملوظ تھا ہیں نے اس واقعے کوانصاف کے باب ہیں بیا ہے۔ گو بغلا ہراس میں عدل کی نسبت رفق کا پہلوزیا دہ نسکتا ہے میرے خیال میں یہ دافعہ آپ کی نصف مزاجی کا نہایت ہی نمایاں ثبوت ہے ۔ کیونکہ اگر غورسے دیکھا بات توسب سے زیا دہ شکل بات برہی ہے کہ دافعہ آپ کی نصف مزاجی کا نہایت ہی تھا ہوں ہو گا تو پر نہائتا ہا کہ دورہ تھی بافعہ میں باقعہ میں اگر آپ کے دل میں ذرا بھی چر بہتا تو پر نہائتا ہا کہ آپ ایسی معلوزیاں کو نبول کرنے اور وہ تھی بافعہ میں مالات میں ،اگر آپ کے دل میں ذرا بھی چر بہتا تو پر نہائتا ہا کہ آپ ایسی معلوزیات کو نبول اللہ کی توسا دا دارو مدارتها ۔ ایکون کی اجازت و یق کی نوکہ اس کی اعتراض کی معقولیت کو نبول ایسی ارش والہ کی ایکون کرنے کہ اور معدلت گنزی نے سہیل کے اعتراض کی معقولیت کو نبول کر لیا اور معدل اس درشا والہ کی :

وَرانُ حَكَمْتَ فَاحْكُو بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ طِانَ اوراگر نوان غير سلم بوگوں بن فيصله كرے توانسان الله يُحرِبُ المُمُقْسِطِينَ و ( ما كده ع ٧ ) سفيصله كرد بينك الله الفات كرف والوں كو دوست ركھا ہے .

#### تواضع اور انكسار

سعدی علیه ارحمته کایر فول نهایت ہی سچا ہے ؛ سه تواضع زگردن فرازاں کوسست

گداگر تواضع کند خوے اوست

تواضع عالی متربدا دربلند پایشخص کے بیے آئی ہی شکل ہے جس قدرا دفی مرتب اوربیت حالت کے آدمی کے واسطے خودداری اور پابندی وضع یمکین جس شخص کے دل میں اپنے ابنائے نوع کی حبت ہو یمکن ہی نہیں کد اسس میں تو اضع اور انکسار نہ ہو کہ کہ کہ اور پابندی وضع یمکین جس شخص کے دل میں اپنے ابنائے نوع کی حبت میں وات کی مستلزم ہے۔ اور مساوات میں کرونخ ت کی گھائٹ نہیں - پرکمونکر ہرسکتا ہے کہ ایک آدمی اور سب وگوں سے ممبت بھی کرے ان پرشفیتی بھی ہوان کا ہمدر دمجی رہے اور پھر اپنے آپ کو اُن سے افضل کی شمجھے اور ان سے خو ورمجی کرے۔

مِ يَمِطلب نهي مِ كُركسي رَفِضيلت مِنهِ مِنهِ مِن اصول دَضَلَنَا بَعُضْكُمُ عَلَى بَعُضَ تو يقينًا بالم مگرکسی کا افضل ہونا اور بات ہے اور اکسس کا اپنے آپ کو افضل بھینا دوسری بات ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے ۔ پیر مع نی اوا قع جولگ اوروں سے بہتر ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو الیسا نہیں مجتے ۔ اورجوا پنے آپ کواوروں سے بہتر مجھتے ہیں وہ اصل میں السيح برت نهيں - اس سے يہ بھی نہ خيال ہونا چا ہيے کہ پؤنگرسب برا رہيں اس ليے حفظ مراتب کی طرورت نہيں ۔ نہيں' بڑے خواہ کیسے ہی تنواضع اور تنکسرالمزاج کیوں نہ ہوں بھیو ٹوں کو بھی اپنی حدسے گز زناا در سریث تداوب کو ہا نفط سے دینا نہا ہیںے بحقیقت ببرتعلقات كانوبي بي سيركه إيك طون مصحبت وشفقت مواور دُوسري طون مسيعقيدت واطاعت ايك طرف سے تواضع ً

انکسار ببولور و ورسری طرف سے اوب اورعو تبت۔ اسی صن مراعات کا بهترین مرقع سم کو حبّا ب خیر الانا م علیہ الصلوۃ والسلام اوس آپ کے احباب کرام صنی اللہ تعالی عنهم کے باہمی تعلقات میں نظر آ تا ہے۔ یرزیم از ابوں میں ویکھ ہی جی میں کہ آپ کیونکر سرایک کام میں اپنے صحابہ کے ساتھ مٹر کیک ہونے تھے اور کسی طح ا پنے آپ کو اُن میں قمیا زنر بہونے دیتے تھے ۔لیکن اس کے علاوہ یو ں جی آپ بے انتہامتواضع او منکسرا لمزاج تھے یہا ن پک

کرآپ اپنے متبعین کواس بات کی بھی اجازت نہ وینے متھے کہ وہ آپ کوکسی گزشتہ بینمبرے افضل محبیں ۔ چِنانچہ آپنے فرایا کمکٹی يرين كناچائيكومي رونس بن سي سير سول ورجر كسي يركهاكومي ونس بن سي سير سرس، است غلط كها ( مَجَاري ص ٩٠٠) حالانكدونس بن متى اولوالعرم اورصاصبِ تماب پینمبروں میں سے نہیں تھے۔اور آپ خاتم النبیبین تھے گر تھر بھی آپ کا انکسار ایسامقابلہ جا گز نہ رکھنا تھا۔

ا بوسعید الخدری بیا ن کرتے میں کد ایک من آپ نشریف فرما تھے کرا تنے میں ایک پہوٹی آیا اور اس نے کہا کہ الوالقام (صلى الشُّعليه وسلم) إنير ب رفيقون مين سے ايك في ميركم في رحمانچه ما دار" آپ في بوجها "كس في ؟" اكس ف كها

"انصارين سے ايك نے "اور كھے پتر تبايا -آپ نے أسے بلا بالورأس سے يُوچا"كيا تُرنے اسے مارا ہے إلا اس نے كما

" بإن ميں نے اسے بازارميں يزفسم کھاتے سنا": قسم اس ذات كى جس نے موسلى كوتمام نوعِ بشرييں سب پرفضيلت دى !" اس پر مجھے خصر آیا اور میں نے کہا: اُ اے نا پاک اِ کیا محمد سلی اللہ علیہ وسلم پھی ۔ " اور میں نے اس کے ایک طمانچہ مارا " ۔ آ پ

ن وایا :" نم لوگ مجھے سفیروں بربرتری مت دویا (مناری ص ۳۲۵)

ایک مرتبه آپ نے فروایا! تم میری تعربیت میں زیارہ مبالغامت کرور جیلے سیوں نے عملی ابن مرم کوصد سے زیادہ بڑھا! ا

میں تراللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں اس لیے مجھے عبداللہ ورسول کہا کرو " (شفا ص مھ) ایک وفعه ایک شخص نے آپ کو" یا خیر البریٹ " ( تعنی اے بہترین خلائق ) کہدکر خطاب کیا - اس پر آپ نے فرمایا کہ

" بلقب ابراسميم ك ليرزياه موزوں سے يا (شفاء ص ٥٥) اگر انسا فی طبیعیت پرغور کیا جائے تومعلوم ہوتا ہے کہ علی العموم خواہ کو ٹی شخص کتنا ہی متواضع اور شکسرالمزاج کیوں نرہو۔

پھر میں کم سے کم وہ یہ خرور جا تیا ہے کہ دوسرے ہوگ اس کی عرّت اور اُس کی صفا تبحیب نہ کی تعربیف کریں اور خاص کرجس بات میں وہ اور وں سے خاص طور پر تمیاز ہے ،اس میں اُس کی فضیات ستم رہے میکڑ جنا ب رسالت ما ب صلی اللّه علیہ وہم کو دیکھیے کم آپ کی

المسلمان ال

و بنی جا ہی نواک نے منع فرما دیا ، اورانهی کے جیکھیے نماز میں نشر کیب ہو گئے۔ ﴿ خصالُص کِمْرِ کی السیبوطی ص ۲۰۱)اور بُوں تو جا بجب کلام مجید ہی میں ارشا و سبعہ کہ ؛

ثُلْ إنَّمَا أَنَا بَسُوطَ مِشْلُكُو يُوْحَى إِلَىٰٓ اَنْسَمَا الدِينِيرِ! تُوكه دے كربيشك ميں تمحاری طرح كا إلهْ كُذُ إلله وَّاحِدٌ ﴿ وَكُهِ عَالِمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُورِدِيمَ كُوكُمُ سِهِ كَربيشك تمحارا

پرور دگارخدائے واحدہے . قُلْ سُبُهُ کانَ سَ بِیْ هَلْ گُنْتُ لِلَّا بِسُنْسَدًا سامِینِ اِلْوَکہ شے کرمسبعان اللہ بیں تو ایک ذَّسُوْ لاَّط - ﴿ بنی اسرائیل ع٠١) انسان پیا مبرکے سوااورکی بھی نہیں ۔

حالی مرحوم نے ارشا و نبری کا نهایت مده ترجر کیاہے ، سه

ذکرنا مری قریر سرکو خم نم بنانا نه تربت کومیری صسنم تم نمین بنده بوخیری کلی بین بم تم تم نمین بنده بوخیری کلی

مجھے وی ہے مق نے کسب اتنی بزرگ کر بندہ بھی ہوں امس کا اور ایلی بھی

ایک و فعد آپ نے فرمایا کر مستخص کواس کے اعمال جنت میں واخل منیں ٹرسکتے بی بعنی اومی سے کچھ ز کورگنا و ہو ہی مبات ہیں

محنن اپنے حن علی پکسی کو نازاں نہ ہونا چاہیے بلکر اللہ کے عفو وکرم پر بھروسل رکھنا چاہیے - لوگوں نے پوچھا ، یا رسول اللہ ایک آپ بھی ہا ۔ آپ نے فرط با بی کا میں میں جب بک اللہ کی رحمت ومغفرت مجھے موسا نب ند الے '' ( بخاری ص ع ۵ و )

لیکن آپ کی تراض فقط اسی پرم قوف نرسمی بگر آپ کا برایک فعل آپ کے اکسار کا ملی ثبوت ہے آپ کو برسمی گوارا نہ تما کو آپ کے صحابہ آپ کی تعظیم سے لیے قیام بھی کریں ۔ چنانچہ روایت ہے کم ایک روز آپ با برنشر لیف لائے اور آپ اس وقت ایک

ب ب ب ب ب ب ک یہ اس میں ہے۔ ہم میں میں بیاب پر دور ایک دور ہے باہر سر بیک لات اور اب اس وقت ایک عصابر سہارا کیے ہوئے نئے تو سب صحابر تعنیفاً کھڑے ہو گئے ۔ اس پر آپ نے فرمایا ؛ جیسے عمی آ بس میں ایک دوسرے کی تعنیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح تم کو کھڑا مزہر مانچا ہیے ؟ (شفائص مدد)

آپ نے فرطیا ہم ہے شک بیں بھی ایک بندہ ہوں جیسے اور لوگ کھاتے ہیں ویلے ہی میں بھی کھا تا ہوں ' جیسے اور لوگ جیسے ہیں ویلسے ہی میں بھی مبیٹنا ہوں " ( شفا ' ص ۸ ھ )

آپ وُرطِ انکسارے گدھے پر بھی سوار ہوجائے تھے اوراونٹ وغیرہ پر اپنے بکھے اور لوگوں کو بھی بٹھا لیتے تھے بسکینوں اور بیکسوں کی میادت کو تشریف ہے جائے تھے۔ فقیروں اورغریبوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اپنے اصحاب میں بالکل ملے جلے رہتے تھے، اور مجلس میں جہاں جگر بل جاتی تھی و میں ببیر جاتے تھے۔ آپ نوکروں کے کام میں شرکب ہوجائے تھے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے " د شفان ص ۵ ھے،

عروبن سائب سے مروی ہے کہ ایک دن آپ تشریف فرما تھے کہ آپ کی دایتلیمہ کا ننوبر حارث بن عبدالعزی آیا۔ آپ نے اس کے بیاب دیا۔ پھرآ ب کا دود دشریب بھائی عبداللہ بن اس کے بیاب کور پھیلا دیا۔ پھرآ ب کا دود دشریب بھائی عبداللہ بن حارث آیا نوآ پ کھڑے ہوگے اور اسے اپنے سامنے بٹمایا " دشفاص ، ۵ )

انس کے بیرکہ ایک مرتبرایک ورائی سی ورت آپ کی فدت میں صافر ہوئی اوراس نے کہا کہ مجے تجے سے بچکام ہے ۔ آپ نے فرایا برا اسے ایم ملاں ایراریٹ کی کھوں میں جا اس جی جا ہیں ہی تیرے ساتھ میٹیا رہوں گا یہاں ہی کہ بیرا کام پورا ہرجائے ۔ " جانج آپ نے ایسا ہی کیا اوراس کے ساتھ بیٹے رہے جئی کام تعاوہ فی وا اور کیا ۔ دمشکرہ صلاح اور میں نے شدت کرسٹی سے اپنے بیٹ پر پتھر با ندھ رسکھے اور میں راستے پر بیٹیا تعا جدم ہے لوگ آئے بیائے تہ اسے بی اور میں نے شدت کرسٹی سے اپ نے بیٹ پر پتھر با ندھ رسکھے اور میں راستے پر بیٹیا تعا جدم ہے لوگ آئے بیائے تھے اسے بیل ابو بکر و وال سے گزرے میں نے ان سے قران مجمد کی ایملیت اور میں راستے پر بیٹیا تعا جدم ہے لوگ آئے بیائے بیرا اور میں ایسے بیرارہ اور میں نے ایک اور آپ بوجی مگروہ بھی بیٹے کے بیرا اور ایس نے بیرارہ اور ایسے بیرارہ اور ایسے اور آپ نے اور ایسے والی اند " اب نے فرایا " چلو " میں نے کہا" لیک یا رسول انڈ " آپ نے فرایا " چلو " میں میں کے ایس اندری و با ان ایسے بی کا کھر یار نہ تھا۔ ان ایسے کہاں پر بیٹی تو آپ نے میرے ایسے اندری و بال ایسے بیرارہ بیرا ایسے بیرارہ بیرا آئے کی اجازت ہی ۔ اور ایسے بیرارہ بیرا ایسے بیرارہ بیرا ایسے بیرارہ بیرا کی اجازت جا ہی ۔ اجازت سے بیراکہ بیراکہ بیراکہ بیائی تو کہا ہے اور ایسے بیراکہ بیائی بیراکہ بیراک

سسبحان الله المس فدرمیت واثیار، تواضع اور انکسا رکانبرت اس وا فوسے ملا سے اور حالت پرتھی کر ایسے وا تعت ابرروز ہی میٹی آنے رہتے تھے۔ برجرت کے بعد کا زکر ہے۔ یعنی اسس زمانہ کا جب بنیال دشمناں آپ کی و نبری سلطنت قائم ہو چی تھی اور اگرچ آپ نظام ری حیثیت سے بھی باوشاہ ہوگئے تھے تین آپ کے شمن اوب کا پیمال نظاکر آپ کمی کمید مگا کر کھا نا نہیں کھاتے تھے۔ اور اگرچ آپ نظام ری حیثیت سے بھی باوشاہ ہوگئے تھے تین آپ کے شمن اوب کا پیمال نظاکر آپ کمی کمید مگا کر کھا نا نہیں کھاتے تھے۔ ابناری ص ۱۲۸)

آپ کو لوگوں کی حاجت روائی کے بیے اپنے منکرین و مخالفین نک کے پاکس جاکران کی سفارش کرنے میں عار نہ ہوتا تھا بر رہا ایسا آتفاق ہوا کو کسی پرکچے قرض ہواا ورہووی قرض خواہ نے (کیو نکہ لیبن دین کا کام بھودی ہی کرتے تھے) تنگ طلبی کی۔ اُور وہ شخص آپ کے ہاس کیا ، اگر آپ کے پاکس کچھ ہوا تو خودا داکرویا ، ور نراس بھودی کے پاکس خود تشریعت سے گئے اور اس سے کچھا ور مہلت وینے کے بیے کہا بگروہ لوگ عموماً اس کا بھی کچھ خیال نہ کرتے تھے تو آپ اِوھوا و معرسے کو کشش کر کے جس طرح فکمن مہوتا تما اوائے قرض کا بندو لست کر دیتے تھے۔ آپ نے فر مایا ہے کہ میٹھوکوں اور مسکینوں کے لیے کو کشمن کر سنے والا انجا بدنی سبیل اللہ اور قائم اللیل اور صائم النہا رہے برا بر درجہ رکھا ہے یہ ( مٹ کو ق ص م م م س)

حضرت علی کرم الله وجرئ سے روایت بے کہ ایک بہو دی کے پھے دینا راک پ پرقرض تھے وہ تفاض کرنے آیا راک پ نے فرطا با باکس وقت تومیرے پاس کھے نہیں ہے کہ میں تجھے دُوں یا بہو دی نے کہا "یا محمد دصلی اللہ علیہ وسلم ) ! جب بک تو مجھے در اللہ باکس مقت تومیرے پاس کھے نہیں گئے ہے دُوں یا بہو دی کا نہیں کی اس سے جاموں گا نہیں یا آپ نے فرطا با "اچھا تو ہیں تیرے پاسس بیٹھا رہوں کا رائے خانچہ آپ اس کے باکس مبیٹھ گئے اور وہیں ظر، مغرب ، عشا کی نماز ادا فرطائی ، بہان کک کددوسری صبع برگی گ آپ کے اصل ب کرام مجھی اسس بہودی نے بہودی کودھ کے کہ یا رسول اسٹ وعدہ کرنے شے کہیں اس سے وعدہ کرنے شے کہیں آپ سے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اسٹ ایس کو ایک بہودی نے بہودی کے دور کا دیا ہے کہ ایک بہودی نے کہا جہا کہ ایک بہودی نے ایک بہودی کے ایک بہودی کے دور کا دیا ہے کہ ایک بہودی کے دور کو ایک بہودی کے دور کا دور کی دور کر دور کا دور کی دور کی دور کی دور کیا کہ کہ دور کی دور کر دور کی دور کر دور کیا کہ کا دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کے دور کی کے دور کی دور کی دور کر کی دور ک

r·9 —

انتہا ئے عروج میں اُپ کی تواضع اور فروتنی کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کر جب فتح کمرے وقت ایس مظفر ومنصورات

شهر میں داخل نبونے ، جس نے شروع سے آپ تو تعلیف دینے اور آپ کی مخالفت کرنے میں کوئی دقیعۃ اٹھا نہیں رکھا تھا۔ تو فرط انکسار ہے آپ کا سرمبارک آتنا جھ کا ہوا تھا کہ کا کھی سے سامنے کے حصۃ سے لگاجا آپ تھا۔ آپ ایس وقت اونٹ پرسوار سے اور تنہا نہ تخے بلکہ اس مریخ آپ کے ردیعت تھے (نسیم الریاض شرح شفا وسیرت ابن ہشام ص ۳۳۱) حالانکہ اسس وقت فاتحا زشان اس بات کی مقتفی تھی کہ آپ گھوڑ سے پر اپنے صحابہ کے جھرم نے میں کا لبدر فی النجوم شایا نہ تنوک واحتشام سے تشریف لانے ۔ گریرٹ ن ہی اور ہے جوشہنشا ہوں کو کہاں نصیب !

#### صدق

اگر میں جناب رسالت ما ب صلی استرعلیہ و لم کی سیرت مکف ہوتا تو آپ کے صدفی برقطعاً استشہاد نہ کرتا اسمیونکہ یہ تو آپ کی وہ صفت ہے جس میں آپ کو بعثت سے برسوں پہلے ہی سے شہرت عام عاصل ہو بیکی تھی اور جس سے آپ کے اسی زمانہ کے شدید ترین اعدائے بھی انکا رہنیں کیا اس کے سوایوں ہی صدق باتی تمام می سن اخلاق کا سنگ بنیا و سے اور جب کک کسی طبیعت میں پوری پی ٹی نہ ہوت ہے کہ اس میں کو ٹی اور اعلی خوبی ہوئی ممکن ہی نہیں ہے ۔ اس لیے اسس جامع صفات حند روحی فداہ صلی استہ علیہ وسلم کے صدق پرواقعات سے استدلال کرنا ، سورج کو چراغ دکھانا ہے ۔ اور یہ آنجناب کی شان میں گستا نی ہی نہیں بلکہ خود ابنی جانت اور نا دانی کا بھی اظہار ہے لیکن میں تو چونکہ اپنے ابنا کے وطن کی تقلیدا ور اتباع کے لیے آپ کے اسوہ حسنہ کو پیش کرنا چا تیا ہوں اس لیے میرے لیے آپ کے صدق کا بیان بھی ضووری ہے ۔

یں میں بیائی کی اس قدر کی ہے کہ اگر نرتیب ابوا ب میں اپنی خرورت کومیش نظر رکھا جاتا تو نفیناً اس با ب کو فاتح الکتاب برنا چاہیے تھا ۔ لیکن خیر جونکہ ہم لوگ تو یا ایسے مضامین کی تمابوں کونھ کرنے سے پہلے ان کے ابتدائی صحتہ کو مکبول جاتے ہیل سکے شاید اس کا آخریں ہونا بھی کچھ زیا وہ ناموزوں نہ ہو ممکن ہے کہ اس کے بعد کناب سے صلاحتم ہوجائے کی وجرسے اسس کا کچھ حصہ ما نظے کے کسی کونے میں باقی رہ جائے۔

سیائی کے متعاق جناب سرور کائنات علیہ العمالوۃ والتیات کی تعلیم کا اندازہ اس ایک صدیث سے ہوسکتا ہے۔ اور اگر کوش شغوا ہو تو یہ یہ ایک سیاست عربیم کی اصلاح کے لیے کھا بیت کرتی ہے۔ عبد اللّٰہ بن عرو سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ماخر خدمت ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللّٰہ اِ جنت یا نے کا عمل کیا ہے ؟ " آپ نے فرطیا ؟ صدف کی کیونکم حب آ ولی سی ہوتا ہے ۔ اور حب ایما ندار ہم تا ہے توجنت میں واضل سی ہوتا ہے ۔ اور حب ایما ندار ہم تا ہے توجنت میں واضل



ایک اورموقع برای نے فرایا کرخروار مینشہ سے دہوا خواہ تم کوسچائی میں ہلکت ہی کیوں نظر نہ اسے کیونکہ بلاث برنجات اسی میں ہے " د' نرغیب و ترسیب ص ٥٠١)

ایک اور روابیت میں ہے کہ آئی نے فرمایا '' دیکھ میں بیٹے رہو، کیونکوصد ق کو کاری کی طون سے آنہے اور نوکاری جنّت کی طرف رہبری کرتی ہے۔ اور چنخص ہمیشہ سے پر قایم رہتا ہے وہ بارگاہِ اللی میں صدیق مکھا جاتا ہے ۔ اور خروار' جوٹ جموٹ بدکاری کی طرف سے جاتا ہے اور بدکاری آگ کی طرف رہبری کرتی ہے ۔ اور چنخص جُوٹا ہوتا ہے وہ بارگا و کہ بابی میں کذا ہے۔ کھھا جاتا ہے یہ ( بخاری وسلم ، ابر واؤد و تر فری از نرغیب و ترہیب ص ۱۰۵)

تحفرت على كرم الله وجهد كفت بين كدابك مرتبه البُرجل في خودجناب رسالات ما بصلّ الله عليه وسل سه كها كر" سم كو ترى داست گفتارى اورصاوق البيانى پر تومشبه نبيل سها اوريم بجهنو نهيل همبلات - البتر جركيم تو لايا سها اورج كي توكه ب اس كويم همبلات بين اوراست م نبيل ما فت پينانچ اسى پريدكيت شريفرنازل بوئى: (شفا، ص و ه) فك نَعْلُمُ اللهُ كَيْحُورُنْكَ اللهِ فِي كَيْقُو لُسُونَ بِي اللهِ مَنْ مَا مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو یا تیں کہتے ہیں نجھ کو رنجیدہ کریں گی ۔لیکن یہ ظا لم تجو کو شہیں جہٹلا بلکہ اللّٰہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں ۔

بِالْيُتِ اللهِ يَجُحُدُونَ ط ( انعام ع م ) ابن عبائس عمروى سِه كر حب يداً يت شريفٍ نازل موني ؛

فَإِنَّهُمُ لَا يُكِلَّذِ بُوْ نَكَ وَنَكِنَّ الظَّالِمِينَ

وَ أَنْكُو رُعَتُشِيْرٌ تُكَ الْأَقْنُوبِينَ ط اورتوابِ قرى رشته ارون كو دُرار

تو جناب رسالن م ب صلى الله عليه وسلم كو وصفاير چراه اوراً ي في سفسب قبائل فريش كو پكارا را ب ك اواز سُن كر سسب ان ِ قريش مجع بوسك يهان كك كه جرشض خود منيس است انتقااس ف اپنااً دمى خريلين كو بجيجا را طور ف اپ سے يُوچيا كر كبا En Change Follo

مسام میں ایک ایک بھی ایک اگریں تم کو یہ خرو و کر پہاڑ کے ٹیکھے اس وادی میں ایک اشکر پڑا مُوا ہے اور صبح یا شاہ حمد کرنے والا ہے نوئم میرے کہنے کو سے سمجو کے یا نہیں ؟" سب نے کہا ?" ہاں ، بے شک کیونکہ ہم نے کھی تھے حُجُوٹ بولیے ہمنے نہیں سُنا یہ آپ نے فرایا ؟" تو میں نم کو منقریب آنے والے عذا ب سے ڈراتا ہُوں ۔" بسٹن کرا بولہ ب نے کہا ہ تجھ پر ہلاکت ہو کیا تُونے ہم کواکس واسط بلایا تھا ؟" اکس پر سورہ کہب ناز لی ہوئی۔ ( بخاری ص ۲۰۰)

سمجھتے ہوتم مجکو صاد*ق کہ کا* ذہبے نیں سے پرے دیتا

کہ سب نے تول آج کک کوئی تیرا کھی ہم نے جُور اسٹنا اور نہ دیکھا' کا گرسمجھے ہو تم مجھ کو ایس تو باور کرو گے اگر میں کہوں گا؟ کم گرسمجھے ہو تم محفی کراں بیشت کومِ صفا پر

یر ی ہے کہ اوٹے تھیں گھات پاکر" پڑی ہے کہ اوٹے تھیں گھات پاکر"

کہ اُنیری ہربات کا یاں بقیں ہے کہ کہنی سے صادق ہے اُو اور اہمینے کہ اُنیری ہربات یا دانشیں ہے کہ اُنیرینے کہ ا

کمسب قافلہ ہاں سے ہے جانے والا ڈرواس سے جو وقت سے گنے والا "

سمجھاجاتا تھا۔ گرحب اسس کی داڑھی کے بال سپید ہو گئے اوراس نے تم سے وہ باتیں کہنی شروع کیں جوود کہتا ہے تو اب تم کتے ہو کہ وہ جا دوگر ہے ۔ نہیں اخدا کی تسم وہ جا دوگر نہیں ہے ، ہم نے جا دوگروں کے شعبد سے دیکھے ہیں ۔ اور تم کتے ہو کہ وہ کا بن ہے ، تو داللہ وہ کا بن بھی نہیں ہے ، ہم نے کہانت کے تماشے بھی ویکھے ہیں ۔ اور تم کتے ہو کہ وہ دیوانہ ہے ، تو

والله وہ دیواند بھی نہیں ہے ،ہم ویوانوں کی دیوانگی اورخبط کو بھی جانتے ہیں۔ اورتم کتے ہو کہ وہ شاعر ہے ، واملہ وہ 'شاعر ۔ سمی نہیں ہے ،ہم شعر کے تمام اصناف سے بھی واقعت ہیں ۔لیس ا سے معشر قرلیش! تم اس معاملے پرغور کرو ، واملہ تم پیر

یرایک امریظیم واقع بهوای یک (سیرت ابن بهشام ص 9 ۱۵)

يشخص نفير بن مارث أب كا نهايت دشمن تها اور يهيشه آپ محدرية أرار ربتا تها ريفاني اس كوستيطان



TIT-

ر این ماند میں اور میں گرفتار مہو کوارا گیا۔" (سیرت ابن میشام 'ص۱۲م ) مان واقد میں سیان برت ہے تاریخ کا تابید نام میں تابید نام میں اور اور نام

ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ کقارِ قرایش زیادہ نزاینی ضدا در لینے غرور ونخوت کی وجرسے اسلام نہیں لاتے ہے ، ادر با وجودیکہ وہ آپ کوصاد ف القول جانتے ہے بھر بھی آپ کو جشلاتے سے اور آپ سے لڑتے نئے۔ ہرحال اس سے ہم کو بحث نہیں بیکن بیقینی امرہے کہ آپ کی کامل راستہازی پر آپ سے سخت سے سخت وشمن کو بھی بھی حرف گیری کاموقع نہیں ملا۔

صدق ہی کا ایک شعبہ ایفائے وعدہ ہی ہے۔ اگرچہ بہم مولی سچائی سے کسی قدر زبادہ شکل ہے۔ ریمونکہ ایفائے وعدد میں بعض وقت مشکلات کے سبب سے یہ قابل تعربیت کہا ہو، اسس لیے بعض وقت مشکلات کے سبب سے یہ قابل تعربیت کے سبب سے یہ تاہد کا میں مسلمان کی تاکید کی تاہد کا اور اینے آپ کو مسلمان سمجھتا ہم :

اول بان كرے تو حجوث بونے ـ

و دسرے جب وعدہ کرے نوٹورا نہ کرے ۔

تبسر سے جب اس کے پاکس امانت رکھی جائے توخیانت کرے'' (صحیحین از مشکوۃ ص ۸)

فراغورسے دیکھاجائے تو برنینوں باتیں حُبُوٹ ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ سپیا آ دمی نر جھوٹ بوت ہے نہ وعدہ خلا فی کرتا ہے نرامانت میں خیانت کرتا ہے۔

آپ سے مبعوث ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی لحائے نے آپ سے کچھ پیزلی۔ مگر قیمت میں کچھ کی رہ گئی۔ اس نے آپ سے کہا کر"تم مہیں بھٹرو' میں انجی نے کرآتا ہوں ۔" اسس کے بعد وہ بھول کیا ۔ تین دن بعدا سے باد آیا آن کر دیجھا تو آپ وہیں تھے ۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا کر"تم نے مجھے بہت سخت تکلیف دی ۔ میں تمین دن سے بہیں تمھارا انتظار کرریا ہوں'۔ (شفا' ص ۶۵)



صركره ، كھراؤمت بيس مشك سم غدراه رعمت كني نهين كرتے وا در بلاث بدائتر تھارے ليے كتابيش اور داست بيداكر وسد كا يا اوريد کہ کرا ہے مہل کے حوالے کر دیا ۔حالانکہ یہ بات تمام مسلمانوں پرہے انتہا گراں گزری اور مفرت عررضی املہ تعالی عنہ نے توبڑے شد و مدسے ا سے اخدد دیکیا گراپ نے ایفاٹ مدمیں شائبر شبند کے گوارا نہ فرما یا ادرکسی سے اختلاف کی مطلق پروا نہ کی "۲ بخاری ۹۲۰) اس كے بعد ب أب ميند منوره تشريق آكة قريش ميں سے ايك شخص اوب سير واسلام لاچكائن تھے سے بھاگ كروياں آگيا۔ وسن نے صب و عدد اسے لینے کے بیداً دمی بھیج ، آپ نے بے ال ابولجبیرکواُن کے حالے کرویا ، گرمب وہ زوالحلیفرینیج تودیاں تشرکر انھوں نے کچے کھانے پینے کا ارادہ کیا ۔ ابوبھیر نے ان میں سے ایک کی تلوار کی تعربینے کی امر دیکھنے کے لیے مانگی ۔ اس نے نوشا مد میں آکنوار دے وی ابوبصیرے نوارے کر سیلاوار اُسی پرکیا ، وہ ترویس شندا سوگیا ، دُوسرا آدمی بھاگا اور کرتا پرتا سیصامسجہ نبوی میں آیا۔ جب وہ آپ کے پاس مہنجا تو اُس نے کہا " واللہ میرارفینی مارا گیا اور میں بھی آتفا قیہ سی بچا سُموں '' استے میں ابوبصیر بھی آگیا اور اس نے آتے ہی کہا " یانبی اللہ ! واملہ صالے آپ کواپنے مہدسے سبکدوش کر دیا کیونکہ آپ تو مجھ ان سے حوالے کرچکے تنے بھیر س البلهبير كوفروروالس كروي كے واس ورسے البولهيروياں سے فرراً على ديا اور سندرك كارے برجاكر پناه كزيں موا - اس ك بعدة کیش میں ہے بیٹی خص سلمان ہوکر منتے سنے تکل مبالگیا تھا وہ سیدھا دہیں جاتا تھا ، یہان کے کہ اوبصیر کے ساتھ ایک جاعت ہوگئی اً شوں نے اپنی شکم بڑی کے لیے یہ وتیرہ افلیار کر لیا کہ قریش کا جو قافلہ شام کی طرف جا یا تھا اسی کو دُٹ لیتے تھے - یہاں تک کر قرش نے ننگ آکر آپ کی خدمت میں بڑے عجز والحاج سے کہ المبیجا کہ آب ان لوگوں کو اپنے یا ں ملا لیس اور آ شندہ سمبی جو . تخص سلمان سوكر كے سے چلاجائے أے واپس كرنے كى خردرت نہيں تب آپ نے ابدہيراور اسس كے ساتھيوں كو اپنے يا س اً نے کی اجازت دی ۔ اور یُوں وہ شرط تُوٹی جو شروع میں سلما نوں کو اتنی ناگوارگذری تھی لیکن اُحسب میں خود اہلِ تم کے لیے ایسی و بال جان برگئی کرائموں نے خودمنتیں کرکے اس سے اپنی جان مجھڑا ٹی'۔ ( بخاری ص ۴۸۰ )

وبال جان ہوئی کرا تھوں نے تو دملیں کرتے اس سے اپنی جان چرا ہی۔ ( بھاری مل بہم )

جن بر رسالات کا بہلی الدعلیہ وسلم کی جیت انگیز صداقت واما نت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ بجرت سے پیلے باوجو کیم

ابل کد آپ کے جانی ڈیمن اور آپ کے قبل کے در بے تھے بھر بھی آپ کی صدافت واما نت بران کو آتنا کلی اعتبار تھا کم جس کسی کے پاس

کو بھی ایسا سامان بڑا تھا جس کے ضائع ہوجانے کا ڈور بتا تھا تو وہ اسے آپ کے پاسس امانت رکھ جاتا تھا۔ چنانچہ بجرت کے

دقت آپ کا حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ کو اپنے بستر رپاور اپنے بھی جبوڑ جانے کا اصلی سبب ہی یہ تھا کہ آپ کے تشریف سے جانے

کے بعد وہ تمام و دلیتیں ان کے الکوں کو والیس کر ویں 3 سیرت ابن بشام ص ۲۰۷ مرزہ ایسے وقت میں حضرت علی کو اس بھر اور ن کے

چیتے میں تنہا چہوڑ جانا کچھ کم خطرانا کی نہ تھا ، کیو کم الوطالاب کا تو انتقال ہی ہو چکا تھا ۔ اور یہ امر قرینِ قیاسس تھا کہ تو نیش آپ کو نہ پاکرا پنی سری کا کہ در جمال چرنگ ما نہ در خوص نے گرا چا جسے

اور بہرطال چرنکہ اما نتوں کی والیسی لازی تھی اس لیے حضرت علی کو اطلینان دلاویا تھا کہ ان کو کھی خوف نہ کرنا چا ہیں۔

اور بہرطال چرنکہ اما نتوں کی والیسی لازی تھی اس لیے حضرت علی و بیس رہے ۔ بہان بمک کروہ کل استیا اپنے اپنے شکانے نہا وہ گائیں۔

اور بہرطال چرنکہ اما نتوں کی والیسی لازی تھی اس لیے حضرت علی و بیس رہے ۔ بہان بمک کروہ کل استیا اپنے اپنے شکانے بہنچاو دی گئیں۔



۱۲۱۳.

بنجان امله إكتنى ندنعميل ہے اس ارشا دِ اللّٰي كَاكم : ب شک الله تم كوم ويتا بركم امانتين ان كے الكوركم إِنَّ اللَّهُ يَأْمُوكُمُ أَنْ تُؤَدُّ وَالْاَ مُنْتِ إِلَىٰ اَهْلِهَا وابس كردياكر واورحب تم لوكوں كے باسمي جيكروں كا وَإِذَا حَكُمُ لَكُمُ بِينَ السَّاسِ اَنُ نَكَفُ كُولُوا

بِالْعُدُّ لِ ط (نيام-عه)

فيعبله كروتوانصاف سيع فبصله كرور

قدرت فانسان كومنابت جيوانى كى الكام اوراس كو وائتشرانى كا استظام جياسك إلى تديي ركفاسب - اورفقط مينين بکداس کے ذریعے سے اور مبت سی برائیوں کی بھی روک تھام کی ہے۔ استحل کی تہذیب میں جا کی کچھ زیا وہ تاکیر نہیں کی جاتی بلد اسے ایمصلتک مرف صنف ضعیف کے لیے مخصوص اور فرقر اناث کے واسطے موزوں مجماحاتا ہے ۔ لیکن فل سر ہے کرید اسس تہذیب کی علی ہے اور ٱلْحَبِياً ءُ مِنَ الْإِيسُكَانِ كَاصُول كَصَعِبت مِن كِيمِ تَغِيرُ نهبِن مِوا - بِجز كمه غالبًا ناظرين خروا بينے ذا تى تجربے سے اس كى تصديق كرسكيل اس لیے مجھاس بحث کی مزیرتھریے غیرضروری معلوم ہوتی ہے ۔لیکن ہرحا ل خصائل انسانی میں سے حیا کو نکا ل لیجئے اور دیکھیے کر انسانیت كاكتنا براج خاسب مرجانا ب اور كت اوراً وي بيركت في روجانا ب بالمنسبديددرست بهدر اومكارم اخلاق كى طرت جاكاجى غلط استعال ہرسکتا ہے اور اس میں بھی افراط و تفریط مکن ہے۔ لیکن اس سے اس صفت کی پاکیزگی پر کچھ اڑ نہیں پڑتا اور اگر ہم وراغوركرين تومعلوم جوماً ہے كديد اتنى تلده خصدت ہے كم اگركستى تحص ميں جيا كے سواا وركوئي خُربى نه جوتب بھى وه مرف اسى كى وج سے ہرقسم کی برائیوں سے بیج سکتا ہے۔کیونکہ بے حیاتی کو ارتکا ہب فواحش کا درواڑہ تھینا چا ہیے ہے بہت مک یددروازہ نہیں گھنٹا ، اور آئموں میں شرع اور ول میں غیرت باقی رہتی ہے ۔ نب یک ناکر فی حرکات کی طرف قدم ہی شیں بڑھتااوریُوں اگر آومی نیکی نہ جی کرے تب بھی بدی سے محفوظ رہتا ہے۔

حیا مے کئی درجے ہیں' سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آدمی کوغیروں کے سامنے کوئی ناشانُسند بات کرتے ہوئے شرم آ ئے. اوراگرچە يە دىجەببىت ابندائى اومىمولى سے گرىچرىجى بىت سى ظاہرى بُرانيا ن اسسىچوش جاتى بىن اس سے ترتى ہو تى سے ترادى ا پنے عزیروں اور گھروالوں سے بھی شرم کرنے لگا ہے اور اس سے بہت سی المیں قباحتیں دور برجاتی بیں جو بیرونی دنیا کی نظروں سے چھپ کر گھر کی چہار دواری کے پر اسے میں ظاہر ہوتی ہیں بیکن سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آومی کو اپنے آپ سے بھی شرم آ نے سطے یا برالفانو دیگروہ خدا سے تشرم کرنے سکتے۔ ال برہے کہ انسس صورت میں وہ ا پنے آپ کو بدکرہ اریوں سے ہی نہیں ملکر برگما نیوں سے بچائے گا ا ورحتی المفذورا بنے ول میں کسی قسم کا نا پاک اور شرم ناک نیال مک مرکز رنے دے گا۔ کیونکہ وہ اپنے آپ کوکسی خلوت کھے میں بھی تنها نہ یا نے گااوراستے دل کے مخفی پر دوں اور دماغ کے تا ری*ک گوشتوں میں بھی گنا ہ* کی تصویر کویٹاہ دینے کی جبارت نہ ہمر گی اسی لیے ارشا و نبری ہے کم : (مشکوۃ عل ۳۶۸) خُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَبَياءُ -

اسلام کی فاص خصلت جیا ہے۔

STEACHARD ENTRE

710 ----- A

من وجرانحال پا یاجا نا کچو عمیب بات نہیں ہے دیک تعب تو ہر دیکو کر ہڑنا ہے کہ کہ ہترین مثال ہے۔ اس کیے ایک میں م حیا کا ہمی علی وجرانحال پا یاجا نا کچو عمیب بات نہیں ہے دیک تعب تو ہر دیکو کر ہڑنا ہے کہ آپ نے کس زما نے ہیں کس قسم کے لوگو سکے ساھنے حیاا درغیرت کا کمیسا اعلیٰ درجے کا نموز کمیٹیں کیا ۔ کھنے کو تو عرب اپنے آپ کو بڑا ناک والا کہتے نئے گرعالت پر تھی کہ برہنسگی ان کے بیے کچو باعث شرم نرختی بلکر ج میں تو شنگے ہی ہوکر طواف کرتے تھے ۔ بھر محلاجہاں ستر غلیظ سک جھیا سنے کی پروا نہ ہو و پا ں شرم وغیرت کیا ہوگی اخد اکی شان ہے کہ انہی لوگوں میں آئجا ہے ملی الڈ علیہ وسلم مبوث ہوئے ، اور آپ کی حیاکی پرحالت تھی کہ حضرت عالیت رصی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہوں کو اُس خوں نے بھی بہت کہ کھی برنم نہیں دیکھیا ۔ (شماکل تر ذی ص ۲۸)

ا بوسعیدخدری کابیان ہے کہ '' نبخاب شراعیت پر دہ کشیں کنواری لڑکی سے بھی زیادہ جیا دار نتے ۔ اور حب کو ٹی بات ر آپ کو ناہسند ہوتی تنویم لوگ فورا 'آپ کے چہرے سے ہمجہ جاتے ہے۔اگر آپ کوکسی کی بات اچھی ندمعادم ہوتی تر اُسے اشار کے کتا سے آگاہ فرا دیتے نتنے تاکہ وہ خفیف نہ ہو'' (بخاری ص ا ۹۰ و شفا 'ص ۷۰)

لیکن بررعایت فقط انهی با توں میں تھی جوآپ کو ذاتی طورپر ٹاپ بند ہوتی تقیں ورنرا دکام الئی میں پہلوتھی کرنے والے کو آپ کھی یُوں طرح نہیں دیتے تھے اور اعلاً کلمۃ المتی میں آپ کی اُواز کسی دجہ سے لیت نہیں ہوتی تھی ۔اورحقیقت میں اگر ایسا ہوما تووہ حیا کا غلط استعمال ہوتا میکڑ اس عین صدافت اورمحض خیرصی اللّه علیہ وسلم سے کسی بات میں تھی صدِا غندا ل سے تجا وزکیوٹکر سوسکتا تھا ویاں توغلطی کا امکان ہی نہ تھا ۔

چنانچرایک دن کا داقعہ ہے کہ ایک شخص خدمت بابرکت میں حاخر ہوا جس پر زعفران یاکسی ایسی ہی جیز کی زردی کا نشان تھا۔ اگرچر اُپ اپنی امت میں است قیم کے زنانہ پن کے بناؤ مسنسگار پسند نہ فرماتے تھے ۔ لیکن آپ نے استی خص سے مجھے نہیں کہا۔ البتہ جب ہ چلاگیا تو اور حاخرین مجلس سے فرمایا کہ" اگر تم اس سے اس کے دھوڈ النے کے لیے کتے تو اچھا ہوتا۔" ﴿ البر داؤ د ص ۱۹ ، ۵ و شمال تر ندی ص ۲۰)

مقیقت برہے کوآپ کی حیا اتنی اعلی درجے کی ٹمی کوآپ کسی کونادم وسٹرمسار ہوتے ہوئے ویکھنے سے بھی شرم کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نہا سے روایت ہے کہ '' حبب آپ کوکسی کی کوئی ناپسندیدہ بات معلوم ہوتی توآپ اکسس کا نام لے کو ہاتنے میں کے نہیں فرطنے شخصے بلکہ یُوں کمہ ویتے سٹے کو 'وہ کیسے آدمی ہیں جوالیسی باتیں کرتے میں '' (شفا' ص ۲۵) ہوں اس کو اشارة تنبیہ بھی ہوجاتی سخی اوروہ اور لوگوں کے سامنے نجل اوز خیصے کی نہیں ہوتا نضا اور بہت سے آدمیوں کو اکسس حوکت کی قباحت میں معلوم ہوجاتی تھی۔

یرا پ کی شدّت فیرت اور فرطِیجا ہی کی وجنفی کرا مند تعالی کوکلام مجید میں اکب کی طرف سے لوگوں کو پیدا وا ب طافان سکھانے کی خرورت پڑی کہ جب جو ٹی کسی کے بال علنے جائے تو پہ جائز نہیں کہ وہاں بیٹے کراور لوگوں سے اِدھر اُدھر کی غیب لگانے سکتے۔ اور یوں صاحب خانر کی تحلیف اور کوفت کا باعث ہو۔ اُپ کے اصحاب حاضر خدمت ہونے تو وہاں اُلپس میں دیر تک باتمیں کرتے سے۔ اور جناب رسالات مآب اپنی تعلیف کوان کی ولٹ کنی پر ترجیح و بیتے مگران سے کچھ نہ فرمانے تھے۔ اس پر ارشا و ہاری ہوا کہ ب



FIN \_\_\_\_\_\_EN Change En los

بیشک تمعاری اس بات سے بینم بر تو تعلیف ہوتی ہ اوروہ تم سے شرم کرتے ہیں۔ اور اللہ کو سچ بات کئے

اِنَّ ذَا لِكُوْكُانَ يُؤُفِى النَّبِيِّ فَيَسُسَمُ عَيَ مِسُكُوُ وَ اللَّهُ لِاَيسَدَّمْ مِنَ الْحَقِّ ط ( احزاب-ع )

اوروہ کمے شرم کرتے ہیں۔ اور میں کسی کا کچھ لحاظ نہیں ہے -

مگریدا مربہاں بھی قابلِ لی نا ہے کہ آپ سرف اپنی ذاتی تھالیف و کرو ہات کری اسس خموشی سے گوارا فرما لیتے تے ادراس کے افہا رہیں شرم کرتے تھے ۔ سکی کسی صدافت مذہبی کے اعلان اور فرمانِ خداوندی کی تعمیل میں مرگر: ذاتیات آپ کے لیے مانے نہیں ہرتی تھیں ۔اور بہی جیا کا سچا اور صیحے استعمال ہے ۔ انٹیسب کو اکسس کی توفیق دے ۔

#### وقار و متانت

منقضائے قبالس یہ ہے کہ جو خص اس قدر علیم اور شفیتی ، اتنارفیق اتقلب اور شکسرالمزاج لوگوں کے دلوں سے اس کا عظمت و وقاد کم ہوجا ہے اور السس کا رعب و داب قاہم نر رہے یہ گرضانے اپنی فدرت سے جناب سرور کا نمات علیہ السّادة والنّیات کو کچھ الیسا مزاج عطا فرمایا نما کہ ان تمام باتوں کے باو ہو دم ہی جو رُعب کا انزان پرتما وہ شایا ن عالی وَفَار کو ہمی نصیب نہ ہوگا عالا کم آپ کے بنیں کتے تھے۔ ہراکیہ سے بے انتہا زمی اور مجبت سے بیٹ اُتے سے اور آپ کے صحابہ ہی آپ کے لیسینہ کی جگوا بنا خون ہما نے کوسعاد بند وارین سمجھتے تھے مرکز فدا نے آپ کی سادہ اور بے تصنع وضع کو اپنے جمال وجلال کا مظہر بنایا تھا۔

نها رجر بن زیدانصاری کیتے میں کرجناب رسالت ما ب صلّی اللّه علیہ وسلم نهایت ہی با وقار تضاور مجلس میں کہی آپ سے کوئی بیما حرکت سرز د نہیں ہوتی تنی ۔ ( شفا ص ۲۱)

آپ بیشتر اوتان خامر مرش رہتے تھے ، بلا ضرورت بات نہیں کرتے تھے ۔ اگر کو ٹی شخص کوئی نا زیبا بات کر نا تھا تو اس سے اعواض فرماتے تھے ۔ آپ کا کلام صاف اور واضح ہونا نھا ' نہ اتنا طویل کہ اسس میں کوئی بات فضول اور زا بدا ز ضورت ہو نہ تا منافضہ کم کوئی کام کی بات فضول اور زا بدا ز ضورت ہو نہ تا تا خصر کم کوئی کام کی بات رہ جائے باسمجو میں نہ آئے ۔ آپ قہ تھ ہا رکر اس طرح نہیں ہنتے تھے کہ و ندان مبارک کھل جائیں ۔ بکر تبہم فرمانے تھے اور آپ کے اصحاب بھی آپ کی توقیہ و تعلیم اور صفا ت نبویہ کی تتبیم فرمانے تھے اور تا ہی گھنت گو ہوتی تھی ۔ وگ آپ کے سامنے بلند آواز سے باتیں نہیں کرتے تھے ، اور وہاں مسیقی میں اور نا بات اور نیکی کی گفت گو ہوتی تھی ۔ جب آپ کلام فرمانے تھے توسب اہل مجلس اوب سے سرجھا بلنے تھے اور وہاں مور ایک کی سے اور وضاحت کے گفت کو کرتے تھے ۔ چنائج حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اس قدر ما تا تھا کہ اگر کوئی گئنے والا گفتا پائے نا تو ایک ایک حوف انگ گئن لیٹا را (مشکوۃ ص ۲۲۲) )

اسی طرح آپ کی چال نهایت معتدل اورمتوسط قسم کی تقی رنه توآپ بهت تیز چلتے تھے کدسا تنووالوں پرگراں ہو زائش کی سے آ سبتہ چلتے تھے کہ اسسے تکان اورمئستی مترشع ہو ۔غرض اغندال اورمیانه روی آپ کی ہرایک بات سے ہویداتھی ۔الدموثو سے روایت ہے کہ فتح کمہ کے دن ایک شخص نے حاضرِ خدمت ہوکر کچھ عرض کرنا چا چا گررعب نبوی سے اس سے بدن میں لرزہ پڑگیا۔ موها و الني المراق المراق على " (شفا من ۱۹ ۵) من المراق و الني المراق و ال

سسبحان الله! بیشان نبوت نفی شان عکومت زخمی - به بات کسی کو کهان مید به برسکتی ہے بیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی اپنے رسول نداحس اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل کی تعلید میں و هراتيراختيا رکر ہن جس سے ہمارے طنے جلنے والوں ہیں ہماری عزت اور لعاظ باقی رہے کیونکراس سے بھی آ دمی اکثر برائیوں سے بیج جا آ ہے -

### زنده دلی اورسٹ گفته مزاجی

انسانی طبیت میں طیبت وظافت کی مثال بالک ایسی ہے بھیے کھانے بین نمک۔اس کی بھی بڑی فرقی ہی ہے کہ انداز سے ہو ورزاگر نمک کی طرح زیادہ ہوگئی تو متا نت ہسنجیدگی ادرہت سی اخلاقی خوبیوں کو مثاکر آدمی کو نتم اادر ہیکار کردے گا۔ اور اگر کم ہوئی تو زندہ دلی ادرشگفتہ مزاجی نہ ہوگئ ۔ اور اندگر کم ہوئی تو زندہ دلی ادرشگفتہ مزاجی ہو اور بالکی بھی ہو۔ا در بالخصوص بزرگان تلت و مقدیانِ مذہب تو اپنی شان کو خوکش طبعی اور مذاق کرت نت اور سنجیدگی بھی ہوادرشگفتہ مزاجی بھی ہو۔ا در بالخصوص بزرگان تلت و مقدیانِ مذہب تو اپنی شان کو خوکش طبعی اور مذاق سے بہت ارفع سمجتے ہیں اس میں شک منہیں کہ ایک صدیک الیسا مجھنا بجا بھی ہے۔ کیونکہ جو دل وہ ماغ موت و زلمیست کے مسائل اور دنیا وعظبی کے مباحث پرغور وفکر کرنے دہتے ہیں ان کو منسی دل تگی کا بہت کم موقع مثنا ہے اور دفتہ رفتہ ان کی طبیعت ہو دہی ان باتوں سے اُجا بات ہوجاتی ہے۔

کسی نے کیا خوب کہا ہے : سے



خبرز زنده و لینسیت ابلِ مدرسسه را

که دل بسان منگس در کماب می میژ

﴾ ب اگرمزاج میں کامل اختدال ہوتو البتہ پر نکن ہے کہ طبیعت میں نفکہ و تدبّر بھی ہوا ڈرسگفت گی بھی باتی رہے لیکن ایسے مزاج السادر

جناب مرورِ کا تنات علیه الصّلوٰة والتحیات کو اللّه نے الیها ہی مزاج عطا فرما یا تھا ۔ آپؓ بیں اکسی قدر مثانت اور سخیدگی اور بزرگی کے ساتھ زندہ ولی اورٹ گفتہ مزاجی تھی اعلیٰ درجہ کی تھی اور باوحو دیکہ آپ کا عرفا ن اللی میں ڈو با ہوا تعلب مطبر کسی وقت وم جمر ے بیے سی صنّاع ازل سے المار ندرست برغوروخوض سے عافل نر ہوتا تھا۔ بھر بھی آب محض زا بدخشک برگر ند سے ، چہو مبارک برونت بشاش رہاتھااور آپ برخص سے نہایت خدہ رو کی سے ملتے تھے۔ چانچ جریر بن عبدا مد خکتے ہیں کہ میں جب سے اسلام لایا آپ ن مجهاين وال آف سيمنع نبيل فرايا - اورآب جب مجه و بكفت تصمكران عظم تض - (شاكل رفدى من)

بسا ادفات چوٹے چوٹے بیچے آپ کے پاس آجائے تھے اور آپ ان سے کھیلا کرتے تھے اور ان کو کھلایا کرتے تھے اکبی آپ ان سے خوش طبعی کی ہاتیں بھی کرتے تھے بچنانچے بعض مزنبہ آپ محبت اور مزاح سے انسن کو " وو الاُ و نین " ( دو کانوں والا ) كه كرخطاب فرماته تقے . (شَمَاُلُ ترمٰدی ص ۱۸)

اسى طرح ايك مرتبه يضرن على ادر يعفرت فاطمه رضى الله تعالى عنها ميركسى بانت بركيج سنكر رنجى بهركني ، حضرت على مسجد بیں جاکرسورہے۔ اتفاق سے آج ان سے ان تشریب لائے اور یقصرشن کرسے میں گئے اور ویاں آپ نے حضرت علیٰ کو اٹھایا، چونکہ وہ اسس وقت فرش زمین پر لیٹے ہوئے سے اور چومٹی بھی جم سے مگ کئی تھی اس لیے آپ نے ان کو اور آب کا نام سے دیا۔ اس دن سے پیکنیت البی تقبول موٹی مرکویا اس کے سواحضرت علی خ کی اور کوٹی کنیت ہی نہیں رہی - ( بخاری ص ۹۲۹)

ا بِي مزنبه أيّ في سي كوايك أونت دين كاوعده كيا ، حب وه أيا تواتب في الكد" مِن تجهاونتني كابحير وينا بول ا اسس پروه بگرااوراس نے کہام میں اُونٹنی کا بچر کیا کروں گا !" اَتِ نے فرمایا" اونٹ اوٹٹنی کے نیچے نہیں ہوتے ترکیا ہو نے میں اُ و شخص آت کامطلب غلط مجھا تھا آپ نے بوٹنی منسی سے اونٹ کنے کے بجائے اونٹنی کا بجبر کہدویا تھا۔اُس نے برخیال کیاکرشاید آت نے چوٹے کم عربی کے بیائ دیا ہے۔ (شما کل تر مذی ص ١٠)

اسی طرح ایک دفعدایک موره هی عورست ام زبیر خدمت با برکت میں آئیں اور آپ سے کھا کہ " یا رسول الله ! میرے لیے وعا يجيع كم الله مجيح جنّت ميں عبكه و سے " أبّ نے فوايا " اے أمّ زبير ! بُوڑھى عرتبى حبّت بيں نہيں جائيں گئ " برول شكن جا سن كروه بعيارى بهت ما بوس موتي اوراً مفول ف يُوجِعا كر كيول بُورْهى عورتول في كياكيا ب كدوه جنت ميں نہيں جائيں گا؟ ات نے فرایاتم نے قرآن میں بڑھا نہیں کرامڈ تعالی جنت والیوں کونوجان اور دوسٹینے پیدا کرے گا تو بھر بُوڑھیاں ویا كيے جاستى بين " آپ كامطلب يەنھاكداً ن كا برُھا يا باقى نەرىپ كالاس يے ان كوامس ھالت كے لحاظ سے بوڑھى كىنا ورست نہیں ہے یہ ہے نے بطور خرکش طبعی اُم زبرے اس طرح فرا باکد ان کو آت کامطلب سمجھنے میں مغالطہ ہُوا سالانکہ اَ پہنے



Sunnat.com

المرابط ا

مگران واقعات سے آپ کی شگفتہ مزاجی کے علاوہ آپ کی راست گفتاری کا اندازہ ہوسکنا ہے کر آپ نہیں سے تجمی غلط بیانی نہیں فراتے نئے بین نچرایک بار لوگوں نے آپ سے کہا" یا رسول اللہ ! آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں <sup>ہی</sup> یہ باست ان لوگوں کو آپ سے عجیب معلوم ہوتی متی۔ آپ نے اسٹی جواب میں فرمایا " ہاں گرملی کھی جتی اور صدق کے سواکھ نہیں کہتا۔ (مشعما کل

ترندی ص ۱۰) آپ نے متبعین کو سچ کی اتنی تا کید فرا ئی ہے کہ مزاح میں بھی حکوٹ بولنے کومنع کیا۔ آپ لوگوں کو کھیلئے گو د نے اور نوشی منا نے سے بھی نمین نہیں فراتے تھے کیؤ کمہ آپ کو اللہ نے بالعل ٹھیک طور پر تبا دیاتھا۔ کی فرال تین درناں سے سال میں میں میں میں میں بین سال میں کی مدین نام ناکس میں میڈون نام سال میں گانت ناہ

کہ فی انحقیقت انسان کے بیے کون سی بات مخرے اور کون سی تعیں ۔ اور آپ کومعلوم تھا کو نیکی اور پارے فی ، زیرہ ولی اور شگفته مزاجی کے بی منافی منیں ہے ۔ اور انبساط روح کے بیے کسی قدر تفریح بھی طروری ہے ۔ بلکر اسی وجر سے بھی کھی آپ خود مجی اسس میں شرکیس ہوجائے سے بیغ بخو خود مجی اکس میں شرکیس ہوجائے سے بیغ بخو خورت عاتشہ رضی اللہ تعالی عنها کہتی میں کہ ایک مزید جاب رسالت ما ہے میں اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریعیت رکھتے سے میں مفرت الربور من آسکتے ۔ وہ عبد کا ون تھا اور ڈولڑ کیاں وی گیت گار ہی تھیں جو انساں نے جا بی اے میں " ورٹرا تھا ( یہ لڑا انی ہجرت سے تین سال قبل اور س اور خزرج میں ہوئی تھی ) ابو بگرشنے ان کو دیکھ کر کہا کہ " بر شیطان کے با جے میں "

مگراً بِّ نے کچہ خیال نر فرما یا ، توامخوں نے دوبارہ بہی کہا۔اُس پرا کٹ نے فرمایا" اسے ابوکبر! ان کو کلنے دد ، کچھ مت کہو ، ہر قوم کا کونی خوشی کا دن ہوتا ہے ، اور اُج کا دن ہجارے سیسے مید ہے '؛ لا بخا ری ص ۵۵ ہے )

ایسے ہی ربدہ سے روایت ہے کر جن ب رسالت ما ب صلی اللہ علیہ وستم کمی لڑائی پرتشر بعیف لے سکے سعے رسب آپ واپس آگئ نو ایک عبشی لونڈی آئی ،اسس نے کہا 'یا رسول اللہ اِ میں نے ندرمانی بنی کہ صب آپ نجیریت واپس آئیں سکے تو ہیں آپ کے ساھنے گاؤں گی اور دُوٹ ( ڈھول) ہجاؤں گی۔' آپ نے فرایا 'اگر تو نے یہ نذر مانی بنی تو اچھا کا اور بجا' ورنه نہیں' اس نے گانا بجانا شروع کیا۔ اس اثنا میں صفرت ابو بکر، صفرت علی اور صفرت عثمان رضی اللہ تعلی عنم آئے، گردہ گاتی بجاتی رہی ۔گر

حب حفرت عراضات تو وہ ڈر کے مارے جسٹ جُب ہوگئی اور دف پر مبیط گئی۔ (مشکوۃ ص ۲۷) اللہ مفترت عراضات ہوئی اور دف پر مبیط گئی۔ (مشکوۃ ص ۲۷) اللہ مفترت عاکث بابان کرتی ہیں کہ "ایک ون جناب رسالت مائٹ تشریعت فرماتھ کہ ہم نے باہر سے بچوں کی اواز سٹنی، ایج نے اُنٹر کی کہ کاری تعین مائٹ و ایک کاری تھا کہ انٹر و ایک کاری تھا کہ ایک مشد و کھھ ۔ " بیٹ نے مجھ سے بھی کہا" عائشہ! استمار کی ہوئی اور آپ کی اگڑیں سے دکھتی رہی ، آپ نے مجھ سے کئی بار کو چھا کہ ایجی طرح ولی ہوگئی اور آپ کی اگڑیں سے دکھتی رہی ، آپ نے مجھ سے کئی بار کو چھا کہ "ایجی طرح ولی ہوگئی اور آپ کی کاری تھی کہ ایک میں تماشے سے زیادہ یہ دیکھنا جا ہی تھی کہ ایٹ کے ول میں میرانیال اور مجت کس تعدر ہوگئے۔ (تر مذی ص ۲۹ ہو)

اَبِ اعداکی آزاررِ بنی اور تعلیف دی کوجی اس شکفته مزاجی سے برداشت کرتے سے بینانچد ایک مرتبراً پ نے فوایا کہ" دیکھو اللہ نے فوایا کہ" دیکھو اللہ نے فوایا کہ" دیکھو اللہ نے مجھے والیش کی گالیوں اور کوسے سے کیسا بچایا ہے ، وہ لوگ مجھے مُسلُ هَسَّمُ ( یعنی بُرا ، تا بلِ مذمّست ) کہ کر بد دعائیں دیتے ہیں؛ حالا نکہ میں مُسَحَسمتَ کہ ( ایتھا اور قابلِ تعربیت ) ہوں یو ( مشکوۃ ) بعنی حب وہ مذمّ کو کھتے ہیں

Conchange Follows

۲۲۰۰ - ۲۲۰۰ از نوجی میستانگذا برکا اور و پی اُن ک کالیوں کا بُرا ما نتا برکا - یم مذقم بیں بی منیں ہم تومجد میں - یوں اوستہ ہم کو ان دھ

بدنبانیوں سے معوظ رکھنا ہے اور اگروہ ہم کومحت میں ہوئی ہے وہیں اس میں آپ کے اعتدال اور میا نرروی کا بھی اندازہ ہوتا ہے ان مثا لوں سے جہاں آپ کی شکفتہ مزاجی معلوم ہوتی ہے وہیں اس میں آپ کے اعتدال اور میا نرروی کا بھی اندازہ ہوتا ہ او بیم کو پیسبتی بھی ملنا ہے کہ ہم کو آپ میں کیسے تعلقات رکھنے چا ہئیں۔ اور اگر ایک دوسرے سے ذاق کریں تو کس صدی ک ۔ اگر ہروقت مُنْ شِیلائے رکھنا اچھا نہیں تولیقیناً ہروقت کی دل لگی بھی مناسب نہیں۔ آ ومی کو ندایسا ہونا چا ہیے کہ افسروہ ول افسرہ کندا نجف دا اُسمداق ہواور ندایسا کم لوگ ایس کی ہروقت کی جیڑنا تی اور منسی مذاق سے تنگ اُجائیں۔ چنانچہ آپ سند وزمایا ہے کم خروار اِ بہت

بنے سے پربیز کرو، کیونکہ اسس سے دل مرحانا ہے اور چہرے کا نورجانا رہتا ہے یا ( مشکرۃ ص ۳۵۳) ایک اور مدیث ہے کہ " افسوسس اس شخص پرجولوگوں کوہنسانے کے لیے جُوٹی باتیں بنا تا ہے ۔" ( مشکرۃ ص ۳۵۲)

#### اتباع سنت اورتهم

مسلمانوں کوشروع سے اسس بان برنا زر ہا ہے کہ جس تی حبت اور دلی عقیدت سے اُنھوں نے اپنے مخبرصا دق جناب م<sup>و</sup>ر کا ننا

كيونكمه وعدهٔ صادقرب كم : إِنْ كُنْ تُوْتُكِيدُونَ الله كَا تَيَعُونِيْ يَحْدِب بَكُرُ اللهُ ﴿ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى بِروى كرؤاللهُ مَهِ ﴾ وَيَغْفِنُ لَكُثُو ذُنُوْ بَكُوْر وَكُنْ اللهُ كَا تَيَعُونِيْ يَحْدِب بَكُرُ اللهُ ﴾ مجت كرے كا اورتمادے كما ونجن وے كا .

تجی حضور مرورکا ننات خلاصرم وجودات علیران شلوة دالتیات كى برايب بات واجب تقلید سے ريكن بم كو تو اس كى بدولت اس

بھی زیادہ حصلہ افزا امیدیں ہیں ہم کو تونفین واثق ہے کم اگر ہم کو الله اسس کی توفیق دے تو ہم محب رسول ہو کر مجبوب خدا بن جائیں،

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نا ں تواب یہاں پر دیکھنا ہے کو ا تبارع سنّنت کے کیاعنی میں ،میرسے خیال میں اس سے معنی توصا ہٹ میں اوران سے مجھنے میں توکید وقت

چاہیے کہ مبرا رقئے سخن حرف انہی اصحاب کی طوف ہے جن سے فل میں کچھ ذہبی حمیت اور اسلام کی محبت باقی ہے۔اور یہاں میرا خطاب ان لوگرں سے نہیں ہے جو مرسے سے نہب کوضعیف الاعتما وی اور وہم پرستی کا مرا دف اور اخلاق اور نیکی مخانفس اور نفع ذات کا ہم منی مجھتے ہیں کیو کم جہاں فرائص کی فرضیت سے ہی انکار ہو وہاں اتباع سنن کم بستحب ہوسکتا ہے ، اس لیے میں ان سے قطع نظرِ ر

نہیں ہوئی۔ البتہ پونکہ اسس پوٹل کرنا دراآ سان نہ تفا۔ اس ہے اسس ہیں تساہل و تغافل سے کام لیا گیا۔ بلا سفیہ بالعوم مسلان بہت سی
باتوں ہیں سنّت نبوی پر پیلتے ہیں یا کہ سے کم پیلتے ہتے ، ببت بھر کہ اعفوں نے اہمان کو نفاق کے عوض اور اخلاص کو ریا ہے بدلے نہیں دیا تھا

یکن کیا سنّت نبوی کی پروی فقط میں ہے کہ پنچ قتہ نما زکے سائند دوجا رکھنیں اور پڑھ لی جائیں کیونکہ جنا ب کسل اللہ علیہ
وسلم کا میمول رہا ہے یا یہ کہ لیس ترشوالی جائیں یا بائنچ ں کو گخز ں سے اون پارکھا جائے یا دو پر کوفیلولہ کیا جائے کہ بیصنور سرور کا گنا ا علیہ الصّلة والتیات کی وضع تھی بلاشبہ یہ باتیں ہمی الیمی کیونکہ انجنا ب کی تقلید جن قدر چھوٹی سے بچوٹی اور جزوی سے جزوی بات ہیں بھی ہرسکے عین سما دیت ہے گرونیا میں بمیشر میٹول پتوں سے پہلے جڑا ور سنے کی طرورت ہوتی ہے۔ اور اقباع سن بھی اس کے نعش و نکا کا وج دیکن نہیں ہوتا ۔ فرع اور اصل کا جو تعلق ان باتوں میں ہے وہی ند سبب میں ہمی ہے۔ اور ا تباع سن بھی اس سے مشکن نہیں ہے ۔ میرا مطلب یہ ہے کومض فلا ہری وضع وصورت میں آنجنا ہی کی تعلید کرنا اور اخلاقی حسنہ اور خصائی جمبلہ میں آب کا اتباع نہ کرنا بالکل

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



کے بینانچہ نماز کا جہاں بھم دیا ہے وہیں اسس کی غایت اورغرض نجی بنا دی ہے کہ :

إِنَّ الصَّلُوةَ تَهُمُّى عَبِّ الْفَحْشَارَ وَ الْمُتُكِرِهِ وَلَذِكُمْ اللهِ أَكْبَرُد وَعَكَبُوتُ عَ هَ)

بےشک نماز نالیسندیدہ اور مکروہ باتوں ہے روکتی ہے اور البتہ الله کا با دکرنا زیا دہ بڑی ہات ہے۔

احا دیپشے نمبوی سے انسس فرمان کی اور بھی زیادہ وضاحت اور صراحت ہوگئی ہے رچنانچ اس ضمن میں بیارشا د خاص طور پر تعابل غور میں ،

> مَنْ لَوْتَنْتُهَا صَلَوَاتُهُ عَنِ الْفَحُسَّكَ إِء وَ ا نُمُنُكُرِلُمُ يُزُدِدُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا يُعُدَّارِ د ا حیارانعلوم ص ۱۷۴ سجزو اول )

كُمُ مِّنُ قَائِمٍ حَظَّهُ مِنُ صَـلُو سَبِهِ التَّعْبُ وَالنَّصَبُ - (اجِمَّ العادِم ص سريم ا، جزو اول

لَيْسٌ لِلْعَبْدِ مِنُ صَلَوْتِهِ إِلَّا مَا عَقَلَ مِنْهَا ـ ( احِیا ٔ العلوم س ۱۳ مرواوّل )

إنَّىٰ الصَّلَوٰةُ تَمُسُكُنُ وَ تَوُ اصْعُ وَتَصَـرُعُ ۗ وَتَأَوُّهُ ۚ وَتَكَادُمُ مِ راحِياً العلم ص ١٧١ جزواول)

حب شخص کوامس کی نمازنے نابسندیدہ اور مکرہ باتوں سے نرروکا اس نے اُسے اللہ سے اور تھی زیادہ

بهن سے ایسے قیام کرنے والے بس کران کی نمانے ان کو بج کوفت اور تعلیف سے اور کھ حاصل میں ۔

بندے کے بے اس کی نماز میں سے وہی ہے جو اکس نے تمجے کرکیا ( یعنی اگر بے سویے سمجے ا دا ک نواس سے کھونٹیجرنہیں )

بے شک تماز خاکسا ری ا ور تراضع اور گریروزاری ا ورشرمساری ہے۔

اسی طرح جہاں روزہ کی فرضبت کا ارشا د ہوا ہے وہیں بیھی کہددیا ہے کہ:

وَلِتُكُمِلُواالْعِدَةَ وَلِتُكَبِّرُوااللَّهَ عَلَى مَا هَدَاسُكُورُ وَ لَعَلَّكُوْ نَشْكُو ُوْنَ - (بقر، ع <sub>۲۲)</sub>

تاكرتم گنتی كوپُراكروا درامتْرنے بوسسيدها راسته تم کو دکھایا ہے اس پراکس کی بزرگی بیا ن کرو اور شاید کرتم اُس کے احسان پیٹ کرا دا کرو۔

ا ورجناب رساتمات نے پر فرا کرائس حکم کواور زبا د وصاف کردیا ہے کہ:

مَنْ لَمُرْيِكُ عَوْلَ الزُّورِ وَالْعَسَمَلَ بِهِ فَلَيْنَ لِلَّهِ حَاجِئَةً فِي أَنْ يَتَلَاعَ طَعَامُهُ وَشَرَا بُهُ ﴿

( بخاری ص ۵ ۱۵)

جِرْتَحْصَ قُولاً وفعلاً حَبُوتُ نہیں حمیوڑ یا اسٹر کو اُس کے كهانا ين جورشف كى ضرورت نهير.

444-بیفنت پر ہے کر جرنما ز<sup>م</sup> روزہ مقصود یا لیزات میں وہم*ف ارکا پ خلا ہری میں محدود ہیں ہی نہیں۔ ب*کہ وہ ان تمام م

بحى ماوى مبرجن پرتمام صفائت حميده واخلان پنديده كالخصار ب

ير موظ ركف جا سيكر ان چيزوں كے مقصود بالذات مونے كي نسبت بم نے جو كچر كها ہے دبسستى ہے ليني كو نقر الكريروميرك متعابر میں مقصود بالذات ہے مرکز مقیقت میں وہ مجمی صوف علمہ سرنے کی وجر سے مطلوب نہیں ، ملکداس بیے مطاوب سے محدوہ ما رصحت سہے

ا ورصحت بنا مے جات ہے . اور قیام حیات ہماری سا ری حیما نی اور ما دی کوشش اور شسکش کا غایت الا مال ہے -اس طرح اگر جر ا عال وعبا دات ظاهرى كے متحا بلدىيں اخلاقى نيكيا م تفسود بالذات بېر يگرخو دان كي خرورت نز كيْرنفس دنصفينر باطن كے بيسيسيے ، اور ول کی پکیزگی او **نفس کی صفائی معرفت الهی اور نفرب ربانی ک**ی طر*ف رہبہ ہے* اور بہی ہماری تمام روحانی ترتی اور باطنی اسلاح کا مراج کمال

ادریہی وہ بے بہا انعام ہے جس کا انباع سنت کے صلہ میں ہم سے وعدہ کیا گیا ہے۔اس لیے یہ ارشا و ہوا ہے کہ ا

فَمَنْ كَانَ يُوجُوا لِقَاءَ مَن يَهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحاً بي جركوتي ابنے يوروكارسے ملنے كا آرزومندہے وَّ لَا يُسْتُمِكُ بِعِبَا دُوِّ مَ يَبَهِ أَحَدًا ﴿ السَّرَ لَى السَّرِي اللهِ السَّرَى اللهِ السَّرَى السَّر وكهف تا ١٢) عبادت ميركسي كوشركي نه ظهرائ -

مگرغور کیج کدکیا یہ انعام بم کوکسی رسمی عبادت سے مل سکتا ہے، کیا اسس سے کے بم کسی جمانی ریاضت کے مستی ہو سکتے ہیں، کی اسس اعل علیین کے بم من ظاہری اتباع سنت سے بینج سکتے ہیں کیا یہ روحانی کمال سرسری نمائش اعال کانتیجہ ہوسکتا ہے۔

عات و کلایکسی طرح مکن نهیں ،اس کے لیے اطبیان قلب کی ضرورت ہے۔ جو کامل اخلاتی اعتدال کے بغیر پیدا نہیں ہوسکتا۔ اور كابل اعتدال كى بهترين مثال وه بحس كا كچه سرسري ساخا كدم فى كز مشتداورات يى بيش كيا بعد بيس بهارانصب العين يهى ب

اگر ہم پنچے ول سے مذہب کو مانتے ہیں ، اگر ہم خلوص نیت سے سنت نبو گی پرچلنا چاہتے ہیں ، یعنی ہر الفاظ و گیر اگر ہم رہے مج ا پہنے ندا سے ملنے کے ارزومند بین تو ہم کو اپنے آپ میں اخلاقی خربیاں پیدا کرنی جا ہئیں جرآپ کی برایک بات بیں مفتر تقیں اور جفوں نے

آپ كوبىتە يىنىخلوقا بناديا تغايدىي سە كەيم اسس درج يىكى حرى بىي نىپى كىلتى دىلانىم مات بىرى كە دارە آقاب نىيى بن سکتا ، پھر می جو زرہ آفتاب کی ضرمیں آنا ہے وہ آفتاب منیں تو تارے کی طرح چیکنے ہی گلتا ہے ، لیکن جو ذرہ آفتاب کی طرف رُخ

بی نہیں کرتا اس کو ازلی سیاہ روٹی اور وائمی تیرہ مختی کے سوا اور کیا نصبیب ہوسکتا ہے ۔ غالب مرحوم نے خوب کہا ہے: مہ گفتش ذرّه برخورت پدرسد ، گفت محال

گفتمش كوشش من درطلبش ، گفت رواست

بہر*صال اسن ظلمت پیند ذرّے کی سیاہ ر*وئی تواسی کے افعال کانتیجہ ہے گرظ**لم تو یہ ہے کہ وہ اپنی تیر**ونجتی سے نوراً فت**ا** عالماً ب کو بدنام کرناہے ،جس کا اسس کو کچے تی نہیں کیونکہ دہ خو دا س سے روگروان ہے ۔خیال کھیجے کرکیا تم جنا ب سسرور کا نشات میں نظر

علیہ وسلم پر اس سے بڑا کوئی الزام لگا سکتے ہیں کہ ہم چیدا سان اور سرسری سی بانیں لے کرتما مستنتِ نبوی کو انہی میں محدو وسمجیں اور ىرىن انهى كەتبات كالتزام كركى علا دنياكو بەوكھائىي كەگويا جناب رسالىت ئاب صلى المتى علىبە دستىم كى سارى خوبيول كاخلاصە بهى يېرى-



میرے خیال میں آپ کی شان میں اس سے بڑھ کرکوئی گت اخی اور بید اوبی نہیں ہوسکتی۔ میں یہ کتنا بُوں کر اس سے اعمال ظاہری کا استحفاف نے نفرنظر نہیں سبعے دلیکن چرکھی میر نو بدیہی باٹ ہے کہ مذہبی حیثیت سے براعال حیما فی اورا فعال ظاہری تقصد و بالذائ نہیں ہیں اور اگر اُن کی اصلی غایبند وغرض سے قطع نظر کر لی جائے تو تقیناً وہ ہے معنی اور مہل ہوجاتے ہیں۔ پیج سبع : مد ول آگاہ میں با بد وگر نہ

گدایک لحظ بے نام خدانیست

مولوی معنی علیدالرحمة نے اسی اصول کواس فرزور پیراید میں بیان کیا ہے، سه

دل برست آور کرج الجرانست از ہزاراں کعبر بک ل بهتراست کعبر بنگا خِسلیل آزر است دل گزرگا وِعلیل الحسب راست کغیر کوش میسیدل دل بود

انصاف شرطب کیاا تباع سنّت میں ہے کہم خوان پر کھانا کھانے سے توپر ہیز کریں مکیز کدا ہے نے مجھی ابسا نہیں کیا ۔

کیکن اس بات کاکمبی مُجُولے سے بھی خیال زکریں کما کپ کی نذا بالعموم کیا منٹی 'اور جو کچیر کنٹی ومس وجہ سے نتی پہنچے کے استعمال سے تو اتنااح آلز گر کھانا لذیذ سے لذیذاور پُر تعلقف سے پر تعلقت حلن بہر مُحمونس لینااور اپنے غریب مِما یموں اور فاقر زدہ ہمسایوں سے

الیں لاپروائی اور سے اعتبائی برتنا اگر ہا وہ او می ہی نہیں ہیں ۔ کیا بہتنت نبری کا مُند پڑا انا منیں ہے ؟ اسی طرح اگر پانپنج گئے ہے ورانیع ہوجائیں توان پر آنیا اعتراض جولیکن اس کے سوااگر لبائسس کرونخ نت کا سبب یا ریا و نمائش کا ذربعہ بن جائے نز کھے منبس۔

میرے خیال میں مصحے طورپرسنٹ کی پیروی نہیں ہے۔ بلاسٹ ہو آپ کا طرنہ عمل بھی تھا ۔ لیکن لفیٹ پر با تیں مقصود بالڈات نہیں نہیں اس لیے دیمیٹ پرچاہیے کوآپ ایسا کرتے کیوں تھے ۔اگر آپ اب تک نہیں بھیے نومعلوم ہو آبا ہے کہ آپ کوجنا ب سرور کا نمانت عبیر

القلوة والتيات كے محامس اخلاق كاعلم نهيں ہے۔ اور آپ نے اسس تنا ب كر گرشتہ باب نہيں پڑسط ہيں۔ اس بيے تعب ر ورق گردانی كيلئے اور ديكھيے كدان باتوں سے آپ كا مرعاكيا تھا ، يركم آپ كی طرح آپ كے متبعين ميں بھی صبرو مشكر ، سخا وت و مرة ت ،

ه ما در می پید مرد به بیان می به در خارجی به به به به به به بین به بین بین بین به برد سرم ما در در در در در در ابتیار دیهمدر دی ، جفاکمننی و د فا شعاری کی صفات محمود پیدا هرجایئی اورغ در د نکتر ،حسده هوسس ، خو د نمانی اورخ دیسه ندی ، نسکم مید به به به بید به بین به برد در برد به به بین به بین بین به بین بین به بین به بین بین به بین به بین به بین ب

پروری اور تن آسیانی دنیرہ خصا کی ندموم کا انسداد ہوسے ۔ اب اگر ہم میں وُہ باتیں ہیں اور بینہیں ہیں تو ہما راجس طرح جی جاہد کھانا کھائیں اورکپڑا پہنیں · اصلی مقصود حاصل ہوگیا - اوراگر برنہیں ہے نوخوان اور چیجے کے ساتھ اگر ہا تھوں کا استعال ہی ترک

کر دیں یا بائنچوں کو شخنوں سے کیا گھٹنوں سے ہی اور پرچڑھالیں تب بھی تیج بہتے ۔اور آ تباع سنّت معلوم ہاں البته اگریرا خلاقی خربیاں ماصل کرنے سے بعد پھر پر مزیدادب واخنیاط و به ذوع مبت وعقیدت آپ کی اسس وضع فل ہری کی جی تعلید کی جائے ، تو کیا کہت ، نورٌ علیٰ نور ۔ تب یہ سے مجے کا اتباع سنت ہر۔خدا اس کی تو فیتی سب کو دسے ۔

یمی کمفیت نمازروزے کی بھی ہے۔ شاید مجھے یہ نہ کہنا چاہیے کہ نمازروزہ با وجودا بی مشدت کا کید مقصور بالذات نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رسمی روزہ نماز اصل میں روزہ نمازہے ہی نہیں مصوم وصلوۃ کی جرتعرافیہ خدا اوررسول کے ذمانی ہے Cotonge Editor

بنبر\_\_\_\_\_بنر

و می پرسلبتی بی نبیں موتی به وه تر کبیرنفس وتصغیر باطن کا بهترین را سته بیں -ادراس میں قیام وقعود اور ترک اُب و نان سیم می<mark>وسی کا بهترین داسته بین بهترین کے برخلاف ان کی برحالت ہے ک</mark>ر بقول غالب مرحوم ان سے می خوبی نبیں اس کیے دون کے برخلاف ان کی برحالت ہے کہ بقول غالب مرحوم ان سے میں موجوم ان سے موجوم ان سے میں موجوم سے میں موجوم ان سے میں موجوم ان سے میں موجوم سے موجوم سے موجوم سے موجوم سے میں موجوم سے میں موجوم سے میں موجوم سے میں موجوم سے م

تن پروری خلق فزوں شد زریاضت جزاگرمی افطار نه وارو رمضا ں بیج

کیا یہ مناسب ہے کہ ہم نماز پڑھیں گر برائیوں سے بازمذ آئیں ۔ روز سے رکھیں گرا سے صبروحلم کے بجائے حص وہوس اور خفتہ اور بدمزاجی پیدا ہوجائے حالا نکہ جناب رسالت ما ب صلی الله علیہ وسلم کی تعلیم سم کو بر تباتی ہے کرایک غیبت سے روزہ اور غاز اور وضور سب کچھ فاسد ہوجائا ہے۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ اسلام کی مقر کردہ عبا دہیں انسان کو اس مے مقصوصیات یک پہنچانے کے بیابتہ بن اور قربب تربن راست ہی بڑاگناہ ہے ۔ کیکن نہا سب کے بیابتہ بن اور قربب تربن راست ہی بڑاگناہ ہے ۔ کیکن نہا سب اس صرا فِستقیم پرچانی ، گر فی الواقع بمسنوں کی طرح وہیں پاؤں پٹیک ٹیک کردہ جانا اور اپنے مقصور واصلی کی طرف ایک قدم بھی نہ بڑھانا اس سے بھی برتر مجرم ہے ۔ لسان العصر اکبرنے خوب کہا ہے ؛ سہ

وه مج*ی گراه ہے جو خفر* کا طالب نہ ہوا میں میں اور اسم

وہ مجھی نا وان ہے جو خضر کو منیز ل سمجھا

ہارے یا ن خلا کے فضل سے ایسے بزرگ تواب ہمی بہت مل جائیں گے جو ہمیشہ روز سے رکھتے ہیں اور جن کی نماز کمجی قصنا نہیں ہوتی اور جو اور اور حوح کی ریاضتیں کرتے ہیں۔ لیکن ان میں ایسے اصحاب بہت کم ہوں گے جن کو اپنے گھر میں کو کی خلاف بلیع واقعسہ پیش ہجانے ہوئے میں ہو کہ اپنے گھر میں کو کی خلاف بلیع واقعسہ پیش ہجانے ہوئے ہوئے ہوں۔ اور جو اپنے نکو کاری پر مغرور ہو کرکسی دو سرے کو حقیر نہ سمجھتے ہوں۔ میں یہ نہیں کہا کہ ایسے لوگ ہیں ہی نہیں۔ خدا سے بندے ایک سے ایک ہے اور چو بر زبیں۔ گھر ہاں ان کی کمی بہت ہے۔ اور چو نکہ ہم خود ایسے نہیں ہیں اس لیے غالبًا ہم کو وہ کہ بیں نظر بھی نہیں آئے۔ لیسے انہا بے ساتھی اچھا ہوجائے۔ انہا بے ساتھی انہا ہم کو کہ کہ بیں نظر بھی نہیں آئے۔ لیسے انہا بے ساتھی انہا ہے کہ میں سے مرایک ایسا اور اس سے بھی اچھا ہوجائے۔

مگر زیادہ قابلِ افسوس حالت توطبقہ جدید کی ہے یمصلحانِ قرم نے محاسنِ باطنی پیدا کرنے کے لیے رسمی عباد توں اور ظاہری قیدوں کی اہمیت کو گھٹابا نتیا مہماری بقسمتی سے بہ نو مٹ گئیں گروہ پیدانہ ہوئیں ۔ ازیں سورا ندہ وازان سودرما ندہ ان بزرگو پر تویہ اعتراض ہے کہ ان میں ظاہرواری زیادہ اور حقیقی نیکیاں کم تھیں گراب ہم سے تووہ حقیقی نیکیاں بمی کوسوں ڈور میں اور اسلام کی ظاہری شان کا بھی تیا نہیں۔ آئ کل توحالت یہ ہے کہ : ہے

وضع میں طرز میں اخلاق میں سیرت میں کہیں

نفرائے نہیں کچھ حرمتِ دیں کے آٹا ر

البتہ اسس سارے عُل شور کا نتیجہ یہ ہُوا کہ نوجانان وطن نے ندیہب کو کھوکر قوم اور ملک کا نام سکھا ہے۔ گروہ اتنا نہیں سوچے کہ توم کا توجہ دہی ندیہ ہے ہوا ہے اور ملک مسلانوں کا اب کوئی اقی نہیں رہا۔ جن خوش نصیبوں کوخدانے یہ بے بہا



معمیں دی ہیں وہ چاہیں توا پنے مذہب کوان پر قربان کر دیں ہااپنی شن ندبیرسے اسے بھی سنبھال لیں اوران کو بھی ۔ مگرمسلانوں کے پاس تو لے وسے کر اسلام کا نام ہی رہ گیا ہے ۔ اور اگر بیر بھی گیا تو پھر ایلسے سیل حوادث میں کاروانِ رفتہ کے اس مٹے مٹا نے نقشِ قدم کا باقی رہنا معلوم ۔

المسانفس اخواب فقلت سے بیدارہو ۔ نشر منحوت سے بہوش میں آ ۔ آخر بربنج دی کمب کک ۔ برحق ناشناسی تا کے ۔ وہ وقت بست قریب ہے جب بنجھے بارگا و احکم الحام کمین میں حاضر ہونا ہوگا ، جہاں اپنی زندگی بھرکے ابک ابک کام ، ایک ایک جنال ، ایک ایک نیت کا ذرا ذرا حساب دینا پڑے گا، جہاں تیرے عفیا وجوارج تیرے خلاف شہادت دیں گے ۔ جہاں تیرے عفی اداد سے اور پوسٹیدہ مدع نظا ہر ہوجائیں گے ۔ اور ریا اور تصنیع کا پردہ اُنظم جائے گا ۔ جہاں افعال وافعال اپنی اصلی حالت بین نظر آئیں گے ادر اُن کی ٹھیک قیمت نگا نی جائے گی ۔

وَانَ كَانَ مِثْقًالَ حَبَةٍ مِنْ خَوْدَ لِهَ تَكِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَدانِ كَهِ بِوَكَاتُومِ اللهِ عَلَى الم مِهَا وَكَفَىٰ مِنَا حَاسِبِينَ وَ ( انبياً عَم ) عنه مَن عَده صابِ رَفْلُ عِبِي .

نوغود ہی سچے ول سے انصاف کراور دیکھ ۔ کیا تو انسس دن کی جواب دہی سے سلے تیار سبے بی کیا تو اس عدالت کی باز پرس سے بیوٹ ہے؛ تو انسس کا جواب آج ہیں و سے ۔ کیونکدو یا ل بھی تیل نا مرا عمال تیرے یا تھ میں ہی دبا جائے گاا درتھے سے ہی انصا من جا ہا جائے گا۔

إِنْوَأَ لِكِتَا بَكَ طَكُفَى بِنَفْسِكَ الْيُوْمَرِ عَلَيْكَ ﴿ تُوابِنَا نَامِرًا عَالَ بِرُهِ سِلِهِ . أَج تو بَي خود اسِنے ليے

حَسِينُها ﴿ بَى اسراتِيل ع م ﴾ اچياحاب كرنے والاہے .

و ان برا مران مروسے و مرکز میں بیام می سے می چروی و العد جربیر امرائی میں ہے وارف دوں میں ہے وارف دہوں کے دارق وَ اِنَّ مَ بَلِكَ لَـنُدُوْمَ عَنْفِسَ وَ قِلْنَاسِ عَــلیٰ اور بینک تیرا پروردگارا پنے بندوں کی زیاد تیوں ظُلِیُهِمْ وَ اِسْتَ مَ بَلَكَ كَسَتُسَـدِ مِنْدُ کے باوجود بھی ان کوبہت بخشے والا سے ادر بینک

444



تبرے پروردگار کا عذاب بھی بڑاسخت ہے۔

لیاب ط (رعد ع۲)

و یا نظیمیوں پرپکڑ نہیں ہوگی۔ آ ومیوںسے غلطیاں نو ہوتی ہی ہیں ویا ں لغزشوں پرگرفت نرکیجائے گی۔ لغربمش سے توانسان کاخمیر ہی ہوا ہے اگران پرمزا دی گئی توکہیں ٹھیکا نا ہی نہیں گروہ بڑاغفورالرحیم ہے ، یا ں انسس کی سندنہیں کم جان ٹوجھ کرھیسلیں اورسنیسلنے کی کوشش نرکری دیدہ و دانت مفلطیاں کریں اور ان سے بازنر آئیں۔ اُتباع سنّت کے دعوے توبڑے کمجے بچوڑے ہوں۔ مگراخلاق نبوی کے اختیار کرنے کاکہی ارادہ کک نرکیا جائے ارکان ندہبی کی ظاہری یا بندی نوبڑے مشتدومدسے کی جائے بیکن ول میں صداقت اور خلوص كانشان كه بذه ويكن معامن كيني ميركيا بون اوركباكه روا بنول مجه شرم آني حابي كرمين صداقت اورخلوص كانام بيتا مون حب که خودمجومیں ان کا نام ونشان تھی نہیں ہے ذکاہ میں نے دوسروں کی نکتہ چینی کے لیے اٹھا ٹی تھی اتفاق سے وہ خودمیرے ہی افعال پرجا پڑی ا درمیں نے صرت وافسوں سے ویکھا کہ میں جو کھے کہ روا ہوں اور جو کچے لکھ روا ہوں اگرچہ وہ صداقت اور خلوص پر ملبنی ہے۔ لیکن حیت کرصداقت اورخلوص سے معرا ہے ۔ اورخدا ہی جاننا ہے کہ اس میں بھی میری کیا کیا واتی غرضیں کون کون سی نفسانی خواہشیں مضمر اورمستتر میں اسے برہے کہ کن بہت آسان ہے مگر کرنا بہت شکل ہے ۔ مگراس سے زیادہ دورونی محرمیری طبیعت بھی گوار انہیں كرتى واس بياس دعا برخم كرك أب سے رخصت بوما موں كرالله أب كواپنے فضل وكرم سے جناب سرور كائنات عليه القسلوة والتيات كي يى سنت ريطنى توفيق عطافها في الدرمج على السس كى بركت سع محود م ندر كه يا كالمين

سَ بَيْنَ إِنَّنَا سَيِعِنْنَا مُنَادِيًّا يَتُسَنَا دِئ ﴿ السَّهِ السَّايِ ودوكار إبْهِ فِي لِيكُ مناوى كرف والح لِلْإِيْمَانِ أَنْ أُومَنُو أَلِيرَتِكُمُ فَأَمَنَّا لَا رَبَّكَ فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِرْعَنَّا سَيَّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا هُعَ الْدُبُوايِ ٥ مُرَبِّنَا وَ أَيْنَا مَا دَعَنْ تَنَاعَلَىٰ مُسُلِكَ وَلَا تُنْخُونَا بِيَوْمَهُ الْقِيلُ مَهُ مِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِينَعَادَ ٥ د آل عران ع۲۰)

کو سُنا کہ وہ ایمان کی منا دی کر رہا تھا کہ اپنے رب برایمان لاو فوہم ایمان سے آسٹے ہیں ، کیس اسے پردروگار إسمارت قصور معاف فرما ادر سم سے بمار گناه دُورکر اورنیک بندوں کے سائفہارا بھی خاتمہ بخِرْمِيمِ ۔ اوراب يروردگار إحرکچي تُونے اپنے بینمروں سے وعدے کیے ہیں ہم کونصیب کراور قبیا کے دن ہم کو ذلیل اور رسوا نرکیجو ۔ بیے شک ٹوکیجی وعده خلا في تهيس كرّيا -



مر رن رنسول (صلى الله عليك تم)

شبخ الانصرعبدالحليمهمود ترجمه: ﴿ أَكْسِطْ رِسْبِهِ مُطَارِسِ حبين

إس مقالد كوميني كرينه كالصل مقصد ميغيم عليارت لام كم عماس خلاق كابيان ما أطهار سي جن سعة آب كومزي كيا كيا تفااور ج تمام اخلاقی حسندا وراعلیٰ کردار کی بنیا دا ور ذریعیہ ہیں ۔

حضرت عائش صديقة رضى الترعنها سيحبب رمول التدك اخلاق كع بارسي بن استفساركميا كما توانهم ل في الدول آب كا اخلاق قراً ك تحقا- اُمَمَّ المُوْمنين كي اس تعريف سے بات اِسل واضح بوجا نى ب اوركسى قىم كاشك قشبر بانى تنهيں بتيا۔ إوجودات بات كالمريح وصف أمم المرمنين سف مراحت كما تقربيان كياسيد مم إستحام اور انع طريق سعبيان كرين مك جوهمتي موكى اور شك وست بالاموكى -

قران كريم بنے اخلال كى كم سے كم حدود متعبن كى بى لىكن نفيدلت كى زيادہ سے زيادہ تصور كيشى كى سے مرت إى ياكنا نہیں کیا بکرمکارم اخلاق کی بندترین جائی کی نشاندہی بھی کی ہے۔ قرآن کرم مفرّبین الہی کے درجات کے منابع نور کی طرف رہمان کرتا سے ۔وہ میا نر رونش کی طرف اشارہ کرتا ہے ۔سابقین الخیرات کی بات کھی کرنا ہے ۔ وہ اصحاب المیین کے بارے میں ہم تباآ ہے اور مقرّبین کے بارسے بیں می گفست گوکڑا ہے -اور اِس بات کی صراحت کرا ہے کہ مقربین کی تعداد العمین کی نسبت بہت کم ہے بنجانچہ تقریب کی تعدادا دلین ہیں زیادہ ہے اور آخرین میں کم-اصماب اسمین اولین اور متاخرین دونوں ہیں ہت سے ہیں -اصحاب الیمین اور مفرین کے بار مے میں سورہ واقعہ کو ترفظر رکھنا جائے۔

مم ایک مثال کے ذریعہ اس کی مضاحت کریں گے۔ برائی کا بدلہ برائی سے دنیا عدل ہے سے بیا کدا بشرقعالی فرما تاہے۔ وحِراً و سيناتٍ مسينة مشدها (٣٠ : ٢٠) مبكن قرآن كيم إلى كوعدل كيف كما وجود اخلاق كريا بركا اكسادر درج بيان كتاب اوروه درج كظم الغيظ"ب - اوروه تخف جريرا في كابله باني سے دينے كا قدرت ركھنے كا بحرد عشركو في مالك وه اضلاق كريان كى ميزان من ائس شخص سے بند درج كا حال سے بربالى كا بدلر رائى سے دنيا ہے -

وران كريم إسى ميالنفانهين كرا بكداخلاق عالمب كالميسرا درويهي بيان كرماس اوديدورجرم ألى كابدار ألى سعدي اور فصر کولی عباتے سے تجا وز کرسے عفو تک بہنے جا نہیں اور عفو کی قدرت رکھتے کی وجہ سے بالی کا بدار ہوا کی سے دینے اور عقبہ كو بي جائے سے كميں بندہے۔ قرآن كريم إس سے آگے بند تربن درجه كا ذكر كرتا ہے۔ جواسمان كا درجہ ہے ہيں كے حال تقر

الله تعالى قرام بي :



براحسان کرنے والے ہیں-اورا مندتعالی محسین سے

الكاظسين الغيظ والعانسين عن الشاس والله يعب المتاس والله يعب المحسنين

والبريس والمنوا

برسباطاتِ کرمیا نہ کے درجات ہیں اور کیسے کریم ہیں بالبتران کے درمیان تغاوت ہے جبیا کہ کریم اور اکرم کا تفاوت ہے ادر شریف اورا مشرف کے ابین فرق ہے - اِس کے بدر تہیں ریمی مہنچہا ہے کہ ہم سوال کریں ۔

یمادکرہا ہے۔"

جب حصرت ماکشہ صدیقیر، دسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کی تصیف بوں فر ماتی ہیں کہ آپ کا اضلاق قرآن ہے تو کیا اُک کی مراد قرآن کے بیان کرم ہ اخلاق کے دنی ورجہ سے تھی یا اُک کی مراد اخلاق قرآ نی کے وسط درجہ سے تھی یا اخلاق قرآنی کے بلند ترین رجہ کر بیان کرنے سے تھی - اِس مسلم کو کھی قرآن کریم نے خود ہی حل کر دیا ہے ۔ چیانچہ وہ ہمارے سلمنے خاتی قرآنی کے ہاں درجہ کو ایک عام اور مجل صورت ہیں بیان کرتا ہے جس مک رسول الشرطی اللہ علیہ وسلم جا پہنچے سنتے اللہ تعالی آپ کے بارے میں بیابی فرما آم ہے "- واینک معلی خسان عظیم "بے شک ایپ علی محد درج ریز فائز ہیں ۔

'ناضی عیائن صاحب اشفا کھتے ہیں کہ تند تعالیٰ نے رسول اللہ کی تعربیت اُن عطیات کی وج سے کی ہے جوخوداُن کوعطا کئے نئے اور بن کی طرف اُکپ کی ہوایت فرمائی ۔ بجواللہ تعالی نے آپ کے مجد وشرف سے بیان سے لئے تاکید سے دو حردف (اِق ۔ آ) بیان گئے ۔ کہا گیاہے کہ مل عظیم سے مراد فراُن مجدیہے ۔ بیھی کہا جا تاہیے کہ اِس سے مراد آپ کی طبق کریم ہے ۔ اور بہھی کہا جاتا ہے کہ اِس کی استعطاعت تواللہ تعالیٰ ہی کو ہے ۔

علامہ وہ طی نے کھنا ہے کہ اللہ تعالی نے حضر رکی صفت بیال کی اور اُپ کے اضلان کریا نہ کو تبویریت کی سندعطا فرمائی اور اُپ کے ختن کو آ ب کے ماسوا پر فضلیت دمی کمیزیمہ لیضا ف کریم آپ کو تبلی طور میعطا ہوئے سطے مسحابہ کرام اور تا بعین سسے جی اس آیتِ کر کمیہ کے بارسے میں گفتگو کا بتر حیات ہے۔

تحضرت عبدالندبن عباسس نے فرا با کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندتما لی کے بال اسلام سے بڑھ کر کوئی دین محبوب مہیں اور اسلام سے بڑھ کر و کہ بی دین سے راضی نہیں ہے ۔

حضرت قنادہ کے قول کے مطابق اس کامطلب بہت کہ حضور علیہ السلام اللہ اللہ اللہ کام کا امتثال امر فرات سے اللہ تعالی آپ کو روکنا تھا رک جانے سفے۔ اس کامطلب بہ بھی ہے کہ یا رسول اللہ آپ اس ختی عظیم بہدیت اثرتے ہیں جس کا علی اللہ تعالی نے آپ کو قرآ نز کریم میں دیا ہے ۔ ان سب ساتھ اس کرمیہ کے بارے ہیں جو کچھ بھی کیا گیا ہے اس سے آپ کی تمید و شنا کا اظہار بھی ہو اسے ۔ اور مہارے اس ایمان کے باوجود کہ یدآ بیت کرمیہ ان تمام عظم توں بہت تمل ہے جواب کہ بیان کئے جاتے رہیں اور بیان کئے جاتے رہیں گئے۔ ہم یہ سمجتے ہیں کہ اور میان کئے جاتے رہیں کے درج کی محتاج رہیں گئے۔ ہم یہ سمجتے ہیں کہ اس آبت کی تفسیر و تشریح بیان کے اُخری درج کی محتاج رہیں گئے۔ اور بیان کی جاتے رہیں کہ بیان کے جاتے رہیں کے درج کی محتاج رہیں گئے۔ اور بیان آب کی تعالی کی کھی تاریخ کی دیا ہے۔ اور بیان کی اس کا میں کو تاریخ کی کھی تاریخ کی تار

اِسْ فَاقِ عَظِيم کے بارسے میں کچھ لاگ سوال کوسکتے ہیں کہ اِس میں کوئی اور مکرم و محترم نبی باکوئی برگندیدہ رسول با کوئی



سنايت مفرب فرت ند صفور عليالسلام كيسافف شرك بهي ؟

س ياسّبدنا ابرابهيم عليدنسلام خالي عظيم كے إس لمبند مرّبه برنواكر نهيں تقے حبكہ و هليم السليم الطبي تقے ؟

كياسيدنا المنيل عليالسلام إس خلق عظيم ك حامل نهب غف جبكرالله تعالى أن سع رأهني كف ؟

كي سبدنا عبدلى علابسلام إس مِلتِي عظيم برزه تهذيب مقع سبكه الشدتعالي كي تمام بيكتيل اكن بيرتفيل جهال كهيب وه تقيع ا ورطا كه جوالله نغالي كياحكام كى عدم تعميل منهي كمتاع وروى كريف بيت بركد امنهين ما موركيا كباب، حالا كمدان

کے درمیان حصرت جبرائیل اورمبرکائیل علیہم السالام اورحا ملین عرش شامل ہیں کیا وہ تھی تعلیم کے حامل نہیں ہیں؟ كب اكن ميں سے كوئى مكارم اخلاق كے إس بند درجہ يہ بنجا جن بر كه رسول التُدعِسلي التَّدمِسيروس لم فاُمز شجھے ج

وكونسامفام تغاجهال رسول الشصلى الثدعابيروستم الينغ لبند ترين خلاق كصلفا استأوه عظم اس سوال کو قرآن منر لیف اس درجز ک<sup>ی</sup> حل کردتیا ہے کہ مشرح صدرا ورصاف مدلی *سے ساتھ ہم ر*سول اللہ کی حذا تی عمت کے تحق موتے ہیں سے تنک فران علم اسمسلم کواس صراحت کے ساتھ بیان کتا ہے کہ کوئی چیز بددہ راز میں مہیں رمتى اوروه أيات جن مين أب كاندكره كباكباب إن من من سي شبركي تعالى ضرب يتحييد تين ما متدتعاً كي فرما نا سب -

‹‹ قدل انَّ صلاتى ونسسكى ومَحْبَراى ومعاتى يثَّاءِ كَابْ العُلْعِينُ ه لاشْمِربِاب لدة وَبِفُالك

احوت وأمَنَا آوَّل السسلمين ٥ (١٩-١٧٢)

« کهه د سے که میری عبا دت اور میری قربانی اور میری حیات وموت رب العلمین سکے لئے ہے بیسے بیس کا کوئی سركينهين اوراسى كے لئے مجھے اموركيا كيا ہے اور مين اقدا المسلمين مول "

قرآن کریم کی یہ آبت مصنور علیہ انسلام کے اعلیٰ ترین ورجۂ اخلاق کے بارسے میں بیان کرتی ہے بے تسک بیمتراخلان کا

پینم راسلام صلی الله علیه توتم کواینی لا زوال کوششول ، اپنی روز مره زندگی ، اپینے افعال اورا بینے پیغیرانه اعی زیسے اصلان مکت کی کمیل کے نئے امورکیا گیا تھا۔آپ کو اخلاقِ مروّحرکی نشہیر کے بیے نہیں بھیجا گیا تھا ۔ بلکہ آپ کو اُن اخلاقِ عالیہ اورا خلاقِ سے کے کمیل کے لیے نائز کیاگیا تھا برآپ ک مثبت سے مبل مفق<sub>د</sub>د تھے ۔

مختصريه كهأتب اقدل المسلمين سقصا ورآب كى مثل كوئى دوسرامنهين نفيا مير يكارم اخلاق إسى طرع ناقس رہتے اگرائند تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ آپ انھیں کمسل نہ کونے ۔

كائنات مين كسي ميغيم كسي نبي مكسى مركزيده رسول اورنه بي كسي مقرب فرشتند في الله تعالى كي كمل رضاكي مبند زين جوثي اويسكارم اخلاق كم بندترين مفام ك رسائي حاصل ك - اورا قل المسلمين مونامي التدفعالي كم كمل رضا ہے -

يُقينًا مَام كاننات - الله تعالى مخلوقات نوا وأن كاتعلق اقل المسلمين سے مور فوا ہ أن كي نبعت واكم سے بوخوا د ىتى نوع إنسان ست ، نواه برا قليت ديم مويا جديد ، نواه إلى اوبيت كى سبت ايديت كەكى بەئے ، باشك ديث باۋل المسلين كأظهور وجووكا نات ميں الحقي كم نهيں بُوا تھا - كاننات الحبي ك ماتمام تمي أفص كتي \_

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے جسے ہم اللہ تعالی کے سامنے مرسیم نم کرنے سے مراد یہتے ہیں ۔

اللہ تعالی نے قرآن کو بایں طور نازل کیا کہ اسلام و بہد بٹیر کا مقصد بور اسلام وجہد بٹیر کے مقاصد کی تحدید کی ۔ اسلام وجہد بٹیر کے طریقہ اندر اسلام ہی وجبہ لٹیر ہے ۔ وہ بٹیر کے طریقہ ن اور اسالیہ بی تحدید کی اور اسلام ہی وجبہ لٹیر ہے ۔ وہ تسیدہ ہے اور اس سے راضی ہے ۔ چنانچہ ہر وہ شخص جہالی اسلام ہے اور اس سے راضی ہے ۔چنانچہ ہر وہ شخص جہالی اسلام ہے علا وہ کہی اور اس سے محالی وجبہ لٹیر کے منافی ہے علا وہ کہی اور اس سے کہ وہ اسلام وجبہ لٹیر کے منافی ہے علا وہ کہی اور اس میں کہ بہر بٹیر ہی جو ہر دین ہے ۔ وہی دین وجبہ ہے اور وہی دین وحبہ ہے ۔

اور بہی نقل وحید ب - المی نفس جوساری کائنات بیل منفر دہے ہواسلام وجہ لیٹر کی کیفیت کو واضح کرتی ہے - وہ قرآ ن مکیم ہے - اور کا کہ اسلام حب بنتی ہے - اور کا امراج انسان اسلام وجہ لیٹر کے مقام کک جا بہنچ آ ہے توگو یا معراج انسان اسلام وجہ لیٹر کے مقام کک جا بہنچ آ ہے توگو یا معراج انسان اسلام وجہ لیٹر کے مقام کا منازی ہوئی کا معالی جا بہنچ آ ہے ۔ اور ملائ کی جوئی کا معالی جوئی کا معالی جا بہنچ آ ہے

لوگ الٹرنعائی کے سامنے وجہ بٹرکی صفیت میں امتیاز رکھتے ہیں ۔ برایک لاہری امرہے کہ اُن میں سے ایک انسان اول حیثیت کا حامل میو۔ فراکن کریم کی نمکورہ آبرے کے مطابق رسول الٹرابا طلاق آبٹ ہیں ۔

قرآن کیم سنے اوّل المسلمین کی صفت سے صفور عبالسلام کے سواکسی اور کو تعصف منہیں کیا۔ اگرالیا اوّل المسلمین مکام افعان کوئد اتنام کا سنچانے والا۔ وہ جس کی صلاق اور نسک اور جس کی زندگی اور موت اللہ دربا تعالمین کے لئے ہرتی ہے وجود میں نہ آیا تو یہ کا نبات الم بماس کی منتظر منتی اکہ وہ اس کے وجود سے کمال حاصل کر سکے اور کا نبات اور کی ادر دونانی اعتبارے اقدس ندرہ جاتی ۔

جوب نبی علیا مسلام کشریعیٹ فرا ہوئے توالٹر کی حکمت آپ کے دجودا وراکپ کی دسا مت سے انتہا کک جانہنی اور یہی وہ حیّبقت سے سِے لٹدتعالی غیانے اس قول مِس بیان فرا ہاہے۔

" ایسوم(کسلت لکودببنسکوہ اتھ مسنت عبد کھرفعہ تئی و رضیت لکہ را لامسلام دبیتا " " آن سکے دِن میں سنے تنہارے گئے قبارا دبی کمل کردیا اور تنہارے بیے اقام نعمت کر دیا اور تنہارے لئے اسلام سمو دین ہے۔ کیا "

صلولة الله وسلام عيك ياستبدى يارسول الله .



# المسيخ على سيرة طبيبه المى نمونه عمل سيخ

## اعجازالحق قدوسى

ربیج الاول کامپیز رحمت اور سعا و تول کامپیز ہے۔ اسی میسے میں خدا کی سب سے بڑی رحمت کا ظہور ہوا۔ اسی سینے بن نسلِ انسانی کو نعت غیر منزقبہ سے سرفراز فرمایا گیا۔ اسی میسے میں صلالت اور گراہی کی تاریکیاں جن کے فورسے مجگا اسٹیں۔ اسی نیسے میں رحمت عالم میں اسٹوعلیہ وسلم کی ولادت باسعا دت ہوئی جس کی ہوایت کی روشنی تمام عالموں کو منوز کرنے والی تھی۔ اسی میسے بہن خواکے اس برگزیدہ رسول کی پیدائش ہوئی جوسارے انبیاء علیہ مانسلام سے سرتاج ہیں۔

میں اسس مختصر سے صنعون میں رسول اکرم صلی الدعلیہ وسلم کی سیرت مبارک کی ایک خصوصیت آپ کے سامنے سیٹیس کرنا کا بینا موراجس سے مک کو کازان میں ملک کی سے دروال سے الدین میں بی سیدیا ہو

یا ہتا ہوں جس سے آپ کوانداز ہ ہوگا کہ آپ تما م عالم سے لیے نیا منٹ بک رسول ہیں۔ دنیا سے سب سے بڑے پغیر برصرت محد بن عبد احد صلی الشریلہ والہ وسلم کی حیات طبیہ کا کمال بیرہے کہ وہ بیک وقت زندگی کے

تمام عبوں میں انسان کی رہنا ٹی کرتی ہے جس کی حیات طیبہ تمام انسانوں کی رہبری کرے وہی سارے عالم سے بیے رسول ہے۔
ہمارے رسولِ اکرم ملی النزعلیہ و کلم سارے عالم کے لیے رحمت بن کرائے اور تمام عالموں کے لیے بشیروندیر بنا کر تھیجے گئے ۔ ساری

انسان مب کسی شعبہ حیات میں قدم رکھتا ہے تواس کی فطری خواہش یہ ہوتی ہے کم اس نے زندگی سے جس تسعیہ کو اختیار کمیا ہے ،اس سے سامنے اس میں کوئی اچھا نمونہ ہونا کہ وہ اسے دیکھ کراپنی زندگی کو ہتر سے مہتر بنا سکے ۔

سرورِ عالم صلی الشعلیہ و تلم کی سیرت ِ مبارک کا کمال یہ ہے کہ دنیا کا ہر فردا پنی جثیت کے مطابق آپ کی زندگی کی روشنی بیں اپنی زندگی کو ہنتر بناسکنا ہے ،اس بیے کہ ادب واخلاق کا کوئی سسبق الیسا نہیں جو ہمیں آپ کی جیات طیبر میں زماتا ہو۔

اب میں آپ سے سامنے صنوراکرم میلی الڈعلیہ وسلم کی سیرتِ مبارک کے سبے شما رہیلووں میں سے چند میلو اجمالی طور پر پینٹن کرنا ہُوں جن سے آپ کومعلوم ہوگا کدمیغی میلی الشعلیہ وآلہ وسلم کی سیرنٹ طیبہ میں جامعیت اور عمل سے جو درس بم کو لمنے ہیں دنیا کی "دریخ ان کومیٹی کرنے سے قاصر ہے -

مشلاً تجارت ہی کولیجے ایب تاجراور کاروباری انسان کی زندگی کا سب سے بڑا وصعت پرہے کہ ویٹسن معاملہ کا نوگر اور اونا ئے عہد کا بابند ہو۔ اگر کسی تاجر کی زندگی میں بیرود وصعت مففو د ہوں نووہ کھی اچھا تاجر نہیں بن سکتا۔

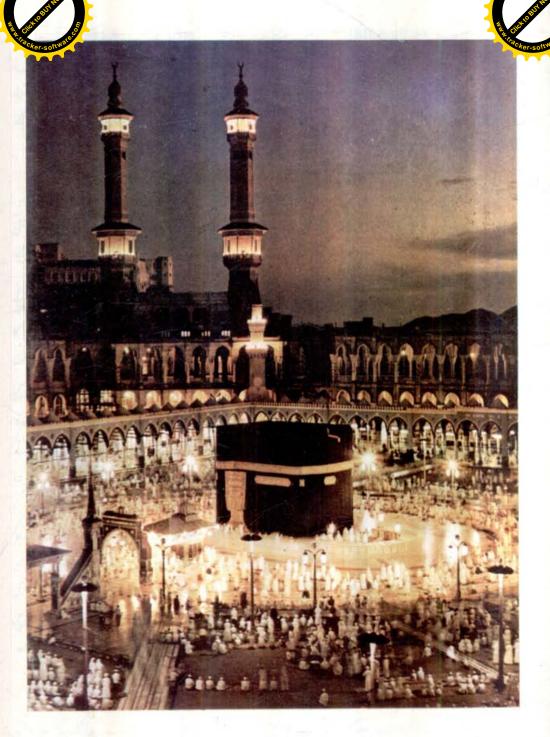

خانه کعبه کا ایک منظر



۲۳۲ میں اللہ علیہ وال بڑوں سے قدم ڈ گمگاجا تے ہیں گر رسول اکرم صلی اللہ علیہ والروسلم نے انصاف سے اس نازک

سر کر کر تھی تمام ونیا کے حاکموں سے لیے قابلِ تقلید نمور تھیوڑا ہے۔ رسول اکرم صلی الڈعلیہ و آلہ وسلم ایک مرتبر مال غنیت تقسیم فرمارہے تھے ، لوگوں کی بہت جیمیڑ تھی ایک آ دمی آکر منہ کے بل آپ پر لدگیا 'آپ سے ہاتھ میں ایک فکرٹ می تھی ،آپ نے اس سے اسے شھوکا دیا ،حس کی وجہ سے اتفاق اس کے خواش آگئ ،

ں اپ چرکو بیا اپ سے فرمایا کہ میں ایک متر ہی ہی اب سے اس سے بھی ایک اللہ! میں سنے معاف کر دیا۔ 'اپ نے اس سے فرمایا کرمیاں اِنم مجھ سے بدلہ لے لو۔ اس شعکھا یا رسول اللہ! میں سنے معاف کر دیا۔ ، بہتے وقعاۃ ایس کی زنار اگر کھری نظاموالی جائے تو آپ کومعاوم پر کا کر دوستی اورمیت کی بنیاوس خلوص ، ما ہمی ارتباط

دوستی و تعلقات کی دنیا پراگر گهری نظر طوالی جائے تو آپ کومعادم ہوگا کر دوستی اورمیت کی بنیا ویں خلوص ، با ہمی ارتباط اورایک ووسرے کی ہدروی سفتنگی ہوتی ہیں۔ ویکھیے کرآپ بمیثیت ایک دوست اور ساتھی ہدنے کے اپنے دوستول درسا تھیوں کے ساتھ کس طرح میش سنے نئے ۔

ایک سفر میں تصابۂ کرام کا نے کھانا بکانے کا انتظام کیا اور ہرائیں نے ایک ایک کام اپنے وقے ہے لیار حضور ہے ۔ ارتباد فرما پاکر میں منگل سے مکڑیاں لاؤں گا مصابۂ نے کہا کہ ہمارے ماں باپ قربان آپ کو زحمنت فرمانے کی خرورت نہیں۔ ہم سب کام خود انجام دسے لیس سکے رارشا د فرمایا : برصیح ہے ، لیکن خدااس بندسے کولپند نہیں کرتا جو دو معروں سے اسپنے آپ کو نمایاں کرتا ہو۔

قیمنوں سے مقابلے میں آئپ نے اخلاق وکڑار کا وُہ اعلیٰ نمونر پشیں کیا کہ اگر آج بھی اس کو مپٹی نِظر رکھاجائے تو آ پ کا بڑے سے بڑا قیمن دوست ہوسکتا ہے ، بشرطیکہ امس کا ضمیر بائکل نار بک نہ ہوگیا ہو۔

ائٹ نے میکے سے ان ہزاروں قیمنوں کو معاف کر دیا جمنوں نے آپ کو سخت سے سخت تکلیفیں بہنچائی تھیں۔ آپ نے اپنے چاکے قائل کو معاف کر دیا جا ہے جا کے تھاں کو تھاں کا تھا۔ آپ نے اس ہو دیہ کو معاف کر دیا جس نے مگرین وہ ہے کو زم وہ تھا۔

مالدار ہونے کی حیثیت سے اگر دنیا کسی صالح نظام تمدّن کو برسرِعِل لانا چاہتی ہے نو اسے بھا ہیے کررسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طبیبہ کو اپنے لیے نموز بنائے۔

ٔ حفرت ابن عِماسُ فرما نے ہیں کہ آپ سیسے نیا دہ سنی ننھے اور دمضان المبارک ہیں آپ کی سنا و ت سبت بڑھ جاتی تھی ، تمام عرآت نے کسی کا سوال رقر نہیں کیا۔

ہیں۔ روز حضرت ابو ذرع سے ارشا و فرمایا ابو ذراع اگر یہ اُحد کا پہاڑ میرے سیے سونا ہوجائے تو میں کہجی اس کوگوارانہ بیں کروں گا کہ تین روزگز رہائیں اور ایک و بنا رہجی میرے یا س رکھا رہ جائے۔ گر وہ کرجس کو میں قرض کی اوائی کے بیلے د کھھھوڑوں۔ آج و بنا کے ہر حصے میں مزدور اور سرمایہ وارکی جنگ جا رہی ہے۔ یہ عالمکیر جنگ صرف اس بیے بریا ہے کر سرمای<sup>وارو</sup>ں نے دنیا کے معاشی وسائل پراس طرح قبضہ کر رکھا ہے کہ ساری افسا نیٹ اُن سے مقابلے میں مجبور والا بیاد ہو کررہ گئی ہے ، دبیان The Course of th

رسول کی مندوس نے اس سلے میں جوج اصول بیش کیے ہیں اگر اُن ریٹل کیا جاتا تو دُنیا آج جس محرومی و مرتصیبی ایک ونیا کے مرفر دکواپنی حثیت سے مطابق خوش حال وخوش نصیب پانے ۔

سربایہ داری کی بنیا درو ہے سے جمع کرنے اور اسس نظر بے برتا ہم ہے کہ انسان وسائل تروت برحب مجھی قبضہ باسٹ تو وہ ان کو رو کے رہے ، یہا ت کہ کران سے اپنی ذات سے لیے فائدہ نہ اٹھا گے۔ اس خودخوضا نہ نظر بے نے نظام معیشت کو اس طرح تباہ کیا کہ ہر ملک میں دولت مرت جند مولیہ واروں کے قبضے میں جمع ہو کر رہ گئی ۔ اس غیر منصفا نہ نظام معیشت نے تہا ہی عبی کر رکھ دی ، اسی نظام معیشت کی کو کھ سے ہزاروں فاقر کش ، مزدور ، فرضدار پیدا ہوئے جا ایک ایک ایک والے کو ترس کے ہیں۔ میں کر رکھ دی ، اسی نظام معیشت کی کو کھ سے ہزاروں فاقر کش ، مزدور ، فرضدار پیدا ہوئے جا ایک ایک واضح کیا کہ دولت جمع کر نے سے رسولِ اکرم صلی النہ علیہ و آئے ہی ہے دنیا کو یہ بتا یا کہ جوادگ دولت جمع کرتے ہیں وہ اُن سے لیے جا کن نہیں بوسمتی حب کے رہے ہیں۔ آئے ہی نے دنیا کو یہ بتا یا کہ جوادگ دولت جمع کرتے ہیں وہ اُن سے لیے جا کن نہیں ہوسکتی حب کے دوالت جمع کر اُن اوا دنر کریں ۔ آئے ہی نے دنیا کو یہ بتا یا کہ جوادگ دولت جمع کرتے ہیں وہ اُن سے لیے جا کن نہیں ہوسکتی حب کے دوالت جمع کر اُن اوا دنر کریں ۔ آئے ہی نے دنیا کو یہ بتا یا کہ جوادگ دولت جمع کرتے ہیں وہ اُن سے لیے جا کن نہیں ہوسکتی حب کے دو ایس کی زکور اواد ادا در کریں ۔ آئے بی نے شور کورا مرقرار دیا اور سُود کے دو کئی انتہا ٹی کوسٹنش کی ۔ آپ ہی نے دنیا کو یہ بتا یا کہ دولت جمع کی انتہا ٹی کوسٹنش کی ۔ آپ ہی نے دنیا کور یہ تا یا کہ جوادگ کی انتہا ٹی کوسٹنش کی ۔ آپ ہی نے دیا کور یہ جس کے دیا کور یہ بوسے کے دولت جمع کی انتہا ٹی کوسٹنش کی ۔ آپ ہی نے دیا کور یہ دولت جمع کی انتہا ٹی کوسٹنش کی ۔ آپ ہی نے دیا کور یہ جس کی دولت جمع کی انتہا ٹی کوسٹنش کی ۔ آپ ہو کہ کور کور کی کور کی دولت جمع کی انتہا ٹی کور کی انتہا گی کور کی دولت جمع کر دولت ہو کی دولت ہو کی ۔ آپ ہو کی دولت جمع کی انتہا ٹی کور کی دولت ہو کی دولت کی دولت ہو کی دولت کے دولت کور کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت ہو کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دول

مزد در کالپیدنزشک ہونے سے پیلے اس کی مز دوری اوا کی جائے ۔ آ پی ہی سنے سرمایہ دارانہ ذہنیت ، سرمایہ دارا نہ اخلاق اور سرمایہ دارانہ نظامہ کا قلع قمع کرکے دنیا پرخوش حالی ، امن اور ملند اخلاقی سے دروازے واکیے۔ خودغرض اوزنفس پرست سرمایہ دار دن نے جن مصیبتوں کو انسانوں پرمسکط کیا ہے وہ بلیک مارکٹنگ اور چور بازاری ہے،

حصر اِمِعبشت کے درائع میں سے تعین کو جائز اور تعیض کو ناجائز قرار دیا آت ہی نے مزدوروں کی مشکلات جل کرتے ہوئے فرما یا کم

جوغريوں كے يے عذاب البم سے كم نہيں -

آپ نے ان لوگوں پرجو غذائی اجناس اور دوسری اسٹیاء کو محص نفع اندوزی کی خاطر روک کر رکھتے ہیں ، بہت بڑی زرواری عائد کی سے بہت بڑی زرواری عائد کی سے بہت نے فرایا ؛ جولوگ غذائی اجناس اور دوسری اشیاء کو ذخیرہ کر بیتے ہیں ناکمہ بازار مبر مصنوعی طور پر ان کی مقدار گھٹ جائے اور قیمت بڑھ جائے ، نووہ بڑے گنہ گاریں ۔ آپ نے تجارت میں سجی خوش اخلاقی کی وضاحت کرتے ہوئے فرایا ؛ اللّذاس آ دمی پر رحم کرنا ہے جو خرید نے ، نیمچے اور تھا ضاکرنے میں زمی اختیار کرنے ہیں۔

نیں بکد پرری طرح ناپ تول کر بیچہ آپنے فرمایا کہ جو اپنے ال کے عیب کوچیپا آسیط ورخریار پر ظاہر نہیں کرنا وُہ جمیشہ اللہ کے عضب میں رہتا ہے۔ انفونی و برتری کا وُہ خیال جو ہزار ہا سال سے انسان کی فطرت میں جاگزیں تھا ، آپ نے اسس کو مٹاکر دنیا کو امترا م النیا نین کے درس ادر مساوات کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ آپ ہی نے دنیا پر اس حقیقت کو واضع کیا کہ غلام و آگا، شاہ وگدا، شودر و بر ممن خدا کی نظر میں سب برابر میں۔ اسلام میں معیار شرافت تو نقولی اور صرف تفولی ہے۔

ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ مبرے شمار ہیں نہیں اسکنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ والم اوسلم نے منبر پرسے کئی مرتبہ یرانفاظ فرمائے شخص کہ اے اللہ سکے بندو ایجا ٹی جائی بن جائو۔ www.KitaboSunnat.com

الموراع میں بنی نوع انسان کومساوات کا بینام دیتے ہُوئے فرمایا کرعر نی کوٹم فی بیر کو ٹی فقیبلت نہیں ، نہ عجی کی اولاد ہواورا کا دم مٹی سے بنے شے۔

ای بر کو ٹی فضیبلت ہے تم سب سے سب آ دم کی اولاد ہواورا کا دم مٹی سے بنے شے۔

ہ میں ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی خوبی کو واضح کرتے ہوئے ارشا د فرمایا کرتم میں بہترین آ دمی وُہ ہے ،جس سے لوگوں کو زیادہ بند

ب رحمة المعالمين كى نشان رحمت كى موميت كا ندازه إس سے كييے كدا كيا انفر فايا انفر زيب والوں پر رحم كرو ، أسمان والا انفر يرحم كرو ، أسمان والا انفر يرحم كرے كا د

اس مخقرسی تحریرمیں آپ کی سیرت طبتہ سے یرچند پہلو میں نے آپ سے سامنے بیش بیے یہ یعین ہے کہ اگر تمام عر تھینے والے تھتے رہیں اور بیان کرنے والے بیان کرنے رہیں تب سمی حضور کا اول وصعت بیان نہیں ہوسکیا۔ مہ دفتر تمام گشت و ہر پایاں رسسبید عمر ما جمیناں در اول وصعنی تو ماندہ ایم



# ا مدار مدینه کی کھر ماورندگی آجدار مدینه کی کھر ماورندگی

### داك ترجا فظم جدسالم توحيدي

حضور سل الله عليه والم كي بيات بليب اسوه حسنه كي حثيت ركهتي ہے، آپ سارى دنيا والوں سے بيئ شعل ہايت اور خفزراه بن كر تشريف لائے تقے ددنى و ونيرى نقطه نگاه سے صفوراً كے تمام بپلومحل تقے آئي زهرف بنير بتھے كر عرف تبليغ پراكتفا كرتے، مر عرف عابد شب زندہ دار تھے كر جنگل يا بها رُكے كسى كھوہ ميں ميٹي كر الله الله كرتے رہتے، نه ونيا وار تنے كر زندگى كے طمطراق اور جاہ و جلال كا مظاہرہ ذ كاتے۔ آپ كو بر كمتبر خيال كے لوگوں كو على تعليم وينا عتى تاكو شاه وگلا، امير وغريب ١٠ وني واعل برحيثيت كے لوگ آپ سے فيض اندوز بوكس -

انسان کی زندگی اپنے گھر ہی کی چا دولواری کے اندرا پنے اصلی اور حقیقی رنگ میں نظراً تی ہے۔ کوئی خواہ کتنا ہی عظیم المرتبت ۔
انسان کیوں نر ہو، اپنے گھر کے اندر قدم رکھتا ، تو پھروہ بے تحلف ہوجا نا ہے۔ اورعام وخاص کا فرق حبانا رہتا ہے ۔ تصنیح کا رنگ الرحاما اسکے ویا کی سے دیے۔
ایسے وی ایسے سے بڑے بیند مرتبرا نسان کی خاکی زندگی کیا تھی اور گھر بلیو زندگی کا عنوان کیا تھا ۔ تاریخ اسلام کی روشنی میں تلاش کیں۔
حضور کے کا شام اقتصر میں بہک وقت محتلف المزاج ، حیثیت اور تو کی چند ہیریا ن تھیں ۔ ان میں رؤسائے عرب کی چٹم وجراغ میں توسی ، فریب ونا وار لوکیاں بھی ، ما حب جمال میں تقدیل اور صاحب کمال میں ۔ سن رسیدہ بھی تھیں اور چودہ پندرہ برسس کی عمروالی مین تھیں۔ ورحم وصروالی میں ۔ گویا کا شائم نموروالی میں۔ گویا کا شائم نموروس کی موروالی میں۔ گویا کا شائم نموروس کی موروالی میں۔ گویا کا شائم نموروس کی موروالی میں۔ گویا کا شائم نموروس کی موروس کی کا سائم کی اس کی موروس کی کو کا سے دوروس کی موروس کی کو کا کھر کیا کہ کا تھر کو کا کہ کو کا کھر کیا گویا کا شائم نموروس کی کو کیا کے کانسان کر کا کھر کی کا کو کی کا کھر کی کو کھر کی کو کی کا کو کو کیا کا شائم کر کے کا کا کی کو کی کی کا کا کی کو کو کی کو کیا کا تھا کر کیا گوئی کے کا کو کا کھر کی کے کا کو کی کو کی کو کی کھر کیا کی کو کو کی کو کر کی کو کو کا کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کو کو کر کو کر کی کو کو کو کو کو کر کی کو کر کو کر کو کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو

پہلی ہوی حفرت فیڈ ترخیس بیب ان کی عمر عالمین سال اور حضور کی عمر شریف ۲۵ برس کی تھی، توشا وی ہُو ٹی نہا بیت شریف النفن ما حساب تقدیمی۔ ہر طرح کی اذبتیں برداشت کیں۔ دونوں بیس ما حب ہما ل اور مالدار بیری تضین بیصفور کے سرووگرم زمانز میں جا ن ومالی سے ساتھ دہیں۔ ہر طرح کی اذبتیں برداشت کیں۔ دونوں بیس انہا ٹی مبت بھی ۔ غایر حامل میں کھانا بہنچا تی تغییں معلم وصر کا پیکر تغییں بحور توں میں سب سے پیطا آب ہی سے اسلام قبول کیا ان کے دہتے ہُوئے حضور کے نوٹوں میں اور وولوں کے پیدا ہُوئے حضرت ان اور وولوں کے پیدا ہُوئے حضرت فاطر خوات تھیں، چو میسے کے بعد وُم علی ان کے دہتے مرت خاطر خوات تھیں، چو میسے کے بعد وُم میں انسان سے حاملیں۔

حفرت خدیج بیک انتقال کے بعد مفرت سودہ سے شادی کی ،جن کی عمر تقریبًا ہے ہم برسس تھی بہت نیّا عن وفیتورخا تون تھیں۔ ابتدا ہے اسلام میں سلمان بُوتیں اورعهد فارو قی میں وصال ہُوا۔

تی<sub>سری خ</sub>رت عایشره مخرت صدیق کریز کی صاحبزادی نوسال کی عربیں بیا ہی گئیں،علم ونصل میں کیناسے زمان خیب معدمیت وفقہ،شعر و شاعری مین تانی نر رکھنی خفیں۔ واسال کی عربیں بیوہ ہوگئیں۔ ۲۲۱۰ عدبتیں مروی بیس (مسندابی عنبل) ترندی شری



YMA PARTIE STATE OF THE STATE O

ين ب رئيبيده مسأل صمار رام أب بي سيمل رائة تصد ١٩ سال عرب وسال بُوار

پیوننی بیوی مصرت عمر فارد ق اعظم کی صاحبزادی مصرت حفظهٔ تصین برای طمطراق کی فاتون تقیق عهدامیرمها و بر میں وصال بُوا-پانچویں بیوی مصرت ام سلوط بهت غیور برحشیم تقیق یم باویروری ان کا خاص شیبوه تھا۔ اس لیے ام المساکین سے پیاری مباتی تھیں بہت اطاعت گزارخا تون تھیں ۔ ازواج مطهران میں سب سے پیچے سائٹ میں بعربم دسال اشقال ہوا۔

چھٹی بری صفرت ہوریئر اپنے قببلہ سے سروار کی حثیم و چراغ مقیں یعین و خوبصورت خاتو کی تھیں ' بہترین کما نا پہا تی تقیں ۔ ۱۵ سال کی عربی وصال ہوا ۔

ساتویں بیری مفرت ام جیئیہ حفرت ابوسغیان رئیس اعظم قریش کی لخت میکر خیس، ان کا نکاح معبشر کے شاہ نے پڑھایا ہمتا اور سی مہرجی انہوں نے ہی اداکر دباتھا ، ایک مرتبران کے باب ابوسفیان ، جو مہنوز مسلان نہیں ہُوئے تھے، بیٹی سے مطنے آنے اور سول اُنٹر کے بسٹر مبارک پر بیٹھنا چاہا توانہوں نے معنوڑ کے بستر کو اُلٹ دیا اور کہا کہ آب میں کفری ناپا کی سبے توان کے باب نارا عن ہور پیٹے گئے۔ ۲۲ ھیں انتقال ہوا۔

استفوی بوی حضرت صغیر تن قبیله بزنفیر کے سزار کی بلٹی تقیں ،جنگ خیبر میں گرفتار ہوکرا کی تفیں جسن میں ، تدبیر میں بہت ستاز تقیں ۔

نوبى بيوى *حفرت مُميَّر نرخف*يں رمقام سر*ٺ بين شا دی بُ*بو ئی۔ني*ک شعا رکز د*لنفس خا تون تھيں ۔

وسویں ببوی حضرت زینب شخص ۔ جودوسنا ،حس وجمال میں کینا سے روز گار نظیب اپنے دست وبازو سے کماتی تھیں اور فقراء ومساکین میں تقسیم کرتی نفیں پنہایت سیرشِیم خاتون نقیں۔ ۵ سال کی عربین شادی کمبوئی۔ ۳ ۵ برسس کی عربیں و نات پائی ۔

گیادھویں بیری حضرت مار توبیطینهٔ خفیں ، حوجس وجمال میں بے نظیر ختیں۔ سرار فورس

یہ بیریاں منتلف المزاج کی عزور تھیں، گرگل پاک سیرت شریب النفس تھیں ۔ وکھو کاٹ نہرت میں فکرو فاقر کا دور دورہ تھا وکو دکو ماہ بچُر کھے نہیں سُکھتے تھے بیکن بھر تھی یہ نیک بیریاں صبر وکیل سے کا م لینی تھیں ۔ اسٹ سے کھولتی تھیں ۔ اور مجت میں سرِمُو فرق نہیں آیا تھا۔

مر حضوصلی الدعلیہ وسلم تمام بولوں کے ساتھ کیاں سکوک اور برنا ذکرتے تھے گرمیلان طبع صنرت عالیہ ہے کہ طرف بیکسال سلوک زیادہ تھا کہ بیکسال سلوک زیادہ تھا کہ بیکسال سلوک زیادہ تھا کہ بیکسیال سلوک زیادہ تھا کہ بیکسیال سلوک زیادہ تھا کہ بیکسیال سلوک نے بیکسی ساتھ کے بیکسیال سلوک نے بیکسی سلام بیکسیال کی بیکسیہ بیکسی ان کی خدمت میں جا کرسلجھاتے تھے اور براس ہے بہبر تھا کہ اسلام بیکسیت کم عرفتیں یا خوب صورت مقبل مجموش وجہال میں حضرت مین بیکسیت کم عرفتیں یا خوب صورت مقبل موجہال میں حضرت میں سے منسل کی جو نہاں کی خدمت میں سے منسل کی طرف میلان فاطر کی زیادہ تھا۔ بنا فاضل کے بشریت البین میں کی طرف میلان فاطر کی زیادہ تھا۔ بنا فاضل کے بشریت البین میں کو مرائے کی عرفت میں منال میں میں منسل کی منسل کی منسل میں منسل کی کھرٹ کی کا میں اور دہ اشارہ پاکھ جواب در کئیں۔



مرز نے فرمایا کر کمیوں مزہو عالیٹ پڑھفرت الوبکرم کی نوبیٹی ہیں۔

ا کیک بار اتفاق سے مفرت عایشہ وسی بات رہضور کے سامنے تُرسش رو مور کھے زورسے بول رہی خیس کر ان سے ابّا جان حفرت الدِكرَةِ تشريفِ سنة آئے اور عقد ميں آكر حفرت عاليث يريا تقد أصّايا ۔ وُه حبث حفورٌ كى آثر ميں آكر كھڑى ہو گئيں ۔ كيف عگھ: ارى بېرترف إرسول الله كا دب منين كرتى ـ اوربابر جيد كئے رحضور ئے مسكراتے بُوسنے فرمايا: "عاليث" إبيں نے نم كو بچا بيار" حفرت عالبنته من شرمس کردن نیمی کرلی۔

حنورٌ روزا زختورْی دبرے بیے تمام ازواج مطهرات سے گھروں میں جانے اور تحجیه دبر مبطی کر بیلے آئے اور جن سے ہاں خب باش ہرنے کی باری ہوتی ، وہبل طبر جانے بعصر کی نماز پڑھ کر صفرت ام سار اس کے جرب سے شروع کرتے ، حس سے با مصفور شب باسٹ ہونے کے بیے شہرنے بحل ہویاں وہیں جمع ہوجاتیں یسب بنینی لولتی باتیں کڑئیں اور بڑی پُر تحلعت صحبت ہوتی ۔اور پھراس سے بعد سونے کے وقت والیں علی آئیں ۔

حضرت صغيرٌ مهت اچھا کھانا پکانامانتی تغییں۔ ایک روز احموں نے کوئی اچھی چیز مکیائی اور حضورٌ سے بیے معیجے دی۔ آئ اس وقت حضرت عالیث پڑنے پہاتھ حضرت عابضة کوناگوارمعلوم ہواا وربیالدزمین پربٹیک ڈا لا حضورٌ خود دستِ مبارک سے پیالہ کے ٹکڑ وں کو عِنة سنے اور مسكر الله بوست فروائے منے "عالبنت " إتا وان دينا موكان

ا س طرح کے وافعات اکثر ہونے رہتے تھے گراک اپنے خاتی عظیم کے باعث ننس کر ال دیتے راکٹ کو ازواج مطہرات سے خاص مجبت ننی ر تعلقا ن مجی نهایت خرش گوار نتھے کیکن دنیوی طربن پر آپ نے مجبی مھی اس کا انلهار نہیں فرمایا مصرت عالیش کی محتمدی م ېږې نښې کیکن صنورک رېنځ څېرت کار پيم هرا چها کېرانصيب نېو ( ، نه احجي غذا ، مېکه زلورمې نصيب نه مُوا - عاليت هم کواکېسېز نبرطلاني ننگن حضر ُ نے پنے بُوٹ دیجیا، تو فرمایا ، اگرتمبیں حنت کی آرزو ہے ، نویز تعلقت بیامس ا درزبودات سے پر ہیز کرو بر گرمهندی نگانے کی تاکید فراتے تھے۔ بوڑیوں کے بارے میں فرمانے کراس کی اوازے گھریں برکت ہونی ہے اورعور توں کا سہاک ہے۔

ا بنداء میں جرکیے ل مبانا ، از واج مطہرات کھا بکالینی تفیں گر فتے نیبر کے بعد سربیوی کے بیسے اسٹی وستی کھجور اور سبیں وستی مجو کا سالانه انتظام تفاجو صنورٌ كي مرّنته اشغال ك باعث جعنرت بلال يُك وتراس كالنّظام نها رساوگي كايه عالم نها موجورًا موما جركيمه مل مباتا ، خدا کا مشکر نجا لیتے اور کھا لیتے رجهاں میکر مل حباتی مبیر جانے رو ٹی کا آٹا جیا نا نہیں جانا بھرنز میں گرون سے پانسس کا میش محلارتها رستركهمي كمبل كالهزنا مهمي تركيك احس مي تحجور كي جيالين مجري رسيس -

ی جے میں حب کر ارض عرب سے بمن بمک تمام ملک زبزنگین اسلام نضا اور حضورٌ اِس سے واحد فرما زوا تھے، کا شاخرا قدسس اس وقت بھی کا شاندا قدس میں مرف ایک حیاریا ٹی ادریاتی کے لیے ایک سو کھا مشکیزہ تھا۔ یہ تھا شہنشاہ دوجما كے كا تبار عاليه كا نقشه ،حس كوزبين واسمان برتصر عن ماصل تصام سعيد نبوي كے متصل ازواج مطهرات كے ضام حجر سے متصح وطول، میں دس با تھا در عرصٰ میں بھے سات ہا تھ سے زیا دہ نرتھے۔ ریزہ کے خیال سے در دازہ میں کمبل تھے ہوئے تھے۔ ا بجب بار ( بزمان ابلاء) حضرت عره صفور سے ملئے گئے ، تو دیجیاک رسروا رووجهان نے ایک تهبند باندها مواسب ، ایجب



کو دری چیا تی ہے، جس پر بیٹنے سے حبم مبارک پراسی سے نشا نات پڑے ہیں۔ ایک طرف گوٹ میں ممفن تھوڑا سا بڑر کھا کہوا ہے مشکیزہ کی کا ایس کھونٹی میں لٹک رہی ہیں۔ بیمنظ دیکھ کرصرت عرش ہے اختیار روپڑے۔ اُپ نے فرایا ؛ گھبراؤ نہیں میرسے لیے عقلی ہے۔ گر یا در کھیے کر ہدر میبا نیت نہیں تنفی ، فقرب ندی کا جوش تھا۔ رہیا نیت ہونی تو معاملاتِ دنیا سے حضور کمنا رہ کش ہوتے کما ہے

نمریا در هیار بربیانیت این می مقرب مدی برن می درجه بیت بوی و ما ما جود پی سے مورو می می اور می می اوسا در می ا گرم پایک نهیں نو نو بیریا ن تغییں ، اولا دیں میں ، خوابش وا قارب تھے ، طنے جیلنے والے تھے رصاف بات بہتھی کم حضور تصنع کو بالکل پ ندر نوباتے تھے ، حضور کری نوجہ قوم کی اصلاح و ترتی کی طرف تھی۔

صان شفا ف کوپرے پہنتے تنے اورا پنے جان نثاروں کو مبی اسس کی تاکید فرماتے ۔ ہایت متی کر کپڑوں میں بہنتر پیوند کمیوں نہ ہوں گرصا و نُستھرے ہوں یوسٹ مُوکا استعال زیا وہ کرنے تنے۔ ویلے آپ نے قبیتی سے قبیتی کپڑا جی استعال کیا ہے اور ایھے

سة الحصي كان مبنى نناول فرِ مائے ہيں۔ كراس طرح كى عادت نشر ليب نہ تھى -

سادگی کا بی عالم شاکرآپ بے تعلق معمولی سے معمولی کام کر بیا کرتے تھے۔ بازارسے سوداسلف خود کے گئے اعظمت و محنت م عظمت ومحنت مربروں میں ہوندخود نگالیتے ، بیٹے جوتے گانٹھ لیتے ، گھروں میں جہاڑود سے لیتے ، غلاموں مسکینوں سے ساتھ

ببنه کربلا نخلف کها ناکها لینتے اور صدنویہ ہے کہ دُوسروں کا حجم عمولی کام کردینے میں کچھ تا مل نہیں کرتے تھے۔ تعبف صحابر کوام مبرگھر پر زہونے ، تران کی کم اِل گھر ما کر دوہ دیا کرتے مسجد قبا ، مسجد نبوی اورغز وہ خندق میں حضود کے مزدوراً حیثیت سے کام کیسے ہیں ۔ اوفیٰ ہریا اعلیٰ سب سے حضود کہ خذہ بیٹیا نی سے بان کرنے رضعیف و کمز ودکو حقیر ضرما نتے تھے اور بیسب

حنیت سے کام کیے ہیں۔ او فی ہویا اعلی سب سے صفور گفترہ بیٹیا نی سے بات کرتے مصعیف و کمز ور کو حقیر ندجا سے مصاوریہ سب کچ تعلیماً نظا کر کرئی کسی کو پیشہ یا کام کی وجہ سے ذریل زسمجے اور جا کر طور پر چرصی میشیر اختیا رکیا جائے۔ وہ اچھا ہے کیونکہ پیٹے بھی اور کرج کے دور میں مبھی بعض معمولی میشیر کے باعث اس کے کرنے والوں کو نیمی نظر سے دیکھا جانا ہے۔ اس لیے حضو کرنے کر کے

مرور ہیں ہے۔ وکھا دیا کر کو ئی بیشہ ہو، اگر جائز سے نووہ ولیل نہیں۔





### پيرمحد ڪرميشا لا

یرجان زنگ دوجوہ کا وحوات ہے۔ زندگی کی تولموں زئمینیول کے باعث بیجال آبادہے۔ گونیا تاتی اور حوانی زندگی میں بھی گینیوں کے ٹرسے دکش اور دار بامینا بازارسیے ہوئے ہیں ایکن نسانی زندگی میں جردغائیاں اور پرت آفرینیاں ہیں، بیان ظلیقی قول<sup>یں</sup> کے جسمندر موجزن میں وہ کسی ووسری جگہ نظر نہیں آتے۔ بانسان ہی ہے جس کوخلعت وجود بخشنے کے بعداس کے خالق نے فرمایا لقد خلفنا الدنسان في احسس تقويم - إس ندرت وطاقت واسع سفوش و فرش اكأنات كي لامتنابي سنائيول كونفظ کُن سے بیداکیا لیکن آدم خاکی کی آفرنیش کا ذکر کیا ترفر کا بخلفته بیدی بیں نے اسے اپنی ندرت کے دونوں ایھوں سے پیالکیا ہے۔ علم اوعل أنكرا ورتخلق المريرا ورتعميرى عرب نياه صلاحيتين اس بكرخاكي من ودفعيت فرأين -ان كالذكرة لفخست في المحس رولی کے منی خیز الفاظ سے کیا ۔الٹارتعالی کی صفات حکمت علم ادر قدرت کا بیشا ہر کا رسب سے الگ تھاگ الفرا دی زندگی مبسر کرے ،خلان عالم کوبیگوارا نہ ہوا۔اگردہ عزلت اخبیار کر ہاتو وہ ہے یا بیاں صلاحیتیں ہے مصرف موحاتیں ۔اس حثیم حیوال سے کوئی تشنیر لب اگر براب نہ ہم انواس کی جیان بجنش ایر کا کے علم ہوا ، ان صفات کے ددلیت فرانے دانے کے صفور فرط عقب سے جمین نیاز كون هيكانا عكمتِ اللي كالقاضاب كدانسان اجتماعي اورمعا شرقي زندگي مبركرے اپنے بني نورًا انسان سے استفاده كھي كريے ادرانحيس نا کہ ہ کھی پہنچائے۔ دومہروں کے علوم دفنون سے رہنما ئی کھی حاصل کرسے ا درلینے فکر ونظر کے حیراغ دوشن کرکے شبتسان دیجہ و کومتور سی کرے۔ وہ ال باب کا بیا بھی موا در اپنے بیٹے بیٹروں کا باب مجی-اس کے خاندان کے افراداس کے لئے تقویت کا باعث مول حرورت کے وقت وہ ان کاسہارا سے متی کہ اس کے تعلقات کا حلقہ سارے مکا درسا دی قوم کولینے احاطر میں سے سے۔ ا ن معاشر تی تعلقات کے باعث تقوق وفرائفن کامعرضِ و حود میں آنا ناگزیرہے میعاشرے کا ہرفروجب کر اپنے فرائفس ایور ذمرداری سے ادا نہیں کرے گا نیز حبت مک اسے لینے حقوق کی بازیا بی کالقین نہ مو کا اس وقت کم صحت مندمعا مشرہ و مو و بی نہیں آسکتا۔ اس بیستفون د فرائص میں عتدال اور کوازن مرفرار رکھنا ایم اور منبیادی صرورت ہے ۔ اس کی دوہے صورتیں میں یافو قاندن کی طاقت سے اس نوا زن کو برقرار رکھا حالئے اور پیرتھن تھی اس نوازن کو مگا ڈے کا مرکب مواس کی مسرکو بی کر دی حالیے اور با اس کی اخلاقی تو آ كوبدا ركبا جائے ادرا لينے تعلوط بران كى نشوونماكر دى مائے كەبھر برتىم كے مالات ميں وہ دا واعتدال پر ابت قدى سے حيتا رہے۔ تانون كى عمل دارى دنسانى زندگى كے صرف سجند كوشوں ك سے - انسانى زندكى كے بہت سے السے كوشے بيں جہاں قانون كا باقد نہيں بنيح سكنا-نیز ہر کام اگرزانون کے زورسے کرایا جائے نوخلوں وا نیار اور محبت و پیار کے غیجے کھل کر محیول نہیں بن کیں گے۔اسلام نے مفرق وزاکف یں توازن بداکرنے، پھرلسے برقرار سکنے کے لئے اورمعامترہ کو مرتسم کی بے دام رک سے بیانے کے لئے اخلاقی تربیت پراس سلے بہت



اس سےقبل کہ بی سحضورعلیاتصلاۃ والسلام بحبتین بیعلم کے عنوان پافلہ بینیال کردں منامب بھتیا ہوں کہ لفظ حل کی تشری کردد تا اکم کمن سم کا ابہام نہ سبسے ر

علامرا بن منظور لغست كى مشهوركتاب بسان العرب بين عليق بن :

خگی ادر تحکی کامعنی نظرت اور طبیبیت ہے۔ انسان کی بطنی صورت کو مع اس کے ادصاف اور محضوص معانی کے خلق کی شکل وصورت کے خلق کہا میا تاہیں۔ ۔ کو خلق کہا میا تاہیں۔ ۔

الخُلُنُ والخُلُقُ: السجيّنه وهوالسدين والطبع والسجيّنته وحقيقته إنه لصورة الإنسان الباطنة وهى نفسه واوصافها ومعانيسها المختصّة بمنزلة الخلقالصيّه الظا هرة واوصافها ومعانيها ر

ا مام مغزالی رحمترا نشرعلبهجردانش ایرانی اور دانش برها نی دونوں سے مالا مال بین بوحکمت فیلسفہ کے علاوہ نفسیات انسانی کے بھی ماہر بین حلت کی تشریح کمرتے ہوئے مکھتے ہیں :

فالخلق عبا ولاً عن حيث في النفس را سخية عنها تصددالانعال بسهولة و ليسرمن غيبر حاجة الى فكرو روينة (احيادالعلم)

ترجیہ : مینی خلق بفن کی اسی راسخ کیفیت کا نام ہے جس کے باعث اعمال بڑی سہولت اوراً سائی سے صاور موتے ہیں ان کے کرنے کے بالان کے کرنے کے ایک میں میں اور موتے ہیں ان کے کرنے کے لئے سوچ بچار کے تنگف کی صرورت محسوس نہیں ہوتی ۔

اس تمشرتے سے معلوم ہوا کہ وہ اعمال حکسی سے اتفا تا صادر ہوتے ہیں باکسی دّنتی جذبا درعارضی حوش سے ان کا ظہ<sub>ور</sub> مہز ا وہ نواہ کتنے اعلیٰ اور عمدہ مہر ں ایخین خلق نہیں کہا جائے گا۔

خلق کا اطلاق انہی خصائل وعادات پر ہوگا جونجتہ موں ، بن کی جڑیں طب درمے میں پہست گہری ہوں - انہی غرمتر الزل اؤ پختہ صغات برکامیاب زندگی کامحل نعمیر کیا جاسکنا ہے انہی پراعتاد کمتے ہوئے قومی ترنی اوراصلاے کے منصور بے بنائے جاتے ہیں اور ان پرعمل کیا جاسکتا ہے کسی نزنگ میں آکراگر کوئی شخص غربول اورمتنا جول کی اعلاد کے لئے اپنے خزا نوں کے منہ کھول ہے توہم اسے تی نہیں کہیں گئے بچڑ خص کسی وقتی جوش کے ماتحت ا پنے دہمن مرجملہ کر کے اسے مارگرا سے اسے م شجاع نہیں کمیں سے ۔ اس سے بہ توقع عبث ہے کہ جدیا ہی اسے میدان جہاد میں مرکبی اسے کی دعوت وی جائے گی تو وہ اسے تبول کرے گا۔

اس کے نیک اور عمدہ خصال کو پیدا کم نامجران کو اس طرح پختر اور استوار کرنا کہ دو ان سے مطلوبا عمال کا ظہر راس طرع بے کھنی سے ہوجی طرع جنتہ سے پانی ابتا ہے، یا آبھ اپنے گردو پیش کو دیمیتی ہے ، یا کان آواز سنتے ہیں ۔ یرکیفیت افرادوا قرام کی صحت مند ترقی کے لئے جس تدراہم اور صنوری ہے اسی ندر شکل اور کھنی کھی ہے ۔ اس کھن اور خطر نک ہم کو مرکز نے کے لئے عکما و فلاسفہ نے بڑی کوششیں کیں لیکن ان کے اہمی اضلافات اوران کی نظریاتی شمکمش نے ان کی محنت کو بے ٹمرکر دیا۔ وہ پہلے من المرورة كامدباركيا سے؛ ايبي فورا دراس كے ساتھى لذت والم كو خيرو مثر كامعيار ثابت كرنے ميں اپنى ذہنى فلم جيستا

رہے۔ ان کے متعقات کے معبد میں مرقوں لذت کے منم کی پرستی فری دھوم دھام سے ہوتی رہی۔ زینو جوا کیمتعقل کمتبہ ککر ایمسس رواتیہ) کا مُرکسس تھا۔ اس نے اس کے برعکس لفس کشی اور لذات سے کلی اجتناب کو خیر کا سرچشمہ قرار دیا۔ انطاطون اسادہ ہے اور ارسطوشاگرد، انجیم دانش وحکمت کے دونوں نا جورہی، دونول کی عبنظر بہت شک دشمیرسسے بالا ترسیعے، دونوں کا زما نہجی ایک ہے لین بردوهی متفقط در منصله نرکریسے که خیرونشر کامعیا دکیا ہے ؟ اشا دخش علیا اورغیر محسوسس جا ں کے طواف میں مرگروال سے اوراس كا شاگروارمطو، عالم محوسات سے باہر قدم ركھنا يسندنهيں كرا -

يە دېنى خلفشار صرف اسى زمانركى خصوصىيت تنبيى حيكى تىكىت فىلسفىرلىن اتبدائى مراصل ميس تفحيلك آج بھى جيكى تكرانسانى كى ىلغارسىخىلاً بىل كهرام بريا بسے بىلقىنى كى دىم كىفيت سے- ہر برٹ سينس<sup>و</sup> جالى لوک ادرسكل وغيرہ جن كملىفيوں بىنے علم اخلاق س*يكونوع* براظها رخیال کیاہے۔ ان کی تنجاک تحریری بڑھ کر آپ کا سر تا رائے گا ۔ انہوں سنے روحوں کو اِضطراب ولوں کوسیے لینی اور تقلول كويےلقينى كے سواكچيەنہيں دیا۔ انہوں نے کسی ایسی راہ کی نشأ زہی نہیں کی جومسا فر کومنزل كے بہنچا وسے۔ البترانہوں سف آبد پارالمجر کے داستہ میں تشکیک کے کاشے بڑی کٹرت سے مجھرے ہیں ۔لقین کی جھٹیا ٹی موٹی شمع حس کی عظم کو میں انتال وخیزال وہ سومے منزل روال من ودهي مجهد كئى - ترجمان مقيقت حضرت تبال في كبا خوب فرواباس :

> مِیگل کا صدف گہرسے خالی ہے اس کاظلم سرب خیالی انجام خود سے بحصنوری ہے دوری انكاركے نغمہ باك بيصوت بين ذون عمل كے واسطے موت

ان کو اپنا رام ہر بناسنے والوں پر قبامت ٹوٹ بڑتی ہے۔ حبب پردہ اٹھناہیے اور وہ اپنے ممدّ م کواس سے قبیح روب میں دیھتے ہیں۔ وہ نفائل، وہ خصال حمیدہ، وہ اخلاق عالیہ، جن کی تعریف میں اس نےصد اورنی سیاہ کئے تھے اس کی عملی زندگی میں نوان کا نام ونشسان کک نہیں، بکدوہ تورواً ٹل کی ولدل میں کمریک وهنسا ہوا ہے ۔

ان کے ملادہ دومرا گردہ حس نے اپنی قوم کے اخلاق کو درمت کرنے کے لئے اپنی زیرکیاں وقت کر دیں وہ انبیار کرام كاڭروه ئفا - ان كى باتىن سادە اورواضى تىبىن - ان كى تعلىمات بىن المجاۇ اورالتىباسىنېدىن تھا - ان كے باب بىيىدەنلمى اصللاحات كى معبرام نہیں تھی۔بلدان کے ارشا دات عام نہم اور دلول میں گھر کرجانے واسے تھے۔انہوں نے خیر واٹر کامعیار لذت والم انفس بیتی بانفسکشی کوقرار نہبی دبا۔ انہول نے اخلاقی حسنر کی غرض وغایت بیان کرسف کے پلے معادت ، مسرت ، نوّت ، غلبہ کے مبہم الفاظ استعمال نہیں کے تاکہ ان کا شارح حرب منشأ اُن کومعانی کا لباس بہنا تا رہے ملہ اس کدو کا وش ا ورجد وجہد کی غرعن وغایت رضائے اللی کو فرار وسے کران تمام کری انجھنول کوئٹم کر وہا ۔

اس سے میں زبادہ جس چیز نے گروہ ا بنیا کی تعلیمات کو تبولِ عام نخشا اورا اُن کے بیے دلوں کے در بی کھول دیتے، وہ ان نفوس قدىبىك تول دعمل كى بم أشكى ادر كمبساً نين بين حتى - وه دوسرول كوحس كام كم كرينه كاحكم فيق ببلينو و اس بركار نبد موني - مزيد يركدان كيد



اعمال کسی واتی غوض اور شفعت سے والبتہ نرسقے - ان کے انوال کی وانشینی، ان کے اعمال کا باکمین اوران کے طوص کی مہک نے ان وگوں کی کا یا لمیط دی جن کو ان کی صحبت کا فیضال نصیب ہوا -

میکن انبیار سالقین کا دائرہ کا رمحدود تھا ۔ ان کی نفیعت کا مقصد کسی ایک نوم کی پاکسی ایک عک کے باتندوں کی اصلاح تھا اور وہ ہمی مورد و دقت یک کے ہے۔ بارگاہ النبی سے بہ شرت اور یہ اعواز فقط عبد کرم، رسول منظم محدر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علبہ دکم کو ارزانی ہوا کہ آھے کی رسالت ہم' اسود واحر ، عوبی وغمی ، نثرتی وعزبی کے لیے تھی ۔ ارشاد الہی ہے و مساال سسلن الشدا کا کاف شد للذ اس بستہ بدا و سند یسدا ۔ ہم نے آپ کو تمام اولا و آدم کی طرف بشیر ونڈیر نباکر مبعوث فرایا ہے ۔ آھ اللہ تعالیٰ کے آخری انبی ہم آپ کا تعالیٰ کے آخری میں آپ کا آفتا ہم ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری انبی ہم آپ کا آفتا ہی کے سلے طلوع ہوا ہے ۔

. اصلاح اخلاق کا فرایت موم بری نے لیے متعام اور شیبت کے طابق انجام دیا اس مقصد کی کمی لے لیے صفر رطاب معلوۃ والسلام نے لیٹ آپ کو وتف فرایا - ارشاد ہے :

بعشت كإتسم مكارم الاخلاق

مجھے اس سے مبعدت کیا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کر پاتیکی کی بہنچا دول کیمبل اخلاق کا برفر بھند حضور مرور عالم صلی التر تعالی علیم کم نے جس حسی دخوبی سے انجام دیا اس کو سمجھنے کے لیے مندرج ویل امور رینو رکہنے کی صرورت ہے۔

ا- اخلاقی تعلیم کی جامعیت ۲- اندازِتعلیم سور معلّد کرشخصیت

سابق انبیا کوام کی تعلیات جوم کم سیعت ان سے صرف زندگی کے جندگوشوں بیں دام خانی متی ہے محفرت البوٹ بمیشان بام امن بیرصب و استقامت کی ایم بیٹیان نظر آئے ہیں جھڑت بعقو ب اپنے بیٹے کے فراق بیں آنسوکوں کی لڑیاں پروتے ہوتے دکھائی فیتے ہیں یہ صحرت مرکئی کی ترفیت بیں شدت اور کونی کا عضو غالب سے اور حضرت علین کو و زیبون پرکھڑے اپنے سامعین کو عفو و در گذر و رکت و شفقت کی تقیین کرتے من کی ویتے ہیں۔ زندگی کے ایسے گوشتے ہی ہیں جہاں ان ففوی تدربید نے دم نہیں رکھا اورا پیسے لفوش نہیں حجود سے آنے والی نسلیں ابنی مزرل کا مراخ مکا مکیں استیالی نے زندگی کے تمام مجود و میروک گوٹوں کو فور ہائیت سے منور کرنے کے لئے اپنے علیون کو باید میں میں استیالی کی خاصر بیا عظا فرا کر ابنی مخلوق کی جارہ گری کے بین بوش فرایا ہے ہوئی کی جارہ گری کے بین بوش فرای جارہ گری کے بین موجود کی گوٹوں کو فور ہائی گوٹوں کو باید گوٹوں کو باید کی کوٹوں کو باید کی کوٹوں کو باید گوٹوں کوٹوں کی جارہ گوٹوں کی جارہ گوٹوں کی جارہ گوٹوں کوٹوں کا ایک جیس و جمیل مرقبی نظر آنا ہے ۔ وہاں جارہ گوٹوں کی بوطور نوں کا ایک جیس و بین اور میاری کوٹوں کی اور اس میں گوٹوں کے بین اور محمد و میرون کی ہوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کوٹوں کی کوٹوں کوٹوں کوٹوں کوٹوں کوٹوں کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کوٹوں کوٹوں کوٹوں کے کوٹوں کی میں گوٹوں کی کوٹوں کی موٹوں کی کوٹوں کوٹوں کوٹوں کوٹوں کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کوٹوں کی کوٹوں کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کوٹوں کی کوٹوں کوٹوں کوٹوں کوٹوں کوٹوں کوٹوں کوٹوں کوٹوں کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کوٹوں کوٹوں کوٹوں کی کوٹوں کوٹور کوٹوں کوٹور کوٹوں کوٹور کوٹور

ا الغرام المناصف ہے اور لینے حیال نثارا ور و فاشعار ساتھیوں سے سرب ملوک کی نفصیلات بھی ہمار سے بیٹی نظر ہیں -الغرع

و المان کاکوئی کونا ایسانہیں جہال حبیب کمریاً نے لینے اسوؤ سند کے سین حبیل نقوش نہ تھیوڑ سے مول۔ یہ حامیت الم اموہ تحدی کے علاوہ کہیں بھی نظر نہیں آتی - زندگی کے ہرشعبہ سیعلق رکھنے والا مرا ومی اسی آب زلال سے اپنی بیاس کھیاسکتا ہے -اس دارشفا میں انسانیت کے ظاہری د باطنی سباسی ومعانتی ، ساجی اوراخلاتی مرضم کے نافابل علاج روگوں کے بیسے اکسیرموج وسہتے نعاتم الانبياكو إركا واللى سے حوكتاب منير مرحمت مونى اس كي مندرج فيل مقالت كائهى اگرات مطالعه كري تواپ كو حضور كالابا مجما نظام اخلاق ابنی تمامنز رغنائیوں ا درجمله زیبائیوں کے سافھ حلوہ مگن ملے گا۔سورہ لقرہ کی آبات ۱۷۹ اور ۷ کا،سورہ المومنون کی اتبلائی أيت المورة الفرقان كما يت ١٦٠ تام، -

خرکورہ الا آبات بین اخلاق حشر کی اہمیت اورا فادیت کوعس انداز سے بیان کیا گیا ہے اس سے کوئی سلیم الطبع شاثر موسے بغیر نہیں رہ سکتا یصنو نیبی اکیم صلی اللہ علیہ وکم کے وہ ارتبا دات جن ہیں اخلاقِ حسنہ کوا بنانے کی لقین کی گئی ہے۔ وہ بھی طب النشین اور روع برور ہیں۔ بیند نمونے ملاحظہ فرمایے۔ مسرور کائنات علبہ التحیات والنسلیمات نماز میں اکثر ہر دعا مانگا کرتے:

اللهم اهدني لاحسن الدخلاق كابهدى لاحسنها الدانت واصوف عن (مسلم شريف ) سيتاتها لالصدف عنى سيئاتها الدانت

: رج<sub>ه: ا</sub>ے الله بهترین اخلاق کی طوف میری دانهائی فرما تیرے سوا بہتری اضلاق کی طرف کوئی دانہمائی نہیں کرسکت اور بُرساخلان کو مجھسے دُورکر وسے کیوں کہ توہی بیسے اخلان کو مجھ سے دُورکر سکا ہے۔

یہ اس پاک ہستی کو وعل ہے جس کے اخلاق حسر کی گواہی عالم الغیب والشہادہ نے پول وی ہے۔ واشاف لعلی خسکی عظیم سیاس بچینصائل جمیدہ کی دعاسے حس کا دائن مرضم کی نا ذیبا حرکات کے داغ سے پاک ہے۔ السی متی جب عجز ونیازسے اللہ تعالی کی بار کا دمیں یالتیا کرتی موگی توخود سوچیئے صما برکرام خلکے ولوں پراخلاق حسنہ کی اہمیت کے نقوش کس طرح نبت مرتبے مول سے۔ الم ایمان کے نزد کیا بمان سے ٹرھکر کوئی تعیتی وولت نہیں حصوصی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مانے والول کو حب بار زنماوفر ما با مديكاتو اخلاق كرميركي البميت ال كي نكام ول ميكتني شرهكي سوكي-ارشاونموسي به :

اكسعل المسوحسنين ايعانيا احسسنهم خلقياً

ترجم : حس تحق كانطق بهترين بوكا تمام مونيين ميں سے اس كا إيمان اعلى اوراكمل مبوكا -

ہزئیک دل انسان عبادت اللی میں لذت وسرور محسوس کرتا ہے اوراس کاجی میا تها ہے کہ یا دِ اللی کی تمع فروزال رہے اور وہ بسد جان اس پرقر بان بتوا رہے۔ ہوسکتا تھا کہ کوئی تحض کٹرت عبادت پرناز کرنے گئے اوراخلاق حسنہ کی اہمیت اس کی تکاموں میں کم ہوجائے۔ النانمة وسے كيانے كے الله الله تعالى كے عجوب نے تعبير مرادى :



انسان استفاد (ابوداور) انسان استفاضات کے بعوث اس درجہ پرنائز مہوجا تاہیے جوات بھر ذکرالٹی میں کھڑے رہنے والے اور عمر بھرروزہ رکھنے والے کونصیب متوبا ہے۔ کون بندہ ہے جس کے دل میں استے پرورد گارکی رضا اور محبت کی تمتا چھکیاں نہ سے رسی ہو۔ اس کا طریقہ تبادیا۔ احسب عباد اولتٰ المی اللّٰہ احسسنہم اخلافاً (طرانی)

ترجمہ: النہ تعالی کے بندوں میں اس کے نزد کی سب سے زیادہ وہ مجبوب ہتواہے جس کے اخلاق ب ندیدہ ہوں۔ اس طرق ہر کون کی بیٹواہش ہوگی کہ اس کے یاوی دمر شد صلی اللہ علیہ وکم کی اس پزیگا ہ بطف وکرم ہوا ورتنا مت کے روز لسے اپنے آقا کے قرب میں عبار کے سپنانچہ لینے شتا تا ان جمال کو یہ فراکم دشیارت دی ۔ ان احب کے الی واقسوس کے منمی نی الآخرة محاسب کے ماخلاقاً واب

البغضكرالى وابعدكسم حسنى فى الآخـرة مساويكمراخلاقًا -ترجمه: تم ين سے مجے سب سے بيادا درآخرت بي رتب زياده ميرے قريب وضخص موگا بونوش مل سے اورتم ميں سے ربا دہ

مرجمہ: مم میں سے بھے سب سے بادا دراحول بی سب ریادہ میرے مریب وہ من برت بر س م ب سے میں ہے۔ ناپیندیدہ اور روز قیامت مجھ سے وقور وہ شخص ہو گاجر برطن ہے ۔

بے شمارارشا دات بنوی میں سے پیچندا فوال میش خدمت میں ۔ اضلاقِ حسنرکوا پنانے کی تراب پداِ کرنے کے لئے اس سے بادہ مُرْ تَرا در لِنشین اسلوب کوئی کہاں سے لائے گا ۔

#### بن چیزوں کواخلاقی حسر کہا گیا ہے ہ کیا ہیں

انانی معاشرہ کا فرد موتے موئے معامیرہ کے دومسے افراد کے جومقوق انسان پردا جب بین ان کومن وخوبی سے انجام وینا ہی جون کہ تا اسلام ہوں ۔ ہے۔ مان اِپ، ہوی ۔ ہے۔ اُبھی بڑوں ، تنیم موجو ، سائل ، بیاد، مسافر ، مجا بدر سیجے ساتھ مروت داسمان کرنے کی تاکیدارت وات بنوت بیں موجود ۔ ہے ۔ تبعلیم آننی جامع اور بمر گھرہ کے انسان توانسان جوانات و فبانات بھی اس بیں داخل ہیں۔ شیروا رجانوروں کو مف کرنے ، کھیل دار و فیتوں کو کا کھنے ، مہلہ تے موئے کھیتوں کو ویوان کرنے ، گھروں کو اجاز نے ، ان سب چیزوں سے منع کرد یا گیا ہے ۔ اسلوب فی مطاب آناتی ہوئے کھروں کو اجاز ہے ، ان سب چیزوں سے منع کرد یا گیا ہے ۔ اسلوب فی طاب آناتی ہوئے کہ اس کی مطاس اور عذوب روری کی گھرائیوں بھی سرایت کرجاتی ہے۔ بجاری شریف بیں ایک فاحشہ عورت کا تذکرہ ہے ہے جس سے مرکز کھیل ہوں کو اختد تھا لئے نے اس سے معان فرنا یا کہ اس نے بیاس سے بڑھیتے ہوئے ایک کھتے کو بانی بلا دیا تھا۔ بیوہ عورتوں مسکین لوگوں کی فدمت کو جہادتی سبیل اللہ کا درج دیا گیا ہے ۔ بخاری شریف بیں ہے:

الساعى على الاصلة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذى بصوم النهار ويقوم البل

ترجمہ: بیوہ اور عفریب کے لئے دوڑ وصوب کرنے والا خداکی راہ میں جہا دکرنے والے کی طریصہے اور اس عابد کی ماندہے جودن محرروزہ رکھناہے اور رات محرنماز پڑھتا ہے ۔ یتیم کی حفاظت اور کفالت کے شوق کولیل مہمیزلگائی ہے :



رسور الجنة مكذا الستيمر في الجنة مكذا الم

"کہ میں اور شیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے جیں طرح اچھ کی میر دو انگیاں)". بے شک معلم احسان کی تعیست بھیگیے۔ اور عالمت گیر ہیں اور اس کا اسٹوپ بیان بھی دنشین اور لنمینر ہے ۔ سیک معلم کریم کی شخصیت میں جو دلربائیاں اور رہنائیاں ہیں وہ نلب ونظر کو سحور کر رہی ہیں۔ اس کی ایم جھلک دکھے کروں دیوانم اور قیرح مرشار مہرجاتی ہے۔ ان کی وات والاصفات میں جو بانمین اور کھھا دہے اس نے ان کی دعوت کوچا دھا ندر کا دیے ہیں۔

نحسن الذين بايعوا عمرا على الجهاد ما بقينا ابدا

ترجمہ : مم وہ جاں فروش ہی جنہوں نے محرصطفا کے دست مبارک براوم والیسیں جہاد کرنے کی بیعت کی ہے۔ سرورعالم بادی برعن مان کے بوش ایمانی کو دکھ کرجا اً نرماتے ہیں :

اللهم لاعيش اكاعيش الكغر فاغفرالانصار والمهاجرة

اے اللہ اِزندگی توسی آخرت کی زندگی ہے۔ النی میرے نصارا ور دہا جرین کوئش وسے۔

 کر میں میں کو قبول نہیں فراتے بکہ انہیں ہوں جراب نیتے ہیں۔

ماانتہ اب قسوی مدنی و کا اساا عنی عنکما مسن الا جسد۔
کہ نتم مجھ سے طاقتور ہوا ور زیر بات ہے کہ تھیں مجھ سے زیادہ اجر و تواب کی صرورت ہے جرخ پر نے بھی پیمنظر کا ہے کود کھا کہ شکر کا سپرسالار، اُمت کا مروار اور بجا مین کا محبوب تا کہ اقراق کی کیں باتھ میں سے پیل میل رہا ہے اور ایک سپاہی افینی پرسوارے و کھی کا کہ شکر کا سپرسالار، اُمت کا مروار اور بجا مین کا مجرب تا کہ اقراق کی کیں باتھ میں سے پیل میل رہا ہے اور ایک سپاہی افینی پرسوارے و کہ ایس کے دلوں کو موہ لیا ، یہی وہ انھلان کر بیاز ہے جنہوں نے مسب کو صور کی مجرب کا ایس بنا و یا ۔ اس معتم اخلاق کی ترمیت سے دہ اُمت بیار مولی حس سے بور کی جب کا مام بنا دیا ۔ اس معتم اخلاق کی ترمیت سے دہ اُمت بیار مولی حس سے بی خابق و وجہاں نے فرایا :





#### مترجم : مولانا اشرف على تهانوي

مصنف: مفتى اللهى بخشكاند هلوى

میں الله تعالی کی تعربیب کرنا ہوں حس نے ہماری طرف ایک رسول کو معیما جوعربی ، باشنی ، کی منی مرار ابین ، سپی خبری و بنے والے سچی خرب دے گئے قریشی میں - اللہ تعالیٰ آب پراور آپ کی آل واصحاب پر جو کد آپ کے محب خاص اور داز دار با انتخصاص نقے۔ رحمت نازل فراد ساوربعه عمد وصلوة سے معابر سے كرعلماء و مبيشر سے نبي صلى الله عليه واله وسلم سے شمال كو جمع كرتے رہے -اوراس باب میں نوبزمسلک اوراعندال طربتی پر علیتے رہے لیکن لعب نے اس فدر تطویل کی جس سے ول اکتاجا وسے اور تعبض نے اس قدرانتھ سارکیا کرفهم مطلب ہی میں خلل پڑجا و سے اور لوگ مخلف ہونے میں لیصنے ( نطویل یا ایجاز سے ) مجا گئے ہیں اور لیصفہ اس كے ثبانق اور طالب ہوئے ہيں۔ (سوتطول وا خضارت نفع عام نہيں ہونا نجلاف مقدار اوسط مناسب كركم وہ ہرتیخص كے مناق كرموانق برنا بهي اس بلي مين في اداوه كياكم أب كعاس أوصاف ومكارم اخلان اور شمانل اورخصائل مين سه ايك فتقرحفه کمرافی شافی فلبند کردن کیونکه عاشتن سگرشند و مهور حب محروم وصال بهوّا ہے نومنز ل محبوب یا خط دخال ہی کو با د کر کے اپنے دل کوسمجانا ہے اور محبوب سے جمال اور اوصاف کا بیان و تذکرہ کرسے إبناجی بہلاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس میں صول نواب اورنجات من العذاب اورشفاعت مجوب رب الارباب اور دعائے طالبین واحباب کی بھی ا مبدر کھٹا ہوں اور پہ امید کید نرکھوں جبکر حسن عِل کاکونی وسید میرے یا س نہیں اور عزتمام معاصی اور لغز شوں میں صرف سُو نی اس بیاہ میں نے آگے شمالل ومدائح ونصأل کے تذکرہ کا دامن کمڑا۔ امٹرتعالی مجسے اورسب مسلمانوں سے اس توقبول فرہائے اورستی حمیع محامد کا وہی رب العالین اور چزکه کناب انشمال امام زمذی رعمة الله کی اور کتاب انشغاء قاصنی عبیاص رحمة الله کی اس باب میں جامع ترا ورصا بطه ترخیس اسب سلے ہیں نے انہی دوکتا بوں سے اسلے مضامین نتخب کیے جوطائب داغب کو ‹ دوسری کتابوں سے ، بے نیاز کر دیں اور جن سے مہور مشاق دل کو اُسلی ہوسکے یسو ہم اہام حس بن ملی کی روایت سے جو کمر ہنڈے مردی ہے مٹر دیا کرتے ہیں کیؤنکہ وو فصاحت و بلاغت ك ننهى بياز پرسې ادرمىدن نبوت ورسالت يعنى نې صلى الله عليه وسلم صلوة وسلاماً "ما مين كاملين كے بيان خصوصيات سے اعلیٰ درجیں ہے لیس میں کتا ہوں دوسل اق ل آپ سے علیہ شرافیت میں ) فاصلی مدوح نے اپنے اسا ومعتعن سے جرکہ امام زبن العابدَّن كسيني ہے روابت كيا ہے كرا خوں نے كها كر حفرت حشّ بن على شنے فرما يا كر ہيں نے اپنے ما موں ہند بن ابی يا له سے صنورصلی الشعلیہ وسلم کاعلیہ دریافت کیا ا دروہ حضورصلی الشعلیہ وسلم کا کیٹرنٹ ذکرا وصاف کیا کرنے ستے اور میں امبدوارموا کہ ان اوصاحت ہیں سے کچھ میرٹ سامنے ہی بیان کریں جس کو میں اپنے کو ہین میں جما گوں۔ بس اُ سنوں نے فرما یا کر رسول الشھ سل الله

علىروسلم (اپنى وات بين عظيم تنے دنظروں ميں معظم تنے آپ كاچرۇ مبارك او بدرى طرح جيكا تھا باكل ميانة قدا و مى سے تو

اعصاب آب کے برابر سے آب کے تلو سے زور سے انکی اور اور ایسے اس اور کرنے بین ان بین کو زائد تکا رہا کہ مارا درایے میں استے کہا نی اُن پرسے ( بالکل وصل جا آبین ہیں کہا نے شورے باک سے بجانے ہونے سے باقی ان کو ذرائد تکا رہا کہ حبب بجانے کے بلے پاؤں اُٹھا اور تواضع کے ساتھ حبب بجانے کے بلے پاؤں اُٹھا اور تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کہ بجانے بین البیا معلوم ہونا گویا دکسی بلندی ہے، بہتی بین اُ تررہے میں جب کسی دکروٹ کی طرف ( کی چیز ) کو دیک جو بہت تو پورٹ بھی کر کروٹ کی طرف ( کی چیز ) کو دیک بجائے تو پورٹ بھی کو رہ تھی واست و سے دیکھنے کی عاوت نہیں اُنگاہ نیچ رکھنے اُسمان کی طرف انکا اور تواضع کی سے بیان کی عاوت نہیں اُنگاہ نیچ رکھنے اُسمان کی طرف انکو اس انعمل کی طرف آب کی کا میں میں میں اُنگاہ نہی در انسان کی طرف انسان کی طرف آب کی گوئی کی میں اور میں اور میں انسان کی طرف آب کی گوئی کو است کی کر دیتے جس سے مطنے نووا بندا وابسلام فوات سے بھر میں نے ( لینی امام حن کُن کے میں اور میں بھر میں اور کی انسان کی میں رہتے کسی وقت آب کو جین نہیں ہوتا تھا اور بلا طرورت کلام ہوتا میں میں اور میں میں اور میں میں دونوں اور میں کی میں اور میں اور میں کہا کہ کا کلام مواس کے انسان کی میں اور میں میں

Y01-----

#### وصل دوم آب تيقسيم اوقات وطرز معاشرت بين:

حضرت حسن فرمانے ہیں کومیں نے ایک زمانہ کے حیبات بن علی سے اس کوچیائے رکھا بچر جومیں نے اُن سے بیان کیا تومعلوم بُواكدُوه مجه سے پنا ہے والدسے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا گھر میں بنا نا با سرآ نانشست و برخاست طرز طرن سب برجیے بھی ادر کوئی بات میں ( بے نتین کیے ہُوئے) نہیں جیوڑی غرض اہام حیانؓ فرہاتے ہیں کہ میں نے اپنے والدماحدے جناب رسول الله صلى الله عليه والم ے گرمین کشریب رکھنے کے شعلق کُر چیاانہوں نے فرایا کہ آپ کا گرمیں اپنے ذاتی حارج ( طعام دمنا مر وغیرہ ) سے لیے تشریب لیے جانا ماری کے میں کشریب رکھنے کے شعلق کُر چیاانہوں نے فرایا کہ آپ کا گرمیں اپنے ذاتی حارج کے بعد انہ رہم ہے۔ انور ا اَبِ اسْ سِابِ بِن دمنها نب الله ) اون نخصهوا که اینه گوین تشریب لاسته تواکه اینه اندر رست کمی وقت توبی ریفتیم طن ایک ایس الله تعالی د کا عبادت کے لیے اور کیک حصہ اپنے گھروالوں (کے حقوق ادا کرنے ) کے لیے (بیبے ان سے نبٹ بولنا ) اور ایک حقہ اپنے نفس د کی راحت ، سے بیے بھراپنے حصّہ کو اپنے اور لوگوں سے درمیان نقیہم فرما دبنے دلینی اُس میں سے بھی بہت سا وقت ممت سے کام ہیں حرن ذراتے )ادراس حقید وقت کوخاص اصحاب سے واسطے سے عام ہوگوں سے کام نگادیتے (لیبنی اس حضر ہیں عام لوگ تو نہیں اُ سکتے تھے مگرخواص حاعز ہوتے اور دین کی ہائیں سے کرعوام کو پہنچاتے اس طرے سے نوگ مجمی ان منا فع میں مشرکیب ہومباستے ، اورلوگوں سے سی جیزی اخفاء مذفوانے دلینی احکام دینی کااور نہ شاع دنیوی کا بکد ہرطرح کا نفیع بلادر لیغ بہنچا نے اوراس مصرامت میں آپ کا طرزیہ تماکہ الم فضل ربعنی اہل علم وعمل ، کو آپ اس امر میں اوروں بر ترجیح دیتے کران کو ما خرہونے کی اجازت دیتے اور اُس وقت کوان لوگوں پر بفدران سے فضیلت ویندیسے تقیم فرماتے سوان میں سے کسی کی کو ریک ضرورت ہوتی کسی کو دو ضرورتیں سمسى كوزباره صرورنبس ہوتيں حوان كى ماحيت بين شغول ہوستے اور ان كوابيت شعل ميں سكاستے جس ميں ان كى اور بقيرا مست كى اصلاح ہو و النفل بركدوه وكرا آب سے يُوجيت اوران كے مناسب حال اموركي ان كواطلاع ويت اوراب يرفراباكرت كر جوتم بين حاضر م وكا غیرِ الله کونر کردیا کرے اور (برہجی فرمانے کہ) چرِشخص اپنی حاجت مجھ کک (کسی وجیمثلاً پردہ یاصنعت یا بعد وغیرو ذکک) مذہبیجا سے نوئر مرگ اس کی حاجب مجود کے بہنچا دیا کر و کیوکہ جو تنحف ایسے شخص کی حاجب کسی ذی اختبار کے بہنچا دے اللہ تعالیٰ تیامت کے روزا س کوئیصراط پرتیا بہت قدم رکھے گاحصنہ وصلی انشاعلیہ وسلم کی خدمست میں انہی با نوں کا تذکرہ ہو یا تھا اور اس سے خلاف و وسری بات قبول نرفواتے (مطلب بیکہ لوگوں سے وائج ومنافع سے سوا دوسری لا لعنی یا مصر باتوں کی ساعت بھی شرفواتے ) اور سفیان بن وکیع کی صریف میں حضرت علی کا بر قول بھی ہے کرلوگ آپ سے پاس طالب ہوکر آئے اور کچھ نرکج کھا کروائیس جونے ( لعنی آپ علاوہ

و المراجع المارة من المرادي الماريا وي الماني فقيه مركزات كم باست المرتطة : امام مين فرمات بين كرمير في والدسي وفن كياكراك كيا كراك تعي بالمنظر المحف سے حالات مجي مجرست بيان كيجيے كواس وقت ميں كياكر نے تنے . انفول نے فر ماياكر آپ اپنی زبان کولالینی باتول سے مفوظ رکھنے تھے اور لوگوں کی نالبھٹ قلب فرماتے تھے اور اُن میں تفریق نہ ہونے دیتے شھے ادر سم قوم کے آبرو دارا دمی کی آبرو کھتے تھے ادرایسے آ دمی کو اُس قوم پرسردار مقرر فرما دینے شفیا درلوگوں کو (امورمفرہ سے) سذر رکھنے کی تاکسید فرنے نصادران دے شرر) سے اپنا بھی بھاؤرکتے تھے گرکستی ملت کشادہ روئی اورنوش خوٹی میریم*ی کرتے تھے* اپنے ملنے وائوں *وگون پیچ و*ا قعات بیننے شفاکیان کو بُوچینے رہنے تاکرمظلوم کی نصرت اورمفسد وں کاانسداد ہوستے اوراچی بات کی تحسین اورنصویب ور بُری بات کی تقبیح اور نحقیر فرمائے بہے کا سرمعمول نہابیت اعترال سے ساتھ ہوتا تھا اس میں ہے انتظامی نہیں ہوتی نٹی (کرکھی کسی طرح تر ربائهمی کسی طرح کرلباً لوگوں کی تعلیم صلحت سے عفلت منه فرما نے دوجواس احتمال سے کہ اگر ان کو اُن کے حال پرچپوڑویا جا نے تو مصنی خوردین کے فاقل ہوجا ویں گے یا دیعضےا مردین میں اعتدال سے زیادہ مشغول ہوکر دین سے اُکتابا ویں گے سرحال ان مجھنے خوردین کے فاقل ہوجا ویں گے یا دیعضےا مردین میں اعتدال سے زیادہ مشغول ہوکر دین سے اُکتابا ویں گے سرحال 'آپ سے بہاں ایک خاص استظام نشا حق سے تعبی کونا ہی نہ کرتے احد ناحق کی طرف تعبی تجاوز کرے زجاتے لوگوں میں سے آپ ک تقرب بهترین *لوگ ہوتے سب بی* افضل آپ کے نزدیک وہ شخص ہوتا جو مام طورسے سب کا نبرخواہ ہوتا اورسب سے بڑا رُتب ہہ اً سُنَعُصُ کا ہوتا جولوگوں کی فم خواری واعانت بخوبی کرنا۔ بچرمیں نے اُن سے اُپ کی محلس کے بارہ میں بوچھا کہ اس میں اُپ کا کیامعو اِتّعا ا مغوں نے بیان کیا کەرسول الله طلب الله علیہ وسلم کا مبیٹینا اورا ٹھنا سب ذکرا للہ کے سائذ بنز نا اورا پنے لیے کوئی مجر بیٹینے کی دالیہی معسین نه فرماننے (کرخواہ مخواہ اسی حکر مبیثی بیا اور اگر کوئی مبیلی جا و ہے تواس کو اٹھیا دیں )اور دوسروں کو سبی راس طرح ، حکر معین کرنے ہے منع فرماننے اور جب کسی مجمع میں تشریف ہے جاتے اور جس مجرمحبس ختم ہوتی ویاں ہی مبیلہ جائے اور دوسروں کومبی یہی حکم فرماننے اور ا پنے مبلیسوں میں سے شخص کواس کا حصد دا ہنے خطا ب وتوجہ سے ، دیتے دلعبی سب پرجدا جدا متوجہ ہوکر خطا ب فرما تنے ، بہان ک كرآپ كا برطبيس يُوس مجھاكر مجھ سے زيادہ آپ كوكسى كى خاطر عور برنہيں ، جرشخص كسى خردرت كے ليے كاب كوك بديٹي جا أيا كلزا ركھا تو عبية بك وې شخص نهب با تا آپ اس سے سائند مغیدر سبتے ۔ ج شخص آپ سے کچے عاجت جا ہمّا تو بدون اس سے کر اُس کی حاجتِ - ب پُری فراتے بانر می سے جاب دیتے اس کو والیں زمرتے آپ کی کشا دوروئی اور خوشنوٹی تمام لوگوں سے بیے عام نفی کو یا بجائے اُن کے باپ کے ہوگئے مٹھاورتمام لوگ آپ کے نزدیک تن میں ( فی نفسہ )مساوی تھے د البتر) لقولی کی وجہ سے متفا ون تھے د لینی " فتوکی کی زیادتی سے ایک محد دوسرے پر ترجیح دیتے تھے اور امور میں سب با ہم منسا وی شعبے ، اور ایک دوسری روایت میں بے کر چی میں سب آپ کے نز دیک برابر نصے آپ کی مجلس علم اور علم وجیا اور صبروا مانت کی مجلس ہوتی تھی اس میں اواز بی بلند نر کی جاتی توبیس اور کسی کی حرمت پر کوئی داغ نه تکایاجانا اورکسی کی غلطیوں کی اشامون نری جانی سخی ۔ آب کے اہل علی دوسرے کی طرف تقری کے سبب متواضعات مال ہوتے تھے اسس میں بڑوں کی تو قرکرتے تھے اور چیوٹوں پر مہر ہاتی کرتے تھے اور صاحب حامیت کی اعانت کرتے ہے۔ اور بلے وطن پردیم کرنے ستھے میچرمیں سنے اِن سے آپ کی سبرت اپنے اہل محلس کے سابقہ دریا نسٹ کی احسوں سنے فرما یا کہ رسول اللہ صلى التُعليروسُ لم بمدوقت كشا ده رُورسِت زم اخلاق سقے آسانی سے موافق ہوجا نے شقے نرسخت نوُستے ہز درشت كو شقے زچّلاكر



YOW ----

بولے ادر نا مناسب بات فرماتے تئے زکسی کاعیب بیان کرتے اور مز دمبا بغہ سے ساتھ ،کسی کی مدح فرماتے جو بات ویعسنی نواسٹن کسی کی ، آپ کی طبیعیت کے خلاف ہوتی اُسے تغافل فراجاتے دلینی اس پر گرفت زفربانے )اور (تصریباً ) کے مایوس دعبی ، نر فرمات دیجه خاموش بروجات ) آپ سنے تین جزوں سے تواپنے کو بچار کھاشا ، ریاء سے اور کلام سے اور بے سُود بانت سے ،ادرتین چیزوں سے دوسرے اومیوں کو بچا رتھا تھاکسی کی مذمت نہ فوماتےکسی کوعار یہ ولا نے اور ندکسی کا عبیب الامشس کرتے اور و <sub>ڈک</sub> کلام فرماتے جس میں اُمید تواب کی ہوتی اور حب اب کلام فرمانے نتھے اب کے تمام حبلیس اسی طرح سر ٹھبکا کرمبیھ بات جیسے ان سے سروں پر پرندے کر مبیٹر گئے ہوں ، اورحب آپ ساکٹ ہونے تب وہ لوگ بولٹے آپ سے سامنے کسی بات میں زرا زکرتے ہیے کے پاس پنجھن بولتا اُس سے فارغ ہونے بک سب خاموش رہتے دلینی بات سے پیچ میں کونی نہ بولتا ) الرجلس ( میں سے بیٹوخس ) کی بات (رغبت کے ساتھ شنے جانے میں )الیسی ہی ہوتی جیسے سب میں پہلے شخص کی بات تھی الینی کس کے کلام کی سے تدری نہ کی جب آتی ہے سے سے میت آپ بھی بنتے ہوسے مب تطلبها كرنے أب بھی تعجب فراسنے اور بروسی آدمی كی سیے متیب ندی گفت گو برخمل فرانے اور فرایا کرنے که حب کسی صاحب جماحت کوطلاب جماحت میں ویکھو تواس کی اعانت کر و ، اور کوئی آپ کی تناوکر نا توآپ اس کوجا ٹرز زرکتے ابتہ اگر کوئی داحسان کی مکافات کے طور پر کرنا تو خیر ( بوج بمشروع ہونے اس ٹنا کے بشرط عدم تجاوز صدیمے اس کو گوارا فرما لینتے) اورکسی بات کو زکا شنے ، بہان کمک کو وصدسے بڑھنے لگنا اُس وقت اُس کوخم کرا دینے سے یا اُٹھ کر کھڑ ہے ہو با نے سے قطع فرما دینتے اور ایک دوایت میں ہے کہ میں نے کہا آ ہے کا سکوت کس کیفیت کا نتا انہوں نے کہا کہ آ کچا سکوت چارام ریشتل برتا نفاصلم اور بیدارمغزی اوراندازی رعایت اورفکر ( آگے سرائیب کا بیان ہے) سو اندازی رعامیت تو یه سم سا حنرین کی طرف نظر کرنے میں اور اُن کی عرض معروض سُنے میں برابری فرما نے تھے اور فکر باقی اور خالی میں فرماتے تھے لالیسنی ونیا کے تغادر عقبی کی بقاء کوسوچا کرنے) اور علم آپ کا صبر بعنی ضبط کے ساتھ جمع کردیا کیا تھا ( آ گے اسس ضبط کا بیان سے سوآپ کوکونی چزایسا غضیناک مرانی مفی که آپ کواز جارفته کرد سے اور بیدار مغزی آپ کی جا رامری جامع ہوتی مفی ایک نیک بات کو اختیا دکرنا ان که اور لوگ آپ کا اقتداء کریں ۔ رُوسرے بُری بات کو ترک کرنا ناکر اور لوگ بھی بازر ہیں تمبیرے دلئے ا کو اُن امور میں عرف کرنا ہو آ ب کی اُمت سے لیے صلحت ہو جو ننے اُمت سے لیے اُن امور کا اہتمام کرنا جن میں اُن کی دنیا اورآ خرنت د د نوں کے کاموں کی درستی ہو۔

#### وصل سوم تتمه وصل اوّل میں:

حانیا چاہیے کہ اسی طرح کے شمانل منفرق صدیتیوں میں ان حضرات سے دارد مگوٹے میں حضرت السرخ حصرت ابو ہریرہ گا حضرت براء بن عازیج حصرت عائش کا حضرت ابوجیفی حضرت جا بربن سمر گا حضرت التم مع بُکا حضرت ابن عبا سرگا حضرت معرض بن معیقبیٹ حسرت ابوالطفیل محضرت عداء بن خالد گا حضرت خریم بن فا بھٹ حضرت بھیجم بن حزام کا بہم بھی تواہد حاصل کرنے کی فرص



س بھی نمایت سے اوٹھی ٹری ٹری انکھیں تھیں۔ آنکھوں میں مُرخ ٹود سے شعے ۔ مثر گانیں آپ کی دراز تھییں۔ وولوں ابر ڈوں سے دربیان قدرے کشا دگی تھی ابروخمدار تھی مبنی مبارک بلندتھی وندان مبارک میں کچورنجنیں تعییں دبینی بائل اوپر تلے حرابے ہوئے رہتھے ) چہرہ مبارک گول تھا جیسا بیا ند کا مکڑا - رکیش مبارک گفجان تھی کرسینہ مبارک تعبر دتی تھی شکم اور سببنہ ہموار تھا میسنہ چوڑا تھا۔ دونوں شانیس کلاں تیسے المستخال بعاری تنفیل دونوں کلائیاں اور ہازواوراسفلِ بدن ﴿ ساق دغیرہ ﴾ تبھرے ہُوٹے تھے دونوں کھنہ وست اور عدم کشادہ سينست النت كم بالون كالك بارك خطاتها قدمبارك ميائرتها زنوبهت زياده دراز مدت كوتاه كداعفاء ايك دومرييس دعن موسے ہوں اور وفیار میں کوئی آپ کے ساتھ نررہ سکی تھا ( لینی رفیار میں ایک گونر سرعت بھی گریدے تعلق آپ کا قامت قدمے درازی کی طرف نسبت کیاما تا تا دلینی طوبل توند تها گرو کیصف مین قداونج معلوم بری تها ) بال قدرس بل دار تصحب فیف میں دندان مبارک ظاہر ہوتے توجیبے برن کی روشنی نمودار ہونی ہے جیسے اوسے بارش سے ہوتے ہیں جب آپ کلام فراتے توسا سے کے وانتوں کے بیج میں سے ایکنے سانعلم معلوم ہو تا تھا گرون نہا بت خوب صورت تھی چیرو مبارک بیولا ہوانہ تھا اور نہ باکل گول نھا د مکرماً مل بتدویر نشانی بدن گٹھا ہوا نشا گوشت ہلکا نشااور دوسری روایتوں میں ہے کرائنکھوں میں سفیدی سے ساتھ سے رخی مشی جورٌ بند کلا*ں تھے ، حب ز*بین پریاؤں رکھتے توپورا پاؤں رکھتے تھے توپین زیادہ ک<sup>و</sup> صانہ تھا برتمام کتاب شفا سے مضبون کا خلاصہ بے اور تریزی نے اپنے شاکل میں حفرت انس سے روابیت کیا ہے کہ ہمارے حبیب صلی الشعلیہ وسلم سے ووں کعبَ وَتُ اه د دونون فدم پُرگوشنت شے سرمبارک کلاں تھا ۔جوڑکی مبریاں بڑی تھیں۔ زبہن طوبل القامت شھے اور نہ کو تاہ تیا مت بدن كا گوشت ايك دُوسرے ميں دھنسا ہُوا ہو آپ كے چيرو مبارك ميں ايك گوز گولا نی تھی۔ رنگ گو راتھا اس ميں سـُــدخی ومکتی تھی۔ سیاہ آنکھیں تفیں مز گانیں دراز تھیں۔ شانے کی ٹرماں اور شانے بڑے بڑے بڑے ستھے۔ برن مبارک بے مُوسّنا دلینی بدن پر بال مزتص البترسینه سے نامت کک بالوں کی باریک دھاری تھی حب کسی دکر دی کی طرف دکی چیزے کو و کمینا چاہتے تو گورے بھر کر دیکھنے۔ آپ کے دونوں شانوں سے درمیان مُرنِبَون تھائی اکٹیا تم النبیبن شے ۔ اور حضرت جابر بن سموکی روایت میں ہے کہ آپ کا دہن مبارک د اعتدال سے سانھ) فراخ تھا۔ ایریوں کا گوشت بلکا نشا۔ انکموں میں سُرخ مورے تھے حب آپ کی طرف نظر کرو تو ہو تھجو کہ آپ کی آنکھوں میں ٹرمہ بڑا ہے حالا نکہ ٹر مربڑانہ ہوتا تھا اور حضرت الوالطفياني في كهاسب كرآپ كورے لميح ميامز فديتھ يحفرت انسُّ سے روايت ہے كر آپ ميانہ قامت خورش اندا م الكندمي دنگ شقے موئے سرورا ذشتے بن گوش كك - أبير ايك مشرخ (وحارى وار) جوڑا تھا - اور شائل تر مذى ميں حفرت

اور نرسا نوسے تھے اور مُوٹ مبارک آپ سے نربائ خدار سے اور نربائکل سبدھے ( ملک کچ بل دار سنھے)۔ الله تعالیٰ نے ایک دچالیس رس سے ختم رینی بنا یا بچر کمہ میں دسس برس مقیم رہے اور حضرت این عبا مس کے تول*ا پرتیره برس رسبے کما پ*یروحی ہوتی تھی ( دس برس کی روایت *ین کسر کو حسا*ب میں نہیں لیا پس دونوں روایتیں متطابق ہیں ،

انس اسے روایت ہے کہ رسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم نرسبت ورازتھے اور نرکوتا ہ قامت تھے اور نربالکل گورے مجبوکا تھے

### وصل جہارم آپ کے طبیب ومطیب ہونے میں:

اور حفرت النی نے فرایک میں نے کوئی عزرود مشک اور کوئی دخوت بودار ، چیزرسول الشصلی الشعلیہ وسلم کی جمک سے زیادہ خوت بودار چیز رسول الشصلی الشعلیہ وسلم کی جمک سے زیادہ خوت بودار چیز نہیں دکھیں اور آپ کسی سے مصافحہ فرم نے نو نوائن میں بہانا جا اور آپ ایک بار حضرت النی کے گھرسوٹ ہوئے تھے اور آپ کوپ نواز میں اور آپ کوپ نواز میں استان کے گھرسوٹ ہوئے تھے اور آپ کوپ نواز کی المن کے گھرسوٹ ہوئے تھے اور آپ کوپ نواز کی المادہ ایک شیشی لاکر آپ سے پیسند موجع کرنے گئیں رسول الشیسلی الشعلیہ وسلم نے اُن سے اس بارہ بیں بُوچھا انہوں نے عرض کیا کہ مہم اس کو اپنی خوش بومی بلاویں گے اور بیل پینیڈ اعلیٰ درجمی خوشبو ہے۔ اور المام بخاری نے اس بارہ بیں بھر خوشبو ہوئی نواز ہوئی سے کہ کو جو اسلامی کی المان میں جا استال کے ہوئی درجو کی خوشبو دکا کے ہوئی درخو آپ کے بدن مبارک ہیں بھی لور ارا ایم بن اسمعیل مُرز بوت کو اپنے مند میں ہے لیا سو اس میں سے مشک کی لیٹ اربی تھی۔ اور موز بوٹ کی اور ایس میں سے مشک کی لیٹ اربی تھی۔ اور موری ہے کہ جب آپ بیت الحال و میں جا تے تھے توز بین محیوٹ جاتی تھی اور آپ سے بول ور از کوئیل جاتی اور اسس جگر اور درس سے گھی اور اراس میں جاتے تھی توزین محیوٹ جاتی تھی اور آپ سے بول ور از کوئیل جاتی اور اسس جگر اور درس سے گھی اور اراس سی جگر میں جاتی ہوئی اور اسس جگر اور درس سے گھی۔ اور موری ہے کہ جب آپ بیت الحالاء میں جا تے تھے توز بین محیوٹ جاتی تھی اور آپ سے بول ور از کوئیل جاتی اور اسس جگر



A7 - Legislande Colores Change Ch

نہایت پاکیزہ نومشبو آتی عضرت عالیتہ شنے اس طرح روایت کیا ہے اوراسی لیے علماء آپ سے بول و براز سے طاہر ہونے کے تاکُل مُوٹے ہیں۔

ابو کمربن سابق مانکی اور ابونصر نے اس کونقل کیا ہے اور ماک بن سنان یوم احد میں آ پکا خون ( زخم کا) چس کر پی گئے۔
آپ نے فرما یا اس کو کھی دوزخ کی آگ نہ سگے گی اور عیداللہ بن زمبر نے آپ کا خون جو پکھنے سکا نے سے نکلاتھا، پی لیا تھا اور برکٹ اور آپ کی خاومہ اُم ایکن نے آپ کا بول ہی لیا تھا اور برکٹ اور آپ کی خاومہ اُم ایکن نے آپ کا بول پی لیا تھا سوائن کو الیا معلوم مُرواجسیا کشیر بر نفیس پانی ہونا ہے اور آپ ( قدرتی ) مختون آ ون نال کئے ہُوئے کر مسلمے بھو سے بیا ہوئے کے حضرت آ مند آپ کی والدہ کہتی ہیں کر میں نے آپ کو پاک صاحب جنا ،
کوئی آ کو دگی آپ کو گئی ہوئی نہتی اور آپ با وجو رید ایسا سوت نے کہ خوالے جی لینے گئے تھے ( یعنی سونے سے آپ کا و صونہ سی سونے ہیں حدیث سے محنوظ ہے۔
گوٹا تھا ) روابیت کیااس کو عکر مد نے اور وج (اُس کی بہتھی کہ) آپ سونے ہیں حدیث سے محنوظ ہے۔

#### وصل نجم آب کی قوتِ بصیرت میں:

و سب بن منبه کتے ہیں کہ ہیں سے اکترک ابوں ہیں پڑھا ہے ادرسب میں یہ ضمون پایا ہے کہ بنیہ صلی اللہ علیہ وسلم عنل میں سب برترجے رکھتے تھے دارئے ہیں سب سے افضل تھے۔ اور آپ طلمت ہیں ہی اس طرح ویکتے تھے جس طرح روسٹنی میں ویکتے تھے جیسے ایش کے دوایت کیا ہے اور آپ طلمت ہیں ہی اس طرح ویکتے تھے جس طرح سانے سے ویکتے تھاد آپ می تھے جس المقدی کو کھتے تھے جس طرح سانے سے ویکتے تھاد آپ نے نے ایش کا جنازہ وصیفہ میں ویکھ لیا تھا اور اس بر نماز پڑھی اور آپ نے سیت المقدی کو کم معظمہ سے ویکھ لیا تھا جب کہ قرایش کے سامنے اُس کا نقشہ سیان فرایا ( یہ سب معراج کی صبح کو قصتہ ہوا تھا) اور حب آپ نے مدینہ منز رہ ہیں اپنی مسجد کھی شروع کی اس وفعت فاز کعبر کو دیکھ لیا تھا اور آپ کو تربا ہیں گیارہ شارے نظر آیا کرنے تھے۔

### وصل ششم آپ کی فوت بدنیه وغیرومیں :

اوراپ دی قوت کی پیکیفیت بھی کدا ب نے الورکا ذکوجوا پنے اہل زمانہ ہیں بہت قوی دمشہور) تھے گشی ہیں گرا دیا جبکہ
اُن کو اسلام کی دعوت وی داوراُنحنوں نے اپنے اسلام کو اس برمعلن کیا کہ مجبوکتنی میں گرا دیجیے ) اور قبل زمانہ اسلام کے ابنے اسلام کو اس برمعلن کیا کہ مجبوکتنی میں گرا دیجیے ) اور قبل زمانہ اسلام کے آپ نے ابورکا دکوکتنی میں گرا دیا تھا ۔ وہ دوسری میسری ہار بھراً پ سے مقابل ہوا۔ آپ ہر ہا رمیں اس کو بھیا اُر دیتے سے اور آپ نے ساتھ آپ نے ساتھ آپ نے سے کہ میں برا کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ اور جب ب بیاں اور آپ کو ابتام میں نہ فرماتے تھے دیم برا میں بہتری ہم نہوں کے ساتھ اور جب کہ سی چر کو دیکھتے تھے تو پُورے میں طرف مُول کر دیکھتے ( لینی دُر دیدہ نظرے نہ دیکھتے )۔
درگوٹ کی کسی چر کو دیکھتے تھے تو پُورے میں طرف مُول کر دیکھتے ( لینی دُر دیدہ نظرے نہ دیکھتے )۔

اورا بنو کلمات جامع عطامیے گئے اور تمام زمین آب سے لیے مسجداور آلاطهارت بنا ٹی گئی دیعنی برنہیں کرخاص

مجد ہی میں نماز درست اور حکم نماز درست مذہبواوراسی طرح مرحکمہ کی مٹی سے بشرط پاک ہونے کے تینم درست ہے۔ مسلکو م کے بیفنیت کوصلال کیا گیا زاور مہلی شریع توں میں مال غنیت مکا کھا ناحلال مذتھا اور اُپ سے بیے شفاعت ِ کمبری اور مقام محمود مخصوص کیا گیا اور آپ جنِن وانس اور نمام خلائق کی طرف مبعوث مموت -

#### وصل شنم آب مے کلام وطعام ومنام وقبود وقیام ہیں:

اورعرب کی سب زبانیں جانتے تھے میں کہنا ہوں کر بھر نمام زبانیں دیہ لعصٰ کا قول ہے۔ ام معبُو کہتی ہیں کہ آب شیر کِلام ادر وانسی بیان نصے نربہت کم گوشتھ در کر ضروری بات میں تھی سکوت فرما دیں اور ند زیادہ گوشنے (کرغیر ضروری اُ مور بیں مشغول ہوں) س کے گفت گوالیسی تھی جیسے موتی سے وانے پرودیے گئے ہوں اور آپ کھاتے اورسونے بہت کم تھے کھاتے ہوئے سہارا سکا کر نہیں بیٹنے تنے معنی اس کے اہل تحقیق کے زدیک بیریں کہ نالیسی چیز کاسہارا لیتے جواب سے نیچے ہوتی (عیبے گذاوغیرہ) اور زکسی کروٹ برد! تفریا کمیر کے سہارے ، بوجو وے کرمیٹے آپ کی شست کھانے سے لیے الیبی ہوتی جیسے کھڑے ہونے سے سلے کوئی تیار بور مبنياً ب بيني أكره بينية تنص اوراب فرما باكرت كرمين غلام كى طرح كها ما هون اورغلام كى طرح ببينياً هون اوراب كاسونادا بني كردت برہوتا تھا كەقلىت منام بيمعين ہو۔

## وصل نهم آپ كى بعض صفات وم كارم اخلاق شجاعت وسخاوت ببيب عباه و بنيف في ايتار وغيروس:

حفرت انسُّ فرماتے میں کدآپ کوتیس مردوں کی توت دی گئی تھی۔ روایت کیااسکونسا ٹی نے۔ اور ایک روایت میں ہے کم آپ کوہمبیتری میں جالیس مردوں کی قرمند دی گئی تھی۔ اور حضور سلی المدعلیہ وسلم سے مروی ہے کہ محبکو اور لوگوں پرجار حیزیوں مہیں نىفىيات دىگنى؛س**نا**وت اورشجاعت اور قوت مرومی اور منها بل برغلبة ادر آپ نبوت سے قبل سمبی اوربعد مبین محبی صاحب وجا ہت صے ر حضرت فیلہ سے روایت ہے کو انہوں نے جب آپ کودیکھا توہیت کے مارے کا نینے لگیں۔ آپ نے فرایا اسے غریب دل کو ِ زَارِ کَهِ دَالِعِنْ وْرَمِتْ ) اورحفرت ابن مسعوداً نے روایت کیا ہے کہ آپ سے رو بروعقبہ بن عمرو کھڑے ہوئے خوت سے **کا** نیغے ہے ،آپ نے فایا کی طبیعیت پر آسانی کروکوئی جا بر باوٹ ہنیں ہوں ادر آپ کوئمام خزائن رُو نے زمین سے اور تمام شہروں کی تخبيان ( عالم كننف بين)على كي تفيين اورآپ كي حيات بين بلاو حبازا ورين اورتمام جزيره عرب اورنواحي شام وعواق فتستع ہوگئے تنے ، اور آپ کے حضور میں خمس اور صد زمات اور عُشر حاصر کیجہ جائے تنے اور سلاطبین کی طرف سے ہدایا بھی پیش ہوتے تھے -ان سب كوآپ نے لوجاللہ صرف فرما یا ورمسلما فول كوغنى كر دیا اور فرما با كرمجكويہ بات خوكش نہيں آتى كم ميرے ہے كو يو أحد سونا بن جاوے اور پھردانٹ کوأس میں سے ایک دینا رہی میرے پاس رہے بجز ایلے دینا دیکے جس کوکسی واجب مطالبہ کے لیے تھام لۇں ادرية آپ کى کمال سخاوت دېڅو وعطا ہے بينيانچه ( اسى کمال سخاوت سے سبب آپ منفروس رہتے تصحتی کر) آپ نے ` جس وقت و فات زما ٹی ہے تو اکپ کی زرہ اہل دعیال کے اخرا*حات میں رہن رکھی* ہو ٹی تھی اور آپ اپنے ذاتی خرچ اور پوشاک



ار میں مرف قدر فرورت پر اکتفا فرماتے تھے اور غالب او قان آپ کمبل اور موٹا کھییں اور کاڑھی جا در پہنتے تھے اور (بعبض ا دقات) اپنے اصحاب کو دیباکی قبائیں جس میں سونے کے ٹارینے مجوٹے تنے تشیم فرماتنے تنے اورجوان میں موجود نہ ہوتے اُن كے ليے اُس كاكرد كيتے اور مفرت عالين أن فرايا ہے كراپ كاخلق قرآن تھا۔ اس كاختى كى بات سے آپ خش موتے تھے اور اس کی اخوشی کی بات سے آپ ناخش ہوتے تھے دلینی قرآن سے جو بات حق تعالی سے خوش یا ناخوش ہونے گی تا بت ہوتی آپ کی خوشی و نا خوشی اسی کے تا اِس منتی کرانڈ تعالیٰ نے برفرایا کر آپ خلن عظیم پر فایم ہیں۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو اصل فطرت بین محالم اخلاق منانت طبع اوراعتدال مزاج پريداكيا تهار

ادر حفرت اسمند بنت وہب کہتی ہیں کر آپ جس و نت پیدا ہُوٹ تو اکپ سے دونوں ہانے زبین کی طرف کھلے ہوئے تھے الاسراسمان كى طرف المحائے ہُوئے تھے ۔

## وصل دېم اپ کی عصمت میں :

بینی صلی الشعلیدوسلم نے فرمایا کرحب مجکوبہوش کیا بتوں سے اور شعرگوٹی سے مجکو ٹفرت بھی ۔اور کھی کسی امر حا بلیت دلعین امر فيرمشروع ) كامجكوفيال ككم بين آيا بجزده بالاسك اوراس سيهجى المتذَّلَعالى في مجكوم محفوظ ركها بيمراسس (خيال كاجي نوبت ىنىين آئى ﴾ ـ

#### وصل ياز دېم تمروصل نهم ميں:

اورآپ لوگوں کے ابذا دینے پرسب سے زیادہ صابر تنے ادرسب سے بڑھ کڑھیم تنے ، ٹرائی کرنے والے سے درگزر نوفقاه روشخص آب بسلوی را تصارب سیسکوک کرتے تصاور وشعص آپ کو مزیما کیا ہی کو بیشاہ روشخص آپ پرطام را اگیا سے درگز دوباتے اور کی م کے دہیاؤہ میں جواکسان ہواس کوافقیار فراتے بشر طبیکہ وہ گناہ نہ ہونا د اسس میں اپنے متبعین کے لیے اکسانی کی رعایت فرمانی، نیز تحب بر سے سے ا سافی پیند طبیعت دو کروں کے بیے بھی اسانی تجویز کرتی ہے ، اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بیا کہی انتقام نہیں لیا بھٹی کرسیرت ابن ہشام میں مردی ہے کہ حضرت سعُدُین ابی د فاص کے بھائی عتبہ بن ابی د فاص نے اُحد کے روز آپ پر يخفر حلايا اس سے آپ کا دندان رہاعيه زير بن جانب راست کا شکسته بوگيا (ليعني جوارگيا اور رباعيه کتے بين سامنے بيار وائتول کے دونوں کر دلوں کی طرف سے بچار دانتوں کو دوا دپرا ور دونیعے ) اور آپ کا چیرہ مبارک زنمی ہوگیا لوگوں نے عرض کیا کر آپ اُ ن پر بدوعاكيجير أب ففوايا :اسيرسدا منذ إميري قوم كورايت كيجيكيوكدان كوخر زبين اوراب في سيكسي بيركو ( بعني أو مي باجا فوركوم

ا پیته با تھ سے نہیں ما را ، البته اللّٰدی راہ میں جوجها د کیا وُه اور بات بے اور زکسی عورت کو ما را نرکسی خاوم کو مارا ۔ اور حضرت جا برخ

ب مروی ہے کہ آپ سے کہی کوئی چزینیں ما گی گئی جس برآپ نے انکار فرما دیا ہو کسی نے توب کما ہے اُ یہ فرزوق کا عربی شعرتها جر کا ترجمہ فارسی میں بیرہے) : ے



#### رفت لا بربان مباركش هسر كرُ گروراً شَهْدُانُ لاَ إِلْهُ إِلاَّ الله

ادراب درماندوں کا بار اٹھالیتے تصاور نا دارا دمی کومال دے دیتے یا دلوا دیتے اور مہمان کی مہمانی کرتے اور حق معالات میں آپ
امانت فرمائے جیسا کر صحیح سنجاری میں ہے۔ اور امام نرمذی نے روایت کیا کرآپ کے پاس ایک بار نوٹ ہزار دوہم آئے ( نفریباً کے کئیس ہزار دوپر ہزماہے) اور ایک بورسیے پررکھے گئے ۔ سوآپ نے کسی ساٹل سے عذر نہیں کیا۔ بہمان کم کر سب بنتر کرکے من رخ
ہوگئے۔ بیراً پ کے پاس ایک شخص آیا اور کی مائکا آپ نے فرمایا میرے باس کچھائی نہیں کا اجو بیز آپ کی تعدرت میں نہوی تا مام سے
د صفرون کی جزیہ خرید لے بسب ہمارے پاس کچھا اور کا ہما واکر دیں گئے حضرت عرش کیا کہ جوچیز آپ کی تعدرت میں نہوی تعالیٰ
نے آپ کو اس کا معلّف نہیں فرمایا د بھراً پ اتنی تعلیمت کیوں اٹھا نے ہیں )۔ بیغیر سی الشعلیہ وسلم کو یہ بات خوش نہیں معلوم اور ٹی مجبر
انسی رسے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انوب خرچ کیمنے اور ما مک عرب شن دیمنے نہیں کہ تھے ہیں کہ حضرت انس شنے
خرت ابن ہو باس کے سے وایت کیا ہے کہ درسول اللہ علیہ وسلم خریس موائے بارش خیرسے ہی نیا دہ فیا عن شخص ۔
خرت ابن ہو باس کے سے دوایت کیا ہے کہ درسول اللہ علیہ وسلم خریس ہوائے بارش خیرسے ہی نیا دہ فیا عن شخص ۔

#### وصل د واز دیم دوسرے بعض اخلاق عمیله و طرزِ معاشرت میں:



Marker-solution

اور المراد المراد المرح المرح المراد المرح المرك المرك المرك المرك المرك المراد المرك الم

#### وصل سيزويم تتمه وصل مشتم مين:

حضرت فارجرب نبدسے دوایت سبے کہ نبی اکرم میں التعلیہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے زیادہ با و فار ہوتے ۔ اور حفرت ابوسعینی سے دوایت سبے کرم میں بیٹے تو دونوں با نول کھرٹے کرے ملاکران سے گرد با مفوں کا حلقہ بنا کر بیٹے اور ولیسے بیٹی اکفرنشست آب کی اسی بیٹے تنے دولیس کو احتبار کتے ہیں اور بہ تواصقع اور سادگی کی وضع ہے ) حفرت ماہر بن گا اور ایت سے کہ آپ چیا تر نبیتا اور میں بیٹے تر نبیتا اور کیسے سے دوایت سے کہ آپ چیا تر نبیتا اور میں بیٹے تنے اور میں بیٹے تر نبیتا اور کہ کے میں اور ایس کی ہے دکر گھرائے ہوئے میں بیٹے تر نبیتا اور کو بیٹے تر نبیتا اور کر میں میں میں میں اور میں بیٹے تر نبیتا اور کو بیٹے تھے در سست دفیارت سے محفرت با برش عبداللہ سے دوایت ہے محفرت با برش عبداللہ سے دوایت ہے کہ آگر کو نی تا اور نبیتا اور نبیتا اور نبیتا اور نبیتا ہوئے کہ اگر کو نی تا اور نبیتا ہوئے کہ اگر کو نبیتا اور نبیتا ہوئے کہ اور تو نبیتا ہوئے کہ اگر کو نبیتا اور نبیتا ہوئے کہ اور تو نبیتا ہوئی تھی اور خوش ہوئی ہیں اور حضرت عالیہ تو سے دوایت سے اور نا گلیو ل اور کو برف اور میں سے دولیت سے اور نا گلیو ل اور کو برف کے بین کا در تا ہوئی کی چیز وں میں سے دولیت سے اور نا گلیو ل اور کو برف اور میں سے دولیت سے کہ دولی اور کو برف کے بین کا در کا بیتا کہ بیتا کہ کرائی کے بین کا در کو برف کے بین کا در کا بیتا ہوئی کی کرنوں کے بین کا در کو بیت ہوئی کہ بین مارت سے کہ درسول اور ٹولی اور کو دولی کے بین کی درسول کو بھر کو کہ کو برف کے دولیت سے کہ درسول اور تعلی کو کردولی کے بین کا در میں سے دولیت سے کہ درسول اور تو میں جو کہ کو بین کا کردولی کے بین کا در میں سے کو بین کا کردولی کے درکوئی کے دولی کیا کہ کو بین کا کردولی کے بین کا در کوئی کی بین کا در کوئی کی دولی کردولی کے دولی کردولی کے دولی کردولی کے دولی کے بین کا در دولی کردولی کے دولیت سے کہ درسول اور کوئی کی دولی کے دولی کردولی کردولی



#### وصل جهار ديم آپ ڪئنگي معيشت کو اختيار کرنے ميں :

اور حفرت عالیت یہ سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ دیلم کا تشکم بھی پیٹ ہرانی سے پُر نہیں ہُوا اور کسی سے سٹ کوہ کا انہار نہیں کیا اور حفاقہ آپ کو بہ نسبت تو نگری سے زیا وہ محبوب نضا اور دن دن مجر سُبوک گزار دیتے اور رائ رائ موسیوک سے کروٹیں بدلنے رہنے اور اور اس کی فراخ عیشی کا کروٹیں بدلنے رہنے اور اور اس کی فراخ عیشی کا سامان ن انگر لینے کہ بیا وار اور اس کی فراخ عیشی کا سامان ن انگر لینے کہ نہوں نے اس سے زیادہ سخت حالت پر صرکیا اور اپنی اس کے ایک اس سے زیادہ سخت حالت پر صرکیا اور اپنی اس عالت میں گرر کئے ۔

#### وصل پانزدیم آپ کی ختیت مجامره میں:

#### وصل شانز دہم آپ سے حن وجال میں ؛

اور ترمذی نے فقا وہ سے انہوں نے حفرت انس سے روابیت کیا ہے کہ اللہ نعالی نے کسی نبی کومبعوث مہیں فرمایا جو خوکش اور این کیا ہے۔ کہ اللہ نعالی نے کسی نبی کومبعوث مہیں فرمایا جو خوکش اور آواز میں ان سب سے احس ستھے۔ میں کہتا ہوں کہ وار اوجود ایسے میں دجال ) عام لوگوں کا آپ پر اس طور عاشتی نہ ہونا جدیبا حضرت یوسعت علیہ اسلام پرعاشتی ہوا کرتے تھے۔ سبب غیرت اللہ کے سے کہ آپ کا جمال مجی اسبب غیرت ایوسعت علیہ اسلام کا جمال مجی



۲ ۶۲ - ۲ ۲۲ برنظا سرمنه بین کیا-در من مرابع المال المال می از در المال می بین الم

وصل ہفدیم آپ کے رفق ولواضع و پاکیزگی طبیعت میں:

اورا پنهایت این جایس می و دستنام دینے تھے دسخت بات فرائے نرلعنت کی بدوعا ویتے تھے اور نزدیک گربانے میں درازگوش پرسوار ہوتے تھے اور نزدیک گربانے میں درازگوش پرسوار ہوتے دی اور معرکہ میں کمال ہے تابت قدم رہنااس لیے گھوڑے کی ضرور سن ہیں تھی کھوڑے پرسوار ہوتے دی کھوڑے کی ضرور سن ہیں تھی کھوڑے پر سواری اور سفتیار کیا کہ وہ بسائے ہیں کم ہولیتی نجے اور باتی معمولی حالات میں تواضع کی صورت اختیار فرمائی لینی وراز گوشش کی سواری اور سفتی اکر ایسا جا فورائی میں موالات میں تواضع کی صورت اختیار فرمائی لینی وراز گوشش کی سواری اور سفتی اکسی تالیمت تعلیب کی ترتی پر کشا دہ رو تی کسی جا تھی پائی کے ساتھ میتی آئے تھے اور جا بل رکی ہے تھی ہی کہ ایسان کی بات کی بیسر فرماتے اور اپنے گھر میں آگر گھر والوں سے کا موراگ ہوتا ہوگا میں گور الوں سے کا موراگ ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا کی حالت میں ایسان المون کھر میں آگر گھر والوں سے کا موراگ ہوتا ہوگا ) اور آپ کی کشا دہ رو ٹی اور الفعا ف سب سے لیے عام تھا اور غفتہ آپ کو بے تاب بنہیں مرتا تھا اور اپنے حلیسوں سے کوئی بات ( در وبدو نظر ) آپ بیس دیمتی تو قلب کی خیا نت کا تو کیا اسٹی کے در وبدو نظر ) آپ بیس دیمتی تو قلب کی خیا نت کا تو کیا اسٹی کی مورائی ہوں کہ مورائی میں نہ تھی تھی اور آپ کھوں کی خیا نت کا تو کیا مورائی ہیں میں در خوال اورافعال میں کبائرے اور محت میں خرص میں نہ واقعی مراو لینے میں نہ خوش طبعی میں درخشی میں درخ

#### وصل بہت رہم آپ کے اعتدال تزئین میں :

بسا اتفاق ہوا ہوگا س سے وہ سغیدہال زمگین ہوگئے اب سب روایا ت جمع ہوگئیں والنّداعلم ) - اورحد رفع ان عبالیم روایت ہے کہ آپ سونے کے قبل سرآ کھ میں تین تین سلائی سرمسکی ڈوالئے تھے۔اور آپ سفید کیڑے کوا ور گروز کولیٹ کرنے تھے۔ اورآپ کی آستین گذیک ہوتی تنی اور چا دریمانی کو بیندفر مانے اور دسمین ) با بوں کی سیاہ چا در دیجی ) پیننتے ستھے اور ( ایک بار ، ر ومى جبِّه تنگ اَسْين كا دسمي، بهنا ہے د اس سے نشبه منوع لازم نهيں تا كيونكه بيثا بت نهيں كروہ بياس اہلِ روم كاخاص تھا۔ رومی ہونا باعتبارساخت کے ہے۔اورآپ نے سیاہ سادہ چرمی موزے ربھی ) پہنے ہیں اور اُن پر ( وضوییں ) مسح فرا با ہے۔ ادر آپ کے نعلین نشریفیٹ میں انگلیوں میں بیننے کے دو دو تسمے ستھے (ایک انگر مٹھے اور سیا بہے در میان کیک وسطی اور انسس کے پاس والی سے درمیان میں )اوربیش*ت پر کاتسم بھی* دوہرا نشاا در ہ پ بالوں سے *صاحت کیجے ہوئے پڑے سے* نعیین پینفتے ست<u>ظ</u>ام روضو كرك ان ميں با نول بھي ركھ ليتے، روايت كياہے اس كوحفرت ابن و ناور آپ د كا و كا و) كيٹے ہوئے نعلين ميں نماز ( مبمی) پڑھ لينة (كيونكه وه باك بوت تصاوراس وقت عوف بيس يفلات اوب نه بوكا) ادرا ب في باندى كالكنندي بنوائي متى اوراس س مُرسُّاتِ سِصَّاور (الترَّام) ورووام کے سابھ) پیفتے نہ تصحبیاکہ صفرت ابن عرضُ فیروایت کیا ہے اور حضرت انسُّ نے کہا ہے كرأس كانكين صبشه كاتس شروح بخارى مين مذكور ب كر مك عبشه كا أبك بتحرضا يان كارتك عبشيون كاسا ( بعني سبياه ) نضا اورؤه مهره بمانی یاعقبق ننما اوران سے میصی روایت بے کہ آپ کی انگشتری جاندی کی تقی اوراً س کا نگین اُسی کا تھا (میرے نزدیک بھیں سے مرادخانۂ نگین **ہے یعنی نگین رکھنے کا**حلقہ اورکسی چیز سونے وغیرہ کا نہ تھاجیسا بیصفے بنوا بیتے ہیں ) اور ان ہی سسے ایک ردایت میں ہے گویااس کی سفیدی داور چکک ) آپ کے باعثہ میں اس وقت میری نظر میں ہے میں کہتا ہوں کہ ان روایات كالفلان باعتبار اختلاف حالات سے سہنوب بصیرت حاصل كرلواور خلاف كو حيور وواوراس أنگشتري پر برمنفوش تھا" محمد رسول الله " اس طرح سے کو محمد ایک سطرا وررسول ایک سطراور الله ایک سطر، روابت کیااس کو حفرت النس نے اور حب آ پ بیت الخلامین جائے توانگشتری کال دیتے اوراس کو د حبب پیفتے تو) واسے با تھ میں بیفتے ، امام بخاری نے اپنی معسیع میں

۱۹۳۳ بیٹے سے حضرت جا بربن ہمری سے روایت ہے کہ بین نے آپ کو بائیں کروٹ پر ایک تکید کاسہا را اس ہو ہوں ہے۔ ایک میں نے آپ کو بائیں کروٹ پر ایک تکید کاسہا را اس میں میں ہے۔ ایک کیٹرا قطری تھا کہ اس کو لبنل سے بیچے سے نکا ل کر کندھے پیر موسوں میں میں اور کیا متفاادر توگوں کو داسی طرح ، نماز پڑھائی د قطرایک قریبہ ہے بحرین سے علافہ میں ، وہاں سے بچادریں آتی ہیں کپڑا ان کا موٹا موٹا موٹا ہوتا ہے ،

#### وصل نوز دېم تنمروصل مېشتم وسسيز دېم مين :

اورآب نے بریمی فرایاکہ و ووھ کے سواکوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کا کام دے سکے اور حضرت
ابن عباسؓ نے فرایا ہے کہ آپ نے زمزم کا پانی کھڑے ہوکر نوشش فرایا اور عموبی شعیب اپنے والدے اور انہوں نے اپنے جدے روایت کیا ہے کہ بین نے بہلی الله علیہ وسلم کو کھڑے اور بیٹے دونوں طرح پانی پینے دیکما ہے اور جب آپ پانی ہے تھے اور اہام بخاری کے خوار اور بیٹے دونوں طرح پانی پینے دیکما ہے اور جب آپ بانی ہے تھے اور اہام بخاری کی نے اسی روایت میں آنا اور زیادہ کیا ہے کہ تین بارسانس بیتے تھے اور جب سوئے جب اپنی خواب گاہ پرجائے اپنا وا بنا ہا تھا اپنے کوخیارہ کے بنیچے رکھتے روایت کیا ہے اس کو براد بن عازب نے اور جب سوئے تو اور جب سوئے دوایت کیا ہے اس کو براد بن عازب نے اور جب سوئے تو اور ایت کیا این عباس کی اندر پوست خرما بھرا مُوا تھا اور حضرت حفد ٹائے کہا ہے کہ آپ کا بستر ایک کم بل تھا ہم اس کو دوبراکر دیا کرنے اور آپ اس پرسویا کرنے اور حضرت انس سے مروایت ہے کہ آپ مریضوں کی عیادت فرمائے تھے اور جب ان میں یہ دوبراکر دیا کرنے اور آپ اس پرسویا کرنے اور حضرت انس سے مروایت ہے کہ آپ مریضوں کی عیادت فرمائے تھے اور جب ان میں کہ دوبراکر دیا کرنے اور آپ اس پرسویا کرنے اور حضرت انس سے مرا بنے مراہ کی عیادت فرمائے تھے اور جب ان میں کہ دوبراکر دیا کرنے اور آپ اس پرسویا کرنے اور حضرت انس سے مروایت ہے کہ آپ مریضوں کی عیادت فرمائے تھے اور جب ان میں کہ دوبراکر دیا کرنے اور آپ اس پرسویا کرنے اور جوزت انس سے مراہ بیا کہ انسان میں کہ دوبراکر دیا کرنے اور آپ اس پرسویا کرنے اور جوزت انس سے مراہ بیا کہ دوبراکر دیا کرنے اور کی کیا دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دوبراکر دیا کرنے دی کرنے دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دوبراکر دیا کرنے دیا کہ دیا کہ دوبراکر دیا کرنے دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دوبراکر دیا کرنے دیا کہ دیا کی دیا کہ دیا کہ

#### وصالب تم آب کی وفات شریفیت میں :

اورد خرت النی بی سے روایت ہے کہ خری زبارت ہو مجکوحفوصلی الله علیہ وسلم کی بھوٹی وہ اس طرح کہ آپ نے دمون وہ ان سندی کے دون پر دوا تھا کر دیکھا ہے ہوں ہوں ان بیا کہ خوا ہے جو کہ ان مجد کا ورق ( پاک صاف ) ہوتا ہے اور دخرت البو کرٹے نے دخصوصلی اسله علیہ وسلم کی وفات سے لبدا آپ کا برسہ لیا اپنا مُنولو ہے کہ دونوں ہو کھوں سے درمیا ن کرکی اور با تھوں کو آپ کی کلا ٹیوں پر رکھا اور یہ الفاظ کے بائے نبی عائے صفی بائے ضلیل اور سعنیان بن عبینہ جعفر بن محد سے اوروہ اپنے والدسے روایت کرتے بین کہ رسول الدسی الشعلیہ وسلم نے دوشند کے روز و فیات پائی ۔ سواس و ن اور سیر شنبہ کی دن آپ کے وفن میں د برجو غلیر غم و جرت اور بعض امور وا تنظام اجتماع مسلمین ) تو قف ہو الور پھر شب کہ اس و فن ہو الور پھر شب کی مانت میں کئی جات ہی ماندوں کی آ واز زمین کھونے کی مانت میں کئی جاتی تھی اور عبدالرحل بن عوف سے میں کہا کہ و وشنبہ کو وفات ہو گا در شب سیشنبہ میں د فن کیے گئی۔ اوعلیلی ترمذی اس روایت کو غریب (بعنی منظرو) کہتا ہے میں کہا کہ بوں کو میے بی ہوں کو میں بی شنبہ میں د فن گوئے۔ اوعلیلی ترمذی اس روایت کو غریب (بعنی منظرو) کہتا ہو میں کہوں کے ۔

#### وصل بست وليح تتمه وصل مفتم مين:

ا در رسول الله على الله عليه وسلم نے فرايا ہے تدميرى آنگويں سوحاتی ميں اورمياول نہيں سوما اور پر معبی فرمايا ہے تد ميں شب اس مالت ميں بسركرتا مُهوں كدميارب محكو كھلا بلا د تباہے اور پر معبی فرايا ہے تدمجھ كونسيان نہيں ہوتا كيكن نسيان كرا في حاتا ہے د تاكداس سے متعلق احكام سنت قرار پا ويں )اور د بر مجی فربا يا ہے كر) ميں اپنے جربچے ايسا ہى ويكھتا ہوں جبيا لپنے آگے ہے ديكھتا ہوں اور آپ ميريث دول سے بيلار ہتے شخے اور د باوجو داس بيلار ولى سے ) ترب كى نماز فوركا قضا ہو جانا



#### وصل بین و دوم ایپ کے مزاح میں :

ادرآپ نے پر بھی فرما یک میں خوش طبعی نوکر تا ہم ں گر راس میں بھی ) بات سپے ہی کہنا ہم ں۔ سوآپ مومنین سے
ان کادل خوش کرنے کے لیے بھی خوکش طبعی نوکر تا ہم ں گر راس میں بھی ) بات سپے ہی کہنا ہم و جس نے سواری کے بیے جانور
مانگانتھا ، فرمایا کہ بیں تجو کو اُونٹنی کے بچر پر سوار کروں گا (وہ بیمجھا کہ کا کے وقت جو بچر ہے اس برسوار کرنا مراد ہے اس بیے کہا ہیں
بچر کوکیا کروں گا۔ آپ کے جواب سے معلوم ہوگیا کہ با علیار ماضی سے جو تھا وہ مراد ہے ) اور جیسے آپ نے ایک ر بڑھیا ) عورت
سے فرمایا نضا کرجنت میں کوئی ٹر طیا نہ جائے گی۔ اور وُہ حبب گھرائی تب آپ سے جواب سے ظاہر ہوگیا کہ مطلب یہ ہے کہ جائے کے
وقت کوئی ٹرھیا نہ رہے گی سب جوان ہوں گی۔

وصل لسبت وسوم تمروصل مفتم ولسبت و دوم مین: ادراب انضل الانبیاد خاتم المرسین ادراتی النبیتی النبیتی النبیتی النبیتی النبیتی الدر من المرسی الم

## وسل بست وچهارم آب سے بعض عوارض بشریت سے ظهوراوراس کی حکمت میں:

اوراک کوجمی مثل دو سرب انسانوں کے شدائد جیلئے کا انعان ہوا تا کہ اپ کا تواب مضاعت ہواور درجات بلندہوں

پس آپ کومرض بھی ہوا اور در دوغیرہ کی شکایت بھی ہوئی ۔ اوراک کوگری اور سردی کا اثر بھی ہوا اور بھڑک بیا س بھی گی ادراک و سرم توجی ہوا اور کو اور سیری بھی ہوئی تھی اور کر دری اور بیری بھی ہوئی اور سواری پرسے گرکہ آپ کے خرافن بھی ہوگیا اور آپ کو ماندگی اور کہ سے جہر اور سرمی زخم بھی ہوا اور کفار طالف نے آپ کے قدم مبارک کو تون آگوہ بھی کیا اور آپ کو زہر بھی کھلایا گیا اور آپ پر جادو بھی کیا گیا اور آپ نے دو ابھی کی دور بھی تھی ہوگئی اور آپ کو تون کا گوہ بھی کیا اور آپ کو زہر بھی کھلایا گیا اور آپ پر جادو بھی کیا گیا اور آپ کو زہر بھی کھلایا گیا اور آپ پر جادو بھی کیا گیا اور آپ نے دو ابھی کی دور بھی تھی ہوگئے اور آپ کو اور اس دارالاستیان والبلا سے آز او ہوگئے اور آپ کو افز کی اور آپ کو نوٹ کو اور آپ کی دور کئی اور آپ کی دور کے تول وہلاک کی تدبیر کرنے اس دو تت تو کہ بیا اور خور آ ہی کے دو طبقے کو خور اس کو لیست کے اس دو تت تو کہ بیان آھی کہ سے کہ کو کہ در کو جست بدر بن قدر ہو گئی اور آپ کیا اور خور آ ہی کے دو طبقے کو کہ بیا کو اور کی طوف د پوشیدہ ) تشریف نہا کہ کے گھڑٹ کے اس دو تت تو کہ بیان آھی کے معروف کو ایر موجود کی اور در اسی طرح ) بہودی عورت کے زبر کے دائر مقصود ) کو آپ سے دوررکھا اور دہ ہوگئی اور در اسی طرح ) بہودی عورت کے زبر کے دائر مقصود ) کو آپ سے دوررکھا اور دہوں کو کو کہ بین آھی کی آپ سے معموظ در بیا میں تو موجود کو کو کوئوں کوئور کیا کہا کہا در اسی طرح ) بھوٹ کی آپ سے مشرف کا اظہار ہے در بیکھت تو محفوظ در سے بیں اور در معمولی نے کیست موجود کے انٹر مقت تو موجود کی موجود کی میں ہو ہو گئی میں آپ سے مشرف کا اظہار سے در بیکھت تو محفوظ در سے کی موجود کی موجود کی در کھی اور کوئور کی کوئور کی کوئور کوئور کی کھی کے در کوئور کوئور کوئور کوئور کوئور کوئور کوئور کوئور کوئور کی کوئور کی کوئور کوئور

و المسلم المرافر مانے کے سبب لوگ صفالت میں نریز عبا ویں دلعی اگر جما نی تحلیف نر ہوتی توشا برکسی کو آپ پر الوجی کا عبائب سے ظاہر فرمانے کے سبب لوگ صفالت میں نریز عبار السلام سے بارہ میں دخاص عبائب سے سبب ) صفالالت میں مشہ ہوجاتا) جبیا کر مضائب میں آپ کی اُمنٹ کے لیے تستی کا سبب ہود کہ حب سببدالانبیا ہوجی تکا لیف کہنی ہیں تو ہم کیا پڑگئے اور ناکر مصائب میں آپ کی اُمنٹ کے لیے تستی کا سبب ہود کہ حب سببدالانبیا ہوجی تکا لیف کہنی ہیں تو ہم کیا

وصل بست پنجم آب کی رقع پران عوارض کے اثر نر ہونے ہیں:

اور بیوارس نمرورہ صوب آپ سے عنصری جبیر تربیت پر بوجہ مشارکت نوعی کے طاری ہوتے تنے رہا آپ کا تعلب مبارک سووہ تعلق باخلق سے منزہ مقدس اور مشاہرہ تی بین مشغول تھا کینکہ ہرآن بر بط اللہ ہی سے ساتھ اللہ ہی کے معیت میں شغوشی کہ آپ کا کھانا پینا پہنا حرکت وسکون بر لناخا موش رہنا سب واسط اللہ ہی کی معیت میں شعوتی کہ آپ کا کھانا پینا پہنا حرکت وسکون بر لناخا موش رہنا سب اللہ ہی ہے واسط اور اللہ ہی کے معیت میں شعوتی کہ آپ براور آپ کہ آل واصحاب پر نیامت مک رحمت کا طمہ نازل فرانا رہ وی ہی ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے اللہ تعالی مضمون ہے اس کو یا در کھو کیو کہ اس پر بجبہ علماء محققین کے اور وہ مجھی کتب اور دفاتہ پر (جرکیجہ کہ) گیا ) مطولات کا جمالی مضمون ہے اس کو یا در کھو کیو کہ اس پر بجبہ علماء محققین کے اور وہ مجھی کتب اور دفاتہ سیر وہ جرکیجہ کہا گئی کے موسل کو بہت مشیورے تنبع سے بعد شخص مطلع نہیں ہوسکا اور ہم نے ایسانا فع خوری اور دلیسند سیری غش مجموعہ کم وصد ویا جس کو بہت مشیورے تنبع سے بعد شخص مطلع نہیں ہوسکا اور سم نے والے کو اور ترجمہ کرنے والے کو اور ترجمہ کرنے والے کو اور تا لیف کرنے والے کو اور تا لیف کرنے والے کو دور ترجمہ کرنے والے کو اور تا بین میں سیاحی نقل کرنے والے کو اور تا لیف کرنے والے کو در اور ترجمہ کرنے والے کی زمینین صلوق و صلام کے واسط سے ) بیسے جاتے ہیں۔ بیاشنار مولف کے ہیں ؛ سے واسط سے ) بیسے جاتے ہیں۔ بیاشنار مولف کے ہیں ؛ سے واسط سے ) بیسے جاتے ہیں۔ بیاشنار مولف کے ہیں ؛ سے واسط سے ) بیسے جاتے ہیں۔ بیاشنار مولف کے ہیں ؛ سے واسط سے ) بیسے جاتے ہیں۔ بیاشنار مولف کے ہیں ؛ سے واسط سے ) بیسے جاتے ہیں۔ بیاشنار مولف کے ہیں ؛ سے واسط سے ) بیسے جاتے ہیں۔ بیاشنار مولف کے ہیں ؛ سے واسط سے کھور کیورٹ کیار شرح کیا کہ کورٹ کورٹ کے ہیں ؛ سے واسط سے کی بیات کیا کورٹ کیا کیا کی دور سے کا کورٹ کیا کورٹ کیا کہ کورٹ کورٹ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کیا کورٹ کیا کورٹ کورٹ کیا کورٹ کورٹ کیا کورٹ کورٹ کیا کیا کیا کورٹ کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کیا کورٹ کورٹ کورٹ کیا کورٹ کیا کیا کورٹ کیا کورٹ کورٹ کیا کورٹ کورٹ کیا کیا کورٹ کیا کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کورٹ کیا کیا کورٹ کورٹ کیا کورٹ کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کورٹ کورٹ

کشکش میں تم ہی ہو میرے و کی دستگیری کیجے میرے نبی نوج کلفت تحبہ <sup>ا</sup>یر ۲ غالب ہوئی جز نمہارے ہے کہاں میسسری پناہ اے میرے مولا خب کے مری ا بن عب دالله زمانه ہے حمث لا ف ہے مگر ول میں معبت ایسے سمکی کے عمل ہے اور نہ طاعت میرے یاسس ابر عن محکومهی میں ٹہوں کبس اور آپ کا دربا رسول اور مرے میبوں کو سم دیجے خفی خواب بین چیره و کھا دیجے مجھے سب سے بڑھ کر ہے یہ فصلت آپ کی درگزر سمرنا خطا و عیب سے خاص *کر جو ہیں گئن*۔ گا ر و غوی سب خلانق کے بیے رمت ہیں آ ہی

#### www.KitaboSunnat.com



اور تمهاری آل پر اصحب بری افغان کا اسک بوتی کا فی آپ کی طرف سے دائمی حب تعرب وقدر روٹیدگی جب تعرب وقدر روٹیدگی اور تمهاری آل پر اصحب بر اور تمهاری آل پر اصحب بر آپ کی قائے عسم وارا خسروی



## المستخل المات كي ثقة مزاجي

#### ام شدميرايد ووکيٿ

عربی زبان کا ایک مشهور ثفوله ہے " مزاح المرمنین عبادة " یعنی ایمان کی حدود کے اندر ومنین کا باہمی مزاح کبی عباد ہے ہے اسي طرح بير بيري معروف نول ہے" الملح في الكلام كالملح في انطعام" جس كامطلب ہے كەكلام بي مزاح كو دېپىمقام حاصل ہے جوطعام بن ممک کوہے۔

ان فی فطرت حزن دمیترت سے مرکت ہے ادرمتانت کے ساتھ مکرام یا سے ہی جات انسانی کا فافلد وال ہے سردر کا ننات ، فخر موجودات کی توری نفدگی ایک کئی کنا ب کی طرح ہمارے سامنے ہے کر حضور یہ نے کس طرح ربانی مقسط بلید کی تھیں کے بیے اپنی حیات گرامی کا ایک ایک لیک لمحد دفقت کرر کھا تھا اور انتہائی، دلسوری، در دمندی اور سنجید گی سے فلاح انسانی کے بیے کوشاں رہے لیکن عجبیب بات بہے کر حضور نے کسی مرحلہ بریھی تر نثرونی یا عبوست کو لپ ندنہیں فرمایا -

حصنورًا قدس کی ذاتِ گرامی فطری تفاصوں کو اخلاقی معیار کے ساتھ ہم آ ہنگ رکھنے کے بیے وقعت رہنی ہی ۔ آھی نے مزا -مين منانت كاببلومهيشه لمحوظ ركها وركهمي كالكه هلا كريا فهقه ولكا كرنهين سنست تنفي طيسة هي كمينسي مبيثة نبستم نك محدود ميني تفي أيب مرتبي صفرت عائشته صديقة مضى المدعنها سے بُرجھا گيا كه آيا رسُولِ اكريم كہي مزاح بھى فرماتے تھے نوآب نے فرمایا - ال إلىكن ہر

كهدومه كم ساند نهبس علد مخاطب كم محل ومقام اوراستعداد كم مطابق ابسا فرما تف تحقد حضرت حن بصری سے روابت ہے کہ ایک روز کوئی صنعیفہ نبی علیالسّلام کی ضدمت بیں حاصر ہُوئی اور کہا یا رسُول اللّه ب

دُعا يَهِيَّ بين جنَّت بن جاؤن عجب بها تخصنوُل نے فرما يا- بوڙهي ورتين جنَّت بين نهيں جائيں گا۔ وہ بڑي بيشان بُوئي اور رفينے لگ

جں ہے، آمپ نے فرما یا کرجنت ہیں بوڑھی وزئیں نہیں جامنیں گی ملکہ انٹر نعالی جوان کر کے داخل کریں گئے۔ اس بیدوہ مرھیا نوش ہوگئی۔ رست اسی طرح حضرت انس بن ما مک رصنی الندعند را وی بین کما مک منتخص نے رسولِ اکرم کی خدمتِ عالمیہ میں حاصر توکم درخوا

کی کہ سے کوئی سواری کا جا نورعطا فراہئیں۔ آ بیٹ منے فرمایا ۔ ہم تخصے اونٹٹی کا بحبہ دیں گے۔ اس نے کہا یا رسُولُ السَّدیمی اونٹنی تھے بجبّہ کو کیا کروں گا ؟ (کبونکیسواری کے بلیے بچے تو کام نہیں دے سکتا ) آیے منے فرمایا -اوسٹ کونا فد بعنی اونٹنی ہی نوحمنتی ہے ۔ مزارح

كابيكطيف ببرايد منصرت زبريس بسيم كاعكاس سع بلكهاس بي صدائنت كالهيلوهي توري آب وناب سعفايان سع يُحيناني معتر الومررة المست المائة وكون في لوكول الله الآب مزاح فرمان مين آبيت فرما أيست فرما أيفيناً مكراس بس صرون سيى ما من

كهنا بيون و تعليف نزبن اورصدافت برميني مزاح كي ايك اور در مفنان مثنال كيون ہے كدا يك عورت حصنو كى خدمت ميں پنجي-سے نے اس کے سٹوسرکی بابت بُرچیا تو اس نے نام بنایا جس برا بیٹ نے فرما یا : وہی جس کی انتھول بیں سفیدی ہے۔ تُجرنبی وُ Edification of the state of the

مرائی این است نوبری آنھوں کو تورسے دیکتے گئی۔ اس کے خاد ندنے کیا۔ تھے کیا ہوگیاہے ہورت نے ہواب دیا۔ دیوں مرا اسے جھے کیا ہوگیاہے ہورت نے ہواب دیا۔ دیوں مرا اسے جھے کیا ہوگیاہے ہورت نے ہواب دیا آنھوں میں سفیدی سے ۔ بیشن کر اس نے کہا کہ کیا ہمری آنھوں میں سفیدی سے ۔ بیشن کر اس نے کہا کہ کیا ہمری آنھوں میں سفیدی سا دیت انس وضی الشرتعالی عذب ہے دہت دہت و است دہت انس وضی الشرتعالی عذب ہے دہت دہت ہے کہ زاہرنا می ایک دہیا تی اکثر آب کے لیے گا دُں کی جزیں تحف کے طور پر لایا کرنا تھا۔ آب کو بھی اس سے بے حدانس تھا اور آب بھی اسے شہر کی کوئی نہ کوئی سو فات ضرور و ما پیا کر سے تھے بھی اپنے ایک دفتہ آب نے فرما یا کر " زاہر ہوا احتیا ۔ بے ادریم اس کے شہری ہوئی دشول میں موسورت بھی بھی نہتی ۔ ایک دن وہ اپنا مودا ہجے رہا تھا کہ حضور کر ہے ہے اس نے کہا کون ہے مجھے جھوڑ دسے میکر جب مراکم در کھا تو رسول فرا سے ایک خواس کے سیندربارک سے ملے لگا۔ آب نے فرما یا ۔ بی غلام کون خوید تا ہے ، زاہر کھنے لگا۔ ارسول الشرا آب مجھے کھوٹا مدید کا میا درسول الشرا آب مجھے کھوٹا مدید کا میا درسول الشرا آب مجھے کھوٹا مدید کا میا درسے کھوٹی کے اور سے ایک کھوٹا میکر کے سیندربارک سے ملے لگا۔ آب نے فرما یا مگر لشرکے تر دیک تو تُر بہت فیمنی ہے ۔ دام کھوٹا کی کھوٹا سے بہ زاہر کھنے لگا۔ اور کیک تو تُر بہت فیمنی ہے ۔ دام کون خوید تا ہے بہ زاہر کھنے لگا۔ اور کھوٹا کی کھوٹا میکر دیا ہے بہ زاہر کھنے لگا۔ اور کھوٹا کی کھوٹا میکر دیا ہے بہ زاہر کھنے لگا۔ آب نے فرما یا مگر لیکر دیا ہو کہ تا تا ہو کہ دیا تھوٹا کہ تا ہو کہ دیا تھوٹا کہ کھوٹا کے کھوٹا کی کھوٹا کھوٹا کے در کہ دیا تا کہا تا کہ دیا تھوٹا کی کھوٹا کوٹا کھوٹا کوٹا کھوٹا کھوٹا کوٹا کہ دیا تا کہ دیا تھوٹا کیا کہ در کا کھوٹا کوٹا کھوٹا کھوٹا کھوٹا کوٹا کوٹا کوٹا کھوٹا کھوٹا کھوٹا کوٹا کھوٹا کھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹا کھو

مر درکائنا تہ جہاں خود مشت مذاق کر نے تھے وہاں اگر تعمام کر آم ہی اس نوع کا مذاق کرنے تواس سے مخطوط ہوا کر نے تھے جنا بچر صفرت حوث بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روابیت کرنے بیں کہ سرکار دوعا کم غزد و تبوک کے دوران ایک باہل جھوٹے سے جمیریں مبعظے تھے کہ بیر نے باہر سے سلام عرض کیا۔ آب نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اندر آجا ڈیبس نے عرف کمیا کہ یار شول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وہ تم کیا بچرا آجاد ک و رایا ہاں بچردے آجائے۔

اسی طرح مصرت اسم کی شمادی میں کریٹم کی دفات سے نفز بیاً ایک سال قبل صنرت او کریٹم خارت کے بیے لعبویکئے۔ ان کے مہراہ مصنرت بنمان اور مصرت موسیط میں نفطے۔ ان ہیں سے مصرت سور میط خراجیت العلمع نفطے۔ دوران معفر ایک روز حذرت سور مینظ نے مصنرت بنمان سے کھانا ما لگا مصنرت او بکر وہاں موجود نہ تھے۔ نعان شنے کہا میصرت او بکریٹر سے کے سنے برووں کا مصنر

بیچارے چینے ہی رہے کہ میں آ زاد ہوں مگرا کھوں نے کہا کہ عمیں منہاری اس بات کاعلم ہے جتی کہ حضرت ابو بکر ط آگئے تو اطوں نے ان کی جان چھڑائی اور مال والیس کر دیا جب بیر حضرات مدینہ منورّہ آئے نویر تنصیر حضور کوسنایا -آپ شن کرنوب مُسکرلئے کو باخو دھبی شگفتہ مزاج تھے اور شگفتگی کلام کو ب ندھبی فرماتے تھے -ایک دن ایک شخص سے آپ نے دریا فت فرمایا کہ نبنا دُ تھا رہے ماموں کی کہن فنہاری کیا لگی -اس کہ وہ دل

بہت رہے۔ سر حکا دیا اور سویصے دیگا۔ آپ میس کرا ویئے اور فرما یا کو ہوش کر ' شخصے نبری ماں یا دہنیں رہی -

رسول مقبول ایک آوروسیا برکوار کی کی مباوی کھی دریں کھا دہے تھے۔ نیبرخدا حضرت علی کرم اللہ دجہ بھی قشریت اللہ علی کرم اللہ دجہ بھی قشریت اللہ ایک کی میں کھی کہ است کے است نظے جھنور کے مزاحاً فرمایا۔
کر تعظیاں دکھ کو اندازہ ہونا ہے کہ سب سے زبادہ کھی رہی حضرت علی شنے کھائی ہیں۔ حضرت علی نیمی رسول اکرم ہی کی آنون از سرت کے بدوردہ مقے۔ ایفوں نے برجب نذکہا کہ دیکھنے والا بہی تھے سکتا ہے کہ بین نے کھی اس میں وہ شاید می کھیلیوں کے کھائے ہیں۔

آپادر دبگیصابہ کرام اس حاصر جابی سے بُہت لطف اند دنہ ہوئے۔ اسی طرح حصرت صهیب کم مشہور جابی ا رسُول نے۔ بنی اکرم کی خدمت میں بُہنچے۔ آپ اس دنت کھجوریں کھا رہے نفے حصرت صهیب رضی الشرنعالی عندہی کھجوری کھانے لگے نوآٹ منے فرما باگر انکھ آئی ہُوئی ہے اور کھجوریں کھا رہے ہو'؛ جس برجصرت صہیب نے کہا '' یا رسُولُّ الشر! میں اٹھی آنکھ سے کھا رہا ہوں۔ ایک آنکھ نو دُرست ہے '' اس مدبیہ گوئی میں آپ مسکرا دیئے۔

ین اپنی انگلط طاعهٔ ۱۴ برن ۱۳ بیت انگر سام سام ۱۳۰۰ می به به اور سیدنبوی میں جا کرسر کا د دوعاً کم کے پیچھے نما زادا ایک مزنبر ایک اور اور اور اور میں آیا - اونٹنی کا زانو با ندھا اور سیدنبوی میں جا کرسر کا د دوعاً کم کے پیچھے نما زادا کی۔ نما زسے فارغ مرد کر ما برآیا اور اونٹنی ریسوار ہوکر ملبندا واز سے کہا -

" اسے رتب ذوالحبلال! مجدبررهم فرما اور سر در یکا نتانت بر اور سم دوکے سوا اور کسی کواس میں نشر کِ نہ سکرنا '' یہ کلمات سُن کرا سخصور نے مسکراتنے ہوئے صحابۂ کرائم سے مخاطب ہو کر فرمایا ۔" تنم اس (د مہفانی) اوراونٹ ہیں سے کسے زیادہ ناسمجھ کہو گئے ۔ تم نے سُنا اُس نے کیا کہا ہے ''

رہ بھا ہے کرائم میں مسکر اتنے اور عرض کیا یہ جی ہاں سُنا کے

ایک دفعہ بارگاہ رسانت ہیں ایک صحابی ہے۔ ایک دفعہ بارگاہ رسانت ہیں ایک صحابی نے عرض کہائے یا رسُول اللّٰد اِ مجھے میرے بُت نے بہت نفع دیا۔' صحابۂ کرائم نے حیرانی کے عالم بی صحابی کے مُنہ کی جانب دکھا کد بُت بھلا کیسے کسی کو نفع کہنچا سکتاہے۔ عیور سےال بھانپتے ہوئے صحابی نے کہا '' باحبیب کرّیا! میں سفر میردوانہ ہوا۔ دورانِ سفر میں نے سنوق ل کا بُت بنایا۔ دورانِ سفر کھانا



امام عالی مفام حفرت امام مین نے سواری شرکی خواہش کی نوصنو کرنے فرما یا بیں ہی تنہا دا اُونٹ بننے کوئیار ہو جس پرحفود اکرم سنے اُخیس کا نعصوں ہوا گھا لیا اور مجر سے کے ایک گوشنے سے دو سرے کوشنے تک ہے ۔ اسی دوران امام حالی مفام سنے فرما یا کدا و منطی کی فوجها رہوتی ہے جب کر مبرسے اونٹ کی جہار کوئی مہیں ۔ اس برجصنو کرنے لینے گیر ان کے یا تھیں دے دینے کہ یہ جہاد ہے ۔ اس حالت میں حضرت کا ششر دین سے استے اور حضرت امام جبہائے سے کہا کہ جنی ممثیل سواری خوس می ہے حضور نبی کریم نے فرما یا کہ سوار بھی تو نوگ ہے ۔

ایک دفعہ صنبت ابوذگر نے رسول اکر م م تی اللہ علیہ وسکم سے کہا، سُناہے کہ حب د قبال ظام ہر ہوگا نو دُنبا فی طاکا ہوگی۔ اس عام فیحط میں د حبال لوگوں کی صنبا دنت کر سے گا جس میں افواع وافسا م کے کھانے ہوں گے میرا خبال ہے کہ اگر میں اس دور میں ہموا تو پہلے اس کے کھا فوں سے حوب بیٹے بھروں گا اور پھراس سے منحوث ہوجاؤں گا۔ بیس کر صور ریا تی تم فرما یا ادرار شاوفر ما یا کہ اگر تم اس و در میں ہوئے تواللہ نفالی تمہیں اس کی فعمتوں سے بے نبیار کرھے گا۔

بطور نموند مشت انتردارے برجبند شاہر کے خواس ہے درج کی گئی ہیں ناکریٹا بن ہوسے کہ نبی علیات مام ہے۔
ساتھیوں کے بطیعت اور باکیزہ مذان سے کس فدر محفوظ ہونے نفے نیگفتگی، جرب گی اور مثانت کا ایک میں مزاج ہونی تقی
آب بوش مونے تو زبرلس بنتی فرمانے فی تفہدلگا نا نبوت کی سنجیدگی کے خلاف نفار فہ فلہ نو دہ لوگ لکا کیں جو بے فکر ہوں ۔
آب اسپنے بارسے ہیں فرمانے تھے کہ میں کیونکر ہے فکر ہوں جب کہ صاحب صور تناید کھڑا ہے اور قرآن باک کی تعیف
سگورتوں کے بارسے ہیں آب نے فرما باکہ انہوں نے مجھے قبل اور قرات ہوڑھا کہ دیا ہے۔ گویا آب کی حالت بول تقی م

مرا درمنز لِ جاناں چرامن وعیش ٹیوں ہر دم جرس نسنسد باد می دار د کہ برسبن پر پیجملها

معلی در از است مراوی می اور ایک محلس میں کہا کہ مدینہ جا کہ ہم ہم سے جوبوت ن والا ہے وہ ذلیل کو نکال دسے گا- اس محلس میں معلی اور آئے موجود کے ۔وہ اس وفلت بائکل بہتے گئے ۔ انہوں نے بدوافعہ حضور آئک بہنچا دیا ہے سے محدال تر بہا ہیں سے وربا دنت کہا گیا تو اس نے انکار کہا ۔ دیگر ہم کی آئیت نمبر میں اللہ تعالی نے انکار کہا ۔ دیگر ہم کو گلایا اور شکرا کوان کا کان کھڑا اور فرایا " لوشکے کا کان سی تھا تھا " حضر کی ایک کا بہتے ہوئے ہے وہا تا نم میں ان کی بلاغتوں کو بھی سی میٹے ہوئے ہے کا بہ ذیان اپنے اندرجہا میں شکا اور واقعیت کی ایک و بیا ہے ہوئے ہے وہا تا نم محضوص ہو۔ اس فرمان ہمین کان " سے شنی مجاذ مرسل میں بعض اوق ن آئد کہد کر دہ جیز میں مراد سے لی جاتی ہیں جن کے لیے وہ آئد محضوص ہو۔ اس فرمان ہمین کان " سے شنی ہوئی بات مراو ہے ۔

" ایپنے مومن بھائی کوعیب بذلگا وَ اور ندایک و دسرے کا بُرا نا م دکھو" (المجرات ۱۱) اسی فرمان افدس سے اس چینی ، طنزاوز نضح بک فیفی ہوجاتی ہے جس سے دلآزاری کا بہلونسکتا ہو چھنو آ کے مزاح مینسٹسنگی بدرجترا تم موجود کفی گولآزاد؟ کا شاسیہ بی نہیں تضااوراسی اندازی تقلید ہم سب بہلازم ہے کہ بہی طریقیہ ہم خرما و ہم نواب کے مصدرات ہے۔



# مستعلم نسانيث كى كيسنديد غذائب

نبی آخرالز مان سی الله علیه بیتم کی تعلیمات پریمل کر اسلما نوں کے لئے درایی خطمت و تجان ہے آپ نی تعلیم اس نوار کال و کمل ہے کہ اس سے حت منداور لذیذ نفا ڈن کس کا علم حاصل کیا جاسکتا ہے اور ان کو انتمال کرکے ظاہری نہا ہوں فائر سے کے ملاوہ سنست رسوام کی اوائیگی کا تواہ بھی نصیب مہرسکتا ہے۔ وہ سلمان بڑائی ہوئن نفیسے جسی چیز کواس لئے لیند کرے کہ وہ چیز نبی کریم مل اللہ علیہ وسلم کو لیند تھی اس طرح اس چیز کا استمال عبادت اور ذریعتہ تواب بن میا تا ہے

تنهد

مرنی میں شہد کی محی کونحل کہتے ہیں قرآن کرم کی ایک سورۃ کا نام تحل ہی ہے جس میں الشرنعالی نے اپنی بے ٹائیمتوں میں سے کچر کا ذکر کرنے مہدئے شہد کی محیی اور شہد کا بھی ذکر فرایا ہے - ارشاد فرایا ہے :

"اورنہارے رب نے شہد کی تھی کو تکم دیا کہ بہاٹروں میں گھر بنا اور درختوں اور تھینوں میں ، گھر مبرمہ کے بھر مبرم بھیلوں میں سے کھا اور لینے دب کی راہیں جل جو تیرے سے نرم اور آسان میں اس سے بیٹ سے ایک چیز بینے کی دنگ بزیک نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لئے ندرستی ہے بے شک اس میں نشانی ہے اُن لوگوں کے

بلینے کی دنک بزنگ محتی ہے جس میں لوگوں کے لئے ندر صلی ہے بے سنگ اس میں نشا تی۔ معے ہو غور کریں ''

تنابی غورہے بہآ بیت کرکس طرح ایک بھی صیوں اور محصولوں کا رس پوپٹی ہے اور حبب وہ اس کے بریط ہیں رہ کر ہام آتا ہے تو عیصًا لذیذ کھی مہزنا ہے اور معت بخبش کھی -خداک پیدا کردہ اس لذنبے دمفید نعمت کی اہمیت، انا دیت اور لذّت کا اندازہ نبی کم مع کے ارشادات سے مزید کیا جا سکتا ہے ۔

بى مريم سے ارسادات سے مزيد ميا جا معنا ہے ۔ عليك هربالشفائين العسل والمقرآن (دوجيزوں سے عت مامل كروشهدا ورقرآن كريم

اس مدرث میں شہد کوصحت بخش ہونے کے ساخت قرآن کریم کوھی ذرایئرصحت فرایا گیا کمیوں کہ شہد توسیانی امراض کوشنم کرنے اور حیم کوضحت یاب کرنے والی ایک نند اسے اور قرآن کریم دوحانی امراض کوشتم کرینے اور وقرح کوحلا بجنٹے والی کتاب ہے۔ جیسا کہ انڈتھالی نے ارشاد فرما یا۔

م مارتے ہی قرآن میں دہ جیز جو ایمان والول کے

وكننولم من القرآن ما هوشفآع



معے شفا ا درصحت ورحمته المرمنیں ہے۔

م مصفرت الوسعيد فدري في بيان كياكم اكتفى ني تى كوي سيعون كباكدمير عالى كيري مين دروس باس ني

كوكر ميرس بهان كواسهال (وسنول) كى شكايت ب نوسفورك فزايا ي اَشْفِيه حَشْلة ک

للمتوسين ٥ ٨٢:١٤

استے شہد الما دو ر ده شخص حلاکیا اور تحیروالیں آکد عرض کرنے لگا کہ ہیں نے شہدیلا یالیکن کوئی اُ نا نر نہیں مور بنی کریم سنے تھر شہدی بلانے کا حکم دیا۔

ه ولي المالياسي منها يعب ده بولغي مرتبه خديث بي ما صريوا فوايم ن فرايا . -

صلى قالِتُد وكند ب بطق اخيك الترفي ع فرايا اورتبر عائى كايميا جرالها و اس ارشاد کوسننگروه تخف کمیا اور پیم شهدیلاً یا دروه صحت باب موگیا م

اس واقتعه مينعلوم مواكر بني كريم كوارشا دباري تعال كيمطابق شهد كما فا ديت بركس نديقين تضامر لفن گحبار إمتراتب شهد مي فوان يسها وراخركا وامله كا ارشاد سيح موا إورمرض ختم موكبا -

منهد كى يه تا تبرأى فقى باقى سبع بترط برسے كه شهد هي اسلى مرا ورسلمان هي اسلى ـ

(m) حضرت الومريره فف بيان كياكر بني كريم في فرمايا . .

من يبلعق العسل ثملت عد داتٍ في كل اجمَّعْق برمِينة بين دن شهد ماط لے واسے كوئى ننهرلم ليصبه عظيم من البلاء بلي عبي نهي به كي \_

بينى شهدكا استمال صحبت كالكث ستقل وربعه سهاس حيقت كوطتى تحقيق فيصحي ثابت كيا اوراطبان فيبم كماكر شهد بهن سی بیاربوں کی دواسے متلائحیم اور خاص طور برچینیے وں کے لئے قرت بخش ہے تعلب کے بیے فرصت بخبل ہے کھانسی دمرا ور صنت سے مدنے والی باربوں کے لیے مغیدہے فقوہ اور فالج کے مصیحی بہت مفیدہے بنون کو صاف کرا ہے اگر

مرمه ك طرح المحدد مي لكا يا مبلئة والمحصول كومبارى سے بجاتا ا درنظ كى عفا فت كرتا يغرض كر بيت دامران كا الله علاج ب-

تھجورا کیے بہترین میوہ کھبی ہے اور غذا کھی۔ قرآن کوم میں متعدد متقامات پراس کا ذکر موجود ہے یسورہ رحمٰن کی دمریں آیت میں ا*ی طرح ذکر فر*ایا گیا۔

ی بیرون روسیری برد. بنهافاکه به والنغل دان الدیکام اس بین میوسی اورغلان والی مجوری -میودُن کے ندکرسے میدخاص طور پیخل و کھجور) کا ذکر اس کی افا دست واسمبت کوظام کرنا ہے جس کی وضاحت نبی کریم کے ا ان ارشادات سے موتی ہے ۔

١- حفرت سعد بن ابي د قاص فرمانے بي كه بني كريم نے فرمايا :-

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



من تصبح كل يوم سبع تسرات عجوتج لمر يضرط فى دالك البيوم سسم ولاسحر

کیجوری بہت تنہمیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک تے معجوہ ہے جد دربانز سازی ہوتی ہے اوراس کارنگ سیاہی اُل ہوا ہے اول نو بنی کریم نے سرکھجور کو بنید فرطیا ہے لیکن عجوہ کی خاص طور یا فاویت بیان فرطی اوراس کو بہت سے امراض کا علاج سالیا جدیا کہ اسی حدیث میں فرطیا گیا کہ ہور دزانہ میں سات عجوہ استعمال کرنے وہ ون محرز میرا درجا ددکے اثر سے بیا رہے گا غور فرطیحت نوم اور میا ددک اثر سے بیا رہے گا غور فرطیحت نوم اور میا ددک ترب کی بیا وراس کا علاج کتنا معمولی ساہے ۔ اس عجوہ کے بارسے بی آئی نے فرطیا۔

اور عجوہ حبنت کا کیس میں نہرسے شفار

دینے کی تافیرہے۔

بوشخص روزانهس كے دفت سان عجوه كھجوريں كھاليا

کرے اُسسے اس دن زمرا در حادد سے کوئی نقصا

ما حصرت سین نے بیان فرمایک ایک دفعین مبار ہوگیا تو بنی کرم میری عیادت کو تشریف لائے۔ آپ نے میرے میں بازراتی افقار کھا ، مجھے اس کی تطندک دل کم محسوس ہوئی ۔ آپ نے فرمایا ۔ مینے پراپنا نوراتی افقار کھا ، مجھے اس کی تطندک دل کم محسوس ہوئی ۔ آپ نے فرمایا ۔ قریب اس کر بھی نے میں میں تربیاں فرم کا دفقار سے میں والیک کی و دطعہ میں میں "

فليا غنل سبع تمسرات من عبون المدينة المدينة المدينة والمسات والمديد المسيطات والمديد المسيطات والمديد فليما المدينة ا

طوال دے -

ہم ۔ حفرت عبداللہ بن حبفرخ فرانے ہیں کہیں نے حفولاً کو دکھا کہ آپ جا کل الوطب بالقثاً 'د' تازہ کھجویں اورگٹری ایک مااتھ تناول فرانے تھے "کھجورا ورکٹڑی کااستعال صرف ا بجب آلفاق نرتھا بکرنج کریم کسنے اپنے اک کل سے کھجورک گرم 'اثیر اورککڑی کی مرد کا ٹیرکوختم کرنے کاطرلقے مکھیا یا ۔ یا اس مقصد کے لئے آپ کا ایک دومراعل برتھا کہ

كان ياكل البطيع بالرطب بقول سي تروز از كه كورك ماقد كهاتي تق اور فرات :

اُ بِ تربز آزہ هجورے ساتھ کھائے تھے اور سرائے : ید فع حتل کھندا المرح صلی اللہ میں اس پر تربوز گرمی توحتم کرتا ہے اور کھجور سردی کو دور

نبی کرمیم کا بیمل اسی بات کو تھھنے کے لئے کا فی ہے کہ آپ میں تن کاکس قدر خبال فرمانے تھے ، اور مفید نفا وُل کے تہاں کاکس طرح طریقہ تعلمہ فرمانے تھے۔

۔ ں رہ رہہ یم رہاں۔ ۵- بطی کی مٹی عطیا دربیٹے عالمانے بیان کیا کہم نے نبی کریم کی خدمت میں کھن اور اڑھ مجودیں بیش کیں اور آپ کھن وکھجور کو بہند ذیلتے تھے ۔



گرشت صحت وقوت کے لئے ایک نہایت ہی مفید ندا ہے سلانوں کے لئے جن مافوروں کا گوشت ملال کیا گیارہ آن كونه صرف بطور نِندا انتعال كرنے ہيں بار بلب شوق اوم بلان طبع سے انتعال كرنے ہيں اور اگر برھي خيال كر ميا جائے كہ اس مرغوب غذا کے تعلق نبی کریم کا ارشاد اوغیل کیا ہے۔ تو بھراں کا استعمال سنّت نبوی رہمل مبی ہوگا۔ اہذا ای سیسے میں صنوط کے بیت ت للخطر مرّل بـ

المحضر مرّل بـ

المحضرت الودروا رُمُّ في بيان كياكه في كرم كم في الله بـ

المحسيد طعام اهل الدنيا في الهل الحينة و الله بالله بالله

١- حسرت ريونف بال كباكه ني ريم سف فرايا :-

خييرالاداهم في المدينيا والوخرة اللهم ونيا ورآخرت بربهترين سال وشت ب

سب حصوں کا گوشت مزے میں مرا بر نہیں ہوتا بکہ مُر، مائے ، معینہ، ران ، دیفرہ سرا یک کاعلیمہ علیٰدہ مزا ہوتا ہے بہجش کو يسندم والمسيح استعال كراسي بني كوم كوهي مون صول كا كوشت خاص طور يرب ند مخاسوان بينا حاديث سيطا برمير

ا - حضرت ابوہر رو جننے بیاں کیا کہ حضور گئی خدمت میں گوشت لا اُنیا اس میں سے دست آب کو دیا گیا کیؤ کمرآپ دست كوببند فراتے تھے۔ النداآپ نے اُسے دانتوں سے كاٹ كر تناول فرايا -

۲- مصرت صباعه سنت زبیرخ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ بم نے لینے گر میں کری و کی و حسندر سے میغام کیجا کہ اس میں ے ہادا حقہ بھیج دیں میں نے عرف کیا صرف کرن کا کوشٹ بچاہے جو آپ سے بھیج مومے مجھے مزم ہو تی ہے۔ معمور نے کملا بھیجا - مہی بھٹی دوکیوں کہ گردن کا گوٹٹ بجری کاعمدہ مصریبے۔ گردن کا گوٹٹٹ خیرے قربیب تر اور نقصان سے ببید ترہے۔

١٠- أم المومنين حصرت عائث مصد فقد رضى الله فنها ك عنها ف بيان كي و كانت الدَّالع إحب اللعب الي رسول الله ﴿ كَانْدَ صَاكَا وَتُتَ يَصْنُورُ وَمِبِ مِنْ زَيَادِهِ لِينَدَقِيا -

۲ سھزت ان معود سنے بیان کیا:

كالنبح صلحا للدعليه وسلم يحببها لمذواع حضورا كاند صحا كؤمثت ببند فرماتے تھے۔ ٥- مسرت عبدالله بن جعفر رضى الله عنه في بيان كميا كه بي صلى الله عليه وكلم فروا يا كرت في .



ان اطیب اللعد الجرالظهر می پاکیزو زین گوشت میشاکا ہے۔ ٧- حضرت امسلم ان بيان كياكه وه حضور كي باس عنى موى دان في كيس آب في اس مي سعتناول فرايد

ے - حصرت عبداللدابن حارث من في بيان كيا كهم نع حضور كساتھ تھا مواكوشت كھا ا

٨- حضرت مغيره بن ميديش نه بان كياكم ايك وات بي كرم كمالة أيك تخف كيديان مهان بها - كفروا ب في بكرى

تبكى - نام بجنب نشوى تُمراخذ الشفرة فجعله بحرب بهامنه -

تواكب نه دست مجو ف كى فرائش كى بجراكب كالمائل ميراكب في الداس سيمير له الله الماس سيمير له الله وست بير س کاشتے لگے۔

ان احادیث سے واضے ہے کہ نئی کریم کو گوٹرت بہت پند تھااور خاص طور سے مان ، دمت ، گردن ، پیٹھے ، کا نیے ہے كا كوختت و ولهي تضابه وابيت ديده نضا -

نبى كرم كے اس بہترین شوق سے علوم كيا حاسكتا ہے كداگر الله وسعت عطافر ائے قوبہترین غذا ورلذند كھانے مح كھا ہے جاسكت إن - ليكن لذيذ كعانول كعصل كرف كول على حرام ونا جائة طريق اختيار كرف احازت بهبي ييني مسلمال كي نتان بیر ہے کداس کواگر رد کھی سوکھی روٹی کھے تو مھی خدا کاسٹ کمراد اکریے کھائے اور نوٹسٹ کے اور اگر مہترن غذا بیسلیر يعول تو ان کوچهی استعال کریمے خدا کا نسکرا وا کر ہے جبیا کہ نبی کرم کاعمل تھا کہ آپ کئی کئی دن چھو کمے رہتے تھے معمولی تھا ٹا مٹنا تو کھی نوش م کر کھا لیتے اور سبب عمدہ کھانے ملبر موتے تو ان کیجی خوش موکر استعمال کرتے۔

سے سے ریندولکا گوشت استعمال کرناھی تا بت ہے ۔

ا - حضرت زيالجري بيان كرت بي كرحفزت البرموي في في فرا إ -

وايت وسول الله ياكل لحدوجاج مين في الله كوسول محرع كاكوثت كمات

٢ يحضرت بالهيم ابن عمر منف بيان كياكه ان كه والمصرت سفينه من في فايد

اکلت مع رسول الله لحد مجابری ه بی نے نی کرم کے ساتھ سُرخاب کا گوثت کھایا۔

مع - محفرت انس شفیان کیا که بم نے مقام مرانظهران ایک خرگرشش کواس کے باسے نکالا - لوگ اس کے تیجیے دوڑتے دورت تھا کئے مگریت اسے کو ایا اُدراسے ابوطلی اِس لائے -انبول نے اسے وَزَی کرے اس کے درت نی کرم كه إس لجيئ دسبة أب ف أسعة ول كوليا اور تعبنوا ف كوبيداس بي سي كيوتنا ول هي فرايا -

نی کریم کوربز بول میں سب سے زیادہ کدو ( بوکی ) لبندھا ۔ حصرت انس نے بیان فرمایا کرایک ورزی نے حضور کی دعوت



نبی کرم صلی النّدعلیہ ولم کو تربد وحلوہ بھی بیندتھا۔ تربدایک تو اس کھانے کو کہا جا آ ہے جو شورہے اپنی وال میں روٹی بھگو کرتیا رکیا جا تا ہے۔ یہ ایک نرم میلد مہنم موسف والا کھا تا ہے۔ اس کو اللّہ کے پایے سے بوسطی اللّہ علیہ وآلہ وکم فرماتے تے ۔ تربد کی ایک دوسری قسم بھی ہے۔ جوملی موتی ہے اس کو صادہ مجی کہا جاتا ہے ۔ یہ سستو می میجور خشک، ودوھ اور گمی ملا کرا لیدے کی طرح بنایا جا تاسعے ۔

> حنىور كو دونون بيتم كا تربد ليند تفاحبيا كدان عبائ أيني الله هذي في بيان كبا-كان احب الطعام الى رسول الله صلى الله

عليه وسلم الترميدهن الخبز والتربيل من

كان رسول الله يحب الحنواع والعسل

ردنی سے بیار کیا مواور ستوسے تیار کیا مواشفاص طور پیطوہ کی پندیدگی کا ذکر بھی موج دہیے جیسیا کدام المومنین حضرت عائث مصلقم رمنی اللہ عنہا نے بیان فرمایا ہ

محضور على السلام صلوسا درشهد كوبيند فرات نفي

حصزت جابرُ ننے بیان کیا کہ نمی کرم م لنے ایک مرتبہ لینے الی خا زان ہے دریانت فر مایا کہ کو ٹی سالن ہے توعون کیا گیا گھر ين سركدك مراكج نهين توآب نے وي منگليا ادراسي سے كها أنادل فرانا سروع كرديا- أب كهانے عاب تے تصاور فراتے عانے تھے: نعه الادم أنحل نعه الددم انحل مركمتنا اليماسان ب، سركمتنا اليماسان ب-

حضرت يوسف ابن عبوالتّرشف فرما إبي نے نبی کرمج کو دکھیا کہ اخذکسرة حن الشّعبرفوضع عليها تعرف فقال هنوادام هنوي ادام آني مُولى رولى كالب مكرا لياوراس يرهجور ركوكرفرايا- بهد سالن بر معان -

حضرت انسُ نے بیان نرایا:

كان ريسول الله صلى الله عليه وسلم بعجبه الشفل صنور فالمرى كالموثن كوليند قرات تفي ان احادیث سے دانتے ہے کہ سب نبی کریم صلی المتعلیہ وسلم نے مکھنے ہوئے گوٹٹن ، وکی ، شہد اور علوہ حلین فندس غذا تمیں بیند فرا بُراس كى شاك بەھىلىقى كەسب ائفىن سال ئى جارىمركى، سلوسىكى جارىكىجورا درىجىكى دو ئى كالمكى ادر إندى كى كھرتىن مىسىرموتى نودە اس كولىمى بېنىد

خبزوكا لحسما لاعسلىضفف

ورانة حقيق كاشكرادا كرت اوراس يرضى خوشى كالطهار كياكنك كفي ورحقيقت رثيته للعالمين صلى الته عليه والمست کے دونوں طبقول دونتمندوں ا درغر میموں کومہا راعطا فرایا کہ اگر گوشت وا سے سنت رسولُ اوا کرنے کا تُو ہ با ہمٰ تو تمر کہ خیتی اُدر روٹی بر زندگی سرکوتے والے بھی میسوج کر ہے ول کوکستی دیں کدیمعولی کھانے صرف انھیں کی نقد بھی نہیں بکہا شرکے عجوب صلی اندعلید دستم سنے بھی بیند فرائے اورخوش ہوکر استعمال فرائے - بکدان کا تو اگر مزیرِ حال معلوم کرنا ہے تو صفرت الک بن دیناگر کے اس بیان سے اندازہ کیجیے۔

ما شیع رسول مله صلی الله علیه و وسلم وسن من من کرم نے سوائے اختاع کے کھی نروقی میر موکر

کھائی اور نکھبی گوٹرن بیطے بھرکر کھایا۔

مینی سب کوئی اخباع بنزا وعوت وغیره موتی تنب توانند کے رسول صلی اشترعلیرو تلم سیر موکر کھانا تناول فرما لیا کرنے تھے۔ در زمال پر تفاكه حصرت مسردن غنبيان كرتني بب كذبي كربيصل الشرعليه والمهك دنبإ سه تشرلين كيرحاب كري بعدا بك مرتبه حذرا مالومنين عالث مصديقيه على خدمت مين عاصر برمه أتو انبول نه في سير ب الم كلما أمنكوايا اور يمني كلبن مين حب يمسي كلها نامبر بروكر كلها في مهول تو مجم روناآ حاتاب يتصرت مسرون فنف عرض كباءالياكيون بتاست توذرا بالمجهروه زانها دائما اسب جب ندراى تسم صنوصلي التوطيكم سنے کسی دن دومرتبہ روٹی اور گوٹنت ریٹ بھر کرمنہیں کھایا ۔

نبى كريم صلى التدعلبروسلم كو دود هرصى مهبت ليب ندخفا آيت نے اكثر يكرى كادود صاستعمال كيا اور كاسميے كاهبى استعمال كيا۔ گا کے دو دھرکے متعلق آگ کا ایک ارشاد کھی موجو دہے ہیں کو حضرت صہیئے نے بیان فرما! - آپ فرماتے ہیں: تم ككنے كا دود صاستمال كروكموكم اس مي شفا ب عليكم إللسبن البقرفيها شفاء وسمنها دواع ولحسمعاداع

اور اس کے تھی میں دوائی اٹیرہے اور اس کے

گونشت میں بیاری ہے۔

بعنی گلئے کا دودھ اور کھن نہایت ہی مفید اور مقوی ہیں لکن حضور علمیا بسلام نے اس کا گوٹٹ بیب ند نہیں فرمایا۔ اس بھے کہ اس بن بعادی سے جراتیم مونے ہیں۔ کو ایعی طرح کری کا گوشت کھا است ہے اس طرح گلئے کے گوشت سے بینے کی کوشش کرنا کھی حائر نہے۔ بہرصال حدیث میں گا مے کے گوشت کی حرّمت نہیں مکیہ نالب ندیدگی کا اظہار ہے، ایک اور حدث منرلیب میں ہے کہ آپ نے صما بر کرام سے سے گلے ذرح فرمائی اور دوسری عدیث میں ہے کہ ازواج مطرات ک طرن سے تج میں گائے ذرع فرانی ۔

نمرکوره احادبیث مسے جہاں نبی کریم رحمت دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی سیب ندیدہ غذا دُل کا نیتہ حیلا وہاں کھا

المسلم المسلم المسلم المستمات كا مذازه لم كم باجاسكا ہے كداسلام ہرتىم كى حلال طبيب نذا أول سے استعمال كى اجارت ديا جي اسلام مرتىم كى حلال طبيب نذا أول سے استعمال كى اجارت ديا جي اسلام عندا مرتم كى حلال طبيب نذا أول سے امران مرتى علي اور گرافقد دغذا مرد المران المورد كرنا حالت كراد اكرنا جائے كہ عده كھانے لئے برعزور و كبر نركم اجائے بكہ خوا كاسٹ كراد اكرنا جائے اور معمولى كھانا لفيرب مرحنے برنا شكراد اكرنا الى بالى الى مرتى اور معمولى مندين برت كراد اكرنا الى مرتى اور معمولى مندين برت كراد اكرنا الى مرتى الى مرتى كاسب بن جاتا ہے ۔





#### عبد القدوس باشمى

حسرت رسول الدُّ مل الدُّ عليه والم کی سیرتِ طیبه اور آب کے احوال ذیدگی کا بار بارا ورغور وفکر کے سائند عمین طابع در میں مسلمانوں کے بیے بھی ایک فریضیدانسانی کا ورصر کھنا ہے مسلمانوں کے بیے عمی ایک فریضیدانسانی کا ورصر کھنا ہے مسلمانوں کے بیے میں ایک اس لیے نہا بیت مزوری ہے کہ جہیں بہی حکم دیا ہے جہیں کا مُنات فعا نے بردگ و بر ترفیا بنی کتاب فران مجدیمں بہی حکم دیا ہے جہیں کہ ماری اور ان کے اسوہ حداد اپنی کتاب فران میں فرار دسے کو لئے ہم کہ میں دیکھی کے اس میں میں رکھیں کہ اس کا میں دیم کی تعمیل میں اور ورس میں ساری زندگی بسرکر دیں نظا ہر ہے کہ اس حکم کی تعمیل ہم اسی صورت میں کر سے جہیں ہوں ہوں کہ ہم آپ کی سیرت طیبہ سے وا نفیت حال کریں، بار بار پڑھیں مُنیں ، موسول کو منا بیس بحد و یا در کھیں اور ورس کی درسول الدُّ حلیہ وسلم سے میست ، اللَّه ہے میت سب اور رحوالتُ کی یا دسے عافل ہوگیا ، اسے نہ بہال جین اور نہ و ہال جین ۔ اور رحوالتُ کی یا دسے عافل ہوگیا ، اسے نہ بہال جین اور نہ و ہال جین ۔ اور رحوالتُ کی یا دسے عافل ہوگیا ، اسے نہ بہال جین اور نہ و ہال جین ۔

اورایک غیرسلم کے بیصنوص الٹ علیہ وسلم کی سیرت طیسہ کا مطالعداس بیے ایک فرنعیندانسانی کا ورجہ رکھتا ہے کہ قرع انسانی میں سے مروکا مل کا صرف ہیں ایک نمون سے کوئی مانے یا مانے ، اتباع کرسے یا انکار ، ایکن یہ عبان لینا تو ہر آوئی برنون سے کہ ہر میں سے مروکا میاب و کا مران اور ہر اعتبار سے کمل انسان کیسا ہو ملہ ہوئی بوقی ہوگا ، تو بدنہ چاہے کہ اسے ایک بانفسد اور کا میاب زندگی میسر ہو۔ اب سوال یہ پیلے ہوتا ہے کہ کا میاب زندگی کیسی ہوتی ہے اور کیا اس کا کوئ مکمل نمونہ ہمین فطرا ہا ہے کہ ہم اس سے کی سیمیس اور کی حال کریں ۔

نیمن برزه نه نایادگارسے نوع انسان اله بادسهادرآج بی لاکھوں آورکروٹو ول نہیں بلکاربوں آدی اس د نبایل زندگ بسرکر در ہے ہیں رسب کا قصدایک ہی ساقصہ ہے کہ پیدا ہوا ، بڑول نے دیمید کھال کی رپروش و پر داخت ہو گ، ایک محدود مدت نک زمین پرزندہ ریااور بالآخرم کر بیزندزین ہوگیارنہ پیدا ہونے میں اختیاد دارا وہ کو وضل کھااور نہ موت میں سے محدود مدت نک زمین پرزندہ ریااور بالآخرم کر بیزندزین ہوگیارنہ پریا ہونے میں اختیاد دارا وہ کو وضل کھااور نہ موک ناگہال میں سری

سب کہاں ہجن پنداوگرں کا حال آپ کر معلوم ہے ، ان بن کی زندگیوں پرغور کھنے ۔ پیدائش اور موت بر تو تیکناً کسی کو مجی افقیار حال نہ تھا۔ لیکن سن بلوغ سے موت یک ہو کچھ دہ لینے ا را وہ دافقیار سے کرتے رہے ، ان اعمال وا فیکا ر میں انہوں نے اسپنے ارا وہ وافقیار کوکس کس طرح استعمال کمیا اور وہ اسپنے متناصد زندگ ہیں کس صر نک کا مباب ہوئے باں ا اور یہ بی ویکھنے کما نہوں نے اسپنے ایک رخ کی کمیل کے لیے زندگ کے دوسرے رخوں کونظر انداز تو نہیں کردیا منظا



اپشخس رومانی سکون ماصل کرنے کے بیے بیوی بچوں کو تھپڑکر مہا طریر جا مطیعا ، تواس کی زمرگی اور مپباڑ کی بیٹمان میں آیا فرن باتی رہا ۔ وہ نہ ہوا ، پہاڑکی ایک بچٹان ہوئی ۔ دومرا میوی بچوں اورعیش وعشرت ونیا میں اس طرح الحجا کہ ساری کا ثنات سے نمانی ہوگیا، تواس کی ذمرگی اور سکتے بلیوں کی زندگی کے ما مین امتیاز کیا رہا ۔ وہ ندر ہاکتے رہے بدیاں ۔ بی ۔ آدمی کا ہے کہ ہوا محض ایک جانور ہم کے دہ گیا ۔

ہے میں ماں اور میں تسلیم جاں ہے زندگی

سیریسی دیکھنے، ایک آوئی کوابنی اس خصرسی زندگی میں کیسے کیسے متنوع حالات سے گزرنا بٹر تا ہے کہیں دولت مجمد ہواری کی میں کیسے کیسے متنوع حالات سے گزرنا بٹر تا ہے کہیں دولت مجمدی کی فداوانی کھی فورت کی دراوانی کھی فورت کی دراوانی کھی فورت کی دراوانی کھی فورت کی دراوانی کہیں خورت وجماعت کا منسط کی دراوان کا دراوان کا دراوان کا دراوان کا معلم میں نوابع تا ہوانظ آ تا ہے۔

مادان کا معلم میں انسان ہی توسع ، نوکھی فوج کا کما ندار اور میں بیج بن کر داوی لگنزی دیتا ہوانظ آ تا ہے۔

مادان کا معلم میں بیانسان ہی توسع ، نوکھی فوج کا کما ندار اور میں بیج بن کر داوی لگنزی دیتا ہوانظ آ تا ہے۔



الم مراد المراد المراد

کا سفنیب رکو، اور منہ سے نگاؤں ، توب شان بہانتا ہوں یار کے بیب نے کی

اس کی صرورت ہی نہیں بڑنی کر زندگی کے سی مرحلہ برادر کسی حالت میں کہیں اور سے کوئی سی حاصل کیا جائے خوشی بنم ، تونگری ، اعلام ، مسلور میں مرحلہ برادر کی مرحلہ برادر کی تونگری ، اعمن ، برامنی ، اخلام ، وشمنی دینے و اخراب کواپنی زندگی میں ان ہی باتوں سے تو واسطر برسے کا آپ کوان حالتوں میں کہا بھینی رکھنا چاہیئے اور کہا ہمل کرنا چاہیئے کہ آپ کا میا بدر ہیں اور آپ کا خالت بھی آپ سے نوش رہے۔ اس کا جواب آپ کو حرف بیرت طبیب میں مل سکتا ہے۔ فدائش برترسف محد رسول الند علیہ وسلم کے ذریعہ وین اسلام ہی کی کمیل نہیں فران میکڈ بوت اور رہنمان کے ملسلہ کہ





آپ برختم کرسے مبیرت انسان کی بھی نکیبل فرماوی ماوراس طرح نکمیل فرمادی کداس سے زیا وہ کمل اور اشنے اچھے نموز کر دار کا تصور مجمی ممکن نہیں -

مملانوں کے بیے اور و دلیان رکھتیں کون وقت نہیں اِس بیے کہ یہ ان کا ایمان ہے اور و دلیان رکھتیں کرخانی کائنات کی رضامندی رسول الدُصلی الله علیہ وسلمی مخلصان آب سے بغیر طلابی نہیں ہوسکتی ۔ اور بغیر حسول رضا ہے۔

الجی شرد نیا جہا کا کمین مطالع اس سے لیے بھی ایک فیصلہ اُس بی کہ اس میں ایمان دلیون کا فقد ان سیے۔

لیکن سیرت طیم کا کمین مطالع اس سے لیے بھی ایک فرلفیہ افران کا ورجہ رکھت ہے۔ اگر اس نے سیرت طیمہ کا مطالعہ نہیں کیا واضع او رنفسیلی نمونہ ، کا میاب انفرادی ، اجتماعی اور قومی زندگی کا نہیں مل سکتا ۔ وہ اپنی زندگی ہو اللی زندگی ہم جوال زندگی ہے کہ است سے مرحلوں میں یا توسیس وینج میں گرفتار ہوجائے گا بابری طرح کھو کریں کھائے گا ۔ زندگی ہم جوال زندگی ہے جائے اور ایک نمان کی زندگی ہو اللی کر المب کہ اس سے اس سوال کے دقت کون نموز عمل مرجو و سے ۔ ایک نبی والے اور ایک فلسلے کا میان میں مواج و سے ۔ ایک نبی اور ایک فلسلے کا مواج کا بیان موجو و سے ۔ ایک نبی کو موجو سے ۔ ایک نبی کو موجو سے داور ایک فلسلے کا مواج کا مواج





### حقوق

عورنوں کے حفوق

اسلام ہی عورتوں کو تمدّن میں برابر کی حگہ دنیا سے آوراُن کے مساویا متحقق تی کو بحال کرنا ہے وَ حَهُنَ مِنْ اللّٰهِ یُ عَلَیْهِیّ ۔ عور توں کے عورتوں کے بعی حنوت میں جیسا کومرووں کے عقوق عورتوں پر میں .

بجرل کے حقوق

وَلاَ تَفْتُلُوا الله لاَ دُكُوْ مِنْ خَشْيَةً إِمْلاً قِ - "تَلْدَسْ كَ ورسعتم إين اولا وكون اراكرو

والدبن سيحقون

وَبِالْدَابِدِينَ إِحْسَانًا - الله الله عده ترين برنا وكرو





## ابوسلمان شاهجها نيورى

اسلام سر شرعی و اجبات و فرائض میں ایک نهایت اہم اور اکثر حالتوں میں ایمان وکھنزیک کا فیصلا کر دینے والا فیض جہا د ہے لیکن جہاد کی متبقت کی نب سے منت غلط فہمیاں تھیلی ہمدنی ہیں۔ سے لوگ یہ سحجتے ہیں کہ جباد کے معنی من الرنے کے ہیں خالفین اسلام اس غلطفهی میں متبلا ہو کئے۔حالانکہ الیساسمجیا اس غلے الشان مقدس حکم کی مل وسعت کو بالسکل می ووکر ویٹا ہیں۔

" جہاد" کے منی کمال درج کوشش کرنے کے ہیں : قاران دسنت کی اصطلاح میں اس کمال درج سعی کو چوز داتی اغراض کی مجلد حق رپتی ارسیا ن کی راه میں کی جائے، جہاد کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ سیعی ربان سے بھی ہے ، مال سے بھی ہے ، انفاق وقت و مستے سی ہے بمنت و تکالبیت برواشت کرنے سے می اوروشمنول کے مقابعیں لانے اور اپنا خون بہلنے سے مجی ہے بیس سی کی صرورت مہوا در مجسسی جس کے امکان میں ہو، اس ریوم سے اور جہاد فی سبیل الشدمیں لغت و شرع دونوں اعتبار سے داخل بیر بات نبین ہے کرجہا دیے تقعہ دومجرد لڑا ل ہی ہو۔ اگر ایسا ہو ما توسیہا د کا اطلاق اعمال تعنبی ولسانی پر نہ ہو آمالانک ب وسنت البیے

شیخ الاسلام ابن تیمیے کا قول صاحب افغاع نے نقل کیا ہے ، جو حقیقت جہا دکے بادے میں قول نیصل وجامع ہے۔ الامر بالجهاده فه مايكون بالقلب كالعسزم عليه اومنه ما يكون باللسان كالدعوة الى الإسلام والحدجة والبسيان والراقي والمشدب يغى مسافسيه لعنع المسلمين و بالسدن ا كالتتال بنفسه فيجب الجهاد بغاية مسايمكنه من هذا الاهول رجلد ١-٣٥٣)

شِمنوں کی نوج سے خاص دقت ہی ہیں مقابلہ ہوسکتا ہے لیکن ایک مومن انسان اپنی ساری زندگی اورزندگی کی ہر رہ و

ن م ج ادحق میں *بسر کوسکت*ا ہے۔ مشهر رمديث بدرالمجاهد من حاهد نفسه في ذات الله والمهاجد من هحب رها تمي

سوره العنفان میں ہے کفار کے مقابر میں لٹرنے سے برطاحہا دکرو۔ فلانطع الكافرين وحاهد هسم به جهادًا حجيداً ينكافرون كى اطاعت زكرداوران بع بي سراجادكرو-سورة الفرقان بالاتفاق كى ب، اورمعلوم ب كرجهاد بالسيعف يين لا الى كا حكم بجرت مدينه كے بعد مهوا-لين عور كَ إِما سِيعَ كُمُ اس كَى زَمْدًى ميں كون ساجها و نتحا بحس كا اس آيت ميں عكم ديا جار ہائے ہجہاد بالسيف آو ہونہيں سكتا .لقينيا

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ود حق کی استقامت اوراس کی داویس تمام معیبتیں اور شدتیں جیل لینے کا جہادتھا۔ کی زندگی بیں جس طرح یہ جہاد جاری رہا رسب کرمعلوم ہے جس کی داویس دنیا کی سی جماعت نے ایسی تکلیفیں اور صیبتیں نہ اٹھا فی ہول گی جیسی انڈ کے رسول اور آپ کے ساتھیوں نے کی زندگی میں برواشت کیں۔ اس پر جہا دکمبر کا اطلاق ہوا ۔

اسى طرح منا نقول كي سائقة عبى جها دكر الحكام دياكيا.

جاً هذا لكفاروا لمنافقين واغلظ عليهم ١٠٠٠)

عالانکدمنانی و خوداسلام مے تحت مقهودانہ ونکر مانہ زندگی بسر کورہے تھے ۔ان سے جنگ دقیال کی خردرت ہی ناتھی اور نہ ان سے مبی جنگ کی گئی رسویہ جہادمی نبینی حق وا تمام حجت ومقا دمث فسا دکا جہا دتھا ، جوّنلب دز بان سے تعلق رکھنے ہے۔

بخاری وابن ماجیمی جیاد ہے ہوڑت عالیت شنے پرچھا۔ ہل علی النساء جھاد اُ کہاعوروں کے بیمی جہاد ہے ہو ایا یہ العدم تجداد ، المقتال فیدہ لے لحسیج و العسس قوسی اجہاد ہے ۔ کم اس میں بطائن میں ہے ، حج اور عمرہ اس صدیث میں اس سی اور ترکہ وطن کی محنت کرجرتے وعرہ میں کیش آتی ہے ، عورتوں کے لیے جہا وفر مایا اور کہا ایسا جہاد میں بوال کی نہیں ، اس سے معلوم ہوا کرالمائی کے الگ کر دینے کے بعد مجی حقیقت "مجهاد" ہاتی رہتی ہے۔

اگراست سے بیے دفاع وجگے وقت آگیا ، یکسی جاعت مندین پرا مام نے حملہ یا ، توابیہ وتوں بین بجی سرن نفس جنگ ہی مہنیں بلکسٹی دکوسٹن کی ساری باتیں شاہدیت سے فردیک جہا دہیں جس کی طاقت میں جنگ کرنا نہیں ہے اور اس نے مال دیا تو وہ بھی مجا ہہ ہے جس نے اس راہ میں اور کسی طرح کی محت و سکلیف انطان ، وہ بھی جا ہہ ہے ۔ جس نے اس راہ میں اور کسی طرح کی محت و سکلیف انطان ، وہ بھی جا ہہ ہے ۔ البتہ الیے وتتوں میں اگر کوئی مسلمان لڑائی طاقت رکھا ہے اور اس سے بہلوتہی کر بے ، تو اس کا کوئی غذر نہیں من جائے گا اس کا شمار موموں کے بجلے منا نعول میں ہوگا ۔ جرمال دے سے اور اس مان واضاعی کی زندگی سے کا گیا ۔ زبین پر گو مسلمان کہلائے گا ۔ جرمال دے سے سامان حق اور دعوت الی الجہا دمیں کھل سکتی ہے مگرز کھی اس نے مسلمان کہلائے ، پر انڈ کے حضور منا فی کہلائے گا ۔ جرش خس کی زبان اعلان حق اور دعوت الی الجہا دمیں کھل سکتی ہے مگرز کھی اس نے بھی ایمان محدولا کرنیان کی داہ اختیار کر لی کوشیطان حیل اور نفس خادع اس کے ہزاروں فریب دیتا رہے ۔ ترفدی اور ابو داؤ دمیں ہے بھی ایمان محمولا کرنیان کی داہ افتیار کر لی کوشیطان حیل اور نفس خادع اس کو ہزاروں فریب دیتا رہے ۔ ترفدی اور ابو داؤ دمیں ہے بھی ایمان محمولا کی نوان میں کوشیطان حیل اور نفس خادع اس کو ہزاروں فریب دیتا رہ ہے ۔ ترفدی اور اور دائوں میں کوشیاں میں کوشیاں حیل اور نفس خادع اس کو ہزاروں فریب دیتا رہے ۔ ترفدی اور افتان کی داہ افتان کی داہ افتان کی داہ اس کوشیاں حیل اور نفس خادع اس کو ہزاروں فریب دیتا رہ ہے ۔ ترفدی اور ان خالیاں حیل اور نفس خادی کوشیاں میں کوشیاں کی کوشیاں کوشیاں کوشیاں کوشیاں کوشیاں کی کوشیاں کی کوشیاں ک

"افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.

سب سے زیادہ نضیلت رکھنے والاجہا دوہ کلمیحق ہے، جو شا ہان جور ذظلم کے سامنے بے باکا یہ کہاجا ہے۔

اور پھران سب سے بالا زمر تبدان مجاہدین کاملین اوراصحاب عزیمیت کا ہے ، جن کی زندگی سرتاں جہا د فی سبیل التراد جن کا وجود کیسر خدمت می وشینه تکی صدت و شق وعوت ہے ، جواس علی تقدیں کے بیائے سی خاص صدائے نفیرادر اعلان وقت کے منتظر نہیں رہتے ، ملکہ سرصیے جوان رہا تی ہے ، جہاد نی سبیل اللہ کی جسے ، وق ہے اور شام کی تاریکی جوان رپھیلتی ہے ، وہ اسی راہ کی شام ہوتی عید اس کی زندگی پر کوئی کمح ایسا نہیں گزرتا ، جوجہا و کے مرتب علیا ونضیات عظلی سے اجرو تواب سے خالی ہو۔

کاننات بہتی سے برطل کی طرح بیمل بھی تین عنصروں سے مرکب ہے۔ دل ، زبان ، اعفدا وجوارح رسوان کا ول ہمیسہ عشق حتی اور عزم متصدکی آنش شوق میں پھنکتا دہتاہے۔ ان کی زبان ہمیشدیہ اعلان عق ودعوت الی التُدہیں سرگرم رہتی ہے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ان کے بی فزا دران کے تمام جوارے کہیں اس را ہ کی سی دیمنت سے نہیں تھکتے۔ اس کے بعد جہا د کا کونسا کا مردہ کیا ، جو انہوں نے نہیں کیا ؟ ادراس را ہ کا کون سامر تبررہ کیا ، جو انہوں نے نہیں پایا ؟

افضل الجهاد كلمة حق عندسلطان جاسًر.

احسن البنج و الرائد من حقیقت کوساسند رکھ کر خور کرو۔ انسان اعمال کی کون سی بڑا نا دعظت ہے جواس کے وائرہ سے باہردہ گئ اور فرع انسان کی ہدایت وسعادت کا کون ساعمل حق ہے ہجراس کے بغیر انجاکیا سکناہے ؟ بس سی دجہ ہے کوشر بعیت نے اس کی اہمیت شنیلت پراس تدر دور دیا کوساری نکیاں، ساری عبادتیں اس سیمجھے دہ گئیں۔ سب کا حکم شاخوں کا ہوا ہجرا ہمی عمل قرار یا یا اس سے بڑھ کہ اور کیا دلیل نفیلت ہوسکتی ہے کہ خود اللہ کے رضول نے فرطایا۔

والذى نفسى بيد الودوت انى اقتل فى سبيل الله تسمر احيا ، شعر اقتل شعرا حيا

ت درواه البخاری، خدای قسم اگر ممکن موتیا، تومین جانبها که الندگی راه مین قتل کیا جادُل ، پیخرزنده مول ، پیز قبل کیا جادُل بیمرزنده مهون ، کیمر قتل کیاجا فول ما کاکد امکی راه مین جان دینے کی لات وسعادت ایک مرتب میں ختم مذبر جائے۔

چرد ردہ ہوں بیسرس بیاب سے معلوم ہوا کہ جہاد صرف جنگ و تقال کا نام نہیں بلکہ جہاد کی بہت سی سمول میں سے ایک قیم سے اللہ تعمل کے معمل میں مجمل کے معمل کے معمل

م عاقب المومنون لیفن بجم و مقابله کا دائمی سلد ) خرض کفایہ ہے بجکہ دما کان المومنون لیفندوا سرعاً قال کی بہلی صورت الین بجم و مقابلہ کا دائمی سلد ) خرض کفایہ ہے بجکہ دما کا ایک جماعت صرح الیسی سے اقب "ضروری منہیں کہ بیک وقت ہرسلمان اس میں صصد ہے بہر مهدا در سرعک میں ملمان سرک ہوگا، اس میں موسلی میں انجام دیتی رہی ہے ، تو کا فی ہے رجو مسلمان سرک ہوگا، اس کے لیے کوئی گنا و منہیں ۔

کے لیے برط الجر ہے ، مجرشر کے بنہ ہوگا، اس کے لیے کوئی گنا و منہیں ۔

ے بیے بڑا ابر ہے۔ بوسری سرہوں سرہوں اسے دوں ہے ہاں اسے میں اسے دہوم کی ہوگی۔ دوسری ہم دفاع "ہے۔ فشری اس میں می حقیق میں میں میں میں کی ہے کوب بھی میں مان عکومت یا کسی سلمان آبادی پرکوئی غیر سلم کردہ جملہ کرے ، آدیکے بعددیگرے ہم ونیا کے سلمانوں پیٹر عافوض ہوجا ہے کہ دفاع (ڈنینس) کے لیے اکھ کھڑے ہوں ۔ اس حکومت اور آبادی کو نیز مسلم قرب لاکر بہا میں ۔ اگر فوری قبضہ ہوگیا ہے ، تو اس سے نمات دلامیل اور اس کام کے لیے اپنی ساری تو تیں اور ہم طرح کی ممکن کو شتیل وقت کردیں۔ اس بارے میں قرآن وحدیث سے احکام اس کشرت سے موجود میں اور اسلامی فرالتض میں یوفرض اس ورجہ مشہور فرض ہے کہ تیا یہ ہی د نیا میں کوئی مسلمان اس سے واتحت مسلم مردگاری ویاوری اور دوناع اعداد کا قانون ہے بھی پر اسلام نے



Report Change Fills Report of the Change Fills R

شربیت وامت کی حفاظت کی ساری بنیادی استوار کی ہیں ۔

یہ فرض کفایہ نہیں ہے ، بکہ بالاتفاق مثال نما ذروزہ کے ہرسلمان پر فرض عین ہے ایک گروہ کے دفاع کرنے سے باتی مسلمان بری الذمر نہیں ہوسکتے جس طرح ایک گردہ کے نماز پڑھ لینے سے باقی مسلمان کے ذمر نماز ساقط نہیں ہوجاتی ۔ مدیس ہے ۔

ألاأت يكون النفبرعاماً فحين ثيذيصير من من وض الاعمان

و نفیر نفرسے - نفر کے معنی ہیں ، تیزی سے ساتھ ایک جگہ سے دومسری جگ دوڑ جانا ۔ پس توم کے ایسے بلاسے ادرا جماع پر تجرائ الی سکے ہے ہوس نفیر کا اطلاق ہوا قرآن میں ہے ۔ انف و واخفا خاو خدت کی اوڈ اکا ننسف وا " مطلب بہ ہے کہ گر تحفظ و دفائا کی ضورت سے عام اجتماع وقیام کا وقت آگیا ، تر پھر حبنگ کرنا ہوسلمان پر فرض عین ہوجا تاسیے ۔ ابن ہمام اس کی شرع میں ۔ میں مکھتے ہیں ۔

هذا اذالسومیک النفیر عاماً قاذ اکان النفیر عاماً بات هجمی اعلی بلدة من بلاد المسلمین، فیصبون فروض الاعیان سواء کان المستنفی عادالاً و فاسقا اگر فق العت دریم، ۲۸۹ فرض کفایر کصورت اس دقت یک ہے کنفیر کی حالت نہ ہو۔ لیکن اگر ملمان کے شہروں میں ہے کسی شہر پنجر ملوں نے ممکر کردیا، تواس دقت جنگ کرا برمان پرفرض میں ہوائے کا خوا مجنگ کے لیے دعوت دینے دالا عادل بریا فاسق ادر عناییس ہے۔

تسوال جھاد یہ صیر و فرص عین عند النفیر العام علی من یقرب من العدو و همی یوت ب علی سے علی ہے۔ وقت ب علی ہے۔ وقت ب علی ہے۔ وقت ب علی ہے کہ مرتم فتح القدر ہم: ۲۸۱)

اوراگرلفیدعا م کی حالت ہو، زجہا دکرنا ان مسلماؤں رِفرض مین ہوجائے گا، جوزشمن سے قریب ہوں اور اس پر قالورکتے ہموں۔ اسی طرح سراہجیہ، دوالمخیآر، شامی وغیرو کما مرکتب نفہ میں ہے۔

"اذاجاءالنعنيرانمايصيرفوض عين على من يعترب من يعترب من العدد» ادر الجهادف و كفاية اذالحيكن النفيد عاماً ، فاذا هي الميه البعض ، يمقط عن الباقين و فاذاصاد النفير عاماً ، نعينت تذيمسير من فنروض الاعيان "الخ و

حملرد پہوم کے دائمی بہادیں دجب قبال فرض کفایہ ہوتا ہے العبار جائیں متلئے ہوتی ہیں۔ مثلاً مورتی اور فرکر، عور توں کے سیلے شوہر کی خدمت اور فوکر کے لیے آقا کی خدمت تقدم ہے ۔ لیکن اگر دفاع کی صورت نہیں آگئی ہو، نواس کی فرضیت الیس ہر گیراور بالانز ہے کہ بجوں اور معذوروں سے سواکوئی گردہ ، کوئی فرد مشنئے نہیں ہوسکا۔ بیری باشوہر کی اجازت کے شکل کھڑی ہو، غلام بلاآقا کی ادن کے شنول جہا د ہوجائے ۔

ا ما منجاری نے باب ما ندھا ہے یہ وحوب النفیر، تعنی حب حفظ مات کی صرورت میش ہوائے ، ترقبال کے بیے ب محکم دلائل سے هزین متنوع و منفور موضوعات پر مشتمل مفت آن لافق ملتبہ



كالشكر ابويًا واحب بريه آية المعندوا خفاً وتُعتاكى اورة مالكم اذا قيل لكم العندوا" الع عديرب راستدلال كياب -

اس کے بعد حضرت ابن عبار ملی روایت درج ہے۔

المحمدة بعب دالمفتح ولكن جلماه ونية واذ استهفرت ولمستفوداً " يعنى وه جوادا كل اسلام مي ايك فاص طرح كل بجرت فرض بون محقى ترفيح كد كربيداس كل ضردت نهيس رسي البنة جها داور عرم جها دقيامت يك باقى بي ترحب جمع بو في كم يكار بي جاوي مع بموجا و اورجها وكرد.

فتح البارى ميں ہے -

- . الأأن تدعوالحاجة اليه أن كان يدهم العدد ويتعين علمن عينه الأمام و المحامد و الإمام و المحامد و المحامد و المحامد و المحام و المحامد و المحامد

ا ورموطا اما م مالک میں ہے۔

اداكان الكفارمتقرين بلادهم فالجهادونوس كفاية ، إن اقامرسه بعضم مسقط الحدج على المباقين واذا قصد وابلاد نا واستنفرا ماه المسلمين ، وجب على الاعبان "

یسی اگر کفار اپنے اپنے ملک میں ہیں ، مسلمانوں پر حملہ اور نہیں ہوئے ہیں رکو اس حالت ہیں جہا و فرض کفایہ ہے لیکن حب وہ ہمارے ملکوں کا قصد کریں اورامیر اسلام نفیر کا علان کرسے ، تو بھر فرض عین ہوجائے گا۔

چونحرجا بجانفه کا افظ آیا ہے، اس سے بہ بات بھی صاف ہوجا ن چاہیے کہ نفیرعام سے کیا مرا دہے ہوتھ تو فی مسل کے اس فی کی مطلب یہ یہ ہوتا ہے کہ دفاع کی شروست بیش آجا ہے اور بشرخص کواس کا علم ہوجا ہے بایم قصو دہے کہ حب کہ کوئ بل نے والامسلمالوں کونہ بلائے گا، نفیر عام کی صالت نہ پیدا ہوگی ؟ اس کا جواب شاہ ولی شرفے موطاکی سٹرے میں دے دیا ہے ۔ « نزویک استینا رہا وفرض علی الاعیان می شود - استیفار اسچوں منع کنیم حاصل شود حالتے کہ تقیمان کے استیفار شرفی ست از قصد کفار بلا د مارا ، و قبام حب ورمیان جیوش ملمین ، و کافرین ، وعدم کفایہ از ال صلماناں ، وانجم

بران اندید امسوئی جاری - ۱۲۹) شاه ص حیجے بیان سے بربات واضع ہوگئی کہ نغیر کی صورت کیا ہے ؟ تو یہ صروری نہیں کہ کوئی خاص شخص سلما نوں کو یہ کبرکر پچار سے کہ او جہاد کر ومقصد ویہ ہے کہ انسی حالت پیدا ہوجا ۔ ئے ، جو مقتصلت نفیر ہے بس جب نیم سلموں نے اسلام ملکوں کا تصد کیا اور سلما نوں اور کا فرول میں لاٹا ٹی کنٹروع ہوگئی ، توجہاد فرش ہوگیا اور حبب وشمنوں کی طاقت ان ممالک سے مسلما نول سے زیادہ قوی ہوئی اوران کی شکست کا خوف ہوا ، تو بچے بعد دیگر سے تمام مسلما نابن عالم پر فرض ہرگیا، خواہ کوئی بچار سے بچار سے بچار والا منہیں ہے تو پیسلما نوں کی بنظمی و برحالی ہے۔ ان کا فرض ہوگا کہ داعی وا میر کا اشتام کریں ۔ یہ حال تمام فرالض کا ہے ۔ نماز کا



المعجب وقت آجائے، آوخواد موذن کی صدائے می علی العسلواۃ ''شانی وسے یا ز دسے ، وقت کا اُجا فا و سوب سے بلیے کا فی ہوتا ہے ۔ ا حکام قطعید و فاع فرض که وفاع "اسلام که ان نبیادی کلموں میں سے ہے ہوں کو ایک سامان رو کھی زک نبین کوسکتا استحا استحام قطعید وفاع گرایک میلمان کے دل میں رائی برابر می ایمان کی ثبت باتی رہ گئی ہے ، تو اس کی ہات سے ابر ہے کو اللہ کی رسکتا س سے اور از سر کا یا کانپ روائھے۔

ياايها الذينآمنوا مالكوإذاقيل لكم انفروافي سيدالله الثاقلت والحارضية

مالحيوة الدنيا من الكنوة فمامنات حيوة الدنيا في الكنوة المقليل (p-1)

ملانوا تمبین کی بوگیا ہے و کر بیت کم سے کہاجاتا ۔ ہے اسٹد کی راہ میں سکل کھر سے بعر، تو تمہارے فدر ن میں حرکت بنبن بون ادر زمین پر ڈھیر ہوئے جاتے ہم با کیاتم نے آخرت کو چھوڑ کو صرف دنیا ہی کی زندگی پر تناعت کر لی جا اگر میں بات ہے تر یا ور کھر جان گی رر کھے بیٹے موردہ احرت کے تقابلی بالل ہی ہیں ہے۔

اس کے بعد فرمایا۔

الانتفووايعدذبكوعذابالياويستبدل قوما عير كووكا تضووه شيأ وانله على كلشى منديد - (١٩-٩١)

یاد رکھو! اگرتم نے حکم اللی سے سرتانی کی ادر وقت کے آئے پرکھی راوحق میں کمرلبست نہ ہوئے تو اللہ نہایت ہی سخت عذاب میں ڈال کراس کی مزادسے گا اور تمہارے سواکسی دوسری قوم کوفیست اسلام کے بید کھڑا کروسے گا۔ تم چان دیسے باڈ مگے کلمتی تمبارا ممتاح منیں ہے ۔ تم ہی اپنی زندگی و نجات کے بیاس کے محتاج ہو۔

اسلام ا درمسلانوں کی مخالعنت ، ان کی حکومتوں سے مثلنے اور ان کی آبا ولیوں اور شہروں کو آلیں میں بانٹ لینے سے بیے کفارایک دوسرے کے ساتھی اورعای ہیں ۔

والبذين كنووا بعصنع وليباء بعض

حن لوگوں نے راہ کفراختیار کی ، تروہ ایک دوسرے کے سائتی اور مدد کا رہیں ،مسلمانوں کی مخالفت میں خزانوں کے خزائے خردہ کر ڈالتے ہیں۔

والسذين كمفى واينفقون احوالهم ليحملواعن سبيل الله

جن لوگوں نے راہ کفراختیار کی ، تو وہ حق کی مخالفت میں ابنا مال نور بھ کررہے ہیں۔

پس ملان کی بھی سب سے بڑی اسلامی وا بما ن خصلت یہ تعراد یا ہ کہ۔

والمومنون والمومنات لعيضه ما ولبياء بعض (٢:٩)

مسلمان مر وادرمسلمان عورنیں باہم ایک دوسرے کی رفیق و مدہ کار ہیں ۔

اوراسی بنا پرسلمان کا فرض عظم اکد اگر و نبا کے کسی ا بجب اسلامی صدر بغیر الم مملکریں اور و بال کے مسلمان ان کے مقابلہ



FOR THE PROPERTY OF THE PROPER

کی کانی فرت نر کھتے ہوں یا باکل منلوب و تقبور ہو گئے ہوں ، ترتمام دومرے تصفی عالم کے سلمانوں پر فرض سبے کہ ان کی یا دری دا نانت کے لیے اس طرح انٹے کھوے ہول ہوس طرح خود ابنی آبادیوں کی حفاظت کے بلنے انتقتے اوراپنی جان ومال سے اسی طرح مددیں ہجس طرح خود اسپنے کھر بار کی حفاظت کے لیے مدد دبیتے ۔

حب دفاع کافرض عین ہونا واضح ہوگی، تواب معلوم ہوناچا ہے گداس فرص کی انجام دی کے بیے سر لعیت نے ایک طاص ترتیب افتدیار کی ہے بیے کہ مبایل خاص ترتیب ہو کھی تھی میورت اس کی یہ ہے کہ جب غیر اول من من ترتیب ہو کھی تھی میورت اس کی یہ ہے کہ جب غیر اول کا کہ کا من من اور آبادی کا تصدیکیا، تواس مک سے تمام مسلمان و اور بر برمجر و تصدا عداء و فاع فرض عین ہوگیا ۔ باقی دہ و گیر معاملات تواس ملک سے معلمان تواگد زیر جنگ مقامات سے مسلمان و شمن سے مقابلے کے لیے کافی قوت نہیں رکھتے ، دشمن بہت زیادہ قوی ب مالک سے معلمان تواگد زیر جنگ مقامات سے مسلمان تواس میں ہے بعد دیگر ہے تمام دنیا کے مسلمانوں پر بھی دفاع فرض عین ہوجائیگا یا مکل اسی طرح جیسے نما فاصد میں گرمیورت اس کی بول ہوں گی کہ بسے ان مقامات سے قریب ترمقام کے مسلمانوں پر واجب ہوگا۔ بھوان سے قریب برمقام کے مسلمانوں پر کے بعد دیگر ہے وضیت عام ہوان سے قریب بربھوان سے قریب تربہ جن کہ مشرق و مغرب جنوب و شمال تمام اکن ف عالم کے مسلمانوں پر کے بعد دیگر ہے والے گی۔

اں وقت سارے درائض، سارے وظالف، سارے کام ملتوی کر دینے جا ہمیں، کمجرواطلاع مرسمان کوانی تما مقولا ادر تمام سامالاں کے ساتھ وقعت دفاع ملت جہا و نی سبیل اللہ ہوجا نا چاہئے اور قیام و فاع کے بیے نشر عائم جن دسامل واشکا کا کی صرورت ہے، سب کومل جل کران کا انصرام کرنا چاہئے اگر کسی کا بوی بین سلمانوں کا کوئی امام و مینیٹوانہیں ہے، ہولطم وقیام اپنے بھی یں سے، توسیب کا فرض ہوگا کہ بیلے امام وامیر کا انتظام کریں ۔ پھر جن جن وسائل کی شرور نے ہو، ان کے حصول کے لیے ہر ممکن تر پر وسی کام میں لا میں ۔ اگر الیا فدکیا گیا، توسب العد کے صفور سجوا ہم ہوں گے، سب سبتالم قے معصیت وفستی ہوں گے ۔ السی معصیت ایسا فستی ، الیا عدوان ایسا نغاق حس کے بعد صرون کفری کا ورج سے۔

نتح القدريس ہے۔

فيجب علىجسميع احل تلك المسلدة النفد وكذا من يعترب مشهمان لعربيكن



با علها ڪفاية ، وكذا من يعترب معن يعترب ان لسم بيكن بعن يعترب . ڪفاية ، او تنكلسل اوعصوا، وهكذاالحان يجب على حب ميع المل الاسلان وعن وستا وعنديًّا رجلام صيم) ا كرغ مسلموں فصله كياء تو بھراس شهركے تمام باشدوں بروفاع كے بيا الط كھڑا ہونا فرض عين وجائے كا اور اگر و شمن زبادہ طاقتور جیں اور مقابلہ کے بیسے و مہاں کے مسلمان کا نی نہیں ، توجو سلمان ان سے قریب ہوں گے ، ان پریمی فرض فین ہو حاب ہے گا ادراگردہ میں کانی منہیں، یاامہوں نے سستی کی، یا دانسے انسار کیا تو میران تما م کوگرں رہوان سے تعرب موں ، یا فرض عائد ہرگاء اسى طرح كيے بعد ديكيے اس كا وجوب منتقل ہونا جائے كا حتى كه تما م الماؤن بيستري ميں ہوں المغرب ميں دفاع كے يبعاث كمطرا مونافرض موجاب تكأكاء

ابسا ہی تمام کتب معتمدہ نقہ وصدیث میں ہے ، عبارتوں کے نقل و ترجہ میں طول ہوگا ، روالمخدا رونبرو مشوح میں ذخرہ

« فامامن درائه و ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليه وحتى إسعه و نر كه» اذالع يحتيج اليسطع بانعجزمن كان يعتدب من العدوعن المقاومة ، اولم يعحب زيا عنهالك لهري تكاسلوا، فانه يفترض على من سليه منرض كالصلوة والصوم كا يسعهم تدكه، و شعرالى ادينت رض على حسم اله لم الاسلام شرقاً وعدريًا " جودگ عقبی علا قول میں وشمنوں سے ورموں ان برا قبال مرض کفا برمو گا به ان بھے در اس کے ترک پرمواخذہ نہ ہوگا جب کدانس کی مردت نبت المين جورتمن سے قريب بول، دومقابله واستقامت كى طاقت ركھتے بوے سننى كريں يا طاقت مار كھتے مول م صرورت پیش آنے پران ریمبرجال به نماز ، روز سے کی طرح فرض ہوگا ادر اسے ترک نہیں کیاعباسکنا یجنا کنچوا س طرح مشرق ڈخرب مے تام اہل اسلام رید فرض موجا تا ہے ادر عنا برنشرے مراب میں ہے۔

ستسو الجهاديصيرونرضع بناعبذالنف يرالعام علىمن يعترب من العسدووحس يتدرعليهما كاذااحتيج اليهمرام ابعجه زالمتريب، وإماللتكاسل فحيث ديند ض عسليمن يليلسم الخ

بنانچه عام اعلان کے بعد وشمن کے قریب زعلا توں واسے صاحب قدیت لوگوں برجہاد رقبال) فرض عین ہوجا تاہے الكِن جولوگ ان كے عقب میں ہیں، ان رِفِرض نہیں ہوتا ، حب بنک كەضردرت میش ندائے بخواہ تعریب ہے لوگ قبال سے نا ابز بهول پاکستنی کریں۔اس وقت یہ ان سب رِ فرض موحا آہے۔

اورسترے موطامیں ہے۔

م فان لوقعتع المتحقاية بمن نزل بهو، يحب على من بعد منه مرمن المسلم ين

اگر دہ لوگ جن رہے ہیں ، شمن کے مقل ملے میں کانی مذہوں ، تو ان کے عقبی علاقوں کے مسلانوں پران کی مدد داحب مہو گی م

ورہے کریہ و فاع کی عام صورت ہے ۔ لیکن ووحالیتس شرعاً الیبی بھی ہیں ، جن میں وجوب و فاع کے لیے کیے میں میں میں ویکے ہے اس تر تریب اور الا قرب فالا قرب کی عرورت باقی نہیں رہتی ۔ بیک وقت اور بیک وقعہ ہی تما م مسلمانانِ عالم پروفات

مهلی حالت پر ہے کے خلیفہ وقت تمام مسلمان عالم سے طالب اعانت ہو، یا اس کی بے بسی اور بے جارگی کی حالت وزار سے مصرفت میں مرمیم اليبي برجائية كمربلاتما ممسلمانان عالم كمجموعي اعانت كمنطسى اوزنت ممكن نرمور

دوری صورت یہ ہے کو اسلام کے عین مرکزی مقام لعنی جزیرہ عرب برغیر سلم حملہ اور موں بین کو سمینی غیر سلم اڑسے عفوظ ر کھا ہرمسلمان پر فرص ہے ،خواہ وہ دنیا کے کسی مصدیس بتا ہو۔

اسلامی احکام میں بیکم ، وفاع " جوانم سند رکھنا ہے ، وہ عقائد خردریہ کے بعد کسی کم مکسی فرض ،کسی رکن ،کسی فرضاً فضماً کی وفاع عبادت کرما مل نہیں زفر آن وحدیث میں باربار یہ بات بتایا ہی گئی ہے کہ توی زندگی اس عمل کے بقاری وقد ہے ہوب کے مسلما فرن میں میے خربہ بانی رہے گا اوراس کا م کی راہ میں سرفسر دابنی عبان اورا بنا مال قسر بان کر دسینے کے لیے تیار ہے گاراس و تن مکر ، ونباکی کونی قوم ان پرغالب نه آسکے گل یعب ون به جذبه مروه جوجائے گا اسی ون سے مسلما نول کی توی موست مجی شروع ہوجائے گی جینا بخد قرآن نے مثال ہیں ہم وری کی ناریخ سیشیں کی ہے جب یک بہود یوں میں اعتقاد اُ وعملاً یہ جذب الّ ر ہا، حکورت وعوزت انہی کے بینے تھی حب بیند کھوا روں کے عیش ورا حدت کا عشق قرمی زندگی دعوت کے واکمی عیش کی طلب رغالم، آگیا ادراس چیز کر چیوٹر بلیٹے ، تو ذلت و تحکومی کا داغ سرمہو دی کی ایشانی پر لگ گیا ادر بمیشہ سے بیے خوار و ذلیل ہو کررہ گئے۔ ضربت عليهم الذلة والمسكنة دباءٌ وُبعضب من الله!

اذاضن المستأس ببالدينا دوالدر هدو تسيايعب والبيالعدين والتبعوا إذئاب بتروض ولتريكوا الجداد في سد بيل الله إنذل الله به مريان خلم يرفع المحتى يرجعوا-

ینی حب کو ن مجاعت جہا دنی سیل اللہ ترک کر دہتی ہے ، تو اس پر بلا میں نازل ہوتی ہیں جو کہی دور مہیں ہو مکین الا بیر کم وہ اس معصیت سے بازا بیں چونکے شریبیت ومیت کے قیام کی اصل بنیاد میں تقی، اس بیے میر میٹییت اور سراعتبار سے اس برزور دیا گیا ادرسار ہے عملوں ادر نیکیوں سے ہجرا یک مسلمان دنیا میں کرسکتا ہے ،اس عمل کامر نسبروا جرافضل واعلیٰ تھے ہوا جس عمل میں جس تدر زیاد وانتار و قربانی ہوگی، آننا ہی زمایہ و اس کا اجرو ثوا ہے ہی ہوگا۔ ظاہر ہے کداس عمل سے بڑھ کراوکس عمل میں مال وجا ن کاایٹارہوسکتا ہے۔

بخاری وسلم میں حضرت ابو سررہ سے مروی ہے آنحضرت صلی النّه علیہ دسلم سے سوال کیا گیام ایکنل افضل' ہے کو ان ساعل . سب سن زياد وفضيلت ركه تاسيد و فروايا يُرايعان سائله ورسدله التُدادراس كرسول يرايمان لانار بيهما ما دا الشراء اس كرىبد ، فرمايا - الحجها د فى سبيل الله " النُّدك را ه مين بها د ا



ن دی سے ابوسید فدری سے مردی ہے۔

تيل اى السياس افضل فقال مومن بحياهد في سسبيل الله بنفسسه وماله ر

آپ سے پر جھاگیا سب سے نیارہ افضل آدی کون ہے ج فرط یا وہ مرمن جوالٹد کی راومی اپنی جان د حال سے جہاد کرتا ہے اور فرط یا جہا و فی سیل الٹد کی ایک میں یا شام آمام و نیا اور اس کی نعمتوں سے مہتر سے اوران ساری چیزوں سے انعنس ہے جن پر سورت محکمتا اور ڈو بتا ہے۔

بخاری میں دوحدیثیں ہیں ۔

سما کان عمد میمون له عندالله خیریسوه ان موجع الی الدنیاوان له الدنیاوان له الدنیاوان له الدنیاوان له الدنیا فیما الاالشهید لمایس کمن فضل الشهادة فانه سیره ان موجع الی الدنیا فیقتل میری اصوری اور سولیت ان مااحد میدخل الجحنة یجب ان موجع الی الدنیا و له ماعلی الاض مین شیخی الاالشهید میمی ان بوجع الی الدنیا فیقتل عشر مرات لمایسی من الک له من شیخی الاالشهید میمی ان بوجع الی الدنیا فیقتل عشر مرات لمایسی من الک له من من ماصل دونون کای هی که دوباره و نبایس آنے کی کسی کر ارز نبیس بوسکتی براس کوج التذکیراه میس شهید برود. حب و و شهادت کا اجر و تواب و کیسا سی ترک نامی میرد نبایس جاسکون اور دس مرتبه اس طرح الدلی داوی مرتبه اس طرح و کرامت ماصل کرون ر

جن ارگوں نے جنگ بدرمیں جان شاریاں کی تھیں ءاکر کہی ان سے کرئی لغربش ہوئی اور معصیت میں مبتلا ہو گئے ، توآپ نے سزاد سے نسے انکاد کر دیا اور فرمایا ۔

" لعسل الله اطلع على اهد بدرفقال اعلى اماشعتم"

ہوہ ماں نتار حق ہیں جنول نے سنگ برر میں سرکت کی تقی عجب نہیں کہ اس ایک عمل کے صلومی اللہ نے ان کی ساری کھیلی اور اکتر و میں اللہ نے ان کی ساری کھیلی اور اکتر و منطا میں کخبش دی ہوں اور کہہ و یا ہو کہ حوجی میں آئے کرو ر

طرانی نے عران ہے حسین سے روایت کی جے کہ حبب شام کے رومیوں کی تیاری کی خرمینی ہی، تو مدین میں سلمالوں کی حالت نہایت نازک اور کم رومی ہیں۔ تو مدین میں سلمالوں کی حالت نہایت نازک اور کم ورحق کے سی اللہ کا میں معالی ہیں۔ تاریخ میں معالی میں موسواد نظر مال واسبا ب سے لد سے موسا میں معرصت میں بیش کر ویا جوشام مبائے کے بلے تیا ر جواتھا راس میں موسواد نظر مال واسبا ب سے لد سے موساء مقد اور دو سواد فیہ سونا تھا۔ آن محفرت نے فرمایا۔

"كايض عفات ماعسل بعدها"

اخسر حبه السنن مدنى والمحسا حدايضاً من حديث عبد المحسن ب حباب نحق لا - أن محد ون محد بعد المحتاب نعق لا أن محد ون محد بعد معتمان تبني بينجا مكا - أن محد ون محد بعد معلوم بواكم عمل وفاع محد ليا مال ومتاع قربان كرنا فعد الدرسول كي نظرون مي البيامحرب



Y94 July Change Change

و میں کا مرجہ جب سے بید کوئی برائی بھی صاحب عمل کونعصان نہیں سنچاسکتی کِسٹال کیسٹات کہی عادت کو بھی بینصیلت نصیب نہ ہو تو ہو ہے۔ قرآن بھی ہرجاکہ اور بار بار کہی کہتا ہے۔

الذبن آمنوا معاجروا وجاهدوا في سبيل الله بالمولم وانفسهم اعظم درجة عند الله واولئك هم والفائرون - يبشره مرب هم برحمت ه ورجنوان وجنات للم في ما نعيم مقيم خالدين في الداران الله عند لا اجرعظيم وركنوان لائر ، حق كراه ميران الحرار عجرا ، ابن جان وال سے جها و كيار سوال ترك زديك سب سے زيا وه

اورا دنجا درجرا نہی کا ہے۔ میں لوگ میں کو مذیبا او آخت میں کا میاب ہول گے ۔اللّٰہ کی طرف سے ان کے بلیے بشارت ہے ،اس کی رحمت ،اس کی مجت بہت نی ذمد گی کی معتبی اور ان کی وائمی اور ہمیٹ گی، سب کچھانہی کے بلیے ہے۔ اس کی رحمت ،اس کی مجت بہت نی ذمد گی کی معتبی اور ان کی وائمی اور ہمیٹ گی، سب کچھانہی کے بلیے ہے۔

جورگ خردانی ذات سے جہا د وفاح میں حصد نہ سے سکیں ، مگر مجا بدین کوانیے مال ومتاع سے مدد بہنچا بین یا اور کمتی می خدمت انجام دیں ، تو اگر جبوہ مجاہدین کا اجرو تو اب مہیں یا سکتے بیکن ان کے لیے بھی اجر ہے ادر ساری عباد تو ل اور طاعتوں سے بطر معد کرانجہ ابن ماحبہ میں ہے۔

من اسل بنفقة فى سبيل الله واقام فى سبية فله بكل در هم سبع ماعة دهم ومن عزابنف فى سبيل الله وانغتى فى وجهه ذلك فله بكل در هم سبع مائة الف در هم من المديد المدينة ، وإلله يضاعف لمن يشاع

یعنی جومسلمان الیبے وقتوں میں گھرسے نہ نکلا، صرف البینے مال سے جہاد میں مدودی تواس کوہرائیک درہم مے برلے سات سوور ہم کا اجر ملے گا۔ یعنی اس اثناق میں سات سوور ہم زیادہ اجر ہے۔ بھرتوپ نے بہ آیت بڑھی نے السکتریں کسی کا اجرو ٹواب چا تباہے ، وگل کر دیما ہے ہے۔

اگرچ علی سے اعتبارے اس فرض کی کمیل اس دقت لازم وطنوم ہوجاتی ہے بحب محلہ اعداکی وجسے خاص طور برطروت بیش ہوائے ہیں بہتنیہ اور ہر حال بیس بہتنیہ اور ہر حال بیس بہتنیہ اور ہر حال بیس میں اور تیاری کرتے دہیں جو دل اس عزم وطلب سے خاص لی ہوا ، اس بہران کا فرض ہے کہ دفاع اعداء کے لیے تیار ہی اور تیاری کرتے دہیں جو دل اس عزم وطلب سے خالی ہوا ، اس بہران کی جگہ نفاق کا قبضہ ہوگیا۔



# enat.com

#### بحستدجعفرشاه مهلواروى

مبت سے الفاظ ایسے ہیں، ہووضع توہوئے تھے کسی دسے مغہ وکا دار کے لیے اکمین رفتہ رفتہ ان کی دسعت ہیں تکی ہیں۔ اس می معدود قیم کا مغہ مہا تی رہ گیا۔ ان ہی ہیں لفظ جا دہمی شال ہے۔ اس کے اصل لغوی معنی ہیں، پرری عاقب سے کوش کرنا رقر اگی اصطلاح میں اسلامی نعسب انعین کے صول میں ایرای ہی فی کا ذور دیگا دیسے کوجیا دہکتے ہیں ، عربی زبان میں اور نود ہماری زبان میں معروضہ دریا جدوجہ کہ کوشند کا معروضہ دریا جدوجہ کہ کوشند میں ہیں۔ اور لفظ جا دمیں زیادہ خور سے معنی اور زیادہ مبالذ موجا ہے۔ اب دیکھے کسی جا دریسے کا معروضہ دریا وہ جو اس میں ہیں ہوئے گا ۔ ان ہی اس کا صول میں کوشوار ہوگا ۔ اتن ہی سی بیٹا اور جا کا دارج وہ کی دریس میں میں اور ان کا نام ہے داری کوشند کی میں ہوئے اور اس کی دریس کو دریس کا دریس کو میں کوشند کی کہ میں اپنے کا داری کوشند کی دریس کو دریسان معروفیتی رکاوٹ موال کو کو کا دریس کی دریسان سب کو دریسان سب کوشند کو دریسان سب کوشند کے داریسان کا می کوشند کوشند کے دریسان سب کوشند کوشند کوشند کریسان کا می کوشند کی کوشند کوشند کوشند کوشند کوشند کریسان کی کریسان کی کوشند کوشند کوشند کوشند کوشند کریسان کوشند کریسان کا کوشند کی کوشند کریسان کوشند کریسان کوشند کریسان کوشند کریسان کوشند کریسان کوشند کریسان کا کوشند کریسان کوشند کوشند کریسان کوش

قُلُ ان كان البارِّكم وابنارُ كمرو اخوا نكحروانواجكم وعشيرتكم واموال: اقترفتوها وتجارة تخشون كسادها و ملكن ترضوها احب البيح من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربسوا حتى يَا تِي الله بامرة والله كايهدى القرم الفشقير و ٢٢٠٠)

کہدددکد اگر متبارے آباد احداد اور متبارے فرزند اور متبارے جائی
اور متباری ازواج اور متبارے افراد خاندان اور متبارے وہ مال
ہوتم نے جع کرر کھے ہیں اور وہ سجارت جس کے ماند بڑ جائے کا تبیں
خطرہ لگار بتاہے اور وہ گھر ہے تمبیں بیسند میں داگر یہ سبیری یا
کوئی ایک چیز ہمیں الٹداور اس کے ربول اور جہاد فی سیل اللہ
سے زیادہ موسب ہے، تواشظار کرواس وقت کا حب اللہ اینا
حین دیمن حکم ہے کئے اور اللہ فاستی در کوئی کوراہ منبیں دکھا،۔

اس آیت کودیکھنے اسے کیا تائج برا معوقے ہیں۔

بیلی بات تویہ بے کرالتہ یااس کی رضا ایک مسلمان کا اصلی مقسدہے۔ رسول اس کا واسطہ ہے اور صاد و کو کشش مقصلہ کی محبیت ! حصول مقصد کا طریقہ ہے۔ اگر مقصدہ عربت ہے، تواس کی رمبری کرنے والا نمبی صرور عموب ہوگا برز اس راہ میں ہرمکن کوششش مجی مموب ہوگی۔ مونہیں سکتا کہ کوئی مقصد تومطلوب ہواور اس کے حصول کے بیاسی مموت ہوگیا جواس کی را بسری کرے ، اس سے عبت نرمہو۔ گویا جہا دنی سبیل اینڈ ولیا ہی مجبوب ہونا مہاہیے جلیا خود النہ را وراس کا رسول عموب ہے۔ اگر جہا وعموب نہیں

#### www.KitaboSunnat.com

المنسان میں ہوگی ہے اسلامی ہوتی ہے اسلامی ہوتے ہے کہ دور نے ہوا در اس کے رسول سے کوئی مجت مذہور کی جمیرے میں ا بیاسی دکوشٹ ٹوئینی جا دنہ ہو، اس کے تعلق مجھ بینا جا ہیے کہ یہ اس مقعود کی خض خواہش ہے کوئی محبت یا طلب یا ترطب نہیں ۔ ووسری چیزاس آیت ہے کہ اللہ، رسول یا جہا دکے راست میں اور اس کے رائے ہیں اور کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ باب واد الا سرب سے زیا وہ محبوب مقصد : بن کر کوئی ہوجا نے والی چیزی ہیں، جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ باب واد الا اللہ او الاو، عبالی بند، ہوی یا شوہم، گنے کے افران بمع کر وہ مال واسب بر تجارت کی گرم بازاری اور گھرا بریا وطن ان تمام چیزوں سے زیادہ نو دنش جہا دم عزب و معبوب میں اس کی اللہ بیاس کا پیغا مہرجوب ہے۔

ہی ہے ہونا ہے اور طاہر ہے روبال ترام ہا دوں سے زیادہ شکل مبانی ہی جہاد۔ اور زنانی ، قلبی ، دماغی ، وقتی ہجمانی اور مال ترام ہما دوں سے زیادہ شکل مبانی ہی جہاد۔ معلوم کرنے کے بعد کرجہا دکی بہت سی شامنیں ہیں اور ان میں سب سے اعلیٰ وار فع مبان کا جہائے۔

جہاد بالنفس کامطلب فی یہ عم النا چاہئے کہ جاد جائی گی می بہت سی صورتیں ہیں۔ جا دمانی کے منی قطع بان وسے وینائیس بلکہ اس کی عمول کا دور کے میں اس کی کا دور کا میں کا دور کا میں کا دور کا کہ کا دور کار کا دور کار کا دور کار



To the state of th

مصیب میلی اور ش مقام کوروندگرابل گفر کو نق میں ڈال دی اور دش سے برا کہ برخ دی اور دش سے جمعصد عاصل کرلیں، توان میں سے برا کہ برخ کے بدلے ان کے لیے عمل صالح کھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تعین نے اجر کو ضائع بہتر وزمانا اور ڈہ جو ھی ٹا برا انفاق کریں، ور جمعیان قطع کریں، اس کے عوض می عمل صالح تھا جائے گا۔ تا کہ اللہ ان کے عمل کا بہترین بدلہ دے۔ بعيظ الكفارولابيا لون من عدونيلا الآ بعيظ الكفارولابيا لون من عدونيلا الآ كتب لهربه عمل صالح ۱ ان الله لايضيع اجرا لمحسنين و ولا ينفقون نفقة صغيرة ولاكبيرة ولايقطعون واديا الآكتب لهدليجزيهم الله احري ما كانوا يعلون و ( و: ١٢١ ، ١٢١)

دسیکیسے بیرجانی صادی مختلف صور نبس بی - الندگی راہ میں تھوکا بیاسا مرنا جمکن برداشت کرناکسی برزمین کوروندنا ، وشمن سے مقصود رفتح یا تصلع وفیرہ )حاصل کرنا نبسی میدان کی مسافت کو قطع کرنا وعنیرہ سب کچہ جاتی جہاد میں داخل ہے ۔ اسی بیان کے دوران میں مالی جہا دسکا سمی فرکر آیا ہے کہ مراا انفاف اور چیوٹا خرجے سب مالی جہا و میں وافل ہے

ان می کوششوں میں ایک بڑی کوششوں میں ایک بڑی کوشش قبال وجنگ بھی ہے اور اسی کے وہ تمام اجزائیں جواور کی آیت میں م مرابی فرما بی فی بیان موسئے میں گویا قبال وجنگ جہادی کا ایک اہم بیلو ہے ۔ بلکہ یہ کہنا تعصیح ہے کہ یہاد کا فرد اکمل ہے اب بات پویی طرح واضح موگئی موگی کہ لفظ مہاد خاص طور مرجنگ دقبال کے معنی میں کیوں بولا جانے دیگا

اسلام کا بیموتف بنیں کر چشمی اسلام تبول کرے، وہ بس کسی مذکسی کا فرسے لڑائی تشرو تاکر دسے، بلک حقیقت مرف وفاعی بحث فی است میں میں کا فرسے لڑائی تشرو تاکر دسے، بلکہ حقیقت مرف فی بحث میں بھر میں اس تعدر بست کی کوششیں کرنے تی ہوئے ہیں اور بہت می کوششیں کرنے تی ہوئے ہیں اور بہت می کوششیں کرنے تی ہوئے گرونیا صرف باتوں بی سے معقولیت ، کی زندگی اختیار کرسے ، نوجگ کی میں بھرورت بیش نرکے لیکن انسان میں دوقیم کی فطرش و دلیوت کی گئی میں ب

ایک نطرت سلیم اور دوسری فطرت سقیمه فطرت سلیم رسکنے والے حب معقولیت کی را، اختیار کرتے ہیں تو فطرت سقیمہ ریکنے والوں کی روش رفطرق زوا کی ہے۔ اس خطرے کو محسوس کرتے ہی وہ عود ہی معقولیت پر صبیت بڑتے ہیں معقولیت پندین المعقول



و المستور کی اور اس سے پہلے لاتوں پراتر آئے۔ اس کا کام جب تک مقوا یہ باتوں سے مبتا ہے ، وہ اس کو اپنی سب سے ٹری ہو پہلی ہوئیں۔
مہتا ہے ، وہ نامعقول عملوں کا جواب ہمی معقول باتوں ہی سے وسے گا۔ او هراس کی امعقولیت بڑھی جائے گی اور او هرمعقولیت ۔
یہاں تک کہ بات کے بعد لات کا مقام آجائے بعضولیت مبتی زیاوہ مرتی جائے گی ، نامعقولیت پڑچ بط آئی ہی زیاوہ گہری موتی جائے گی اور اس شکے بعد نامعقولیت کو موٹر کی جائے گی اور اس شکے بیان تاہم کے بعد نامعقولیت کو جو ٹرکر لاتوں برا ترآ تا ہے ۔ اس وقت بجر اس کے اور کوئی جاڑ کا نہیں تاہم باتر کی جاڑ کا بہت کی اور اس شکا بلے میں تھا۔ یہاں قدم خدم بردی کوئی کی جائے گی اور اس مقابلے میں تھا۔ یہاں قدم خدم بردی معقولیت و باتوں کے مقابلے میں تھا۔ یہاں قدم خدم بردی معقولیت موتی ہے ، جر کا ابتدائی قدم میں معقولیت موتی ہے ، جر کا ابتدائی قدم میں معقولیت موتی ہے ، جر کا ابتدائی قدم میں معقولیت موتی ہے ، جر کا ابتدائی قدم میں معقولیت موتی ہے ، جر کا ابتدائی قدم میں معقولیت موتی ہے ، جر کا ابتدائی قدم میں معقولیت موتی ہے ، جر کا ابتدائی قدم میں معقولیت موتی ہوئی ہوئی ہوئی انسانیت موتی ہے اور او حروبی نامعقولیت موتی ہے ، جر کا ابتدائی قدم میں معتولیت و بی میں باتوں ہوئی باتوں میں باتوں میں باتوں میں

گویاجاد (بمعنی قبال) کاپیل قدم ہے ملا اور کے علوں کا معتولیت سے جاب دینا اور ہا کیا ایسا کو میں اور ہا کیا اعلان کے جوبو سے برسی معتولیت سے مربی کی معتولیت سے موب و بی الکار کرسکتا ہے جو معقولیت کو خیر باد بکنے کا اعلان کے بعد حب پورپ نے معتول بی کونامعقول تابت کرنے کی کوئنسٹن کرنے والوں کی کمی مہیں دبی ہے مسلمانوں کے عالمگیزواں کے بعد حب پورپ نے سرا مطابا، اور یہ تمدن دوشتی اس کے اندراسلام ہی کے معد فی میں آئی تھی، تواس نے بیلا موجاد اور بی کیا کر جہاوا اسلامی کو نامعقول تابت کرنے کی کوئنسٹن زمائی سیرت کی کتا ہیں کھیں، تاریخیں شا نے کہیں۔ مقال سن میر وقالم کے اور اولی ہوت کا گا دیا ، یہ بات کرنے میں کہ جہاوز روست ہے ، خلاف امن حرکت ہے ، انسانیت کے ملاف ہے ۔ آن بی بنیں ملک سے بیا حاکما سے بیا مالی اسلامی جہاوز روست سے ، خلاف بالے کے بیے موتا ہے ۔ ان پر دیگینڈوں سے بیاحا کھا سگر اسلامی جہاوز روست سے بیا قبار نے کے بیے موتا ہے ۔ ان پر دیگینڈوں سے بیاحا کھا سامگر اساس کہ سے موتا ہے ۔ ان پر دیگینڈوں سے بیاحا کھا سے موتا سے دولا اور مرموسیت کا مارا طبقہ متا تر موام کرتے ؟ اس کے بیے انبوں نے خرجی رنگ میں بعد معدوی بھی بیدا فواسے ، منج مذہ کی الماریاں کا ہو ڈالیں اور اپنی جد پر مترب بیا اسے موحام ، قرار و سے دیا۔

الب کاک خیال ہے ؟ کیا بورپ نی الواقع صاد کوخلاف النا نیت دیمدن سمبتا نظا ؟ کیا وُہ نی الحقیقت بدتیس رکھ امتا کراسلام فیر از سلمان بنانے کے بیے توارا مٹائی تھی ؟ ان دونوں سوالوں کا ہوا ب نغی میں ہے ، یہ فومیں حقیقت کو سمھنے میں اسب سربت اگے ہیں۔ بڑی ذی مقل و ذی ہم ہیں ، نہایت بکمة رس اور حقیقت شناس میں ، یہ اسلبت کوخوب سمجتی ہیں ، ان کی فیحان کا ادراک بہت بند ہے ۔ بھرسو جیے انہوں نے اسلامی جماد کو ایک میں ایک شکل کیوں دی اور اسے حبر اسلمان نبانے کا فرریعہ کیوں فرض کیا ؟ اس کے کھی خاس وجوہ میں ۔

ان کامقعد مرف سلان کے مبدرہ جا دکو سروکرناتھا۔ اگر نی انوا تھ جہا د کرسی چنر ہوتا بروسیکیٹ کے سے کی غرض : ترب سے پہنے رہود قال کوڑک کرتے، مکین پر تومقعد ہی بنیں تھا۔ متعدد توفقط اتناتھا دمسان جہاد کا خیال ترک کرویں اور یہ اطیبان سے ان پرچھڑا نی کرتے رہیں ۔ ان کوونیا کی کمی قوم سے خاص خطرہ مذتب ۔ رہ رہ کران کی نبید کوخ اب کرنے والا درف بی خیال تھا کہ اگر کہ ہیں یہ قوم بدیار موجی اور وہی سابق مذہر جہاد عود کراکیا ، تو پیچرکہ ہیں کے مذر ہیں گے۔ لبذا خیر بیٹ



رول ممبر بسر کون میر است کر منظمی راه سے ، م

سی میں ہے کو عفلی راہ سے ،مذہبی راہ ہے ہتعلیمی راہ سے ،غرض سرطرح مسلمان کے دل سے اس کا خیال ہی لیکال دیاجا ہے ن کے سرمنچطرہ مہاد کا ہوا سروقت سوار نتھا۔ اسی خطرے کوعلامہ اقبال نے اوں اوا کیا ہے :

ے میں معمد ایسے میں ہے۔ نکل سکے صحرابے حب نے روما کی سلطنت کوالٹ دیا مقا

منا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شریھر موسٹ یار موگا اصاس کہتری نے بہان کک ٹیکست فوردگی قبول کرلی کر بہت سے مسلمان میں بیا عزاف کرنے ہوئے کو اسلام ہادکوسیے بڑی عبادت قرار دیتا ہے۔ بٹرم ونداست عموس کرنے سگھے۔ اگر کہیں دبی زبان سے اقرار میں کیا ، توصر ف اس صد تک کہ ، م بنگ تواسلام میں جائز ہے ، بینی صروری موسفے رہمی شہرہے۔

اسلام میں و مدافعان مرا اور مارمان ، ام کے دوجاد نہیں ریباں مرف ایک مقبت بھرے ، بصل جاد ، کہتے ہیں مدافعت اگر کولی جے زب ، تو وہ سسروی سے اخریک مدافعت ہے ما نعانه اورجارحانه : ادر جارجان انقرام سید، تو وہ از اوّل تا امرح ارجان اقدام ہے رجاد ایک ضوری اور ناگز رعمل ہے ، جموم کوبہر مال کرنا ہے۔ استقد کولوراکرنے سے بیعے ، س کے لیے وُہ وجود میں آباہے ، اگراک نظر بوزوفیسے کام لیں ، تو مدا فعار منگ کی کو لی صبح تعرب نہیں ل یکے گی۔ مدافعت کے رمعنی نہیں موسکتے ، کرجب ویشن مہارے گروں بر گمس کرتم ریخوار اُشائے اور اس کی دھار مہاری گرون بوتهان ا نے کے فاصلے رہا بہنے مائے ، تب مسمور دشمن نے واقعی مار مان حمد کردیا ہے اور اب مدافعت کا وقت اگیا ہے۔ یافقور توكسى بيستارا بهما كامبى بهنين بوسك وبرخلاف اس كے اگر صرف بيضطره بوكد وشمن طركر نے والا ہے ، فراس غفلت بين مارا صفايا مومبائے کا اور اگر پہلے ہی اس کا زور نوٹر دیا مبائے حسب ہی ہم اس کی غارت گری سے معفوظ رہ سکتے ہیں، تواس مورت میں آگے بڑھ كر ملكروينا سى عين مدا فغست سب اور تحفظ قوم كاعين قطرى تقاضا ہے . اس كي صورت خوا كسيس بى مبارحامة نظر آست ، سكن دراصل مرتمي مدا فعت بی کی ایک ضروری مکل ہے۔ اس استفار میں رہنا کہ جب دہمن ہماری سرحدوں میں مکس کرقتل وغارت شروع کر دے گا، تب ہم برمدا فعت صروری ہوگی ایک شاعر سے بیے توضیح موسکتا ہے ، عب کی دنیا مرف خیالی مونی ہے ، لین ایک بیدار ، زندہ اور مقدام قوم مك ذوك يا يا شاعرى كونى وقعت نهيب ركمتى ملك ايك ووسرت نقط نظرت ويتي توج طرح جارهان اقدام مدا مغن بهي كايك دد مری شکل ہے، اس طرح مدافعت اس اقدام کابیال زیزہے ، حوات اپی صافت و مدافعت رز کر سکے، وہ آگے کیا مڑھ سکے گار بمیڈیت اکیسمسلان امست سکے اگر ہم فقط ایسنے بمپاؤیر تانع موجائیں ، تواس امت کے دحود میں اُنے کا مقصد ہی فوت موجا ہے اس مید دراصل اسلامی نقط نظرسے مدافعت اور مبارحان اقدام میں وئ درن بنیں رمباو صف کی پیٹمت حقیقت سب اور بردونوں س کی ایسی دومسر بنی ہیں ، حوباہم ہوستہ ہیں اور ایک دوسرے سے الگ بنیں ہوسکتیں ۔

احدیث اورفقہ کوالگ کرسے ہی دیکھیے، تو قریباً سوا یاٹ صف رحاد سے متعلق ہیں ،جن کے است متعلق ہیں ، جن کے است متعلق ہیں ،جن کے است ہیں ،جن کے است کے است کے است ہیں ،جن کے است کے است متعلق ہیں ،جن کے است کے ا



بہادی فرضیت : رہاجہ ہے ؟ اپنا بھائی کوں صوری ہے ؟ آبت قدی کوں لازمی ہے ؟ نابت قدموں برکما العام اور معاکفے والوں برکما عذاب ہوتا ہے ؟ مبادی کا کیا ورصہ ہے ؟ جہاد کن معذور دن برکما عذاب ہوتا ہے ؟ جہاد کن معذور دن بر فرض نہیں ؟ یہ فرض کفایہ اور فرض میں کب موتا ہے ؟ جہاد کے بعد صلح کن بنیادوں براور کیوں بونا جائے ؟ اسران جنگ معذور دن بر فرض نہیں ؟ یہ فرض کفایہ اور فرض میں کب موتا ہے ؟ جہاد کے بعد صلح کن بنیادوں براور کیوں بونا جائے ؟ ال فلم یہ ہوتا ہے ؟ جہاد کے بعد کیوں قوم زندہ بنیں رہ سکتی ؟ - فرض اس قسم کے بعث مار مداہن ہیں، موصوف تران پاک میں فرم ہرمے ہیں۔ ان سب کونقل کرنے اور ان کی نشریح کرنے کے بیے ایک بوری کتاب در براہ ہے۔

کے مانھ کیا بڑنا وُکر ناجائے ؟ مال خِنسرت و کے کا کیا معرف ہے ؟ جہاد کے تغیر کروں قوم زندہ کہنیں رہ سکتی ؟ - غرض اس قسم کے بے شار مفالین جیں ، موصرف قرآن پاک میں ذکر موسٹے ہیں۔ ان سب کونقل کرنے اور ان کی تشریح کرنے کے بیے ایک بوری کتاب در کہائے بھی اس وقت ایک عنقد مقالہ لکھنا ہے ۔ البتہ ان مضامین کے بعض گوشے ایسے ہیں ، جن کا ذکر خوری معلوم موتاہے ، کیؤنکہ ان سکے بغیر مقصد مِقالہ سامنے نہ اُسکے گا۔

اُمت مسلمہ کا وجود کیول عمل میں آبا : کسس وال کاجواب قرآن باک میں گیں ہے ، گنتھ خبراصة اخرجت للناس تامرون بالمعروف تم بہترن امت ہم بوہم برباک گئے ہے تم اَمر بالعروف اور

کنته حنبراصة (خرجت للناس تأمرون بالمعروف هم مهر کرنتهر نیامت مجه بوجهی برپال کلهے یم امربا معروف اور وتنه و ن عن المنکر و تومنون بالله و ۳ : ۱۱) منه کن المنتزکا فض اداکرتے مراودالتربرا کان دیکھے مو -وتنه و ن عن انکری من من وعتری وشر سے دیک سے لکوری دورون نیر کارون کی دوالو و ن مقصور سے جس

وسی کی بنیاد ایمان بالندر به اور دی خداوندی بی بلک و استان به می موسکتا ہے ریکن بہاں مراد وہ نہیں بلکد وہ امرونہی معصود ہے ، جب
کی بنیاد ایمان بالندر ہے اور دی خداوندی ہی سے تحک برمو و ف و میحرکور کما جائے ۔ اس وقت پر بحث کا مقصود نہیں کہ البیا کہوں ہو کہی محدود سلتے میں سمٹ کر دہنا اس سے فطری مزاج سے منانی ہے
مرطرع بان کی فطرت ہے نشیب کی طرف جا نا اور جس طرح گری سے ہوا کا سجیانا ہوا کا مزاج فطری مزاج سے منانی ہے
مزعی المنکر کی فطرت میں بھیلا کہ ہے ۔ لینی اگر اس سے بھیلا ڈکو روک دیا جائے تو اس کا کسس محدود سلتے میں سمٹ
کر باتی دہنا تھی نا مسکن ہے ۔ اگر بوری بستی میں و با جھیلی ہوئی ہو یا بھیلنے کا خطر ہو ، نوص ناکر کھر کے اندر کھے صفا اُن کم
لین نا اس کھر کر بروی نامی مراف کے افراد ہوا سے ایک ہو ایک موسل کا موان کی موسل کا موان کی موسل کا موسل کیا جائے ہو ہو کہ کہ ہم موسل کیا جائے ہو کہ ہوری انسانی سوسائی دورے کھرانوں کو ۔ لامالہ بیکرنا بیٹ کا کرا ہے تھرکے باہم کی طف اس کا کہ ہوری ہو کہ ہوری ہو کہ بیٹ موسل کیا جائے ہو کہ کہ ہوری انسانی سوسائی دوری کھرانوں کو ۔ لامالہ بیکرنا بیٹ کا کرا ہے تھرکہ کو کہ ہوری انسانی سوسائی دوری کی ان بیٹ کا تعاضا ہے کو خود تو وہا ہے بی برد و معمود و و میں وال کو سے رہ بھیل کہ ہوری انسانی سوسائی دوری کی ان برنے کا تعاضا ہے کو خود تو وہا ہے بی برد و معمود و و معمود کی کہ می محفوظ مورکئے ۔ اور فرض کے بھی کہ کی کرا ایسانی میں موتو ہو کہ کا تعاضا ہے کو خود تو وہا ہے بی برد و معمود و و معمود کی کرا ہے کہ کو میں موتو کو کرانوں کو خود تو وہا ہے بی برد و معمود و میں کو دورے کی کھرانوں کے دورے کی کہ کرانوں کے دوری کو دوری کی کو دوری کا میں کو دوری کے دوری کی کھرانوں کو دوری کی کھرانوں کے دوری کو دوری کی کو دوری کی کی کرانوں کی کرانوں کی کو دوری کو دوری کی کھرانوں کو دوری کو دوری کی کو دوری کی کرانوں کو دوری کو دوری کو دوری کی کرانوں کی کو دوری کو

ربے روز ؛ آگے جلنے سے بہلی دواکس فروری ہائیں فرئن نشین کرلینا جائے : اولاً بیکریباں تامرون کہاگیا ہے۔ تعظون نہیں فرایاگیا ہے۔ امریح معنی بیں آرڈورکر نا ۔ یہ اسلامی سوساتٹی

وعقط اور امر: کادور ااطبیج ہے۔ بہلازیزہے ، دوت ، جبیاکراس آیت ہیں ذرا پہلے کہا گیا ہے کہ: و نشکن منکھ احتہ یدعون الی الخبیر و یأ مرون لین تم میں سے ایک گروہ الیا م زاج ہے ، موخر کی وعوت شے

و نتكن منكعها مدة بلاعون الى الحبير و يا مرون مستحيى لم من سے ايك روه اليا كو المجابي الم المجابي الم من المدر با لمعروف وسينهون عن المنكر (m: ١٠٨)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ





دوسر الفطول مي ليركب سكتے ميں كدهرف دعوت ووعظ مي ميں سارى مرنہ ين خم كرويا ہے ملكد فقد رفت ايسامقام مي ماصل كرنا

جهاد کامطلب: وبی جادے۔

ا ثالًا اسلام سراسر خروم ووف ہے اور اس کے مقابعے میں کفر کیسٹر روم حرسے ۔ لیکن آیت ہیں۔

معروف اوراب لام قام الربالاسلام اور مني عن الكفرنيين كها كيا بيد بلكدام بالمعروف اور مني عن المنكركية يا بيان وجرتيب كما كيا بيت بلكدام بالمعروف اور مني عن المنكركية يا بيان الكفرنيين كالكريب معروف سرده اجها في أحر معي الروضة عن منطوب مراجها في المنظم ا باور شروه بان بحص كافطرت البرائك كرس كويا مروف (جها ماده عرف ب) مان بنيان جيز باور منكر (جها مصدّ الكارم ) اس كي مندب

رابعاً اس کامیم بدنیکلاکراسلام کی صرف دعوت تو دی حاستے گی سکین امر، آرڈور یا دباؤنہیں وہ الا 

ووسرے الفاظ میں بوں سمجھے کرکسی غیرسلم کواسلام لانے بربرگر مجور نہیں کیا جائے کا لیکن اگروہ امن وانتظام بی خلل ڈالیے ، توامر کی ڈو كومرور حركت ميں لا ياجائے گا۔ اسلام توسودا ہى جينوشى كا۔ اس كے معنى ہى ميں رصا كارارة خوشد لى كے ساتھ نظام زندگى كوقبول كرلين دباؤ ہے جواسلام ہو، وہ تواسلام ہی ہنیں رہتا. لیکن فتسز و فساد ایک الیبی پیزے کے خواہ وہ خوشد لی سے معریا کسی کے وہاؤ کے نتیجہ دونوں کا ایک ہی

ہ قاسبے - اس سے اسے روکنے کے بیے اگروٹوت ووعظ ناکانی موتوط اقت کا استعمال ابسا ہی ضروری ہے ، جیسازندگی کی بقاکیلتے آب وہوا کاوتبود۔ پوری انسانیت جس دقت معقولیت کی سطح رہنجے جائے گی ،اس دقت طاقت کے استعمال کی واقعی ضرورت مذرہے گی بیکن ابھی وُه منزل وورب برہی وحبہ کے رحنگ ہے آج تک کوفی زمان و مکان خالی ہنیں رہ سکا ۔

عرص الساق ملدی بین در سے سرمیاں ، ب امریا معروف ورنہی عن المنحر کا خلاصہ: اس استعال طاقت سے مقصود صرف میر ہے کہ دنیا سے فقیہ و فیاد دُور ہو۔

قرآن باک ف اسى مقصدكى طروف بول اشار ه فرمايلىك. أكا نفعلوه ككن فتبه فيالادض وضادكبير (٣:٨٠)

اس کے دائرے کا معیلا واس طرح مو گاکہ: واتقرافنتة لاتعيبن الذين ظبلموامنكع

إسس فيقف ہے بجو ،حس كا اثرصف مز فالموں ہمى نك معد وْ

يىنى أكرتم نے يريزكيا ، زمين ميں فتنه وضاد بھيل حائے گا۔

ووسرسيعنطوں ميں اگرفتنه وفياد كا ابتداى ميں سدياب بركيا گيا ، تو يرتعيل كرنىك، ديدسب كوتباوبر بادكر ديسے كا يحبب بياب ہما ہے، تواہی مبرے سب کوٹ ڈو تباہے۔

**فتنه وفساد كامطلب :** قرآن بك محتفى دنتر سے يعلوم براب كر انسان كے جان ، مال ، آمرد ، ايمان ، كر دار دع<sub>ير</sub> ه كوه جيز

مرام میں دایے ، وہ نتنہ ہے اور زندگی میں بوشے ناممراری سیداکر سے ، وہ ضاد ہے ۔ ان دونوں جیزوں کا مجار ہا۔ ایک ایساان ان درمیزے ہیں کے صروری مونے سے کوئی وسریہ و لا مذہب بھی ان کاربنیں کرستنا یہی حاصل ہے امر بالمعروب

اور من عن المنكر كا اوراس مح ليرطاقت كااستعال مين تقاضا ميعقل ب ملکے ہاتھوں یہاں بیھی کُن لیمیے کر حباب اور طاقت کا استعمال ایک الیبی فطریت ہے۔ ہوجامل زندگ ہے۔ بنک ورفطرت: اننان بارش تا ہے اور دوااستعال کرتا ہے ۔ اس استعال دواکی کیا اصلیت وحقیق ہے ؟ سر صف ایک جنگ ہے مرض کے خلاف تعلیم و ترسیت کیا ہے ؟ جہالت و اِنشانسٹی کے خلاف حنگ ہے۔ لباس، فوراک، مکان اور دومیری ا ما الناس كيامير ؟ فقط اكب جنگ ہے ال خطوات كے ملاف ، جوان جروں كے مذمو نے سے مين اسكتے بير ، غرص لورى زندگى ك تمام مننت کام اس کے منفی میلوڈن کے ملاف جنگ میں۔اس سے اور اُسے ٹربیعے، توریوری کائنات نفی وا ثبات اور ایجاب و سب کی منگ سی کانتی ہے۔ دوسرے لفطوں میں مجاؤ، تحفظ ( مصل معام میں معام میں ایک فطری تی ہے اوراسی کا دوسرا نام بے خباف اور کسی مقصد کو مدار زندگی قرار وینے کا مطلب ہی ہے کہ اس کے خلاف جو کچر میں ہے ، اس سے عقظ اور صور می ہے اور مبی سرورتِ بحفظ کھی خاموش جنگ موبی کے اور کھی سرمیدان یونگ اگرفطرت سلیم سے مطابق ہے، نوبہ جال ایک فطری چیز بے اور اگراس کے خلاف ہے، توجنگ سے بہا بھی ایک جنگ ہے، فطرت سقیم کے خلاف ،

البة برايك حقيقت ہے كدونيا كى سرحيز إب مقصد اور نيتجے كے لحاظ

البة براب صفقت مجے دویوں مرجیا وفی سبیل الله : جنگے دور خ اور جہا دفی سبیل الله : ہی ہے اپنی قدریں باق ہے ۔ بین طبگ اگر صن قوم ، ملک بسل کے زنع وتعلیٰ کے بیے ہے اور اِس کامقصیمض مک گیر ماجند شرانتقام کی تسکین مامرس زروزن کی تمیل دعنے و بیے تو تقییبیّا اس سے رایاد ہدتر کولی چیز بنیں ایکن اگراس کا مقصد صرف ان نیت کی سر ملنبری ، آدمیت کا قیام ، اخل تی قدروں کی حایت مو، تواس سے طبھ كركون نيراوركون نيكرمني وسكتي يهي بتانامرف يهى ب كراسام في زى جنگ كي حابت بنير كى ب جس كاكول مدند منصد ونتيج منهو اس کے پیشن نظری مقصد بتا اور اس کا خوشیخ طام رموا ' دس کا کچھ نصیلی وکر آگے آئے گا ) اسے ویکھتے موٹے اسے محض حبگ نہیں کہاجا

كنا، ملك مي بيدوه شي جيد جباوني سبل الله كيت بير رجبا وفي سبيل الله كالمقصدومي سيد بهم كافلاصه اوربيان موجيك سيد يني امر بالمعروف اور نبي عن المنكر بايون بكير كنندوف وكاسترياب

انتے بڑے البنداور عالمگیر مقصد کا حصول ہیں ہی جیھے بیٹے نہیں ہرتا ۔ اس کے لیے وہ سر ورکوشش

ہے۔ ایان علم، اخلاق علی صالح، ذہنی ارتقاء، بدار معزی، تزکینفس دعیرہ دعیرہ۔ انہی تیاری کے احزاء میں ایب صروی ترب اعدادِقوة بين ادى طاقت ، قوى تربيت ، سامان حرب وغيره . قرآن كريم نداس تيايى كى طرف اس آيت يس ارشاد من ما يا

ايت امكان بمر قوت اور يك موت ككور كم مها كرو ، حب واعدوالهم مااستطعتم من فتوة ومن رباط الحيل





ترمبون به عدوابله وعدو ڪھر۔ نڪ ذريلے النّہ کے دشمن اور اپنے وشمن کونو فروہ رکھو۔

سیاں آبت میں صوف تر کو تمع رکھنے کا سے دیاگیا ہے ،اس میں تمام طرح کی فوجی قرتیں نتال میں ۔ لفری ٹرمنینگ ،سیاسیاتِ
جنگ کا نہم ،موقع شناسی ، موصلوں کو طبندر کنے کے طریقے ، فوجی شظیم ، دائم آماد کی اور ان کے علاوہ تمام سامان حرب بندوق سے کے
ایٹم ہم تک اور طیادے سے بے کر ٹمنیک اور آبدوز کشی تک اور داشن کے تمام سامان و بنے جیزی میں ، سب اس میں داخل بئ
اسم مرتب بنے بہت کے گوڑوں میں عمل دنقل (ٹرانسیپورٹ ) کے وہ تمام ذرائع واضل میں ، جوفوج کو یا اس کے سامان کو صلاسے صلام زل
مقعد د بر بنجا سکیں۔ اور بھر دیجھے کہم میے زوں کا تصدیم بنیں کہ دنیا میں جومبی غیر مسلم ہے ، اسے فناکر دورما اور ارش و اس کو دوران ایسے تھا میں کا کیوں کر صاحب کی کھول کو دوران کے دوران کے

رباں دورتمنوں کا فرکت ہے : عد والله اور عدق کے حدالتد کا وشمن اور کہ ہارا دشمن اس سے مرا دہ ہے ، وین بین اور ح ووطرے کے دشمن ع اور قرمی وشمن میں اور قرمی وشمن ایسے بوستے ہیں ، جن کی عدا دست بربنائے دین ہوئی ہے اور دہ مخس اس یے مسلانوں سے مرف ایک مسلانوں سے مرف ایک مسلانوں سے مرف ایک میں میں میں میں میں میں اور اس قوم کو مثانا چاہتے ہیں ، ان کی میں ملک گیری اور شوق سیا دہ واقدار مجود کرتا ہے کو این قوم کا حاکم را اور ورمی قوم پرقائم کریں بخواہ وہ ہم مذہب ہی کیوں مذہوں ۔ یہ بی قوی وشمن جن کوعد و کے حد کے لفظ سے تعمیر کیا گیا ہے ۔

ارج ان دونون قعم کی مثال میں ہم انگریز اور مبند و کومیشیس کرسکتے ہیں (متحدہ مبندوستان میں) اور مبندو ہم ومل اور ہم نسل ہجی تھے اور اس کے بیش نظرہ متحدہ قومیت کا پرچار مبنی کرتے تھے ۔ لیکن اس کے باوجود سلمان کو ایک افلیت قرار بینا اور اُس بانیا ما کہ دا وقتی کے حد سب کو فروغ دینا صرف اس لیے تھا کہ ابنیں اپنا ذم مب ویسا ہی عزیز تھا۔ جب اکسی اور کو یا مسلمان کوعر میز تھا۔ یہ ساری عداد میں قوری سے مبندا و برخص سلمانان مبند بندود صرفم قبل کرسات اور ابنیں بقین اُجا تاکہ یہ تبدیل خرم ہے۔ فالواقع تقریب وال فی تقریب مبندا و مبندی میں میں میں کہ دی کوئی وہرز متی ریرتام شواہد اس بات کا بقین دلانے سکے لیے کا فی ہیں کہ ان کی وقتی خواص مذہب میں۔

اب دومری طرف انگریز کو دیجھے مسلمان کا ویٹن وہ بھی ہے ، لیکن اس کی دیٹمنی ندمی سے زیادہ قومی ہے ۔ وہ بس طرح بیاں کے اور باہر کے مسلما نوں بر اپنا اقتدار قائم و دائم کی سکنے کامتمنی ہے ۔ اسی طرح اپنے ہم مذر سب فرانس اور جرمنی برجمی اپنا تسلط جائے رکھنے کا خواہن مند ر باہم ہے اور ان سے جوجنگیں بھی موٹی ہیں ، وُہ مذہب کی بنیا در پرہنیں ملکہ قومیت کی بنا پر بوٹی ہیں .

قرآن مجیدان دولاں قیم کے ، مذہبی اور قوی ، وشمنوں کو مرعوب رکھنے کے بلیے قرت وسامان کی تیاری کو فرض قرار دیتا ہے۔
مرعوب رکھنے کا مقصد اس کے سوانچو نہیں کہ ان کو تم پر عکمہ اُور ہوئے کی حراً ت رہ ہو ۔ دوسے نفطوں

ار اوری کی قدر وقیمیت :
میں یوں بھیے کہ قوی دیذہبی دولوں چٹیوں سے ایسٹ تفظ کو قرآن صروری قرار دیتا ہے ۔ یہ تحفظ صرف اس لیے سبے کو مسلمان پرکسی دومری قوم کا کوئی اور نظے سے اور نظے احتجاد کری رہ قائم رہے اور یہ بائل اُرّاد مورو وشمن خواہ مذہبی نقط میں اور ان کے اقتدار کے بعد وُہ مقصد ہی فورت بوجابٹ کا ، نوس کے لیے است مسلمہ وجود کا میں ، دولوں کیساں مصیب میں اور ان کے اقتدار کے بعد وُہ مقصد ہی فورت بوجابٹ کا ، نوس کے لیے است مسلمہ وجود



میں آئی ہے محکومیت فاہ کمیں ہی فوٹگرار کمتنی ہی اُسائٹ مجن اور مدل گر فضامیں مو، نکین ہے وہ الیں بعنت جس کے اسف کے بعد موس قوم میں مذا کیان وضعیہ باتی رہ سکتا ہے نہ کر دار نبلطہ نموگا ، اگریہ کہا جائے کہ غلامی اور ایمان وکر دار میں کچھائیں و تنافص ہے کریہ دولوں سپڑرں ایک جگہ جمعے بنیں موسکتیں یفلومی ، فطریت اور کر دار کومنے کر دیتی اور اُزاد می افوام و افراد میں بلیدکرواری پیدا کرتی ہے۔ اُزاد قومو

کابی کرداران کے ایمان کی مخبئی اورضمیر کی بداری کامنامن مجتا ہے۔
عزم معلان اگر بقتری سے کہیں مجتا ہے۔
امدا وقوت کی غرص فی کی مدوجہ، سرتورا کوشش میں جہا یہ معسل کر نارہے۔ اگر ایک منط کے بیے اس منامی مردضامندی کا بذربیدا ہو، توسیح بین بین کے میں میں میں مرضامندی کا بذربیدا ہو، توسیح بینا بیابیٹے کہ ایمان کے رفعت مجرف کے بیے در میچکول کیا اورا کوسلان آزاد ہے، خواہ وُہ مجرت کر کے بنی امرائیل کی طرح آزاد مجرا ہو، یا الگ اپنی مکومت بنائی ہو۔ توسرفرض سے زیادہ مقدم فرض یہ ہے کہ اس رکوئی دومرات لط موضع کا تقور ہی سے کی طرح آزاد مجرا ہو، یا الگ اپنی مکومت بنائی ہو۔ توسرفرض سے زیادہ مقدم فرض یہ ہے کہ اس رکوئی دومرات تلط موضع کا تقور ہی سے بیا موضع دی میں ہو، یا قومی ، آئی کہ اُٹھا کر بیدا مو نے دیے ہی ہے۔ بیا موف دی موہ ، یا قومی ، آئی کہ اُٹھا کر بیرا موف دی دی ہو، یا قومی ، آئی کہ اُٹھا کر بیرا موف دی دی ہے۔

عینان که تمسهما النارعین بکت می حشیته الله وعین باتت تحرس فی سبیل الله -(ترمذی)

ر انھیں ہیں ہن کو اگ نہیں ھیوے گی: ایک وُ دا تکوی خون خدا سے روے ئے اور دوسے می وُ وجو را وُخُدا

فرا عور کیجیے، سرصدوں پرشب کو ڈمن کی نقل وحرکت کی نگرانی کرنے والا اور تہجد میں گریہ وزار ہی کرنے دالا دولان کا درجیہ ایک ہی ہے۔ بلکہ ڈسم مسمیر زعے مسلس موں ، نو تہجد ہی بہنیں فرصن نازوں کی موجود ڈسکل ہی معاف موجا تی ہے ، فوجا کا اور کسانا



من الموادی رئیس مال میں مو،اسی طرح نمازادا کرلو یا کہ اس سے بھی آگے جیلے ۔ یہ بھی اس وقت معاف موجائے گی یغزوہ خن فی میں چارنمازیں سلس فضا موگئیں ، بن کو بعد میں ایک اذان اور حیار اقا متوں سے اکٹھا ہی اداکیا گیا راسس جازفضا کی وجھوٹ ایک ہی موسکتی ہے ، معنی وشمن کے غلبے کا خطرہ ۔ اگر آن اور جو دباتی رہ گیا تو نمازیں مبراروں ادا موجا نمیں گی رلکین اگر دشمن کا تسلط موگیا، توایک نماز بھی نہ ہوسکے گی ہے قتل کیا جائے گا ۔ اس کا تو کوئی سوال ہی بہنیں ہے زندہ رہے گا ، اس کی نماز بھی ہے جان ، ہے ورن اور بے اثر رہم ہوکررہ جائے گی اور آخر کا رفقول اقبال :

م ملاکوم ہے سبنسد میں سجدے کی اجازت ناواں پیسسست ہے تداسسلام ہے آزاد

اس و فت دین اور عبادت کا تقور ہی بدل جائے گااور اس کے بعد یہ نوست آئے گی کر زفقط یہ کر جذبہ جہاد ہم ہم مو غلامی کو کموار ہم راحت سمجہ لیاجائے کا ملکر وہ محبد دین و مفتین مبی پیدا موجا ٹیں گئے یو بھومت کا فرہ کی اطاعت کو عین عباوت اور جہاد کو قطعاً حرام بتانے لگیں گئے اور امست مسلمہ کے وجود س آئے کا مقصد بحر فرت موجائے گا۔

ببی در جسب اعداد قوت کا مقصد فی طوف انگه انگه ارتفار دیست کی ایم کی غرض به بنانی گئی ہے کر تبار ادبنی وقوی و تمن تمباری اسلیم اعداد قوت کا حکم دیست کی ایم کی غرض به بنانی گئی ہے کر تبار ادبنی موتا ، اس بیلے این آزادی کو برقرار دیستے کے بید مرحز کی بازی لگا دینا فرض ہے ، بوقوم خود اپنی حربیت کوئ ٹم سر کھ سکے ، وہ دوری مظلوم و غلام قوص کی آزادی کو برقرار دیستے کے بید مرحز کی بازی لگا دینا فرض کے ایم از بازی لگا دینا فرض کی انجام دے سکتی ہے ؟ است مسلر کا تو دموری اس مقسد کے بید بروا ہے کرتمام انسان کو بائم لئی کی مسئل کرائی انگل کی فلام انسان کو فیشل کی ایم برواسے گئی ایم واسے گئی ایم واسے گئی۔

یے پہلے تبایاجا بچکا ہے کہ اعدادِ قوت نعلط استعمال کے بیے منیر بنکداس بیے ہے کہ بہلے تواپنی مغاطت کی جاسکے کیوں کہ اس کے بینر کوئی قوم میں آ زاد ہوستے بغیر نہیں رہ سکتی بھراہے مقاصد میں کمواور توسیع پیدا کرسکے ۔ یکوئی انسا بنت بنیں کرایک قوم خود قوازاد میر اور دوسری قوموں کوغلامی میں دیھی رہے ۔ اس مقصی عظیم سکے بیے اپنے اندر صافلت بخودا فتیاری کی قوت سے کہیں زیادہ مزید قوت پیداکرنی بیٹے گی اور اعداد قوت کا بڑا مقصد اسی طرح لورا ہوسکے گا۔

دنیا میں ہمیشر میں دیکھنے میں آیا ہے کرمتھولیت کو صرف معقولیت کی وجسے تسلیم کرنے دلے اُسٹے میں نمک کے برابر ہوتے مہیں ۔ اعلے سے اعلے بات ، بہتر سے بہتر النان کہے ، اس کی طرف توج ہمی نہیں دی جاتی ۔ لیکن اگروہ شخص کوئی اقتداریا قوت مامل کرسے ، تواس کی بات توجہ سے سی جاتی ہے اس تقط نظر سے مبھی اعدادِ قوت ایک شروری فرابیڈ ہے ۔

اوپرید کھاجا چکا ہے کہ اعداد قوت بیں بہت سی جیزی داخل ہیں۔ ہم چندا کیک کو ذرا تعفیل سے اعداد قوت بیں بہت سی جیزی داخل ہیں۔ ہم چندا کیک کو ذرا تعفیل سے اعداد قوت کے تشعیعے فی کھتے بین اکرید معلوم ہو سے کو اپنے تخفط کے بیے ایک عکومت کو آئ کے دور بیں کیا کیا گرا ہا ہے۔ ایک عکومت کو آئ کے دور بیں کیا کیا گرا ہا ہے۔ ایک علی اختران اسلام میں اختران میں اختران میں اور وہ لوگ بھی جو اسے بین ور وسی کے میں احتران سے بیز وض اسم اسم ویتے ہیں۔

اس بین وه تمام کارخانے داخل بین، بن میں بندون، توب مینک، آبدوزکش ، مجری تباه کن میرا کات حرف ضرب میاز، بارددی مرکبین ، مبار طیار سے اور بم کی تمام اقدام اور ان کے اجزا تیار معوں -

۵ - طبی ایار در اس میں دواؤی ادر مربم بنی کے تمام سامان داخل میں -

اس میں امن وجنگ کے عناف دور کے سامان واضلیں ۔ مثلاً عام غذائیں اور حالات وبنگ کے مناف دور کے سامان واضلیں ۔ مثلاً عام غذائیں اور آب رسانی کا سامان ۔

ب اس میں فوجی لباسس کے علاوہ وُہ زرمبی اور دیجے لباس وغیرہ بھی داخل میں ، جن کے وریعے گولیوں اور کسیوں ۱- لباس میعفونار ماجاسکتا ہے۔

و صلے و بندر کھنے اور غیرت کو تھیس سکانے درا کع مثلاً خطبار شعراء ،اعلان اند یا ت ال دوبال میں دوجنریں اور میں طلب اسلامی کا میدان جنگ میں موجود کی وغیرہ ۔ ان میں دو چنریں اور میں طایعیے :

وَلَ وہ انسان ہوریکام کریں مے اور وہ مقام جہاں انہیں ان کاموں کی تربیت وی جائے گ۔ ایوں سمجھے کہ: ہر وہ بینٹر سے

کے بیے اخبار اور رسا سے کی ضرورت ہے ، توریخو و کو دنہیں شائع ہوں کے بلدان کے بیے خاص ڈھسب کے آومی لا ٹیریٹرز) تیار

کرنے ہوں گے ، جو اپنے ول و دماع اور فکر و نظر کو قلم کی نوک برا انمیں ۔ اس کے بیے انہیں خاص مدارس میں حلیم ساصل کرنی ہوگ ۔ لبذا
اسی تعلیم گا ہیں بھی اسی اعدا و قوت کے زمرے میں شامل ہوں گی بھراس کی طباعیت و اشاعت کے بیے کا غذاور بریس و غیرہ الائری

اسی تعلیم گا ہیں میں کا غذ کے کارخا نے اور بریس کے ٹیرز سے اور نیزان کو برتنے واسے اور اس کی تعلیم دیسے واسے آومی می اعدا و قدت میں ۔ لین میں ۔ میں کا خدمے اس میں ہوا ہی اپنی فی تعلیم

موں گے ۔ اسی طرح ضغیر اسلامت ، دیٹر ہو، تاربرتی ، ڈاک و غیرہ کو بھی سمجھے ۔ ان سد ب سے بیسے آد می در کار ہیں ہے اپنی فی تعلیم
ماصل کر کے یہ خدمت اسمام وسے سکیں ۔

واصل کر کے یہ خدمت اسمام وسے سکیں ۔

و ماصل کر کے یہ خدمت اسمام و سے سکیں ۔

یوں ہی بافی چیزوں کو بھی ہمناچا ہیئے۔ جاسوی کرنے والے ہی آدئی ہی موں گے جن کواس فن کی ٹہنہ تعلیم وین ہوگی۔ نوائع حل ونقل کواستعمال کرنے والے ہے جی انسان ہی موں گے ۔ جو بغیر فی نزمین کے چیچے کام بی نمبیر کر سکتے۔ آلات حرب وصرف ہیں یہ فقط ان کے تیار کرنے والے ملکہ ان کواستعمال کرنبوالے انسانوں کی مزورت ہوگی ، ورنہ اگر ہیار کو جائے والے ہی موجود نہ موں م ترسارے مہتمیار۔ کیار موں گئے ، اسی طرح طبی امداد ، سامان خوراک و پوشاک وغیرے مہیا کرنے والوں کرجی سممر بیعیے ۔ ان مسب، کے





یلے مناسب انسانوں کی مزورت ہوگی اور میرالیسے علموں اور تعلیم گا ہوں کی تھی ، جومناسب اننان پیدا کریں اور ان سب وہ مجاہدین (طعری بین) اور ان کی ٹریننگسیٹن سے ایک ایک قدم برفتے وشکست کا دار دمدار سے ۔

ووسری چیزیہ بیار در کی بیات کا جی ہیں ہیں ہیں ہیں کا اور وہ ان سب سے محاد کر سے گا۔ اس کے بہاؤک کے اس کے بہاؤک کے اس میں بی بنام چیزیں بول گی اور وہ ان سب سے محاد کر سے گا۔ اس کے بہاؤک کے اس کے بہاؤک کے اس کے بہاؤک کے اس کے بہاؤک کے سامان ، مراس کو دور کرنے کے منتقف ورا کع ، توصلوں کو معندر کھنے کے طریقے ، صور ریات زندگی کی تاہی کے بعد فی الفور الکا کے سامان ، مراس کو دور کرنے کے منتقف ورا کع ، توصلوں کو معندر سکھنے کے طریقے ، صور وریات زندگی کی تاہی کے بعد فی الفور الکا انظام ، فرست اللہ و منی میں جین بیں بین بین بین من کا مقدار ھائی عدد و دیشن کوم وریب رکھنا ) منہیں مکی خود این بہاؤ ہے۔ بھے قرآئی اصطلاح میں "افذ صند" کہتے ہیں ۔

وری ہم نے اعداد قوت سکے تمام جزئیات کا اماطہ بالکل بنیں کیا ہے ۔ چند چیزی وضاحت کے بیے پیشیش کی ہیں، ورز فردع در اتنی جزئیات میں، جن کا اندازہ کر ناہمی شکل ہے ۔

اب ہوچے کیا یہ نام کا م جو افذ مذرادراعداد قوق سے تعلق رکھتے ہیں، یوں ہی مفت ہیں ہوجائیں گے۔ کیاان کیلئے مالی ہولا و اس سے معلی نیادہ ہوگی۔ آپ اس کا کچے اندازہ اس سے معلی نیادہ ہوگی۔ آپ اس کا کچے اندازہ اس سے میں زیادہ ہوگی۔ آپ اس کا کچے اندازہ اس سے میں زیادہ ہوگی۔ آپ اس کا کچے اندازہ اس سے میں کروٹر دو بے صرف بوت رہے ۔ سالاز ؟ بنیں ۔ مایا د ؟ جی بنیس منت وار؟ اجی بنیں یہ بھر ؟ روزار کیا یہ بسادی مارس مکومتوں کا جموعی خرج ہیں ؟ توریکھے ۔ توکیا صرف اتحادلوں کا ؟ بنیں صنت میں مون کر اور اس سے اندازہ ذرا یہ ہے کہ موجودہ میں مون کر اور اس سے اندازہ ذرا یہ ہے کہ موجودہ دور میں گئی اخراجات کیا مواکر تے ہیں ۔ اور اعداد قوق اور افذ مذر کے یہ رو پے کی کتن شدید ضورت ہے اس بی بہ جھاد بالعال اور انغان فی سبیل الله کاسب سے بڑا اہم شعب .

ملک اعداد توہ اور افذ مذرکے مِتنے شیعے منقر اور پیان مہمے ہیں ، یہ فقط جباد با کمال ہی ہیں وافل نہیں ' مالی بیمیا دکا مطلسی ' جا دہائنس ہیں بھی ان کا شارہے کیوں کرجبا و بائنس کے معنی صرف جبان دسے وینا قطع اُہنیں ، مان دسے دینا تواکیک آخری مرحلہ ہے ۔ اس سے پیلے کامرحلہ ہے :

م بان کو کھوں میں والنا' اوپر کی بیان کردہ تام تھریمات ، من کا تعلق اعداد قوۃ اور اخذ مندرسے بیبے ، جباد بالنفس ہی ہیں۔
اگلات ترب بنانے اور ایجا وکرنے کے بیے سائنٹسٹ کا مغز کھیا نا، اسے تیاد کرنے کے بیے مزدور وں کا مشقت برواشت کرنا۔
بروسکینڈ سے کے بیے مصنف کا دماغ ریزی کرنا، رات بھر بیرہ دینا ، حتی کہ فوجوں کے بیے کھانا کیڑا تیاد کرنا اور بینجا نا دعنے و، بیاری خدمتیں عبان کوج کھوں میں ڈوان سے ۔ بیجان دینا تونہیں میکواس سے پہلے کا مرحلہ ہے اور رہمی عین جبا دبانفس سے ۔
بہجال برجال بیجان ہوگھوں میں ڈالنے والے تمام مراحل میں ایسے ہیں، جوانفانی مال کے بغیر طے نہیں کیے جاسکتے اور اس

بہوں یہ بی ہوں ہے ہوں ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے۔ اور من بی بیٹ بی بدائل اس میں میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوں سے اور ان کے بغیر جباد بالنغس کی ابتدائی اور آخری منزلوں کا صول بھی نائمکن ہوجا تا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ سرحکہ مباوبا لمال کومباد بالنفس برمقدم رکھا گیا ہے۔ ترینیب ایٹار ممی اس کی متقاضی ہے ۔



اگرجہا دبالمال اورجہا دبالفال سے ذرا بھی ہملونہی کی مبائے کوئی روحانی رباصنت اس خلا کوئر دار جہا دسے کہا دہادہ اس خلا کوئر دار جہا دسے کہا دہادی قوت کی کی سے کم موجان ہے۔

ہنے قوت کے سارا دین صرف یا ترلیں اور ساد صوئوں کا ایک بے جان دھرم رہ جاتا ہے ۔ نفوب کہا سے علار اقبال نے ، در کم نبغ دو رُوقس سے مگان یہ دست

در کمرنیخ دو رُوقس مراک به دست این دوقوت مافظ کیسب و بیگراند این دوقوت مافظ کیسب و بیگراند

اکٹوں کے مون ہے ہوہا دی صورت عموس کی ایک کی کوئی دورایسار ہاہے، حب جہا دی صورت عموس الکول کے مون کی موزت عموس کی گئی بلکداس میں حبّہ بینا رہا ہے۔ انبیار اور صالمین نے بین کی گئی بلکداس میں حبّہ بینا رہا ہے۔ انبیار اور صالمین نے بین میں اس کے سواجارہ در ہا ، کا پتے چند مونے اس کے دیجہ لیجیے : بین اس میں حبتہ ایا اور جو کسی دین پرتفین بنیں رکھنے ، ان کو بھی اس کے سواجارہ در ہا ، کا پتے چند مونے اس کے دیجہ لیجیے :

باليبل استيناموك كويم بوابير:

حب قرکی تہرسے جنگ کرنے کواس کے نزدیک بہنی ، تو پید اسے صلح کا پیغام دینا ہاور اگر وُہ متی کو سالم کا ہوا ب
و صد دمے اور لینے بھا تک اپنے لیے کمول دمے ، تو وہاں کے سب باشنہ سے بہر کردے ، تو وہاں کے مرمرد کو توارسے قتل
کی مسئل بڑے بڑتی بڑتی ہوئی ہار کو کو توارسے قتل
کی مسئل بڑے بیا گام و کونا ، اور جب صادر تیرانعل گئے ہیں کردے ، تو وہاں کے مرمرد کو توارسے قتل
کر ڈالنا ، لیکن عور توں اور بال بجی اور جو با بوں اور اس شہر کے سب مال اور لوٹ کو اپنے لیے رکھ لینا اور تواپ ختم نوں کی اس
دوٹ کو جو خدا و ند تیرے صندا نے تھے کو دی ، کھانا ، ان سب شہول کا بہن حال کرنا ، جو تجم سے بہت دور بیں اور ان قوموں کے شہر وں میں ، جن کو خدا میرا نے اخدا میرا نے کو دیتا ہے ، کسی ذی نفس کو مبتیا نہ بجار کھنا بلکہ
ہنیں بیں ، بران قوموں کے شہروں میں ، جن کو خدا میرا نے قوموں کو جیا حذا و ند تیرے خدا نے تھے کو کو گا دیا ہے ، بالک نیست
توان کو مینی اور اموری اور کمنعانی اور فرتی اور موتی اور میوسی قوموں کو جیا حذا و ند تیرے خدا نے تھے کو کو گا ہے ، بالک نیست





کچه اورسمي ملاحظه مو:

• اورجیدا کرخداوند نے موسلے کو حکم ویا تھا ، اس کے مطابق ابنوں نے مدیا نیوں سے جنگ کی اور سب مردوں کوقتل کیا اور نی احداث کے توبائے اور بمیر بحریاں اور مال وا سب سب کچوائٹ اور نی احداث کے توبائے اور بمیر بحریاں اور مال وا سب سب کچوائٹ لیا • اور ان کی سکونت گاموں کے سب شہرول کو جن میں دہ رہتے تھے اور ان سب ویا وُنیوں کو آگ سے بھوز کک دیا • اور ابنوں نے سارا مال غنیمت اور سب اسیر کیا اسنان اور کیا جوان ساتھ لیے • (موسلے مرداروں پر جبکا کر) ان سے بھنے لگا ۔ کیا تم سن سب کو اردا اور مبتی بورتیں مرد کامن و بحر جم کی میں ان کوقتل کرڈالو • لیکن ان نظر کیوں کو، جومر دسے واقف بنیں اور اچوتی ہیں ، اپنے بیے زندہ رکھو • اور بو کچو ، ال غنیمت مبکل مردوں کے ان کوقتل کرڈالو • لیکن ان نظر کیوں کو، جومر دسے واقف بنیں اور اچوتی ہیں ، اپنے بیے زندہ رکھو • اور بو کچو ، ال غنیمت مبکل مردوں کے

ہ ہم آباہ ، اسے مپوژ کرلوٹ ہے مال میں جو لاکھ بھیر ، مزار بھی کریاں تعیب • اور بہتر سزار گا ہے بیل • اور اکسٹو سزار گدیہ • اور

لفنوس اسان میں سے تبی ہزار ایسی عورتیں جومرد سے نا واقعت اور اھیوتی تھیں ۔ (گفتی اسے ملتقطلاً

<u> و بلر :</u> اب ذراویدون کوهبی د بی<u>کی</u>سے:

دہ اندرا ہم، ۔نے درتراکو قبل کیا ورم نے قصبے سکے قصبے اورگاؤں کے گاؤں بتہ وہالاکر دیئے ، وُہ ہو کا سے داسوں ز مناس ، لی فوج ں کو قبل کرتا مو ۔'(قدیم ہندیستان کی تہذیب مصنفہ طرار سی دست یرم اردو صاح مجالہ رِگ وید، منڈیل ،امزة وی ،رجا ی )

اور ملاحظه مو:

ہم نے داسوں کو دو کوٹڑوں میں کاسٹ والا ۔ تضاوقدر نے ان کواسی واسطے بیدا کیا تھا۔ وابناً صدم ۲۰۰۰منز ۲۰۰۰ ، رجا ۲۰۰۷)

تخميرنهمي المحظوم :

اسس سنے بچاس مبزارسیاه فام وشمنوں کو دوا تی میں تباہ و خارسند کہا ۔

را يصاُّ صلام محواله الصَّام ، منتروا ، رحبا ١٠ )

، نے صرف نظر دمثال کے دور پریمنقرح اسے دیئے ہیں۔ درنہ بائیبل ہیں اور ویدوں میں بھنے والے میں ، ان کونق کھنے کیلئے ابک الگ تعنیف کی مزورت سے رسوچھنے کی باست مرف یہ سے کہ کئی ندسبب کو باسنے والوں کے سیام کے منعلق پر کھنے کا موقع ہے کہ :

بۇكسے نوں آتى ہے اسس قوم كے اسانوں سے

ایک نظران کا میں کئی ایجیے ، جو مذسب وعیرہ کے قائل بنیں ، یا برائے نام قائل بنیں ، یا برائے نام قائل ہیں۔ یہ الا الامذمببول کے اعدر وشمار : وہ لوگ ہیں ، جرگذشة دولال منتوں میں ہیم جنگ کرسکے اسانی خون بہاتے رہے۔ یہلی منز بسیم اسل مقولین کے اعداد و شار طاحظہ فرمائیے بینجنگ مپار سال عباری رہی اور نتیجے میں یہ اعدا دو شار مفتولین کے نتا تھی ہوئے۔ مقولین کے اعداد و شار طاحظہ فرمائیے بینجنگ مپار سال عباری رہی اور نتیجے میں یہ اعدا دو شار مفتولین کے نتا تھی م

عناد المحمد المح

بغاربي : الاكد روماني : الاكد

سرويا ومانتينگرو : الاکھ

امريح : بياس نبرار

ميزان : ١٠ الكه ١٨ تبرار

وورری منگ عظیم کے مفتولین کے اعداد و شار میں ما حظہ موں :

: م لا كالكاسا تحديزار

و ۸ لاکھ

ي 4 لاكم

روس : دوكروردس لاكه امريج : دس لاكهسترمزار

رون بران المعلق الكورون المعلق المعل

پرېنيځ ؛ نولاکھ اورانن ؛ وس لاکھ

ينين : تيس لاکھ : گيب ره لاکھ

مایان : تائیس لا کھ سے بھال<sup>ل</sup> کھ تک ایرگوٹ مادیہ ، سولہ لا کھ بہما سی سزار

أسترياي : سات لاکھ : چھِ لاکھ

روماني : سات لاكھ الكھ الكين الكھ الكين الكھ الكين الكھ الكين الكھ الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين ال

فن لينته ؛ الميك كونراسى نبرار اكيسوهياسطه المبلم ؛ ساطه سنرار

چېوسلاو کيبي : ساتھ ښرار : تليس ښرار

سلاو بجيبه بتيس لا كوسياس منزار

نویط :- ان اعدا دوشاریں قبدی وزخی سپاسیوں کاشار داخل سنہیں کل تعداد قریباً چار کروٹر مولی ہے اور ان اعداد وشار کی اشاءت کے بعد سمی بعض مجگر حبگ حباری بھی رکوٹر ۵ مائٹر ۹)

وزطلب بات حرف برب کورنے مرکز وسب کھی کرنے موسے اسلامی جہا دکورنیا بیت بھیا نک اور ملط شکل و سے کر بیش

کرنے کامطلب اس کے سوا اور کیا موسکتا ہے ، کرہم اگر سبی کام کریں ، توعین تبذیب ہے اور تم کرو تو بربرتیت ہے ؟

دون میں فرق کیا ہے ، جواسلامی جا دکوربر بیت اور معرصنین کی سرون کیا ہے ، جواسلامی جا دکوربر بیت اور معرصنین کی سرون کی اسلامی وغیر اسلامی وغیر اسلامی وغیر اسلامی وغیر اسلامی وغیر اسلامی و تنظول کا فرق ہے۔ کہر

تفصيلات اس كى سمى شن يلجيد:

ردنسس

برمنی

فران*س* 

الملي

لسطرايه

برطانيه



العلام المامي الك باززن نصب العين كے ياہے ہے اور دوسري طافوں كاكوئي ملبذ مقصد بہنيں سرف ملك

ہے۔ اپنی قومی بزری کا قیام ہے اور مفترح علاقوں کو اپنا غلام بنانا ہے۔

بار اسلامی جهاد کانتیجه عدل وانصاف ، فراخ دل ورواداری ،متوازن نه ندسیب وتمدن کی سکل میں ظام رسوا ہے اور عیز اسلام خور کاکونی خوشو ارمنتی بجزتبایی وبربادی کے بنیں عاہر بوسکا ۔

سه اسلامی جهاد کے تمام فوانین احرام آدمیست ، استیصال شروف اد . نرک تعدّی وانتفام اور احتیاط تعویٰ پرمینی بیں ادر ووسرى عبۇل مين بورسط ، نيچے، مورنين ، بيار ، كوعشد كير دعنيره كسى كالهائ ، اور نعلب دا ستىباد ك بعد انتقام كى أگ اورشنفىل موجانى ب یر اخری شنی ایسی ، که تفصیل سبیشس کیے بغیراس کا بقین مشکل ہے۔ اسلامی قرانین جہاد

یہ امرن سی ، سہر اسلامی اداب جنگ <u>\*</u> کے چند نونے ملاحظہ کیجیے :

اله دان عاقبتم نعاقبوا بعثل سا عوتبتريه

١- ولكن صبوت ملهم خبوللطبون.

س لا یجومت کے سننان نوم علی ایک

تعدلوا ـ اعدلوا ـ هواقرب للتقوى .

٧- ان الله *لانجب* المعتدين

كيه فرامين منوحي مبي سن يعييه :

٥ ـ التُدكانام كرالتُّنبي كى راه مين الشُّك نافرمانون سيحبا وكرو

۷- بریمدی اورخانت بزکرو به

ى - لاشور كومشلەر كرو -

۸۔ رامبوں ادرگوشنشینوں کورز حیرط و ۔

محور ما ادر کوئی میلدار درخت مذکا تو \_

۱۰ ـ عمارت کویزگرام ب

ا ا عورتوں ، بجیں ، بوڑھوں ، مربینوں اور بخیرما رہے آ دمیوں کو یہ بھیڑا جائے۔

فتح كركے وقت كى برايات سمى من يسجي:

ا۔ حرم می خزریزی پذیو ،

ارمرف اسی کا مقابد کیا مبائے ، حوسا سنے آکر مقابد کرسے ،

الو بوشخص كعبدس داخل مؤاسسے ينله -

م و شمنوں کے ساتھ اتنا ہی کرسکتے مو، حبتنا نمہارے ساتھ

اور اگر صبرودرگز رہے کام لواور منہار سے بلیے اور بھی ہتہے۔ کی قوم کی دیشی تمبیر عدل سے باہر مذسے حباہے رعد ر کرنا موگا کیونکوسی نفو<u>ے سے زمیب</u> ترہے ۔

حدیدے متماوز مونے والوں کو اللہ سیب ندمنیں فرما ما۔



ر ر اس المسلم الرسنان کے گھر داخل مو، اسے بناہ ، اسے بناہ ، میں اسے بناہ ، اسے بناہ ہنا ہے ۔

، \_ سبتهار بینک دینے دا ہے کا تعاقب مزمو ،

٨ . زخمي اوراسسيرية قتل كي حالمي -

ر می اور استیریت می چیب ہیں۔ یہ بہی منقر نمونے ان فوا نین کے ،جن کامریما بد کو مہا د کے موقع رہیش نظر رکھنا ضروری مغزنا ہے۔ بین الا فوامی اور عالمگر ۔ یہ بہی منقر نمونے ان فوا نین کے ،جن کامریما بد کو مہا د کے موقع رہیشیش نظر رکھنا ضروری مغزنا ہے۔ بین الا فوامی اور عالمگر

حبُكُون مِن حَبِنامَبِي إِن إِلَانَ كَالْمَا طَارِخِيال كِي كَيَاجِي، وهُ آبِ بَمِ سے زیادہ حیانتے ہیں -

نتیم به زکات ہے کر اسلامی حباد تو انٹانیت کے بیے رحمت ہے اور بربیت دورندگی در اصل کن دولوں کا فرق : کی جنگیں ہیں جو اسلامی حباد کو بربریت قراریت نے ہیں۔ اس حقیقت سے ہارے معترضین بے خبر نہیں سر میں میں کا میں میں کا میں میں میں میں میں میں ایک دربر ہیں وہ دستان ثابت کرنے کی کوشش اور

رو دی ان کربربت جیگ بی سکتی ہے۔ اس صورت میں کروہ اسلامی جہا دکو بربربیت د وحشت نا بت کرنے کی کوششش اور سکن ان کربربیت کرنے کی کوششش اور پر پیکنڈ اکرتے رہیں ۔غرض ان تمام پر دیگنڈ اول کا مقصد صرف یہ ہے کہ اولاً تومسلمان اس ایم فریفیڈزندگ سے کنارہ کش ہو بانیں اور ٹانیا خود معترضین کی حبکی درندگیوں پر بردہ بڑا رہے۔

ربا ہے سر بین کی مصل میں ہے۔ سکین کیا اب باکشان بنسنے سے بعد اور آزادی کی نعمت عاصل مونے سے بعد بھی ہیں اسی غلط فہنی اور فریب و زنگ بیس

منبلار ساجا ہے ؟

وہ فریب خوردہ شاہی، جو بیا موکرگسوں میں اسے کیا خبر کرکیا ہے رہ ورسسم شاہ بازی





## مُحمّد طاهرفاروتی

عددِ سالت میں جواڑا ایاں میٹی آئیں ان سے بیان میں جائے۔ موضین نے بڑی ہے احتیاطی ہے، جس کی وجہ سے مخالفوں کو بات کا بمنگڑ بنانے کا موقع مل جانا ہے اور ناوا قف لوگ ان کے جال میں بھینس جائے ہیں۔ دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے بین جس معرکے میں آئی نے بہ نفس تغییں شرکت فرمائی وہ خورہ ہے۔ اور جس میں آئی خور شر برب سنتے موسکے بیش آئے وہ دوقع کے بین جس معرکے میں آئی نے نے بہ نفس تغییں شرکت فرمائی وہ خورہ ہے۔ اور جس میں آئی خور شر برب سنتے وہ سنت میں گئیں کہ اکثر جا عنیں جواڑنے کے ملاوہ کسی دور کی کام کے لیے جبیجی گئیں ان کو بھی موز خین نے مربی ہے کہ ایک میں اگر بیا جس سے اس عہد مبارک کی الزائیوں کی تعداد نہا وہ نظراً نے لئی حالانکہ در اصل لڑا ٹیوں کی تعداد بہت کم ہے۔

سرية مين البسي جماعتين بھي شامل كرلى گنين جوهرت دوتين افراد بېشتىل تقبين - ياان سے بھيينے كے مقاصد ہى كھيے اور نے مثلًا:

ا - قتمن سے ارادوں کا حال معلوم کرنا اورجا سوسی کرنا .

٢ يسلح كرنے اور اين قايم كرنے كے سايد جانا .

٧- تبليغ السلام ك واسط ما نا

۷ معلداً وُدول سے مدینه منورہ کو بچانے کی فرص سے اُ گے بڑھ ما نا۔ ان میں سے اکثر تعریبے بغیر جیٹر جیاڑ اور جیقیلش کے والیس ہ نے ۔

۵- سفارت كرووسرك نبالل كى طرف جانا.

۹ - قرکیش سے فا فلوں کی شام کی آمدور فنت میں روک لڑ کے کرنا ۔

اسلام کوآئے چودہ سال سے زیادہ ہوگئے تھے یکتر بین مسلانوں پرجوغیرانسانی ادر مہیبت ناک مظالم کیے گئے ، اور خود <del>آئفرت م</del>سلم کے سامنز مبیبی کمٹنا خیال روا رکھی گئیں ، ان کا مال سب کومعلوم ہے ، اسی لیے اول مک مبیق کو اور بھر مدینہ کو ہجرت کی امبارت دی گئی یگر یہ بادر کھنا چاہیں کہ اب کہ مسلانوں کو لڑنے کی اجازت نرتھی جب قویش نے مدینہ میں جین سے نہ بیٹھنے دیا اور برسر فسا واود آباد ہ جنگ ہُوئے نوج آدمی اجازت بی ۔ اس ا جازت کی مسلمت خود خدا نے بتا دی تھی ۔

بھاد کے لیے جو تکم سب سے پہلے نازل ہُوا ، وہُ سورہُ ج میں موجود ہے ، اس میں برعراحت فرما دیا گیا ہے کہ مسلان رطانی کے لیے تیار ہُوئے تو وہ لڑائی جارمانز نرحتی بلکہ علافعانہ اور مفا نلت خوداختیاری کے لیے تنمی ۔ انٹر تعالی نے فرمایا کہ بڑتم کو لڑائی کی اجازت اس بلیے دی گئی ہے کہ تم مظلوم ہو۔ اور تم کوھرف خداکی پرستنٹ کے جُرم میں وطن سے نکلنے پرمجور کہا گیا ہے۔ اگر الیسا



ر این برای این ازت نه دی جاتی ، تو بهوویوں اورعیسائیوں کی عباوت گا ہیں اورمسلانوں کی مسجدیں جن میں خدا کا نام لیا مبا معرف ::

یرا خری بات صاحن بتا تی سبع کرجها دیج حکم میں میصلمت سبی پوششیدہ تھی کہ آنحضرت صلّی اللّه علیہ وسلّم نے یہوداوردیگرا قوام سے جرمعا ہدے بذہبی آزا دی اورا من عام کے لیے بیے تھے ، اور فرکیش جن کو پایا ل کرنے کے دریے تھے ، ان کی حفاظت کی جائے ' ا س لیے کہ اگر کو نی قوم معابرہ کا پاس اور لما ظاکرنے والی ندرہے گی نویذ مہب اور مباوت گا ہوں کی حفاظت کون کرے گا ؟ اسی لیے جهاد کی دوسری آیت میں میں خدا نے بھی تکم دیا کہ " صرمت ان لوگوں سے لڑو چوتم سے لڑنے سکے لیے آئیں۔ ' اس مختصر بیا<del>ن صاف معل</del>وم برجانا برمسلمان عنكوز منص ملكدان كوالمن يمبوركيا جانا تخار

بجرت كرك مدينة أجان ك بعد آنخفرت صلى نوا من صيلان اوصلى فرمان مي مصروف يتص اور فريش اينا جال بهيلا رہے ننے۔ مدینہ میں ایک ہما عت بھی جس کوخود قرآن تکی<sub>م</sub> نے منا فقین کا لقب دیا ہے۔ برلوگ ظام میں مسلمان بنتے رہنے مگر در پروہ دربيه آزار رہنے ران كاسروار عبداللہ ابن أبی ابن سلول نھا۔ اس كا مدیند میں بہت الزشا۔ قریش نے اسے محما كر"تم محمد د صلی اللہ علیہ وسل سے لڑوا درائفیں مدینہ سے نکال دو ، ورز ہم سبتم پڑھلز کرتے تمعین نبیت و نا بود کر دیں گئے یہ اس نے اپنی عماعت سے توكوں كومسلانوں پيملەكرنے سے بيے تياركيا۔ ليكن آنحضرت صلىم كو بيطے سے خبر ہوگئی۔ آپ خود تشرلیب لائے اور ان منا فقول كوجها يا كر" قراش ندة كروهو كا ديا ب اگرتم ان ك فريب بين أكف تو يا در كه وكرجن ست تم اط وك اور مبنين م نقصان بنها وك وهسب تمهار سيع بزوا قارب بين - قرلبش تو چير جي غير بين يُعبدا نشرابن اُبي سے ساتھي اس باٺ کو تمجد گئے اور يُفقنه و ب گيا-

قرليق نياسى طرح يهود كومسلانون كيه خلامت اكسايا ريهو دخود بهيمسلما نون سيرخفا نتصه رايك تواس ليهيم اسسلام حفرت علیٰ علیرانسلام کوستیا نبی ما نما نشاادران کی نبوش پرایمان لانا اسلام کا جزو تنصا- نیزید کر اسلام کی رُوسیے پیودی حفرت علیٰ تا ك منالنت كرند مين على بريته . وورس يركمسلما نوس نه إبنا قبد بدل دياتها يعني سين المقدس كوچيور كرخانوكعبركو قبله قرار دیا شا۔ نیسرے پرکرمیودیوں کوخطرہ تھا کوسلمان قوت کیڑتے جانے میں تواس سے ان سے اڑادر عظت میں خلل ک<sup>ا</sup> ہے۔ اب یہو و 

قریش کواس طرف سے اطبینان موگیا توانہوں نے مسلانوں کو دھمی دی کہ ? تم برنہ مجنا کر کم سے بیلے آئے تو آرام سے مبیطہ ر ہوگے ۔ ہم ومیں آکرتمھا ما قلع قمع کر ڈوالیں گے '' وعمل سے تجاوز کرکے اسخوں نے چیڑھیا ٹر بھی نٹروئے کر دی ۔ ربیع الاول سُلٹھ میں كزابن جابراً يا اور مدينه كے باہر جومولشي جررہے تھے انھيں لوٹ كركے كيا .

اسى طرح قرليش سفى ان فبألل كويجى ا پنف ساتھ ملاليا جو كم أور مدينه كے درميان أباد ستے رچنانچدان فبائل نے بھى مديسنہ آنے ہانے والوں رہنتیاں شروع کرویں - اس زمانے میں اہل میپز کو ہروقت مشرکین کمرے عماد کا خوف سگار ہتا تھا - چنانچہ آنحو منر صلّى الله عليه وسلّم ندات خود را توں كوپيرو وياكوتے نتے۔ اسى طرح صحابيُّ سب سے سب اپنے سختيا رسا خف كے كرسوتے تھے۔ آخر رجب سامة میں آنفرت صلی الشعلیہ وسلم نے حضرت عبدالله ابن بحق الله کو بارہ آدمیوں کے ساتھ جیجا تاکہ وُہ <del>قرانی ک</del>ی

DEPT Change EPTO

MIN IN THE STATE OF THE STATE O

مستور کی ادران کے ارادوں کا بتالگائیں۔ وہ ٹوہ لینے تم کے قربب کک جا بہنچے تھے کہ فریش کا ایک قانلہ نظر آیا ہو شام سے والیں اُڑا تھا۔ مرکا فرید نور العقری مارا گیا۔ و کا فرقید نور فران کے ساخیوں نے ان پر تمام کیا۔ لڑا ئی میں عمرون الحفری مارا گیا۔ و کا فرید نور فران کے ساخیوں نے اور سارا قصیب نایا۔ اس کفرت صلع نے جنگ کی اجازت نہیں وی تھی است میں آپ کو حضرت عبداللہ تی کا بینسل ناگوار نبرا اور آپ نے مالی غنیت بھی خول نہیں فرمایا۔ عمرو بن الحفر تی معرزین قرایش میں سے تھا۔ اور دو کا فرح قید نبوت وہ مغیرہ ٹرمیس فرائی اور تی بھیلے تھے۔ اس بیے اس واقعہ نے فرایش کے جوش انتقام کو بھول کا دیا اور تنجیبہ بیں افروہ وہ رمیش آیا۔

عَرْدُوهُ بِرَمِينَ قَرِيْنِ مَ فِينِ مِن مِن قَرِيْنِ مَمَ فِيرِهِ سِما زُوسَا مان حرب سے انجی طرح لیس شے اور مسلمان ان کے مقابطے میں ہر لحاظ سے بے مد کم زور شے گری و باطل کے اس موکر کا نتیج سب کے سامنے ہے۔ جاء الحق و ذھتی الباطل کا بیلاروشن نشان و نیا کو نظر کیا اور مسلمانوں کو بے شال فتح حاصل ہُوئی۔ یہ فتح اسلام کی آبیدہ نرقیوں کا بیش خیرتنی ۔ قریش کے گیارہ بڑسے بڑسے برار ارائے گئے اور قریش کا اصل زور ٹوٹ گیا مگران سے ول جوش انتقام سے بجر گئے جس کا نتیج مبلد ہی ظاہر ہُوا۔ قبائل جو بہر پر ہمی مسلما نوں کی اس فتح کا بہت اچھا افریڈاکہ وہ مسلما نوں کی طافت سے مرعوب ہو گئے ۔ گر بہود کی آفش صداور زیادہ بھڑک اُسٹی اوروہ مسلما نول کے پہلے سے بھی زیادہ ہونت جانی وشمن بن گئے۔

فتح بررسے بہود پوں سے دلوں بین حسد کی ہوآگ مرز کی تھی ، اس کا نتیجہ یہ تھاکہ دہ ہروقت مسلمانوں سے آزاد سے در پ رسبنے انگے مشکین کرنے نان کو پہلے ہی اچھی طرح سے بھڑکا رکھا نھا۔ منا فقین مدینہ نے اور دوغن قاز ملا ۔ ما لائکر مسلمانوں ادیبود لو میں با ہم صلح و آشتی سے معابد سے ہو پیکے نفے ۔ گرا نھوں نے ان کا سب سے پہلے بینو قینقاع نے اس معابد سے کو توڑا اور شوال سے ہمینہ میں ہنگ کا اعلان کر دیا ۔ آنمام حبت سے طور پرخود آنحفرت صلی الدُّعلیہ وسلم اس آئے ہی س تشریف لے گئے اور ان کو بھی ایا ۔ گرا خوں نے کہا " قریش توفنوں جنگ سے نا واقعت ہونے کی وجہ سے تم سے ہارگئے۔ ہم تم کو بتا دیں گے کہ لڑا ان کیا ہوتی ہے ہور اسسان کو اور کو لڑا ان پرتیار ہونا پڑا۔ بہو وقلعہ بند ہوکر اڑسے ۔ پندرہ دن محاص رہا یہ تنگ ہم سے نو اطوں نے مسلم کی درخواست کی اور کہا کہ " انحفرت صلم جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں شطور ہوگا ؛ عبداللہ ابن آبی منا فقیس مینہ کا سے دار اور بنوقیت تھا ۔ اس نے سفارٹ می کہ ان کوھرف جالا وطن کر دیا جائے جائے وہ شام کو جلا وطن کر دیا ہائے ۔ ان کی تعداد سات سوتھی۔

بهان تمام <del>نز وات</del> کی تفصیل مقصو د نهیں ہے ۔ یہ بتا نا مطلوب ت*صاکر مسلما نوں سے قر*لیش اور بہو د کی لڑا 'بیا ں کس طرح شر*وع*' مُرنمیں اور ان *حنگوں میں مسلما نوں کا رویتر کیا تھا۔* 

توزود آئیدغزوهٔ بدر کے چشرانتهام ہیں پیش کیا۔ دوسری طرف بہود سے دوسرے قبائل برا برمغالفت اور ژمنی کامظا ہرہ کرتے رہنتے تنے۔ بنونفسیری چیٹے حیالوجب حدسے بڑھ گئی تو آنحضرت صلع سنے معاہدہ کی تجدید پیا ہی۔ بنو قریظہ نے تومعا ہدے ک تجدید کردی۔ مکین بنونفیر برسرمخالفت رہے۔ آخر رہائیان ہوکو صلع پر آیا وہ ہُوٹ اور بخوشی ورغبت اضوں نے جلا وطنی سیسندک۔ . زگر ہے کومسلما نوں نے ان سے مالٹی اسباب سے مطلق تعرض مہنیں کیا اور وہ بڑی شان وشوکت سے ساتھ تم

مناع اور ما دوسامان ك ساخة شام اورخيسر كوكوچ كركئے -اس کے بعد بڑی لڑا ئی غزوہ خندق ہے۔ پیونکہ اس جنگ میں کم کے قرابش اور ہبود اور دُوسرے تبا اُل نے بڑے پیما نے اور بڑی تیاریوں کے ساتھ ٹنکرت کی تھی، اس لیے اس کوغزوہ امراب بھی کہا بیا تا ہے۔ اس وقت بنو قریظِہ (بیوو) نے تھلم کھلا معاہد . ک<sub>ودهج</sub>یا ں اڑا دی تھیں۔اس بیے *جنگ خندق کی فتح سے* بعدان کوسبق سکھانا لازم نزما،اورخود بہورنے شہاوت دی تھی کہ حضرت سعد

ا بن مها ذرضی الله تعالیٰ عنه نے تعکم کی حیثیت سے دِ فیصلہ فوا یا تھا وہ تورات کے الحکام سے عین مطابق تھا۔ منضر بيكه فرلبش اوربهو وأورمنا فعين تمن برسے تؤمن اورمفسدگروہ تنصے جو در پروہ اور على الاعلان اسلام كى سرطرح كامخالفت ا در نناصمت پر کرب نند رہنے تنے اور مبور مبوکر سلما نوں کوان سے جنگ رجا د) کی احیازت دی گئی تھی بھیرجھی جوجنگیں بٹیں آئیں ان کی تعدا دانگلیوں رکّنی جاسکتی ہے۔ قرلین کے حملوں سے نتیجہ میں جراڑا نیاں ہُوئیں وہ غزوہ بدر ، غزوہ احد ، غزوہ احزاب اور يۈر دۇخنىن مىں محدود بىل - يېورى لاا ئىيا رىغزور بنوقىينقاع ، غزور بنونىنىر ، غزور ورغ بنوقە يظرا درغز دۇخىير بىل - ان بىل سەپىلى ود میں مطلق خوزیزی نہیں مموئی اورمفتوحین نے بخوشی ورغبت جلاوطنی کی سزامنطور کی۔ رومیوں سے سربیم موتہ ( حب میں اُ سحفرت، صلى نذىك ندنت اورغ و فاتبوك حرف دوموك بۇك-

اب ان اسلامی نبوی جنگوں کا ایک اور زاویرُ نظرے مطالعہ کیجے نوجرِت اک نتائج سامنے آتے ہیں۔ یہ خیال رہے کم جواسلامی وسنت**ے دُوسرے مقاصد سے بھیجے گئے ت**ھے ،جن میں **روا** ٹی بھڑا ئی کا نام نشان صبی نہیں مکنا ، ان کو سجی مورخین نے غز وات سے ز بل میں بیان کیاہے جس سے غزوات کی تعداد ہے سبب زیا دہ نظر آنے لگی ہے ور نہ حقیقت میں برطا نیاں صرف اتنی ہیں جن کا اوپر ذکر سُرا - یا سیرفتح مکه ہے - واضح ہو کرغز وہ تبوک میں بھی کوئی لڑائی نہیں بیش آئی تھی - ایسے ہی بعض اورغز وات میں بین میں انفسن صلیم نے بیلف نفلیں شرکت فرمائی سرگر بغیرسی لڑائی سے واپس تشریب لائے۔ جی<u>ید غز، وات سوب</u>ق ،حمراء الاسب ی ا نمار، بدر دوم! و دمة البندل، بنوليان ، غابراور ذان الرفاع-سريّات مين سبي چند سے علاوہ جرارا ئي ہی سے ليے بيمبر سكتے باتی مرتعوں ریکو ٹی جنگ نہیں ہوئی راس لیے کوئی وجہنہیں کہ ان کولڑا ٹیوں میں شامل کیا مبائے رجھنخص صبی دیا نت واری سے " اریخ کا مطالعه کرے گا ، وہ اس بات کو دل سے قبول کرے گا کہ جو دینے تبلیغ اسلام "سحیل ملح، بت شکنی ، رہزنوں کے تما تب، *جاسوسی، مخبری یا اس طرح سے دو مرب م*تناصد سے لیے بھیجے گئے ، ان کا شمار جنگوں می*ں کرنا سخت* نا انصافی ہے اور . نتج کمیبی اہم جنگ جس طرح اختنا مرکز بنچی ا دریها رحبی رحم دلی ، فراخ حصلگی ، عام معانی ، روا داری ا درسیر حثیمی کا منطا ہرہ زبایا گیا ، اس پر نېزاروں امن ،صلح ، استنتی اورنوش اخلا فی کی شالیَں فربان کی جاسکتی ہیں ۔ ورحقیقت خلق عظ عر**کا پ**ر وُهُ اسوهُ صند تصاحب کی مثال رہتی دنیا بھے نہیں مل سکتی۔ اور اس کا کوئی پر نواگر نظر اسکتا ہے۔ نوصر ف مسلمان سلاطین کی فتوسات

بير - جيب سلطان صلاح الدين الِّوبي كي فتح بيت المقدس -وشمنا نِ اسلام کتے ہیلے اَسے ہیں کہ اسلام تلوار کے زورسے ہیبلا یا اوران کواعماً و ہے اپنے زبردست پر و پاگنڈے

انمام جبت کے بیے بربات بھی قابل ذکر سے کہ ان لڑا نیوں بین تقتولین اور قیدیوں کی تعداد نیم معرلی طور پر کم نظراتی ہا کہ جبوتشدد کے بیے لڑائیاں ہوبیں تو نیدی اور مقتول اس سے بہت زیادہ ہونے ۔ ان تمام غزوات بین مخالفین سے کل قسیدی کہ اور کا مقتول اس سے کہ اور مسلما نوں بین سے کل آح ہ انتہید اور صوف ایک بزرگ فید ہُوئے ۔ نینی طور پڑھتی ہے کہ وہمنوں سے کان قیدیوں بین سے ہما ۱۲ قیدیوں کو انتخاب سے مان قیدیوں بین سے بعدی آزاد فرما دیا شا۔

مرف ایک شخص کو قصاص بین قتل کیا گیا تھا۔ اب نیچے دیم آفیدی۔ تو بر بہی بات ہے کہ جس سرور کا نمات رحمة لا مالمدین نے موف ایک نور وہ ختین سے جھ ہزار سے زیادہ فیدیوں کو الدین کے ان میں سے سنز قیدی کو اور اس کا دور کا دیا شا کہ موف کیا گیا تھا۔ اب نیچے دیم آفیدی۔ تو بر بہی بات ہے کہ جس سرور کا نمات رحمة لا مالمدین نے موف کیک نور وہ وہ مون کیک نور وہ ختین سے چھ ہزار سے زیادہ فیدیوں کو آن واحد ہیں آزادی کئیش دی تھی ، اس ذات مقدس نے ان صور سے مور مور کا کیا ہوگا۔

اب ان اعداد کے مقابطے میں دنیا کی دوسری مذہبی وسیاسی لڑا ٹیوں کے قیدیوں اور مقتولوں کی تعداد دکھی جائے توصا ون خل سر ہوجائے گاکم مسلمانوں نے مراف من مافعت کے لیے مجبور ہو کر الوار با تحدید الی متنی پاکسی اور مفقدت کے لیے مجبور کی معبینٹ پڑھائے گئے تھے۔ ہما ہمارت کے مقتولین کی موایت کے مطاب ن ڈیڑھ کر وڑکے فریب میساتی مذہب کی معبینٹ پڑھائے گئے تھے۔ ہما ہمارت کے مقتولین کی تعداد لاکھوں کے بیلی تعداد لاکھوں کہ ہو تین کر ورید بہلی تعداد لاکھوں کے فرانس، امر کی اور وس نے جہوری سلطنتین فاہم کرنے میں لاکھوں سے زیا وہ تو تین کر ورید بہلی جگی بھی ہمائے کی نعداد ہم کر میں مقتولین کی تعداد کا تعداد کا تعداد کا شاہد ہمی جی تخمید نے لگا یا جاسے کا نعرش اس محقولین کی تعداد کا شاہد ہمی تھی تخمید نے لگا یا جا سے کا نعرش اس محقولین کی تعداد کا شاہد ہمی تھی تھی نے تھی یا تھارکا زور '

اب درانا کی جنگ پر ایک اور طرح نظر الله این برایک اور طرح نظر الله این برای بین نبین ، دنیا بحرین لاا نیون بین عبیب عبیب علی و ستم رواد کھے جائے ہے۔ اسلام نے ان سب کی اصلاح کی بورتوں، بوڑ صوب اور بچوں کے قتل سے بتاکید منے کیا ۔ ابغا سے جمد کی تعلیم کی مصلح حد ببیبی اس کی الله ی عبیب مثال موجود ہے جس کی نظیر طامش کر فی ہے شود ہے۔ تاکید منے کیا ۔ ابغا سے جمد کی نظیر طامش کر فی ہے سود ہیں کا تعمید و بیا ۔ چنا پنے مسلانوں نے بدر اور حلی کے قیدیوں کے تعام میں نہیں طبی ۔ فوجین کوچی کرتی ہیں توعام طور پر راستے کی لبتیوں کوسخت مصائب سا ضرح برتا و کیا اسس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں طبی ۔ فوجین کوچی کرتی ہیں توعام طور پر راستے کی لبتیوں کوسخت مصائب اور تنافید کی دوجوں کے بھیلاؤی وجہ سے اور تکالیدن سے سابقہ ہوتا ہے۔ اہل فوج ان سے رسد و غیرہ کا ٹیکس وصول کرتے ہیں ، اور فوجوں کے بھیلاؤی وجہ سے امروز فرت کی راہ قطعاً مسدود ہوجاتی ہے ۔ اس منع فرمایا الدعلیہ وستم نے بناکیدان سب با توں سے منع فرمایا رسب

سر الرائم المعنی میں مال غنیت کی میت دلوں سے نکال دی۔ ورنداسلام سے قبل صوف کوٹ مارسے لیے دا انیاں ہوا کر کہ گو علی میں چند شاکیں اسلام کے ابتدائی زمانے میں میں ملتی ہیں ۔ نگر رفتہ رفتہ یہ شخف جاتا رہا۔ مال غنیت کی مجت دل سے با سکل حس کی چند شاکیں اس مار دردیت سے جفلط اور وحشبانہ طریقے رائج تھے ، انخفرت صلعم نے ان کو بھی دُور کر وہا رمساوات کا تما نون تمایم کرنا اور اسے نا فذوجاری کرسے دکھانا ، اسلام کا سیاسی و نیا پر سب سے بڑا احسان ہے ۔ چنا نجیسہ غورواتِ نبوی میں اس کی دوشن و نا بناک مثالیس نظراً تی ہیں۔



## عزوات خاتم الرسل مع الدعيه وم

## بريكيد يركلزاراحمد

غز وانظِ تم الرسل صلی الشعلیہ وسلم کامطالعہ اور ان سے متعلق امورا ورمعا المات کی تقیق کئی میلو و سے صروری ہے۔ اولاً عزواتِ نبوئ ہی سیرت پاک کی اولیں کرنا بول کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ مدنی دور کے ادلیں سالوں میں وشمن کی جا نب سے علوہ کا خذمت اس تعدرزیا وہ رہتا نظا کہ سرورعا کم صلی الشعلیہ وسلم خود را توں کو بہرہ و باکر نے شے۔ ایک رات آرام کی سرورت باخواہش محسویں بئر ٹی توصحائی رام خوا بیا کہ کو ٹی تا بل و می آئی کی جگر بہرہ و سے ناکہ آئی آرام فواسکیں ۔ سنگری و قاص سنے زرہ بہنی اور آئی سنے اس رات آرام فرایا۔ تاریخ ان ایا م کے متعلق بریمی بتاتی سبے کرصحائیا سورج نطانے پرجب کھیتوں کوجا نے تھے تو اپنے ہم نیا تی سبے کرصحائیا سورج نطانے پرجب کھیتوں کوجا نے تھے تو اپنے ہم نیا در ساخ دیے کرمجا نے تھے تو اپنے ہم نیا تی سبے کرمجا نے تھے۔ ساخ دیے کرمجا نے تھے۔

حب حالات بیست کوشب و روز جیمن کی جانب سے عمار کا خدشہ موجود رہنا تھا اور مدنی دور کے اولیں نوسالوں میں ۲۹ بار
شاہِ مدینہ کو بنفسِ نفیس بیرون مدینہ سفر کرنا پڑا۔ ان سفوول کوغر وات کا نام ویا گیا ہے۔ مزودی نہیں کر ان کے دوران لڑائی واقع
جوئی ہو۔ ان غو وات کے علاوہ جی حفورا قدسش ا بنے عبیل الفدر سے لیے
کو کہ بندو مزود بات بورے موق کر ہیں۔ اور امت کے اندر نیا وہ سے زیا وہ نشکر سالارا ور کما ندار تربیت ماصل کرسکیں اور یوں بلت
کو کا بندو مزود بات بوری ہوتی رہیں۔ ان لشکروں کو سرایا "کا نام دباگیا ہے اور ان کی تعدا دیجا سے زاید ہے جس شہرے
کو کا بندو مزود بات بوری ہوتی رہیں اندون حدود رہا ست یا بیرون صود و ملکت رواز کو گئی ہوں اس کی زندگی پر اس لویل
جسال کے عوصر میں انشی سے زابد و میں اندرون حدود رہا ست یا بیرون صود و ملکت رواز کو گئی ہوں اس کی زندگی پر اس لویل
جسال کے عاصر کو نا چا ہوگا۔ اس لیے اس دور کی تا برکے اور میرت صفور فر نور صلی انڈ علیہ وسل سے مطالعہ کے وقت یہ امر سلسل ذہن
کے سامنے رکھنا چا ہیے کر اس تمام عرصہ میں مربنہ کی فیضا پر جنگ کے باول جیا ہے ہوئے سے ۔ اس لیے اس عرصر کے امرور ناشر میں معاشرتی ، سیاسی اور بین الملی سیاسیا سے سیمت عن امور کے نیصلوں کے وقت عسکری مزوریات بھی پیش نظر
بین معاشی ، معاشرتی ، سیاسی اور بین الملی سیاسیا سے سیمت عن امور کے نیصلوں کے وقت عسکری عزوریا سے بھی پیش نظر
کے ہوں گی۔

عز وارخیاتم الرسسل ریختین کی آن دو وجود سے علاو د کیک اور پہلوسی سے جھے ملت اسلامیہ کو آزا د زندگی سے دوران میرونست پشیں نظرد کھنا ہوگا۔ یر پہلوندسفار مجگ سے متعلن ہے۔ بعنی وہ کو ن سے مواقع ہیں جب ملت ِ اسلامیہ سنت ِ رسول اسلا صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اوراس سے مطابق بھا و بالسبیف کی طرف رجوع کرسے اور حبب جنگ بیا ہوجا ہے تو اسلامی لشکر و کا طرز عمل کس طرح کا ہو ۔

ملتِ انسلامیه کی بربهلی جنگ نفی اورا س جنگ کوجو بات دوسری اسلامی جنگوں سے میتز کرتی ہے وہ یہ ہے کراس کی



جنگ ہی کے ذرایو ملت اور اس کے مفاو کا تحفظ کیاجا سکتا ہے۔ اس ہے اہم نز زندگی کا کون ساپہلو ہوسکتا ہے۔ اسکے سنت ختم الرسلين كونگاه ميں ركھتے ہوئے ہى ملت اپنى مكبهانى كے فرائص انجام دساسكتى ہے۔ دورخيرالبش كر اليسا دورہے حبر میں مذت کے مادی وسائل نہا بیت محدود ستے اور افرادی طافت اسبی کوپری طرح تیار نہیں ٹہوئی تھی ہا یں ہم یعب اس وور کے جزیرة العرب کی طاقع ورترین مملکت نے بینگ کا اعلان کیا تواسے قبول کرلیا گیااور مدینه کی نوزائیدہ ملکت نے دفاع کی تھیا ریاں شروع کردیں اور ناریخ شاہد ہے کریہ تیار ہا بن ہر سپاد محل ننبیں رہے جو رہ سوسال بعد مآنٹِ اسلامید نہایت ہی ناریک وُور سسے كُزركرك اس طرح عالم انساني برأمهري سه جيسيكوني نوزائيده ملكت وجود مين آئي سو-اگر حقيقت كو بمكاه مين ركها حباسك تو

عالم اسلام کا بیشتر حصتهٔ نوزانبده ملکتوک بیشتل ہے اور دورِادّ ل کی طرح وسائل کی کمی سے سائف سرحیار سوسے اس کا وشنول کے درمیان گھرجانا میں ستم ہے۔ ان حالات بیں آج ملتِ اسلامبر کے بیے سند بنیا تم الرسل صلی اللّه علیہ وسلم کو حیوج طور پر

سمینا اوران ہی خطوط پر د فاع کے بیے نیار ہونااز میضروری ہے۔

جنگ ایک معاشرتی حقبقت ہے اور اس کے دوران خون کا بہنا ادر تباہی وبربادی کے دا تعات کا رونما ہونا فطرت جنگ کا خاصہ ہے جس سے فواد فکن نہیں۔ اس کے باوجودیہ ناریخی امرہے کرجہاں کہیں ملتِ اسلامیہ کے افراد کو جنگ میں شرکت کرنی بڑی انھوں نے جنگ کی تمام فطری تباہبوں کے ہاوسٹ ظلم، تت دواور بے مباخون آشامی سے احرّاز برنا۔ جب دورِ فاروقِ اعْلَمْ أُ مِن سِبتِ المقدَّس مُسلما مؤن نے نیج کیا تو ایک شہری کا بال سِیکا ندنجواا ور نہ ہی کسی کے مال یا عزت کو '' نجے آ نی۔ وہی بیٹ القدس مب حیار سوساٹھ سال بعد پورپ کے متمدن سلیبی شہزاد دن نے فیج کیا توان کے اپنے بیانات کے مطابق شہر کی گلیوں میں مسلما نوں کے نتون سے گھٹنوں کک دلدل بن سیکی تھی اوروہ فاتحانہ انداز میں ' نحون سے ان دربا وُں کوعبور کر کے خدا کے حضور دو زانو ہوئے جس نے اسخیں فتے عطا کی نفی جھییا نوے سال بعد وہی سبت المقدس ایک بار بھرمسلا نول فتح كبا - غازى صلاح آلدېن كې فوچ پونكمسلانون پېشتىل تى اس بايساس بارسمى كسى شهرى كا بال بېكاند بۇ ا - گر حب و بى شہر ببیبویں صدی سے بورپ کی بہذب اورمتدن صیہونی قوم نے فتح کیا تومسلانوں کے قبلۂ اول کو میں عمداً نذر آکٹ کر دیا مقام فکر ہے کہوں ایسے ہوتا ہے بکیان اور ان جیسے سیکڑوں دوسرے واقعات کو نگاہ میں رکھتے ہُوئے پر کہنا درست نہ ہوگا کرمسلمان حب میدانیگر کا رُخ کیا کرتا نتیا تواس کے سامنے شہنشا و بدینہ کاعلی نمویز موجود رہا کرتا نتیا حب دوسرے ادبان کی افواج فتح سے دوجا رہوتی ہیں تو ان کے سامنے ان کے دین کے یا نیوں کی کوئی الیسی شال موجو د نہیں ہوتی جوان کے عمل ، ان کے کردا راوران کے حیذ بات کی حصد و دم کو منعین کرکے۔ برفح نبی آخرالز ہا صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کو ہی حاصل ہے کہ اسوں نے حضورا قدس سے سبق حاصل کرکے اپنے صدیوں کے بشمنوں کے سائتھ ہا رہاعطا دبخشش کا سلوک کیا۔ آج اُمت فجزرسل ایک بار بھرجادہ پیا ہونے کو ہے۔ لازم ہے کہ جنگ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



٣٢٣-----

موسود کے وہ طورطریقے جو سرورجہا ت نے استعمال کیجے ان کا ایک بار پیرمطالعہ کرلیا جائے تاکہ میدا ن جنگ کو کُرٹے کرنے کے دورا ن سنّت کے مطابق عمل مکن ہو۔

ان کی کوشش می می با میں کہ کے کہ دسول الله علیہ وسل میں باکسی و وسرے مقام کو ہجرت نہ فرما سکیں۔ گرجب ان کی کوشش کی کوشش کی کئی کہ دسول الله علیہ وسل میں باکسی و وسرے مقام کو ہجرت نہ فرما سکیں کہ گرجب ان کی کوشش کو کہ جو آپ میں کا مبیاب ہو گئے تو الل کہ نے ایک خطاعہ اللہ بن اُبی کو تکھا کہ اگر اہل مین نے دسول الله علیہ وسلم اور ان کے سائنیسوں کو قتل نہ کیا یا میں میں سے تبل اس کی تاج پوشی کی دسم کی تیاریاں مشروع تھیں۔ دو فرن ربٹ فیل الله علیہ وسلم کے مدینہ پنچنے پر اس کو بادشاہ مقرد کرنے کا خیال نرک کر دیا گئی تھا۔ است اس بات کا مبی دیج تھا۔ اس فرم کہ کا برخوط ملنے پوسلما فوں کے خلاف لاائی برخور کرنا شروع کر دیا چھنورا فدین کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ اس سے پاسس قشریعینہ سے نام کہ اور آپ اس سے پاسس قشریعینہ سے نام کی اور آپ نے اسے یاد دلا با کہ اس کے اپنے قبیلہ کے لوگ مسلمان ہو بیکے تھے۔ اسلام لانے کے بعدا نہوں نے مسلمان فوں کے صداحی میں کھڑا ہونا تھا اور آپ نے اور فابا ؛

" مجھے بقین ہے کتم اپنے قبیلہ کے افراد کے ماہن جنگ مرکز پند ناکر وکے."

عبدالله بن ان کو ثنا بداب کم براض سس نہیں ہوا تھا کہ اسلام کے دائرہ بیں انسان محل طور پر داخل ہوتا ہے۔ اس قدر واضح نظریتیا کو نبول کر لیف کے یہ محف ہوتے ہیں کہ اگرزندہ رہے تو اس محل ضا بطر میبات پر قایم رہ کرزندہ رہیں گے در نہ الله العالمین اور اس کے انجری پیغیام برصلی الله علیہ وقلم کی رسالت کی شہاوت و بیتے ہوئے اس جہان سے رخصت ہوں گے۔ اس نظر بر پر میدان جنگ بیں عمل ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ البتہ حضور نے اسے صرو رہم اوبا ہو کااس وقیسے عبداللہ بن ابی نے اولی ناخواسیم سلانوں کو بر نہ سے برخ کالواہ میں شروع نہیں ہوا تھا۔ البتہ حضور نے اس بات پر خاموش ہے گربعد کے واقعات سے برخلا ہر ہو اسے کہ اہل کھر کے تعلد کے بیش نظر مدینہ کا و فاع کرنے کا فیصلہ اس محفل ہیں با اس سے جلد ابعد کر لیا گیا اور و فاعی امور کے علاوہ مدینہ کی سب باسی زندگی کی قیا دست حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم سے حوالد کر دی گئی جصور آئے میں نہاں ہیں :

اولاً مدہنہ کو تحریری آئین عطاکیا ۔اس آئین کی رُوسے اختلافی مسائل کا فیصلہ آ ہے کے باتھ میں دیا گیا جنگ سے متعلق منتلف قباً ل کی ذمی<sup>و</sup>ار باں اور ان کی صدو د کا واصنے نعین کیا گیا ۔

دوم امورخارج بھی آئے ہی سے دستِ مبارک میں دیے گئے اور آئے نے سفار نی سفر کے ذربعہ تزویرا نی اہمیت کے علافوں میں مربنہ کاانزورسوخ قایم کرنا شروع کر دیا .

تبسرا بہلوسیاہ کی مسکری نربیت اور مختلف موروں سے بیا فسروں کو تبارکرنا نھا۔ اس بہلو کو بھی حضور اقد مل نے اسپے درست مبارک میں لیا۔ سیاہ کی عسکری نربیت اس بیا بھی ضروری تھی کہ مہاجر سعائر کرادم سے بیا مدینہ اور اس سے گردونواح کا علافہ اور اس علاقہ کے رہنے والے قبائل ، وہاں کا جغرافیہ اور وہاں کی آب وہوا، یہ سب باتیں نئی تھیں ۔ ان کے بیان ان ہوتا ہوں سے واقفیت اور ان باتوں کے اور مدے ہوئے مالات بیں جنگی احول کی صعوبتوں کے بیار ہوتا ہمی عزوری تھا۔

TYO \_\_\_\_\_\_\_ OF A CHAINSON

وردوعالم نے جائیں ملکتِ میبنرے بین خطور فرمایا اور جس پر تمام قبائل نے آنفاق کیا اسے معیشا ہی ہوئیا ہے۔ کا مسلم جی جس ہے ۔ ہماری نظرمیں بیعمد نامہ عالم انسانی کا پہلا تخریری آئین ہے ۔ اسس میں اجتماعی زندگی سے وہ تمام مہلو مرجود ہیں جو مفکت کوبطریق احس مجلانے کے لیے عزوری ہیں سغز واستے نتم الرسس کے مطالعہ کے سیالہ تبصرت ان اشقاق کا ذکر حزوری ہوگاج دفاع مرینہ سے منعق ہیں :

ا - وہ یہودی جرمسلانوں کی بیروی کریں گے ان کی مدد کی جائے گی اور ان سے ساتھ مسا وات کا برتا و کیا جائے گا۔

ب - جب مسلمان الله کی داہ بیں بھنگ گررہے ہوں گے تو دکسی فرنتی کی طرف سے علیے وصلح نہیں کی جا شے گئی۔

ج - اخلات كى صورت بين معامله الله اورا لله كرسول كرسا في بيش كياجا في كار

د - جب بهودی سلانوں کے شاند بشاند لارب بول کے تووہ اپنے اخراجات خود رواشت کریں گے۔

هر- محد درسول الله صلى الله عليه وسلم كى اجازت كے بغير كوئى و فرنتی بھي جنگ كا اعلان منيں كرے كا ـ

و - اس وستاویز میں شامل فرنتی ایک دوسرے کی مدوریں گے۔

ذ۔ حبب کے جنگ باری رہے گی میودی مسلما نوں کوچنگ کے اخراجات کا حصدا داکر ہیں گے۔ ربیعنی حب جنگ میں شرکیہ نہیں ہوں گے نو بھی جنگ کے انواجات کا حصدا داکریں گے )

ح - بنربُ کواس دنشا ویز میں شرکیب فربیتوں کے سلیسوم د امان گاہ) کا مقام حاصل ہو گا۔

ط . قراش اوران ك مليفون كى مرونهين كى جائ كى .

ی۔ دستا ویز میں شامل فرنی بیرب برجملہ ہونے کی صورت میں ایک دوسرے کی مددکو آئیں گے۔

" ببثان مدينه كان اشقاق سے چند ہائيں ذہن كے سامنے آتی ہيں :

ا - مرینہ کو با قاعدہ آزا وملکت کا متا م ویا جا بچا تھا۔ اس و شاویز کے دربعہ ہرونی دنیا کو یہ نبا ہجارہا نفا کہ مرینہ اب چذخیر منظم ادر نبر متمدن قبائل کی لئی نہیں بکد ایک با قاعدہ ریاست ہے جس کا اپنا کا بُن ، اپنا فا نون ، اپنی تنظیم ہے اور اپنی بین الا توا می حثیبت ہے۔ اکثر موضین لبعد کے واقعات پر دائے زنی کرنے ہوئے اس بنیا دی حقیقت کو نظرا نداز کرجاتے ہیں۔ اس نبیادی حقیقت کو نظرا نداز کرجاتے ہیں۔ اس بنیادی حقیقت کو نظرا نداز کرجاتے ہیں۔ اس بنیادی حقیقت کو نظرا نداز کرجاتے ہیں۔ اس بنیادی مدینہ کی کو مدو نہ دینے کا بانفاق رائے فیصلہ ، مدینہ پرحملہ ہونے کے احتمال کا اندلیش کی جانب سے حملہ کرنے کے فیصلہ کی حقیقت کی موروقت بھا تھ کے سامنے رکھنا پڑے گا۔ فرایش کی کہ جانب سے حملہ کرنے کے فیصلہ کی خبر کی تو ٹین کے علاوہ یہ امریجی اہل مدینہ سے علم میں تھا کہ اہل کہ جب مدینہ پرحملہ آور ہوں گے توان کے حلیفت قبیلا کی ساتھ بول گے۔ بعد کی مہموں سے اس نشولین کی صداقت کا تبویت مانے ہے۔

م ۔ یہودیوں کے قبال اور دوسرے قبائل جو مدینہ میں آباد شقطے ان سٹ کواس بان کا احساس تھا کہ منفدہ رفاع کے بغیر ریاست مدینہ کی بقا نامکن ہے ۔یہی وم بھی در نہ آج تک اہل مدینہ کومٹندہ و فاع کا نیال بک پیدا نہیں ہوا تھا۔

م - شن " العن" عيثا بث بوناب كرتعداد كاكمى كه بادجود مسلماً فرن كا وقارنها بت ببند تها .

Reprychange Editor

رِسُولٌ نمبر——۳۲۶

ہ۔ اخلاف کی صورت میں معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہونے کے بیر صفے نتھے کر فیصلہ ڈی آن کی رو میسلود میں - استان میں میں میں میں میں میں اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بیر صف نتھے کر فیصلہ ڈی آن کی رو میسلود میں اور

كربياكا تھا۔

حضورا قدی اس فیبسلد کو سائیں گے۔ 4 ۔ جنگ کے اعلان کی حضور کےعلاوہ کسی اور کو اجازت نہ ہونے کے بیر معنے ہیں کیحضورا قدیں کو سربرا و مملکت کے طور رہسیا

- نشق "ب" سے برجی اخذکیا جاسک ہے کہ جہا د فی سبیل احد کے علاوہ سلیا نوں کا کسی جنگ میں شامل ہونے کا امکان ہرتھا۔
   جہا و فی سبیل احد کے دوران کسی فرنی کوعلیمہ وصلح کی اجازت منر ہونے کی وجہ برخی کہ کوئی فرنی اگر خفیہ طور پر وشمن کے۔ سب تھ مل گیا ہواور مسلما نوں سے پوشیدہ وشمن کے سا مذصلح کرے اور چیراس معاہدہ کوسا منے دکھ کر بہ کے کہ مسلمان ہمارے مطابعت ہوتے ہوئی ہیں ہوا جسے موقع کی پیش مینی کے طور پر بیشتی و افسل کی گئی تھی۔
   حلیمت ہوتے ہوئے ہمارے دوست کے ساتھ کیوں لڑنے میں۔ ایلے موقع کی پیش مینی کے طور پر بیشتی و افسل کی گئی تھی۔
   بعد کے واقعات نے اس شک کو درست ثابت کردیا۔
- ۸ فتق "ز"سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ" یہودی" اگرجنگ بین شامل نرجی ہوں توحیب تک جنگ جاری رہے گی احنیں جنگ کے اخراجات کا ایک حصدا داکرنا ہوگا۔

غزوان ختم الرسال کے دورائی اکثر وا لعات کوسیع طور پر سمجنے کے لیے طردی ہے کہ" بیٹا تی میرنہ 'کی طرف و قباً رجع

کیا جائے ور زغلط رائے قائم ہو جانے کے امکانات ہو سکتے ہیں یغز وات نہوی کو بجنے کے لیے یہ سمی عزوری ہے کہ اسخیں ایک سٹقل
اور مرابوط جنگ کا مقام ویا جائے اور مرقم کہ کوعلیوں و صدت یا اکائی سمچھ کراسے جنگ کا انا ز
الربح کے اُس خطے ہونا ہے جب کافر کر آچکا ہے اور جسے اعلان جنگ کا مقام حاصل ہے ۔ اس جنگ کا اختیام آج بہت نہیں ہوا۔
البیر غز واحت نہوی تو کو سے غز وور پرختم ہوگئے شنے اور اس سے لبعد شنے وور میں اسلام اور اسلام سے زیر کئیں سرزمین کا دون علی البیرغز واحت نہوی توک سے غز وور پرختم ہوگئے شنے اور اس سے لبعد شنے وور میں اسلام اور اسلام سے زیر کئیں سرزمین کا دون علی کرنے کا میں میں عبا دو نے کہا ،
سے ابل خزرج ! تمہیں کچے احساس ہے کہ تم کس بات کا وعدہ کررہے ہوتہ مبر ایک سے جنگ کرنے کا وعدہ کر رہے ہو تم مبر ایک سے جنگ کرنے کا وعدہ کر رہے ہو تھی مر رائے سے جنگ کرنے کا وعدہ کر رہے ہو تھی میں دور ہو میں دور کا کہا ۔

ا در حب کہی کسی نظام جیان کو" اللہ کے بندوں" کی جانب سے بیخون پیلا ہونا ہے کہ وہ اللہ کاعطا کر دہ نظام نافذ کریں گے تر اضیں اپنے آپ کواور اپنے عنا بدکو بچانے کے لیے کموار اٹھانی پڑتی ہے۔ بیجنگ اس وقت کم جاری رہے گی حب کہ اللہ کا نام لینے والوں کا وجو د فایم رہے گا اور اس فلسفہ حیات کے منکر بھی موجو دہوں گے۔

ببیت عقبہ تانی کے واقعہ کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ سعد بن عزارہ کے الفاظ شے ،

"تم جانتے ہو کمکس بانت کا دعدہ کررہے ہو۔ بیعرب وعجم سے سانھ جنگ کا وعدہ ہے۔ یہ پورے عالم انسانی سرید الرکز سرید

کے ساتھ جنگ کرنے کا دیدہ ہے۔

عجیب انفاق ہے کہ بروعدہ شعوری ادرغبرشعوری طور پر آج بچدہ صدبوں کے بعد عبی پُورا کیاجار ہاہے۔



بجار شاد نفا داملہ کی راہ میں اللہ سے اسلام سے مطابق ہی جنگ لائی جاسکتی ہے۔ ہماری رائے بین کسی متب خیال یا دین و مذہبے بنار شاکی راہ میں اللہ سے الحکام سے مطابق ہی جنگ لائی جاسکتی ہے۔ ہماری رائے بین کسی متب خیال یا دین و مذہبے میں لڑد کہ اللہ اللہ کے دوران ارکھا گیا۔
میں لاان کے دوران اگر کونی فرار ہوتے ہوئے بھی کمرطیعہ بڑھ لیتا تھا تو حکم تھا کہ اٹھا ہوا کلوارگیر یا تندگر کرجا نا چاہیے بے ب و تسمی شکست میں لا ان کے دوران ارکھا گیا۔
تسلیم کربیا بنیا تو اسسے فور آمعا ف کردیا با نظا اور اس کی الملک پر اسسے فالجن رہنے ویا جاتا تھا بخصوصیت صرف غزوات نبوی میں ہانی جاتی ہیں ہیں جاتے ہوئے کہ اور ہر بیانہ رہا ہے۔ اگر یوں نہ ہوتا توجس نظام جیات پر فایم رہنے کامسلمان امنت دعوی کرتی رہتی ہے اس نظام جیا سے سائند میں کہ خوانی کرتی رہتی ہے اس نظام جیا ہے۔ کے دائیں کی خلاف ورزی ہوتی۔

ادرین وہ نظام جیات ہے جس کو دجو دیں آنے سے روکنے کے لیے فرکیش کمدنے اس جنگ کا آغاز کیا تھا۔ سوال پیا ہونا آ کرکیا فزلیش کراس فذر تنگ سطر ہے کراپنے درمیان کسی و وسرے دین ومذہب کے دجو دکو تبول نہیں کرتے تھے یا اس دین کی جیالیی خصوصیات بخیس کہ وہ اسس کے فیام سے خالف سے کہ ان کے مغاد کو نقصان کینچے گایاان کا دین جم ہوجائے گا۔ اس سوال کا جواب اس لیے بھی ایمیت رکھتا ہے کہ اکثر و میشیر عرب کوئی نبام محتب خیال وجو دیس آنا ہے ادر پرانے محتب خیال سے مربر ادر وہ لوگ اسے لیے بھی ایمیت رکھتا ہے کہ اکثر وہ میں تمان ہے کہ اور جو میں آنا ہے ادر پرانے محتب خیال سے مربر ادر وہ لوگ اسے بہند نہیں کرتے، تواس نئے محتب خیال رہتھیدہ رکھنے والے افراد سے ملک بدر ہونے کے بعد یہ خاصمت ازخو دختم ہوجا تی ہے فریش کرتے، تواس نئے محتب خیال رہتھیدہ رکھنے والے افراد سے ملک بدر ہونے کے بعد یہ خاکد اس بڑھتی ہوئی مخالفت و بیادہ نئی کہ رہنا لفت و مخاصمت ممل افوں کے ملک چوڑنے پراور بھڑک اسے۔ اس لیے دیکھنا پڑے گا کہ اس بڑھتی ہوئی مخالفت کی کہا دہر نئی ۔

المریخ بناتی ہے کہ بیٹن نبوی کے وفت تم میں ہیو دی اعبہائی ، صابی اور مقاعت تقاید کے رکھنے والے قرایش بیتے ہے۔

کویٹ کر و نیں ہوسا ٹھ بُن سے بحد بعبہ کے اندر تھزت عبلی علیہ السلام کا بت یا تصویر کا وجو دہی بنا یا جا آ ہے ہے کوئی کسی سے تعریف مذکر تا نظا کہ دو کسی میں کوئی تھا بیت ہی خطرناک انجام الل تھ کے بیش نظر ہوگا کہ اضوں نے جا ور اس کا طریق جا وہ کیا ہے ۔ ان حقایق کی روشنی میں کوئی نها بیت ہی خطرناک انجام الل تھ کے بیش نظر ہوگا کہ اضوں نے جا تھ اور ان کیا ہے ۔ ان حقایق کی کوشنی اور انعام واکرام مک کے لائج و سے کر ان مها جروں کو والیس لا نے کی کوشنی اور نظام واکرام مک کے لئے وہ سے کر ان مها جروں کو والیس لا ناچا ہا اور حب مدیبنہ کی ہجرت سٹر وع مجوثی تو پوری کوشنی کی کہ حضورا قدمی میں نہ بہت نہا ہے گا۔

لائج و سے کر ان مها جروں کو والیس لا ناچا ہا اور و میں اُس کو در سے والیس لا نے گا تو سوا و نٹوں کے انعام سے نوازا جائے گا۔

غدی یہ شدت اور وشمنی کی ہر حدود ہیں اُس و در سے چھوٹے چھوٹے وافعات پرغور کرنے پھیور کرتی ہیں۔ اہل عرب ایک خاص نظام زندگی کے مطابق نہ ہے۔ اسلام اس آزادہ روی کو ایک مناص نظم اور فیر کیوں کو دور اور معالم نہ نہا اور فود اور معاشد دونوں کو ایک مناص نظم اور فیر مہم نظام زندگی عطا کر دہا تھا۔ اہل قریش کے ایک موقع پر الفا فاننے :



"اس فے ہمارے نظام زندگی کوجا بلاند کہا ہے "

اوراسس نظام زندگی کے خطوطاس قدرواضع شنے کم جوانسس کو نبول کرتا نشا وہ ایک نئی ملت کا فردین جاتا نشا ۔ ایخییں پرسجی شیکا یت سینر

تقی که :

"ان کے درمیان تفریق پیدا برگی ہے۔"

اوریه نیا نظام زندگی لانے والا وہی قریشی تھا جسے اس کی بے داغ اور باضا بطہ جوانی پر وہ برسوں سیے" امین' کا نفب دے بیکے تھے اور اسٹیس نفرٹ ننھا کہ اگر اس نظام زندگی کی نفاصبیل اہل عرب کے سوا داعظم بحب پہنچ گئیں تو" ایمنِ بکد" اور اس کے اصحاب طاقت حاصل کرلیں گے اور پیر سم پرغالب آجائیں گے ''

کی دورمیں ایسے دا قعات بمی گذرچکے شخص جب دوسرے قبائل کے افرا دینے حصنو کو سابھر جینے کی دعوت دی تنی گران کی شرا کُطا کپ کومنظور نرشیں ۔ بجیرہِ بن فرانسس جرتعبیار ہنوعامر کا فرد تنا اس نے کہا تنا :

" اگر قرایش کے اس آدمی کومی ا بنے ساتھ لے جاسکوں تومیں اس کی مردسے پُورے عرب کو زیر کرلوں ۔"

اور پیر حضور کو مخاطب کرے کہا:

" اگریم لوگ آپٹ کے تا بع ہوجائیں اورخدا آپٹ کو اپنے ڈیمنوں سکےخلاف فیج وے دے تو پھر کہا آپٹ کے بعد ہم ملوکیت حاصل کرسکیس گے ''

آتٍ نے فرمایا نھا :

" لموكيت السي چز بے كم السَّر جي جا بنا سبح اسے عطاكر ناسب را

تو وهنخص كينے سكا:

'' تو پھرائٹ برجاہنے ہیں کہ ہمائٹ کوعر بوں کے خلاف اپنے سینوں کے زورسے حفاظت دیں اور مجسر خدا ''سیٹ کموفتے دے نواس کا بھل کونی اور کھائے۔ شکرید ، ہمیں برقیول نہیں یا

یتفاوہ بی منظر جس نے قراش مکہ کو وہمئی کی انہا ہم بہنچا کر ان سے میٹہ کے خلاف اعلان دیگ کا مراسد ہجوایا ۔

الماہر ہے کہ وفاع مربنہ کے لیے برکن اقدام مروری ہوگیا نظا مضور اقدی نے مدینہ کے ختلف قبائل کو ایک ہی وحدت میں فسک کرنے سے بعد مربنہ سے مغرب کی جانب بحرالا تمر کے سامل سے قرب وجوار میں رہنے والے قبائل سے ساتھ دوستانہ اور حلیفانہ مراسم فاہم کرنے کے لیے سفارتی سفراخیبار کیا۔ اس سفر ہیں آپ ودائی سے منقام بہر جی نظام کیا گیا اس لیے اس سفر کو بی اورغز وہ ابواد کے ناموں سے یاو کیا جا تا ہے ۔ بغروہ ہر اس سفر کو کہا گیا ہے جو مربز سے باہر اختیار کیا ۔ فروری نہیں بمہ یہ سفر جنگی مقاصد کے لیے کیا گیا ہو یا اس کے دوران کوئی سفر جنگی مقاصد کے لیے کیا گیا ہو یا اس کے دوران کوئی سفر کو کہا گیا ہے جو سرور کو نمی ہو۔ و آن اور ابوا د کے مقا ما سے تھے سے مدینہ آنے و الے راستہ کے قریب واقع ہونے کے علاوہ اس تجارتی شاہراہ پروانی میں لائی گئی ہو۔ و آن اور ابوا د کے مقا ما سے تھے سے مدینہ آنے والے راستہ کے قریب واقع ہونے کے علاوہ اس تجارتی شاہراہ پروانی میں لائی گئی ہو۔ و آن اور ابوا د کے مقا ما سے تھے سے مدینہ آنے والے راستہ کے قریب واقع ہونے کے علاوہ اس تجارتی شاہراہ پروانی میں لائی گئی ہو۔ و آن اور ابوا د کے مقا ما سے تھے سے مدینہ آنے والے راستہ کے قریب واقع ہونے کے علاوہ اس تجارتی شاہراہ پروانی میں لائی گئی ہو تو آن اور ابوا کی ہو اور سے ابل کھ اپنے قافلوں کے لیے استعال کریا کرتے تھے۔ اس لیا فاص





میں اور اور اور اور اور استار ہی اور سفارتی مقاصد کی تھیل سے علاوہ پر سفرترز ویراتی (عنوع تصفای) مقصد سی میں م د طامخطه مونقشش<sup>ه</sup> العن<sup>س</sup>

اس مغرکے دوران حصنورا کرم عرف فہاجرا سحامیے کواپنے ساتھ لے کرگئے۔ ان کی نعدا و سامٹھ کے قربیب تھی - علمبردار سمزه بن عبدالمطلب نتصے بشاید اس بیے کرمها جراصحاب اس علافذ اور ویاں سے حبزا فیدسے اوا قف نتصے اور ان کی تربیت مقسو دشمی۔ برجم مکن سیے محضورًا بمی انصارصی برپر بوجیرٌ والنا چا ہنتے ہوں ۔ اس سفرے تمام مقاصد صاصل ہو سکئے۔ البوضمرہ حو اس علاقے کا بارسوخ قبيله تضااس سيرمدوا دغنتى بن عمروا لضمرى كي ورايسمه بن واحب كي رُوسي ضمّرة قبيليدا ورميين كي ورميان ان بي شرائط پرمعایوه ہوا جیثاق مدبنہ کےمطابق و وسرے قبائل سے ساننہ طے یائی تغیبر۔اس سے علاوہ جہینہ قبیلہ سے سانند معاہرہ طیایا ئىرە اگرىكىدا در مەيىقە سىكە درمىيان لىزائى بىئونى توبتىلىد غىرجانىپ دار رسىھ كا - يەسفىر دغزودە ، ھىغرى بېرونى مار اختيار كىيا ادراس بېر عضر اوراکٹ کے ساحتی تقریباً بندرہ مبیں دن مذہبنہ سے غیر*جا صرر ہے ۔* اس سے دوران کسی طرح کا کوئی مقابلہ برشیں نہیں آباج زرا کے اس خیال کا اظہار کرتے بین کر بیغزوہ بنوضم و کے خلافت جملہ کرنے کے بیا قرکبیش کم کے کسی قافلہ کا راستہ رو کئے با لوطنے كى غرض سے اِفتياركيا گيا نھا وغلطى پر ہيں ۔ اسمى توليش كاكونى فافله شام نہبرگيا نھااور ينوضمرو كى جانب ہے كوئى البيىغلى سرز د نهیں تَبُونُی تھی کدان پرجملہ کیاجا آادر حضور اقدیق کے سامنے لڑائی کی جواجا زینے تھی (۲۲: ۹۷) اور جنگ کرنے کاجو تھی تنا (۲، ۲۱ اور 9 : ۲۰)ان کے الفاظ سے واضح ہے کرجنگ انہی سے ساتھ کی جاسکتی تھی جرمبیل کرنے کے محرم نتھے اور" ولا تعست وا" كهرميل اور زيادتي كرنے سے روك دباكيا -سرايا" خلق قرآن" سے كون نونے كرسكنا ہے كرخانق العليين كے حكم سے خلاف كوئى اقدام علىم*ن أنا*.

اس مغری خروب محتر مہنبی توانھیں اپنی تجارتی شا ہراہ کے مسدود ہونے کا خدمشہ پیدا ہوا ۔ اسفوں نے عکر مرین ابی جہل کی كان بين مين سوكا نشكر رواز كياتا كرنساحلى علافه كي قبال ريمتر كارعب فايم رسيصاور وة تجارت كاراسنند ندروكس - اغلبًا اس تشكرك جیسے کا پیمنفصد بھی نضاکہ مدینہ رمِسی تملہ کیا جائے . موضین اس موقع پر جی غلطی کا شکار ہُو نے میں ۔ امنوں نے قرآبش کے اس تمین شو کے ت*شكر کو تجار*تی تا فله قرار دیا ہے حالانکر کسی تجارتی قافلہ سے سابتھ تلین شوما فظ نہیں ہو سکتے .محافظوں کی اتنی تعدا و اگر ضور نسر او او تجارت غِرنف مخبش بن جاتی سبے۔

حضورا ندكسن كي فيسكرى استنبارات كامحكمه اس مديمكل ضاكر كمنرى مروكت كى اطلاع آپ كوبروقت مدينه مبني جاتى تى تتى بنيال کراس مزتبر بھی کی گفتکری روانگی کی اطلاع بر وفت آئیٹ کو مل گئی اس بلے کہ حصنو ترنے عبیبیّہ ہن الحیارث بن عبد المنطلب کو ساٹھ مها جروں کی کمان سونپ کر اس کی تشکر کے مقابلہ کے بیاے روانہ فرمایا ۔ دونوں تشکر تنیۃ المرع سے فریب آسنے سامنے شوٹ کی تشكريس ذوبارسوخ أومى بهاك كرمدني تشكرين شامل بوسك - ان سينام المفداد بن عمروا لبحراني جو بنوزم و تبييد كاصليف تماادر عتبه بن غزوان بن جا برا لمزینی جو بنونوفل کاحلیعت نضا ، تبائے گئے ہیں۔ دو ایسے افراد کا تشکیرسے دوڑ کر دشمن کی صفوں میں ثنا مل ہوجانا جرباً رسوخ شنے اور طاُتُقت ور فبالل سے طبیعت شنے اور ساتھ ہی مدنی کشکرسے تیرانُدازی کا شروع ہوجانا ، ا ن دونوں باتوں

عقب نشینی کرنے دی - بیک پیصفر البجری کے آخری ایام میں واقع کہوا۔ اس نا کا می پر قریش کرفیا موش بی نیستی در اینجهل قریش کا سرر ده رینها شاراس سے لاسے کومیدان جنگ میں نا کا می ئېونى تھى۔ اس بېچەلىك اورمېم تيار كى ئى -اس بارا بوجىل نېرىسى ئائىگىرىكى ئىزۇ دروانە ئېوا- اس بارىدىنەسىيە چىن ئېونى تھى۔ اس بېچەلىك اورمېم تيار كى ئى -اس بارا بوجىل نېرىسى ئائىگىرىكى ئىزۇ دروانە ئېوا- اس بارىدىنەسىيە چىن بن عبد المطلب تومين مها جروب كرروانه كيا ياكه يحل مسترمينه سے قريب رائم سكے۔ وونوں الشكر ساحلى علاقے بين أسنے سامنے ہوگئے كرقبيد مجدى بن عرو البينى في دونول لشكرول كولان سه بازركها يحصنورا كرم كے بيط سفرغ، وران سے دوران اس قبيله سے ساته غیر بنداری کامعابره مواتها اوراسی بناد پراس قبیار کے سرواد نے لڑائی ما ہونے دی عجیب اتفاق ہے کہ اس بارسی موت خ اس سربیکی وجه بیرنا تے میں کە قولیش بمد کا ایک قافلە شام سے آر ہا تھا اور حضورٌ نے اس کو نوٹنے سے بیر سربیرروانہ فر ما یا تھا۔ اہل کمہ ے باس استے محافظ مرگز ندشتے کہ وُر مراہ تین سوما فظول کو فافلوں کی حفاظت سے لیے روالہ کرسکتے اور مذہبی ان کی مبانب سے سر ماہ ا بہت فالد والد بوسکتا نتا جہاں کم واقعات کا تعلق ہے آج چودہ صدیا لگزرہا نے سے بعد بھیں بیتی نہیں کہ ہم انتہا فی خلوص اور محنت ہے مرتب کی مہو ئی کتب تواریخ سے اختلات کریں۔البتہ عسکری مہلوٹوں کو نگاہ میں رکھنے ہُوٹے ہم ان مورخوں کی آرائسے اخلاف کاحق رکھے ہیں۔ برواقعہ ہے کہ بیغروات اور سرا باعل میں آئے۔ بیرائے ہے کہ ان کی تہد ہیں حضور میرور ووعالم ملی اللہ عليه رسل كامقصدكون ساشيا - ايك نوزا نيده مملكت دوماه بين مين بار فافلون كولوطنے سے نا كام سفراختيا رنہيں كرسكتى - ابك، نتْص نظام حیات کے گنتی سے چند داعی جواپین صفا ظت اور پناہ سے لیے اہلِ مدینہ کا سہارا فوصون دلنے پر محبور مہوئے تھے وہ نئی فلکت کو وجود میں لانے کے چند ماہ لبداہنے میز بانوں سے مشورہ کہے بغیرا پنے دشمنوں سے خلاف بہل نہیں *کرسکتے* بحصوصاً جب بہل کرنا خودان سے عقیبه ، طبیعت اوراحکام اللی سے مطابقت مذرکھا ہو۔ اس سربیرکوسٹیرسیف البحرکا نام ویا گیاہیے اور بر

رہیے الاول اسچری میں واقع ہوا۔ غزوہ و قران کے بعد مکدی جانب سے دوبار ہیل ہوتھی تھی۔ ضروری محسوس ہور ہاتھا کہ ملکت مدینہ کے سربراہ اور کما نداراعظام سنبس نفیس اس تز وبراتی علاقہ کا دورہ کرتے ، وہاں کے قبائل سے راہ درسم طرحاتے ، و وستوں کونسٹی دیتے کہ در قبائل کی بہت طرحاتے تاکہ ملکت بمدے طاقت ورادر ہارسوخ قبیلۂ قرلین کونامنا سب اسمیت ندمل سے۔ یُوں جھی کہ در قبائل کی بہت طرحاتے تاکہ ملکت بمدک طاقت ورادر ہارسوخ قبیلۂ قرلین کونامنا سب اسمیت ندمل سے۔ یُوں جھی برمک ندا پیندا ترورسوخ سے علاقہ میں اور نماص طور پراپنی ملکت سے سرحدی علاقوں میں علم دارگشت (FLAG MARCH) سے برمک ندا ہو اپنا و قار قامے رکھاکرتی تھی۔ ملکتِ مربنہ کو تو اسجی اپنی سپاہ کی تربیت کو جمی کمل کرنا تھا۔ سر یہ سبعت البحری والیوں سام جری میں کیا گیا حضور اقدی سامھ سے قریب مہاجرا صحاب کو ہم کا ب لے کرایک اور سفر پر دوانہ ہوئے۔ بیسفر بھی رہیج الاول سام بحری میں کیا گیا

بعادی الاولی ۲ بچری کے دوران صفور تھے رہیں مدینہ تشریع ہے گئے۔ اس بار بھرساحلی علاقہ نک اپنے سفر کو محدود رکھا امد بنو مدنج کے کے ساتھ دوست اند معاہدہ کیا۔ بر قبیلہ بیر صفرہ کا صلیعت تھا جن کے ساتھ عزدہ وقوق ان کے دوران معاہدہ طے پاچکا تھا اس سفارتی اور زمیتی عزوہ کو بھی مورخول نے قرایش کے تجارتی قافلہ کے خلاف کا رروائی تبایا ہے حالائکہ ان ایا م بیس اس علاقہ بیں کسی تجارتی قافلہ کا وجود نر تھا۔ اس سفر کوغروہ و دوالعث بیرہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے دوران حمزہ کی تی عبد المطلب علم دار سے اور تقریبًا سیا تھے میں مرکاب شھے۔

حجگی کارروائبوں کا آغاز کے کمر کو کافی کو صرفر دیکا نظا اور اسمی نمک نیر نشاخ متھا۔ بین القبائلی مالات کمر کے الف مخالف ہوا مخالف ہوا ہے۔ جب سے بہت ملکت کے دوستوں اور حلیفوں میں کی واقع ہونا مشروع ہوجانا ہے۔ اس خبال سے مشروع ہوجانا ہے۔ اس خبال سے مشروع ہوجانا ہے۔ اس خبال سے محکم ذہر بنجا بر الفہری کی کمان میں ایک بیر زفتار گشت روائزی گئی جس نے راست کی تاریکی ہیں مدیم سے باہر محمیتوں اور باغوں کو نقضان بہنچا یا اور کچھ جانو رہا کہ کر سائل میں ریاست کا طلاع سے بر دسول اکر مصلی اللہ علیہ وہ کم سائلہ مہاجرا صحاب کا ایک مرتب کیا اور کچھ جانو رہا کہ کر سائلہ مہاجرا صحاب کا انسان ہونی یا اور کچھ جانو رہا کہ کر سائلہ کی شخصت غیر معروف راستوں سے ہوتی ہوئی گئی اس سائے آئے بدر کے متام سے والیس مدینہ چلے گئے۔ اس مہم کوغز وہ صفوان اورغز وہ جرالا ولی کے نام دید گئے ہیں۔ برجماوی الا خرستہ ہجری کا واقعہ ہے۔ اس میں میں طالب علم دار دینے بن الی رفتر کو مربنہ میں نیابت عطاک گئی تھی۔

سرز بن جابر کے جہاپہ کے عبلہ لبعدا طلاع ملی کر ایک اور کی گشت مدینہ کی طرف بڑھ رہی ہے یصفور نے سعّد ابن ان و قاص سموائٹ مہا جراصحاب کی نظارتی گشت پر دوانہ فربایا ۔ وہ خوارا ور عبقہ کے مقامات تک سکنے مگر دشمن لوٹ کیا تھا۔ یہ سدیہ رصب سکنٹ میں واقع ہوا اور اس کے دوران میں مقداد بن عمر وعلم فرار مقرر کیے سکتے ہتے ۔

اسی ماہ حضور اقد کسٹ نے ایک اور نظار نی گشت روار کی تاکہ کھر کے جزب کے علاقہ میں کی نقل و حرکت کی اطلاع سے آئے۔ اس گشت سے کماندا رعبد اللہ بن جحش مقرر ہوئے۔ اس بیں ملفوف احکامات دیدے سکے اور حکم دیا گیا کہ ملفوف احکامات میں دن کی مسافٹ کے بعد کھولے جائیں۔ اسفوں نے تحربری احکام سے مطابق کوچ جاری رکھا اور کمہ سے جزب بین نخد کے مقام پر باکر رکھے تاکہ مکی نقل و حرکت معلوم ہوسکے را تفیق حکم دیا گیا تھا کہ کسی تسم کی لڑا تی باجہا پر و خیرہ کی کوشش نہ کریں۔ نخلہ سے مقام پر باکر کہ کے قافلہ کو کرشش نہ کریں۔ نخلہ سے مقام پر باک کی قافلہ موسکے اراف کی باحث سے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قافلہ کوٹ بیا اور اس سے دومان دیا جبدالمثری محت نے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قافلہ کوٹ بیا اور اس سے دوما فظ فید کریا ہے گئے بیا ہو اورقا فلوکا سا مان دومان دیسے علاوہ مقانول کا نحون بھا اور اکمیا گیا۔

میں اس پہلے ورکا جا 'زہ لیا جائے تومعلوم ہوگا کہ ریوصہ بینیتر ایک دوسرے کی طاقت معلوم کرنے ، سفارتی کی بر مان اور جبوتی مهموں کی ترسیل میں گزارا گیا - قرابیش مکہ نے جار بار کوشش کی که مدنی مفادات کو نفضا ن بہنچا نمیں - مگر دہ سرت ایم کا بیابی سے حلد آور ہوسکے بنتے۔ دُوسری طرف میں نے سے سر پرنجکد کے دوران کمد کو نفضان مینچایا تھا گو اس نفضان کی تلانی کردی گئی تنی۔ا*س سے ربعکس دینیڈ کوسیف*ارتی کوسٹیشنو ں میں نمایاں کا میا ہی صاحبل ہوتی تھی۔اس کی تین مہیں مدا**فعا نہ تقی**یں اورایک مہم اس بیے کیالی گئی تھی کہ کمی چیا پر مارگشِت کا نعاقب کیاجا ہے۔ قرایش مکہ بہرنوع طاقتور فریق تھے۔ ان کے تعلقات جزیرۃ العرب کے کونے کو نے ہیں بھیلے ہوئے تھے ۔ اکن ملیفوں کی تعداد اُن گنت قتی اُور پیلیف بین سے لے کرشام کی سرحدوں کے بھیلے عمومے تھے۔ ویش کمرجنگ کے ان اولیں ایام سے نتیجے سے سرگر مطمن نہیں ہوسکتے نتنے اس لیے اس در کے غیرجا نبدار مبصر خروجسوس کر سکے ہوں گئے کہ اب کمہ کی جانب سے کوئی اہم قدم اٹھا یاجا نے گا۔ برمکن اقدام کس صورت میں ردنما ہوگا۔ اس سے منعلق میں کہا جاسکنا نھا كريماب براهِ راست مدينه پي هلدا ور بيرگا يگر رائ عامركواستوار كرنے كے بيے وُه كيا كرے كا س سے متعلق كو نى كچے نہيں كه يكتابتها . کی مدنی جنگ شروع کرنے والوں کو براحیاس نرتنیا که رسول امتد صلی امتدعلیہ وسلم واحلی اورضا رجی مسطح **برخاط**ر خواہ انتظام کرسکیہ جگ<sup>ھے</sup>۔ اس وجرسے انہوں نے اب کے جو مہیں روائے کھیں ان میں قراش کنے نے اپنی بوری طاقت استعمال نہیں کی تھی -اب انہسیس محسوس ہونے مکا شاکران کی اس غلط معامل فھری وجہ سے مدینہ ون بدن طاقت کوٹا جار ہاتھا۔ وہ پہمی تھج سکتے ستھے کراگر مدینہ سے استعجام ادر مین انتبا کی سطح پرتعلقات بڑھا نے کی بر دنیا رہا ری رہی توعرب کا اچھاخا صاحصہ مینہ کا حلیست بن جائے گا اور سپیر نیا نظام زندگی قبول کرایا جائے گا ۱۰ اس نظام زندگی کو اسی و مبسے وہ کہیں با سرنہیں ہونے وینا چا سے نتھے بحتی کداس کا حبشہیں ج<sup>و</sup>ر یک<sub>ن</sub>ه لینا بھی امنیں منظور نہ تھا ۔اب وہ میند میں **عام**م ہو سیجا نشا ۔ اس کی اپنی ریاست تنسی حیں اس نظام زندگی کا قانون ٹائڈ ہو چکا تما یہی نہیں بکداس دین سے لانے والے کی حیثیت اب سربرا و ملکت کی تقی ادر بیرسربرا و ملکت و ہی تھا جے وہ " ایمن " کا ہ ۔ اقب دے پیچے نتے اور جزیرتہ العرب اس کی نیک نامی ، بلنداخلاق ادر سدافت دسناوت کونسلیم کرتا نزا۔ ان سے بہے ایک ہی رامستہ

کے چیا حضرت ابوط اسب سے واضح اور غیر بہم الغاظ بین کہا تھا:
" اپنے بھتیج کو جارے والے کر دوراس نے نہارے وبن کی مخالفت کی ہے اور نہارے آیا و اموا و کے وبن کی خالفت کی ہے اور نہارے آیا و اموا و کے وبن کی طافت کی ہے راس نے تہاری قرمیں افراق پیدا کیا ہے اور بھارے نظام زندگی کامشحکد اڑا با ہے۔

کھلانھااور وہ پرکداپنی پوری طافت کومبتع کرے مدینہ پرحلہ کریں اوراسلام کوہمیشہ ہیشہ سے لیے خٹم کردیں ۔ انہوں نے لیک بار عفور م

( ہمیں دے دون تاکہ ہم اس کا خاتمہ کرویں !! حضور کا خالمہ کرنے کی کوششش ہجرت کی شب کے ہماری رہی تھی - ان کی اکس ناکامی نے اخیں جنگ شروع کرنے پر مجبور کیا تھا -ایک مغربی مصنف بھتا ہے :

وس ونیا کتنی منتلف ہوتی اگر ترلیق سے سربراہ نتخب افراد کے دربیہ قتل کرد انے کی بجائے کسی دلیرآ دمی کو سرایہ پر سے لینتے اور وہ خنج اضمیں لے کرسید جا محمد دصلی الشعلیہ وس ایم کے گھرچلا جاتا۔"

ایک بہت بڑا تا فلد شآم روازیا گیاجس ٹیں کوشش کی گئی ترکتہ کے زیادہ سے زیادہ گھروں کا مال تجارت شامل ہو کہا گیا کر شمایہ ہی کوئی گھریا خاندان ہوجس نے اس فافلاکے وربعرشا م سے سامان ند منگوایا ہو۔ اس سے علادہ ساما ن حرب بھی کا فی مقار میں مُنگوا یا گیا تا کہ مدینہ کے خلاف اسٹنعال کیا جاسکے ہوب یہ تافلد ومشق سے روانہ ہوا توزر تقر کے مقام سے خمشم نا می قاصد کو رواز کیا گیا راس نے کمر پہنچ کراد نٹ کا بالان الٹا کہا اور اپنے کپڑے بھاڑڈ الے۔ جہاں سے گزرا چڑج چی کر بچار الکر " محسد اور اس کے سامتی کا فلد کوشنے سے سے کھا مند میں جیٹے ہوئے میں ، سہنچ اور اپنے قافلہ کو بچاؤں۔ . . . "

شہر میں خون وہراس حیبل گیا۔ ہرا کیپ نے اس قافلا سے فریعے ساّمان منگو ایا تھا اوراب اس سے اُٹ جانے کاخطرتھا پہلا قدم درست پڑا تھا۔ اہلِ مکدی ہدر دی عاصل ہو کچی تھی۔ وُوسرام حلہ بنو بکر کوخا موشش کرنا تھا۔ اس پر چار د ن عرف بُوٹ ۔ انہوں نے مدد کے طور پر لپنے اُدمی تونہ بیسیج البتہ اقرار کیا کہ کی فوج کی غیرِحا عزی میں تکد پر تھا، اور یہوں گے۔

ضمضم کے ملم بینیے نسکے پانچ جر روز لبعد کی الشکر مدینہ پرحملہ رنے کی عُرض سے روانہ ہوا۔ اغلبًا اس دوران شام کی شاباہ پر رہنے والے فبائل جو مدینہ کے حلیت ننے امنیں ہجی مطلع کر دیا گیا ہوگا کہ کی کشکر کی نقل وحرکت محصل اپنے قافلہ کو بجائے کی عُرض سے کی جاربی نئی ۔ کی لشکر کو بَدَرَ بینینے میں دکسس دن صرف بُمو سے نبجد کے رہنے والے دُو قبیبے بنو غطفان اور بنوشکیم ہجی کی لشکر کے مہراہ بدر بینیے۔

اُ وصرمیبند بین کمی کسٹ کری روانگی کی اطلاع لئے تک نئی ۔اس لیے آپ سنے دو آ دمبوں کو اس غرض سنے رواز کہا کہ کمی کشکر کی آمد وغیرہ کی نقل وعرکت کی خبرر کھیں بعضورا تعدیق سنے اس مرتبر تمام مسلانوں کو ثبعے کیا اور ان سے سامنے بُورسے اللہ بیان فرما سنے سکے بعدان کی آراد دریا فت کیں ۔مہاہراصحاب میں سے مصرت الو بکریز اور بھیر مصرت عمرم اسٹنے اور اضوں نے

محل و برای تغیین دلایا به مرتفداد استے اورا سفوں نے بھیم محل و فا داری کا اعلان کیا۔ اب حضورٌ نے نگاہ انصار اص<mark>م محل و بھی ہے۔ ماہب ہیں - انصار اصحاب کی طرف سے حضرت سکھ بن معا ذکا ہتے اور استوں نے بھی کمل فرما نبرواری کا بقین ولایا۔ ا</mark>

ے رویہ :
مجرسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ دونوں میں سے ایک ہمارے یا تھ آکے گا ''
یہ مجرسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ دونوں میں سے ایک ہمارے یا تھ آکے گا ''
یہ خضور کوعلم تنا کہ کی لظکر دوانہ ہو پچاہے اور کی کجارتی تا فلد اپنے والبی سفر پر شمام سے دوانہ ہو چکاہے۔ مدنی لشکر تین دن میں
بر سنجیا تو کی گئے بہر کی وادی سے جنوبی کو نے پر ہنچ چکا شااور قرآ نگا ہے مطابق کی فالمہ پاس ہی نیچے ساصل سے قریب پڑاؤ

ڈالے ہُو*ٹے تھا*؛

اذانتم بالعدوة الدنيا وهسم بالعدوةالقطي

والوكب اسفل مستنكور

جں وفت م د درے سے ) قریب ولے کونے پر شخے اور وہ 'دُور و الے کونے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے (کی طرف تھا۔

كٹے برگئے تھے الرا لعالمین اپنا بیا ن جاری رکھتے ہوئے فرا آہے: اوراگرتم ( لوگ آلیس میں ) وعدہ کرتے تو وعسدہ *برگز ا*بغاز *کرسکتے* واکھے اس مقام پر نہ کیسنج

چونکة مبنون شتبت ایز دی سے ایک ہی وقت پر ایک ہی جگر ولو تواعدت مرلأختلفت م فحب المبيعاد - ( الأنفال م: ٢٠٨)

سر نی ناریخ کی تماب اور کوئی روایت کمتنی بیمستند کیموں نه ہو قرآن کے مقابلہ میں اس کاصیحے مہونا قبول نہیں کیا جاسکتا۔ اس آیت سے یہ نابت ہونا ہے کہ کی اور مدنی تشکرا در کی قافلہ بررکے مقام برایک ہی وقت میں موجود سے اور تا للہ مدنی نشکر کی موجود گی سے آگاہ ہو کراور راستہ بدل کر مکہ کی جانب بڑھ منیں گیا تھا۔

ج روایات مختلف کتب تِواریخ بی*س دی گئی میں اور اسس واقعہ سے م*تعلق جوتفاصیل بیان ک*ی گئی ہیں ا*ن پرغور کرنا مثل<sup>ب</sup> معلوم ہرتا ہے۔ ابن اسحاق جملہ سبیرے نگا روں میں اولیت کا مقام رکھیا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں : "رسول التّرصلي المتعليد كوسل من كالوسفيان بن حرب شاكم سے كبك بهت بڑے تا فلد كے ساتھ

كرباتها....اس كے معافظ صرف تبيں يا جاليس آ ومی تھے .....؛

اس کے بعد نخصا ہے:

"محدین سلم اورعاصم بن عمر بن قبا وه اور . . . . . . اور . . . . . . نے مجھے وا تعد کا کچھ حصر سنایا اور ان سب كے بان سے بين نے بدرك واقعكا بيان مرب كيا ہے "

حب رسول الترصل التعليدوس م في شاكر الرسفيان شآمسه والبس آر بانها توسي في مسلانون كوبلايا اوركها: " یر ذلیش کا فافلہ ہے جس میں ان کا سامان ہے رہا ؤ اور اس پر تملہ کرو شاید اللہ اس کو تمہا رہے ہاتھ ہیں



om

| المراض ال

ٹوگوں نے آئے کی انسس دعوت کوقبول کیا بکسی نے شو تی سے اور معیض نے بے دلی سے ۔ اس بیلے کہ ان سے خیال ہیں حضور ؓ اوا ئی نہیں کریں گے ۔

اس سے یتا ٹر دیاجار ہا ہے کہ جولوگ ہے دلی سے شامل ٹھوٹے تھے یا جولوگ حضور کے اس سفریں ہمرکا ب نہیں ہوئے وہ تا فلد نوٹنا پ ند نہیں کرتے نئے ادر چونکہ لڑا فی کا امکان مزنھا اس لیے وہ ہے دلی سے شامل ٹبوئے نئے اور بعض اسی وجہ سے شامل ہی نہیں ٹھو نے تھے ۔اس کے ریکس ان اواٹل ایّام کے دوران میں بعض افراد سے روبتہ پر فر کان تکیم فرمانا ہے: سند عدیت کو القت ال و هرکرهٔ کھو۔ منم پرجنگ کوفرض کیا گیا ہے اور وہ نمہیں نا پسند ر البقرہ ۲۱۲۱) ہے۔

بهی نہیں بھرالیہامعلوم ہوتا ہے کرکیر لوگ جنگ سے جی جرانے نگے اور حصنورا قدی کو یہ امر نا گوار گزرا تو الڈالعالمین نے آپ کے فرض کو واضح طور پر بیان فرما ویا :

فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الآنفسك بین تواظ الله کی راه مین توصوف اینے بیے ومروار وحوّض العوّمنسین - بین الله کو رحموف العوّمنسین و سے والساء م : م م کا دورہ کی سبل الله کا کی کا دورہ کی دورہ کا دورہ کی دورہ کے دورہ کا دورہ کا دورہ کا دورہ کا دورہ کی دورہ کی دورہ کا دورہ کی دورہ کا دورہ کا دورہ کی دورہ کی دورہ کا دورہ کی دو

ساحل مندر بشکل بندرہ مبیل ہے۔ ساحل کے سائنڈ کے دو تینی میل او نٹوں کے گزرنے کے بلیے موزوں نہیں ۔ اگر تا فاراسنہ

بدل مجولتیا نواصل رأسته سے باراہ میل سے زیا دہ دُور ہزجا سکتا تنا تنافلوں کی رفتار سفست ہوتی ہے۔ باراہ میا کا فاصلہ

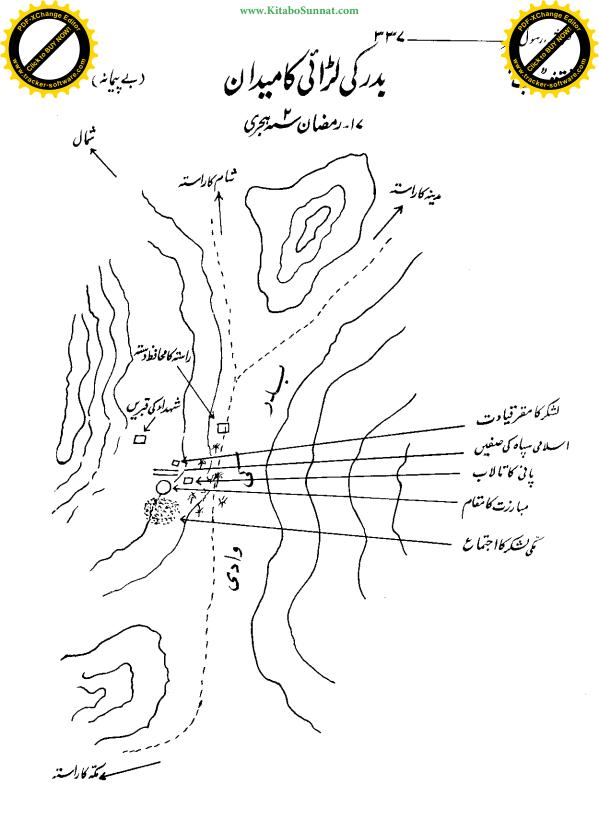

Extraction of the control of the con

نىز<u>----</u>

ور المراق المرا

وُسری صبح کی فوج باہے گاہے سے ساتھ اپنے عسکرسے آ گے بڑھی اور مدنی نشکر گاہ کا رُخ کیا ۔ جب حصور زنے انہیں آتنے دیجیا نز بارگاہ اللی میں دستِ و عا بلند کر کے کہا :

" اسالله الكريه حيوثي سى جاعت آئ ختم بهوجاتى بية توجيز فيامن يمك تيرسه احكام ما ن والا كونى الهير مواكد في الا

الس ایک عمله میں بہت سے کا مصمر میں :

اق لا توبرکر عبادت سے معنے حکم ماننے کے ہیں ، حکم کا ذکر حب بار گاہِ رت السمال ت سے متعلق ہوتا ہے تو حکم مانے ک معنے ہوتے ہیں کداس کے عطاکرہ وقوانین کے مطابق زندگی گزاری جائے۔

دوسرائکت برتھاکہ حب مسلمان میدانِ جنگ کارُخ کرتا ہے تو اس سے سامنے دو ہی داستے ہوستے ہیں غالب آنے کے با پیش مید مبرجانے کے " یغلبون او یقتل" کا بہی مفہوم ہے ۔

تیسل کمتہ برہے کمالٹد کا آخری بینیام امرز فائون آجگا ہے۔ اللہ کے آخری نبی نے یہ فائون انسا نیت کے بہنجا یا ہے۔ اب آگر بچھوٹی سی جماعت جواسس قانون پر زندگی گزار رہی سہے وہی اس لڑائی مین ختم ہوجاتی توختم رسالت سے اصول سے مطابق پھر شرکوئی بینیام ہم جاجا ناتھا اور تہ بینام برکا وجو دہونا تھا۔ ایسے میں اللہ کے قانون پرکون عل کرتا اور کون ہوتا جواس کے اس کا مرکا مرک مطابق اس سے عطا کرون نظام نرندگی کو فروغ و سے کرخالص اسسالامی معاشرہ وجو دہیں لا تا۔ لیعنی تھیا مت بھر اولٹہ کا قانون را بھے تہ ہوسکتا۔

رم نے اپنے کے کرکو دفاعی لڑا اُن کے مرطا بن ترتیب ویا تھا مگر ساتھ ہی خیال بھی رکھا گیا تھا کہ جوابی حملہ کی نظر در ہے۔ اس بواسی وقت ہو را مشکر تملی *رہے اور کسی طرح سے دیریا الح*ین پیدا نہ ہو۔ آ بے نے مشکر کی ووصفیس بنائیں اور <mark>گ</mark> یں تیر کے رصعنہ سبھی کی یوب میں اب کے لڑائی سے دوران صعن بندی کا وستور مزتھا۔ وہ ہجوم کی سکل میں حملہ اً ورموا کرتے تھے سے نے اپنی امت کی جاعتی زندگی کی زمبیت نما زاور ارائی وونوں مقامات پرصف بندی سے در لید شروع کی۔ نما زمیر حبط ح میں نے اپنی امت کی جاعتی زندگی کی زمبیت نما زاور ارائی وونوں مقامات پرصف بندی سے در لید شروع کی۔ نما زمیر حبط ح ا الم ك الحام كے بغيروني وكت نہيں كى جاسكتى اسى طرح لڑائى ميں كا ندار سے حكم سے بغيركوني حركت نہيں ہوسكتى يجس طرح نماز میں اللہ میمیر نے ہے اس کا کوئی اپنی نما زختم کر دے تو اس کی نماز سا قط ہوجاتی ہے اسی طرح لڑائی میں سے ای كاندار يحكم ك بغيضعت سيخل نهيس ستا واسلافي ك رنمازك دوران الضباط تايم ركھنے كے سبق سيكھ چيانها و آج نماز عفق كا ملى سبق دربيش تقار آج محكم الماكد جب بمب حضور حكم ندبس اس وقت بمب سسى متقدياً رست وتسمن بر وارمنين كميا جائ كا ماكد كونى تير، كونى بهاله أوركونى ببقضا لع يزجائ بحب تيركمان سے نكل تووہ وشمن كے سببنيں پوست ہو ور ندرنى رياست ے ما دی دُرا نُع اجازت منر دیتے ہے کمر**د**نهی تیر <del>سینکے</del> جائیں اور وہ سینڈز مین میں پیویسٹ ہوستے دمیں ۔

حفوریسرور دوعالمٌ نے اکل صف میں ثمشیرزن اور نیزہ بازا فرا دکو رکھا۔ نیبرانداز کچیلی صف میں نتھے ۔ دونوں پہلوُوں *ڪو ترجي زنبيب دي گئي تھي تاکہ وشمن اپنے رسالدا ور مرتز عد دي فوت ڪ* فائدہ اڻ*طا کرا ٽ*لامي شکر کولپيٹ بيس نه نے سکے۔ ابدراستداسلا فی الشکرسے عقب میں جاتا تھا۔ اس داستہ سے فوج سے اونٹوں پر جملہ ہوسکتا تھا۔ آپ نے ایک ٹولی (سیکشن) سراسندى حفاظت پرسعين كرركها نفار پينے سے يانى كى كى دخى - دان بارسش برگئى مقى اورصفوں سے قريب بى الاب بنالیا گیا تهار وشمن سے افراو کو اجازت بھی کر لڑا ٹی شروع ہونے بھ پانی پیتے رہیں۔ لڑا ٹی شروع ہونے کے بعد اسس

تالاب سے پانی بینے کی اجازت ندتھی۔

ورفي وب اسلاد صفوں سے تقریبًا مین سوگز پر سنجے تو رُک سکنے۔ زمین دھلوان مونے کی وجہ سے وہ نجی سطے میں اور رات جربارکشس ہُونی شنی اس کی وجہ سے کیچڑ سا ہر گیا نھاا در اسفیں ادیرا نے میں وقت محسوس ہورہی تھی۔سورج بھی اُن ک آئكمون مين براد إنفا يحضور في حرمقام چنا تفاول سي سورج اسسلاني لشكر سي عقب مين نفا يصفين درست كرني الفعيلي ا مكا مات معاور كرف اورا وفي كما ندار ( JUNIOR COMMANDER) مقرر كرف كر بعد حضورًا بني مقرقها ون يعن فوج ك صدر مقام ( FORCE HEAD QUARTER) بین آگئے ریا ہے جھوٹا سا تھجوری مہنیوں اور بیوں کا جمونیرا تھا ہو صفو کے درمیان میں پینچے کی طرف فدرسے اونچی زمین بربنایا گیا تھا تاکہ آب سائے میں اوائی سے میدان کو سرمحدد کی سکیں اور بدلتے سوئے حالات کے مطابق الحکامات دیتے رہیں۔

قریب آکر کمی فوج سے علم دارعتبرین رہیجہ نے مدنی فوج کومبارزت سے بلے لاکارا۔ مدنی فوج سے نین انصا رجرا ن آ کے بڑھے رکمی علم دار نے انصار سے ساتھ مبارزت کرنے سے انکارکردیا۔ نیا نظام زندگی ماجرا صحاب نے پہلے کہا اپنا یا تھااورحسب ولنسب سے لما فاسے بھی قر*لیش کمہ عیا ہننے تھے کہ* اپنے ہم پّیجرانوں سے مقابل*د کریں ی*عضور اِ قدس ؓ نے

۳۴۰ —

نکی کمانداراعلی پرسب سے بڑی فلطی تھی۔ اس کی نوج اپنی آنکھوں سے تین سورما ٹوں کے سرخاک بین توٹیتہ دیجہ بھی تھی۔ اس کی نوج اپنی آنکھوں سے تین سورٹ کی شخص کے بیاندی کی طرف آ گے بڑھنا تھا۔ ران کی بارٹ پا ڈی کو جھنے ندد سے رہی بھی اور ساسنے سے سورٹ کی شعاعیں آنکھوں کو نچرہ کیے دسے رہی تغییں۔ اس بیر مزید جرانی اور تعجب کی بیر بات کہ اسلامی سپاہ خا موش اور ساکت ان کا انتظار کررہی تھی۔ جیسے دو میدان جنگ پر نہیں مجمسے دنبوع سے کچے فرش پر اپنے خالق دما مک سے حصور صعف بسنے بیں اورجان کا مربید پیش کرنے کی سعاوت سے منتظر ہیں۔ وُہ اور آ سے بڑھے کرنے معلوم اسلامی سپاہ کس خیال سے خا موسش میں اورجان کا مربید پیش کرنے کی سعاوت سے منتظر ہیں۔ وُہ اور آ سے بڑھے وہ خو وزفلب کی توکت کو تیز کرد ہے ہوں گے کہ نہ معلوم اور کا سے دہوں کے کہ نہ معلوم اور کا سے خام موسئ اور کا سے دہوں کے کہا ہے دہوں کے کہا ہے دہوں کے بھولائے دیت پر اور کا سے بولے کے بڑھائے دیت پر اور کا سے کھول دیموں کو سند کے بھول کے بڑھائے دیت پر اور کا سے کھول دیموں کو سند کے بھول کے بڑھائے دیت پر اور کا سے کھول کی دیموں کو سند کا کہائوں کی سند ہوئے کے بڑھائے کہائوں کے ایک کو معلول دیموں کو سند کو سند کرائے کہائوں گے۔ کیمول کی دیموں کو میں کو بھول کے بڑھائے کے بڑھائے کے بورے کے بڑھائے کے بور کے کہائوں کے کہائوں کی کھول کے بڑھائے کہ دور کے بھول کے بڑھائے کے بورے کے بڑھائے کہائوں کے کہائوں کو بھول کے بڑھائے کہائوں کے بھول کے ب



میں میں اور کی تربیت مل کی تربیت مل کی تھی ۔ا ور بھر بہ بھی تو نماز مُنی ملکر تقیقی نماز جس سے لیے سالہا سال سے مشق ہوتی رہی ت<mark>ہ جس سے ا</mark> سے ان کی آرزد تھی کمرالشکرے کوئی بیزد کھروسے ؛ حرج

حق تو بہا ہے کہ حق ادا نہ ہوا

معاً ایسامسوس ہواکدان ریلوں کی شدن اور دنیا رم کھی ہورہی ہے رسید سالار مدبنۃ لمحد کی حالت کا جائزہ سے رہے تھے۔آپ جھکے ،مٹری برکنکراٹھائے اور دشمن کی طرف سیجیلئے ٹبوٹے فرمایا :

"اب ثمله كرو - ان كوتشكست بهوگی"

اوریهآدازشرق دغرب کی مپیاڑیوں سے کمرا کرکچواس طرح گونجی کدلڑا ٹی سے میدان اور بدرکی ٹیُری وادی پرمپیل گئی۔ مک فوج اپناتمام زوزختر کرچکی تھی۔ مدنی فوج سے تعلد کی تاب نہ لاکسی۔ وُہ دیوارجوان کی بار بار کوسٹشوں سے حرکت میں نہ اٹی تنتی اب آئے کو بڑھ رہی تھی اور پہڑھتا ہوا انسانی سببیلاب کی سیاہ کونہا بہت مهیب نظر آیا ہوگا۔ وُہ دُکے ، رُکِ کربیٹے اور میں بھاگ کھڑسے ہوئے۔

اوریہ برسا ہوا انسائی سبیلاب می سیاہ و مہا ہیں۔ ہیب طرایا ہو ہ ۔ وہ ایسے ، رق رہیے ، اور شیر کا نظرے ہوئے ۔ سب بدر کی لڑا ٹی ختر ہو سی کا در برائے مقتول دنن کیے جارہ تھے بشہداء کو در دی سے کفن ہیں دنیا یا گیا ۔ خون شہیرے پاک کو نُ پانی نہیں ہوسکتا ۔ وہ خسل اور کفن سے بہت بلندو بالا ہوتا ہے ، وشمن کے اکتشر آ دمی کھیت رہے اور اپنے ہی قید کر بلیے گئے باتی ہا ندو نے تیز سواریوں پر تمہ کا گرخ اختیار کیا اور تربارتی فافلہ سے بہت ہیئے وہاں بہنچ گئے اور اپنی ناکامی کی واست مان سنا فی حس کو در کو ترب باور کرنے سے انکار کر دیا ۔ بالآخر جب شکست کی تصدین ہوگئی تو پورے شہر میں کہ ام میچ گیا۔

مسلانوں کے شہداء کی تعداد ہودہ تھی۔ نجیدہ ہاجراسیا ب اور آشد انصار کے اس فتح کا اثرانہا کی دورس ہونا تھا ہوزہ العرب کی ناریخ میں یہ پہلاموقع تھا کہ کم کوشکست ہوئی تھی۔ قریش کمہ کا مدینہ کی نوزائیدہ مملکت سے شکست کھا جانا معمولی بات مذتعی۔ گوں محبوس ہور ہانیا کھوب کی سرزمین پر ایک نیا سورج چکنے والا سبے اور اس سورج کی دوشنی سمرس وناکس کے دیے کمیساں طور پر فیض بہنیا سے گئے۔ گوں بھی بیز النبی کے بیان النبی ہی جو النبی کے بیان النبی کے بیان النبی کے بیان اور موسب قبائل کا گرخ کم کے علاوہ اس جانب بھی ہونا شروع بردگیا تھا۔ فیخ برر نے مدینۃ النبی کے بینیت ہی بدل وی تھی۔ اب یہ ایک فاتے کا صدر مقام نظاء وہ فاتی جو اللہ کی جانب سے ایک نیا قانون اور نیا نظام زندگ لے کرآیا تھا یہ اسی نظام زندگ کے تعفظ وہ اس سے حق میں کیا تھا یہ اسی نظام زندگ کے تعفظ وہ تا کہ لیا ہوئی جو ایک کا فیصلارت العزت نے اس سے حق میں کیا تھا یہ اسی نظام زندگ کے تعفظ وہ تا ہے لیا کہ کہ کے بیانے وہ فاتی جارہی تھی۔

اوروه نوسوده نظام زندگی جربیت الله کے قرب سے منتینی نز بردسکا درجس کے نام بیواؤں نے خالق کا مُنات سے سوا دنیا کی سرختش کر سے دیا اس کے بنوں کے بجاریوں نے اس شکست کو دل رِنفتش کر لیا اور فیصلہ کیا کرجب کو اس رسوائی کا بدلہ زلیں گے امن دھین سے زسوئیں گے۔ شہر میں مناوی کروی گئی کدکوئی اسپنے مفاقولوں پر نوحہ مزکرے ۔ وہ عنسم کو بیا لناچا ہے تھے کہ جس قدرا سے دم بجنت کیا گیا اسی فدرجانی کا رروائی کے وقت ان کے جوانوں میں غم و فحقہ شدید موکا۔ ابوسفیاں سے تسم کی ٹی کرجب بھی د وبارہ خون نر بسے گا وہ اس وقت نک بیری کی خوابکا ہ کا رُخ مزکرے گا۔ اس کی بیوی نے بھی سوگند اطمانی کے حب اس کا ناوند وقت میں برجملد اور نہ ہوگا وہ شرمہ انبیل اور مشی کو اپنے اُوپر حرام کرے گا۔ اس کی بیوی سے بھی معروف شھے۔ کرجب بھی ایس کی جوانم وی بیس معروف شھے۔



يرل نبر—سا۲۳۲

ان کافوسم پر میں آسکتا تھا ۔ان کی عرقت کی دکھوالی عور توں نے بھی اس سکست کوصبرسے قبول کیااور بورا کیک مہبند آہ احتراز برتااور بچرجب امنوں نے اپنے فم کوالفاظ کاجامہ پہنا یا توسنے والوں سے ول وہل گئے ۔ ایکسم پینٹنتم ہونے سے قب ل ابوسفیان مدہنر پرناکا م جملہ کرجیجا تھا۔

حب بنوفینفاع سے کہا گیا کہ مربنہ کا امن وامان ضروری تھا اورخاب سے تھی تو فا مرہ نہیں مہیج سلماتھا تو اٹھوں سے جواب یا \* ہمیں تولیش کی طرح مت بمجھونے تم لوگوں نے ابک الیہی قوم سے سائند مقابلہ کیا نتھا جھیں معلوم نہیں کہ جنگ کیے کتے ہیں اور تم نے اٹھین سکست و سے وی ۔ اللہ کی قسم اگریم نمہارے ساتھ لڑے تو تم صیحے مرموں سے مقابلہ رہے ہے۔ نہ میں برین کے سرین کا سرین

کروگے۔ ہم جانتے ہیں کراڑا فی کس طرح کی جاتی ہے۔ اِن اکس رچضوڑنے کوئی جواب نہ ویاا درخا موشی سے والیں چلے آئے۔ اب ایک البیا واقعہ نموا بھے کسی صورت نظرانداز نہیں کیاجا سکتا تھا۔ ریس میں میں میں میں میں میں میں میں میں سے دالیں جاتے ہے۔ اب ایک البیا واقعہ نموا بھے کسی صورت نظرانداز نہیں کیاجا سکتا تھا۔

حب کی وجرسے فوراً کا رروا نی عمل میں لا ثایثری کیے سلمان لٹری ایک بہودی سندارے کچھ خرمیر نے آئی۔ سائفہ کی ڈکا ن والے بہودی نے اس کا بیرا من اونچاکر دیا۔ اس نے ڈیا ٹی وی کہ:

" كيا مدينة النبيّ مين عور تون كي عزت اسى طرح بهوا كر في سب <sup>4</sup>

یاس سے ایک مسلمان نوجوان گزر دہا تھا اس نے نلواد کھینچ کر برگزار بہووی کا سرفلم کرویا۔ پاس کے یہودیوں نے یہ دیجا تواضوں نے اسمضے ہوکر اس سلمان کوشید کر دیا حضورا قدمس سنے نوراً کشکر تیار کیا اور بنوقینقاع سے قلعہ کا محاصرہ مشروع کر دیا ممکن ہے کہ بنوقینقاع کو امید ہوکر باہر کی بہتیوں سے بہودی ان کی مدوکو آئیں گے دیگرا مخوں نے بیرونی کلک کا انتظار بھک نہ کیا اور پندرہ ون سے بعد اس شرط پر ور واز سے کھول و بے کہ انھیں اپنا سامان ساجانے کی اجازت وی جا شے اور وہ مدینر سے چلے جائیں۔ ان کی پریشرط قبول کر گئی اور اسمنوں نے اپنی خود کے مسلم سے مسلم بی اپنا قلعہ خالی کر دیا ۔ نگر مکانوں سے وروازت بھک اکھاڑ کر من اخری کی بات پرخاموش ہے بکداس دور کے وافعات کے نقدم و تاخر بین بھی کمیں کمین نظراً تی ہے ۔خیال ہے کہ پر پھی نے اقبل کے تعجونے کے مطابق قرلیش کم کو اطلاع دی کہ وہ سلانوں کے خلاف بغاوت کر بھی بیں اوراب اپنے قلعہ میں محصور ہیں بڑھ سے ابوسفیان آیا گراس وقت بھک بنوقینقاع شہر بعر ہو بچکے تھے۔اس نے شہر کے بام رکیب بہودی سردار سلام بن مشکم سے حالات دریا فت کیے۔ بنوقینفاع جھوں نے بغاوت کی تھی وہ جا بچکے تھے۔اس بیلے اس نے شہر کے مضافات میں چند در رضت کا نے اور دو کو دمیوں کو نشل کرنے کے بعدرات کی تاریکی میں فرار اختیار کیا ۔

"اریخ بہاتی ہے کہ تم میں ایک ماہ یہ کہ سوگ رہا اور بھر برر کے مفتولوں کی یاد میں ہرطرح کا فرحداور آہ و بہا سننے میں آیا اس سے بہی طاہر ہوتا ہے کہ ابوسفیان نے جو بھا پر مینہ کے مضافات بیں مارا تھا اس سے اس کی دالہی ایک ماہ کے اندر ہو بھی تھی۔ اگر اس وقت بھی ہو قینفاع کا محاصر فرخم نہ ہوا ہوتا تو وہ ضور اسس بہوری قبیلہ کو مدد دیتا۔ اس بیے ہم اس میں حق بجانب ہیں اگر یہ کہیں کہ بررسے والبی کے جلد بعد بنو قینفاع کی بغاوت اور انحاد اور ان کے جانے کے بعد ابوسفیان کا آنا اور مات ہی میں اپنے تم پوری کرکے لوٹ جانا واقع ہوا۔ وو سری صبح صفور نے جلدی سے اس کر تیا رکیا اور ابوسفیان کا تعاقب کیا۔ اس تعاقب کی وجہ سے ابوسفیان اور اس کے ساحبوں نے ساحبوں نے میں تھا جو بھی تا ہو ہوتا تو ابوسفیان اور اس کے ساحبوں سے میں ٹائو ہوتا تو اس میں میں تھی ہوتی ہوتا تو اس وافر مقدار میں سوری کا نام دیا گیا ہے اور ہماری والے کی فرور سے اس مہم کوغزوہ سورین کا نام دیا گیا ہے اور ہماری رائے بھی بیشو ہوتا تو اس میں بیشو ہوتا تو اور اس کے بیط فرد میں میں بھی کے میں میں میں میں کو میں سند والے سے میں بین فروع ہور ان کی میں میں میں میں میں کونوں کے جو کر مضان سیاسہ ہم کوغزوہ سورین کا نام دیا گیا ہے اور ہماری کیا ہوگا۔

میں بیشو ال سیاسی کی کے سیاسی میں کا واقعہ ہے۔ بنو قبینفاع کا غروم ان خرد مضان سیاسی ہی سے مشروع ہوکر شوال سے بھی کے میں میں خور ہوگیا ہوگا۔

اس قبیلیٹ خبلد بعد رو بارہ حملہ کی تیار باں شروع کر دیں ۔اس بلیے اسفیس سزاد بینے سے بلیے ایک اور مہم نکائی گئی۔ اس بار حبی فیادت صنور نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ مگر بٹوسلیم نے اس مرتبہ بھی اپنی خید کا مبوں کوچیوڑ کر پہاڑوں میں پناہ لے لی اِس



نوم میسول نمبر—— ۱۳۳۳ دوهٔ بنوسلیم نانی کهاگیا ہے اور بیزد والقعدہ سیسیر میں واقعر تبوار

بنوع فطفان جو نجد کے دہنے دالے شے انہوں نے بھی بدر سے مقام پر قریش مکہ کی مدد کی تھی۔ یہ نمایت ہی طاقتور تا بدترا اور پانچ ہزار ( ۰۰۰ ہر) ہمتیار بندمیدان جنگ ہیں مہیا کرسکتا تھا ، اطلاع ملی کہ ہنو غطفان مدینہ پر تعلد کی تیاریاں کر دہے ہیں ، حضور ہے فوراً افتکا تیار کیا اور مینٹیز اس سے کر ڈو ہوری تیاری کرسے مدینہ پر چھلا کو رہوئے رہ ہے ان کی جمریکا ہوں کا گرخ کیا ، اس مرتبہ ہی گئے کہ ہم کا ب چارسو کچا ہوں کا گرخ کیا ، اس مرتبہ ہی گئے ۔ ہنو غطفان چونکہ انہی تیار مزسقے اس بیا مدینہ کے لشکر کی امد کی خرس کر بہاڑوں میں دُوہِ ش ہو گئے۔

بدر کے بعد سے شام کا ساحلی تجارتی داستہ مکل طور پر مدینہ کے زیرا تر آ چکا تھا۔ اسکان تھا کہ ڈریش آیندہ اپنی تجاری در ز جاری رکھنے کے لیے نجر کے داستہ عراق سے تجارتی دد ابطا تعایم کریں۔ اس بیے ضروری تھا کہ قریش کے علیفوں سے علاقہ میں چند رد ز قیام کیا بیا سے اور سفارتی تعاقبات بڑھا کر کمر کے بیان اس اس اس اور کو بھی مشکل بناویا بیائے۔ بیض مفکروں نے مرتوں کی اس دائے سے اتفاق کیا سبے کہ حضورا قدمش بررسے قبل بھی اہل کمر کے نفاطوں کی خلاش بیش کروا از کیا کرنے تھے۔ بہیں اس سے انگار نہیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان چڑکہ جنگ شروع بوتھی تھی اس بیا مربئہ حق بجانب تھا۔ اگرافتھا دی ہتھیا دے استعمال کے طور پر مکہ کی اس تجارتی شاہراہ کو مدمود کرسنے کی کوششیں جاری دکھتا۔ البنہ بیں اس دلسے سے اس بیاد اختلاف ہے کہ ابھی مین اتنا طافتور نہیں ہُوا تھا کہ دوحملہ بیں ہیل کرتا اور نہ ہی نظر باتی طور پرسلمان حملے میں ہیل کرسکتے تھے۔ بیر وہ دور ہے کر جس کے منعاق قرآن جگیم کا ادشا دسے کہ تم ڈور رہے تھے کہ لوگ تھیں انہے۔ نہ لبس ''

اس بات سے مجی انکار نہیں کیا جاسکا کر حضورا قدیل کھی کوئی کام سوجے بغیر ہا تندیں نہیں بینے نئے۔ بر کیے مکن ہے امرسوایا کے نتا بھی ان بارخودنشر لیب سے بیا اور نہیں اور سربار قافد ہا تفسین کی میں انا تھا ہی کہ انکار در کی تعداد اور میرا یا تھا ہی کہ انسان کی کہ آپ کا ہرا قدام سوجے سمجے منصوب سے تحت عمل میں آنا تھا ہی کہ انسار در کی تعداد کی تعداد کی کہ اور بر برقدالعرب کما ندار کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کے معداد کی تعداد کے معداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کے معداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کے معداد کی تعداد کی تعداد کے معداد کی تعداد کی تعداد کے معداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کے معداد کی تعداد کے معداد کی تعداد کی تعداد کے معداد کی تعداد ک

برت اب کس در در بین آب کس کے دُور کا اگر عائزہ کیا جائے نو معلوم ہوگا کہ یہ دُور بھی خاصااہم اور شمنشا و مرینہ کے بیے مصروف رہا ہے۔

اس د در بین آبھ مہیں مدینہ سے باہرگئیں۔ ان میں سے سائٹ کی قباد ن جضورا نوڑ نے بنعش نفیس فرما ئی ۔ صرف ایک معربی صحابی کی قباد سے جفورا نوڑ نے بنعش نفیس فرما ئی ۔ صرف ایک معربی صحابی کی قباد سے بیسا لا روں کی تربیت کی جانب جس فدر توجہ آب نے نوبائی اتنی توجہ صدیوں کی ناریخ جنگ بیکسی سید سالا و اعظم نے نہیں دی بحضور جانے سے کا در سبت کی جانب جس فدر توجہ آب نے نوبائی اتنی توجہ صدیوں کی ناریخ جنگ بیکسی سید سالا و اعظم نے نہیں دی بحضور جانے سے اس نے نظام جیات کے فاع کے لیے مرقون کے باید میں کو وانیاں بیش کرتے دہنا پڑھے گا اور سے نظام جانب کے فاع کے لیے مرقون کے بلید میں کو وانیاں بیش کرتے دہنا پڑھے گا اور ایک خور کی اور ایک کی در ایک میں دور کا اختمام غرور کو احد کی محمولی کا دور و مرائی کو مرور کی ترین کے در سول الشخصال الشخلید و سالم اور آب سے صحابی کا دور و مرائی شو ال سائٹ میں موری اختمام غرورہ اکو کے مربی السے ادر اس منصد بھی بدر کی طرح اسلام اور مسلا نوں کو خو کر کر نا تھا ۔ اُحد کی لڑائی شو ال سائٹ میں بھر ئی۔

حنورا نور سے زنیا بین تشریب فرما سے کہ کہ سے خط کے ور اید اطلاع کی کم قریش کر تمین ہزار کی حجیت کے سا مقدینہ پر حمد کرنے کے بینے کل کھرنے ہیں۔ یہ اطلاع آئے نے اپنے بک رکمی تاکر شہر میں خوت و ہزاس نہ تعبیل جائے۔ اور جولوگ خفیہ طور پر کمڈ کے ہم خیال نفے وُہ کمی کشکر کی مدد کی تیاریاں نہ شروع کر دیں بخط اگر اُئی بن کعب نے پڑھا تھا اور اُسے آئے نے منع نوا دیا کر کسی سے خط کے مضمون کا وکر نہ کر سے بیجیہ آئی سے خیال میں کمی لفکر مدینہ کے قربیب پہنچ نے والا تھا تو آئی نے حضرت خباب اُ کو روانہ ذبا یا کہ کی شکر کی نشکر کی نقل وحرکت کو نگاہ میں رسکے۔ کی شکر مدینہ سے قربیب پہنچ کر مدینہ کے تمال میں کو واگھ دسے مغرب کی جانب خبد اُن ہر گیا۔

حضور نے دورہے رہ ن مسلمانوں کو اکٹھا کیا اورمشورہ طلب فرما یا کہ ڈٹھن کا متعابلے کس طرح کمیا حیا ہے۔ محضور خودشہر کے اندر

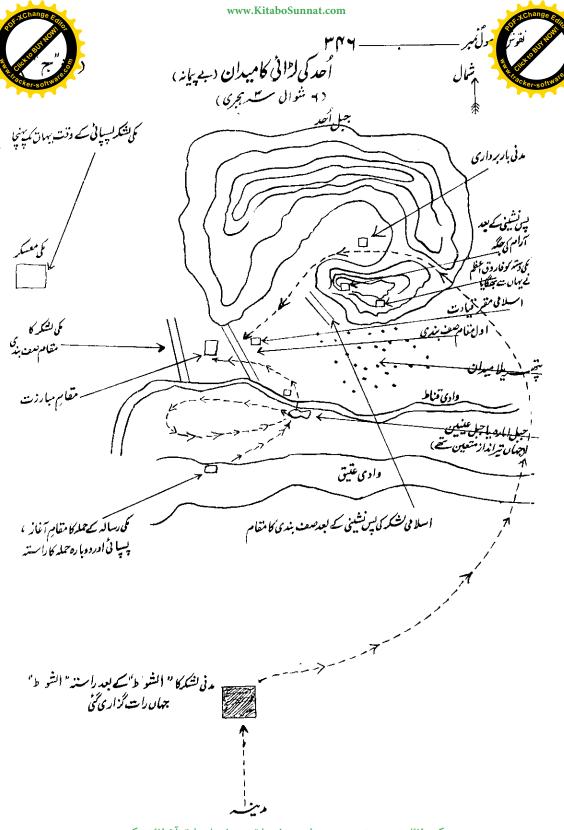

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

MY2 ----

ہ کرمن بھی ہے۔ اور تھے ہیں شے مگر بہت، سے ایسے نوجوان موجو و شنے جرمعر کٹر بدر ہیں شالی نہیں بُوٹے نئے ۔ان کے اصرار پرمجون کی مجارت میں میں میں میں میں میں میں میں ہور کے میا نہے متنفی تھا ۔ میں ورد دیا ڈرا شنے اور مکان کے اندرجا کر زرہ وخود بین کرمجمع میں نشرییٹ لائے۔اب لوگوں کو بنیال بُہوا کہ شابد آپ ان کے امرار کو بُراما ن گئے ہیں اور کمنے ملکے کرجس طرح آپ کی م نئی میصور نے فرما ہا :

" بینمیرزِدا کے بیےمناسب نہیں کردیب و دابیب بار زِرِه بہن لے تو اسے اس سے قبل آنار دسے کم اللہ اس کے اوراس کے ویشمنوں کے درمیان نبیصلہ فرما دسے "

حضورا کرم سنے اس نشکر سے سانف پہلے سیدھے مشرق کا اُرخ اختیار کیا۔ ہھر معمولی یا ٹیں کو مُراکز کو واُ احد سے جنوب مشد تی کو نے ہب جرچو ٹی سی گھاٹی ہے اس سے واخل ہو کراُ حد سے درمیان سُفلے میدان میں یا ربر داری سے او نٹ چپوڑے اور پھر اُ حد سے جنوب میں جو گھا ٹی ہے اُس سے نمل کر اُحد سے جنوب مغربی کونے برصعت آ داء ہو سکتے بہاں سے کی معسکر نظر آ رہا نھا۔ آپ نے صبح کی نمازاسی مُعام برادا کی ادر پھوٹیمن کا انتظار فرما نے سکتے ۔ اب آپ کی صفوں کا دا ہنا کنارا اُحد سے ساتھ طی تھا اور یا یاں کنارہ وادی تناط سے کنار سے بھی بہنچا ہُوا تھا۔ ( ملاحظہ ہونھ شد "ج '')

اس طرح صعت آرائی میں آپ کی صفوں کا رُخ نظریباً مغرب ، جنوب مغرب کی جانب تھا اور مدیبة قدر سے بائیں، مگر سامنے تھا اُوسی میں آپ کی صفوں کا رُخ نظریباً مغرب ، جنوب مغرب عقب میں تھا۔ بائیں اور پیچے حبل العین بن تھا اُسک تھا ۔ بائیں اور پیچے حبل العین بن تھا ۔ بائیں اور پیچے حبل العین بن تھا جے اب جب اس و مگنبدی بہاٹری پر آپ سفے بچاس ( ۰ ھ) تبرانداز متعین فرمائے اکر اگر وا دی قفا طرکے داستہ سے مبدا کو دونوں بہاؤوں سے مبدا کو دونوں بہاؤوں کو اس نو کو اس نو کی اور کا مقبوط اور طاقتور سالہ میار ہوگیا تھا۔

می کشکر منی کشکر کوصف آراسند دی که کر باج گاج اور دف کی جنسکارے شور میں آگے بڑھا اور فریب اکر ڈک گیا۔ اس مرتب کی کشکرنے بھی صفیں آراستہ کیں اور حسب معمول مبارزے سے بیے مدنی کشکر کو للکارا حلکہ کی فرج کاعلم وارتھا۔ پہلے وہ المسلم ا

اس نظری تاب نه لاسکااور عام جمد کاسکم دے دیا۔

یہ بعد بدر کے معرکہ کی طرح بھراسی نا قابل تسخیر شان سے کم ایا اور کی نوج اس طرح کھر گئی جس طرح سندر کی ب تاب گر بجر رہبر ساحل سندر کی بیان نوج سے بار بار بعد بھر رہبر ساحل سندر کی بیان نوج سے بار بار بعد بھر رہبر ساحل سندر کی بیان نوج سے بار بار بعد بھر سندی گر سندر کی بیان نوج سے بار بار بعد بھر سندی گر سندی کی مسکر کہر وہ ہوگا گئی فوج بھا گئی کھڑی ہوئی۔ مدنی فوج بیر ہوگا اور بھر مدنا گئی فوج بھا کہ کھڑی ہوئی۔ مدنی فوج بیر ہوگا اور موج بھا کہ کھڑی ہوئی۔ مدنی فوج بیر ہوگا ۔ مدنی فوج بھا کہ کھڑی ہوئی۔ بر مجبور ہوگا ۔ مدنی فوج بھا کہ کھڑی معسکر بہر جا بہتی ہوئی ۔ جو بھی مال غنیت جمع کرنے سخوال سے اپنے متا مرح بوٹ کے در مرت اور اس کے رسالہ کا جملہ کی مسکر بہر ہوگا ۔ مدن فوج بھا کہ کھڑی موٹ ہوئی ۔ مرت کہا ندار اور نو با درس افراد اپنے متام ہو بھی مالی غنیت جمع کرنے سے بیان فوج کی اس مقام سے بھی توجی تم اس مقام سے بھی تا گئی کہ بھی مقام کو چوڈ سند کی منز است ہو اور ہوئی ہوئی ہی معدولی میز اسخت ہوئی اس مقام کو چوڈ سند کی منز اسخت ہوئی خلاب اسک کی منز اسخت ہوئی اس مقام کو چوڈ سند کی منز اسخت ہوئی خلاب در کا طور پر بیان کی منز اسخت ہوئی خلاف ورزی اور کی منز اسخت ہوئی فوج سے دوئی میں اور جو سالے میں مین فوج سے دوئی میدان ہوئی میں شکست کا باصف بنا کرتی ہیں۔ درسول النڈ کے کم کی خلاف و درزی ادر و دائی میز النظر بی کرتا اللے العلین کی جانب سے ہوئی تنی۔ وہی ہوا۔

دفتکر شرائیشر می کرتا اللے العلمین کی جو نہ ہوا۔

صب کی دس اربها کا جار ہا تھا توخا آر بن ولیدسے قریب سے ایک شخص نے مرطر دیکھا اورجبل رہآۃ کوخالی پایا۔ اس نے خاکد سے پکارکراس امر کی نشان دہی کی نے آلد نے بھی مجا گئے ہوئے مُطرکہ دیکھا اور وُہ پہاڑی جس نے اس سے حملہ کو دیر نک رو سے دکھا تھا اسے خالی پایا۔ را وی کہنا ہے ؟ خاکد نے اپنے گھوڑ سے کی باگ موٹری اور ہم نے بھی اس سے ساتھ لینے گھوڑوں کی باگ موٹری اور جبل رہا تہ پر جولوگ رہ گئے شخصے ان کوشموں نے کہنے ہؤئے مدنی فوج پوعقب سے حملہ کر دیا ہ

کی فوج جوبے حاس ہور بھاگ رہی تھی اوجب سے خیموں کک مدنی مجام بہتی بیجے شے اسے حب معلوم مجوا کہ فاتح فوج کمری مُوں کا مارے موری کی موارہ مدنی فوج پر پیٹ کھری مُوں کا اور دو بارہ مدنی فوج پر پیٹ بیٹ کا انتشنہ بدل کیا۔ حب کوئی فوج فراراختیا رکرتی ہے تو فاتے فوج کی ترتیب بھی فایم مہیں رہ سکتی ۔ اس لیے کہ اس نے کہ اس کے کہ تو تا تیم کی تو تا ہے کہ مفتوح مکل طور پر میدان جنگ جھوڑ جانے ۔ مدنی نے معلی طور پر میدان جنگ جھوڑ جانے ۔ مدنی

www.KitaboSunnat.com

المجموع المجار المبارك المجارك المجارك

پڑا ہوگا۔ اس کیے وہ ایک ایک اور دو وہ ہوگئے ہوں گے ۔ بعض مؤرخوں کا اس بات پر ڈور دیبا کہ ما موارہ ( سیسیسے سے سیمظنی تملکی وجہہے وہ ایک ایک اور دو دو ہوگئے تھے درست معلوم نہیں ہوتا۔ وہ کل سوارہ پہنچنے سے قبل ہی ترتیب کھو بلیٹے تھے مدنی نہ ج کی اٹلاف ( CASUALTIES ) سے یہ طا ہر ہوتا ہے کہ انصار صحابِ من تربیت اس فدر پخیتہ نہ متی حنبی کہ مہاج اصحاب کی نفی ان کے شہداء کی تعدا دہبت زیا وہ تھی ۔ لڑائی ختم ہونے بہت کہ انصا را در چار مہا جراصحاب شہا دہ سے کا مقام حاصل رہیجے تھے ۔ دونوں کی کل تعدا دکو نظر میں رکھا جائے تو بھی کہ جاسکتا ہے کہ انصا راصحاب کی تربیت انجی بہتر ہوسکتی تھی۔ بعدے نو دات نے تا بت کر دکھا یا کر بہت صلد یہ کی گوری کر کی گئی۔

، رساد حری : "بها نهر میں اللہ کارسول ، بها ل آؤ ، میرے پاکس بوٹ آؤ ، اور میری طرف آؤ ، فلاں اور فلا ل " بها نهر میں اللہ کارسول ، بها ل آؤ ، میرے پاکس بوٹ آؤ ، اور میری طرف آؤ ، فلاں اور فلا ل

اور فلان ميري طرف اور فلان بهان، مون مين الله كارسول ."



لبض موزخوں نے اُحد کو اسلامی فوج کی سکست بتایا ہے۔ بیمیں اس دائے سے اختلاف ہے۔ فتح وشکست کے سا

کھ عوا مل والب تہ ہونے ہیں۔مثلاً :

ا- حله آور فرج كامقصد - اگريمنصدحاصل نربهونواسے فاتح منين كهاجا سكا -

۷۔ لڑائی کے بعدلڑائی کے میدان سے ایک فریق کا نکل جانا -اس موقع رپیمالانکہ مدنی فوج کولیں نشینی کرنی پڑی تھی مگر د *د لوا بی سے مبدا*ن میں آخر *تک مجبور رہی تھی*۔

سور فنخ كانبوت مالغِنبمت ادر حبَّل اسبر بهواكرتاب يكي فوج نذنوما لِعنيت حاصل كرسكي تقى اورنه بي مدني فوج كابك فروعبى اسبركياحا سكانتها به

ىم. حمله أورسى مىكىت برهمله كرربا ب اس كى مرزمين كاكچې حقىدا يىف زيزنگيس كرس - اس مهيلو سەھىي كى چىلد آوركسى طال كى كاميان حاصل

بین الا توامی سلے پر حلد آور کوکو ٹی خاص فائدہ ساصل ہو۔ اُسدے موفغر پر حملہ کرنے سے تبل کی قافلوں سے بلید والوں است بند تے۔ اس لڑا أن كے بعد برودنوں را سنے منس سابق مسدو درسے . بعنى جن علاقوں پر مربنہ بررك بعدت اثر ما صل كرسكا تنياوه انز اُحد كي دحه ستصنيا بع نهيں ہوا۔

ہاں بیضرورسے کم قبل دو بیر حوکا میابی اور فتح مدنی فوج کوحاصل موٹی تھی وہ کھو دی گئی۔ اور بیلاا ٹی ہار جیت سے انبیزتم ٹہوٹی۔ ور مری میں حضورا نوڑنے اُحدیں شرکی بجا ہروں کو حاخری کے بیے بلایا اور کمی نوج سے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے۔ ہست سےمسلان شامل ہوناچا ہنے ننے جکسی وجرستہ اُصدمیں نشر کیپ نہیں ہو سکے تھے آپٹے نے انہیں اُکس لشکر میں شاعل ہونے ک ا جازت ندوی- بیرغز و ٹی اُحد کی لڑا ئی کاحشہ تنااس لیے اس ہیں وہی مجابہ شرکت کاحق رکھتے تتھے ج اُحدییں شا ل تے ۔ آج اسلامی سپياه کي تعداد گلث کريانچسو چاليس ( ۲۰ هه ) ره گني تھي ۔عرف حضرت جا بربن مبدا منڈو واحد خوش تسميت تنحف شعبے نہيں اُ حسد بين نشركيت نہ ہونے سے با دجروساتھ لے ليا گيا نخا السس كى وجر برخى كدا حد كے روز صنرت جائزاً كے والد حفرت عبد اللہ جا ہے تھے محنوه تشریف سلیجا میں اور صفرت جا بڑ کو بہنوں کی حفاظت سے سیلے مدینہ جھوڑ کے تھے رصفرت عبداللہ اُ اُحدیس شہید ہو گئے تھے ا س بلیے حضرت جا بڑن کا نشرکت پراھرار حن بجانب تھا اور رہمۃ ملعالمبین سنے انہیں اکس غزود میں مشرکت کی اجازت دے دی ۔ منت اس فوروہ ہیں حمرار الاستذنک نشرلین کے سکئے بعب ابر سفیان حس کامعسکر حیّد میل آگے تھااس نے سُنا کر آپّ اس کے "تعاقب بین نکل پڑسے ہیں تو وہ تیزی سے مکہ روانہ ہو گیا ۔ چ نکہ غزوہ مراد الاسد غزوہ اُصد کا شاخسا نہ تھا اور کی سبیاہ اس آماقب کی وجہ سے میدان چیوڑ گئی تھی اسس لیے اگر کسی فرت کو ناکام کہا جا سکتا ہے نو وُہ قرایش کمٹہ تھے نرکوملکتِ مہنر بہر کسیت کمڈ کا بلڑا ا مهاری که سیکنے میں به مدینه حینی بازی سے فائدہ منراٹھا شکا تھا اوراہبی دشمن میں اتنی سکت نظمی کہ وُہ اس جنگ کو اور طو ل د سے سکتا تھا۔ واقعات با سے ہیں کداس نے اسس جنگ کو خاصا طول دیا۔

غرو و اُصد کے عبلہ بعد بنو عدل اور بنو قرح سے نما ُندے تدینہ آئے اور اسلام لانے کی غرض سے کچے اسا تدہ کے لیے

ال کمک یا نخد فرفت کر دیا گیا جنوں سنے ان کو ارستہ میں ان کے ساتھ وسوکا ہُوا اور ان میں سے پانچ کو شہید کر دیا گیا اور ہاتی اور کم مسلم کیا۔ پردا تعدالاتیج کے نام سے مشہور ہے۔ کچھ دنوں کے لبد ساتھ کا مربی طفیل بڑعا مرکا مردار اور الوبراہ جو بھر لیے سے متعلق فوہ مدینہ آئے اور انہوں نے جی اساتذہ کے دخواست کی۔ چونکہ ایک عالم بن طفیل بڑعا مرکا مردار اور الوبراہ جو بھر لیے سے متعدال فوہ مدینہ آئے اور انہوں نے جی اساتذہ کے دخواست کی۔ چونکہ ایک بار دصوکا ہو چکا تھا اس لیے اس جا ساتذہ کے دو اس جا عت کے ساتھ بھی دھوکا کیا گیا اور ہونے اس اندہ نیے کر دائیس آئے۔ یہ دا قعد بھر تموز کے نام سے معروف ہے۔ بنوعا مرنے اس معدان میں وہ بے نوعا مرنے اس معدان میں دو آدمی ، بیزرواز کیا کہ اس معالم میں وہ بے نوعسور نتے۔ یہ دونوں والیس جا رہے تھے کہ اندہاتی سے ان کی ٹرمجوٹر ان دوا وصحاب سے نوعا مر کے ان دونوں آدمیوں کو معانی دسے چکے ہیں۔ ان دونوں اصحاب سے نوعا مر کے ان دونوں آدمیوں کو معانی دسے چکے ہیں۔ ان دونوں اصحاب سے نوعا مر کے ان دونوں آدمیوں کو معانی دسے چکے ہیں۔ ان دونوں اصحاب سے نوعا مر

سے ہیں دووں اور کی سریم میں رواز کرنا پڑا ، کچھ دمیوں نے متبہت ادنٹ چا لیے نتے ان سے تعاقب میں ایک سریر روانہ کیا گیا جواد نٹر کا کچھ حصر کا نام میا گیا ہے اور یہ محرم سکایٹ کا واقعہ ہے ۔

کیا گیا جواد نٹر کا کچھ حصر ان ڈواکو در سے جھین کروالیں ہے آئے ۔ اسے سریف ملکا نام ویا گیا ہے اور یہ محرم سکایٹ کا واقعہ ہے ۔

اُحسی جیتی بُر ٹی بازی کا ہاتھ سے مبانا ، ڈاکو وُں کا بدینہ کی چرا گاہ سے اُونٹ ہا کک کرملے مبانا اور اساتذہ کی دو جماعتوں پر
کا ریا ہے ۔ ان تمام غیر مربوط بانوں میں ربط پیدا کرنے و الے نقش انگیز افرا و تو بہیشہ مرجو و ہوتے ہیں ۔ انہوں سے بہون میں بینے نفیر کو بنونفیر کو بنیا کہ ب

#### " اگرنم برحمله ہوا توہم تمهاری مدو کوخروراً بین گئے ''

ا نہوں نے اور با توں کے علاوہ حضور سرور کا نئات صلی الدّعلیہ وہم کو قبل کرنے کی ساز مشس کی۔ آپ نے لام بندی کا حکم دیا اور فرراً ان کے تعدیا حکم دیا تور نہ ہی عبداللّٰہ بن اُبی سنے ان کو کسی ان کا کہ بنا کا کہ انتظار کہا مگر نہ توق بیش کنداں کی مدوم پہنچا ور نہ ہی عبداللّٰہ بن اُبی سنے ان کو کسی طرح کی مدودی ۔ بالا خوا نہوں نے فیرمشروط طور پڑنکست تسلیم کرلی۔ اس سے بعدعبداللّٰہ بن اُبی سنے ارشاں کی اور حضور سنے اور حضور سنے اور انہیں ہتھیاروں سے علاوہ ابنا تما م آثاتہ مرتبہ سے حاسنے کی اجازت نے دی اور بار بھی مرتبہ سے خلاف خرارت کرنے سے بازیزا کے۔ اس غزوہ سے دوران حضرت علی رضی اُسے عند علی بار شام اور تھے۔ یہ رہیے الاقل سیک جرکا وا تعد ہے۔

بنو خطفان ہو بر آبین قرلیس کا ساتھ دے بیکے متھے اور اس کے بعد صبی انہوں نے مربئہ پر حکم کی تیاری کی تھی وہ خیر کے،
یہود ہوں کے سبی طلیعت شعے میں ہے۔ بنو نظیر نے خیر بہنچ کر انہیں اکسایا ہو۔ جما دی الاول سیک تھی بیں اطلاع ملی کردہ مجبر مربینر
پر حملہ کی تیاریاں کر دہ یہ اس کے جلدی سے بیار سومہا جراور انصار اصحاب کا نظیم تیار کیا اور ان کی خیمہ کا ہوں کا کُرخ کہا۔
اس مرتب ہر بنو قطفان کو حضور کی آمد کا علم ہو گیا اور وُہ بہاڑوں میں رُد بوش ہوگئے ۔ اس سفر کا نام غروہ وُہ وات الرقاع ہے ۔
اس مرتب ہر بنو قطفان کو حضور کی آمد کا علم ہو گیا اور اور بہاڑوں میں رُد بوش ہوگئے ۔ اس سفر کا نام غروہ وُہ وات الرقاع ہے ۔
اب ابر سفیان نے بہنیام روانہ کیا کرگو سفتہ سال والا برکے مقام پر طاقت کی آزمالیش کا اقرار بدستور کا ٹم ہے ۔ ساتھ ہی حملہ کی



بنبر-----

میں شروع کر دیں ادر ان تیا ریوں کا چرجا عام ہرنے دگا۔ - نب تا میش میں موجد در میں موجود

حضورا قدی شعبان سعید ( مارچ مطالت ب م) مرتبز سے ایک سزاد پانچیسو کی معیت سے ساتندروانہ موٹ ۔ فوج کے علاوہ آپ ا علاوہ آپ اپنے ساتھ بہت سے دینہ کے تاجر بھی لیتے گئے تاکہ وہاں پرمیلے سے دوران وہ تجارت سے ذریعہ نفتے کمالیں۔ مرتبزی فوج اور تاجرایک ہفتہ بررک مقام پر طہرے گر ابوسفیان نرآیا۔ وُہ کمرسے تو روانہ مُواتھا گر ایک ہی منزل عبل کروٹ، گیا اور کہا کر ایس سال اونٹوں کے لیے جارہ کی قلنت ہے اس لیے لوائی پرروائی موزوں نہ ہوگہ۔

جیبا که نوکرآ پیخاسبے بزنفیہ کے کچے بہودی شام کی سرحد پر چلے گئے شقے خیال ہے کہ انہوں نے وہاں سے عیبا ٹی قبائل کو مذہنہ کے خلاف بہ کا با۔ انہوں نے مدینہ کے تمبار تی کاروانوں پر چلے سٹر وع کر دسید ۔ برجمی اطلاع ملی کریتوبائل مدینہ پرحمل کی تیار باں بھی کرر سبے بیں ۔ آپ ایک ہزار ( ۰۰۰۰) کا نشکر لے کر شمالی علاقوں بیں گئے اور دہاں کچے عوصہ طہرکر آپ نے تجارتی داستوں کی صفاظت کے انتظامات کیلے کمنی تعبیلہ کو تملہ کی جڑات نہ بٹو ٹی ۔ اس بلیے آپ شمالی علاقہ بیں امن وامان قایم کرنے سے بعد مدینہ لوٹ آ سے ۔ یہ سفر غزوہ و دومتہ آلجندل کہلا تا ہے ۔

ان دور دراز کے سفرد ں سے آت کی فوج کی حیما نی اور ذہنی توانائی کا پناہی مآنا ہے۔ درست کر حضور اقد س سی اللہ علبہ وسلم کی اپنی تمریجی ش سال سے زیادہ ہوئیکی تقی گر حضور عصب فرجہانی صلاحیتیں کہاں کسی میں ہوسکتی نفیں ۔ البتہ آپ فوج کے باتی افراد کو بھی توانا ٹی کی بہترین حالت میں رکھنا چاہتے تھے۔ ان مهموں کے ذرابو مملکت مدینہ کی سرحدوں کا تعیین بھی کیا جا سکتا کے کس طرح بتدریج ہرسال مذینہ کی حدود مبر حیار شرخ عنی رہیں۔

اس دور میں تھی تکہ سے تجارتی کا روان تھ سے شال اور منترق کی جانب سفرنہ کرسکے اور ان کا تجارتی سامان ضایع ہو مار ہا۔ یو معسوس ہو تا ہے کہ تم اپنا ٹیانا مقام تقریباً کھو چکا تھا۔ یہ کیسے ہو مکتا ہے کہ قرایش مّا کو اپنی ضایع ہوتی ہوتی ہوتی اور ہاسہ تک کے وفار کے کم ہونے کاعلم نہ ہُوا ہو۔ وہ روزِ اقول سے اسلام اور ہنی براسلام صلی الشعلیہ وسلم کوختم کرنے کے حق میں تھے۔ اب یکا بک وُرکس طرح مدینہ کی بالا دستنی کو قبول کر لیتے۔ اب انہیں بنو نفنیر کی وجہ سے نیبر کے بہو دیوں کی جانب سے سپلے سے زبادہ کہ کا اقرار ہوا۔

حن کے متعلق ارشا دِ ربّا نی ہے کرمسلما نوں سے دِل دہل گئے تھے۔ ( احزاب ۳۳ :۱۱) حصورا قدس ملی اللهٔ علیه وسلم کوخفید بینیا م سے ذرابیہ ذوالقعدہ سے بین اطلاع ملی کر قربشِ محد مبت طبری جمعیت کے کرمیز م پر تمد کے بیے چل بڑے ہیں ، اب لٹکروں کی رفتارہے وافف سے ، اُحدے وقت جی آئے کو کمی فوج کی روا کی کی حبب اطلاع مل سى توآت نے ان سے پنیخے كا وقت درست متعين كرايا تھا -اس مرتبه آ كِ كا پخة ادا د ه تھا كر مديّنه كا وفاع مدينه كے اندر ره كر کیا جائے اور دشمن کی زاید طاقت کو استعمال ہی نہ ہونے دیاجائے ۔ آپ کو صرف چھ دنوں کی مهلت بل تھی۔ روایات میں آیا ہے۔ کہ حضرت سلمان فارسی کے مشورہ سے خذتی کھودنے کا فیصلہ کیا گیا ۔ ہمیں یہ بات قابل توجہ نظر نہیں آئی۔ خندتی لٹرانی بجا ئے خوو ایک فن ہے بینموں نے پہلی عالمی جنگ کی خندتی جنگ کا مطالعہ کیا ہے دوجانتے بیر محض خندتی کھودنا ہی مقصود نہیں ہونا ، خند ن سے ایک ایک قدم کواگر دفاعی افواج سے کارگروار سے بیچے نہ رکھاجائے توحملہ آ درفوج چندشہ تبدیا چندورختوں سے تینے رکھ کر خندق کھ اُوپرے گزرسکتی ہے۔اگر پیری میسّر نہ ہوں توخدق کو پتجھروں اور مٹی سے پُرکیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کماندار اعلیٰ سے لیے واتی طور ہبہ خذ فی جنگ کے تمام پیلوٹوں سے پوری واقفیت صروری ہے ورنه خندق نقصان دہ نیا بت ہوسکتی ہے۔ بخندن کی لمبا ٹی ، جوڑا ئی، اس کو کو دینے پر کتنے آ دمبوں کے کتنے دن مرمن ہوں گے اور انہیں ہرروز کتنے گھنٹے کام کرنا ہوگا۔ اس کی سمنت ، اس کے سرموڑ کا دوسمر موڑ کے سا بخدرا لبطہ، بلیٹن ، کمپنی، بلاٹون ا درکیکشن ہیں خند ق سے مخلف محصوں کو با نٹینا اور کما ندار د ں سے مقامات کا تعین کرنا ۔ پیر تمام ایسے امور میں جواگر درست مل نہ کیے گئے ہوں توخند تی در دِ سربن کوشکسٹ کا ذراید بن سکتی ہے۔ ہم اس سے اس امرکی نشاند کی كرنا هزورى سمجقة بېن كه رسول الله يونكه أحد سے موقعه بريهي شهر سے اندر ره كر دفاع كرناچا بہنے تھے اس ليے آپ سے ذہبن ميں شهر كا ا سطرے کا دفاع پیلے سے موجود تھا ۔ آپ ہونکہ دفاعی امور کو مہشہ صیغۂ راز میں رکھتے تھے اس لیے آپ نےکسی سے ذکر ندکیا ہوگا۔ مكن بير كرحفرنت سلمان فارسي سنه مجبي كهبين خندق كالفظ استعمال كربيا هو-البترثا ريخي طور پر برورست نهبين كمه و فاعي منصوبور مبن ا یر آن کے اندرخند ن کاعمل وخل رہا تھا تفلعوں سے گر دخندق دہلی سے لیے کرمپیا نیہ یک یا ٹی مباتی تھی۔ البقہ پُورے شہر کا وفاع خندق ، مکانات اور باغات کو با بیم نسک کرے اگز ناریخ جنگ میں مہلی بارمنظر عام پر آیا ہے تووُہ میآیند کے دفاع سے لیے غزوہ ہ

اسزاب میں آیا ہے۔ اس سے قبل برطریق دفاع راقم الحروث کی نظر دن سے نہیں گزرا۔ ( ملاحظہ ہونقشہ " فی )

آئی نے نو مزارگز کی لا نبی خندق حوکم از کم بارہ فٹ گہری اور پندرد فٹ جوٹری تھی، اسسے چھ دن بین محل کیا۔ اس قدر کھلا اسے کم عرصہ بین اس وقت تک شابد ہی کسی مقام پر گی گئی ہو۔ اب مدینہ تعلد دو کئے کے لیے تیار تمار کمی فوج پیلے کی طرح سبدھی اُصد سے دامن میں گئی اور وہاں تین دن تک پڑاؤٹوا سے رکھا حجب انہیں لقین ہوگیا کہ اس بار کھیے میدان میں ان کی اعدا وی برتری کو اور ان کے مضبوط رسالہ کواست مال کرنے کا موقع نہیں کیا جائے گا توانہوں نے مدینہ کا رُخ کیا۔ جُوہنی خندق کے ساست نہ بنتیجہ انونندی کے اُس پارسے وال برجیوں کی بوجیاڑ پڑی۔ وُواب مجھے کہ بیمٹی کی دیوارسی جوساستے کھڑی ہے یہ و مدم ہے جو حال ہی میں نونندی کے اُس اُس بارسے ان بر بیچھوں کی بوجیاڑ پڑی۔ وُواب مجھے کہ بیمٹی کی دیوارسی جوساستے کھڑی ہے یہ و مدم ہے جو حال ہی میں



www.KitaboSunnat.com

\*\*Change & The Color of The Color

| كما ندار          | با ربر داری سکے جانور | سواد      | ساو د<br>ملایع               | نام قبيد                 |
|-------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| ا بُوسفیان        |                       | r · ·     | ~~ <del>~~~</del><br>~ • • • | ۱۰ <del>زگیش ک</del> م   |
| مِسّار ابن رُخیلہ |                       | 'نا معلوم | ٠٠ ، ٠٠                      | ريان<br>پر-     بنواومجر |
| الحارث بن عوف     | 4                     | 4         | ٠ • ٠                        | ۳- بنومرس                |
| أعيينه بن تنصن    |                       | u .       | 1                            | م . ينو فزاره            |
| عضيف              |                       | 14        | 4                            | د بنومشکیم               |
|                   | rs                    | ٠. سو     | 4 3                          | 1                        |

۷ - بنوفزاره اوربنوشلېم سے پياس سواره موجود تھا۔ اس ساپيے اگران وونول قبائل کا سواره ۱۰ سر تصوّر کيا جائے توغلط نہ ہو گا۔ ۲ - ۲ - بنوفزاره اوربنوشلېم سے پياس سواره موجود تھا۔ اس ساپيے اگران وونول قبائل کا سواره ۱۰ سر تصوّر کيا جائے

ے۔ بنوغطفان کے پاس غز وۂ خیبر میں ، ، ، ، دیبیادہ نوج کی موجو دگا تا ہت ہے ۔ اس بلیے کوئی و حرمنیں کہ اس موقع پر وُہ اپنی پورگ پیا دہ مسیبا ہ اور بورا سوارہ ساتھ سزلائے ہوں ۔ اس بلیے ان سے اعلا د کا بھی شار ہونا نشروری ہے ۔

۸- نیبر کے میودی قبائل کے پاس ۱۰۰۰ ہتھیار بند ہروقت موجود رہنے تھے - ان کا ہاتھ اس مہم میں ثابت ہے - ان سے موالاً
 فیریک میودیوں کوشائل کرنے کا اعترات کیا تھا کہ وہی تمام عرب قبائل کوئے کر قریبنہ آیا ہے - اس میصان کے لشکر
 کی تعداد کم از کم . . . ۵ پیادہ اور ۲۰۰ سوارشمار کرلی جائے -

۰۰۰ ہے۔ 9 ۔ بنوستعد، ینوکنآ نہ اور بنوتھامہ کی موجودگی سلم ہے۔ تعدا ونہیں وی گئی۔ان بینوں سے ایک مزار ہیا دہ اور ووسوسوارہ شامل کرلیاجائے تومناسب ہوگا۔

 $\frac{r \cdot \cdot}{r^2 \cdot \cdot} \qquad \frac{r \cdot \cdot}{1r \cdot \cdot} \qquad \frac{1 \cdot \cdot \cdot}{160 \cdot \cdot} \qquad 0$ 



۰ ۰ ۵ ۸ م متصیار بند

۰ ۲۰۰۰ کے قریب سار بان موجود ہوں گے۔

اس نفری سے لیے ۔ ۰ ۰ ۱ سے قریب ملازم سیٹے قسم سے لوگوں کا ہونا بدہبی ہے۔ لاسنى

٠٠٠ ١١٥ سے كم تعداد كاير اجماع مر بهو كا۔

جن تاریخ دا نوں نے محاسب کی تعدا د چوہیں ہزار ( ۰۰۰ م ۲ ) تنائی ہے وہ چنداں غلط معلوم نہیں ہوتی ۔اس کے متعابیی وفاعي قواد كى كل تعدا ونين مزار (٣٠٠٠) سنى ، ان مين وه منا فق سمى شامل سنے جن كے متعلق قرآن تكيم كا ارشاد بهتے كه بهائے بناكرا ب گھروں کو بیچلے جاتے نتھے ۔ (احزاب ۱۳:۳۳)

اس مظیم انتماع کاعلم ارمتمان بن طلحه تصاحو اُس خاندان کا فرونها جنون نے اپنے نظام حیات کی بفاء سے بیر آادر اُسد ہیں ا بنے عکر گوشوں کی بڑی تعداولات اور منات کی تعبین جڑھائی تنی۔ مگر جولوگ ان کے مقابلہ میں البنے نظام حیات کا و فاع کر اس سے ان کا جذبۂ ابیان ان سے بھی بلند نظا اور اکس بات کی تصدیق جزیرۃ العرب کے بکھرے ٹہوٹے میدانوں میں کئی ہار ہوجکی تنمی۔

سبباو جزيرة العرب ن وفاعي افواج ك يبط عط س بعد خندن سيد دُورا پنامعسك فايم كيار كمي روز يك كوشنين جاري ر ہیں کہسی مقام سے خذق کوعبور کیاجا نے مگر دفاعی انواج سرمقام بران کوروسنے بین کا مباب رہیں۔ ایک دو زعرمہ بن ان جہل اور اس کے چندسا تھیوں نے خند ت کا کیک الیا مقام طوحونڈ لیا جہاں سے ان سے گھوڑے کو کریاں ہو گئے۔ انہوں نے سیدھا مربنہ کے مقرقیادت (Command 'H.Q ) کا رُخ کیا جھنورا ندس ابنے مقرقیادت سے بیسب کچھ دیکھ رہے تھے. آپ نے حفرن علیٰ محجنداً ومی وسے کران کو روکنے کے بیے روانہ کیا۔ دونوں دسٹنوں کا اُسٹا سامنا ہوٹے پر عکر آمرے دستہ کے ایک مشہور ولیر عَرْوَ نے حضرت علیٰ کومبارزت کے لیے لاکا دا۔ آپ پیا وہ نئے گر آپ آ گئے بڑھا کئے ۔ وہ دونوں کشکردں کی نگا ہوں کے سامنے سوار مبوکر پیا ده سے لونا نا نبیا ہتا تھا ، گھوڑے سے اُنزا کیا اور گھوڑے کی کونچیاں کاٹ ڈالیں۔ اس سے یہ دکھانا مقصود تھا کہ اب میں فاتح بن کر ہی اپنے معسکر کولوٹوں گا۔ دیر تک تلوارسے زوائی ہونی رہی حتی کد گرد کی وجہ سے دونوں دیکھنے والوں کی نظر دی سے ا دھبل ہو گئے۔ منا گرد سے نبار سے اندا کیری صدابلند مُوئی۔ اس پر قربیب کی اسلامی انواج نے اللہ اکیر کا نعرو سگایا۔ یہ دیجھ کرعکرمیر ا دراس سے سابھی بھاگ کھڑے ہُوے اور گھوڑوں کو دوڑ اتے ہٹو نے خندق سے بامہ ہو سکتے۔ البنڈ ان کا ایک سابھی نونِل خندق میں گرگیا یفروکی لاش کے لیے کی سپرسالارنے وس ہزار درہم پیش کیے گر حضور ؓ پُرنور نے لاش بغیر معا د صد کے بانے کی انبا زنت دست وی به

یر نا کا می جزیر ۃ العرب کی متحدہ کما ن کے لیے باعثِ تنگ تنی۔ دُوسری صبح پرری مجین خند ق کے با ہرصف آ راد ائی - ابُرسفیان نے پُرسے محا ذیر تبلے کا حکم دے دیا۔ یہ آلد اپنی شترت کے با وجود ناکام رہا۔ مدیند کی د فاعی افواج جاک و چو بند مهاذ کے اپنے ابینے خطر کو پوری مستعدی سے سنبھا نے ہوئے تھیں۔ مدنی سپاہ اب سرطرے سے نجر برکار کہ ملاسکتی تھی۔ دفاع خطابھی اس خوبی سے تجریز کیا گیا تھا کہ خندق اوراس کے اندرونی جا نب خندق سے کھدے ہوئے ملبر کا دمرمرو فاعی افواج کو ایک طرح سے

ہے نہے جملہ اور فوج کی تعداد سانت آٹر گئا زبادہ ہونے کے باوجرد سے دست و پاسی ہورہی تھی۔ وشمن سبار المرابع المراس مقام پر انها فی شدت سے عمد کیا جواسلامی مفرقیا دیت سے بالک سامنے تھا۔ عکر آمرین ابی جمل ، خاکد بی سبار سابق المراس مقام پر انها فی شدت سے عمد کیا جواسلامی مفرقیا دیت سے بالک سامنے تھا۔ عکر آمرین ابی جمل ، خاکد بی ادر دوسرے ولیرنوجوان بھی اس حکد میں شامل تھے۔ اُس روز شام بہک وشن کی بیروششیں جاری روہر گر اس مقام پیتعین اسلامی نوج ان کی ہر *کوشش ناکا م* بناتی رہی اس سے با وجود اس روز اسلامی نوج سے عرف بانچ افراد شہادت کارتبہ حاصل کر سکے ۔ المس روز ظهرى نماز عبى ادانه كى جاسكى جيد بعد ميں باجماعت قضا كرمے بڑھا كيا۔

اگر کوئی دقت ہورہی تھی تومنا فقین کی جانب سے جوراز داری سے بلے ضرر رساں ہونے کے علاوہ اپنی پُوری کومٹ شیس برد ئے کارنرلارہے تھاور جہاں کم بہودی قبیلہ بنو قریظہ کا تعلق ہے وہ کسی فنت بھی خطرہ کا باعث بن سکتے تھے اوراندروںِ شہر سے علہ کرکے فیجرُس و فاعیمنصوبہ کو مبکار بناسکتے تنے بعبرَ روز پورے محا ذیر ڈنمن نے عملہ کہا تھا اس د زجی" مجتمع احزا سب " COALITION ARMIES ) محسببسالاروں كى خواہش تھى كە بنرقر بىظدان محتملد كے سابقد سائقدا بنے قلعد كى جانب سے حمله آ در ہوں گر آخری دنت ان کی ہمت ان کا ساتھ جھڑگئی۔ ایک رو زاس مکان سے قریب جہاں مسلمان عورتوں اور بچتوں کو جمع کبا گیا تھا وہاں پر ایک میمو دی محدوش حالت میں دبھاگیا ، کوئی مروموجو و نرتھا بحضور کی پھوچی حضرت صفید سنے اکیلے ہی اس کا کام تمار كرديا . فكن نب اسس واقعد كى وجرسے دو يسمجت بهوں كر اس جانب سبى وفاعى انتظام محل ستے اور اس ليے عام علم مين شامل ز بُرٹ ہوں ابایک کوشش کائٹی، حب مجتمع احزاب میند پہنچی تھیں تو یہودی سروار کُتب بنو قرینظہ سے سروار تُحیّی بَن اخطب، ہے پاس گیا تھا اوراے انتہا ئی فحزسے بتایا تھا کہ وہ پُورے عرب موجتنے کرکے اسلام سے خلاف ہے آباہے -اوراسے بھی شامل ہونے سے لیے کہا ہے تی بن اخطب نے پہلے ٹوکھا کر اس کارسول النڈنے سا بھرمعا ہرہ ہے گرود با لاخر کعب سے سکے میں آگیا ۔ حب

اس ہے کسی نے حضور کے سا تعدما مدد کا ذکر کیا تو کئے لگا: " كُون بين رسول النَّهُ " بها را محدِّ كے ساتھ كو في معا بدہ نہيں !

اب ابوسفیان نے کوشش کی کرایک اور حملہ ہو، اور اس سے مسابقہ ہی بنو قریظہ بھی تملہ اور ہوں۔ بنو قریظہ نے مشرط رکھی کہ ہما رہے ب ي روا ني ميں تجربه نهيں رکھتے اس ليے قريش اپنے ستے (٠٠) بيندخا ندانوں كے جوان رمہنا في سے بياك سے پاسس رواند كريز أكم وه خاطرخواه طور پرحله میں شامل ہوسکیں۔ ابوسغیان اس بات پر راضی ہوگیا۔ اس منصوبہ کی اطلاع حضور کی سیم پینچ گئی۔ بیانتہا ٹی خطه ناکه منصوبه تنیا . ا فرادی قوت اس بات کی تعمل نه ہوسکتی تھی کہ خندق پرچھی ہمیدوقتی بہر وموجو و ہواور بانیات کی حانب اور بنو قریظر کے قلعہ کی جانب بھی پہرہ مکل رہے بعضور کومعلوم تھا کہ اسلامی فوج میں جوسا فقین شامل تھے ان میں نعیم نامی سپاہی ڈشمن کے بیے جا سوسی کر رہا نھا۔ اس طرح انتظا مرکیا گیا کہ تعیم کے مصنے کسی نے دینی ڈکرکر دیا کہ بیو دی قبیلہ بینو قریظہ اس لیے قرایش سے سترسیاہی مانگ رہا ہے کہ انہیں بیغال بنا ہے۔اس نشام نعیم کومو قع وے دیا گیا کہ وُہ خندق آسانی سے پاد کر لے بہیکا اُمبد تقی وہ چیکے سے وَثَمَن کے معسکر میں چلا گیااور وہاں برقعتہ الوسفیان سے سامنے بیان کر دیا - الوسفیان پہلے ہی یہو دیوں کے تذ نبرب ادر نیم دلی سے ننگ آ چکا نشا۔ اب اسے محل شک پیدا ہوگیا کد ہیودی انھیں دسوکا دینا چاہتے ہیں۔ اس نے میودیوں کو



ملاکردو - بنز فربظدیوں همی متحدہ مما دسے نا امید ہوچیا ہتے - وہ سیمجے کہ ابوسفیان اپنے جوان اس بیے مییا نہیں کررہا کہ وُہ ا نہیں مروا ناچا ہنا ہے ، انہوں نے « یرم سبت ، کا بہانہ کیا ادر تمد سنے انکار کر دیا۔ ابوسفیان کواب لیقین ہوگیا کہ مہودی اپنی فطرت سے مجبورا سنے دھوکا دینا بچاہتے ہیں۔

"ا سے قرلین اِسمِ منتقل معسکریں نہیں ہیں گھوڑ سے اورا وُنٹ مرد ہے ہیں۔ بنوقر لیظھ نے بدعمدی کی ہے ادران کے متعلق مخدوکش خبر س اربی ہیں۔ طوفان کی شدّت کو بھی نم لوگ دیکھ رہے ہوجو نر کھانا پکا نے دیتے، اور برننوں 'آگ اونچیوں کوختم کر رہی ہے جیلو بہاں سے ، بین مجی جارہا ٹبوں'' اور ہرا بک نے اپنی راہ کی جھنوڑ سے دو سری صبح فوایا ،

"اب ترکیش تم برحمله اً ورنه ہوں گے ،اب تم ان برجمله كرو گے:

غرد والحزاب فرلیش کمک کوششوں کی انتہا تنگی مسلما نوں سے نقطہ انگاہ سے ان سے ورمیان منافقین کی موجودگی اور یہودی قبائل کی فقنہ انگیزی سے با دجود پیشکل دور ہمی ختم ہوگیا تھا۔ مناسب معلوم ہونا ہے کہ مختصر ساجائزہ سے بیاس نے۔ است متم اور مدینہ کی لڑائی سے آیندہ کے واقعات کو ان سے سے لیمن نظر بیس مجھنے میں آ سانی ہوگی۔

ملکت میدندگاه فاع بجائے خود ایک معجزه سے جس کے دوران کے واقعات کے تواتر اور باہمی دبط سے ایسے مسلست ملکت میرندگاه فاع بجائے خود ایک معجزه سے جس کے دورست که انسان اس جبگ اور اس جبگ سے شعلق محسوس ہونا ہے کہ کوئی غیر مرئی طاقت ان واقعات کو خلور میں لار ہی سے معداد کے مطابق منطقی استدلال کے دریعہ ان واقعات کی مساتھ مطابقت تا بت کرنے کی کوشش میں کا میا ب نظراً تا ہے ، مگر عالم انسانی کے بہت سے دکوسرے واقعات کے ساتھ مطابقت تا بت کرنے کی کوشش میں کا میا ب نظراً تا ہے ، مگر اس میری جبکہ کا کامیابی کے ساتھ موجودہ موجد وہ موجد کے مہنچا دو باتوں پر منعصر تھا : اوّ لادات خیر البیشر مسیدا رسل محدر واللہ اس کہ درول اللہ میں کا کامیابی کے ساتھ موجودہ موجد کے مہنچا دو باتوں پر منعصر تھا : اوّ لادات خیر البیشر مسیدا رسل محدر واللہ

غروا ووآن سے شروع مورغر وا خندتی كاساسلام ايكسلسل آزاليش ميں دباتھا- يربات سرفر وكومعلوم تھى .اس ك با وجود جرکسی نے اسس نظام حیات کو ایک بارنبول کر لیا تھا اس نے بھراس سے مُنه نہیں موٹرا تھا اور اس نظام حیات کی صداقت پرجان د مے کرشهاوت دینا اُپنا بلندتریں مقصدِحیات تصور کیا تھا یخز وڈ برر کے موقعہ پر قیمن کوخیا ل تھا کہ ایک مجربور وارسے اس نئی ملکت ادراس کے فلسفہ زندگی کو ہمشیر سم شیہ سے بلیے نا بُود کر دے گا۔ اخبیں اس میں ناکامی رہی ۔ وہ دو بارہ آئے اور پیلے سے زیا دو مادی وسائل ساتھ لائے رنگرانس باریجی وگرا پنے متعمد میں ناکام رہے رہزیرۃ العرب سے قبائل اور دکور وزدیک کیستیاں و کورس تمیں کمکے سیاسی ، معاشرتی اورمعاشی مقام کا حرابیت بدا بردیا ہے گرو کیمداس حرابیت سے ىپىنى نظران سےموجود ە نىظام زندگى كوبدىنا تھااسىطرح قرلىش كمە كىتىسىرى بڑى كوسشش مېں تقربيًا بىزىر قەالعرب كا دە حقىپ شائل شاجرسياسى اورمعانشرتى شعور ركھانھا- درسن كريميشي دن مسلانوں سے ليے آزمايش سے دن يتھے گرېم ويھھ بينك بين كنته وه وسكى يركوشش مهى بارا ورنه بهوسكى -اب بهب مدينه دفاعي جنگيس لا تا ربا تها گو اس سكه دوران مهاجما في عمل ( Offensive Action ) كى طرف جى رجوع كيا گيا اورى كرى اصطلاحات كرما بن مديندات ك مهاجما تى وفاع (Offensive Defence) سكنظريه كا بيرود بإتها - يرجي كهاجاسكنا بي حجمال كرجهال كرعظيم تزويات (GRAND) (STRATEGY) بعلى سيحضوراقد سن مهاجا في تزويات (OFFENSIVE STRATEGY) برعل كرسق دسيد سق م البت تدبيراتى ( TACTICAL ) سطح يراك في سفسوا في فزوه مصطلق ك آب في مير روا في مين وفاعي تدبرات سے ہ گاہ کیاا ورحب و بھیا کہ وشمن سے صلہ کا زور کم بڑ گیا ہے تو آ پٹ نے مہا جما تی تدبیرات اختیار کر سے جوابی حملہ سے و تنضن کو ممكست دى يغزوه احزاب بين دشمن كامحاهره اس قدر وسيع بهايز پرتها اوراس بين ايت مختلف مقامات سے قبالل آكر شائل ہُوئے شفے کہ جوابی حملہ یا ان کے تعاقب کا موقع نہ تھا ۔ تعاقب صرف ایک دو قبائل کا ککن تھا اور اگر بر کوشش ک جاتی تومدینہ سے تشکرِ اسلام کی غیرِ حا فری میں دوسرے قبائل کا بلٹ کر مقر قیادت پر حملہ اَ ورہونے کا امکان تھا۔ انسس لیے

SET Change English Ch

تعفورا تدس نے حملہ اُوروں کا تعاقب نرکیا۔ البتہ جو دشمن گھرے اندر موجود تھا اس سے نسٹنے کا فیصلہ کیا بینند ق سے مورچوں سے اپنی ائے ہُوٹے حصنور کے دوبا رولام بندی کا حکم دیا اور مبنو ترکیلہ کے قلعہ کا محاصرہ نشروع کر دیا۔ ایک سے ایک سے ایک سے ایک میں کا حکم دیا اور مبنو ترکیلہ کے قلعہ کا محاصرہ نشروع کر دیا۔

حضرت سعیر میں ہوئی ہے تو ان کے مسامنے بنو قریظہ کی سفارش کی کہ ان پریختی نہ کی جائے ،حضرت سعیر کے کہا: مرب

" وَفَتِ ٱلَّيَا ہے کوستقد اللّٰہ کی راہ میں کستی خص کی نا رافسگی کی پروا یہ کرے۔"

"كياآب وك الله ك سائ الزارك بين كرميرا فيصلر قبول كري كية

سب نے یک زیان ہوکو کہا:

و بال يا

بعرا نهوں نے حضور کی طرف دیکھتے ہوئے گوجھا :

" اوركيايه (ميرافيسله) وه صي تبول كريس كيتويهان موجور مين وم

حىنورا قدس نےا تبات میں جاب دیا۔

حفرت سعُدُّن إينا فبعدار مُنايا:

\* تو بھر میں نبیصلہ کرتا ہُر ں کر جنگ سے تعابل افراد قسل کے جائیں ، اُن کی جا 'ملاد با نیٹ دی جا سے اوران کی عرتیں بہتر نہ مندر اساسی سے اور ان کی سے اور ان کی عرتیں

اور بجّح غلام بناكيے جائيں۔

اس فیصلہ برعل کیا گیا۔ یر دا تعر ذوالج سے میں کا ہے۔

' اُنتینڈ بن حصن جس نے بنوغطفان کے مندوط وستند کی غزر وٹی خدت میں قیادت کی تنی وگراپنی برنزی و کھائے کے لیے مرآبنہ ک چرا کا ہوں پرچھا یہ مارکر مرآبنہ کے کچھ اونٹ ہا کک کرلے گئے۔

یو و پھسوس ہونا ہے کرعرب تبائل ہے ہر ہے ناکا میوں کے با وجود مدیندگی برتری اپنے کے لیے تیار مزستے۔ جو منی مقرقباد ت میں اس تملیک اطلاع ملی ایک تیزرنسار دستندان کے ثعانب میں روا نہ کیا گیا ادرجیا پر ماروں سے مبشیر اونٹ ھیپین لیے گئے۔

سنسہ جری میں ایک مہم کی قیادت فرما ٹی اورٹیر ہے اردگر دکے علاقہ کی دیچہ جال کے بعد بغیر کسی معرکہ کے مدینہ لوٹ آئے۔ اسی مہینہ بزاکسد سے متعلق اطلاع ملی کر دو حملہ کی تیا باں کر دہے ہیں ۔ ان کے خلاف حضرت حکا شدم بن الاسدی کوچالسیں مجا پروں

ا مى بهبير بواسد مسطقت العلام مى قروه ممكرى حياريان قررسيم بن - ان مقطلات عظرت عناشه بن الاسدى لوجيا مير مجام كادسته د سه كرر دانه كياگيا- بنوآسداس مربه كه بنچ سيه قبل هى منتشر بوچ يخه شهر.

اسی مہینے ایک اورسر پر بنوتعلبہ کے علاقہ بیں سیجا گیا انہوں نے اُپنے علاقہ میں بدامنی بھیلانی نشروع کر دی تھی ۔ یہ سہ پر ناکام رہا۔ اس لیے کہ بنر تُعلبہ نے ان کے لیے چیپا ؤٹوال رکھا تھا اور دست کے شرکاء دس مجا ہروں کو شہید کرویا ۔

بوننی اس سانحه کی اطلاع ملی حضورٌ سنے وُوسر سے ہی د ن حضرت ابوعبیدُهٔ بن الجراح کوچاہیں مجابدوں کی کمان دے کر روانہ فرمایا کم بنو تعلبہ کومناسب سزا دہی یسرپر سے فربیب پہنینے بربنو تعلیہ اپنا سامان چھوڑ کرمجاگ گئے ۔ اس بلیے کوٹی معرکہ نہ ہُوا۔

اسی بہیندلینی رہیے الا خرساند ہم ہی بنوشیلم سے نلات حضرت زیز بن الحارث کوروانہ کیا گیا ۔اطلاع می متی کر کوہ ایک بار بھر مہینہ پرنمد کی تیاریوں میں مصروف شقے بنوشیلم بقر آدادر احزاب میں میں نے خطرت نریز اللہ کی تیاریوں میں مصروف شق ان سے چند قبیدی کیڑ کرسلے آئے اور انہوں نے حضور اقدس کولیتیں ولایا کروہ تملد کی تیاریاں نہیں کررسے شقے تو انہیں مخیش دیا گیا اور ان کے تمام قیدی رہا کر دیے گئے۔

جماءی الآخریں ہی حفرت زیمیُ کو بنو تعلبہ کے خلاف سبی رواز کیا گیا را نہوں نے مدببۂ کی گشت کوچیا وُ ڈال کرشہید کر دیا تھا گمراس مرتب سبی بنو تعلیر ہما گ جانے میں کا میا ب ہو سکئے۔

اس مهم سے والیں اُنے ہی حضرت زیم کو وادی القراء روا نرکیا گیا۔ وہاں پراس سے قبل معزت زیم کی زیر کمیا ن ایک سے گشت پر وہاں کے قبائل نے حلم کر سے انہیں نقصان پہنیا یا نتیا۔

رسب کے مہینہ میں ہی اطلاع ملی کر قربیش مگر ایجب اربھر قسمت آزما ٹی کرے ایک نجارتی قافله شام روان کر رہے ہیں۔ وہ ساملی علاقہ مینی مدینہ کے علاقہ سے گزرر سہے متصاس بیاس قافلہ کو ایس سے متعام پر روک لیا گیا اور اس کا تمام سامان بی سرکار مدمنہ گا ضبط کر لیا گیا۔

شعبان سلمیرہ بیں ساحلِ سمندر پراور کم کی سرحدوں سے قریب بزمصطلتی سے نعلات ایک مہم عمل میں لا ٹی گئی ، حضور سندکان اپنے یا تقدیں رکھی تنی اور علم وار حضرت ابو کمرہ اور حضرت سعند بن عبیدہ صنصے۔ بنومصطلتی سے علاقہ میں پہنچ کر ا نہیں گھیرے میں سالے لیا گیا اور ان سے بہت سے قیدی سالے بیے سکٹے گر لبعد میں بگورے قبیلہ کومعا فی وسے دی گئی اور ان سے اسپر رہا کر دیدہ سکتے۔

سنسير سے باتی ماندہ ايام ميں پانچ مزير مسدايا رواز كيے گئے - ان كامقصد دورور رازعلاقوں ميں امن واما ن قايم ركھنا تھا تاكر مك كى تجارت كو فروغ برا در لوگ اپنے كاروبار بين كسى خوف وخطر سے بنير مصروف عل رہيں ۔

سلن سی کو کا خری ایام میں آپ نے ایک بار میرصلے کی طرف رجوع کیا کہ شاید الی کمہ اپنی ناکا میوں کا احساس کرتے ہوئے

۱۳۹۳ - ارسو کا نمبر استه کوترک کرنے پر تیار ہوجائیں ۔ بیر بات ہمہوقت ذہن میں رہنی چاہیے کرحصفور دیمۃ للعنایین کا مقصد حکومت و المسامی میں اپنی میں رہنی چاہیے کرحصفور دیمۃ للعنایین کا مقصد حکومت و المسامی میں اپنی میں دین جاری ہوگا ہے۔

وسعت دینا یا ژمنوں کی افواج کوشکست دینا نہیں تھا ۔حضور کا مقصوبیات تبیغ اسلام لینی الدکا بینام انسانیت بک بہنیا ناتھا۔
اور چزکہ یہ انڈ کا آخری بینام تھا اس بیم شیت ایز دی سے مطابق اسلام لینی سنٹے نظام جیات کو علی طور پر انسانی معارشرے میں قام اور چزکہ یہ انڈ کا آخری بینام انسانی معارشرے میں قام کرنا تھا۔ اس مقصد کی تحمیل یُوں ہوسکتی تھی کر ایک بار ایک مثال معارشرہ قابم ہوجائے۔ اس معارشرہ کی اپنی علکت وحکو مت ہو ،
اس کی اپنی فوج ہو، اس کا ایک معاشی نظام ہوا در اس بھی انبلاد ومصید بیت کے اہام آئیں تاکہ قیامت کہ ایک میار دوں لاکھوں صدیوں یہ حب سمی کوئی انسانی گروہ مختلف متروں سے منا لفت کے باوجو داسی طرح کا معاشرہ قابم کرکے اس نظام جیات کو ایک بار بھر علی طور پر نافذ کرنا چاہیے تواس کے سامنے الیہی از کی وابدی مثال موجود موجو ہوال کر معاشرہ قابم کرنے ہو اس کے مطابق اس کی انہی کہ کہ انہائی کو مشیس ہے سوئے ہوئے ہوئے تھے۔ تا ہوئے عالم میں شاید ہی کوئی ایسی شال ہو بھا اور اس کے عام میں شاید ہی کوئی ایسی شال ہو بھا اور اس کے عام میں شاید ہی کوئی ایسی شاکہ وابدی مثال ہو بھا اور اس کے ماحول میں زندگی گزاری جائے۔

اپ نے فیصلا کیا کہ آپ ہوں گے ان کو پاس میں گاور آپ کے ہمرکاب جولوگ ہوں گے ان کے پاس عرب کے وستور کے مطابق سوائے کا ورکوئی اسلحہ یا جنگی سامان نہ ہوگا۔ آپ نے اس ارا دہ کوار دگر دے جائل بہ بہنچا یا ناکر مختاف مان نہ ہوگا۔ آپ نے اس ارا دہ کوار دگر دے جائل بہ بہنچا یا ناکر مختاف مان نہ ہوگا۔ آپ نے ان اخراض کے بیش نظر شروع کیا گیا ہے۔ آپ کی ان دوستا نہ خواہشات کی اطلاع تو تقہ دالوں بہ بہنچ گئی گر الم بکد اس طرح آپ کے ساخت مانے کرے اپنے با تقوں اپنے نظام جیات دوراس کے اندرا ہے بلند و با افتدار مفام کوختم نہ کر ناچا ہے شعے۔ انہوں نے جونہی سُنا کر حضور اقدی جو ادا کرنے کی غرض سے تم اور اس کے اندرا ہے بلند و با افتدار مفام کوختم نہ کر ناچا ہے شعے۔ انہوں نے جونہی سُنا کرحضور اقدی جو ادا کرنے کی غرض سے تم اور اس کے اندرا ہو گئے ہیں انہوں نے قرب وجوار کے حلیمان کو بینیا م جینے کہ کا مقام ہے۔ یم تعدہ سپا و اس مقام پرحضور کا راستہ کا دوسرا بڑا اجتماع کہا جاس مقام پرحضور کا کا مقام ہے۔ یم تعدہ سپا و اس مقام پرحضور کا راستہ کو کو میں تھیں۔

سفارتیں روانہ ہونا شروع ہُوئیں بحفرت عنّائ کی معسکہ بین بیسجے گئے گران کی واپسی میں دیر ہو سنے مگی ۔ بیکھ یہ افواہ مبی سپیل گئی کومفرت عنمان کوشپید کر دیا گیا ہے ۔ آپ نے اپنے اصحاب کو جمع کیااور نہتے ہونے کے باوجو واپنا اراوہ خلا ہر فرمایا کہ چو تکہ آپ سے سفیر کو والیں آنے نہیں ویا گیا یا شاپر قتل کر دیا گیا ہے اس لیے آپ نے سنے کمر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر بیا ہے ۔ آزا وادرخو دعمار

ر بران الله جها در ایک ہے۔ آپ نے دعوت دکتی جورضا کا را نہ طور پر فی سلیل اللہ جہا دے لیے بے ہتھیار واسلمہ لڑائی میں مشرعی . ہونے کے بیے تیار ہیں وُروصفور کے باتھ میں اشہادت اولئے کی سبیت کریں رعرب کی آزاد سرزمین میں آزاد تعبال کے مذمعلوم مکتنے ا فراد الس منظر كر ديجة رہے ہوں گے كر بول كے درخت كے نيچے معسكر كے ہر فرونے اپنے رہا، اپنے رسول، اپنے مسبع سالایہ شهنشاهِ مدبنًا کے ہا تھرپصدقِ دل سے بعیت کی کہ وہ بے اسلمہ و بعے ہتھیار ، بے خرد مہ بیازرہ کمہ ادران کی لا تعدا و مجعیت سے سکتھ لوائی میں شرکت کرے گا۔ دہ کونسی آنکھ ہوگی ہواس نظر کا نقشہ محبلا سکی ہوگی اور وہ کون ساانسان ہوگا کرحس کا ول ان جوانمرو وں کی مردانگی كو دكير كروبل ندكيا بهوكا - بيزخرآ ناً فاناً كمي معسكه مين مبنيا دى كئي سوكى بيصفرت عنمان لوث آئے اور ساتھ ہى تكمه كى جانب سے نتی سفارت مي گئي جس كا سردارسهيل تها- و بن سهيل جو بذرك منهام پراسير ښاكر مربيز لے جا پاكيا تهاا درويا ں سے فديدا داكر سنے پر ريا مُوا تعالى في بحث ومحبص كے بدیث الط طے پائمی كه اس سال رسول الله واليس بيلے مائيں اور آيندہ سال اننی ونوں عمرہ سے سيات تشريب لائيں -مسلما نوں کی موجودگی میں اہلِ مکہ تین ون سے بیے کمہ خالی کرمبائیں سے مسلمان غتے آئیں سے لینی مرفر دسے پاس مرمت ایک تلوار ہوگی جو نیام میں ہوگی- پیصلے د*س مبال یک کے عرصہ کے لیے عل میں آئے تھی۔* جو قبائل رسول الل<sup>ی</sup>م یا ال*ل بحد کا ساتھ دینا جا ہیں وُہ دسے کمیں گ*ے اور ان کے فرائصٰ ویحفوق سمی وہی ہوں گے جوان دو فریقوں سے ہوں گے ، اس معاہدہ کی ایک مشیرط بہم بھی کہ اگر کمہ کا کوئی ایسا فوجو نو دکفیل مذہوو و اپنے ولی کی اجازت سے بغیر مرہنے جیلا جائے تواسے والیس کر دباجائے گا۔ البشر کو ٹی مسلان مرہنے حجوار کر کھی جلا آسٹے تو اسے والیں نہیں کیا مائے کا حضور کے کمنع جا ہتے ہے آپ نے ان شرائط کو قبول کرلیا ،عمد نامرتحر پر ہونے کے دوران کے واقعات بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ صلع کے خواہشمند تھے اور جنگ جاری رکھنا آپ کے مقصد سے خلاف تھا۔ منا لفت ومناصمت اور

بنگ وہدال کا ماحول تبلیغ دین کے لیے موزوں نہیں مجواکر تا۔ آپ سے بہ بنیادی اصولیحنی نه نضا۔ اسی لیے آپ نے ہرموقع پر امن و سلامتی ، بخبشش وعطادا در دعمت ومحبت سے کام لیا۔ مورّخ پر کئے رمجبور میں کہ کو یہ تنالط بادی النظر میں مدینہ کی فاتح ملکت سے مفاو کے خلاف نظراً آن تغییں اس سے با وجود صلح سے دوسا ہوں سے درمیان استنے لوگوں نے اسلام قبول کیا جنتے ماقبل سے سالوں ہیں واثر فو

اسلام میں داخل نہیں ہُوٹے تھے۔سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضورا قدی نے تو اس صلح کواس بیے قبول کیا کہ برا قوام عین آئ سے مقعد اوراً بِ سے لائے ہُوٹے بینیا م سے مطابق تھا رکھ نے صلح کیوں قبول کی ، اس کی جی وجر بات تھیں :

۔ وَلاَّ : مبینہ نے ان کی نمام نجارتی را بیں بند کر رکھی تھیں ادران کا تجارتی مال ان سے گو داموں میں گل سٹر ر ہا تھا۔ تجارتی مال کی تباہی کے، علاوہ ان کی آمد نی بند ہوئی تھی۔ تجارت شروع ہونے سے وہ از سرِ نوطا قت بکیٹ سکتے تھے۔

ا نباً ؛ جنگ کی وجرسے زار بین کی تعدا دمیں کمی بھی ان سے لیے اقتضا دی طور پرخیارے کا باعث بنی ہوئی تھی۔

ن اُنَّ ؛ حَرِقباً لَل اس مرتبدان کے ساتھ تھے انہوں نے حب رسول الشرصلی الشّعلبہ وسلم کا رویّہ اورحن ِ افعال و کی اتوانہوں سنے کمی منظم کا رویّہ اورحن ِ افعال و کی انہوں سنے کمی منظم کا منظم کا افعال کیا۔ بیٹ دھرمی کی دجرسے ان کا ساتھ جھوڑ دینے سے خیالات کا افعال کیا۔

بعث در مران کے اصلی میں میں ہے۔ اس سال ان کے لوط بیات اس اللہ ان کے اولے جانے سے محمد کا بھرم رہ جاتا تھا۔ اگر رابعًا: سرکارِ مربیّد اور ان سے اصحاب کم کی ولمیزیک آئے شتھے۔ اس سال ان کے لوط جانے سے محمد کا بھرم رہ جاتا تھا۔ اگر THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

رسول نمير \_\_\_\_\_\_ هم ۲۳

وه نرلوشته ادر کمه محصلبعث ان سحه سائه لرشنه پر رضا مندمز بوسته نوا نهیں خطرہ تھا که حضورٌ کمه ریکبین فبطنه زر معجم اس صلح کواللہ تبارک وقعالیٰ نے سے منسوب کیا ہے۔ حدیمبیہ سے کوشتے ہوئے اس سے شرکا، کو ہیندہ فتح کی نوید دی گئی اس بیے حضوراقدس سنے میند پہنچ کرچندروز توقعت فرما یا اورحب دیکھا کرخیبر کے بہودیوں نے اس ملح نا مدیسے مطابق اپنے پرا نے علیف لینی تمد كاساته دين كا علان نهير كيا اور نهي عليحده صلح كرف كا اراده ظام كيا سبعة وآت سف بشارت رباني ك مطابق ان اصحاب كومهم ير سانف لے جانے کا اداوہ ظاہر فرما با حبنوں سنے آپ کے دست مبارک پر حد تعبیر کے مقام پر بعیث رضوان میں حقد لباتھا۔ تاریخ ان اصحاب کے مقام کو بہت بلندمجیتی ہے اور برحقیفت بھی ہے کم ان اصحاب کے فیصلہ نے ان کی نمقیدت ، ان کی ذات با برکات کا احترام ادر ان کا اختریرایان کا بورا بورا نبوت سمیشیں کیا . ابب و یا گفتی کے آومیوں کا اپنے دورکی سب سے بڑی ملاقت کے سابند نہتے الاجانا کلن ب المرب الميان المين المين الله المان المربين المربات مين الريخ عالمكيس إيسا وا قد سبي المين المربي وكد ان اي لوكون کے بیے انڈینے فتح کا دعدہ فرما با تھا اس لیے حضور کے ان اصحاب ببیت رضوان کے علاوہ کسی اور سلان کو ساتھ نہ بیا ادر اس مہم پر روانہ ہو گئے بگورو آگی سے وقت اکتِ سنے برنہیں بتایا نفاکر برمهمس سے خلاف ہے۔ البتہ قوائن سے پتاجیتا ہے کہ برخیبے خلاف ہے۔اس وفت خیبر کے متعد دفلعوں ہیں دسس ہزار مہتیبار بندموجو دسنٹے ۔ ان سے علاوہ ان سے ملبعث قبیلہ بنوغ لمفان نے تھی ایک منزار مهتحيا دبندان كى مدوسكے بيلے دوانزكر وبيد تتے . بنوغطفان سكے پاس ابھى چار مزارستىيا دبندا فرا د مزيدموج دستھے اور نجبرا در بنوغلفان میں سطے پاچھا تما کر جرنہی اسلامی لشکر خیبر کے قربیب پہنچھ تو مبنو غطفان انسس پرعقب سے عملہ کر دہیں۔ قیاس ہے کرخیبر نے ان ہودی تباً ل کے ذرایعدر ومی گورنرشا مسے بھی مدوطلب کی ہونی تقی جو قباً لل مدینہ سے نکل کرشام کی سرحدیر آبا د تھوٹے ستھے۔ عراق کے ایرانی گورز کے ساتھ مجی خیبر کے تعلقات موجود ستے اور مکن ہے کہ انہیں ان اطراف سے کمک کا بھی بھین ہو۔ اتنی بڑی جمعیت کے خلاف حضورا فدس سنے وہی جدوہ مزارمجامدا سینے ساتھ لیے جہنیں بعبتِ رصنوان میں شرکمت کا شرمت ماصل ہوچیا تھا۔ ان کے علاوه زخیوں کی تیارداری کے سلے بیس سحا بیات کو می خصوصی اجا زن دی گئی که وہ مبی لشکر سے ہمراہ جہا دہی شمولیت کریس ۔ پوری ملت کی ملی جنگ اور کی جنگ کی مثال می<sub>ش</sub> کی جاری تنمی که بعد کے ادوار میں ملت حسب عزورت اپینے معاملات کو مناسب شکل دیتی ہے۔ مدیند سے چند منزل جاسنے سے بعد آت سنے ایسے دورا ہے پر قیام فرمایا جہاں سے بنو غلفان اور خیبر بر کمیساں طور پر عملہ ہوسکتا تھا۔ اس قیام کی اطلاع سبب بزعطفان کو بہنجی تووہ سیجے کہ ان کی خمیدگا ہوں پر آپ حملہ کرنا چا سبتے ہیں۔ اس خوف سے دُہ والس اسف قبألى علاقديس حط كك اوروه باره خير كا رُخ ركيا-

جمال کم ابلِ خبرکا تعتی سے ان کی دادی کی دونوں جانب مفیوط قلعے تھے۔ یہ تعداد بیں بارہ تھے اور ان کے محل دقوع اس بنال سے بچنے گئے ستھے کم تزویراتی ( STRATEGIC ) اور تدبیراتی ( TACTICAL ) لحاظ سے پوری دادی کا دفاع ہو سے اور نظیمے ایک دوسرے کو مدد دسے سکیں۔ پونکہ مینٹر خیبرسے جنوب کی طرف سے اس لیے اہلِ خیبر نے دادی سے جنوبی کنارے والے قلعوں کو ذیا دہ مفنوط کررکھا تھا اور اپنے بہترین سیا ہی اور مزار اسی جانب متعین کیجے ہتھے۔

خیبردا موں کو اس وقت اکیپ کی موجود گی کاعلم ہوا حب آپ ایک صبح طلوع آفیاب سکے وقعت شما لی فلوں سے باسرنظر آئے

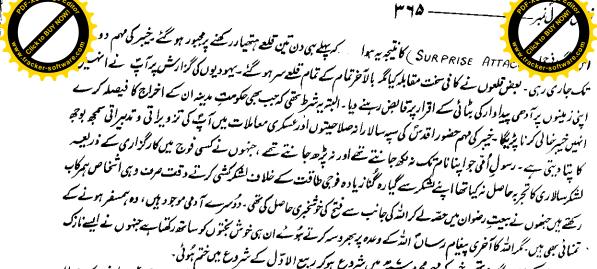

موقعہ پرجان کی بازی لگا دی تھی بنیبر کی قہم محرم سے تھ ہیں شروع ہوکر رہیے الاوّل کے شروع میں ختم ہُوئی۔ خیرے بعد دادی القری ، تیمہ اور فدک سے میمودیوں نے سبی اُن ہی بشرائط پر الماعت فبول کر لی جوشرائط اہلِ خیبر کو عطا کی تھیں۔اس طرح خیرے والسبی کے دوران ذائد الرقاع کے مقام پروشمن سے اجماع کی خبر لی حب آئی ان کی طرف متوجہ

بُونے نو وہ بہاڑوں میں جیئپ گئے ۔

ئے۔ ہجری کے دوران جمادی الآخراور رمضان کے مہینوں کے درمیان پانچے سرایا بیرونِ میبندروانہ کیے گئے۔ یہ مام سرابا کامیاب رہے ، اکثر میں اسپر مدینہ لائے گئے۔معانی مانگئے پرسب راکر دیے گئے۔اب حضورا قدمس کی الشعلیہ وسلم مهموں کی کان کے بہائے تبلیغ اورانتظامی امور کی طرف نسبتاً زیادہ توجہ دے سکتے ستھے ۔ ڈسمن کا زوزختم ہو چکا تھا ۔ بعض کو ٹا ہ اندلیشس " قبأ ل حکومت کی طاقت سے بے خبر لبنا ون اور لوٹ مار کی طرف ما ٹل ہوجا تے تھے۔ان کے خلاف اصحاب کی کمان میں جھیٹے جھیٹے۔ " قبأ ل حکومت کی طاقت سے بے خبر لبنا ون اور لوٹ مار کی طرف ما ٹل ہوجا تے تھے۔ان کے خلاف اصحاب کی کمان میں جھیٹے جیٹے ویے مقصد پُرداکر سے نے رمثال کے طور پران پانچ سرایا میں تعیس سے زائد کی گشت کسی میں نہی نامیجی گئی۔ ربیع الاول سٹ پہری میں ذات آلعرق میں تبیید ہوازن نے مدینہ کے خلاف جمع ہونا شروع کیا گرجو نہی شجاع بن الاسیدی کی زبر کمان محبیبی مجاہدوں نمی

سكشت كاسنا تروه منتشر موسكنا-

میندا درخیرے کئے ہُوئے میرویوں کی سازشوں کا پتیجہ ہواکہ شام اور جزیر آلعرب کی سرحدوں پرج عیسا کی قب الل آباد سے انہوں نے برقل روم کو آمادہ کرلیا کہ مدینہ پرعملہ کیاجائے۔ آج کمسجزیرۃ العرب بھی متحد نہیں ہوا تھا اس لیے عسدان ، شام ادرمصر پر قائص بادشا ہوں کونس طرف کھی خطرہ کا اتھال نہیں ہُوا تھا۔ اب عرب مینری قیا دت میں تحد ہور ہے تھے ۔ اربوب کی عسکری روایات سے ونیا واقعت بھی اب یک ان کی پیصلاً صیبی ایک دوسرے سے خلاف استعال ہوتی رہی تھیں - ان سے متحب ہونے کے بعد عربوں کا 'آقا بل تنخیر قوت بینے کا خطرہ تھا۔اسلام نے انہیں جرحذبہ دیا تھااس سے بھی میرتول اعداس کے مشیر 'ا وا قعت نہ ہوں گے۔اسلام قبول کرنے کی دعوت جسی دربار سرفول میں پنچ مجلی تھیں۔ اطلاع ملی کہ سرفول مدیننہ پرتعلد آور ہونے کی تیاریاں کررہا۔ہے۔ حضور اقدس موبهت فكن بيرضيخ تعدا وكاعلم موريمر بدارتسي برافشا مذكياكيا زنين فراركا جرى فشرتيار كياكيا اوراس كاكما فداراعلى ريزبن

PAFTY Change Edilo

برأنبر——بولأنبر

حضورا قدس کی و ورس بھاہ کا تہوستا سے بہتر کیا ہوسکتا ہے کہ ملکت مدینے کاسب سے بڑا اشکر اُس و ورک فاتح کا قت کے خلاف دوانہ فواتے وقت اشکر کی گان کے مستقبل بریمل احکامات فافد فوائے۔ زیم کی ندارت گرزیم کی شہادت پر کمان کے بیے جعفر تا بھی الدین کے دوانہ اسلا ہی گردوں کی کمان سنجا ہے بعداللہ بن رواجہ اسلا ہی گردوں کی کمان سنجا ہے اور فوائی کے وقت عبداللہ بن دواجہ کو جرو برکت بھا فوا بچکے تتے اس لیے کم بنوا کہ جب عبداللہ من شہریہ ہوجائے تو نشکرا بنا کمانالم فووعیوں میدان جنگ میں متخب کرے بنے و برکت سے الفاظ کے متعلق برائے ہے کہ شہادت کے طبیاد لا آئی میں شہادت تھے وہ جاتا تھا کہ ان کے حدیا کہ لا آئی میں شہادت نصیب ہوجائے گی جن کے سوال پر ایپ خاموس رہنے وہ مجوبات کی درخواست کی تھی اور ایپ نے دعا فرائی ۔ اس اور ان کی مزید تفاصیل بیان فوائیں تو صفرت عبداللہ ہو کہ تیسے الماند و فرایا ۔ آج تک کسی مہم میں ایپ نے دعا فرائی ۔ جب کمان کی حزید تفاصیل بیان فوائیں تو صفرت عبداللہ ہو کہ تیسے کہ اس طرح کے اسکام جاری فرائے۔ بیتا م باتیں ہو دجہ یہ نہیں ہو کہ بین ہو سے کہ اس طرح کے اسکام جاری فرائے۔ بیتا م باتیں ہو دجہ خبر میں ہوں کے بیام ہو کہ کا میں ہوکا کے۔ بیتا م باتیں ہو دجہ خبر میں ہوکتیں ۔ بیتا م باتیں ہو دجہ خبر میں ہوکتیں۔ بیتا م باتیں ہو دجہ خبر میں ہوکتیں۔

سبب اسلامی نشکرشام کی سرحد سے قریب بہنپا تو اطلاع ملی کر ہزفل شہنشاہ ملکت بازنطین دوراصل کیا ندار اس کا جھائی تما) دولا کہ کی تمبیت سے ساتھ آبا ہوا ہے ۔ استے بڑے رومی لشکر کی جنوبی شام میں موجود گی کی حرف ایک وجہ ہوسکتی متی اور وہ ملکتِ مرینر پر نوج کشی جھنور کی محسکری استخبارات کی ہر وقت کارکر دگی دا د طلب سہے ۔ وشمن کی تعداد کی اطلاع ، ان سے ارا دو ں کا ذکر اور ان کی روانگی کی تاریخ رکا تعین - برسب با تیں اگر کا ملاً درست نہ ہوتیں تو زیر تا کا کسکر شام کی سرحد پر ہر وقت نہ بہنچ سکتا۔ لشکرنے A TO LANGE FOR THE PARTY OF THE

ر از برا است می تعداد بے ۱۹ انہیں فرض کی ادائیگی سے غرض ہے۔ معنی بعد نیصلہ کیا رشمن کی تعداد بے معنی ہے۔ انہیں فرض کی ادائیگی سے غرض ہے۔

دون کی بید دیسا دیاری معداوسے می جدا بین برق می تابید و بین کا ب

زیر با لا خرشید مجوے بوجوز ابن ابی طالب نے بڑھ کر کمان سنبھال ہی جعفر شنے پیدل لا نالپند کیا اور آپ پہلے مسلمان ہیں جنوں نے گورٹ کے کوئیاں کاٹ والیں بجوز فر لا بر شجاع ، ٹار اور طالب شہادت ، علی ابن ابی طالب سے ججوئے مسلمان ہیں جنوں نے گورٹ ہوئے سے بانی الیسے جانم و سے سانی الیسے جانم و سے سے علم نبوی انہوں نے سنبھالا اور اسلامی تشکر کا تیسر کماندار ہارگاہ و رب العزت ہیں عاضر ہوا۔

بالا خوانہوں نے بھی و بیشت پر و ستک وی و رب ہشت بریں وا مجوا اور اسلامی تشکر کا تیسر کماندار ہارگاہ و رب العزت ہیں عاضر ہوا۔

عکم رسالت تھا کہ تیسرے کماندار سے شہید ہونے پولٹک و قبمن کی ٹلواروں سے سائے ہیں ابنا چوتھا کماندار ختی ہوئی کو سے کا موسول کو سے ہوئی کو اس کی فوج گورٹ سے اور نیا کماندار سے بھوٹ کے موسول کا موسول کیا ہوئی ہوئی کہ موسول کیا ہوئی کر اس کے احکام سے مطابق والیسی فوج کو سے بھوٹوں کا موسول کا موسول کا موسول کا موسول کا موسول کا موسول کیا ہوئی کو موسول کا موسول کو موس



حضہ زُسنے اس پر فرمایا تھا: " یہ مباسکے ہوسئے نہیں ہیں ۔اگر اللہ کومنظور ہوا تو یہ مجھے لڑیں سکے یُا

تاريخ شابدب كرايسي بي بوار

اس دوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت نے موتہ کے مقام پرج زخم کھائے وہ مغربی دنیا کے دلوں پراہجی ہرے ہیں اور شاید تیاست پھ مندل نر ہوں۔ گورہ تم کا تنزیل اس مورکہ کے نتیج میں شروع ہوچکا تھا گرجی شالی جائل نے اس غیر کمی طاقت کو مدوری تھی ان کا معاملہ ابھی باتی تھا۔ غورہ فرقس ترجادی الاُولی سے مہر ہی میں مجوا۔ دو مرسے ہی مہینہ حضورٌ سنے عمر و بن العاص کو تیمن سوکا نسک دسے کرشما لی علاقہ میں روانہ فرایا کہ وہاں سے قبائل سنے ہولانا نونیت سے واقعات فٹروع کر دسیاستے وُہ فہم ہول، عولان العاص نے اس علاقہ میں بہر کے دبینہ اطلاع وی کرتبائل سے اجماع کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ان کی طون کیک روازی جائے محصورٌ ابن العاص نے اس علاقہ میں بہر کے دبینہ اطلاع وی کرتبائل کے اجماع کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ان کی طون کیک روازی جائے محصورٌ نیات کی میں حضورت ابوعبید ٹر برانے کما ندار تھے کر عرف اور صفرت عرب صفرر سے مورد کر اس میں کہا کہ میں میں ہوئے ابن العاص نے محصورت ابوعبید ٹر برانے کما ندار تھے کر عرف ابن العاص نے کہا کہ معرب کی کا ندار و میں اس سیانے مال کی امامت لینی کمان کرنے سے وہی حقدار ہیں برک کا کمان الراسی صورت کو میں اس سیانے مال کا اور جائے اس می کا نام سرٹیز ذات السلاسل ہے۔ ہوئی اور اس کی الی کے اجماع کو تک میں اس کو میں امن وامان تواجم کے داخت اس میں می کا نام سرٹیز ذات السلاسل ہے۔ جو کہائل سے اجماع کو تکست میں فراد تھا کی کا نام سرٹیز ذات السلاسل ہے۔ جو کہائل سے اجماع کو تکست میں فراد سے میں امن وامان تواجم کو کو کہائا کا میں اس کے داخت کو میں اس کے داخل کے دیں میں امن وامان تواجم کے دیا گیا۔ اس میں کا نام سرٹیز ذات السلاسل ہے۔

رصب سشه بهجری مین حضرت الو تقبیده کو مهی کمان کا موقعه للگیا . انهین تین سوکا نشکر دے کرسیف آلبحرر واله کیا گیا. بانی

قبیادِشکری اُرسُن کربہاڈوں کی جانب کی گیا۔ اسی طرح شعبان سشد ہجری میں سرئیر تحارب میں ہم ااس کو کہ لڑائی نہیں ہُو گی۔

اس دورکا جائزہ اکر کیا جائے توالیہ جو سوس ہوتا ہے کہ دینہ پورسے جزیرۃ العرب پرجیا گیاہے اور کمیپ شظریں بپلا گیا تھا ان کا مع موجو کے سے میں ملکت سے تا بعے محمد میں ہوتا ہے ہوگا گیا ہے اور کہ پس شظریں بپلا گیا تھا ان کا مع کو جو کہ گیا ہے ہوئے ہے تھے۔ بنوز آرہ کا سروا را عیم نہیں جو س نے بیا ایس ورکاری ہوگئی تھی گوسیاسی طور پر کھ اپنا مقام کھو جہنا تھا۔ کہ سے جلیدے ختم ہو بیکے ستے۔ بنوز آرہ کا سروا را عیم نہیں ہو سے مدینہ سے بار ہا گھر کی مدی تھی گو مینہ آیا اور اپنے تمام کا رنا موں کی معافی ما ہوگئی ۔ ووجس نے جالیس دینی مدرسوں کو تمل کروایا تھا اسے مدینہ سے دربار میں حقة للم کی تنظم کی سے اس احساس سے نمایاں ہوتے ہی قریش مکہ کو ایک بار پھراپنے جاتے ہوئے اقتدادی فکروا منگر ہوئی۔ ان کا خیال تمام کو بدل کو کا دوا ہوئی ہے۔ اس احساس سے نمایاں ہوتے ہی قریش مکہ کو ایک بار پھراپنے جاتے ہوئے ان تعالی تمام کو برا اس سے الم مکمہ نام میں موجود کی اس میں ہوتے ہوئی کو ایک کا موجود کی موجود کی موجود کی اور کو موجود کی موجود کی موجود کی اس کر موجود کی موجود کی اور موجود کی اس کر موجود کی موجود کی اس کر موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی اس کر موجود کی اور موجود کی موجود

ساسلى علاقد پورے كاپورا مېيندكے زيرتصرف تھا . ئمداگر تجارت كرد ہا شا تووه مدينه كے دعم وكرم پر . اگرحالات كو اسى طرح رہنے نيا گيا

حقیقتاً اعلان جنگ تھا۔ د د بارہ سوچنے پر قرلش کمیر نے بیا ہا کھ ملی تعدیم بیر قایم رہے مگرخوں بھا کا ذکر مچرجی نئر کیا۔ ابوسفیان مدینہ آیا گرور بارِ رسالست مراہ

میں باریا بی کی اجازت نه ملی اور ناکام والیں حلاگیا۔ حضور جب تیاری محل کر بچے تودس ہزار کا نشکر لے کر کمہ کے خلاف روانہ ہو گئے۔ منزل آخریک جیبیغٹر راز میں رہی ۔ ساتدیں دن مرانظہران کے متعام پرمعسکر نگایا اور حکم و بائم ٹولی ٹولی لینی دسس آومیوں سے لنگر کی آگ کی بجائے ہزشخص اپناالاؤ جلائے و بیکنے دالوں کومعلوم مجوا کہ دکسس ہزار نہیں بلکہ ایک لاکھ کا لشکر ہے۔ الوسفیان صومت میں حاضر کہو انکہ کی جانب سے معذرت خواہی

کی ادر مسلمان مجوا بگرائپ نے صرف پر کہا ، جا نوا ور جا کراعلان کرد و کہ: "جوحرم میں پناہ لے گا یا جو اگوسفیان سے گھر بنیا ہ لے گا اور جوا پنے در واز سے بند کر دسے گا اسے اما ن ما گا"

دُور ی سی انتکہ جار برگیٹہ وں پین تشبیم ہواا درجاروں جانب سے حضورًا س کمر میں داخل ہُوٹ جہاں سے جاتے وقت آگی کو کہلے نے کے لیے سنٹوا ونٹوں کے انعام کا قرار ہُوا تھا۔ ایم محلہ نے ملافعت کی دگر ندکوئی لٹرائی نہیں ہُوٹی کچھ دیر آرام حضور کرم کعبہ تشریب لے گئے۔ اس جوم کعبہ کے دروازہ پر کھڑے تھے اور سروارا نِ قریش مسر جھ کا نے سامنے بیٹے سقے خِال الجاپین کی تعریب ونوصیعت کے بعد صنور نے بچوچھا؛

" ا سے قرایش اِمجہ سے کس طرح سے سلوک کی توقع رکھتے ہو ؟"

را **ب** ملا :

"باعزّت باپ سے باعز تبیٹے سے اچھے سلوک کی تو قع ہے ۔

ارشا دِ رحمتِ عالمٌ مُهُوا :

« سَج تمهین کو نی سیسش نهیں ،جا و تنهاری گو دنیں آزا د ہیں <sup>م</sup>



" كهان جانسه جو ، ادهر مِيرب پاس آوُ ، بهان جون مِي الله كارسول ، محد إعبد الله كابيات

سلقد اسحاب بین ابریشم کی طرح زم" آوازیں بولنے واسا آخری نبی کی آواز دونوں طرف کے بپاڑوں کے ساتھ ککرانی اور دوست وشمن کو معلوم ہُواکیکس طرح جب ثون سے دربا بهدر ہے ہوں تو کما ن دار شمنڈے ول سے اپنی کمان تا ہم رکھا ہے اور انواج کو ورست طریقہ پرسرگرم عمل ہونے کی جابات دیتا ہے۔ حب آب نے فرمایا :

"اسے انصار!

اے بول کے درخت سے ساتھیو! . برین

ميرسے پائسس آؤ۔

اسے انصار!

اسعنزدج!"

صحابُر کرام کم لبیک لبیک کمتے ہُونے ادراپنی زرہیں سپینکتے ہُوئے اونٹول سے کو دے۔ آج مربنہ کے غازی زرہ کے بغیرلڑنے ہیں کسانی اور توشی محسوس کررہ سے تنے ۔ معاً لڑائی کانقٹ بدل چکا تھا۔ بنو ہوازن حبب بنوم سیم کا تعاقب کرتے ہوئے مرنی لٹ کے مقرقیادت بھک پہنچے توسیس پلائی ہُوئی دیوارہے ککراکرزک گئے ۔ حضورؓ یانقٹ ملاحظہ فوارہ سے تنے ۔ حب گھمان کارن پڑا تو نسسہ مایا :



ايك دليرخا تون اين سواري برهاتي مُوني حضورا قدس كة ريب بيني كئي اوركها:

مُ حضورٌ ج مبعاسكنه واسله بي انعين مبي وشمنوں كى طرح قتّل كرنا بيا ہيسے يُّ

اس روز تو بھا گنے والے قتل نریجے گئے مگر عهد ماخر کی افواج کی قیاوت نے میدانِ جنگ سے بھا گئے والوں کی سزا ہوت تجویز کی ہے۔ ہواَ آن کوغز وڑ حنین میں شوال سٹ چرمین سکست فائش ئر ٹی۔ دہ مختلف سمتوں میں سماگ کھڑے ہُوئے۔ زیا دہ ترنے دہا لگٹ ب كريناه لى ان كم مسكر سے چرميس مزار أونس اور جاليس مزار معير بكرياں إضائيں الاسے بيوى بچوں كوابسة أزاد كرويا كيا - قرايش ك جن مرداروں سنے ہجرت سے دوسرے ون ندوہ میں مبلیے کرا کے کو کی کرلانے والے کو نٹوا د نٹ انعام وینے کا اعلان کیا تھا امفیں نام بنام بُلا يا كِبالورخيبي مين عاصل من دواونطول بين سيدانبين ايك ايك سواونث العام ديد سكَّه. به تعارضت عالم كامرار .

حنین کی فتح سے بعد کھیے روز تک طالفت کا محاصرہ کیا گیا گرب جانون خراب کرنے کی طرورت نبتی ۔ آپ سنے محاصرہ اچھا لیا اور فرمایا کرابلِ طا ٹھٹ خو مدینہ حاصر ہوں گئے۔ ایلسے ہی ہوا۔ ابلِ طا ٹھٹ کے سروا روں نے مدینہ حاصر ہوکر گزمشتہ کی معا فی مانگی۔ ا نعام و اكرام اورخلعت وسفرخرج سے نوازے سكتے اوران سے تمام قصور عن دبیا سكتے. يه دريا دلى، بخت ش، برمجه وسخاادر بيدا نعام و كرام . مگرجب سیرسالار مربند، شاوز مان ، فاتح خیرو حنین ان سفارنوں پر دولت کی بارش کرے مسجد نبوی سے اُسطیتے اورا پینے چند ہا تھ کئے. طولٰ و و ض کے حجرہ میں داخل ہوتے اور پُوجیتے کمراس روز گھر میں کیا پکا ہے ؟ تو اکثر جراب ملیا :

" گھريں کو تھا ہي نہيں کرئيو لھا گرم ہونا!"

اور شهنشاه و وعالم، سربرا وملكت عرب وعم ، فاتح برميدان خالى ببيث سور بيته بينض محمد ، الدّيك رسول ، الخرى نبى ، عالم بشرة بت ك سبيه زمان ومكال سن لبندنز نظامٍ زندگى لان وال أقى بېنيامتر ، اوراس پرسكل طور پرنونه قايم كون واله جنهول نے عسرت و نصرت، بزم ورزم ، نا داری و شهنشا ہی کی زند کی غرضیکر ہرانسا ن سے کیے زندگی بسر رہنے سے طور طربیلقے مثال کے طور پر قایم سیے المشاؤ الدُّك فرشت كيون نه البيس سرور ووجها عيرور وو برهيس - آب مجى بريجيد،

اللّهم صلَّ على محمدٍ وعلى آلِ واصحاب محد وبارك وسلم وصل عليه -

يون تو فتح كمداور حنين و طالفت كيمغ وات برغز وات نبوي كا ذكرختم هومبانا تصاگر شال سه اطلاع آفي كر رومي خهنشاه إبكيار بمِفرد را زمانی کے بیے بڑھ رہا ہے۔ اس بارآتِ سف لام بندی پورے اعلان کے بعد کی ادر بتادیا کو کماں کا قصدہے۔ تیس ہزار کا کشکرنیار ہُوا ، ایک تہائی سوارہ بیشتمل تھا۔ امت نے ول کھول کر ہیت کال کی مدو کی ۔حضرت عرض وصا آنا نندا ٹھالا کے ،حضرت ابو بگڑ نے اپنی پوری پُونجی بیش کردی - دس ہزارسپاہ کا اسلحہ وغیرہ حفرت عثمان سنے فراہم کیا ۔اس کے با وجو د بہت سے ستے جو اسس سلے ر جا سے کر سواری مہیا نہ ہوسکی ۔ مینمین ننها ساتھی سے ساتھ شامل ہونے والا الله کا اُتی رسول آج تیں ہزار کی جمعیت کے ساتھ ملکتِ مینه جربیورسیجزیرة العرب میشتل تحی اس کے تحفظ اور دفاع سے سبے اس دور کی فاتح فلکت کے خلاف لشکرکشی کرر ا تھا۔ جنهوں نے تین ہزار سے کاری زخم کھائے تنے وہ تیس ہزار کے مقابلہ میں کس طرح اُنے ۔ ارا ٹی نہیں ہوئی البقہ جھوٹی جیو ٹی



جر بوں کے ذرایہ شمالی علاقہ سے قبائل کو امن اور سکون سے رہنے کی تنقین کے بعد صفور اقدیق والپن بدینر تشریف لے آئے ۔ اور صحابًّ سمو مکلمان سے نظر ونسن اورانتظام وانصرام سے سبق سکھانے ہیں مصروف ہو سکئے۔ اب کوئی عزدہ عمل میں نہیں آیا۔ عز وات کی نہہ میں چرم تنصد تھا وہ ووست و شمن کو امن عطاکر ناتھا وہ حاصل ہو پچکا تھا ۔اسس بیے اب صرف «الیدوم اکمہ است " کے اشارہ کا انتظار تھا۔





# مهاب رسول

غلام میلانی برق ایم -اب ، پی - ایچ - ڈی





### الفهرسس

| صفحہ | عنوان                                                | نمثرعار | صغر        | عنوان                                        | نمبرتيا ر |
|------|------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------|-----------|
|      | مهمِّ قُطَنُ                                         | 14      | 74.7       | مهات بحضور                                   |           |
| 792  | وادئي عُرُيز كي مهم                                  | 14      | 74.7       | اسلام بزدتیمشیرکا الزام                      |           |
| man  | رپرُمنُونه کی قهم                                    | 19      | ۲۷۲        | المحتربين محضورًا كى مشكلات                  |           |
| 49   | رُجِنْع كى مهم                                       | γ.      | r24        | <i>ىبدازېچرت</i>                             |           |
| ۸    | غز وهُ بنونَفِيبُر                                   | וץ      | امح        | و <b>فاعی</b> تدابیر                         |           |
| ۴.+  | غزوة مدرالمؤعِدُ                                     | 44      | 271        | مهات کی تسیں                                 |           |
| 4.1  | غزوهٔ ذات الرِّ قاع                                  | 11      | ٣٨٢        | مرية مخرة بن عبدالمقلب                       | ţ         |
| 4-1  | عزوهُ وُومَةُ الْجِنْدُل                             | س ۲     | ٣٨٢        | عُبيدة بن مارث كي فهم                        | Y         |
| 4-4  | عزوهٔ مُركِبُنِي                                     | 70      | ٣٨٣        | سعند بن ابی وتفاص کی مهم                     | ٣         |
| 4-4  | غز.وهُ اَحْرُ َ ابِ                                  | 74      | 7/7        | عَزُ وَهُ إِلَهُ الْمِ                       | ىم        |
| 4.4  | غزوهٔ بنو قرنظر                                      | r 4     | 724        | غزوهٔ بُورًا ط                               | ٥         |
| 4-4  | مهم قُرْطًا ء                                        | 44      | 444        | غزوهٔ ِ قلاش بُرُز                           | 4         |
| 4.4  | عززورُ بنُو رِخْياً ن                                | r 9     | ٣٨٣        | غزوهٔ ذِي الْعَشِيرُوْ                       | 4         |
| 4.0  | غزوهُ غَابِ                                          | ۳.      | 713        | عبدالله بن مُحْتَش كيمهم                     | ^         |
| 4.0  | عُمَّا صَنْد كَى مهم                                 | ا س     | 444        | بغ.وهٔ بدر                                   | 9         |
| ه٠٠  | مهم ووالقصير                                         |         | 711        | غز وهُ بِني قَدِينُقاع                       | 10        |
| 4-4  | فهم جموح                                             |         | 791        | غزوهٔ سَوِنیقِ                               |           |
| ۲- ۲ | مهم عيص                                              | ۳۳      | ۲۹۲        | غزوهٔ قَرْقُرَةً ٱلكَدْر                     | ır        |
| 4.4  | متم لَرَفَت                                          | دس      | 797        | عز و و و عُطَفاً ن                           | , ,,,     |
| 4-4  | مهم حسمی                                             |         | <b>797</b> | يز. وهُ بنرتُ كَيْم                          | سم ا      |
| 4.4  | ُ الْمُنْ الْمُنْدُلُ<br>سرتِدُ وَوَمَةُ الْمُنْدُلُ | 1       | 797        | ر بیر بن مار شرکی مهم<br>زیر بن مار شرکی مهم | 1         |
| 4.4  | ېتم فدک                                              | 1       | با 64      | غ وهٔ اُصُد                                  | 1         |
|      | م مدد                                                | [ r^    |            | 1                                            | Ι΄,       |

| OF X Change Edit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | www.Ki                                    | taboSun | nat.com  | hange Edite                                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Shift for the same of the same |                                           |         | -        | W48                                                                                                  | O SUY HOM!     |
| The Char-software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا<br>اعربنی کی تباہی                      | ا ،     | ا ۲۰۰۸ ا | ن عتريت                                                                                              | er-software.co |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |         | 4.2      | الهمُّ عبدالله عن رواحه                                                                              | ۴.             |
| 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کسواع کی تبا ہی                           |         | N-2      | ا فهم مرُّر بن مبا بر                                                                                | اسم            |
| هام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مُناة كى تباہى                            |         | ۸٠,٠     | عرونه بن امتیه ی م                                                                                   | ۲۲             |
| 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غزوه مُخبِّين                             | 4 ~     | ۷۰۸      | نوْ وَهُ مُدَيْدِيَهِ                                                                                | سو سم          |
| 614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عز وهٔ طالُف                              | 40      | 4.4      | غزوهٔ خَيبر                                                                                          | م م            |
| אוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مرده مات<br>مهرته مذتمهم                  | 77      | ٠١٦      | متر فُدًك                                                                                            | هم             |
| 714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا مرقع تروي ا<br>امرقع قبط بين عام        | 44      | ווא      | مقر مرد م                                                                                            | اوم            |
| M14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ر بر عبر بن عاربر<br>مهم بنی کلا <b>ب</b> | 40      | ווץ      | ر)<br>مهتر بنی کلاب                                                                                  | 2/م            |
| 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مهرعنقرين                                 | 49      | 411      | ا متمر کبشیر ابن سعد                                                                                 | ۸ مم           |
| ۲۱ <i>۲</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا در الفرس<br>المهم الفكسين               | ۷٠      | 411      | المهم مُنفعر                                                                                         | <b>9</b> سم    |
| 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ردار<br>نوروهٔ تبوک                       | 41      | 411      | مَّ أَلْبُنَابِ                                                                                      | ۵٠             |
| 714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مهتم يَين                                 | 41      | 414      | مَمَّ ابِنُّ أَيِي الْعَوْمِاءِ                                                                      | ا د            |
| 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | م یں<br>اخری ع                            | ۳ ک     | 414      | مَّ كَيْرِيرِ                                                                                        | ٥٢             |
| 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مهتم است مرزز                             | ر -     | 414      | ر) آپ<br>مهم بنوگرکه                                                                                 | ٥٣             |
| 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا ا<br>اغد ابر وبدارس                     | د ع     | אוץ      | ام برسره<br>امد سژ                                                                                   | یم د           |
| 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بیرم به باک<br>حرف اخر                    |         | ۳۱۳      | ا من کرد<br>ا دید کرد                                                                                |                |
| קירי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , , ,                                     |         | ١        | مهم گُعب بن مُمبر<br>• - مُودِيَ                                                                     | 3 0            |
| pra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ضیبر <i>ٹراق</i> ل - تبائل<br>ضریب        |         | . ۱۳۰۸   | المهم مؤتر                                                                                           | ہ د            |
| <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صیبتمهٔ دوم به مق <b>امات</b><br>ا        |         | 414      | ا مهمّ ذاتُ السَّلاسِ ل<br>الله والسُّدانسِ السَّلاسِ ل                                              | ٤ د.           |
| 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ضمیرئه سوم حضو کیکے مقرد کردہ مُمّال      |         |          | م م م م م م م م م م م م م                                                                            | ٥٨             |
| pr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اضمیئهٔ حیا رم - ا نشاریهٔ حواشی          |         | 414      | متم نُحُفْرُو                                                                                        | <b>39</b>      |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كتابيت                                    |         | ۱۱۲      | عَنِي مُحَدِّ اللهِ عَلَيْ اللهِ ا | 4.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |         |          |                                                                                                      |                |



#### دُ اکٹرغلامرجبلانی برق

حفور اورپروان چفور نے بار إمیدان جنگ میں اسلام بیش کیا نمائیکن صرف اُن توگوں کے سامنے حفوں نے جملے بیں پہل کی تھی اور پیزنکست کھا ٹی تھی۔ انھیں دو بیں سے ایک کا اختیا دویا گیا تھا ، اسلام یا جزیر ۔ جزیر کیک ہاکا سائیس ہے جو زکو ۃ ، صدر وادر تُحرّسے بہت کم نمار خانا سے داشیری کے زمانے بیں جزیر کی نمرح پر تھی :



و ار: چار درم ما جوار - ایک درم جاری چوتی کے برابر ہوتا ہے ۔ ووديم مابانه ج - فراكمتر: ايك وريم مايانه

تمام نادار، بدكار اورمعندور اكسس مصتنتی شهد.

ا محری میں حضور کی مشکلات مخرین صفور کوجها دکی اجازت نہیں تھی اس ہے آپ اور آپ سک مباں نتار حکیہ جاپ محمد میں حضور کی مشکلات قریش سے مظالم ستے رہاور جا آپ کے اور کا کی کارروائی نذکر سکے ۔ اوُجهلُ دستاری نے ہم پہلے سے خلاف کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ کون ساایدا تھاجوا کولہ نیٹ ادرائس کی بوی نے نہیں دیا۔ ایک دن حیب حضور سعدے میں سکتے تو محفقہ نے اُ ونٹ کی اوجھ کئیے پر میں نیک وی ۔ اس مُقتبہ نے ایک دن کا بِ کی گرون میں جا در ڈال کراسے مروز نا شروع کیا۔ اوپر سے حضرت الوكرا الكيمة المكيّة اورائفوں نے مقبر كو وحكيل كرائي كى كردن كو ازاد كرايا حبب آپ طا نُعبٌّ ميں تبييخ سكے يہے سكية نووياں سے واكو ں نے آپ کو استے پھوا دے کو آپ کے بڑتے اس سے جرکئے ۔ ہجرت سے پانچ دس پیط قریش نے ابُو ہا اب سکے گوانے کو اس حتیک زیر کیا کدیروگ شعب اپی طالب مین منتقل ہو سکتے اور ویا ن بین بین کک ناداری وعُسرت کی زیدگی مبرکرت دہے۔حضرت بلال من أمير بن مَلَف كم غلام تص رحب يدا بهان لائے توامير نے دو پرك وقت النفيل كرم ريت بر شاكر اُن كى چاتى برايك

ك ابرجل كا بدرا أم ا بوالحكم عُرو بن بشام بي كنيرومخزومي تما مخزوم قريش بيكاايك تبيد تماريه اپنے قبيلے كا روارتها . ، ، ه ع بين پيدا مجوا اورميداتِ بدرين ووجهائيون معاذ بن تُنفُراد اورمُحَوِّد بن عفراد كه ما تقون ولك بوار و واثره معارت اسلاميد سنجاب ج ا " ا وجهل "

کے ابر اسب کا اصلی نام عَبدالکوڑی بن عبدالمطلب تھا۔ یحضورُ کا حقیتی جیا تھا ادراپی بیری کے ساتھ لل کرحضورً کی راہوں میں کا شتے بچھا یا کر تا تھا۔ اعدا اسلامين برواحداً ومى سيحس كمتعلق أيك سوره نازل بوا مقعا تبت يكوا أى كهب ... حبب بدرين ورش كوشكست بونى ترونو رغيط وغصنب ے اسے پہلے بخار ہوا پھرچیک سفے محد کر دیا ۔ مب ببدہلاک ہوا تو و دنیون فی اربا اور پھر کرا یہ کے مبتثبیوں نے است و فن کیا ۔ (وُکمتنزی آف اسلام

> ك مُقبر بن المُ مُعَيِّط أمُوى حضورٌ كم برترين اعداد بيرست تما - زارد وانساميكوبيريا ص ١٠٠) لكه طائف كمرس كر في وكس ميل جنوب مين ايك مرسيز مقام ب -

جه بدل بن رباح مسبنی، اسلام کے ایک تیمن اُمیر بن مکعن کا نملام تھا۔ یہ آپ کو بید اندازہ او تیمیں دیّا تھا۔ بالا فرحفرت الوکر بالے فریو کا داور کیا برائمير غزوهٔ بدريں بلال بي كي غرب سے بلك بُواتها جيات رسول ميں آپ موزي ديسے اور تمام غزوات بين شابل جوئے . بھرشام كى طرف جلاگے ١٢ برس كى تربا ئى-٢٠٠ ھربين فوت بۇك اورومنىتى بىي دفن بۇكەنى د إكمال سەص ١١١٧)

له أئميّر بن مُلَّت برمين حفرت بلالٌ كي مزب سے بلاك، بوانها اوراس كا بهائي اُ بَيّ بن ملعت ميدان اُمدين حضورٌ كم يا تقوں مارا كيا تھا ۔ د ارده انسائیلوپٹریا -ص ۲۹

تويش في طور بن عاص (بعدين فاتح مصر) كى تبادت بين ايك سفارت مبشر مير ميجي، اس ندييد وإل ك اسفاف الظم كو

کی مارٹنے والد کانام پایراور والدہ کاممیتر نفار بر پہلے مُذید بر مُغیرہ قرشی کے غلام تھے۔اسلام لانے کے بعد انہیں ہے اندازہ او تیبی وی کئیں تیل تیارت تمکم رہے۔ یہ تما م مز وان بین شامل برکے اور تیک صفین (۴۶ مر) میں تطرت علی کی طرف سے الرائے ہوئے شہاوت پائی۔ داکا ل ص ۱۱۹۱)

شه صبیب کاوالدر سنان بن خالد (ماکی) بن مبدعروین منیل موصل بر کری کا عامل تھا۔ گرومیوں کے ایک حلید بر صبیب اسپر ہوگیا اور روم بیں بینا رہا۔ اتفاقاً وہاں کے کادکیت باجر کلب جا بہنچا اور صبیب کوخرید لایا -اس سے عبداللہ بن جدعان التیمی نے خرید کراستے آزاد کرویا میکن بیر عبداللہ کے باسس ہی

قیام پندیردا به یاورتفارایک بهی دن اسلام لائه تصحه و وفات . مرحد بین · (استیعاب ع ابص ۱۲۳ و ایکال ص ۴ ۱۲۷)

ظرین استه می دونیایان بی میصورید ادر برام مرام بی می بیات در در مد برت به معتبر بین مرابو در اسلام لا نے دا لول میں ناه اگر در خفاری کا پر انام مندب بن جاده بن سغبان بن سبید بن نفارتها- والده رکمه بنت ربیدتهی - کتے بین کر ابو در اسلام لا نے دا لول میں

على بروت مين ميدب بي بالمبين بيان في بيبين معلى المينية من المينية المرتبط المينية المرتبط المين المينية والمين المينية المنزل تمال المنزل المن

مشرق كى دون كومسكى بنا يه اورمه ما حرمين وبين وفايت بائى ـ (استنيعاب ١٥ ص ٨٠)

لله زُ برُّ بن عزام بن خویدین اکسدین مبدالگزی بن قُعنی انقرشی الاسدی ابوعبدالله (۲ ساحه) کی والده صفید بنت مبدالمنگلب حضوم کی کچوجی تھیں ۔ پندرہ برس کی جرمیں اسلام لائے۔اللہ کی راہوں میں سب سے پہلے توار کا استعال آ ہب سنے کہا تھا۔ کہپا بعشرہ مبقرہ میں شامل تھے۔ حبگ جمل بیں

حفزت ما نُشَدُهِ كَى فوف سے نوٹے ہوئے شہیدمہگئے۔ دانستیماب ج اس ۲۰۱)

الله سينةً بن زيد بن غرو بن نغيل القرشي العدوى ( • ه ه م ) بدر سكه سواتمام غز وات مين شايل بوُسنُه - أب عشره ميشره مين سيستنه العدوى ( • ه ه م ) بدر سكه سواتمام غز وات مين شايل بوئية وميد و در مين مين مين مين و در مين

لائے تھے۔ کپ چفوشۂ طکے ہبنوئی تھے۔ ہیوی کا نام فاعمہ۔ اپنی کو مژا دیسے گئے تھے *ریورہ خ*ودمسلما ن ہوگئے ۔ داشتیعا ب ۲۳ - ص ۳۳ ہ کلے عبدالرحمان کم عوف بن عبد بور عبد بن ماریث بن ذہرہ بن کلاب بن ممترہ بن کعب قرشی ۔ *ذہری صفواسے دس س*ال پی<mark>م ت</mark>ھے۔ بیمنرہ منبّر

ين من الما ورفتيه من البين شاروية تعدوفات ١٦ عدين بوكي - (استيماب ١٥٠ من ١٩٠٠ اور إكمال ١٥١١)

مهل المروَّ بن عاص بن واكل بن باست بن سعيدبن سم قرش - سهى سال فتع (كتر) سنت بطدا سلام لائے تنصر بحضورٌ ننے آپ كو مُمان كا ماكم مقود كياتھا - مديوكرم ميں معركو فتح كيا اور م مهر ميں وفات پائی -

داستیماب چ۲ ص ۱۹۲۸ و اکمال ص ۱۱۹۲)



بولوگ صفورگوایڈا دینے کے بیلے ہردوزشنے طریقے سوچتے تھے ۔ ان میں ابوجیل ، ابراسب ، ولیدبن مغیرہ ، صاص بن واگل ا ور اَسُووبن مبدلغوث مرفہرست شنے - (سیرت النبیّ ع ۱) ص ۲۵ )

وب میں میں بنوط ہیں۔ اگر صفور مطالم ہم توبٹر کا انتقام لینے بہ کل مبائے تو بنویاش، بنونکی ہے شمار واست نیس تاریخ عرب اور دوا دین موب میں محفوظ ہیں۔ اگر صفور مطالم ہم توبٹر کا انتقام لینے بہ کل مبائے تو بنویاش، بنونکہ و، بنو عدی اور وگیر تبائل کے سیکٹروں موزوش ہم جب کا اشارہ پانے ہی جا انتقام لینے کی امبازت نرتھی اس بیے صفور اور آپ سے مبال نارحب میا با بر ہو گئے تو مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ آپ و ہم حب سیرت الغبی الغراستے رہے۔ اور حب بیرطالم اُن کی توت بروا شدت سے با بر ہو گئے تو مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ آپ و بمرحب سیرت الغبی اسلامی صفح ، ۲۰٪ مربع الاقول سالمہ بنوی کر ۲۰٪ مربع کر موبول میں ہوئے کہ مربونی کر بین میں موبول میں بیا ہے کہ میں ہوئے کہ اُن میں موبول موبول کو تھی ہیں ہے کہ کو میا تھی ہی ہے کہ اور اُن میں موبول میں بیا ہے کہ کا مرب کے ایک فار موبول میں ہوئے ہوئے اور کا ان اور کی موبول میں بیا ہے کہ کہ ایک موبول کا موبول کی کا موبول کی کر موبول کا موبول کا موبول کا موبول کا موبول کا موبول کا موبول کی کر میں موبول کا موبول کا موبول کا موبول کا موبول کا موبول کا کا موبول کا کہ کا موبول کا موبول کا کا موبول کا کہ کا کہ موبول کا کا موبول کا کوبول کا کا موبول کا کوبول کا کوبول کا کا موبول کا کوبول کی کوبول کا کوبول کوبول کا کوبول کوبول کا کوبول کا کوبو

إزبجرت ترمكها

" تم نے ہارے اومی کواپنے ہاں بناہ وی ہے۔ ہم قسم کھا کر اعلان کرتے ہیں کہ اگرتم نے اُن سب کو مار نہ ڈالا یا کال نہ دیا تو ہم تم پر حلہ کرکے تمہیں تباہ کر دیں گے اور تمہاری ستورات کو امبر بنالیس گے ۔' اننی وفون قبید' اوس کا ایک سروار شفدین معا وعوے کے بلے تمہیں گیا نوکھ ہیں ابوجل سے ملاقات ہوگئی ۔ کنے لٹا کہ تم نے ایک مُرتد'' رضاکہ بہن کواپنے ہاں بناہ دے رکھی ہے۔ اگر تم اُمتہ بن خلف کے محالی نہ ہونے تو واپس نہا ہے۔ سعد نے جوابا کہا کم الوحبل اِشرارتوں سے بازی جا و درنہ ہم تھا دے تبی رتی قافلوں کو حدود و مدینہ سے گزرنے کی احازت سنیں ویں گئے۔

/ المريمة الريز بريم من من من المريضة من المريد ال

لل عبدالله بن اُدَى مدینے کائرسیں المنافقین ، جواسلا م کےخلات تا دم آخریں سازشوں ہیں مصروت رہا۔ اسس کی وفات فؤو ہو ترکہ، در شہتہ ، سے چند ہنفتہ لید ہونی تقی چھٹوڑنے اس کا جازہ رِطحایا کیکن معاً تنبیہ نازل ہوئی کر آیندہ اس کی قبریرنہ جاتا ۔ شلہ ابو وُ تسدین معاذبن نعان بن اِمرازالقیس بن زیدالانصاری الاشہل ہجرت سے کچھ بہلے اسلام لاچکاتھا۔ بدرواُ معدین شامل ہُوا ۔ خدی بن تیرسے زخی بڑا اور ایک ماہ بیاردوکرفوت ہوگیا۔ دسھیم )

داستیعاب ج ۲، ص ۴۵ ۵)



property of the state of the st

كانوالايبيتون إلاّبالسسلاح -

د کرمی برات بجرمستج رہتے )

دیسے الاقل سٹاھ میں ممدکا ایک ولیٹس مزاد کرنڈ بن جا برالفہری مدینہ میں ہیا۔ ادگر وجس تعدر موہبتی حرِ رہے ستے سب کو یا تک کر سے گیا بھنٹو کرچند معما ہر کو سے کراس کی تکاش میں میدانِ بدر تک گئے تکین گوہ نکل گیا تھا۔

تو بر تنے دوحالات من سے صنور گزرد ہے تھے۔ آپ کی بر دِنی اُرزوتھی کرانڈ انہیں جا دکی اجازت عطا فرائے ا اِ قُو اِنِ جِها و چنانچ بھرت سے ایک سال بعد ۱۲ مِسفر سلیم کویہ آیت نازل ہُوئی :

ا وُنَ مِلَّذِيُن يَعَاتِلُون بِا تَهْمَ طُلْمُوا وانَّ اللَّهُ عَلَى نَصُوهِـمَ لَصَّدِيرِ - الَّذِين اُخْرِجُوا مِن ديادهم بغــير حَقِّ إِلَّا ان يَقُولُوا إَرُبَّنَا اللَّهُ ولولادفع اللَّه النّاس بعضهـم ببعض لهــدّمت صوا مع و بِيَعُ وصــلأة ومساجد يذكرفيها اسم اللَّه كشيراً ولينصوتَ اللَّهُ من ينصوه انَّ اللَّه لغَويٌّ عَزَيْوَ - ( الْحِجَ : ٣٩ - ٣٩)

جن دوگوں پرجنگ مٹومنی جا رہی ہے ہم اُن مظلوموں کو لڑنے کی اجازت دیتے ہیں اور اللّہ اُن کی مدو کونے پر قادرہے۔ یہ وُہ وُلُ ہیں حَبْیں اُن کے گروں سے اس بنا دین کال دیا گیا ہے کہ یہ اللّٰہ کو این رب کنتے ستھے۔ اگر اللّٰہ ایک گروہ سے معلوں کو دوسر سے گروہ سے ہزروکتا تورا ہیوں کے مسکن ،گرہے ، یمود کی عبادت گا ہیں اور مساجد ، جن ہیں اللّٰہ کو مبت یا دکیا جاتا ہے سب گرجا ہیں۔ جانبخض اللّٰہ کی مدوکر سے گا اللہ اکس کی اعراد سے کمجی نعافل نہیں ہوتا کیونکم اللّٰہ بہت طاقت وراور غالب سہے۔

کی بالاسے وا منع ہے کرجا دکامقصد مظاوموں کا دفاع اورعبادت کا ہوں کی سفا طلت ہے۔ قرآن بار بارکتا ہے کراپی سفات سکے لیے راط ولکین کمی صورت میں زیادتی شکر و۔

وفاتلوا فى سبييل الله الذبن يقاتلونكو ولا تعتدوا إنَّ الله لا يعت المعتدين - ( الرَّو : ١٩٠ ) دا لله كى راه بين تم مرت ان لوگول سے لا وج تر پر علم كري - اور زيا دتى نزكر وكد الله زيا دتى كرسف والوں كومپند نبيس كرتا ) ايك اور مقام پرادشا و برتا ہے :

ا . فَهِنِ اعْتَدَىٰ عَكَيْبُكُدُ فَاعْتَدُوْ اعَكَيْدِ بِبِسْ لِ مَا اعْتَدَىٰ عَكَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَسُوْلَ ان اللَّهَ مَعَ الْشَقِينَ -وَمِنِ اعْتَدَىٰ عَكَيْبُكُدُ فَاعْتَدُوْ اعْكَيْدِ بِبِسِ لِي مَا اعْتَدَىٰ عَكَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ مَ

شه نماری : باب الجها و

نیه خسائی بوالدسیریت النبی بیج ۱ - ص ۹۰۹



اً گرسی دهنت کوئی قوم ا پن بیلیس دعا یا کونسل و نمزیسب کی بنا ، پرقتل کرنے تنگے صبیبا کرمجا رنت ، امرائیل ، جنوبی افریق اور روالشیای مع ما اوتا رہاہے توسلان پرایسے وگرں کی مدو فرض بروجاتی ہے۔

مَا لَكُولِا تُقَاتِلُونَ فِي سَيْلِ اللّهِ وَالْهُسُتَضْعَ فِينَ مِنَ الرِّبَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الّذِينَ يَعُولُونَ مِنَا وَالنِّسَاءِ وَالْوَلِينَ فِي سَيْلِ اللّهِ وَالْهُسُتَضْعَ فِينَ مِنَ الرِّبَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الّذِينَ يَعُولُونَ

م بَنَا ٱخْرِجْنَا مِنْ هَلْدِهِ وَالْقَرْسَةِ الظَّالِعِ ٱهْلُهَا - (النسأ - ٥٠)

د تم الله كى دا و ميں أن بيدس مردول ، عورتوں اور پچوں كى خاطر كى ين الرئے بوروقت و كا مانگتے رہتے ہيں كم اسے الله! ہیں اس مبتی سے نجات ولاحس کے باشندسے نل کم ہیں )

كيكن سلان اس فرض كواسي صورت بين اواكرسكما جعجب أس كى برى ، بحرى اورفضا فى قوت سے معارى كائنا ست رزه برا زام جو- ابک ایسا وقت تفاحب مم دنیا میں سیاه وسفید کے ماکک تندے ہماری افواج میں **طرف کا گرخ کرتی تنی**س کا میا بیاں ر ان کے تدر کی منی تھیں۔ یہ و او وقت نتا مب ہم پوری طرح مسلمانی تھے۔ اسلام کو چھوٹر نے کے بعد آج ہما ری بچاپ ریاستوں کی حالت برہے کرورپ کی کسی قوم سے ایک ون کے بیے ہی نہیں اور سکتیں۔ جو قوم ذخائر کا نتا ت سے فائدہ نہیں اُٹھا تی اوراخلا فی اقدار کا سفیندسیلِ شراب میں مبادیتی ہے اس کا میں حال ہوتا ہے مطر

عصانہو، ترکلی ہے کار بے بنیاد

حضور نے تو پیش کے عملوں سے بیچنے اور انہیں کمزور کرنے سے بیلے و و قدم اٹھائے۔ اقرل ان سے تبار تی قافاد کو' وفاعی مدابیر برزاح رینه سے گزر کشام کی طرف مائے اور آئے تھے، رو کئے کے بیے ممی ت سینے کا انتظام کیا ٹاکر وُہ لوگ آفیقها دی بدحالی کاشکار بوکرشرارتین تزک کرویں رووم <sup>، مسل</sup>ما نوں میں ا*مس عد تک عبذی<sup>ار</sup> جه*ا دپیدا کردیا کریہ توگشتها ونش کوسب سے رُا اع *ازهم <u>هذ</u>سگه*-

## مهمّات کی قسیں

حضر آنے پرینز کی دہ سالہ زندگی میں کم وجنیں اٹھاسی (۸۸)مهات تھیجی تھیں ۔ان میں سے کھُدالسی تقین جن کی تیاوت کسی سیار صمانی کے سپر دھی۔ برسرا یا کملاتی ہیں اور لعبض کی قیادت خودسرو پر ووعالم اسنے کی نفی اور بینز وان (حنگیں سے نام سے مشہور ہیں۔ معانی کے سپر دھی۔ برسرا یا کملاتی ہیں اور لعبض کی قیادت خودسرو پر ووعالم اسے کی نفی اور بینز وان (حنگیں ) کے نام الله اس وقت ایران ، روم ا درمصر برحریس ، حیباش اورتشکم برست با دنیا بون کی مکومت متی جرج مکوں کی طرع مزیب رعایا کا خون جوس رہ ہے تھے ادرانیں افلاس وجالت کے جتم میں وحکیل رکھاتھا۔ عولوں نے دوم وایران پر دومتماصد کے بیے چڑھا نی کی تقی اوّل منطلوم انسانیت سم بادثنا ہوں کے ظلم سے چڑا نے کے لیے۔ دوم' بارہا رکی مرصدی چڑمیوں ادرسا زشوں کوخم کرنے کے ہیے۔ نه سرته حیش د بینی شکر) کو کمت میں نواه پردس اوا د پرشتل بویا زیادہ پر بعض ممات پرمرت ایک آدمی حیما گیا تھا اوراسے بھی مرتبر کا نام ویا گیا تھا۔ تناہ سرتہ حیث د بینی شکر) کو کمت میں خواہ پردس اوا د پرشتل ہویا زیادہ پر بعض ممات پرمرت ایک آدمی حیما گیا تھا۔



سرد رسول نمر بسر المسلم المسل

ان کی نعدا د ۲۷ ہے۔ انٹی میں سے نوغ دوات ا بھے ہیں جن میں صفوت نے فتمہ نوں سے جنگ کی نقی ۔ بینی بدر ، اُمد ، مرکب بع ، خند ق' تونیفر ، خیبر ، فتح مکتر، حنیق اور طالف ۔ اور باتی اٹھا رہ میں تعشیر کو استعال بنیں نہوا تھا۔ سرایا کی تعداد سا ٹھے سے کچمر اُور پھی ۔ اِن تمام کی فعیسل اور تاریخی ترتیب بیرہے :

ا سمرید محروبی عبد المطلب کر قریش کا ایک نجارتی قافد شام سے آربہ بہ چھرا کے بہ طریع تھے۔

ا سمرید محروبی عبد المطلب کر قریش کی اقتصادی وت کو توڑنامسی اوں کے مفادیں ہے اس بیے آئے نے اپنے عبر محرص محرف مون عبد المطلب دم قریش کی اقتصادی وت کو توڑنامسی اولی علوت محدات محرص کا تعرف محدات محرف محدات محرف کی معرف کے اس مورک کا کی مساور کی محاوت محدات اور محرف کی محدوث کے اور مون کے این محدوث کے این محدوث کے این محدوث کے این محدوث کی محدوث کی محدوث کے ایک عبدت محدوث کی ایس کا محدوث کی محدوث کا محدوث کی محدوث

دابن الجرزي : تلقيح صفحه ۲۲)

ورائی ۲- عبیده بن حاریث کی مهم برسیم کی تقی راس می ورایش کے تجارتی قاندوں کوروکنا تھا۔ بر بوت سے آنٹھا و بعد شوال ۱۰ عبیده بن حاریث کی مهم برسیم کئی تقی راس میں ساٹھ مهاجرصحاب شامل تصداوراکس کی سیادن عشرت ابوالی ش امیدی بن حارث بن المطلب کے سپروتھی۔ حبب بر توگ اُخیا پر بینچے نوسا سنے سے کارواں نمو دار گرواحیں کا قائد ابوسنیان برج شیا میلی طبقات ابن سعد۔ ادود ترجہ ازمولانا تلادی می موام ۳ طبع کواجی ، ۱۹۰۹

تنگه پُولانام کرد در برخصین بر بوع بن عروالغنوی در سامیم ابک محترم معایی - آپ کے فرز ندم تد سی صحابی تصفی برتی ناعز وال بر رمیں شامل سے معالی میں اسلامی اسلامی میں اسلامی میں

۴ روو سال - د الاستيعاب في معرفة الاصماب ر ابن البّر- القرّطبي - طبع تا في حبدر آبا وص ۲۲۲ - ۲۳۱ ۱۵)

جله مهدی بن عروبنو جهید سعتعن رکه تا تها به یونبید مدینه که شمال مین خیر که تویب آبا د تعا اوراس که تعلقات الل کمتر و الل مدینه سنه اچه تند. د واش د محد کید کیش رم س

کٹے عبیدہ بن حادث بن المقلب بن میدمناف بن قعتی الفرشی تعنوڈسے دس سال بڑے نتے اور آغا زِ اجثث ہی ہیں اسلام ہے آئے تھے ۔ کپ بدرہیں شامل ہوئے تھے اوراسی میں شہاوت یائی نتی۔ لااستیعاب ے ۲ ، ص ۲۰۹)

ملا مین کے جنوب مغرب میں کوئی کیائی میل دور بھند کا مشہور مثنا مہے جوال شام ومصری میقات بھی ہے ۔ اس سے دس بیل ک فاصلے پر ایک وادی بلن را بغ کے نام سے مشہور ہے میں کے ایک چیٹے دیا گئویں یا جیبل ، کا نام اُکیا و تھا۔

ريا نوت معم البكدان - ج ا - ص ١٧٥)

شکه اگوسنیان صحرب من امتیری عیرشمس الاموی انفرشی ، امیرمعادیه کا والد ، حضور سے دسس سال بڑا ، فتح نکر کے روز املام لایا حنین دطا نُعت سے بڑ واست میں شا بل ہُوا ۔حضورٌ نے اسے حنین کی غنیست سے سوا وُنٹ ا ورچالیس اوقیہ چاندی دی تئی۔ طا لُعت میں اس کی ایک استحصالی کئی تنی اور دیکھیے برگوک میں دُوسری ۔اس کی وفات شاہیر یا سستاہے میں ہوئی تئی۔ ( استیعاب ص ۹۸۹ )



مر حضرت سعد من الى وقاص كى مم مرارت يصرت سدن الى وقاص دابس من مرف بين المرس سر البدين فاتح ايران ، اسس سر 

آئے۔ دمیع ص ۲۲) صفر سلت میں حضور صلع، ساٹھ صاحرین کے ہمراہ دیندے تھے۔ مقصد تولیش کی شامی تجارت کو بذکرنا تھا۔ آپ، مہر عزود و گا البواع مرینے سے تک رکوئی اسٹی میل جزب مغرب میں اُبواد کک سکے۔ یدایک بہاؤ کا نام ہے جو محفد سے مامیل ور تھا۔ ہیں حضور کی والدہ حضرت است بدنون ہیں -روایات ہیں ہے کہ حضور کے والد صفرت عبداً لندایک تبجارتی سغرمیں فوت، ہُرے تھے اور مدینہ بیں وفن تھے بصفرت آمنہ مہرسال اُن کی قبر پر جا پاکر تی تھیں ۔ وہ ایک ایلے ہی سفرسے والیس اُ کہے تھے اور مدینہ بیں وفن تھے بصفرت آمنہ مہرسال اُن کی قبر پر جا پاکر تی تھیں ۔ وہ ایک ایلے ہی سفرسے والیس اُ وفات يا كنيس اورا بواريس دفن بُومين-

اس مهم میں حضور کی نیابت (مدیند بیس) کے والفن حفرت سعد بن عبا دہ نے سرانجام دیشے تھے۔علم حضرت محزرہ کے پاس خا

لك پورا نامسطة كن أنات بن عبرالفلسب بن عبر مناف قرشى تھا۔ يركئى غزوات بيں شامل موسئے- 4 ھ برس كى نگر بابى اور سالم يوب انتقال بوار وراكمال في اسمارا رجال من مدا، عطيع لا بور ١٩٩٧)

ته پردا نام سندُن انی وقاص - ماکت بن و بسیب بن عبدِمنا ف- والده کا نام تمنز مبنت سنیان تھا آپ اسلام مبول کرنے والوں میں میر سطح ادرنو وات ميں پياتيرانفوں نے بي پيلايا تھا حضورُ نے ميدان أمدى آپ سے فريايا تھا مام سعد فعداك الى واقى وسعد ، تم پر ميرسے ماں باپ قربان ہوں ، تیرمیلاؤ ) آپ نے معدِ فا روق گمیں ہے شمار فتومات صاصل کیں۔ ایران کے فاتے بھی آپ ہی تتھے دا کا ل ص ۱۳۵) لته مِقدادً بن رو بن تعلیری ماک بن رسیر بن مُماریز وهٔ بدر مین شاق مُوے تھے پستر برس کی مرسی کے سی وفات پا گئے اور بقیع میں وفن ببوئے ۔ ( کمقیع ص ۹۰ )

الله خرّ ار میرها دی مینه سے کوئی بچاس میل منبوب مغرب میں مجمعَه کے قریب تھی ۔ ( تلقیع ص ۲۲)

سلك يرتعداوشبل د سيرت النبي ، ج ١ ، ص ٢١١ ) ف بنائي سب - ابن خلدون رج ١ ، ص ٥٥) ك يال برتعداد ٢٠٠ محقى -سکته آمنهٔ نبت وہب بن عبدمناف بن زہو بن کلاب بن لرّة قرشید رشادی سے وقت مفرت عبداللّذی عمیب سال اور بروائتے نتیس تھی ۔ حبب مصورًى عرا تُرْمِيس بُوثي تواکيكي وفات بوگئي - د استنيعاب، چ ۱ ، ص ۱۵)

ہے۔ ہے عبداللہ بن عبدالطلب بن ہشم بن عبدمنا ن بن تُعلی بن کلاب بن مُر م کی وفات حفنورٌ کی ولا دن سے پیلے ہوئی تھی۔ ایک روایت، سک و باقی برصفر آمشده) مطابقاس وقت مضورًا كي عرونو ماه اورايك اور روايت كے مطابق الٹاره ما ويھي - ( ايفياً ص ١٥)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



میں مارواں کونرپاسکے اور پندرہ دن کے بعد بوٹ اُسٹے ۔ ( تعقیع ص ۲۲)

م کواط میزے کوئی پی کس میل وگورمغرب کی طرف پہاٹروں کا ایک سلسلہ ہے۔ بنیج سے ایک مزل شرق بی می ایک مزل شرق بی م معرز وہ بواط کیمی جُرینہ (قبیلہ) کی ملکیت تھا جعنور کو اطلاع بلی کر قرایش کا ایک کا رواں جس بیں اڑھا تی ہزاراون بی اور جم کی مفاظت اُمیتر بن خلعت اور سود گیرا و فی کرد سے میں ، شام سے اربا ہے۔ بینانچر ایپ و وسوصی بر کو لے کرنکل پڑے دعقر است منظر بن معافر کو نائب مقرر کیا اور علم حفرت سعد بن ابی وقاص سے یا تھیں دیا۔ ایپ براط بک سے کیکین کا روال کوئر پاستے اور واپس أسكف وتعقيع ص ٢٢)

یے۔ مرد برد میں معان گرست میں ہم بیان کر بھے ہیں کر کم کا ایک جم جُرُکُر ڈُنِ جا بر میندی جُراگا ہوں سے بہت سے دہنی ہوئی ہو ۔ غروہ ملک میں کہ اس کے میں اس کے میں کاش میں سواو بدری ایک وادی سُفوان کیک سے سے کین اُسے کے اس کا میں کاش میں سواو بدری ایک وادی سُفوان کیک سے سے کین اُسے میں اُسے میں کا میان کی کے میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کے کہ کی کا میں ز پاسکے۔ بروا تعدر بیج الاول سلیم میں بیٹی کہ یا تھا مصنور سے آئو گئر بن حارثہ کو میز میں اپنا نائب مقرر کیا تھا اور علم حضرت علی سے سرزتھا یر فزوهٔ بدر اولی کملة ما ہے۔ کھیوصر بعد کر زامسلام لے کیا۔ فتح تقہ کے دن جٹک کر غلط راستے بزیمل کیا امدایک مُشرک نے اُسے ار ڈالا۔ (اشبعاب-ج امس ۲۲۴)

واع 4- بغروہ وی والعشیرہ میں ایک تماری مزب میں سامل کی طرف نیج کے قریب ایک موضع جہاں حضور مجا دی الاکڑہ ساتھ 4- بغروہ وی وقتیرہ میں ایک تماری قاضا مورد کے سکے لئے تنے آپ کے جمارہ ڈیڑے مواور ہر روایتے دوسو مہاجسہ

ربته یعا شیصفو کرزشته الته ا بوژا بت سند بن مباده بن دارم بن حارثه خزرج کا سردار تهااور فنج مکه سکه دن عکم مروار اس سند عفرت الدیم بخلی خلانت کو تسليم نيين كيا تينا نچر بيديينه كوهپوژ كرخوران د شام ، پيله گئه اوروپي سالنه يا مصليم ميں وفات پائی۔ داكمال ص ۱۴۶۵ واستيعاب ۴۶ م ۴۰ ۹۸ ه كله بقبيدد يزست كونى وبرمسوميل شما ل مورسيس م با وتها -

شدّه کرز - ویکھیے ما مثیر نمبر 19

ا براکسا مرزیدن مارژبی تراجیل انظبی کو بنوقیق نے ممد*کر سے ب*ین ہی ہیں مثلام بنا بیا تصارحا جمیت میں نواج مگر کی ہمید منڈی عُبا شدیں فروخت ہُوا۔ اورمغرت مدر برشکه ایک جنیع محیم بن برام بن خیدالقرشی الاسدی ( سکھیں نے اسے خید کرمفرت مدیو کے والے کردیا اور لبدس موصو وسلے معاداً کودسے دیا۔ واستیماب ج ارص ۱۸۵)

نتکه علی بن ابی طالب بن مبدالمطلب لوگوں میں بیلے مسلما ان تھے ۔ تو آئین میں بہلی مسلمہ حفرت خدیج بخشیں۔ مردوں میں سب سے پیلے مسلم او بحرام ۱۶ ور فلاموں بیں زمین مارٹر بعیب حفرت ملی اسلام لاسٹے تواس وقت بے کی طرکوئی را وی مسال ، کوئی ۱۲ ، کوئی ۱۴ ، کوئی ۱۵ اورکوئی ۱۲ بتا تاسهد يه پاتمام فز وات مي شامل بوك و ١٥ مرسد . مره يك خليفريس د مرمدين شها وت پائي راس وقت آب كامر ترميش مرس تني . داستيما ب ، چ ۲ ص ۲۹۲ )

اسم اُبْوع دیزسے اندازا ایک بتوسیں میل مغرب کی طرف ساحل پر ایک مقام ، جو آج مجی موج دسہے ۔



معار المسلمة المسلمة

مها بر مستور می نیا بت حضرت افرات دار بن معالا سدالمخرومی کے سپروشتھ علم حضرت تمزیر کی کے حوالے تھا۔ سواری اور باربرداری می تیس اونٹ جس تھے۔ آپ فاضلے کونہ پاسکے ادروال پس اکئے۔ (تنقیم ص ۱۳) تیس اونٹ جس میں میں سر روی سرچھ جس جیفورٹ نے حضرت میکھالیڈ ٹن جش کو ایٹے مہاجر صحابیہ سمارہ نمٹیلی طرف تھیجا۔ ساتھ

ر کے در استان کے در استان کی میں ہے۔ استان کی میں ہے۔ استان کی میں ہوئی کے استان کی میں ہوئی کے استان کی میں ہوئی کے استان کی میں ہوئی کی میں ہوئی کو استان کی میں ہوئی کو استان کی میں ہوئی کو ساتھ میں ہوئی کو ساتھ میانے رمجور زنرکنا رحب دوون کے بعد معرض سید اللہ کا سنانے وہ خطا کھولا تو اس میں تحریر تھا ؛

ئے پر بور ہر روز کا میں سرت بد سرت بد سرت و ما ہے۔ " تم برابر چینے عباؤ اور مکہ و لما گفت کے مابین تخدیبی عبائر قیام کرو۔ وہاں قا غلے کا انتظار کرو اور ما لات سے

ہمیں اطلاع ویتے رہو !! خط پڑھ کرمفرت عبدالند شنے ساتھیوں کو کہا کہ تم ہیں سے جو چاہید والبس بیلامبائے رسب نے اکے مبلنے پرامرار کیا ہی وہاں پنچ کرمتیم ہوگئے توانہیں قرایش کا ایک چوٹماسا کا رواں نظر آبا ہے تکھ رجیب ہیں جنگ ممنوع تھی ۔ اس لیے سب سوچنے گئے کم کیا کیاجائے۔ بالا ٹرانہوں نے ملے کا فیصلہ کیا اور اڑائی چوٹم گئی۔ چنانچہ واقد بن مبدالشد کے تیرسے خلطہ کا ایک اہم کرکن عرف بن الحفرمی ملاکیا دو دگرار کا ن مینی مثمان بن عبدالندین المغیرہ اور کھم تن کیسک ن کوگرفتا رکر لیا اور ان کے مال واسبا ب پرتعبضہ کر لیا جہب بیم مدینہ ہیں

اس اوسد مبداللہ بن مبدالاسد بن بلال بن مبداللہ بن عرب من وم القرش المخرومی مبشر کی بجرت بیں شامل ہوئے نتے۔ بدر بیں بھی حقسہ یہ شا۔ بچراً مدیں شامل مجرئے۔ قیمن کے ابک تیرے زخمی ہو گئے۔ زخم شدمل ہونے کے بعد دوبارہ ہرا ہوگیا اور اسی سے ستاہ بیل پ ک وفات ہرگئ - اکس کی وفات کے لبد صنوش نے اس کی زوم اُرق سسامہ کو اپنی زوجیت ہیں سے بیا۔ واستعیاب - ۱۶ - ص ۱۹۸۵)

وفات ہوئئی۔اکس کی وفات کے بعد صنور نے اس کی زوم اُتم سسمبر کو اپنی زوم بیت میں سے بیا۔ واکستیعا ب سے ۴ سام ۴۸۰ ملکہ عبداللہ بن عش بن رناب بن لیمرین عمرو بن مرّۃ الاس بی اوّلین سلما نوں میں سے تھے۔ بجرت ِ عبشہ میں شامل ہُوئے۔ ان کی بہن زینب نبت بحش صنور کے نماج میں تھی۔ بدر میں معتد میا اور اُصد میں شہارت پائی۔ و استیباب ہے ا ، ص ا ۴۳) بہر نماز کرتا ہے مادائی سریں میان کی بوانکو کی جو گتری بن بازی عام سکے نام سے مشہورتھی۔ ویا توت معجم سے جے سے ۲

اس نعله ، نمه وطافت سے درسیان ایک بچراکا و بر جرنبتهان ابن عامرے نام سے مشبورتتی - دیا توت معجم - ج - م) هنگ و اقد بن عبدالله بن عبد مناف بن عربی بن پر بوع المتبی ابتدائی مسلما نزن میں سے تھا ۔ صفورک عمراه تمام غزوات میں شامل مجوا۔ منابع میں میں میں میں میں میں ایک میں ایک المدین کی میں ایک میں میں میں میں میں میں اور اس میں ایک میں میں می

اور حفرت عرض کی خلافت ( ۱ م ۱ معد سرم حرص میں وفات یا ئی۔ و استعیعا ب سے ۲ - ص ۲۰ ۷) لاک مگرو بن عبداللّٰد بن عمّار بن اکبری رمبی بن ماکک الحفرمی اصلًا حفر موت سے تعلق دکھا تھا۔ اس کا والدامبرمعا ویہ سکے وا وسے حرب کا

سے مروبی عبد طرف کا برق ایری ایری و بات سے موق الله اسلام سے آیا تھا اور معنور نے اسے مجری کا گورزنگا دیا تھا۔ ملیف تھا اور بہت احرام کی تگاہ سے دیکھاماتا تھا۔اس کا بھائی العلاء اسلام سے آیا تھا اور معنور نے اسے مجری کا گورزنگا دیا تھا۔ داستیعاب - ج۲۔ ص ۵۰۵)

سنکه مکم بن کیبان ، حضرت خالدین دلید کے بھا فی ہشا مین ولیدین مغیرہ کا مونی دعلیعت ، آزاد کردہ غلام ، پناہ بیں بیا ہوا ) تما -مب حضور نے اسے آزاد کر دبائو براسلام ہے آیا اور مدینہ ہی میں رہ گیا۔ اس کی شہا دت بٹر معود کے واقعہ ( سنتیما ، بیں ہوئی تھی۔ د استنیما ہے۔ جا اس مالا)



واپس اکی ادر صفرد کومعلوم بُواکد ان توگوں نے تتہرحِرام میں حیگ کی ہے تو آزروہ خاط ہو گئے اور وسی *کے کسنے یک* مال غنمیت کی تعتیم روک دی۔ بالکنزیر ایت نازل بُوئی :

يستلونك عن الشهو الحوام فتال فيد-قل فتال فيدكسيير وصد عن سعبل الله وكفي سبه والمسجد

العسرام واخواج اهلِه مسندُ احسبِ عندالله والفسّنة اكبرُ من القسّل - د بقو: ٢١٠)

اس سے معبی بڑاگناہ ہے۔ با در بھیے کرنتنہ ( شرارت ، ایرا، سائنش ) مثل سے نبی بر زیرُم ہے )

چندروز بعدا بل تمرنے عمّان وحكم كا فديجيجائيكن صفورٌ سنے فرما يا كرمهم كے دوگر دمى مبنى صفرت سعنُدُّ بن ابى وقاص ا در صفرت عَنَيْ بن عزدوان امينى كم والس نبس أسئے مجھے خطرہ ہے كہ بركہيں تمها رسے ہا تھ نر لگ سكٹے ہوں۔ بيں اُن سے اسنے پر نبديوں كا فيصلہ كروں كا بينا نجوايك المورن كے مبعد بر دو نوں بني سكتے توصفور سنے تبديوں كو زرِ فدبر سنے كر حبورُ دبا يہ

توقتل وگرفتار مجرئ و فرسے خاندانوں کے درگ نفے مقتول کروعبداللہ الحفرمی کا بیٹا تھا۔ جامیر معاویہ کے دا داحرب بن اُمیر کا ملیعت نفار داصابہ: ترجم علاء الحفرمی ، عثم ن بہنج پڑا حضرت خالد کا داوا اور ولید کا والد، کا پڑنا تھا جرحب بن امیہ کے بسید دوسرے وربیعے کا ترمیس شمار ہوتا تھا ۔ تکم بن کیسان 'خالد بن ولید کے بھائی ہشام بن ولید بن مغیو کا مولی (از اوکر دونلام یا پناہ جُن

دو مرسطه ورسطه قاربین سمار جو با ها به سم بن بیسان هما مدین و کید سطه جهای ستام بن ولیدین معیره قاموی (۱۱راورره علام یا بیا تها به د استیعاب ص ۱۱۷)

ائس وا تعرف قریش کو منت مشتعل کردیا اوروهٔ انتقام لینے پرُئل گئے۔ برد، اُمداورا مزاب سے علے اسی وا تعرکا نتیج تھے۔ کتے ہیں کرعروبن الحضرمی پیلامقتول ہے جومسلما نوں سے یا نفرسے ماراگیا۔ اوریہ پیلامال غنمیت شھا جومسلما نوں کے ہاتھ کیا۔

ي د ربي المعن مين مين المنبي المنبي المنبي المنبي المناه المن المناه ال

مضوی شکل کی سید، اندازا ً بانچ میل لمبی اوربا رمیل چوٹری راس کے اردار کر دکئی پیاٹریاں ہیں ۔ ان میں سے ایک کاموج رہ نام انگذاؤۃ الذیا

ملے عتبر ابن بن مزوان بن مارث بن جا بربن و مہب المازنی اسلام لانے والوں میں سے ساتویں تھے۔ ہجرتِ مبشر میں شمامل مُوئے . لبد ازاں ہجرت کرکے دینے ہیں اُگئے اور تمام عزوات میں شامل ہوئے۔ اور میں سفرجے سے واپس بھرو مبارہے تھے کر ایک مقام معدن سیم ہیں ساری سے گر کرفوت ہو گئے۔ واستیعاب ۔ ج ۷۔ ص ۲۲)

بر المنا المنين المنين المارك المناسان الا المنارك المنين المنادل المنارك المناسرة المنارك المنادرات المن

(الالامك-ا 3- طبية وليناسِّيد) - في لا إي لو إيماك بنء من أحيد حسن يمسَّت لو ولي البسخس بمنزا ->

رسّن المعاسية العين المعاد العين عيد الدي العاد المعارية المعارية

( دره و مورد و الأرابي المين المين



رسول نمبر سرم ۳۸۸

حضورٌ ۲۲/۷۲ رمضان کومدینزواپس ائے نتھے۔ دینقیح ص ۲۷ ، مسب مان جنگ می ۲۷- هم ؛ ابن خلدون جا،ص ۲۸- ۸۸)

۱۰ مغور و کربین قبیقاع میزین بیود کے تین تبیلے آباد تھے۔ بزقینقاع ، بُونفنیرادر بنو گریظر ، یہ سب کے سب مدین ک ۱۰ مغور و کا بنی قبیقاع موالی میں رہتے تھے اور ان کا گزارہ تجارت ، صناعی د زرگری و اسٹیگری ، اور زراعت برتھا۔

قینُقا*ع زداری کا کام کرتے تھے* (ادرا پنی صفائلت کے لیے اسلی کے فائر بھی پاس رکھتے تھے ) گوصنوڈ نے مدیز کہتے ہی ادیس ، خزدی<sup>ج</sup> اور بیروسے ایک معابرہ کرایا تھا جس کی روسے انہیں یہ ضمانت وی گئی تھی کہ:

» جوہیو دمسلما نوں سے تعاون کریں گئے اُن کی مدد کی مباہلے گی ۔ اگروُہ ظلم کریں گئے تو امنیں تنبیہ کی مباہلے گی ۔اور ہم اُن کے خلامت کمسی اور کی مدونہیں کربر گے .... جبگ کی صورت میں ہیرومسلما نوں کو مالی مدوویں گے .....

(ورمپود کو گیری غربی ازادی حاصل بوگی . . . . . . . ؛ ۱ این خلد ون نیج ۱ ، ص ۹۷ په ۷۰ )

كيكن بيود سنعطد بي المس معابده كي خلاف و رزي شروع كردى اور المس سيسط بيركني ناگوا رقدم المعاسمة يشلاً:

و- معنورًى أمرست بسطيميودسياه وسفيد كمالك تعرجب انهول سنه ديكا كرمسل ن طاقت وربورست بين تورٍا يكنظ شروع كرديا او رمسلها بؤل كوثرا بعبلا كيف سلك<sub>،</sub>

ب - بروگ حب صنور کی مجلس میں مبات تو انسلام علیم کی بجائے " استام علیم" (تم پرموت) کتے مایہ وا تعرصیح نجاری کے مخلف ابواب میں منفزل ہے)

ج - مسلى نون ميں ايسى وبدد لى ميدلانے سكے سيصبى كوابما ن لاستے اورشام كو توش عاستے .

ونالت طاكفة من اهـل اكتتاب امِسُوا بالمذى أنزل على المذين 'أمَنوا وكيْدَ النهاد و اكفووا

أخوة لعلَّهم پرجعون ـ (عُران : ١٨)

د ا بل تما ب د مراد ببود ) کا ایک طبقه که که کو آن پر هیچ کو ایما ن لاؤ اور شام کو پیر حیا و تاکیمسلمان د بد د ل ہوکر ، میں اسلام سے بھاگ مبائیں ،

۵ - انهون نے مسلمانوں کی طانت نوٹر نے کے بیلے اوس وخزرج کو با ہم لا اناجا یا ۔ (سبرت الدیمی شبلی ۔ ج ۱۔ ص ۲۰۱۷)

دبتيهما شيصغوگزمشتر

عبًا م فتح خِيرِسے پيلےاسلام لاچک تے نيکن قوم کے ڈرسے چپاتے بچرنے تھے ۔ فتح کھرکے دِن اعلان کردیا ۔ منین ، طائعت اور تبوک ہیں ٹنا مل ہُرے ۔ حفودًا پ کی بست و بن کرتے تھے اور معارم کی سے بڑے بڑے امور میں مشورہ لیتے تھے۔ اپ کی وفات عجد کے ون رمضان ساتے میں کُولی۔ د استیعاب ہے ہو۔ می ۵ مهم )

سے وبید بن دبید بن مغیوا لقرش، خالدین وبید کے بھائی تنے۔ بردیں صفو ڈکے ظاف لڑے، تبد ہو گئے۔ دیکن مجنبی اس کے بھائیوں نے انہیں خدے دسے کردہا کرایا ، پرسعاق ہوگئے معفرنت مٰنا لدانی کی ترخیب سے مسلما ن جُو سے متھے۔ان کی دفات نوخ کٹرسکے بعد ہوئی کتی ۔ (ایعنائش ۹۰٫۳)



و - بهود کے استعمال کا باعث اوّلاً عزورهٔ برمین مسلمانوں کی معرِ انه فتح تھی۔اس سے وسی کا زور ٹرٹ گیا تھا ادر مسلمانوں كى توت برام گئى تھى ينتانياً وحي اللى بيودكى اخلاقى كمزوربول كوكھول كھول كربيان كررىي تھى كەيرىمجوت بوسلتە ، حرا م کھاتے۔ابنی الهامی کما بول کو بگاڑتے بنیانت سے کام بیتے۔ انبیا و کونٹل کرتے اور حضرت مریم پر اِفتراد باندھتے ہیں۔ وقس على هدذ ارابن سعد نے طبعات میں فزوہ بن فیٹھاع سے ویل میں تکھا ہے:

<sup>ما</sup> واقعز بدرسکه بعد بهبرد سکه نغَف وحسد میں اضا فه ہوگیا اور اِن لوگوں **نے مهد**کو توط<sup>و</sup> والا ر<sup>ام</sup>

(بوالزسيرت النبي، ج ١، ص ١٠ م

ذ - كَنْتُ بن الرُّون مِيزِكامشهور ثماع تعاداملاً برقىب بلدُ سط سے تعلق ركھا ہے لين اس كا باپ مدينہ ميں أكر بنونفيركا طبعت بن گیا تھا۔اس نے ایک بیودی لاکی سے شادی کرلی تھی اور کعنب اسی کے بطن سے پیدا ہواتھا۔ اسے اسلام سے اس صن کے میداون نظی کر حب بدر میں ٹرے بڑے سے سروا دان توکیش ہلاک ہو گئے تریہ تعز تیت کے بیاے مقد میں گیا ادر عذاق كنشنكا ن بدر كم مرشير كك كرقويش كوانتقام كسيك أكساما ديار أس سندخود مجى حضورٌ كو بلاك كرسند كي سازش كي تقي -اً س سے انسعا رسنے بئو قینعا کا سے دوں ہیں مزیدِ نفرت مجروی اوروُہ امسالام کونفضا ن بہنچا نے سے سیے شعب وروز سا*زشیں کرسے سکے* ہ

ح - اُن سکەاقىقىا دى مىگا لم حدسے بڑھ چکے تھے۔ بہ جا دى ٹرح سُود پر قرمَ دسے کرسَب کچہ گوٹ لینے تھے۔ بہا ت کمس کم بچوں اور مورتون مک کورمن رکھ لیتے تھے۔ (سیرت ص ۱۹۹۸)

ط - به اگر دُ حک ہی رہی تھی کو ایک وافعہ سنے اسے پھڑ کا کرشعل ہج الدبنا دیا ۔ ہُو اقمی سکر دیک سُسلم خاتون ایک ہیودی کی وکا ن پرسودا سلینےگئیں۔ پیندنوجرا ن ہیودیوں سنے مل کر اکسس کی سیے گڑمتی کی۔ اس پرایک مسلما ٰن سنے ایس وکان وار پر حد كركم است ما رادالا ورميد ديول سنه أس مسلمان كوقت كر دبا مصورًا س يرسم مشتعل مرئهوست مكه خروح لكرمينويون

کے بال سکتے اور انہیں ٹیرامن رہنے کی لفین کی۔ انہوں نے جراباً حضور کی تو بین کی اور بدزبانی سے کام بیا۔ اب حضودٌ کے پاس حبک سے سواکوئی اورصورت بانی نہیں رہی تھی رینانچہ کا پسینچ کے دن نصف نشوال سنتھ کو

جنگ معابكاليك وستد كرمحلاقينغاع كالون بلسط رصفرت الوكبابر الرأينان كب مقريب عمر مفرت عمروا كمه ما تد

هه ها کسب بن اشرف آنما دولت مند تها که اس منه میودی علما دگی تخواجی با نده رکه تفین بصب اس کی دِل آزاریا *ب صدیت بره کثین توایک مع*م الی محدَنِ سلم انساری دمهم صر که اسعشوّال سشیم میں قتل کردیا ۔ دسپیت المنیّ - ے ۱-ص ۲۰۰۶)

لکھے ابر لبائغ نام کے مین محابی تھے ۔اوّل معنور کا ایک مونی ۔ دوم ابر لبائۃ الاسلمی ۔ سوم ابر لبا بربن عبدالمنزرالانصاری۔ اور بیاں کم نزالذکر مراجع ( باتی انگےصنی پر )





## شهر مدينه اور حوالي

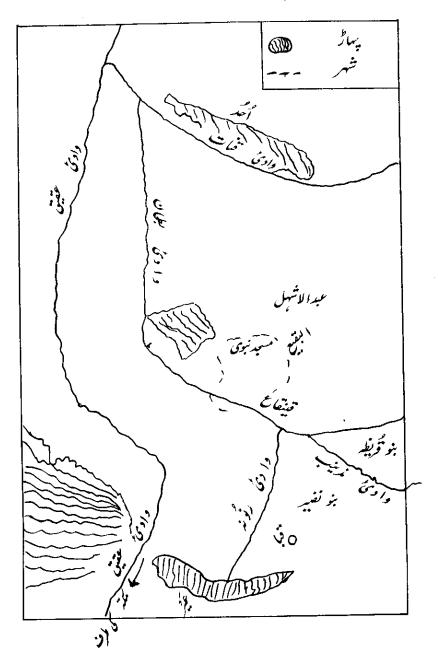

ا ـ تين كمانيس لعيني توم - روحا داوربيضار ٢ ـ ووزرين ، صُغوبتر اورفضه

ارتين مواري : فلعي ، تبار - ادر تيسي كانام معلوم نيس -

۔ بی رے اس کے بعد وہ لوگ مدینز کو جمپور کر خبیر ، مذک اور تیماً ، ونیو کی طرف کل گئے۔ ت<sup>س</sup>لقیع ص س ۲ ، سیرت النبی

ع I - ص ۱۹۵ س- ۱۶ م ۱۱ ۔ عز وہ سوری انقام لینے سے بیل تو بری کور ہوئی کہشکت بدر کے بعد الرسنیان نے قسم کھالی تھی کہ وہ اس کست کا ۱۱ ۔ عز وہ سوری انقام لینے سے پہلے: تو بری کے قریبِ جائے گا ، نه باس کوتیل نگاہے گا ۔ چنانچہ وہ دوسوشتر سواروں سا تدرینے پر بڑھا۔ اسے معلوم نفا کر میوداس کی مرطرح سے مدوکریں گے ۔ خیانچہ وہ پیلے تھی کی اضلب سے فا ل گیا۔ میکن اس دروازه مز كلولا - بعر بنونفير كرواد مسلّام بن مشكم كياس آيا - أس في رجش اشتغبال كيا رشراب بلا في ، بُر كلّعت ضيات كى رادرسىلانوں كے متعلق بربات بتائى بينائى بالى اسے مسلمانوں كولاكار نے كى ثراً ت نربۇى ادر دانسى كا اراده كر لياسىدىنە سے ربقیه ما شی<sub>ه</sub> صف*و گزشته* 

ان کے نام کے متعلق اختلاف سب سام ماحمد بن صنبل (اموع ہے) و ان کا نام رفا مرتھا۔ اور موسلی بن عقبہ بن بشیر تباستے میں کر ان کا نسب نام بیگاء ر فاعرب منذر بن زُبَرِ بن زبدبن مُميّدا لاكوسى الانصارى بجرت صفورٌ سے مجھ يبط اسلام لائے تھے۔ تقریباً تمام فروات بیں شامل رہے۔ معنورٌ سنے مزودُ سُونِةِ مِن عَبِي أَبِ كُوانِيا مَا نُهِ مِقرر كِمِاتِها - اَبِينُو. وهُ تَوك بِي عَدالُ شَاعل مَين جُوسَتُ تنظ - اس يربعد بي اشفه كَيْهَا مِنْ كَيْ بِينَا حَجُولُ ويا - اور ا علان کیا کرجب: کک افلامیری تو بهنقودنیں کرسے کا بیں تجھ نئیں کھا وُں کا حبب پرنوچھٹوڑ کے نئیجی تو آپ ان کے ہاں گئے اورقبول توبری الملاع دی۔ وفات دیں۔ بہ ھکے درمیان مُرکئی۔ ( استبیعاب جے ہو۔ مں ۲ ۹۵ )

> ع دیزے اندازا سومیل شمال میں میود کا ایک شہر دهی خیرے کوئی ، ومیل شمال کی طرف ایک لیتی -

ا منزے دوسومیل شال میں خیرادر ندک سے اسکے ایک گاؤں .

نته نجری بن انطب بزنشیرکا ایک مرواد، جرستاهدین خیربین ماکه دمرا تقا راس ندهنو ژست پرمها بره کیا تفاکروُدهنورسکه خلاف کسی مملدآور ى دد ننس كرے كارباي مبود احزاب ميں شامل موكرت عمي مدينه به عمله ورشوا اورصب احزاب ناكام موكر والسي يبط سكنة ويه نوتونظر ومدينه ، کے ہاں رہنے تکا پچ کمہ بزوُرینیہ بھی معاہدہ توڑکرامزاب میں شائل ہُوٹ نستھے اس بیے صنورؒنے احزاب کے والیس مبانے کے بعد بزوّ نیارکاممانیژ كرب يُحيِّي كُرْفياً ربوا اور صفور سفه اس كي موت كاحكم دے ديا۔ ﴿ البِلاَةُ رَى : فتوح البِدان الْكُمريزي -ص اس

ر میں کے فاصطرر ایک نظام مُوری کے کہ اتفاوہاں ایک نخلتسان میں دّو اُدہی محروث کارتھے۔ اِن میں سے محمولانا کے ا دسیرت ، چا ، ص ۲۰۰۵ ) نے سعد بن مُرُو مکھاہے اور دُوسے کے متعلق ابن غلدوں کے حاضیہ نگار میم احمد میں ارا اُوی نے حرف آننا ہی کھا ہے کروہ سعید بن مُرُو کا ایک معلیف تھا دے ا ، ص ۹۶ ) یسعد کو ن تھا ؛ اکس کا ذکر ما فظ ابن میتوالبر قرطی (۹۲۶م) نے الاستیعاب میں نہیں کیا۔ اس سے شئر ہوتا ہے کہ یہ شاید صحابی نہ شجھے۔ اُئوسفیا ن نے ان دونوں کو قبل کر دیا او رہے رو رسے معالی نملا۔ اور اونٹوں کو مشہک سیر بنانے کے بیاستو کے تبیعے راہ میں جینیکہا گیا۔ اسی مناسبت سے مہم غزوہ مویت کے نام سے شہور ہوگئی۔

لله ما فظ الْمِع بِسِعن بن عبدالله بن محدب عبدالبرّ القرطي القرى ( ۱۳۹۰ - ۲۹۱۱ ه) مبت برّے مورّخ ، محدّث اور عالم انساب شعر ان کا تعلق فِرُوقبيع سے تعار الاستيعاب سے ملاوہ إن کی وگر کم اوں کے نام بر ہیں : (۱) کماب الارزنی اختصار المنازی والتيرّيزوم) کما ب فی تبائل العرب وانسام ۲ م ، مهمدًا لمجالس - (فريومبری ، وارّة المعارف نا ۱۰ م ص ۱۰۲)

لك وبكط ماستيه شارنمروه

الله برو منكيم ميزسه كونى كيالس ميل جزب مشرق كى طرف أباد تھے۔

لله عَطَفَان مریز کے جزب اور فدر سے مشرق میں ۲۰/۰ میل و ور رہنتے نھے۔

فله ميز كي جنوب شرق مين برمونه ك تريب ايك مقام ( ياتوت معجم رج ١٠٥٥)

سنگ اکثر اصحاب رجال کا خیال ہے کرمیدالنّدر نہ ہن اُمّ مکتوم اورع و بن امّ مکتوم جس کا ذکرما شدیثما دفیر ۲۹ میں ہو پیکا ہے ایک بٹی نعسیت سقے دونوں کا منسب نامرا بک ہے ۔ بعض دعبا ل نگا روں سنے میدا منّد کا ذکر ہی نہیں کیا۔ 3 استیعا ب نے ۱ ) ص ۲۰۹)

غزدہ کرکٹر (۲) مارہ (۲) اور المورسسی سے کوئی دویاہ لبد حصنو ڈکر اطلاع ملی کر نجد کے وہ تبییا میں میں میں المور مار میں مورسی ہیں بیٹر محارب ، ہوغطفان کی سٹ نفیس تقییں ، ذوامر میں جمع ہورہی ہیں بیٹر محارب کے رئیس وُعثور ر بن مارث اس اجماع کے قائد و محرک میں خانچہ آئے ہوا رہے الاول ستاھ کو . هم صحابہ کے ہمراہ مدیند سے تکلے اور حضرت عثما لاہ بن عفّان كوبطورنا مُب يتجيع حيوار كنّ يحب ان قباكل كوات كي كدكاعلم بُوا توبها رُّون ميں بھاگ كئے راك وي س ون سك و تت إبك ورخنت سحه نيتجه كرام فرما رسبت ستصركه وبيدياؤل وعثوروبل مينا بينجا يتلوا رسونت كرحضور كيحسر مريحوا بهوكيا أور بلندم وازسيد کنے نگا : بتا اسے محد اِ تجھے اب مجھ سے کون بمپائے گا ؟ معفور نے بے ساختہ جواب دیا ؛ اللّٰہ۔ معا بجریل نے وُعشور سکے سینے ہیں اس زورسے دو بقرط رسیدکیا کہ اس کی ملواد گرگئی جصے صورٌ سنے تو راً تھام کر پُوچیا: بنا اب تیھے کون بچا نے گا ؛ کوئی نہیں اور ساتری کلمریر طرا سلام ہے آیا مصور وہاں کچہ دیر شہرے اور پھرکسی تصادم کے بغیر والمیس پیلے گئے۔ و تلقیع ص ۲۵) ج رم م مورم می مذینه سے کوئی ۵۰/ ۹ میل جنوب مشرق میں ایک مقام فُرع کملاتا بھا اوراس کے قریب ہی ایک مهم ا - نقو وه کم بنو مستقیم اور موضع بگزان کے نام سے مشہورتھا ، صنور کو اطلاع ملی کر بنو مسلیم مجران میں جمع ہوئے ہیں \*\* آب أَبْنِ أُمْ مَكْتُوم كُونا ثب بناكر ٩ جما دى الأولى سليم كونين سوصحابه كمه مهراه روانه بُوك مِنزل يرتنجي تأوو باركسي فشكركا نشأ نَ ملي التی میں التی میں میں قریش کی قدیم تھارتی تنام او ، جساحلِ تلزم کے ساتھ ساتھ تنام بک جاتی تی مسلمانوں اور معضرت زبان بی مارتنہ کی مهم کے بیم ملوں سے نیم میز اور گئی ترقریش کی اکثریت نے اس کا استعال ترک کر دیا۔ ابتہ ایک گروه ، جس کا مردارصفوآن بن اُمیّرتها دیرا چندا کپ کوا بوسفیان کا رقیب مجتما نها ) شام سے تجارت کرنے برمُرمِرتها . چنانحپ ا نبوں نے ایک قافلہ ہایں جانیت شام کو جیجا کہ وہ آتے جاتے مدیز کے مشرق سے گزرسے اور رہبری کے بیدے بزرعجل کے ایک آدمی والتشقين حبان كواُ جرت پر ساتف جيج ويا . قواخط كى سسيا دست صغوان بن اُميّه كے سپروتنی رحبب بيز قامله مال شجارت سلے كر يوا اوصفورگو

مُنْهُ وَوَا مَرْ نَهِ مِينِ بِوُ عَطْفَانِ كَالِيكِ مُوضِعِ - ( يا قوت بِمعِم - ج ا رص ۴۲۳)

شكَّه الرُّخ بن أمِّ كَتُوم - ويَجِيعِه ما مشير نم إلى ـ

وك زيرٌ بن عار تر ر ديكي ما شير مر ١٧٥ ـ

نشه صفوان بن اُمیّر بن خلف بن ومب مِن مذافر بن محيح القرشي الجمِّي كا والد اُميّر بن خلف بدر ميں اپنے سابق غلام مفرت بلال کے ہاتھوں الاگیا تعا صغوان نتح نکیرے بعدا مسلام لایا تھا۔ بات گیرں ہُوٹی کرمب مصورٌ تکہ سے لوٹے تو یوسی سا خدشا ل ہوگیا اور صنین وہا ثعن میں معفورٌ کی طرف سے لڑا ، ما لاگ داس ونت بکس پرکا فرہی تھا۔ آپ سفہ اسے حنین کی غنیست سے کا فی معتر دیا ۔ برفع کترسے ایک ماہ بعد اسلام سے آبا اور مدین میں آگیا۔ سکن حضور سند اُسے بیک کرنوٹیا دیا کہ فتح تمہ سکے بعد ہجرت کی فرو رہ نہیں رہی۔ یہ افسح انقرلیش تھا۔ اس کی وفات ساتھ کو مکتہ میں ہُو تی۔

ائد فرات بن حیّان بن تعلیته العملی میامر کے ایک تعبلے بڑعمل سے تعلق رکھے تھے۔ زیڈبن مارٹہ کی مہم کے بعد مبلدمسلمان ہو گئے ادرجب سبیمہ نه دعویٰ نبّ ت کیا توصنوژ نے انہیں سیلمہ سے لڑنے کے بیے بھیجا تما۔ رانستیما ب ۔ ج ۲۔ ص ۷۰ )

نقر المرسول نبر .....مم 9 مم

ا طلاع مل گئی ہائ**ی** نے مفرن زیر بن مار نہ کوسوسواروں کے ساتھ جما دی الانخرہ سٹانٹھ میں اس فافعے سے مفابلے کے بیار داز کیا۔ چنی یہ *وگ فافطے نے قریب پہنیے* توتمام محافظ قافلے کو چوڑ کر مجاگ گئے اور حفرت زیڈ سارے قافطے کو مدینے ہیں ہا بک لائے ۔ اس

تمام ما ل ومناع کی قیمت ایک لاکھ درسم تنی۔ (تلقیع ص ۲۵٪ ابن خلدون ﴿ ج١ ص ٩٠ ، واٹ ص ٧٠)

، و مرم بْدَرْ کے ستر منتونوں کا انتقام لینے کے لیے قرایش سنت بے ناب ستھے بچنا پخراس منفصد کے بیے انہوں نے 14 م 14 مرغود و 6 احکر اڑھائی لا کھ درم جمعے کیے۔ نواحی قبائل میں اشتیعا لی پیدا کرنے کے بیے شعراد بیسچے اوراس طرع تین مزارع نیاز د

کا ایک نشکر تیار کیا جس میں سات سوزرہ پوکشس تھے اور جن سکے پاس ووسو گھوڑ سے اور تین ہزارادنٹ تھے۔ یہ نشکر مجمع سکون دہ شوال ستانتہ ) اُحْدُسے قربیب فوکش ہوا حصنور کو کمولمحہ کی خبر مل رہی تھی۔ آپ و وون بعد نما نے مجمعہ سے فارغ ہوکر ایک ہزار ا وا د سکے ہمراہ مدبنہ

ستنكلے مبب شہر کے بامرمنیجے تودئیں المنافقین عبداللّٰدِن اللِّ نین سوا دمبوں کو لے کروالیں چلاگیا۔ بابس برحضور کے عزیم ہیں فرق نه یا یکت نے میدان اُحدیں منے کرصف اوانی کی حضرت رُبرتِ بن مقوام کورسا سے کا افسر خرکیا۔ بیاس بیراندازوں کو حضرت عبد اللہ بن

جبیر کی قبادت بیں اُس چوٹی پرمتعین فرمایا جومسلما نوں کے پیچھے تھے۔ یا نتوال کوسب سے پیطے خواتینِ قرمیش دکٹ پر اشعار بڑھتی ہوگی ا کے طرصیں جن میں کشتگان بدر کا اتم اور انتقام کے روز شھے۔ ابوسفیا ن کی بیوی بہندسب سے اسکے مقی بیچے جودہ ویگرمور تیں تھیں،

سجن میں اُم چھیکم دائرجل کے فرند عکرمری بیری ، ، فاطمہ د خالد بن ولیدی مشیر ، برزو د طالفت کے رئیس مسعود تقفیٰ کی بیٹی ، ادر رُلِطِهِ (عُرُونُ مِنْ عَلَم كَي زوجِهِ)خصوصيّت سے قابلِ ذكر ہيں - رجزير اشعار بين سے دُوير ہيں ہي

نَحُنُ بناتُ طارقِ نشى على الشّماري

د ہم مسافران شہر بینی تا روں کی بٹیباں ہیں جرقالبنوں پر جلنے کی عادی ہیں )

إن تَعَلِبوا نُعُبا نسقِ او تبديروا نفّارقٍ

(اگرتم اسك برهو مي قوم ترسع مط ميس كى رويجه بوسكة وم تميين چوار ماين كي ) حب صفیں؟ راستہ ہوگئیں نوحضو کرنے مہا جرین کا علم حضرت علی می و۔ اوس کا حضرت اُسٹیکی بن چھیر کوا درنز رج کا حباب بن منزرکو

لك ويحصه ما مشير نراا

تلحه میدانندین مجبرین نُعَان بن اُ میّہ بن اِ مرا دُانغیس انصاری بجرتِ رسمُول ٌسے ورا پیلے اسلام لاسے تتھے ۔ بدرہیں مقد بیا ادر اُصرُدین شهاوت یا ئی- د استیعاب ج ا ص ۱۳۴)

کشیدهٔ بن مُحَفَیرن حاک بن غنیک بن را فع بن إمرامُ القیس بن زیدبن عبدالاشهل بن مارشه بن خزرج بن عربن ما مک بن اوْس انصاری اُنهلی تعقبه ثما نیرسے بھی درا پیلے ایمان لائے نتھے (معتبۂ اولیٰ وٹا نیر میں ایک سال کا زماند مائل تھا) مرمین شاید شامان لائے نیکن اکسد ہیں بڑی یا مردی سے اطب سبب دیگرصما برصنورگر تنها چھوڑگئے تھے تو برصنور کے پاکس ہی ڈیٹے دہیں ۔علم وحسن بلا وہت بیں مشہور تھے ۔ شعبان سندھ

یں وفات پائی اور فاردقی اظم شنے انہیں بقیع میں دفن کیا۔ د استیعاب & اس ۲۸) بشک حُبَابٌ بن مُنزِر *کے بیے* دیکھیے ما مثیر نمبرا ہ ۔

معنور کوسب سے پیطے صفرت کھنے ہیں مانک نے دیجھا اور لمبند آواز سے کہا "مسلمانو! رسول النوصلم پر ہیں یا" برسن کرھانیا س گوٹ پڑسے اور کھا رہنے ان پر بملہ کرویا چھنوٹ ابورہ جا نہ خو اور صفرت کے بیے سپر بن سکتے اور تمام وار اپنے صبوں پر سے نے گئے آئی تم کہ ارکا ایک وارصفو کر سے نوو پر بڑگیا اور اکسس کی ووکڑ یاں جہرہ مبا رک ہیں تجبہ مختیں ۔ اس حالت ہیں بھی کا پ کی زباق بریرا لفاظ متھے۔

است خالد از دویس و میدالله بن تربن مخزوم القرشی المخزومی کی والده بها برا العشری الم المومین جیونه کی بهن تعی مبالمیت بین خاله از الداخران زلیش بین شمار بوست نظے دیکر بسلمان بوت و اس کے متعلق اخذا و نب کرئی عدید و خبر کے درمیان بها کہ کی است سال خدت ( صفح کا واقع قرار و بناہے اور کوئی مشرکا دیروال برعز و ان مقد بر مصرف کر شامل برعز و ان مقد بر مسلمان بوروائی مشرکا دیروال برعز و ان مقد بر مصرف کر شامل برا کر شامل کر مشرکا و ایک میروال برا مواله برا مطلب کر گرفتار کر لائے و ایک میسال بعدید و ال می میسلمان بور ایک میروال میروال برا کوئی المطلب کر گرفتار کر لائے و ایک میں الله کوئی برا کوئی المسلم کر میروال کی طرف میروال ایک میروال کر از ایک میروال کر المسلم کر المسلم کر میروال کر المام کر میروال کر المسلم کر المسلم کر المام کر میروال کر المی میروال کر المیروال ک

ث شبی ( بیرت ۱۶ ) ص ۱۰۸) سفه این نفر بی اجه اور این ملدون (۱۶ ص ۱۰۷) شفرنی انس صحیح اَنُس بن کَفُرُج - براُحُد پی شهد بُرسے نقے رواستیعاب ۱۶ - ص ۲۰۰۰)

الى كعبُّ بن ماك بن ابى كعب عُرُوبن الْقَيْن بن كعب الانصارى عقبهُ ثنائيه بين اسلام لائے شقے۔ برروتبرک سے سوا باتی تما م غزدات بین شامل مُرکے میشائر بھی شقے ۔ بیغزوہ 'بوک بس عداً شامل نہیں برئے تھے ۔ پھر بخت نادم و ّنائب مُرک تو یہ ایت نازل مُولی: وعلی الشالشنة الّذین خُلِقُول . . . . . . ، اس کی دفات ٥٠ - ٥٣ هر میں مُرکی ۔ (استیاماب ١٥ مس ٢١٦)

شه ابُرُ دِبانہ۔ سماک بن اوس بن خِشَدانصاری ۔ الا حد میک بیلدے خلاف لڑنے بڑے شہادت پائی۔ ( استیعاب ج ۲ ص ۹۲۳) ( باقی برصفور کیندہ)



وت اغفونفوهی فاتهدر لا يعلمون - دنجاري مزوه احد)

د اسے رب ! میری توم کومها ف کردسے کہ وہ لاعلم ہے )

ا بوسغیان کی بیری مہدم کے والدعتبہ کو ضریت جمزہ کنے بدر میں تمثل کیا تھا ، کو صندت جمزہ کی لاسٹنظر ہاگئی۔اس نے آپ کے كان اورناك كاشكر أن كالإربناب اوركليم نكال كرحياكش .

مب دونوں فوجیں میدان سے امگ ہوئیں توصفورُ سنے ایک دستہ تعافیب میں بای فوض تعبیا کر کومیں ابوسنیان مرینے پر حمله نہ کروے اور دومرسے ون زخمی ہونے سکے باوجو د ہی جنور بھی مدینہ سے جنوب میں آٹھ میل تک سکتے لیکن قریش جا پیکے ستے اس بیے واليس تشريعين سك آست ر

١ س جنگ بين شهداء ومقتر لبين كي تعداد بيخي :

ا - شهدار ۵۰ - ان مین حضرت بحرّهٔ ، حضرت عبد الله بن محش ، حضرت مصعب بن عبیروه گیرمها جرصما به اور ۹۵ ا نفها ر

۲- متقتولیمن قرنیش کی تعدا دیقول این خلدون دی ۱-ص ۱۰۴ ) بائیس تھی اور مبغول ابن الجوزی (تعقیح ص ۲۵) تنگیس - ان میں قابل ذكريه تنصور

ماہوں ہے۔ ولید بن عاص بن سنتام - ابو اگمیر بن ابی عندلینہ بن کمنیرہ اور بنتا م بن ابی حذلینہ بن مغیرہ ۔ اس جنگ کے لید مدینہ ماتم کدوبن گیا بحضور حس طوف سے گزرتے عوز بین کسی نوکسی کو روز بی ہوتیں لیکن حضرت تمزوز کا نوجہ ا كو في منيں تھا اس ريصور گر كو كھ سا ہوا اور فرمايا :

امّاحسزة مند بواكى لية - دافسرس ريزه ير روسفوا لاكوفي نهيس،

## دبقيها رشيه صغوگزمشتن

لمث طلخ بُن عبيدالنَّد بن مثمان بن عروبن سعدالقرشى النَّيمي عبب بجرت كرسك مديني بن ينجع توصفورٌ نندا نهب كعثِ بن ما مك بن الوكعب كا بجا أي بنا دیا- نورو که بدر سے وقت طلح شام میں تھے۔ اُحدیں آپ نے کسب بن مالک سک مہرا وهنو اُکو بچانے سکے سیمے نیر و تین سکے کئی زخم کھائے تھے۔ مبب حضورٌ زخی بو*کرگرسے تویا کپ گویبٹے پراکھا کر ابندی پر*ایک عارمیں سلے سگئے۔ برد سے بعد حضرت طلحہ تما م فز وات میں ثبا مل مُوسے۔ آپ عشرهٔ بیشویں سے تھے جنگ جل ووسوم، میں مروان بن الحکم کے تیرسے شادت یائی ۔ آپ معزت علی کی طرف سے اور رہے تھے کہ حبک رحج پڑ كرانگ بوشكر دانشيعاب ن ۱-ص ۲۰۶)

الشي حضورٌ محرادا لاميد (مومنع ) بك سكنه اوريانعا تعب بزوه أمد كم <del>سليد</del> مين تعاليع تاريخ نكارون سفراست ايك الكريزوة وارديا ہے۔ الله عبدالله بن عش كريد ويكي ما ستي تمرام مین معنعیش بن گرکے بیے دیکھے حاستیہ نمر ۵۰ المون المون المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

وادئ فرند کر می و را می کون کر کرکتر کے مشرق میں وفات سے قریب واقع نئی - بر بڑ کیان کی کھیت تھی۔ اس تعبیر کے سردار ۱۸ - واوئی محرم کی مجمع کانام سُنیان بن فالد الهٰذی نئیا رصفور کوخر بلی کرسفیان مدینے پرعمد کرنے کے بیے ایک عبش ترتیب دے رہا ہے۔ اپ نے حضرت عبد الند بن اکنیس کو اس کے مقابلے سے بیے رواز کیا۔ بدہ ۔ محرم سلام کو تنہا چل پڑسے ویاں پہنچ کر اُسے تلاش کیا رموقعہ پاکرہار والااور مرکوائ کرساتھ ہے گئے جب جصفور کی خدمت میں بینچے اور سارا واقعہ تبایا توصفور نے فوش ہوکر اِناعصاعطا کیا اور فوایا :

> تخصّد بہاند ، فی المجنت کے وکرمنت میں اکس کے سہارے سے میلنا ) مب برفرنت ہوئے نوعصا اُن کے کفن میں دکھ دیا گیا - ( کفتے س ۲۶ - سپرنت النبی سے اص ۳۸۹ )

اور سنده مديين وفات پالئ به دامستيعاب ج ام ص ۲ ۳۳)

فی منگیم کے تبیطے نے اسلام کے خلاف کوئی خاص حقہ نہیں یا ،اوائل بجرت میں ایک دومرتبر انہوں نے شرارت کا اما دہ کیا تھا بیکن اسلامی حبیث کے اسے پر منتشر ہو گئے البتہ بٹر معوض کے المبتہ کے وقر دارہبی لوگ شعے۔ انہوں نے عامر ہو طنیل کے ساتھ ل کرتمام میں برکوبار ڈالا۔ بعد میں ان کارویہ طبیب ہوگیا۔ فیج گڈا ووئین کی ہم بیٹیکم کے ایک عزاد جوان شال شعے بیٹنی میں حقود گستے میں علم میں کہ دیتے ستھے دیبنی وہاس بن مرواس ، خناف بن کوئیا۔ وقع کھی ہوئی تھا۔ دواش صدوق)

نقى ترامٌ بن عمان - مامک بی خالدین زیربی ترام الانعبازی سے بدروانحد میں دیم پیا رہے حفرت انس بن مامک سکے ماموں شکھے ۔ حب مامر بن المنیل نے آپ سے سریں نیزو مادا اور آپ سکے ہاتھوں پرنون گرسنے نگا نوز بایا فُوْرُتُ و س بت ا حکصیبنے د رب کعبہ کی تسم میں جیت گیا ) شہادت سنک تگ میں بائی - واشتیبعاب ع ۱) ص ۱۳۴)

الله عروً بن اُميّد بن تونيُدن مبداللهن اباس بن مبيدالضرى ربدرا دراصدين قريق كے ساتھ مل كرمسلمانوں كے خلاف نولستے رہے ليكن اُحد كے مبدفوراً اسلام سے اُكستے اور مكنسية ميں صنور سفائيس وفات بائی۔ مبدفوراً اسلام سے اُكستے اور مكنسية ميں صفور سفائيس ايك تبلينى خط وسے كرنجا متى كاطون بھيجا نتھا رعد مِساويہ مي دامنتيعاب ہے ۲ مس ۲۳۰

المقة مُنذِد بن مُرُوبنُ خَيْس بن حارثر بن تؤذَ ان الانعارى السّاعدى بجرتِ رسول سنت يتط اسلام لاستُ شنعه - بدروا مُعدبين حقد ايدا وربُرِعُو ذي كه المسترين شهيد ہوسگئے - وسکين ) (اسستيعاب - ج1 ص ۲۷۵)

ه و ه مام بن فهیره حصرت ابو کرم نسکه ۱ داوکر ده خلام تصریح با تورمین مولیتی چرایا کرتے تھے۔ حب حضور ۱ ابو کم صدیق بن سکیم او منارِ توریس بناہ گزیں ''بُوئے تومیر برشام ویاں کھانا وفیرہ لاتے تھے اور مغر ہجرت میں ان رونوں کے مساتھ تھے ۔ بدر واُحد میں حصتہ بیاا در نیرمعوز کے جاتے برصفیری میں دیا گئی۔ داستیعاب جام کا میں ۲۷۴

سے معزت ہے میں تبائل مُفَالِ و تارہ کے چیند کومی صفرز کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ بھاری قوم اسلام لام<mark>جی</mark> ا ، المستخرج على هم كيكن احكام شرويه سے نام شنا ہے۔ اس بيے ہمارے سائھ چند عالم ومبقع جيئے بحضور نے سات صما مرکاانتجا۔ وور مور اللہ میں احکام شرویہ سے نام شنا ہے۔ اس بیے ہمارے ساتھ چند عالم ومبقع جیئے بحضور نے سات صما مرکاانتجا، فر با با اور حضرت مرتدرہ بن ابی مرتد کو ان کا امیر مقرر کر کے بھیج دیا - حب پر لوگ مقام رجیع پر بنیچے تو اسوں نے ند اوی کی اور بٹور کھیا تھ کے جِند آ دمیوں کو گلاکر بانچ کو ترمروا موالا اور باقی دو تعین حضرت فلینج بن عدی اور حضرت زید عن کوتیند کو کتر میں قریش سکے نا ں ذوخت كردبا در وليش ف انهين شهيدكر و الا يفبئيه كوابو كر و كر شف ، جس ك والدعا رث بن عامر كوفنبية ف أعكر بي المسا اورزید کوصفوان بن امیر بن طف سنے کیوکراس کاباب امیرین خلف بدر میں سلما فرن کے یا تقدید بلاک موا تھا۔ اورصغوان کے برسلے میں سميمسلمان كاسريبنا بيا تباتها. (تلتيع ص٦٦ رابن خلدون ١٥ ص١٠٠ مشبلي ١٥ ص ١٩٩)

مه الله تا فع من كَدَيل بن ورثعا والخز اعى ويك صاحب علم صما ب*ي تقصه (السنتيعاب ج* الص ۲۹۶۷)

وه مدیز دیگرے وسطیں ایک مقام مُسفا ن کملانا تھا ۔ رجیع مگر وعُسفان کے درمیان واقع تھا۔ دسٹبلی ج ۱ - ص ۳۹۱) القع عَسْل ادر فاره، قبلیُه اسدبن خزیمری شاخین تھیں اور برنمہ ومدینز کے مشرف میں رہتی تھیں۔ (واٹ - ص ۱۸)

وه حقرت مرَّه أن الى مرَّى العنوى بدر وأحديم شامل بُوئے شفے اورحاد تُرْرجيع بين نهيد بوئ ، وسمير ) كپ نے حضور سے كئي احا دميث روایت کی ہیں تا پ کڑھوڑ سنے مهم رجع کا امیرمقر کیا تھا کیکن ایک اور ردایت کےمطابن اس مهم کا امیر عاصم کی تابت بن ابی الاقلح الفیاری تھا يرحبي ان سائت سما بدير ثنا في نفاحبفين صفورٌ سنداس مهم ريصبيا تقارمب بنُر ليميان شنصحا بر كوفتل كر ديا تواننوں سند عاهم كا سركا ش كر

سلافہ نبت سعد بن شہید کے پاس فووشت کرنامیا یا لیکن شہدگی کمھیوں کے اجا تک تھلے سے ابیا نہ کرسکے۔سلانو سکے دکو ہیڑوں کو اُحدیب عاصم نے لماک کیا تھا اوران نے قسم کھائی تھی کرود عاصم کے کامنہ سرمین شراب پیٹے گی۔ د استہبا ب ج اص ۷۶۵ و ابن غلدون جواص ۱۱۵ شاہ بڑ لیان تعبید منہ کی ایک شاخ ننی جدینہ سے جزب مشرق میں ؟ با وتھی۔ اس سے ایک سروار شعیان بن خالد بن نمیکٹ المنڈ کی مح عبداللد یں اُنگیں نے قت*ل کر*وہاتھا ( وکیھیے منوان نمبرہ ا ) ۔ استیقل کا انتقام لینے سکے سلیے بنو لحیان سنے ان صحاب کوقتل *کیا*۔

دواٹ مصفحہ ۹۰)

94 نُبِيَب بن عَدِي بن عوف بن گُفندَ انصارى برديس موج د تتھ-انہيں ابُّر مَرُّ وُعَدٌ (ح - <u>عال</u>) سنے شہيد كميا تھا-داستبی*عاب ج* اص ۱۹۲)

ننك رئیب و تیزین معاویین نیئیدین عامرین بیافترالانصاری نے بررواُ حدمی حضد بیا تھا۔مهم دجیج میں پہلے تید میرکے اور بعداز ال صفران بن أيترك إشون تهيد- (الفِياً ص ١٨٩)

لنك ا بُو رَرْ وَعَدَ ﴿ كُتُتِهِ بِن حَارِث بِن عامِر بِن فَوَفَل بِن عِبدِمِنا فِ القرشَى النوفلي الحج زى فتح كمرْسك ون اسسلام لا سُح شقے -

(الشيعاب - ج٠٢ - ص ١٩٩٣)

الناه صفوان بن اُمتِد کے لیے ویکھیے جا مشید نمبر ، یا ۔



جِنانچربر وکک خیر و مزوکی طرف بیلے گئے اور مدبیز سے بایں شان رواز ہُوسے کرمورتیں دف بجا بجا کر گا اور ناپ<sup>ی</sup> رہی تعییں۔ <sup>3</sup> میقیع س<sup>ان</sup>ا۔

کمنے مرعد کے معنی ہیں: وعدہ - جاسے دعدہ اور زمانِ وعدہ بچ کہ اُمدیس ا برسفیان سنے اسکے سال بدر میں اوسنے کا چیننج ویا جسے حضور کسنے منظور فوا لیا تھا۔ اس سیلے بررکے ساتھ الموعد (وعدہ - جا سے وعدہ - زمانِ وعدہ) کا نفظ طریعا ویا گیاسہے بیپی وُہ بدرجہاں مقابلے کا فیصلہ (وعدہ) ہوا تھا۔ دمگنجہ " وعد")

کتنله این ظهروں (ج اص ۱۱۸) سکے باں پرسغرشیان میں نجوا نھا اورا بن الجوزی دستیج جن ۲۰) کے باں بیم وی تعدہ سکتھ کو۔ صلح عبدالشد بن رواحدین تعلیر بن إمراءُ الفکیس الانصاری پجرتِ رسُول سے پیط اسلام لائے اور فتح کمد کے بعد دبگر تمام مہما سے ہیں شامل مجرئے ینز دوموند دشتہے ) ہیں شہا دستہ پائی۔ واستہعاب ج ۱ ص ۲۶۸)

لنك ابن خلدون وج اص ۱۱۸) مكفتا ب كرد

'نائب کانام عبداللّٰدین اُ بیُ بن سلول تھا کیمن میں جے نہیں کیؤنکہ بیعبداللّٰدرُئیس المنا فقین متن اور حضور اسے اسس منصب کا اللّٰ نہیں سمجھتے تھے۔

| N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S |                |       |      |                |                |            |              |
|-----------------------------------------|----------------|-------|------|----------------|----------------|------------|--------------|
| بندول کی تعداد                          | محورول كي نعدو | 99.54 | بال  | ىندون كى نعداو | گھوڑوں کی تعدو | 13.4       | ocker-softwo |
| 11 9                                    | A              | حنين  | A CE | 414            | : <b>K</b> . : | بدر        | Pγ           |
| ٠٠٠ ١٣٠                                 | 10,000         | "نبوک | 29   | 10             | 1.             | يدرا لموعد | יק פב        |
| (واط ص ۱۵۲)                             |                | •     | •    | ايضًا          | r              | خير        | <i>p</i>     |
| <del></del>                             | L              |       |      | <u> </u>       |                |            |              |

۲۵ - غور و گھر مریع ( بل بنی مصطلق ) ساحل کی طرف واقع تھا اس کے نواح میں بنونزاعہ کی ایک نشاخ ۲۵ - غور و گھر مریع ( بل بنی مصطلق ) ساحل کی طرف واقع تھا اس کے نواح میں بنونزاعہ کی ایک نشاخ بنومصطلق آباد نفی میصفور کو اطلاع ملی کہ برقبید مدینہ پر چھے کا ارادہ رکھا ہے۔ آپ نے صحاب کو تیاری کا تھکم وسے دیا اور حضرت زیدین حارثہ کو نائب مقرر کرنے کے بعد ۲ شعبان مصیر کو مدینہ سے رواز ہوئے ۔ وہاں پنچے تزود لوگ جنگ کے بیے تیار شعے اُن میں

نشله ذات الرفاع كدنغلى معنى بين ، وهجيون اوراگداون والى -اس سعد او خطفان كا ده مبدان سبت هم كراورنگ برگک بها ريان تقيل -اورتان كا وتباست بيرمهم اوات الرقاع "كمنام سعم شهور دوگئي-هنله حفرت سبياع بن مُرفَط كم متعلق ما فظ ابن عبدالبرّ مقدمون آنا كها سبت كرم حفور "فومة الحبندل اورخير كم سفرك دوران انبين مدينمين ابنا انب مقرركياتها اور برم بسيد عمل بين شمار بوت تقعه و استيباب ع ۲ ص ۴۸۵) افغان زيد بن مارز كه يه و يجهيد ماشيد نم و ۱۹ -

م ارب گئے۔ پھیسواسیر پُوٹے۔اورغنمیت میں دومزار اُونٹ اور پانچ سزار کمریاں اینوائیں رامیروں میں رئیسِ فبیلم از رحرت بن ابی عزار کی بیٹی بوئی جمینے کے بیٹھی ہے وقت حضرت تا ہے اُن قیس کے شقے میں آئی ۔ حبب حضورٌ کومعلوم ہُوا کریر سروا رقبلید کی

میں ہے تو آپ نے حضرت ٹانجٹ کو کچور تم و سے کر اُسے اُ زاو کرا بیاا و راسے اپنی زوجیت میں لیے لیا۔

النس تفيادم مين عرف ابك صلحا في تمييد بهواتها . (مشبلي عن أص ١١٦ - ميتيع اص ١٢ - ابن خلدون اح ١١ س ١٢٨-

واقعهٔ ان کست برواقعه اسی نوز ده سے والیسی پرمیش این بات بول بُرنی کر والیسی پرچھنوژ نے دان کو ایک مگر نیام فرما یا۔ آدھی واقعهٔ افکاک رانت سکے وفت حضرت ماکٹ اوقع ساحبت سکے بیاے اشکرگاہ سے بامرگئیں، والیسی پر انہیں محسوس ہوا کہ اُن کا

ہار ، جووہ اپنی بہن ہے عاریتۂ لا نی تنفیں کہیں گر گیا ہے۔ وہ دوبارہ والبر کٹیں نوفا فلاحلِ ویا اور آپ روگئیں ۔ آپ نشکر کا ہ ہیں مبھے کر ا نَّظا دکرد بی خیس کرصفوان بن معطّل ، جس کا کام فافلری گری پڑی امشیا ، کوسنسیا نیا شما ، ہمگیا ۔ مصفرنت عاکث پڑکو تنہا د کھے کر پیسلے ىلىندكەلارسى» انّا لىلە وانّا الىيەلە داجىعون "كەرىم دونىشكومىشا با مىضرىن عائىتىڭ كوموا دىياددىماد پىرگرىپل دارىب ب

لهيفة فافع بين بينيج تومنا فتي الملم عبرالله بن أبئ نسف حفرت عائشًر كوبرنا م كرنا خروبا رحب واستعان افترا سارے مدیسے ہیں چیل گئی توصلوژسنے حضرت عالث پڑسے کنا رہ کرایا ۔ اس پر وہ سحنت بسے چین مکہ بیار رہنے نگیس ر اور اندازا ٌ ایک ما ہ کے بعد

و حي نساً پ كي برأت كاعلان كيا يه إفك كيمعني بين حبُّوت بولنا اورالزام ترات نا يه زابن خلدون ١٣٠ ٥٠٠ .

۲۷- نوروهٔ اکر اب ( با خندق ) رؤسایی سے جُنی بن انْطَب اور کنا نه بن ربیع تربین کوسا تھ طانے کھیے "لله چگریهٔ نبت مارث بن ابی مزاریز· دهٔ مربیسیع بین امبر بوپ سے پیط مسا قع بنصفوان ( پروابینے : صفوان بن ملک ) کی زوجھیں

، وراکب کا نام کرّہ تھا۔ حفور کے انہیں زوجیت میں بلینے سکے بعدان کا نام جویر ہر رکھ دیا۔ ۱۵ مدال کی تمریبی کٹھیر میں وفات پائی۔ (تلقِع - ص ۱۱)

لله معرت ثابت من بن من المهرانعاري يتع انعا رك فليب شف راسلام لا في كم بعد خليب رسول بن كئے - اثعر ادر بعد سکینو وات میں شامل ہوئے اور حضرت الدِ مُرضکے عمد خلافت ( ۱۱ - ۱۱ هر) میں سیلم سکے خلاف لوٹے ہوئے میامر میں شہارت پائی۔ د تشيعاب ع او ص مور)

نظه حضرت ما نُشَرُ نبت ابی کم انعدیق حضور کی نکاح میں ہجرت سے دنو برس د اور مروابیتے: تین برس) پیلے آئیں۔ اس وقت آپ کی ترجیر سال تھی نوبرس كى ترمين يخصتى بُوئى يحضورٌ سكسايقه نوسال گزارسد و وسال كى ترپائى و دارمضان تاهيچ يا شهيچه يين دفات پائى و اورحنت البقيع بين مدفون بُوُيُس ر

سلاله صفوا لَنْ بن مقل بن رمبير بن خُرُ اعى المشكمي القُرُوا في غزوهُ مرسيع سے ذراييلے اسلام لائے تصاور بيدا زاں ير ہر بن ووبيں شامل بُوسے . آبيدكي وفات بين اخلاف سعد كوئي سولية به تا تاسع ، كوئي شفيع يا ما فضيح و استليعاب ١٥ من ١٥٨)



منظر کا بہتریں بنجیں تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حفرت سلمانی فارس نے دائے دی کرفری کے بیاہ ایک موزدں عبیکہ تجویز کرے اس کے سامنے خند نی کمو دوی جائے یحضور کو بہتر بربسند کی اور آپ چند صحابہ کے بمراہ گھڑے پر بسوار ہو کرنگا یہ مخلف مقال ن کا سمائنڈ فریانے کے مبد فرج کے بیاے ایک سمرزوں حکم کہند کی نیزسطے ہوا کہ بچوں اور عور تو ک کو تلعی نما کا کا من و اسمام ، اسجام ، میں منتقل کر دیا جائے۔

شہرے جنوب شرق اور مغرب میں بہاڑیا لہمی تھیں اور کھنے باغات بھی۔ ان سے گزرنامشلی تھا۔ مون شمال کا اُری ایسا تھا
جہاں سے تُرمن با بانی مدینے پر ملاکوسکا تھا۔ چائی اس ملاسفے کی پہائٹ کی گئی اور ہیں ہیں گزرکے گڑے وی دس اور اُنٹی گری تھی کہ ایک کے ویٹ ویل کے حوا سے
رویٹے گئے نور معنور بھی کھ اور کیا کرتے تھے بنیا رہونے کے بعد بین تعدق ساڑھے بین میل بھی ، کا فی چڑ کی اور اُنٹی گری تھی جا رسی رہی
معنور آئی و نوں اپنا گھر چھوڑ کرخند ق کے باس ایک شیعے پنچر سکا کر تھا م نیور ہوگئے تھے شہر کے باتی ہوگ از خو وا پنے ایسا میں میل سینے
معنور آئی و نوں اپنا گھر چھوڑ کرخند ق کے باس ایک شیعے پنچر سکا کر تھا م نیور ہوگئے تھے شہر کے باتی ہوگ از خو وا پنے معلوں کے سلنے
معنور آئی و نور اپنا کہ میں میں بار اشہر ایک تعلی بیا ہو سے ۔ قریش نے برجند زور ما را کر دو خند تی کو مور کرکے آگے کھیں بیک
ترازماز دوں نے انہیں کا میاب زہونے دیا۔ البتہ ایک تک میک ساتھ بی ایک و نعہ جارتو بیش مروار با را کر دو خند تی کھڑ گئے اور قریش کا رسے سے بھی۔
معامرہ طول کی کڑ گیا اور قریش کے زخار میں دن سے لبعد والبی جلے سے میاب الی میاب ارسی آئی بھی جارتو بیش میں ورخت آگھڑ گئے اور قریش کا اور قریش کا زور گئے اور کیش کا اور قریش کے زخار کی اور قریش کے دخل کے۔
مالی واسباب اور گیا تو وہ گھرا گئے اور اکسی ون کے لبعد والبی جلے گئے۔
مالی واسباب اور گیا تو وہ گھرا گئے اور اکسی ون کے لبعد والبی جلے گئے۔

*قرآن تكيم نداكس وا فوكا ذكريُول كياسبْ* : پايَها المنذين العنوااذكروا فعسق اللّه عليكر اذ جاء ننكر جنودٌ فاس سلنا عليهم ديچًّا وجنوداً لمســـمـ

ريها مدين الموااد مودا مسلم المعالم المعادية من المراب : 9) تروها وكان الله بها تعملون لبصياراً - (احزاب : 9)

الله اسد، خزیرے تعلق رکتا تھا یہ مشکیم ، غلفان سے اور سعد، عامر بن صعصعہ سے ۔ ( واٹ ۔ ص ۱۸)

الله سک آن کے ابوعبداللہ دفارسی ۔ اسلائ کوڑستان کے ایک شہر دام گرمز کے دہنے واسے تھے ۔ ان کا والد زرشتی تھا یہ یکی سلمان عیسائی

ہوگئے ۔ جب تبدیل غرب کے بعد بھی وہ فیر مطنی رہے تو صداقت کی تکاش میں ادھ ادھر گھوسنے سگے ۔ ایک ون بردہ فروشوں سنے انہیں پکڑ کر میبنہ
کی منڈی میں یہ بچڑا لا ۔ بعد میں انہیں حضور کرنے فریر کر کر وہا ۔ حضور ان سے بست خوش سے ۔ حضرت عربے کر مانے میں ماکن کے گور فرستے انہیں
کی منڈی میں یہ بچڑا وہ متی تھی۔ برساری نخواہ صور کر دینے تھے اور اپنی روزی مزدوری سے کماستہ تھے ۔ و اسٹنیعا ہے ص ۲ ہ ہ ۔ کشسا گزاد انسائی کا وہ انسائی کا در انسانی اسلام ص ۲ ہ ہ ۔ کشسا گزاد انسائی کا در انسانی کا منہ میں اسلام ص ۲ ہ ہ



Proprietation of the state of t

‹ سے بیما ن والو! اللہ کے اس احسان کو یا دکر وحب تم پر تعلد اُور خِرصائے تھے اور ہم نے اُندھی اور خفید کشکر جیج کر انہمین میں ا میں بین کا بین میں مار کر کر ہا

مبكا دياتما مريفتك الدهما رسداعا ل كويكور إسير

ابن الجوزی رہنینے ص ۱۷) تکھتے ہیں برخند فی کا وا تعربوی تعدہ حصیہ میں بہتر کا اتحا ۔ معنور کے مطرت تعلقہ اللہ ان اہم مکتوم کو اپنانائب مقرر فرط یا تھا - مهاجرین کاعلم بردار صفرت ترکی نے اور افعار کا صفرت کیٹھ ٹی ٹیکا وہ ۔ آپ خند فی میں پندرہ ہوم سبے آپ کے ساتھ تین ہزار صحابہ تنظیم اور صلم کا دروں کی تعداود کسس ہزار تھی ۔ دشبلی ج اص ۱۹ م سرا بن خلد ون ج اص ۱۲۰ مهد نبوی کے مسیدان جگے ص ۷۰)

تبدی بناسے ی

سیدنے اُن سکے تمام لڑنے والے مردوں کو قتل اور المفال وٹو آئین کو قیدی بنا سنے کا حکم دے دیا۔ پینٹی اُن کی ندّاری۔ مہرشکنی اورتخریب کاری کی مزا۔ د تلقیع ص ۲۶ ۔ شسیل سرم ہم )

سركونى كے بيائے سبجاء وہ لوگ بها زوں كى طرف سباك كئے اور مها بركيد مال غنيت كروائيس الكے . (ملتيح ص ٧٨)

م کمریکے میں کہ اور ہیں کہ بڑ کھیاں تبید کہ ایک شاخ تھی، جو مدینہ کے جنوب مشرق میں کہا دھی ۔ **۲۹ ۔ عزو وہ بنو رکیا ن** حضور کو اطلاع مل کہ بڑ کھیان کسی شرارت کے لیے جع مور ہے میں ۔ بینانچہ آپ حفرت عبداللہ ا

ئله وتجييه ما شيرتر ٢٩

فحلله وتجهيعا مشيه نمبرءا

الله ویکیفهٔ حاشیدنمبر ۹۹ انگ ویکیمیه حاصشید نمبر ۳۹

نظه ابر میدارهمان مختر بی مشکمه بن سلم بن خالدین مدی بن مجدمه بن حارث الانصاری تمام نو دات بین شامل بوئ آپ نصلات صی ب بی شمار جوت تصحیح حضور سفر کنی بار آپ کواپنا نا ئب مقرر کیا تھا ۔ مب سلمان آپس میں رائے نظر آپ گوشدنشین ہوگئے۔ آپ کی وفات سنگر ہوریا رفتاج یا سنگری میں ہوئی تھی۔ مروان بن مگم نے جوانس وقت امیرِ چدیئہ تھے، جنازہ پڑھایا بھٹ اور آپ مدینہ بین فن سیحتھے۔ داستیعاب جرائس السلام



میں الآول کنے میں مقرر کرکے دوسومی ہا اور سیس گھوڑوں کے ساتھ رہیں الآول کنے پیم کر مدینہ سے نکلے۔ وہاں بینچے تو وُ پیماڑوں کی طرف میما گ چکے متھے۔ اس میلے آپ مہا ون کے بعد والیس تشریعیٹ سلے آئے۔ ( تنتقیع ص ۸۷)

غابر ایک براگاه کانام ہے جوریہ سے انداز آئبارہ بیل کے فاصلے پواتی تنی ارجس بیں صفور کی اُونٹنیاں برق تھیں اوجس بیں صفور کی اُونٹنیاں برق تھیں اوجس بیں صفور کی اُونٹنیاں برق تھیں اوجس بیں صفور کی اُونٹنیاں برق تھیں ہواروں سے ساتھ غابر پر صفور کیا اوریسیں اوٹٹنیاں ہائک کر سے کیا۔ ساتھ ہی حضرت البور فرغفاری کے فرزند کو ، جوائس پر پاگاہ میں رہا تھا قتل کر ڈوالا حِضور کو کواطلاع ملی تو پانچ سو دیاسات سو) کی تبعیت سے کر اُن کا بچھا کیا۔ کہ ب سے ساتھ کا ٹھے گھڑا سوار بھی تھے۔ انہوں سنے چوروں کو سالیا۔ دوالی کوری دوال کو بیار پور مارسے سے اور مارس میں باتی دس مون ایک شہید ہُوا۔ انہوں سنے دسس اوشٹنیاں تو کپڑ لیس لیکن ہاتی دس کو وُرو کھالے کئے۔ دوال میں ۲۲ ۔ تعقیر ص ۲۷)

همتله انوُسیدهٔ عامر بن عبدالله بن جزاح بن طل بن ابه بب من منته بن عار نت بن فهرالقرشی الفهری تمام مز وات میں شامل تنصے یعبشه کی طرف هجرت عمی کی بنتی - اُحد میں حب ایک کا فرعبرالله بن قمیته کی طرب تمشیر سے خو و کو با رحضورٌ کے چدہ مبارک میں تجھورگئیں۔ ۱ بانی رصفی آئیندہ )



۔ مونین تبضة بعد نعلبہ کے جنداً دمی ابنے اُ ونٹوں کو چرانے کے بیے مدینہ کے قریب ایک چرا گاہ میں کسکنے مصورات مصرت ابوعد برہ م<sup>ین ک</sup>و دوباره چپالیس صحابہ کے سائنہ سمبیجا۔ دُہ نووتو سمباک گئے تیکن ان کے مشتر مُولیٹی پیچے روسگئے جنہیں یہ ہانک لائے۔ (تعلیج س ۲۸) ساسا ۔ مہم جموح ( باجموم ) حضر کو اطلاع ملی کہ بڑسکیم کمی شرارت کے بیے بجے ہورہے ہیں۔ آپ نے رہے الآخر ساسا ۔ مہم جموح ( باجموم ) ساتھ بین صرت ریڈ بن سارٹہ کو اُن کی گوٹھا لی کے بیلے روانز کیا۔ بروگ ارض بزشکیم کے ایک چنے عمور دیا جوم ، پریٹینی توواں ایک مورت نے بنوسلیم کے معنق تک اُن کی رہ نمائی کی بینانی برکی تعیدی اور ما ل منتیت ماسل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ (تنقیع ص ۲۹)

مدینر میں برخرہینی کر تولیش کا ایک تجارتی قافلہ مدینہ سے کوئی بچاپس میل مشرق میں ارضِ بڑو کئی ہے گزرنے مہم موا معتم کی مصل والا ہے ۔ ایپ نے جادی الا ولی سالٹھ میں زیم بن حارثہ کو ۱۰ مواروں کے عمراہ اکس کی طرف جیجا م ادخن میم سکے ایک مقام عمیں پر قافلہ والوں سے مقابلہ ہڑا اور حضرت زیرہ کا بیاب ہُوٹے۔ مال تجارت میں بپاندی کی ہی خاصی مندار تنظی جربیت المال میں واضل کر دی گئی۔ (تحقیح ص ۲۹)

طُرُفُ اِبِک حِیْر ہے۔ مربنہ سے ۳۹ میل بسرہ (مشرق) کی طرف پنبر الی کداس مقام پر کید اُٹوا سب معمم طرف دیرائی کہ اس مقام پر کید اُٹوا سب سے ۳۵ مرمم طرف (دیراتی حیاری) الاخرہ ساتھ ہیں حضرت زیڈبن حارثر كو ١٥ اصحابرك سا تفريجا - يرطَرَف بك كُنْرُ يسكِن مقابلے ميں كوئي فراَيا - د تلقع ص ٢٩ )

ہر محشم السمینے میں خرا کئی کہ بڑو کڑام ، ہو مدینہ سے کوئی تین سومیل شال میں تیما دکے قریب آباد تھے۔ مدینہ کے ٣ ٣ - بمم م ممي "فافلوں اورمساؤوں كوئوٹ بينتے بني رحنوڙنے جادى الأخرہ مستنظم بين صفرت زيرٌ بن ما رنز كو یا نیج سوکا ایک شکردے کراُس طرف سیجا ۔ وادی القُریٰ سے ذرا شال میں بنقام حیٹمیٰ کجزا مبوں سے منقابد ہُوا - انہیں سخسند 'ننکس*ت ہُو ئی۔ زیرکوغنیت بی*ں ایک سواسیر ، ایک ہزارا و ننٹ اور پانچ ہزار نگریا ں ملیں۔ رایضاً می ۲۹ )

دُومته الجندل العربية و ومته الجندل مرينه که تا فلول اور مسافرون کونگ کرنا شردع کها توصفور نفه صفرت مبدارهمان این ون که استادهان این ون که استان این ون که استان که در می که این می که این که در می که در م

‹ بېيرما ئتىيھىنى گزىشتى

توحفزت ا بوعبيرة كف انبي وانتول سي كليني كري الااورائس كوشش بين أبّ كمه وو دانت تُوث كفي حضورت آب كو أبين المكت كا خطاب دیا تھا معفورًای رسلت سے بعدمیب انعبار سے اپنا انگ خبیغ کی بیا توجودت مال کوسنسجا لنے سکے بیے حفرت بڑجا اور ابو عبیبہ کا نے حیفرت کے ہا تقریرسب سے پیلے بیت کی تھی رہ پ شام کے فاقح تھے۔ آپ کی د فات اُرون کے ایک شہرطواس میں دیواہ میں سولُ تھی۔ د . ستيعا ب يه ۲رص ۹۷۰ )

الله وادى القرى: مربنست ١٤٥ ميل شمال مين فدك اورتيما دسكة رميان ايك آياد دادى - دمُعجم البلدان - ٥٠ م و واد ") ئىكە دىكھيىماشىيەنمېرسا ـ



و این سات سوسها بر کے مراه اُن کی طریب جیما - وہاں پنیچے تو اُن کا امیراَ صُبَع بن عُرُو انگلبی بہت سے دیگر آ

سا تدمسلمان ہوگیا ادراپنی بیٹی حضرت عبدالرحمٰن کے نکاح میں دیے دی۔ زالیفناً ص ۲۹)

سے مینہ سے اندازاً ایک سوسین آتا ل میں خیراور واوی القُریٰ کے درمیان ہیرد کی ایک سبنی فَدُک کہلاتی تقی۔ میں فی ک ۱ ما م مهم فدك اس مين بنوسعد بن بحر كاقبيد مبي ؟ و تفار اطلاع ملى كدائس قبيد ك وگريبوديان خير كي امداد كريك جمع ہورہے ہیں۔ آپ نے شعبان سل بھر میں حضرت علی کو ایک سوصحابرے ہمراہ اس طرف بھیجا۔ یہ وگ خیبرو فدک سکے درمیان بِيْجَ نا بى بېر چىتى بېرجا رُكے . وبال اس تبييد سے جنگ بۇرنى - وەخود توفوداً بجاگ گئے ئيكن اُن سے مومينى بينچے رُه گئے بن بير سے

مفرن علی پانچ سواگونٹ اور ڈو ہزار کمربایں ہائک لائے۔ (تعقیع ص ۲۹) مصور واطلاع مى كشير بين بهود كابك سردارا بُورا فِي سكلّام بن أبي المُحتَيَّق التَّضَري مدينه 9 س مهم ابن عتباب پر معدے ادادے سے ایک شکر جن کرر اے مصرور نے مطرت عبد الله اس عتب کو چا روگریسی برے ہمراہ اُس کی طرف بھیجا۔ان ہوگوں نے رات سے وفت ابُورا فع کو اُس کے گھرییں واخل ہوکر قتل کر دیا ۔اور بخیرت بوت آئے ۔ بہم رمضان ساتھ میں بھیج گئی تھی۔ انگفیع مس۳۰)

ر مهم عبد الدر العرب موان ٢٠ ك تنت بنا يك بين رحب ابد دافع قتل بوگيا نويدو وخير ف أسير مهم عبد الدر بن رواحم بن دارم كوانيا امير بنا بيا - يه تبائل خطفان كه بال امداد كه بليد كيا رحب حفوركو

به اطلاع ملی تو آپ نے شو ال کنچ میں حضرت عبدالند ہن رواحد کو . موصی برکے ساتھ اسس کی گوشما لی سے ہیے جیجا - عبداللہ

نے دیاں پنیج کرا سیرادراس کے تمیں اومیوں کوتل کر طوالا۔ ( الیفنا مس ۳۰ )

نتہ ال النظ میں تعبیلہ مونینکہ کے اٹھا وم حصنور کے پاس مدینہ میں آئے اور اسلام لا نے کے بعد شوال النظرين مبيلا مؤيّنه كي ترقرا و محصولا نے پاس مبيد ميں اسے اور اعلام اسے اور اعلام اسے اور اعلام اسے اسے اہم معمم کرر بن حا بم مدینہ ہی ہیں رہنے نگے۔انیس مینہ کی آب وہوا راس نام کی توحضور کے انہیں مدینہ سے جیڈمیں . دُ ورتُبا كى جانب ذُو الْجَدْر نا مى أيك جِرا گاه مين جيج و با جها ن حضورٌ كى أو نتنيا ن جى جِرُ تى ختيب چروا سے كانام كيسا ر نتا - بير حضورٌ کا اَزاد کردہ غلام تھا حب وُہ لوگ تندرست ہو گئے تو بیا رکی انکھیں بچوڑنے اور یاتھ پا وُں کا شخے سے بعد اسے قبل کڑیا اور پندرہ اونٹنیاں مائک کریے سکتے حصور کے المناک اطلاع مہنیجی نوات سنے حضرت کر زاہن جا برالفہری کو ۲ صماب کے سمراء

شک عبدالنَّدَ تَّن عَلیک بن قیس بن اَمْوَ وَنَزَرِجی ، بدراور بعض ویگر عز وات میں ننا مل بگرے رجنگ جمل و مصلح ) میں حضرت علی ک طرن سے درلتے نوئے نتہا دیت حاصل کی ۔ د انتہباب ۔ 3 اس ۳۰۰ )

فتله ديجهمانتيبنمره ا

نسّلہ عُرِیْنہ نید کے ایک فیلے عام بن معصد کی ایک شاخ تھی ۔

اسل بروی گرزیں جراسلام لانے سے پہلے ایک وندابل مدینسکے اونٹ ہے گئے تھے۔ ویکھے عنوا ن ۱۹ اور حامثیبہ ۱۹۔



تلقيح -ص ١٣٠)

یں ۔ عرب ۔ عمر فربن امتیبری میں میں میں میں اور اسلام کا بزین زمن اگر سفیان نتھا۔ یہ سمانوں کی تخریب وتبا ہی تھے ہے عرب ۔ عمر فربن امتیبری میں مسل سازشوں میں معروف دہا تھا۔ ننگ اکر حضور کرنے حفرت کو دہن اور سنگارہ بن اسْكُم كوسكم دياكه ومُ الرسفيان كوخم كرا يس-برود نو سكتر مين منيجيه عكر و كعبه كاطوات كر رسب ستصركم الوسفيان سنة الهمين و کھے لیا اور قراش کوخر کردی۔ قریش انہیں کیڑنے کے بیے جمع مجو سے تو ہر دونوں عباگ جکلے اور نواح مکہ میں قرایش کے بین کومیوں کو قبل اور ایک کو گرفتا رکرنے کے بعد والیس اسکٹے۔ د طبقات ۔ ج۱۔ ص ۲۳۰ اور تلقیع ص ۴۰)

ملامم معنو و محرور محد تعریب کنوی کا نام ہے جو تمسے بارومیل شمال میں واقع تھا۔ حیب حضور زی تعدہ ملامم میں عزو و محد تعریب ایک کنویں کا نام ہے جو تمر سے ہمراہ مگرہ کے بیلے روایز ہوئے اور قریش ک یہ ایس میں تقریباً بیندرہ سوسی برکے ہمراہ مگرہ کے بیلے روایز ہوئے اور قریش ک خربینی توانهوں سنے خاکید بن ولید کو دوسوسوار دے کرا کے تھیا کہ وومسلما نوں کور دیے ربلائے ہیں فوحیں کے سے سامنے آگئیں میں حضور کشرا کر تعدیب یی طرف نکل گئے اور وہاں ڈیرے ڈال ویٹے۔ وہاں سعے آپ نے حضرت خراش میں امیّر کو قریش کی طرفت پر پنیام وسے کر جسیجا کرم لڑنے کے بیلے نہیں جکوموٹ مگرہ سکے بیلے آئے ہیں۔ تویش نے انہیں گرفتا رکر رہا۔ کھراک نے افغرت لٹمان کو جیمیا۔ ور بھی در کہے نالوسٹے وائٹ نے تمام سحابے سے دیک بول کے ورضت کے نیجے سرووشی كى بىيت لى - ينفر قرليش كى بہنچى توانىوں ئے سيار اس بن عردكو بات چيت كے ليے تھيجا ركا فى بحث وتحيص كے بعد ط يا يكر: ا- مسلما ن السس سال واليس چلے جا يُيں -

أتله ويحص حاشيبنمبرا ف

سوله سکمهٔ بن اسلم بن حرمین بن عدی بن مجدعه بن حارثر انصاری تمام غز وات بین شایل بُوے اور ۱۰ احرین شهادت یا نی- د استیباب ج ۱۳۰۰ م بلتك ويحيان شيرنبرو،

السله بكدره : مختسك مغرب مين ابك وادى - دمعم - ج ٢ - ص ١٢٠)

لِمُسْلِكُ خُراشُ مِنَ الْمُعْنِي الْخُرِ اعْ مُصْنُورُ كَيْمِ الْمُحْرِيبِيرا وربعِد كَيْمُ وابت بين شامل هُوكُ اورخلانت معاوير (٣٠ - ١٠ هـ) كي دوران وفات يا في ر داستنيعا ب - ج1 - ص ١٦٢)

والمقرين فالمرون مبتمس بن عبدود بن نصري ما مك القرش العامري قريش كما يك معزّز رمزار تنص نبز فصيح البيان خطيب عبي حبب بدر بين اسير بكوت توصفرت عرص كماكم أص ك ساحف ك داوات كال ديف عبائين اكراس كي فصاحت ختم بوجائ بعضور في ويا! مان دو، شابداس کی فصاحت سے مجھی مجھی فائدہ اٹھاسکیں۔چنانچہ نتنہ ارتداد بس کی سنے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے بیا نصيح وبليغ خطبے دنيئے اور جنگ پرمُرک د مصله هر ) ميں دنیا ت پائی۔ د استىبياب رج ۲ يس ٩٥٥)



ر از از از از اور مرحت نین ون تیام کریں - اور مرحت نین ون تیام کریں - اور مرحت نین ہول گ

م - جرمسلمان ملم مير مقيم بين ان مين سے كسى كوساتھ نركے جائيں اور اگر صفور كاكونى ساتھى كلم بين رہنا جاہے تو أست

د ۔ اگراہل تم بیں سے کوئی مدینے چلاجا سے تواگسے والیس کر دیاجا سے اوراگر کوئی مسلمان تکر میں اُمجا سے تو اگسے والیس کی

۔۔ تباکل بوب کو اختیار ہوگا کوم کے ساتھ جا ہیں معا ہدہ کریں فریقین اسس کا احرّام کریں گئے۔ توبرتھا معا پرہُ تکدیبیر جب پر کھاجار ہا تھا تو قرائیں کے نمایندسے شہیل کے فرزند ، حضرت الوجند ل جو اسلام لا پیکے تھ اور ویش کے باخوں ا ذیتیں بروا شنت کررہے شنعے، کسی طرح رسبوں اور بٹریوں سمیت معاگ کرحصور کی خدمت بیں حبا پنجے سکن ا ہے نے انہیں ترا نطِ معا پرے سے مطابق نوما دیا۔

ا س معا ہرد کے بعد تمد مدہزے وگ البس میں ازادا نہ ملنے گئے اور اہل تمہ اہلِ مدہند کے شن کردار احکن معاملہ اور صرفیجت سے متا تر ہونے لیگے۔ اس سے اسلام سے نلا ف زعرف عنا دکم ہوگیا بکر بے شمار دلوں میں اس سیدھے سا و سے دین سکے بیے فہت سمبی پیدا ہوگئی۔ برس محبت کانتیجر نشا کرمب دوسال بعیرصنو رکتمہیں وانس ہوئے توجند گھنٹوں سے اندرا ندرسا را کنرمسلمان ہوگیا اورمًا لبَّا انهى نمَّا ئج كى بناد پرا لنَّدسنه اس معا بدسے كوفتِح مبين كها تھا۔ (طبقات - ج ا-صرَّا ہم - منتقيح ص ٣٠ شبلي ١٥ اسم ١٣٠٠) م نته خیر بیر دکا ایک قلعه بند شهرتها مدینه سے اندازاً سومیل ثمال میں - بُونغییر ، تُرینظه اور تعینقاع سے پیٹیتر تههم منع وه تتميم بلو وطي بيو و دين عاشرك تصاورار وگرد كه قبائل كرمسلمانون كفلات مسلسل عركات رسيم. جب ان کی شرارتیں نا تابل برداشت ہوگئیں توصفورُ مجا دی الاولیٰ سے شریس سولہ سوسحا ہر سے بمراہ مدہنہ سے نتکار ان میں ووسو ا سوار مہی نتھے بصفرت نظیبات میں توفیط کو اپنا نائب مقرر کیا ادر تین علم تیا رکزائے یعلم خاص حضرت علی محمود یا۔ وُومراحصرت حبات م

ثسك ابر جندلٌ كانام نفاعبدالله بن سيل بن يود - جنه اسلام لانے كے بعد باپ سنے زنجيوں بيں باندم ديا نھا - بركسى طرح زنجير بي اع ل رساسل بریه بط سکے اور جدد مگرمسلمانوں کے ساتھ ل كر فرنيش كة تمارتى قافلوں كو منے سنگے رفتح مكر معديكام جيور ديا- ان كى وفا شاخلا فت عِرُع کے مدران (١٣١ سر) بوئی تھی۔ داسٹیعا ب سے ٢ - ص ١٣٢)

فستك شبلي كتيه بين كرصنودٌ محرم ، حرمين رواز درست ستھے ۔ دميرت - ج1 - ص ١٨٦) - ابن خلدون (ج1 - ص ١٣٩) شع جي بين مکھا ہے

يكن تدم ترين ما خد طبقات ابن سعد دجي ارص مهم من نيز ابن الجوزي ومنتبع رص ٢١) نے جمادي الأولى كو تربيع وي سهت-

نتكه ويجهيرها مشيه نمر مروا



ا مم المحال الموادر ا

ز خمیرن کی دیجه مبال کرنے، نیرا تھانے اور دیگر چھوٹے بڑے کا موں سکے بیے کیم مستورات بھی ساتھ ہوئیں۔ روز تاریخ

خیر میں کی تعلقہ تھے۔ شکا سلا کم ، آمون ، نائم ، نطاق ، ڈریر ، قصارہ ، ابوطبیع ، شق اور مُر بعلہ۔ جن کی حفاظت پر
ہیں ہزار سیا ہی متعیق بتھے۔ ان میں قموص صفوط نزین نھا۔ اسس کا رئیس مُرَّحَب بن مُمُنْتَ تھا۔ سب سے پیلے نائم فتح ہوا۔ مجر
کئی دیکر قلعے لیکن قموص فتح نہ ہوسکا حضور سے بینے بعد دیگر سے کئی صابر اس مہم پر جیجا کیکن کا میا ہی نہ ہو گئی۔ اس پر صفور نے فرا ؛ بیں
کل ایک ایسے تنوص کو کلم دوں گاہونا کا م نہیں آئے گا۔ دُوس سے دوز حضور نے صطرت علی ان کو علم عطاکیا یحب صفرت علی تا قلاد کے اینے
نینچے تو مرصب این طفت اور جموم نائم واسا منے سے نمود ار بُر ااور حضرت علی کی طرف نہا بنت خفارت سے دیجھ کرکنے لگا کیا عرب سک نور اور جمور نائر کی مرب نے کہا ؛ ذرا ساسنے تو آئو۔ مرصب نے اسکے بر حکور کرا وارکیا لیکن حفرت علی اُنہے کہا کہ وی مرب رسید کی کہ تواد اس کے خود اور کھو پری کو کا شاکر نے جرب نے کہا۔ اُنہوں ک

' ترا اُ نُی مرَصب گرگیا ۔ اسس کی فوج بھاگ نکلی اور اُور سے میں و ن سے بعد فوص فتح ہوگیا ۔ سانھ ہی اہل خیرنے سہتیا رہیدیک نیٹے۔ سختو دیسلے سالانرنصعت زرعی سپیداوار کا سگان عائد کر سکے انہیں کا مل امن واما ں و سے دیا۔

اكس جنگ مين شهدا د ومقتولين كي نعدا ديرختي : نه سر

شهداده ۱۷ مقتولین (پیور) تا ۹۳

فتے مکل ہوم کی توہا جرین مبشد میں سے بعض مبشد ہے والیس اسکٹے اور صور کسے بلنے سے بیلے خیر میا شکے ۔ ۱ ن بیل محفر میں اس میں سے بیار محفر میں کہ میں اس میں اس میں سے بیارہ و خوشی معرف کر ہوت کو بیل کا برجہ میں نہیں از اگر مجھے کس جز سے زیادہ خوشی اور فوایا کہ مجھے کی اس میں میں ہے۔ اور کی بیارہ اور کی ہور کے اور کی بیارہ اور کی ایک مستی تھی۔ یہ وادی خیر اور کی کا در میان واقع تھی اور بہت مرسینے و شا واب تھی میں میں ہود آبا و تصرب صفر را فتح خیر سے معا کہ بعد فکد کی طوف بڑھے تو اُن توگوں نے در سے بیارہ اس میں ہود آبا و سے رسیل جا۔ ص ۲۰۱ )

لأثك وليجييه حامشيه نمبروه

لنك بشرين براء بن معرورانصارى ،خزرى قبيله بؤسلمه كروارت يراني نه برد، أحد ،خندق اورخير بين حقد بباتعا و استيعاب ١٥ م ١٥) الك ابرعبدالله بعفر بن إبى طالب (عبدمنا ف ) بن عبدالمُعلَّب حضرت على اورحقيل ميها ئى تتے ،صفرت على سے دس سال برگے يعفرت برك عنيل تصاور متيل سے بڑے طالب وسب كى كاربى وس دس سال كافرق تعاريك كي شهادت مُوندكى جنگ د مع) بين بولى تقى ولا يفتان ١٨) مر حضور کواطلاع ملی کریخترسے بچار رات کے فاصلے پرنجوان کی طرف ایک متنام تُڑبہ ہیں ہوازن د تعبیبی مجھوجا میں ہو اسلام میں مشریع نئو ریدہ سراکا دہ نشر ہیں ۔ آپ نے شعبان سند ٹر میں صفرت عربے کوتیس صحابہ کے ہمراہ اس سمت ہم جا میں وُہ لوگ جاگ سکٹے۔ د طبقان جی اص مروم)

میں ۔ ریم - مجم بنی کلاب شیبان سٹھ بیں صفرت ابو کم ہن کونورکے ایک قبیلے بٹوکلاب کی مرکوبی کے بیے مبیجا گیا ۔ آپ نے ان کھے ریم - مجم بنی کلاب شررِ دں کو مزادی اورچند قبیدی کیڑلاہئے - (تنقیع ص ۱۳)

من رہ رہ است کے ایک تبیاہ میں صفور نے مطرت البین است کو اور میں میں است ہم اور اندک کے ایک تبییا۔ مرحم مرحم م مہم مرحم بست بریک مستعلم بروگرم کی گوشمالی کے بیادی پیا ۔ پڑکمرو و تنداویں بہت زیادہ تھے اس بیا انہوں نے اس دستے کو بہت نفضان بینچایا ۔ حضرت بشیر عمر بن سعد کوسخت زنمی کر دیا اور انہیں ان کے ساتھی اٹھا کرواپس لائے۔

(طبقات- ج١٥ - ص ٢١٠)

م ر روی منیفکه مدینے سے ۱۹ میل و ور نور بن ایک متعام تھا جہاں رمضان سے پیریں و و قیائل ، بنو گوال میں معلم میں معصر اور بنو عبدین تعلیہ سے بین ایک متعام تھا جہا ہے مہم میں معصر اور بنوعیدین تعلیہ سے چند شور بدہ سر شرارت کے بیے جع ہو گئے جضورت تھا گئے ہی عبدالندی ایک شوسی اور میں معرف میں معلون میں ہوائے ہی اور تبائل کو سخت شکست کا سا مناکر نا بڑا۔ جنگ سکے ووران حب معرف اس میں مرواس کی طرف تلوار سے کر بڑھے تواس نے عبند کا واز سے کہا: لا اللہ کو اور کر بھے تواس نے عبند کا واز سے کہا: لا اللہ کا آتھ ۔ لیکن صفرت اُسا مرت نے اُسے مار ڈوالا۔ حب بیز مرحظ و رئے بنی تو گئے تیا راض ہو کے اور فرمایا:

هَلُ شَكَقَتْتَ مَكْبُكُ و ركياتم في السركاول بِيريرويكما تما أي

اس پر اسا مرًا نے توہ کی اور کا بیزہ محتاط رہنے کا حہد کیا۔ (تعقیع بس ۲۱ ۔ طبقات ج ۱ ص ۲۹۰ )

البناب ایک مقام ہے خیر و دادی القُرئی کے درمیان (معجم - جسم - ص اسما) - شتوال عمیر معلم معلم البناب میں مقیم ا • ۵ - مهم البناب میں حضور کو اطلاع ملی کر میکینیٹ من حسن، قبیلۂ غطفان کی ایک جمعیت سے ساتھ البنا ب میں مقیم ا

هیک بشیر بن سعد بن تعلیه بن خلاص بن زید الانصاری بجرت سے پہلے ایمان لاچکے تھے۔ بدر ، م صدا وربعد کے فردوات میں شامل ہُو کے سے آپ کی وفات خلافت ابر بکر استام اور میں مہو ٹی تھی۔ (استیماب علام سے ۱۲)

الکالی نائب بن عبداللہ بن سواللینی حضور کے قابل اعتماد صحابی تھے۔ انہیں حضور کے کمی مهمات کا سرراہ مقرر کیا تھا۔ داستیعاب ۴۵۰ گی ا کلک اُسٹ مربن ذید بن حارثر بن ٹراجیل بن کعب العلبی حضور کے آزاد کردہ غلام ذید بن مارٹر کے بیٹے تھے معنور کی وفات سکے وقت یہ تقریباً جیں سال کے تھے۔ حضور کی وفات کے بعد وادی القرکی میں دہنے بھے۔ کافی مرصے کے بعد مدینے ہیں آسٹ اور مصرحہ یا جھے شدیں وفات بانی۔ داستیعا ب سے اسم ۲۹)

شکه دیکھیما شید نمرا۱۲- یه وسی مُیکینه سهد جوایک مرتبه صفور کی اُوشنیا ن چاکر سے گیا تھا-

مری از برهمارنا جا بنا ہے۔ آپ نے حضرت نشیر بن سعدانصا ری کو بن سوا دمی دے کراُ س طرف جیجا۔ وہ ہوگ ا عِماكٌ عَلَيْمُ انہيں صرف ووا ومي اورجيندا ونتش مطيح نہيں يريكِرُلا سنے۔ د طبقا نـــُ جـ ١ ، ص ١٧١١)

روالجرئية من بين أبي العوجاء الموالج والجرئية من بؤسكيم كى ايك مجيت كوستشركر نه كيديد حصورة مند حضرت الله العوجاء الن الى العوجاء الن الى العوجاء كري س وميون كم المحيجا - وإن بيني ترقيا كيون في النين گیرلیا-ان میں سے اکثر قبل ہو گئے اور ابن ابی العوما دسخت زخی بگرے (طبقات - ج ا - ص ١٩٥٠)

کور کر سے کور کی ایک جازیں ایک مقام ہے جہاں صفرت ہوئیں بنو ملوّی کے چندا وہی برائے شرارت جمع ہوگئے تھے۔ ۱۵ سے ملم کرمار حضور سنے حضرت غالثینی بن عبدالتّد کمیٹی کو دس صحا بھے ساتھ بھیجا۔ ان لوگوں نے رات کے وقت ان

پر علم کیا اور اُن کے مولیتی با بک لائے۔ او طبقات ج و ص ١٧٦٠)

تعفرت ما لرم بن عبدالنَّدليثي كو دوسوسها بركم بهمراه أس طرف عبيا - تصادم مين أن كريندا ومي مارسه سكنة اور بيركيد ما المنهيت كُرُواليِس ٱكْتُرُ دِ ايضاً - ص ١٩ م )

ہ سی ایک کمنویں یا چھے کا نام ہے جو مینہ سے پانچ منزل دور یکمہ و بصرہ کی راو پر نجد میں دا تع نما ۔ دہاں معموم مع ۵ ۔ معموم سی تعبیلۂ ہوازن سکے چندا دمی فتنہ کاری کے سلے جمع ہو گئے ۔ حضور تنصفرت شجاع بن ابی وہسب الاسدی کو چرمبیں آ دمی وسے کرمیجا۔ وہ ہوگ مفاسلے میں نہ آ سے اور بیننبیت سے زوٹ آسئے۔ و ابیغا ٌ ص ۸ ۲۷ )

فيمله ويحفظ ما رشيبه نمبر ههما

نهه ابن ابی العَماعُ کا وکرصاصبِ استیعاب نے نہیں کیا۔ ابن الجوزی نعصف آناکیا ہے (تلقیع، ص ۲۲) اسعد (خدم كم أن كانام اخرم تعا اور اخرم كم متعلق استيعاب (ج ايس مه م) نے اتبا ہى كھا ہے كر برحضور كا شاہ سوار نفا-

لطله یا قرت ، معم البلدان - ج ، - ص ۲۲۲

کطاه ویکھیے مامشید نمبر ۱۲۹

سواه سد د ۱۲۵

سه الله الله معم البلدان · ع ۵ - ص ۲۰۳

بھے اور اس میں ابی وہب بن ربیع بن اکسکدبن صبیب الاسدی ہجرت سے پہلے اسلام لائے شعے ۔ تمام نو وات ہیں شائل ہو

مىبشر كى طرف بھى ہجرت كى تقى -جنگ يمامر ميں شها وت پائى-

(استيعاب - ع ۲- ص ۵۹۳)

کے دوجہ میں اسکال کی بیزیں پرخرا کی کم واری القرئی میں ، جو مدینہ سے درسس یوم کی مسافت پر واقع تھی۔

کے دوجہ می فرانٹ اسکال کی بیزین پرخرا کی کھے وگ نکتہ پردازی کے بیلے اسمنے ہو گئے ہیں۔ صفورً نے جا دی الماخوہ سے شہر میں معزیت کو دہ بین معزیت کو دہ بین میں معزیت کو دہ بین معزیت کو دہ بین کے انہوں سنے اطلاع دی کہ قبائیوں کی تعداد ہست زیادہ ہے۔ اس بیلے کا کم میں جائے رائخفرت نے منحضرت آبو عبیدہ گابی ترودوسوا دمی وسے کران کی مدد سے بیلے جیجا ۔ کے میں کران دوگوں نے اپنے کی دائیں بند ہرجا ٹیس۔ اسی بنا پر اس مہم کو کران دائے وں والی کتے ہیں۔ ان تمام انتظامات سے با وجود قبائی کو تکسنت میوئی۔ د طبقات ۔ ج ا ۔ میں ۲۰۷۱ می دوس م

مقیع - ص ۱۳۷)

التلك كدبُّ بن مُنِيَ خفاري العالم معابير سع تعيم أب كوصفورُ بنه كني مهمات يرجيها شا- كب وات اطلاح كامهم ( مششر) بين شهيد بوسك تعمد . ( استنبيا ب سج المن ١١١)

شکلے وات اطلاح ایک موضع کانام سہے وادی القرئی کے قربیب ۔ (یا قوت سمجم ج ا ۔ ص ۱۳۷) چھلے حفرت مارٹ کی کوئیرا زدی کوصنورٹ اپنا قاصد بنا کروالی ٹھرٹی کی طرف حیجا تھا ۔حب بہموتہ ہیں کینیچ توقبہ یوفت ان سے سردِار

سنتی حفرت مارث بن تربراز دی توحنورک اپنا قاصد بنا کروائی بھری می طرف هیجا تھا بحب بهموند بیں پینچے توقیبلیژ عسان سے سرنے تُرَخْبِیْل نے انہیں ایک سرائے میں شہرایا ادر بعد ازاں انہیں قتل کردیا۔ داستیعا ب ج ا۔ ص ۱۱۴)

الشكة ويكيفيه عارت بر وم الشكة ويكيفيه عارت بر وم

الماما الماما

1.0 × " " a 241

الله در در مما

110 " " 14.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے۔ \* ۵ - مہم تحبیط کی طرف ساصل سے قریب قبیلاً ٹیکنیٹ کا ایک موضع -

رجب شدير بين صفور في معريت عبيدة بن جرّاح كوريز سے باني ون كى مسافت برساحل كى طرف مبيما - جمال سے جُهيز كى شرا رنزں کی اطلاعات اُرہی تھیں۔ اُلفا تُکا سفر میں ان کارائٹن فتم ہر گیا اور انہیں سُو کھے بیّروں ریگزا رہ مرنا پڑا۔حب یہ ساعل پر بہنچے 'نر سمندر کی لہربیں لیٹی بُرٹی ایک بڑی مجیلی شکی بررہ گئی اور انہوں کنے اسے تھیرٹوکٹر لیا ۔ پیرجہینیکا رُخ کیا ۔وہ لوگ جاگ سکٹے اور شحابر واليس السكف (طبقات ج امس ١٠٧٧)

جرج بنجر میں تبدید؛ بنو ممارب کے ایک موضع کا نام خصوصہے۔ شعبا ن مثبتر میں حضر کرنے بنو ممارب کی گوشما لی کے ہے محمد شخصہ 🕰 – 'مم منصر حضرت ابوتغادهٔ بن ربعی انصاری کوخفره کی لحریث جیجا به انهوں سنے مفاہد کیا اورشکست کھا ٹی سما بر آنیا مال غنبہت سائقہ لائے کفش کا لئے سے بعد مبی سراکیب کو جارہ بارہ اُونٹ سطے۔ ( ایشاً ص ۴۵۲)

و پرم سنونز ا مدیم ثرینه کے درمیان بدر کے تربیب آبا دشتھے اورمسلی مؤں کے ملبقت تھے معا و حدیمہیک مطابق قبا کل وب • الله - تسمح علم مر پوری بوری آزادی تفی رحس کے ساتھ چاہیں، معا بدہ کریں ۔ فرنتیبن اسس کا احرّام کریں گے ۔ نیکن قولیش نے اس نزط كونو ژوبا ورخېرك ايك تبييع بنوكميك سانعول كرحضۇرك صليعت بنوخز اعد پرىملركر ديا-ان بوگوں نے بساگ كرحرم بيں پناه لى-کیمن تعلیہ وروں نے انہیں و ہاں بھی معان نرکیا۔ اس پرٹرز اعر سکے بیندا دمی حضورٌ سے ہاں بربینہ میں سکتے۔ حضورٌ نے بات کن کرفرلیش کو بینا مهبجا که مقتوبوں کاخوں بہا ا داکر ولیکن تولیش نے انکارکر دیا ۔اس پرحضورؓ ۱۰۔ دمضا ن مثیر کو دکسس نزار صحاب کے عمراہ مدبیز سے نکلے حب تمدیکے قریب مرا انظہران میں بڑا اوٹو الا تو البُرسفیان رات کے وقت چند گیراً ومیوں کے ساتھ جا نرہ یاف کے بیے ، ر انظران میں گیا یکسی فوجی نے اسے دیجیریا اور کیڑ کرحضور کے ہاں ہے گیا۔ و ہاں بینج کرا بُرسفیان فوراً اسلام ہے آیا۔ ۲۰ رمضا کوفیج سے وقت تشکر اسلام ممتر کی طون رواز ہوا - ہرتیلیا کاعلم جرا تھا۔ عملم نبوی حضرت زُمبر بن موّام سے باس تھا بھسب الحکم منتلف دروازوں سے شہر میں داخل مُوسئے۔ آن حضرت نے اعلان فوادیا کہ جوتنحص اپنے گھرکا دروازہ بند کر کے کا یا ابوسفیان م سے گھریں واخل ہوجا ئے گااُسے وقی تعرض نہیکتے جائے گاتا ہے ادبی لیدا کا شہر ہے کو تقابطے میں گیا۔ ۱۳ الاشیں جیوار کرحلد سےاگ کلا۔ صحاب ہیں سے بین نه ہید ہو<sup>نے</sup>۔ تقورى وبريس سارنك شهرن وطاحت قبول كرلى جصورات عام معافى كااعلان كرديا يحيرا بنى سوارى بربيت التدكافوات كيا وأس وقت وم میں ، ۲۹ بُت رکھے بُوٹ ننھے۔ آپ صب کمی بُت کے پاس سے گزرتے توعصا سے اُسے طوکا وسے کمر طرِست و تُک جاءالعت وزهت الباطل. ساته بى ايك نيي إنه كي خرب سه وه أوندها يرِّ ما مَا رمب ظُهر كاونت آيا توحفرت بلال أف ا و ان دی ۔ بقول ابن سعد دیج ۱ ۔ ص ۴۷۸ ) پرکعبویں کہلی ا ز ا ن تھی۔ بھیرشہر میں منا دی کرانی کمر شخص اپنے گھر کے بقوں کو تو ٹر و الدرساته بی گردونزاح کے اصنام بتلاً عز کی ، منات ، لات ، سواع و نیرو کو توٹر نے کے بینے مھات جیس ۔

م لا گه انگرتما ده گهن دلیمی بن بلامدا نصاری نمام نو واحت بین موجود شحے رسم هیچ میں وفات یا ئی۔ د استنیعا ب - ج۲ - ص س ۲۸۰۰



ور اسم من عقر بی دراصل خفر الله میں ایک درخت کا نام تھاجس کے نیجے ایک بُت رکھا ہوا تھاجولات ومنات کے اللہ سعور میں بیا ہی بیا ہی بید اسلامی بیانی مناسبت سے بیسی عُرَد کی کہلانے لگا تھا۔ وقع کمرسے پانچ وق بعد حضور اسلامی کی نیا گئی و اسلامی کے در کا بیا ہے ۔ میں ۲۳ ، معتور اسلامی کا در کی سفتانی ۔ (تلقیع - میں ۲۳ ، البقات میں مرم ، اصفهانی برنماب الاغانی ۲ میں ۱۷ )

مرص حنین ایک واوی کانام ہے جو تمریت نبین دن کی مسافت پرشمال میں واقع ہے۔ اس کے نواح میں اس کے خواج میں اس کے خواج میں اس خود وہ حضین تقییت و ہوازن کہا وستھے رصب حضور ہوشوال مشد کو بارہ بزادر مجاہدین دان میں وکس ہزار اہل بینہ تھے اور و و ہزار اہل تھی کے ہم اہ کمر سے روانہ ہرک تو ان کو اور کی صنین میں سینچے وہاں تقییت و شوازن ہزاروں کی تعدار میں بیلے ہی سے مقیم تھے۔ اُن کی تعیادت ماکٹ بن عوف کے ہا خد میں تھی۔ ان لوگوں نے وہاں ہنچ کر تمام موزوں مقامات پر قبضد میں بیلے ہی سے مقیم تھے۔ اُن کی تعیاد تھا ور سے گئا میں میں جا بجا جا ویٹ تھے رصب اا نینوال کی میسے طلوع ہوئی اور صحابہ کی صفیں و شمن کی عراق برطوں ہراں تو ان ٹوٹ بڑے در سے لگا اور پر عملہ اتنا اچا بھی اور ستند یہ تھا کہ صحابہ اور صحابہ کا مسلما ہا و حواد میں میں جا بادھ اور میں اور ستند یہ تھا کہ صحابہ اور سے دھا ہے۔

فتلك وتآثِ بن أسكيد بن ابى العيص بن أميّد بن مبرّمس الفرشى فتح كمدك ون اسلام لاستُ منتهد أب كومفور من محمد من وقت مالل كذبا ويا تنعاب المن المعرض و كانت بي في مدر استنبياب من المرام المرام من المرام المرام من المرام من المرام من المرام من المرام المرام المرام من المرام من المرام من المرام المرام

الله تمر ب رس ميل كه فا صور ايب باغ جرائبتان عامرك نام سيمشهورتها - (معم - ج ٨- نخله )

کیلئے سعطُن زیدی اکک بن معبید بن کعب بن معبدالاشہل انصاری اشہلی بدرا در بدکے بز وات میں شامل شعے ۔ داستیعاب ج۲ ص ۵۰٪ شکلہ واٹ (ص ۲ ے) محتاجے کرفباُ کمبوں کی تندا ومبیں نہارتھی ۔

قتله ما کک بن و من بن سعدن دبیم بن پربوع النصری حنین کی دیگ سک نور اگید مسلمان بو گئے نقے ادر صفراً نے انہیں بھی مالی غنیت سے ابکتے اُونٹ دیئے ستے۔ یہ ثنا موبھی شقے اور صفوار نے انہیں اپنی توم کا مردار بنا دیا تھا ۔ ( استبیاب ج ۱ ۔ ص ۲۲۰)



. گنبر---- ۱۹ اسم

المجال نطح اور من و کرد کے پاکس مرون سائٹ صحاب رہ گئے بینی حضرت عباس ، حضرت علی ، حضرت نصل میں میں عباس ، حضرت الوبکر ، محفرت الوبکر ، حضرت اسائٹ من زیداور حضرت رہنے ہیں عباس ، حضرت الوبکر ، حضرت اسائٹ من زیداور حضرت رہنے ہیں مارے برا الطلب یعنور نے دائمیں اور بائیں طوف و کیے کر زور سے اواد وی یامع عند رالا نصار ۱ نا ابن عبدا کہ مطلب کا فرزند اور بلاک ب بنی پڑوں ، حضرت عبال من نے بھی وگوں کو اواز دی ۔ جہانچ وہ مسب لوٹ کر تیمن پڑوٹ بڑے اور اس تنجاعت و بد حکری سے لوٹ کے قتمن گھوا کر بھاگ نکلا اور تتر لائٹ میں میدان میں چھوڑ گیا ۔ عسی ارمی سے عرف برائے ہی اسیروں کی تعداد ۲ ہزار میں سے عرف نہیں ہوا ہوئی ۔ مالی غلوب کے بیسے مراز کر بایں اور چار ہزار اوفیہ جہاندی آئی ۔ حضور نے تا لیعن قلوب کے بیسے مراز کر بایں اور چار ہزار اوفیہ جہاندی آئی ۔ حضور نے تا لیعن قلوب کے بیسے مراز کو نظر و بے نے ورک طرف انسا رہیں سے مراکک کوچارچا را اوفیٹ سے انسار کو رہے ہوا ہوجب یہ اطلاع صفور تک بہنی تو آئی سے سب انسار کو طلب فربایا ۔ ایک نماییت موثر اور ول بلا و سے والا خطبہ ویے کے بعد پُوجھا :

" اسے انصار! کیانمہیں یرسیندنہیں کہ لوگ اُونٹ اور کریاں سے کر گھر جائیں اور تم محمد کوسے کر واپس پنجو ۔" انصار سے امنیا ربول اُسٹے کہ ہم اس تقسیم پر پہنت ٹوش ہیں اور اکثر کا برصال نمنا کہ رو ننے روسنے اُن کی ڈاڑھیاں ہیگئیں۔ اس کے بعد قبائل کا ایک وفد قید بول کی رہائی کے لیے گیا اور رحمہ ٰ لعالمین گنے سب کر چھوڑ دیا ۔ صلی اللہ طبروستم ۔ (معقیع ۔ ص ، ۔ طبقات ہے ا ۔ ص مرم سر سنسبلی ۔ ج ا ۔ ص ۱۳۰۰ واٹ ص ۲۰

لسك نعنل بن مباس بن مبدالملاب حنين اوراً فرى ج مين حفود كرسا تقر تنصر وفات مصليع يا مشكيم مين ثهويُ د داشيعا ب ج ٢ علك. كمثله ويجعيع ما مشير نمريهم ا

سلطی رمبیر بن حارث بن عبدالمطلب ، حفرت مباس کے مبتیع شعر فاروق انظم کی خلافت سے اکنری سال بینی ۱۳ حدیں و فات پائی۔ فتح کمرکے دن حبیصفور سنے برا علان فرمایا کرمبا ہمیت کے نوکن آج سے معاف ہیں توآپ نے رمبید بن حارث کی طرف سے بر اعلان کیاشنا کر دبیٹر کے بیطے تمام (یا ایاکس) کا بدارہیں لیا مبلٹے گا۔ واستیعاب ۔ ج ا۔ص ۱۵۸ ۔ مسلم کی کی شیر ما ۱۲۱۔

من می کرفی مهاجریاانصاری ثنا مل نر تنه اس سمت روانه کیا- و با ں سے پر گیارہ مرم ، گیارہ عور 🕊 نیس نیچے گرفتار کرلائے ۔ ایکھے دیکھے رؤ سائے تمیم کا ایک وندیمی کا نینچا حضور کے نیان کی درخواست منظور فرما کرنمام قیدی حجور کیے يروا قد مخرم المنتر بين بين أياتها . وطبقات - في الص و ووم)

مدیندیں اطلاع آئی کہ بزخشم و کمرے شمال میں دولوم کی مسافت پر وادی بیشہ کے قربب مرحم ملک فت پر وادی بیشہ کے قربب علم مرکز میں مامرو میں آئی دے اس اس مرکز میں مامرو میں آئی دے اس اس مرکز میں مامرو میں آئی دے اس

طون رواز كيا - وبال تديد من المربر المور و وصفرت تُطبية كاني ما الغنميت ك ساحد والبس أفي - وتلقيع ص ٣٥)

بنر کلاب نجدیں رہتے ہتھے۔ ان کے متعلق خریلی کہ رہے کھے کی نیاری کر رہے میں حضورٌ نے رہیع الاوّل اس للاب سوية بين مصرت ضماكي بن سفيان كوا أن كى طرف مهيما اورانهين سخت تسكست بُونى - دطبقاج المان. 

(طبقا*ت-جا-ص (۵۰*)

الفكس تعبيد سط كائبت تفا اورير تعبير مريز سعداندازاً سوميل شمال شرق بيراً با وتفايح ضورٌ سفر بيع الأخر سس سهيمة مير صفرت على ممرود راه سوسوارون كيم إه اسس طوف سيجا - بربُت مشهورها تم د كريم و فياً عن ِ کے مختے میں نصب تھا۔ ان توگوں نے مقابد کیا لیکن شکست کھائی نیننبت میں گھیے مولیٹی اور قیدی آ ئے۔ ان میں حاتم کی مبیٹی بھرشا ماھی ر دایات میں ہے کرحب صاتم کی مبلی صفور کے سامنے لائی گئی تو آپ نے اس کی طرف اپنی پر وا دھیمینی تا کہ وہ معزز خواتین کی طرح سا رہے ہم کوڑوھانپ سکے۔غنیت میں تین تلواریں صی تھیں جھندڑ نے لیس ربینی رُسُوب ، مِنْخَذُم اور بیا نی- اوراکھاتم كوراكرديا- (عقيع -ص ٥٦ ، طبقات - ج (-ص ٥٠٢)

مرگ د شمالی وب کا ایک شهر سه دریندست سا ژسط بین سومیل وگور اور خلیج عقبه سے ایک سومیل ۱۷- غزوهٔ تیموک مشرق بین دمیب شامی با جروں نے مدینے بین آئر یہ بنایا کمر رُومی نومیں وب کی شمالی سرطاری جمع ہر رہی ہیں توحصر زے جهادی تیا ری کا تھکم دے دیا۔ چونکہ سفر بہت طویل اور موسم گرم نضا اس بیے آئی نے مرشحص سے کہا کہ وہ سوائ<sup>ی</sup> كا انتظام كرسه - ابن خلدون (ج ١- مس ١٠٤) كه تأسب كم اس بؤ وه بين حضرت عثمان كشيب ست زياوه مال واسباب يا تتما به

هنانه تُطبُرٌ بن مامرب صَدِيدة بن عروبن سواد انصارى عقبرُ اكولى وَثا نيه نيزنمام فز وات بين شامل بُوستُ ـ مُصدمين نوزخم كھائے ستھ -تاریخ (در تشکیر کے درمیان وفات بائی۔ دانشیعا ب سے ۲- ص ۴۲ ۵)

لشك صنحاك بوشفيان بنعوف بن كعب بن ا بى كمرب كلاب الكلبى نشجا عا ن عرب ميں شما ر بوتے شعے اور مفل ميں مصنور سكے سر پر تكواد.

سونت کرکڑے ہوتے تنے۔ داشیعاب ۱۵ می ۳۲۳)



آب نے دیم بڑار دینار، ایک سوگھوڑے اور نوسواونٹ پیش کیے تھے بعضور ماہ وحب سفیم بین تعییں منزار مجا ہین اور دس مزار گھوڑوں سے محراہ مدینہ سے روانہ ہوئے نیروچودہ ون سے بعد تبوی بینچ وہاں میں دن رہے میں رومی نوج ساسنے مزا ٹی اس ہے آپ واپس میل بڑے اور دوماہ سے بعد رمضان سفیم میں مدینے مہنچ گئے ر (تلقیع ص ۳۱ - ابن سعدے ۱۔ ص ۵۰۲)

صفراً فی صفراً من صفرت علی مم تین سوسواروں شکے بمراہ مین میں تبلیغ اسلام کے بیائے میں با اور ہوایت کی کرعب بہ دو ۲۷ سے مرکم میں کو گرتم پرتملداً ور نر ہوں تم اُن سے جنگ ذکرو۔ وان بہنچ کرسب حضرت علی نے اسلام بیش کیا تواہوں نے تیر اور بیقر مرسانے شروع کردیئے۔ اس پرجنگ جیڑگی اور میں بہنی ہلاک ہرگئے لیکی اسس واقعہ سے بعدان وگوں نے اسلام قبول کرلیا۔
( ابن سعد ، ج ۱ ) میں ، و ، د

حفنور ذی فعدہ سلنٹریں ج کے لیے رواز ٹرئے۔ آپ کے بمراہ تمام ازواج معلمات اور دیگہ وگرں کی معرف تمام ازواج معلمات اور دیگہ وگرں کی سے ۔ اس ج میں تقریباً ایک لاکھ میالیس ہزار آ ومی ثنا ل ہوئے تھے۔ " بھریں نے نکاہ کی توکیا دیکھتا ہُوں کہ وہ صیئر ن کے بہاڑ پر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ایک لاکھ بڑالیس ہزار شخص میں '' (مکاشفہ یُوخا۔ اسالہ )

آئ نے موفات میں وہ شہور خطبہ دیا جو خطبہ حجۃ الوواع کے نام سے خشہورہ ہے۔ فرایا ؛

" اے وگر مسئو إننا پدیں اس سال کے بعداس مقام پر آپ سے بھر تر مل سکوں ۔ جس طرح آئ کا و ن ، بہ نہہ اور یہ ہینہ مقدس ہے ۔ تم بیں سے جس کے بہاں و مال مقدس ہے ۔ تم بیں سے جس کے بہاں اما نت ہے اسے اوا کرسے دو خرس کے بہاں و مال مقدس ہے ۔ تم بیں سے جس کے بہاں اما نت ہے اسے اوا کرسے دو خرس پر شووز نور جو دجا مبیت کے مشتر اول کا سلسلۂ انتقام آئ سے خم کیا جاتا ہے۔ اسے وگر اسرز مین بور یوں کے اور بیروی پر اے وگر اور جی کو اس برجیا ہے ۔ تم پر تمہاری بروی سے اور بیروی پر کہا ہوں کہ تمہار سے حقوق میں جنیں اوا کرنا عزوری ہے ۔ یا در کھر کرکسیء و بی کو تمی پر اور جمی کو بو بی پر کر کی فضیلت حاصل بنیں۔ اللہ کے با س بزرگ تر وگو ہے جو زیا وہ متنی ہو۔ اے لوگر ایکا تم شہاوت ویت ہو کرمیں نے اللہ کا بینیام تم یہ کسب پہنچا ویا ، اواز این کر باں ۔ فرایا کر اس بینیام کو حاصر فائب کہ بینیا ہے گئر (خلاصدان خلاون جا اص ۲۰۱)

مغدری ار زمی الحج کومتے سے والیس بیلے اور وس بارہ یوم کے بعد مدین میں تشریب سے آئے۔ (خلاصدان خلاون جا میں ۱۳۹۰ میں سعد

مع کا معتم است معنودگر و اطلاع ملی کوشمالی سرحد پر رومی معروب شرارت ہیں۔ آپ نے حضرت اُسا مُثابی زید کو بلایا او مع کا معتم است معتم آست معنور نین مغرار مجاہدین کے ہمراہ ۱۰ سردین الاقول سلاح کو روم کی طرف روانہ کیا۔ آپ مدبند کے باہر گڑف ہیں اُخری جا رُنے کے سیامے شہرے ۔ ۱۲ رہیے الاقول کو اُسٹے کا ادادہ ہی کر رہے ستھے کو صنور کی وفات کی خریل ۔ نشکروالیس آگیا۔ اُئجن ُ جُنی حفرت الویکم شبیت وغیرہ سے فارغ ہو بیکے تو اُپ نے اُسا مرش کو اپنی معم پر دوبارہ مبا نے کا حکم وسے وہا۔ اُپ کی دئیج الاخرک



ر کے مبدمنزل (موتہ) پر بہنچے۔ نتر بروں کی گوشمالی کی ۔ بچروالیں عبل پڑے ادر بندرہ دن کے مبعد مدینے بہنچ سے مس میں میں مدد سے مقصر میں رہیں۔

(ان سعد ج ا ، ص مهر ۲۵ ، تلقیع من ۳۷) صفرة كى تمام مهات كى تعداد كياتنى ؛ الس بير سيرت تكارون كا اختلاف بيديشلاً ؛ حضرة كى تمام مهات كى تعداد كياتنى

راسم مهمات و - البكادري د فترح البدان ) الما تباتا س

ب - تا منی سیمان تصرر اوری (دعمة العلمين) کے اس يه تعداد ۲۰ ب-

د . ابن خلدون ( تاریخ ) ٥ - طبرى ٥ ، ، )

د طبق*ات* ) و - ابن سعد

ذ - ابن الجوزى (تنفيع)

ح - واٹ (محدایث مدینر)

میں نے اس مقالے میں صرف مه، کا وکر کیا ہے اور مها اس بنا پر تھی روی میں کہ لبض تشتہ تنفصیا تھیں اور بعض کے راوی ضعیف

## ان کاحدول بیرے:

|                     | /•          |              |                        |                               |                                     | <del></del>   | <del>,</del> . |             |                                                  |
|---------------------|-------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------|
| <i>ن</i><br>ـــــــ | حلا<br>——   | ے<br>        | سسس                    | مجا درین تی<br>تع <u>دا و</u> | اميرلهم                             | منزل          | o l            | سال         | نتمار                                            |
|                     | پُر حملہ    | نتمن رسول    | غ<br>عصماء - و         | ,                             | ني رخ                               |               | دمضا ن         | p 4         | <del>                                     </del> |
| ا ص                 | " "         | <i>"</i>     | ا برمفک -              | j                             | 16.                                 |               | <i>شوال</i>    | 1           |                                                  |
| دل پر حمله          | يتمق رس     | آثریت - ا    | کعب بن ا               | ٥                             | محدَّنِن مُكْثُ كُمَهُ              |               | ربيعالاقال     | ין פ        | J yr                                             |
|                     | 10 .i       |              | ا قرنیس<br>ا           | 4                             | حضور ا                              | حمرادالاسد    | فتوال ا        | 4           | س ا                                              |
| -                   | للام پر حما | به وحمنِ احت | ابرُ رافع<br>نه        | ۵                             | عبدالتدنب أنميس                     |               | ذى الحجبر      | יק פב       | 0                                                |
|                     |             |              | ا تبولعلىبر<br>ا . ن . | ٠,٠                           | الرُّعب يُّ بن جراح                 | 9             | ربيع الأخر     | <b>ب</b> عد | 4                                                |
|                     |             |              | ا بزوراره<br>اویدن     | •                             | زیدهٔ بن مارند                      | وادى القرني   | رحبي           | ¥           | _∠                                               |
|                     |             |              | ام وام                 |                               | //<br>ie                            | •             | رمضان          | 4           | ·                                                |
|                     |             |              | ٠, ١                   | •                             | ا بان بن سعید<br>د                  | ر کید         | محرّم          | DP 6        | 9                                                |
|                     |             |              | بنو مُرّه              | ۲۰۰                           | ا ما الشِّيْ بن عبدالله<br>ار نسر خ | أُفَدُكِ      | أشعبان         | D (         | j•                                               |
|                     |             |              | قصا عه                 | 10                            | م کعب عفاری                         | واستأطلاح دشأ | ربيع الأول     | A &         | 11                                               |



ارسول برسول می ماده در این اسول می ماده در این اسول می ماده در این اسول می ماده در این این این این این این این

| .           | ^         | ابزقنا ده الرِّلعِي            | لطن إضم<br>دكم <sup>و</sup> بهامرك | دمغنان | <i>B</i> ^ | 14   |
|-------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|--------|------------|------|
|             | <br> <br> | بيةً إذَّ بد عاص               | ومیان ایکشام)<br>ملا دکید کے وس    | "      | "          | 18   |
| رکنده<br>م: | ٠,٠٠      | بشّامٌ بن عاص<br>خالدٌ بن وليد | ه م دره - سور<br>گوور              | شوال   | <i>p</i> 9 | ام ا |

میزان اعظم ، ۸۸ رسم وب کتین طوف (منرق ،مغرب اورجزب ) سندرتها اور نتال مین خشکی رحعنورگی تما م تر توجّه نتمالی علاتوں کی طرف حرفتِ المحر تھی ۔ کیونکمہ ؛

حفورً کی اسی محمتِ علی کانتیجہ تھا کہ فتح مکہ کو متم میں منجیکم ، خفار ، مُزُیّنہ ، کُتِکبنہ ، صفرہ ، کینٹ ، سعد بن بکراور آُسَجَع جیسے اہم اور معزز قبائل کے مصنے بھی شامل بُوئے تھے۔

محضورٌ کوئل نخاکرکون ساقبیدکس کا دشمن ہے۔ اس زمانے میں مُسکّم کی مُرّہ سے ، فزارہ کی عامرے ، عبس کی وُ بایں سے ، عام بنصعصعہ کی تیم سے ، مراد کی بہدان سے اور ہوازن کی طفان سے عدادت تھی۔

م ب اس کش کمش کودُود کرے دونوں کوسا تھ ملا لیننے اور اگرصلے نہ ہوسکتی توکسی ایک سے صلیعت بن جانے۔

ب بعضورًا س تعقد کے بیر کا میں ہوئی ہوئی انقلاب میں فی الارض بینی سیاسی قرقت کے بغیر کا میاب نہیں ہوئی انقلاب میں الارض بینی سیاسی قرقت کے بغیر کا میاب نہیں ہوئی انقلاب میں کوئی حرکت ببدیا نہیں کرسکتی ۔ آپ کے ساسنے اصلاح ا نسا نیت، ذوغ امن اور استیصال بلا واستیصال جیسے بلند متناصد ہے۔ ان کے حصول کے بیلے آپ بغیرافیا فی معدو و کو میلانگ کر ساری و نیا کوانتر اکو علی وعوت و نیا چاہتے ہے اور اس کی مبترین صورت ہی تھی کہ شمالی سرصات محتوظ ہوجائیں ۔ چنا ننچ رحلت سے ڈیٹر ھ سال پیلے حصور گا تھی کہ وعوت و نیا چاہتے ہے اور اس کی مبترین صورت ہی تھی کہ شمالی سرصات محتوظ ہوجائیں ۔ چنا ننچ رحلت سے ڈیٹر کو اس کے ایک سرحدی شہر تیوک نک گئے۔ جاسوس بھیج کر دوئی فوج کو تکا تن کیا ۔ لیکن و و ساسنے زائی اور مسلم خور کو مساسنے زائی اور مسلم کی اور و سال پہلے و ساستھ ) دوئر النبل کی صفر ڈوٹر و سال پہلے و ساستھ ) دوئر النبل کی صفر ڈوٹر و سال پہلے و ساستھ ) دوئر النبل کی طوف ۔ آخری ملالت میں بھی آپ کو شمالی رحلات کا جیال دیا ۔ جنانچ رحلت سے دووں پیلے مصفرت اسا مربو کو تین نہار کی تعییت و سے کر طوف جانے کا حکورت انتقال فرما سکٹے اور یوم می کرک گئی لیکن جزمنی خلیف آق ل شام کی طوف جانے کا حکورت اسلم کو تنالی خوا سے معارض بناری کو دیا ۔ ایجی صفرت اسلم کو تنالی خوا سے کھا اور یوم میں گئی گئی جرمنی خلیف آق ل شام کی طرف جانے اور یوم میں گئی گئی جرمنی خلیف آق ل فرما سکٹے اور یوم می گئی گئی جرمنی خلیف آق ل



م مرکے بعد میں اسی پلان پرنگل مترار ہا۔ جانجے اسی برسس کی قبیل مّدت میں سندھ کےصحوا وُں سے بسیا نیہ کی ثنا واب واربوں الله كاينام بهل كيا اوروشت و دمن صدائة كبيرس كونج أسفي:

ملی اللہ علیہ وسستم ملوا خرد نشش پاسے او صد کلیم آوارہ سیناسے او رونق از ما محفلِ ایآم را اُورٹس راختم و ما اتوام را

( اتبال<sup>رم</sup>)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



البكرى الاندىسى كسيال -

ضررا "ل ضميمبرول فبائل

عوب میں سیکڑوں تبانل تنصر حزنی اُردن سے مجرفے عوب سے ساحل کک تقریبًا گیارہ لاکھ مرتبے میل زمین ہیں آباد تنصر ان میں کئی ہنام تھے۔ مُثلًا خُزاعہ ، ہوازن اور ویش کی ایک ایک نماخ کا نام بڑ کھب تھا اور کھنے ہی قبال مؤمن، ما مِک اوراز د کہلات تھے۔ تبائل کے بڑے بڑے گردہ ورکھے۔ بڑیدنان اور بزقعطان معنان حضورٌ کے اکبسویں مبدنتھے اور قحطان مدنان کانانا تھا۔ جنوبی عرب بعنی مين وفيره مين قحطان كي اولاد كه باوتهي اورتمال مين عدنان كي ينعطفان ، فتُرّ اعر، مُرّ بينر ، مُبرّ بل ، كنانه ، نميم ، دارم ، ممرّه ، كلاب ، جوازن ا مشكم، مازن اورُخم مدنا ني تنص اورسبا ، حمير ، كهلان ، أوس ، خزرج ، كنده ، بهدان ، مراد ، فهره وغيره تحطا ني - إن وونو ل گرو مو مِن كُولُهُ مَا مِسْتَدَكَ كُنْظُ تَعليه، بُنِتُم ، حارِث ، حُرب، ربيد ، مُرَّره ، مُزُيدَ، ما زن اورفنم ونيره يوربنا ن كاحفرافيد عضه والول نے عرب کی ستیوں ، واویوں اورپہاڑوں کے نام توگن ٹو البے ہیں لیکن ان کا مقام منعین نہیں کیا۔ یا توت محموی نے معم البلدان ہیں ية توباربار كها بيه كم فلال موضع نعديا حجازيس فلال فيبيدكى ملكيت شاكسكن نيئي تبايا كرمدرباض يا فيد يا مرينه سدكس مت يس كتنى دُور واقع نفأ رحجاز كارقبه مجاكس بزاراو زنجد كاسوالا كه مربع ميل جديمون يركمه وينه سه كرفلان مقام مخديين تنبا، بات نهير منني مقام كاتينن مزيا توت كے باں منیا ہے زئزاب فی جزہرۃ العرب كے مصنف ابوسعيدالسّيرا في كے باں اور نہمجم البقاع كے مصنف ابومبيد

ایک اورشکل اِن قبال کے اکساب کے متعلق ہے۔ بیمعلوم کرنا کہ کون کس کی شاخ اورکس کا میدتھا ، بڑسے بال جو کھوں کا کام ہے عُذَى بِهِ مُناحٌ سِي تَقِي اورخُز المركي همي - غِفارضُم وكي شاخ تقي يضم و اوركيث ، كجزبن عبد مناة كي شاخيل تقييل - پير بمر بن عبد مناة اورحارث بن عبدمناة ، كما نركى شاخير متين - يرشاخ درشاخ كاسسله براى ألجها بُموا ب استسلمها رحمتلف شاخو رسكاوطا

ایک اوردقت پرکرخزانیزنگاروں کے ہاں اوطان قبائل کے متعلق کا فی اخلات پایا جا ناہے۔ یا نوت بار یار مُهُریل کو تهامر کا ایک تبییله تباتا ہے دیکن واٹ منتظمری دص ۱۸) تھتا ہے کہ پرتمہ کے مشرق میں تماریا توت کے داں بڑمرہ کا وطن پرامرتھا۔ اورواٹ سکے ہاں فدکر ان دونوں میں ٠٠ ه میل کا فاصلہ ہے۔ ان کما بوں میں اس قسم سکے درجنوں تضاوات سانتے ہیں ۔ اِن مالات میں اوطان قبائل کاصیح نقشت نیار کرنامشکل ہے۔ساتھ والے نقشے کے متعلق ہم اُ تناہی کہ سکتے ہیں کہ خانبا یا سی ہے۔ منظمری واسٹ نے بڑی مخت سے اوطانِ قبائل کی ایک فہرست تیار کی تھی جسے ہم بہاں نقل کرتے ہیں۔اس سے مرف آنا ہی معلوم ہوسکے گاکہ کوئی قبید مرکئین سے کس سُمت میں آبا و تصابہ وہ حرمین سے کتنا دُور تھا ؟ یہ سوال مذت سے منتظر جواب ہے





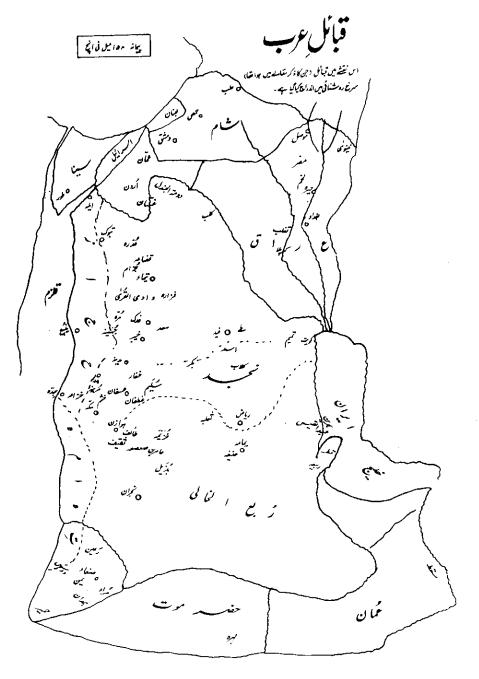



## ا - قبالل حركين كم مغرب يس :

ا- خز اعر ؛ ( اسلم . كعب بن عُرُو . المُصْطَلِق )

٧- كِنَانِهُ : ( كِجرَ بِن تَعْبِدِ سَاقَ وَضَمَرُهُ وَغَفَار ) - كَيْتُ بِهُوْلِ ـ مُدْرِيج - الحارث بن عبد مناق ) ٧-مُزُينر

ه به اُنْ سشنواه

## ٧- قبائلِ حرمين كرمشرق ميں:

١- فَحُزُيمِهِ (كُولِكُهِ - كُنَا مُن س کے دنہان)

۵- مُمَارِب ﴿ بِزُحُمَا فِي

، رمشكيم : (يْعُل - مشكيبان )

#### س مشمالي قبائل؛

ا- سُعدبن مُبرُم ۳- گيزام

ىم - جزىي قبائل :

الهنخثعم

٢- مَذْ جِي دِعَنْس رَجُنْني رِ خُولان رِ النَّخِع رِمُها، رسُوالعنرهِ.

المائه اسُدين نُحزُ نمير (عَصَّل اور واره) ۷ - ُنزُیل د لِحیان) ٧ - غَلَفًا نِ ( أَشِّحَع ، فزاره ، مُرّهِ ، تُعليه . ( انمار يحُوال )

٨- بوازِن: (عامرين صعصعه ( البكّاء - بلال ركِلاب-﴿ قُرُطا ﴿ يُؤْيِنُ ﴾ يبعي يُحِثُمُ لنصر سنع بن ثمر له تُمال تِقتيف

( بنوُ ما لک- اُحلاف د يا بله ) )

۷-مندره م - قَضَاعه ( جَرْم - اَلقَين اورسسلامان ) یو - تهرا د

۸ . غتیان

(ژُ بَید) ۔ صّداری

مله رکیٹ سے مراد شاخ اور ثناخ در شاخ سے۔



ىم ـ ئىمدان و - مُراو ۸ - رخمير ، كيده (تجيب) ۹ - عَق اوراَشْعَرُ

۵- عرب کے باقیماندہ فبائل :

۲- اُزوعُمان ۴ - حنیفه ۶ - واکل ۸ ۔ تغلیب بر فبالل کی پُوری فهرست نهیں ان کی تعداد کہیں زیا دہ تھی.

۵-تمیم ۵-تکیم

. مدینه بین کی توبیرد کا دست<u>ن</u>ے کو کسی <u>تھلے کی وجر سے فلسطین کو چھوٹر کری</u>ماں آگئے تھے اور یا ادسس وخزرے ۔ ان کا متراعل بن سے ایا تھا۔ان کانسب نامریہ ہے ،

(واٹرہ معارفتِ اسسلامیہ ج س س اوکسس')

بڑا گیر کر کمکلاں کے دارا لیمومت ما کرب سے قریب دادی عوم کا بند بوسیدہ ، موش خوردہ ہوگیا جب سا سے معلم میں کہو کونٹین ہوگیا کہ بند ٹوٹے والا ہے ۔ تو وہ اپنی سازی جا کہا ادا ہے براور زاووں بئر کیٹر از جر بند سے برصیدہ پن سے بے خریجے ، کے پاس بیٹر کرخود آقار بسمیت میں سے تھل گیا ۔ تعلبہ بن کو و جا زمین تھی ہو گیا ادرحار تر بن تعلبہ مدینے جلاگیا - اوس وخرج اسی کی ادلاد ہیں اُن کے نبض افراوشمال کی طوف نکل گئے تھے ۔ بطے ، لخ ، ختمان اور کاب انہی کی اولاد ہیں کے نسسائیز انسا میملو بیٹر یا آف و بہب سویلائشن دس مورس کے بعد جس تھے ۔ بھی صدی میسوی ہیں ہوئی تھی ۔ بین سوبرس سے بعد جب حضور مربخ میں وارد ہُوک تھی۔

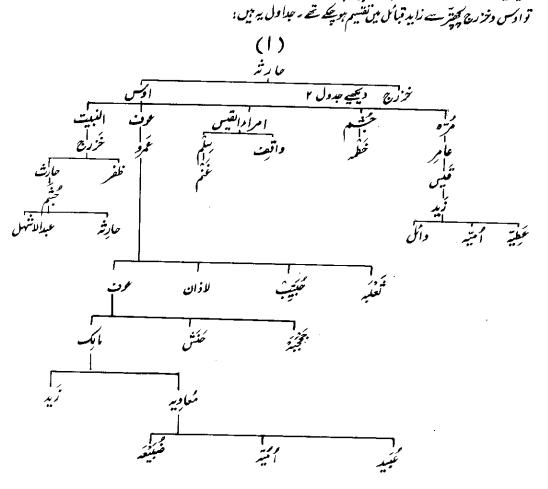

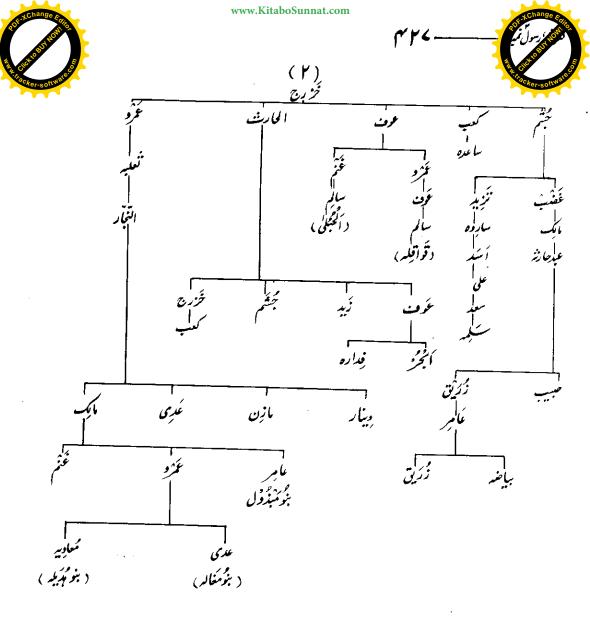

(واط صهما)







## تنميمه سوم

#### اُن مُمَّال کی فہرست ج مفورؓ نے مقرر فرائے تھے۔

| كها ل ميجا                     | 21.                                                  | شمار      | کها ل تبیجا     | .(*                                                | عن ا |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|------|
|                                | <u> </u>                                             | ├         | 9.0W            | نام                                                | شمار |
| بحرین<br>رود                   | حفرت الْأَوْرَعُ بْن مالبِسْ تميمي                   | IA.       | صنعاء           | حفرت اَنْهُا جِرُّ بِنِ أَبِي اُميتِهِ مُحْوَّ مِي | 1    |
| اَ كُمُصْطَلِق<br>• و رر       | - , -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,              | 19        | حفرموت          | ر زیادٌ بن لبید انصاری                             | ۲    |
| قبائل طے وائسر<br>ا            | ر عدی ً بن حاتم طائی<br>رین مبر                      | 10        | نثجران          | ء عليُّ بن ابي طالب                                | ٣    |
| ن سرگری                        | « ما مک <sup>رفتا</sup> بن نوکر سره تمیمی            | 11        | ايفأ            | ۔ مُعا ُّذُ بن حَبُّلِ انصاری                      | ~    |
| بنوضظله دلتمیم)<br>تر          | ر زبرِ فِانَّ بن بدرتمین<br>پر                       |           | جمير            | « عبدالندين زيدانصاري                              | ٥    |
| بنوسعد (تمیم)                  | « قبیر م بن عاصم نمیمی<br>« در میز سراهار و یک       | 4         | "               | ر ما کیٹ بن مُبارہ ہدا تی                          | 4    |
| اسىلم ونجفار                   | ر بُرُ يُدَهُ بن اَنْطُنِينِب اَسْلَى                | 7 ~       | 11              | ، عُقبُ بن تَمِر بِهِ إنى                          | 4    |
| 11 11                          | د کورن بن مایک انصاری                                | 10        | 11              | ما ماکت بن مرّه (مراره) رُياوي                     | ^    |
| سُنيم و مُزَيْن<br>را<br>جيينه | ر عبّادٌ بن بنِشر انصاری                             | 44        | ہدان (پین)      | « عامِرٌ بن شهر بهوا نی                            | 9    |
|                                | رر را فع مم بن گمیث جُهنی                            | 14        | مارب ونمين )    | » ابُر موسی اشعری<br>» ابُر موسی اشعری             | 1•   |
| ا فوزاره                       | ۔ عرفی بن ماص قرشی                                   | r^        | نوان وزبيدك     | ﴿ خَالِدٌ بِن سعِيدِبنِ عَاصَ قَرْشَى              | 11   |
| بنو ک <u>لاب</u><br>ارر د      | ، ضمّا کُ بن سُفیان کِلابی                           | +4        | درمياني ملاتضين |                                                    |      |
| ر<br>منعب<br>ارب               | « مبرزغ بن سفیان کعبی<br>مبرز بن سفیان کعبی<br>مبروز | ' II      | عت اور اَشْعَر  | ء طائبِ بن ابی إلىمىمى                             | ır   |
| ک <u>ت</u> ث                   | ر نَعَبُمُ مِن مبدالله النَّوْامُ فُرْثَى            | ۳ ۱       | جَنَدِ دِينِ )  | « تُعلَىٰ بن اُسِيرَميمي                           | 11"  |
| ۇبىيان<br>م                    |                                                      | 41        | نجران           | » فَرُوٌّ بن مُزْم الضاري                          | سما  |
| تميم<br>اُسُد                  |                                                      | <b>""</b> | ئىكائىك د بى    | ﴿ عُمَا شَهِ بِن تُورُ غُوثَى                      | 10   |
| أأسند                          | ر فُصَاعِیٌّ بن عَرْ و مُعذری                        | اس        | ا نجران         | « ابوسفيانٌ بن حرب قرشي                            | 14   |
| ÷                              | *                                                    |           | بخرين           | ر اُلْاَعْلَى بن حُضرى                             | 14   |
|                                |                                                      |           |                 |                                                    |      |

نوت : إن من ل كاكام زياده ترصدقات وزكرة جع كرنا تها-





## ضمیمهٔ جیام اشارئیرحوالثی

اس مقائے کے حاشی میں سم و رجال رصحاب اور دیگرے کا تعارف کرایا گیا ہے ، ان کی فہرست یہ ہے :

| نام                                          | شار<br>ماشیبر | نام                                                                          |        | יטין                         | شما ر<br>حامثیبه |
|----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|------------------|
| ż                                            |               | ام میر بن ملعت                                                               | - 1    | الفث                         |                  |
| فالدِّبن وليد<br>م                           | 44            | انسن بن ما مکب                                                               | 44     | آمِنهُ (اُمِّمَ رسولٌ)       |                  |
| نخبگیب بن عدی ا نساری                        | 99            | انس بن نفر                                                                   | 44     | ابن معبدالبر                 | 41               |
| خرامشن من المبية خزاعي                       | اوسوا         | ب                                                                            |        | ابرجيل                       |                  |
| . )                                          |               | ن<br>نشِرٌ بن براد انصاری                                                    | سویم ا | ا بوحندلٌ بن مهيل            |                  |
| دبيجيبن مارش بن عبدالمطلب إشمى               | 14 1          | بشیرٌ بن سعدا نصاری                                                          | ه سم و | ابردمائ <sup>رم</sup> انصاری |                  |
| j                                            |               | ات                                                                           |        | بر وُرْغِفا ری               | , ,.             |
| زُبرِيْر بن عوّام قُرشَى                     | 11            | اً بتُ بن فيس بن شماس                                                        | 111    | بوئنرؤنك عقبرٌ بن حارث       |                  |
| زُمبرِخ بن عوّام تُوشی<br>زیرٌبن حار نز کلبی | r 9           | ع                                                                            |        | بوسفیا <sup>ن</sup> بن حرب   |                  |
| زیدٌ من دُ تُرِنُرُ انصاری                   | 1             | حبغرٌ بن ا بی طالب                                                           | سمامها | ا بوسس مرتني عبدا لا سد      | יין אין          |
| <i>س</i>                                     |               | مُح َيِرِيْرُ ( أُمَّ المُومِثِينِ )<br>مُح َيِرِيْرُ ( أُمَّ المُومِثِينِ ) | 11 •   | بوعبيدة بن جراح              |                  |
| سيباغ بن عُرفطرانصارى                        | 1.0           | رح الم                                                                       |        | برتمآ ده انصاری              | سم بو ا          |
| سعد بی ابی وقاص                              | ۳٠            | عارثٌ بْنُ مُجْرِازْ وى                                                      | موا    | الوببات بن عبرالمنذر         | 1 04             |
| سعگربن زبداشهلی                              | 146           | حُبَاثِ بن منذِرا نساری                                                      | اه     | بولهب                        | 1 r              |
| نعتر بن عبا ده انصاری                        | ب سرا         | حرامٌ بن لمجان انصاری                                                        | 9.     | خرم به ( ابن ابی العُوجاء )  | 100              |
| ره:<br>سعّدین معان الضاری                    | 14            | تُحَكِّرُهُ بِن كَيسان مُحزَ ومي                                             | يم     | سامٌ بن زید                  | عمرو أ           |
| معید بن زبد قرشی                             | 1             | 1                                                                            |        | مسكيد بن مضير                | سم ا             |

| hanga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | www.KitaboSunnat.com                 | Change                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Edito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | العربي                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | رون ب                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                    | E Children                               |
| er-softwate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | Octopooffwate                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | س، عيدالله برين في العاري            | وسوا استمرت بن اسلم انصاری               |
| اء فرائع بن حیان العملی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | وسوا المصمنه بن العمم الصاري             |
| الا اورات بل حياق رقبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | موم عبدالله بن عش اسسدی              | ۱۳۰ [سُبِل بن عُمرُورشی                  |
| ا ١٤١ فضل بن عباس بن عبد المطلب إشمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | ۱۳۷ کیل بن مرفر ی                        |
| - 1. 0.0 4.0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۰۵ عبدالنَّدُّ بن رواحدانصاري       | الرشه                                    |
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Charles that a total                 | $\mathcal{O}_{\mathcal{A}}^{-}$          |
| اير ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ه م عبدالندين عبدالمطلب ( پرريملُ)   | ۵۵۱ انشجاع بن ابی ویهب امسدی             |
| ه ۱۰ اقطبترین عامرانصادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | ,,                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المهم الجبوطة بي سيك بعضاري          | اص                                       |
| <i>ا</i> ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۱ کمبکیده بن مارث قرشی              | البين ميد ن ويند                         |
| ر و روغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۶ عبیده بن حارث وسی                 | .، صفواتُ بن مُبَهِّ بن ملعت فِرشي       |
| و المُرزُّكِين جا برايفِهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا ۱۶ ا قَبَّاب بن اُستبدقرشی         | ا بغ متريق                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اه ۱۹ عاب بن المسبدري                | ۱۱۳ صفرانٌ بن معطّل التلمي               |
| ۵۵ کعٹ بن انٹرف مدینی دشاعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مرتهم المُعْتَبِّرُ بن عز وان مازنی  |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | ۸ صُهَیبٌ بن سنان دُومی                  |
| مه ۱۵ کعب بن مُحَرِّفِناری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عُمَّان بن عَفَّان                   | 2                                        |
| السراح بيراح المستحر ا |                                      | ا حق                                     |
| ا مه ۲ کناز تن طفن الومرمدا تعنوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | س عقب بن ابی معیط اَمُوی             | ۱۷۶ عنماک بن سنیان بن عوث کلبی           |
| الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا ' لم                               | 144 الصحاك بن سفيان بن عوف عبي           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المال عنما شدم بن مصن الاسسمى        | <u> </u>                                 |
| ا ۱۲۰ ماکی عمین عوف تھری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1, 1                                 | <i>B</i>                                 |
| ا ۱۹۰ مالک بن وف سرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بر علیٌّ بن ابی طالب                 | ۱ ۸ كُلُمَ نُ بن عبيدالتُّدقرشي          |
| ۲۵ ممدر گنبن عمره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·   '                                | ٨١   طَلْحُهُ ﴿ بَنَ عَبِيدِ السَّدُومِي |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ، اعمارهٔ بن باسر مذحجی              | ۵ ۵ فلنج بن خوبلدا لاست مي               |
| ۱۲۰ محدّ بنُ شكر انصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | ٥٠ العلبيم بن حويليد الأمسيقي            |
| . i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وبم المُرَوِّبِن أُمَّ مَحْتُومُ     | <i>ç</i>                                 |
| ۹۰ مُرَدُّ بن ابی مُرْمُدالغنوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | و عرف بن مبدالقدى                    | ۹۳ عامرِين فُهبَرِهِ                     |
| ۲۹ مُسُطِحٌ بن اثَّالله القرشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ا بغ به ورکترمه                      |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۳ عرَّو بن عاص د فارَّج مصر،        | ۱۱۲ عائشهٔ دامُ المومنین )               |
| ه مصعبٌ بن مُبرَالقرشي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲ م اوروً بن عبدالله بن تما دحفری    |                                          |
| i I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا به نهم معروبن مبدأكتر بن ما وتنظري | ۵۳ عباکش بن عبدالمطلب                    |
| ۹۲ مُنذربن عموانسا عدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۲۱ عمیکینیر بن صن الفزاری           | ۱۳ ]عبدالرثمانُ بن عوف القرشي            |
| ۱۵ مِنْجَعُ أِن صالح (خادمٍ مُحرِبن صَقَاب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اغ                                   | -                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $C \mid \cdot \mid$                  | وم عبدالله أن أركة - منافق               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٧١ ا ما ديث بن عبدالتدالليتي        | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
| م 9   نافع بن مدیل الخزُاعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٢١ عن نب بن عبد التد الكبيتي        | ۱۶ عبدالندين أم منحوم                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                          |
| ا و القريز المالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | ، ، عبدالندين أنبس انصاري                |
| ٥ و واقد بن عبدالنديمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1                                  | •                                        |



۱ - کمبقا*ت* ۲ - ت*اریخ* 

مو- تلقیح

## كتابيات

ا بوعبدالنَّدْمحد بن سعد مفری - اُردوتر جمرا زمن العبدالنَّد العمادی - دوسرالیَّد نَشِن یَفیس اکارْ فی برای

ابنِ خلدُون راً روو زَرْجمر از حکیم احمد سین حمّانی را چی ۲۱۹۶۹

ابن الجوزي - ویلی ۹ ۸ ۱۲ هر

سم- الاستنبعاب في معرفة الاصحاب - حافظ ابن عبدالير - قرطبي رجيدرا باد - وكن

ه - تجريدالنخاري مين راويان صديث ، طابع وبن محمد - لابور

۹- جدنبوی کے میدان جنگ کوروو ۱۹۳۹ کار محد میدامتد - نابور ۱۹۳۹

۵ – اکما ل فی اسامِ الرّحال - محدین عبداللهٔ خطیب - ار دوز جرسیّانبُ حسین امروبی - لاہور ۱۹۷۴

٨ - سبرت النبى ر مولانا تشبلى - طبع پنج - لا بور

9- وافرة المعادف الاسلامير ر فريد بن مضطفي وحدى رمصر ١٩٢٢

۱۰- معجم البلدان - با توت عموی -مصر۲۳ ساعه

١١ - تا رئيخ - الوصفر محد بن جرير طبري - اردو ترجمه از محدا براسيم ايم - است - كما جي ١٩٠٠

۱۲ - فتوَّ البكدان - البكا دری - انگریزی ترجرا زفیّیپ بِتّی - بیرون ۲۱۹ ۹۱ د

۱۳ - كنسائيزانسائيكوپڻريا كف يوكب سويليزيشن - بالينگ ۱۹۵۹

۱۹۰ وافرهٔ معارمتِ اسلامیه راردو بنجاب بینورسٹی سلا بور ۱۹۹۸

١٥٥ ريمية تلغلمين - فاضي ممكسليمان منصوروري - لابور ١٩٣٩ ،

۱۹ - محد ایط مدینه - منظمری واط به کسفورد و ۱۹ ووو





#### منشى رگھوناتھ راؤ درد

وراؤی اورخوفاک دا تول میں وحتی ورندوں کی ول بلا نے والی اوازیں کن کلیج کانپ جاتا تھا۔ اندھی اور اسس سے سامتہ طوفان توخر قدرتی طورپراستے جا سے ،اس پہنی کہنی خونخوارجنگ یا چھوٹی سی خونخوار جھڑپ و کیمنے سے آنکھوں بہن اندھرا جھاما تا بنا ،عورت ،اس کا ول ہے کتنا کین اپنی جا ن پر کھیلنے والی ستی سے بیا اس سے مبی زیا وہ خوفناک اسباب بیدا ہوجائیں ، تب بھی اس کو کچھ پروا نہیں ہوتی ۔گواس عورت سے بیا س ایک امانت نفی، جس سے بیا اس نے حیگل کی فاک چھا نے سے میرے کا عہد کیا تھا کیو کہ اس ان سے حیلی کی فاک چھا نے سے میرے کا عہد کیا تھا کیو کہ اس امانت سے بیا ہوائی ہوئے ، اورکوٹ ش کرتے ہوگی کہ اول اس کے بیاجت اورکوٹ ش کرتے ہوئی کہ اورکوٹ ش کرتے ہوجائے ۔ اورکوٹ ش کرتے ہوئی والوں سے لیے خواب ہوجائے ۔ اورکوٹ ش کرتے ہوئی اولی کے لیے خواب ہوجائے ۔ ایسے خطر ناک قومنوں میں گھر کر بھی گو کھیا ماں نے اپنے حکم کے کرکے کا کرٹے کوکس ناز سے بالا ہوسا تھا ، بتلانے کی عزور ن نہیں ۔ چلیل میدان ، ہوم دساختی ،صوف ماں اور بچے ۔

توبان مباشیے اس تدرت کے ، ایک آسمانی طاقت شاملِ حال بھی ، جو دوپہر کی چیکنے والی وھوپ میں ، سورج کی نسکل میں ، جاند نی راتوں میں بدر بن کراوراند جیری سنسان راتوں میں حبلہ لانے والے شاروں میں نظر آتی تھی ۔

بنیّے بے نکر، رئے وغم سے آزاد، آنے والی بلاؤں سے بینجر، ماں کی گو دہیں بیٹھا بٹوا انگوشاچُوسٹنا تھا۔ اسس سو جھُولنے کے بیے کہوارہ نہیں تھا۔ اوڑھنے کے بیلے زم اور گرم کیڑے نہیں ستھے۔اس کے رہنے سے بیاکوٹی مکان نہیں تھا۔ لیکن

ائىس كومان كى گودىبىسىپ كېچەمل جا قائتھا. اغوش مادرىيے بۇھىر كونى چېزائىس كوموزېز نهيىرىتى --

ا شا د ماں جانتی ، اتھی طرح جانتی تھی کہ ہم دونوں کی زندگی خطرتے ہیں ہے۔ وُنیا میں میرے عیاہتے والے بہت ہیں ، گراسس نورِنظر کا کوئی روادار نہیں بعزیز ، آفارب ، ٹولیش ، لیگانے ، بیگانے سب خون سے پیاسے ہیں ۔ اس کو اپنے مرنے کا غرنہیں تما ، صرف بجئر کی سلامتی جیا مہتی تھی۔

ون. دھوپ چھا وُں بن کرغائب ہونا نھا۔ رات نارے گفنے میں ختم ہونی تھی۔ ماں باس دحسرت ، رنج وغم کے ساتھ بچے کوکلیجہ سے سینچ چینچ کراشکپ حسرت بہاتی تھی۔ امید صوت امید پر زندگی کے دن پورے کر رہی تھی۔

حبب بیہتی دنیا میں اُنی تنفی،اس سے ساتھ ایک صدا ہے نیب جھی۔ یہ وہ اَ داز تنفی،حس سے سلیے بز دل عورت جگل کی

يرنى بن كراني و دق بياما ن ميں رہنے سينے نگي تنى ۔ صدا ہے نيب كيا تنى ، دہ ايک معمد تنا حس كامطلب ' خله ور قدرت

ما مناکی ماری مبی درا ؤ نے خواب دیکھ کرکا نب جاتی تھی ، تھی چیکے چیکے رود نبی تھی۔ اس کی اسس *وکت کو* پرند و چرند ، كيرس كواس غورس ويكفن تنصر

صبى كے دقت برندا بنى خوستنما أوازى ،خوب مورت برول كوچىيلا كرنغرسنى كوت سے ،خلود قددت كيك جوش مستى مِن كات عف مينظيرون سے نيخ كولورى دينے تھے۔

ودبیر م*ی جو ندا پیننے پیّز سکے سائتھ خوش* نعلیا *ل کرکے* ان دونوں کا دل بہلاتے تھے۔ را توں *کو کیٹر سے کمو ڈ*ے اپنی رسیلی ' بندنه ہونے والی آواز حبگل میں لبیا دیتے تھے۔ یہ تنصح تمام قدرت کے کھیل۔ ناشا دماں ان قدر تی دوستوں کی طرف دھیاں نہیں ویتی تھی۔صرف اس کو اپنے نہتے کی دھن تھی۔

کم و ا بوژهی ماں نے وبھاکدانسس کا ہونهار تجیر دم توڑر ہا ہے۔ اس نظارے نے اس غریب دکھیا کا دل اور جھی توڑدیا۔ مرنے والے کی بیانسی اوسکیسی سیضعیغہ وابوانی ہوگئی۔ اس نے کس آفنت سے مقابلہ کرکے اس *مگر کے لکڑ*ے سمو پالاتھا کیااسی دن سے لیے ؟ اس کی آنکھیں مرنے والیے کی صورت کو تک رہی تقیں ۔ میرحسرت آنکھیں ہوکو ٹی دم میں بسٹ ر بون والی تغییں ، سفید ہونٹ ، جن کی شرخی معدوم ہو کہی تھی ، زبانِ حال سے الود اع کہدر ہے سنفے مرنے والا ہے ہوئش ، بصخرتها و ما رئی بے قراری اور اصطرابی سے اس کو کچھ واسطہ نہیں تھا ۔ خواب مرگ کا اثر اس براچی طرح ہو پیکا تھا۔

شترتِ فم سے *کیگیا* تی اُواز می**ن عیفرچلا** اُعظی کر <sup>۴</sup> با سے غضب' جھاتی وھ<sup>ر</sup>ا دھڑ پبیٹ رہی متی۔منہ سے الفاظ نہیں بمل رہے ستھے۔ پیمرکھنے نگی: اے میرے ملیعے کی شھنڈک اِستموں سے نور! نُواج مجھے کس سے سہارے چپوڑ جپلا۔ یا الله! مجھ وکمیاری پردیم کر، میری ہری سبری کو کھ حلا کر مجھے ناراج نہ کر۔ بچا۔ او میرے خدا ! میرے اس نونہال کو بچا۔ تیری خدائی کے صدقے، اگر توجا ہتا ہے، توجمے اٹھا ہے، کیمن پرالال مجھے عنب وسے ۔ اتنا کہا اور وہ بے بس ہوگئی۔

يروه ورد ناک دُواز مقى، بوسيخ ول سيخ کل کراسمان تک مبالېنچي - بوا بي*ن گو بنجي*ز گلي - ورخن خاموسش هو گئے ، ا مناب ڈرکر ہا دلوں سے پیچھے جُھیے گیا۔ آندھی اور طوفان سرگوٹ بیال کرنے لگے۔ اسمان پرخو فناک شور مُرا - بجلی بیکنے لگی، بادل گرجے تھے۔ یکایک زمین مقرانے کئی۔

مرنے والامرلین کسی قدر جونکا ۔ بہبوش ماں کو بہارا اور مایوسی سے آہ مجرکر خا موشس ہو گیا ۔ بوڑھی ماں بہبوشش تھی مگر اس کومسوس ہونے نگا کہ وہ حاگ رہی ہے۔مریض رہی غنو دگی کی کیفیٹ طاری ہوگئی ۔ دنیا میں سیا ہی ہیں لگئی رضعیف نے دیکھا' امیا کک مربین سے اطراف ایک روشنی نمودار ہوگئی مربر کیا ہے ؟ اس کا دھڑ سے والا دل اندرسے کھنے لگا " ظہور قدرست" کی ملا رونتنی تبدر کی بڑھتی گئی۔ ایک علقہ مربین کے اطراف ہوگیا جنعیف کی دُھندلی آئکھیں اُس جیکنے والیے نورکی 'ناب نہ لاکر بند ہونے نگیس تاہم وہ ویکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مران میلاچنگا نتها راس کا و ہی مردا ندشس نتها بچربے پر شباب کی نازگی اور سُنری تھی۔ سغید ہونٹوں ہیں سے معلی م اس کئی تھی۔ الوداع کینے والی انکمییں مسترت سے چیک رہی تھیں جسمت اور اس سے ساتھ طاقت ، جسم میں نون کی گردشس سے خیاست کی کھا اکر نیآست اور کون مرکما فور مدکنہ۔

نه ابت کرد کهایا که نقامت اور کمزوری کا فور موکنی س زجوان مربین نے اس نورکو دیمیااورا بنی حالت کو اچھی طرح محسوس کرنے لگا۔اس کولقین ہوگیا کواب وہ موت کے پنجے ے آزا دہے۔ جائنش فوریر بھاہ دوڑا کر کہاکہ ماں ، ماں بینواب تو نہیں ہے !

صعيفه يسب ديم در من على - كف لكى إلا نهيل ، يه خواب نهيل " ظهور قدرت " ب "

مريض: بركياس صدام غيب كي تعبير ب ، جومبر ب دنبايس آن سے بندروز بعد تعصيب سنا في دي تقي ۔

التُّه / إسمان كى طرف ديكينے نگى اوركها: يارب! تُونے ميرى شن لى اور مبراعا پذجى اُسْما - اس مربنے والے كوزند كى بختے وا وا يا إتيري كريمي يرمكي وارى "

ورد : بیر ق سری بریں وردی . مستی قدر روشنی مرحم جونے ملکی منعیفہ ڈرگئی کہ جیرکہیں اس کا بچید مرض میں منبلانہ وجان تھا۔ بہا ن مک کہ وہ تمام معدوم ہوگئی بچھروہی تاریکی اور وہی سنسیان رات یکرمرفین اب مرفین نہیں تھا، صحت یاب نوجوان تھا۔ اس سے ہاتھ، پاؤں، بازومىنىبوط شخصە موت پراس كواچىي طرح فنغ صاصل ہوگئى تقى-

نوءِان کوبسترِمرگ کے وافعات یا وشعے۔ وہ چا ہتا تھا کہ اصبی دنیا میں ' ظہورِ قدرت' کا اعلان کر دیے۔ لیکن بڑھی ما .

ں ماں بیٹے کے ساتھ تسکریہ کے لیے سجد سے میں گرگئی ،حضورِ قبلب سے تسکریبے سے الفاظ کھر چکنے سے بعد بھراً میں نے ہ

كها؛ مرنے والے كوجلانے والے! ميں جا بنى بُول كەنۇمىرے اس سَجِيكولا فانى زندگى عطاكراور سر بلاسى محفوظ ركھ ميرى وكا

صرف ہیں ہے۔ سیدے سے سرائٹ کر کیمیا، ایک عجبیب وغریب مخلوق سامنے کھڑی ہے۔ نوجوان بے اختیار چلایا، آیا! فرمشتہ س فرشتے کے لبوں پرسکوا ہٹ متی۔ اس نے برطیبااور نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا کہ 'مٹ نو! میں خدا تعالیٰ سے پاس سے اس لیے آیا ہُوں کہ '' ظهورِ قدرت' سے متعلق تم کوفوتنجری سناؤں کہ وقت بالعل فریب آرہا ہے۔ صفعیفہ نے مسرت سے پُوجہا ؛ اس سے سواکچھاورمجی کہو گے ؟

فرشته و بان مزور - تجهاد زېرب نورنظر کولافاني زندگي عطاکي کئي ہے -

و سند ، بان مرور میصور بیرسے ربیع رومان کا دیدی کا داری کا منان کا منان کا ضعیفہ نے فرشتے کا ہاتھ مچرم لیاا ور کہا کہ مریام بیرے بیٹے سے ساتھ مجھے بھی لافانی زندگی عطا کی گئی ہے۔ فرشتہ ، بیٹیک اِلیکن آس لافانی زندگی سے لیے بیجید قربانیوں کی ضرورت ہے۔ ڈونہیں جانتی کہ دنیا میں استحل فریب و

A Library Change For the Library Change For t

سرگ نیر سیست ۲۳۲

و بازارگرم ہے۔ بدی کی طرف لوگ رجوع ہورہ میں بٹرک ادر کفر کواپنے گھروں میں پال رہے ہیں۔ الیسی صورت میں تر دونوں لا فا فی زندگی سے مالک ہوجاؤ۔ بے کھٹے نیکی تلقین کرو۔ لوگوں کوسپانی سے دوٹریس گئے جو نے کی وعون دو۔ لوگ نصاری کوسٹنٹوں سے برہم ہوجائیں گے تم کومارنے سے بلے بپاروں طرف سے دوٹریس گے زنم ہرحالت ہیں محفوظ رہوگ۔ ایمن خون ہیں گت بہت ہوجاؤ گے ۔ قریب میں ایک اور مقدس وجود سے دنیا کی نا ربکی وُور ہوگی ۔ اُن طرکارسپانی کی نتے ہوگی ہوئوٹ اور کمرکا ہازار سردیٹرجائے گا۔ لوگ اپنے بیدا کرنے والے کی طرف رجوع ہوجائیں گے ۔ جولوگ سپائی اور بی سے بلے جان دیں گ

یتقربرسُن کربیرایک باردونوں نے فرشتے کے ہاتھ جو کے ربعدازاں فرشتے نے نهایت تعظیم سے ساتھ کہا کہ وہ و تت داُرنہیں "ظهورِ قدرت" کا تماشا بھیو گے ۔ پر کہ کروہ اسمانی مخلونی اپنے پروں کو عبش دینے گی۔ تھوڑی دیرسے بعدویاں کچھنز تھا۔ وی جھکل، وہی وحشت بھین ماں بیٹے دونوں ونورِمسرت سے عمیم رہے تھے۔

97 راگست ، ، ه ۶ م ۱۷ رسی الا وّل کو کرشر لعب میں ایک بلجل می نهر نی تقی میختم طلبیں ایک نئی مسرت نما یا ں ہوری قی اس دوز قبیلہ قرلیش میں ایک" وُریٹیم" کا خلور نہوا تھا۔ فرشتے آسان سے وحانیت سے نفے کاتے توسئے زمین پراُ تر رہے تھے۔ برایب ول میں سترت کا دیالہریں لے رہا تھا۔ مجرموں کا ول دھڑک رہا تھا۔ خاندان قرلیش کا" وُریٹیم" ہرائے جانے والے کو نظرِ خورسے دیکھ دہا تھا ،

فرشتنه و ال موجود شخه بیکن لوگوں کی نظروں سے پنها ں ۔ بار باراس کی نگا ہیں درواز سے تک مباکر دالیں آ رہی تھیں۔ الیہ امعلوم ہورہا تھا کہ اس کی انکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں ۔

ا الماں اپنے مروم تموںمری یا دیسے نموم تھی لیکن اس موہنی مورت کو دکھنے ہی اس کے دل کی کا ٹنگفتہ ہوجاتی تھی۔ دربہ کا دقیق تبار الکر کا بھی تاریخ

دوپهرکا وقت تھا،سب لوگ سو گئے تھے، صرف فرشتے اس ورتیم "کے مما فظ تھے ضعیفدادراس کے ساتھ ایک۔ نوجوان ، دونوں نے آکر فرشتوں سے کہا کہم اس مقدس ستی کی زیادت کرنا چاہتے ہیں۔

فرننٹوں نے صنعیفہ اور اسس کے نوجوان بیٹے کو" وُربتیم" کے سامنے لاکرما عنرکر دیا۔ صنعیفہ نے جونہی اس مقدس ہی کو دیکھا،ادب سے سرجیکا کراس نیجے کے قدم نچ ہے اور نتھے نتھے ہا تھوں کو ہار ہار نچ منے نئی۔ نوجوان اس قابل عِظمت صورت کو دیکھ کرسی قدر مخوف ہونے لگا۔

ویک فرشنے نے اس سے کان ہیں کہا کر " توکیوں ڈر نا ہے ۔ جا اور اس ظہور فدرن سے اپنی لا فافی زندگی کو نثار کر"۔ و نوجوان کیا ۔ اس دُر بنیم سے قدم مجرشنے کی کوشش کرنے لگا۔ نکین بچر میل کرمنس دیا۔ جلدی سے اس نوجوان کا ہاتھ اپنے ہا سموں ہیں سے کرمنعیفہ کی طرف دیکھنے لگا۔

ضعیفه کوچوان بن گئی اور دہ نوجوان بھی ایک نوب صورت بت<sub>ی</sub> بن کر<sup>و</sup> تیم کے قدمو**ں تلے ببیٹ**ر گیا۔ فرشتے جیران ستھے۔

سند کوک رہے تھے۔

ایجا کہ ایک روشن نے مدادی: اے فرشن و ایر عورت سرزمین عرب ہے ادریہ اس کا ہونہا ربخیہ اسلام ہے۔

ایجا کہ ایک روشنی نمودار کوئی۔ اس کے بعدادر ایک فوشند دکھائی دیا ادر پھران دونوں کی طون نخا طب ہو کر کھنے تکا،

"ظہور قدرت" حس سے تم متنی سنے ہماری صمت کا فیصلہ حس کے با تھ میں دیا گیا ہے ، وہ محد تدا گا ہی ہیں۔

"ظہور قدرت" حس سے تم متنی سے ہماری صمت کا فیصلہ حس کے با تھ میں دیا گیا ہے ، وہ محد تدا گا ہی ہیں۔

برمبارک الفائا ختم ہوتے ہی فوشنے دورا نیت کے نئے سانے لیگے۔ زبین پر اسمان سے بچولوں کی بارش ہونے گی۔ اس

وقت بوت اور اسکام محد تدا سے با تھوں کو بچر میں رہے سنے۔



# المرابع المرا

### مولاناحسن ميان پهلواروي

قرآن مجیدی ارشا و بوا: وّ إِذْ اَحْدُذُ اللّهُ مِیمُشَاقُ النَّهِ بِینَ لَایُلَهُ ورسوره آل فران بِهم ) اس آیت پی اس عهد و بناق کا ذکرے ، جوروزا وّل میں تمام نبیوں سے صریت ستبدالرسلین خاتم النبیق میں صطفی صلی اللّه علیہ وسلم اجمعین پرایما ان لانے ، ان کی تصدین اور مدوفصرت کرنے پرلیا گیا تھا بھ طرت مولائے کا ثنا سے امیرالومنین علی مرتعنی علیہ السلام اس آیت کی تفسیر ہیں فرمائے ہیں کم و

" اومِّ سے سے کرمسیے یک جلنے سپنی گزرے ، خدانے ہرائیب سے سیدعالم رسول اکرم علیہ الصلاۃ واکت لام کی نبوٹ کی تصدین اور تا تید کا پنیتہ قول و قرار لیا ۔" (تفسیرا مام طبری دنیرہ )

اسی بیےسب پیغیروں نے اپنے اپنے زمانہ یں آنحضورصلی الشعلیہ وسلم سے بیے پیش گرنیاں فرما نمیں ا درائبی اُ متوں کو حضور پُرِنور کی اِ س عالم میں تنشریف اوری کی بشار نمیں ویں۔ انگی سب آسمانی کتابوں میں خصوصاً توریت وانجیل میں ہمارے آ تا ہے نامرار مرور و سردارا حمد محتبی محمد صطفیٰ صلی الشعلیہ وسلم کا نام نا می اوصا ن گرامی سب کچے مذکو رضا یہ پڑھو ،

ٱلدَّسُوْلَ النَّسَبِيِّ الْاُتِّى الشَّذِي يَجِدُوْنَهُ مَّكْتُوْبُ وه رسول نَبي ا قى حبر كوالْ كمّاب توربيت و انجيل بين

عِسُدَ هُسمْ فِي الشَّوْرَا وْدَانْدِنْجِيْلِ - كَالْمَا مِوايَا تَتْ بِينَ

اب کمے موجودہ تورین واناحیل ہیں بھی باوجودانسس قدر تغیر و تبدل، ترمیم و تحرایت کے بہتیری بشارتیں صاف صاف موجو دیں ، حجابیں سے لعبف کوئیم ذیل میں درج کرنے ہیں ;

ا خداوند نے سبتیڈنا موٹی علیرانسلام سے فربایا :

میں ان کے بیے ان کے مبدا ئیوں میں سے تجہ سالیک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے مُنہ ہیں ٹوالوں گا اور جوکچ بیں اسے فرماؤں گا، وہ سب ان سے کے گا اور ابسا ہوگا کر جوکوئی میری باتوں کو حضیں وُہ میرا نا م لے کر کے گا، نہ سنے گا، توہیں اُکس کا صاب اُس سے ٹوں گا۔ لیکن وُہ نبی جوالیبی گستا نئی کرے کہ کوئی بات کے میرے نام سے ' جس کے کئے کا میں نے اسے مکم نہیں دیا یا اور معبو ووں سکے نام سے کیے ، تو وہ نبی قبل کیا جائے ہے۔ (توریت مطبوعہ مرز الور ، ، ہاع ، باب ما۔ ایست ما سام ایسال

سبعان التدکیبی داختی بشارت ہے۔ بنی اسرائیل سے مبھا ٹی بنی المعیل کے سوا اور کون ہوسکتے ہیں، مطلب یہ ہے۔ کہ وہ نبی بنی المعیل میں ہوگا اور تنجد سا ایک نبی " سوائے پنمیرعربیؓ اور کسی پرصادق ہی نہیں اَ سکتا رکیو کمہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی ٹولی



بياكنو د ورات كابيان سے كه : بخزفا ہم نہ ہوا کوئی نبی بنی اسرائیل میں مرم<sup>ل</sup>ی سے مانند ،حب نے پہیا نو ہوا لیڈ کو دہ بدو <sup>یا</sup>

ر تورات کتاب استثنا ۲ باپ ۲۳ - درس ۱۰)

کین صفورنبی اتمی جنا ب کلیم الله مسئے بالکل مثل سنے اور اکثر امور میں ایک کی دوسرے سے مثنا بہت تا بہت ہے۔ مثلاً ؛ ا۔ جن طرح حضرت مرسلی مستقل صاحب ِ شرلیبنت تھے ، ہا دے حضوً مبی تنقل صاحب ِ مشرع تھے ۔ لیکن بی اسسرا ٹیل یں کوئی نج خرت مرسٰیؓ کے بعیرتنی کر سے پیامسیٹے میں منتقل صاحب الشرع ندشنے۔ ( دیکیو انجیل متی باب ہ) ۲ به مرسی علبهالسلام حکومت و فرما نروانی کی شان بھی رکھنے تھے اورا مخضرت صلی الله علیہ وسلم بھی ماحداروں سے تاحدار تھے، مو به جها د کا تحکم موسی علیه انساده موسی بوا اوربها رسے حضور کوسی منا نفین سے حملوں کا جواب دینے اور مرکشوں کی سر کو بی کا

بيدنا مرسَّى كوكو وطور رمعاج بيُوني رسول اكرم صلى الشَّعليه وسلم كومعي أنم واكمل درجه كي معراج بهوفي ا وغيره وغييها يُه د كين سيدامس عن موعيها أي ال بشارت كامصارات ابت كرنا جا ست بين ، ان وجوه مأثلت سے إلى خال بين ) غرض آنفضة ت ستيدنا موسلي سے مانند بيات كى ميں ، قرآن ميں مبي صفر كوا مثل موسلي "فوايا كيا - پڑھو: إنّا أن سَلْتَ إِلَيْ كُوْرًا مُنُولًا شَاهِدةً اعَلَبُ كُوْكَ مَا ٱدْسَلُنَا إِلَى فِنْ عَوْنَ مَ سُؤلًا ٥ نَيْزًا يرة شَهِدَ شَاهِبُ مِنْ كَبَسِنِي اِسْرًا تَبِيْلَ عَلَىٰ مِشْرِلِهِ مِي لِبِض مُسْروں نے شاہد سے سبتہ نا معرت موسٰی علیرالسلام اور حشٰ لمہ سے معرشہ سرورعالصلى النزعلبه وسلمركومرا وليابه

انس بٹارت کی یا بین کر اینا کلام اس کے مزمیں ڈالوں گا" قرآن پاک کی طرف اشارہ ہے ۔جرخدا کا کلام ہے اور

حرب حرب الخفرت يرنازل مُوا ؛ سه

ر ون را را از اب تنمیب راست برکد گزیدحق زگفت ست کا فر است

بشارت کا آخری مفتریہ ہے کو حبوثانی قتل کیا جائے " بیصنور ٹیرنور کی نبوت کی صداقت کا تطعی فیصلہ ہے۔ کیونکم اگر معا زامند ہے وُہ نبی مبشر وموعود نہ ہوتے نوخرد اسس اخری آیت مجمع مداق ثابت ہوتے بگریہاں نوخدانی وعدہ حفاظت شامل حال تصامم وَا لِلَّهُ يَغْفِرُكَ مِنَ النَّسَاسِ مِن لفين سَنِ قَبَل والمِلاك كى كيامِي انتها ئى تدبيرِسِ رُكيس ، گمرايك يميش دفت م برسكى -مخالعتين كى ہلاک دبر با د مُوسَے اورخدا نے اپنے سیتے رسول کی سرطرح مدو د حفاظت کی ۔ پڑھو ; وَ اِذْ بَسَمُكُو بِكَ الَّذِيْنَ ڪَفَمُ وُ الِيُثُوبِيْتُو كَ اَوْ يَفْتُكُو كَ ٱوْنَچُوجُوكَ وَيَمْكُونُونَ وَيَمْكُوُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيُرُ الْمَمَا كِوِينَ -

ہاں بربشارت نبی اُم تی کی نسبت اس طرح سمبی صا د نی ہُو ٹی کے حضورٌ کے آخرزما ندمیں مسیلمہ کذاب نے حبوالما وعولئے نبوست کیااو و خبین حفرت خلیفهٔ اقل صدیق اکبر کے ابتدائے زمانے خلافت میں فنل کہا گیا۔

#### www.KitaboSunnat.com

۔ حضرت سیّدنا دا و دعلیہ السلام ایک آنے دالے نبی کامشتیا تعایم ذکر ادراس کی ثنا د نوصیت فریاتے ہیں ، محقوق اللہ ۲۶٬۶ ، توحسن میں بنی آدم سے کمیں زیادہ ہے۔ تیرے ہونٹوں میں بطعف بٹایا گیاہے اسی لیے خدانے تجھے ابد ک مبادک کمایے

. . . .. ( م ) " اسے پیلوان اپنی نلوار کو ، جو تیری حشت اور بزرگراری ہے ، حماً مل کرکے اپنی ران پر لٹکا ۔'' دم ، ادراین بزرگراری سے سوار ہوا درسیائی ادر ملائمت اور صدا قت کے واسطے اقبال مندی سے آگے بڑھ۔ تیرا دہنا یا تھ تھ کومہیب کام سکھلادے گا۔'

‹ ۵ ﴾ تیرے تیر تیز ہیں ۔ لوگ تیرے نیچے گرے پڑنے ہیں ۔ وُسے باد شاہ کے ڈھمنوں کے ول میں مگ جا تے ہیں ؛ (1) " توصداقت كا دوست اورشرارت كادشمن ہے!

( ، )" تیرے سارے بالس سے مُرا درعود کی خوشیو آنی ہے !

( ٨) " با د شا ہوں كى بيٹيان تيرى عربّ ن واليوں ميں ہيں <sup>ي</sup>

(١٦) م تیرے بیٹے تیرے باپ دا دوں کے فایم مقام ہوں گے تواخیں تمام زمین کے مردار مقرر کرے گا!

(۱۷) "میں ساری کیشتوں کو تیرا نام یا دولاؤں گا کیس سارے لوگ ابدالاً باوتیری ستایش کریں گے۔"

( ربورشرلین باب دم ملقطاً)

يربشارت كمن قدرصا ف ادرحرفاً حرفاً سرورعالم صلى الله عليه وسلم يرصا د في سبع يحضرت وا وُوسِكُ بعد ايساكون نبي دنيا بين کا جوباطنی نفنل و کمال سے ساتھ ظا ہری صن وجمال میں تھی کتائے زمانز 'ویگانه عالم ہواور شمت وشوکت ، عکومت وسلطنت اور تېروتلواد کاسمې ما لک بُرا هو - بجزمحدعر بي صلى المدّعليه وسلم كو ئي نهيس ـ

سسبحان الله کمس خلوص ادر چوش محیت کے ساتھ حضرت واؤڈ نے حضور انوڑ کے حسن وجمال ، جاہ وجلال ، غزوا سے نہ نقوحات اورطنت وحلالت وغيره كوبيان فرابله يعرمُنه مع حضرت واؤوّ في محبوب كي يرتعرلين كي ،اسمُنه ك قربان اورجس مبارك لب ودين سے بدمرح وثنا فرماني أس لب ودين كے صديتے . آه : ٥٠

> نه من برآن گل عارض عنسندل سرایم ولبس کم عندلیب تو از هر طرت هسندارانن د

اسے حضرت وا وُو إ خدائے ووالحلال والذكرام كى طرت سے آپ پر ہزاروں صلوۃ وسلام - آپ نے ہمارے أنا و مولى ، منطرِشُ از لی ، پرتوجالِ کم یزلی ، نبی اُمّی ، رسول عربی (صلوان اعتد درسلامه علیه واکم ر) محصن دُجال کی کسی تی تعربیت فرمانی که " توحسن میں بنی آ دم سے کہیں زیادہ ہے ! ہ

ك حضرت بوسعت عليه السلام صغرت وا وُ وعليه المسلام سے بست بيلے گزرے ہيں - ١٢

اس مقام پر زیادہ بہتر ہوسکتی ہوں اور ان سے بہتر طور پر است شہا کرنا کمن ہو۔

اس مسلمیں بہلی مثال نا مرتخصیتوں کی یا دہازہ دکھنے کے بیے ان سے معبم در کا فایم کرنا ہے۔ بعض مغربی تہذیب سے
متاثر ہونے والوں کا خیال ہے کہ اسلام میں مجمر سازی چند وجوہ سے حرام کی گئی تھی، جواب باتی نہیں دہیں۔ لہذا اگر آج ہم اپنے
سربرا وردہ لوگوں کے مجمعے نصب کرنے مکیں تو اس بیں کوئی شرعی قباصت نہیں ہے۔ مگروہ پرمجول جاسے ہیں گری ہے۔ نامولہ
مجمد سازی اور ان کی تنصیب کی حرمت کی وجوم و منبت بہتی سے رجھان کوروکنا ہی نہیں ہے، مجمد اس سے کہیں گری ہے۔ نامولہ
مخسد سازی اور ان کی تنصیب کی حرمت کی وجوم و منبت بہتی ہے رجھان کوروکنا ہی نہیں ہے، مجمد اس سے کہیں اور دو ہمی تصدیب سے کہیں زیادہ
ویر یا اور گہرا اثر حجور طرح بانے والے نا بن کہو نے ہیں۔ آج تقریبًا بچو وہ سوسال گزرجا نے کے با وجو دسمی حضورا کرم صل امنہ علبہ
ویر یا اور گہرا اثر حجور طرح بانی نامور تحصیت و سے میں اس سے کہیں زیادہ تازہ ہے ، جویور پ سے لوگوں
ویر بی مناسے داشد بین اور دیگر اٹم اور بزرگوں کی یا دسلما نوں سے دلوں میں اس سے کہیں زیادہ تازہ ہے ، جویور پ سے لوگوں
کے دلوں ہیں ان کے مکر حکم بانی نامور تحصیت و سے میسکتی ہے۔ ہیں نے پریس ، لمندن ، ماسکو وغیرہ
کے دلوں ہیں ان کے مکر حکم بی نامور تحصیت و سے بھوری ہے۔ ہیں نے پریس ، لمندن ، ماسکو وغیرہ

حبم کے کسی بنیا دی عضو ہی کو کاٹنا چیا ٹنا کیوں نہ بڑجا ئے۔ میں مجتما ہؤں کہ اگر اسس سلسلہ میں میں کچھ شالیں میٹی کروں تو کو ٹی

سرج نهیں ہوگا ۔ لیکن مجھے پیومن کونے کی اجازت و یجیے کریہ شالیس میری ذاتی رائے پر مبنی ہیں۔ ہوسکتا ہے کر مجدووسری شالیں

PARTICIPATION FOR THE PARTIES OF THE

ی و اس امرکامشا برہ کیا ہے کہ نامور تفسیسوں سے مجسموں سے سامنے وہاں سے پڑھے تکھے تعلیم ما فتر باشند وں پڑس مسم نہیں ہوتے، بوکسی بابل سے ماہل مسلمان سے سامنے آنھے نت صلی اسٹرعلبہ و لم اور خلفا سے راشدین اور د کیر بزرگان دین کا محض نام لے بخ سے مرتب ہوجاتے ہیں ما لاہمران تمام حذات سے مجسم کے بھی تعسب نہیں کہتے گئے۔

مجھ وطن کرنے دیجے کم مجسے وہی قوم نصب کرتی ہیں جو تدیم الایا م سے کہت رہت کرتی رہی ہیں اور جن کے ہا ں بمیشہ سے
ہزوہ نیت کا رفوا رہی ہے کہ مب کوئی ہیروان کی قوم میں پیدا ہُوا تو اعوں نے ہمیشہ اسے انسا نوں کی صف سے انگ کر کے دیوتا وُں
کی صف میں شامل کردیا بریونکم ان کی عقل میں ہمی یہ بات آ ہی نہیں کتی اکم مہروجی انسان ہوسکتا ہے۔ اسی فرہنیت کے ماحت
انہوں نے اپنے ہرو وُں کو دیو آبنا کر ان کے مجھے نصب کیے۔ آج مہی وہی ذہنیت رہے وہ دو سرے روپ ہیں اپنی نمایندگی کر رہے ،
ظاہر ہے کہ اسلام اس نقط و نظر کا حامی نہیں ہے۔

لا ٹری اورسٹر بازی نبی اس کی ایک مثال ہے۔جس سے منعلق میراخیال ہے کہ اس کا بیظا ہرگرا ماحصل ہی ہے کہ ا اخلاق سے سرجیجے، جوابمان کی گرا بُیوں سے بیمُوٹتے ہیں ، ان سے سوتے وہوں ہیں خشک ہو گئے ہیں اور ہوگ اس قدر مادہ پرت بن چکے ہیں کہ وہ ما دی منفعت اورمنفعت اندوزی سے علاوہ کسی چنر کواہ ہمیت ہی نہیں ویتے یہ بہ بک اثنیا سے مرف کی تینیں نہ بر مرجاتیں ،کسی نیک کام سے بلے ان سے ایک پیسے وصول نہیں کیاجا سکتا ، لہذا سٹر اور لاٹری کا اوارہ ولوں کے اخلاتی چینہوں کے خشک ہو مبانے پر مبنی ہے ۔ ولی جذبات اور نفس کی گرائیوں سے جب اخلاق کے سوتے میمُوٹ تے ہیں ، توان کا مظا ہرہ ہمیشہ قربا بی اورایٹاری شکل میں ہوتا ہے ۔ گربہاں تواس کا ظہور قبیتیں بڑھانے سے خسیس اور ناجائز کسی کی صورت ہی ہیں ہور ہا ہے۔

ا ترضیم کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ میں بہاں چند مثالیں میٹی کرنے پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں اکس نوع کی خوافات یا اس قسم کے رجمانات کے درمیان جن کا نام میں " پہلف و تاویل " رکھتا ہوں اور نے حوادث اور نئے واقعات کی کیفیات کا اندازہ لگانے کے درمیان ، جن کے لیے واقعی شرکیت اسلامیہ سے احکام مستنبط کرنے کی عزدیت فرق کرنے کا قائل ہوں۔ اس قسم کے مسائل کویں آیندہ بیان کروں گا۔

اسلامی مفہومات بیس رنگ آمیزی سی بنا، پر بیدا ہور ہاہے ، ہماری تا برخ بیس کوئی انوکھا رجمان نہیں ہے ہماری اسک فی ارتحان نہیں ہے ہماری برائی مفہومات بیس رنگ آمیزی سی بنا، پر بیدا ہور ہاہے ، ہماری تا برخ بیس کوئی انوکھا رجمان نہیں ہے ہماری پرائی تاریخ بیس کوئی انوکھا رجمان تھیں ہو ہوئیا ہے برائی تاریخ بی اس تسم سے بیائے ہما را مکراؤادرتصاوم بونا فی فکر کے ساتھ ہو جہا ہے اور اس تصادم سے سائل کیونکہ یہ بات توظا ہر ہے کہ اسلامی تا بیدا ہوئے تھے۔ شکل علم کلام سے مسائل کیونکہ یہ بات توظا ہر ہے کہ اسلامی ایمان نے ، کیونکہ عقیدہ کا نفظ بھی خود بعد کی پداوار سے ،حضورا کرم صتی الڈعلبہ وستم اور صحابر کے عہد میں یہ فلسونیا نرجدلی معودت اختیا رنہیں کی تھی جو عہد عباسی میں اسے ماصل ہوئی۔

اس سے پیلے ابمان کا لفظ ۔۔۔۔ ابمان قرآنی لفظ ہے ۔۔۔۔عقل ادرنفنیاتی دونوں معنوں پرشتل تھا۔ یہ دونوں رجھانات ، مینی عقلی اورنفنیاتی ، ظهورا سلام کے وقت ابتدائی عہد میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے مجلے اور

اس گزارش سے میرامنفید بیر منیں ہے کہ فقہاءِ اسلام کوعلم کلام سے کوئی واسطہ منہیں تھا یامتعلمین ، سب سے سب نعقہ سے بالتل بيهه وبراكرت ننصر بالهاوروا مخاصفرات كوفقه اورعفا يدسه كوئي ول حب بي منيل سوتى تقى مبكه ميرے كنف كامقصد تيه كراركوں بركسى كير شعبه كاغلبه بُواكرنا تعارچنا بجركجه لأك شكلم كهلات شعر كجه فقيه كهلات شقط الركي وزا بداور وقي كهلات شق الرحيل تفصيتني البي يمي گزري بين ، جوان تينون شعبوں كى جا مع نتين مبهرجال بير عينةت ہے كه اسلام جر تمجى ايب جا مع وحدت ہواكر تا نضا - اس ك بعدان مختلف مهلولوں ميں بٹ كيا ، جوايك دُوسرے سے الگ الگ تھے - اس كا ايك فتيج بيجي كلا كرخو واسلام كى اپني صورت ښې چندگوشو پېرېپ گئي-ايب اسلام نوعلم کلام کا ښوگها ، دومرااسلام اخلاق کا قرار يا يا گيا اورنميسرا اسلام فقه کالسمه کيا گيا . مالائد اسلام تواسلام ہی ہے۔ وہ نرکلام کا اسلام ہے ، نرفقہ کا اسلام ہے اور فرتصوف کا اسلام ہے۔ میرے نز ویک۔ مخنف بیلووں وا لے اسلام کومکن ہی نہیں کہ اسلام کی ممل اور کابل صورت سمجھا سکے۔اسلام سے ان مختلف میلووں میں بہت جانے سے ہوسکتا ہے کو علی اور تدربسی اعتبار سے کچھ افراد سے لیے کسی فدرسہولت وکفایت ہوسکی ہو۔ میکن ظاہر ہے کہ اجز اُسے وہ بات حاصل نہیں ہو*سکتی ، جومرکب صورت میں ایب مجوعہ کے* اندر ہوسکتی ہے۔ پہلی تسم کا اسلام صدرا ق<sub>ی</sub>ل مین صحابر کام کا اسلام تما ، جرصنورا کرم ملی الشیلیه وسلم سکه ار د گر د حمت رسبت شفه به اسسلام ان تینوں البز ادکومر تنب ، متوازن اور زندگی غنش انداز مین حمع سیسے ہُوئے تھا۔ لہذایہ بات انتہائی صروری ہے کہ ہم اسلام کو ( نی ڈانۃ ) ان تصوّرات سے انگ کرسے ونکھیں ، جو مختف او واربیں اسلام کوسیھے کے سلسلہ بین سلمانوں نے قام کیے تھے۔ ایک تودہ اسلام سے جواپی اصل اور سرم شعب سے وراید سے لینی تما ب وسنت سے ورایعہ ، جو اس سے اصلی مصاور ہیں ، سمجھا جا سکتا ہے اور دوسرے مرعهد سے مسلما نول کی اپنی ابنی فہم ہے۔ سینانچہ سرزمان میں بعض مسلمانوں سنے اسلام کو سیجھنے میں غلطیا م مجھی کی ٹیں ، کیکن ال علمیوں سسے اسلام ک زات بریر فی طبیب نهبین نگا یا جاستا اور زبی اسلام سے اصل مصد داور اس کی حقیقی صورت برخور دہ گیری ما سکتی سے -اس بیرس ؤ شبه نهبیر کرجس فهم کوم اسلام کی حقیقی تصویر سے قریب نرسمجھ سکتے ہیں اورجس سے ہم اسلام کو سمجھنے ہیں ما نوسس ہر سکتے ہیں ، وہ درحقیقت صدر اول لینی عهد صحابہ و قابعین ہم کی فہم ہوسکتی ہے ۔ میرامقصد اس بیان سے پرمنیں ہے مراجد تمام زما نوں ہیں سلما نوں نے اسلام سے متعلق جرکہ مجھنے کی کوششیں فرما ہُیں، میں خدا نؤاستہ ان کی تنقیق کروں - واقعریہ ہے كر برزما زمين برسيد برسي علماء ، محققين اورا يسه اليسه حقايق كا اوراك كرسنه والسه بديا بهوت بين اجن كرسلين اع



میک جا ری ہیں اوز حتم نہیں ئبر سے ۔ بمد سرامتصد موت اتنا ہے کہ حب بیک ہم اسلام سے ڈی تا باں سے ان حجا بات و تھا بات کو نز اٹھا نیں خواہ وہ بھار لے زما نرکے ہوں با پھیلے زما نوں سے، اسلام کی واتی اور حقیبقی صورت بھار سے سامنے نہیں ہ سکتی ۔ اسلام ورحقیقت ایک نظام کامل ہے۔وُم اینے طور برخود زندگی کوسمچھنے کی کوسشش کرتا ہے۔ وہ ایک ایسا تصور ہے، جوخود وجو دپر تعبى مادى ہے۔اس كا تعلق عرف مجھ لينے ہى سے نہيں مكر مجھ كراس ربقين كرنا مجى حزورى ہے۔ بھراس سے سانتے ہى دہ ابک عملى

نظام بھی ہےجب سے سوتے خوداس نصوراورا بمان ہی کے سرچیموں سے بیچوٹنے ہیں۔ اسلامی تصوّریا اسلامی مفهوم کا ایک عام خلاصه به بوگا که به عالم طبعی جوانسان کواحاطه کید بهوئے ہے اور پرساری

کائنات جس میں انسان زندگی گزارنا ہے ، امس کا اُفق اور اس کی مسا فتلی کتنی ہی وسیعے کیوں پر ہوجا بیں ، بہحقیقت اپنی *مگریرانل ہے کمبیساری کائنات ایک منلوق ہے حس سے* اوپر ایک قون خالفة اور ایک حیات مدرکہ مرجود ہے۔ بیر خالق کی قوت ہے۔ اس کا ثنان اوراس سرزمین میں انسان بزانہ اسی خداسے خالن کا خلیفہ ہے ناکہ وہ اس میں زندگی بسر کر سے اور اس مين حرقعتين طبعيات اورارزان مبكره لآل اورمشروع لذات كى با ئى جاتى بين ان مصاستفا دى رسائل سائل بى بى بى اچھی طرح سمجھ کے مواسے اپن خلافت ، استفادہ اور سعی وعلی کا حساب بھی دینا ہے اور اس قوت خالقہ ، مدر کہ اور مما سبہ کے سامنے ہر بات کی غواب دہی بھی کرنا ہے۔ اس فہم اور ایمان سے عمل اور مباوت سے دو بموار پہلو اور سوتے بھوٹتے ہیں ، جن میں شدیدا تصال پا یاما تا ہے۔ بعنی مثلاً زمین میں صینی کرانا اور ساتھ ہی اسس قوت خالقہ کی صنعت وکا رنگری پرغور و فکر کرنا ،جس نے زمین کو پیدا کیا اور امس میں انسان سے لیے طرح طرح کی فعمتیں پیدا کیں۔ بیعمل اورعبادت دراصل ایک ہی قسمی پرزی ہی حِنَا نجِهِ وه حبب زمین میں ہل میلا اسے یا اپنے ہا تھ سے ہل کو حرکت دیتا ہے ، تو وہ خدا ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ وہ اس طرح

جها ں املے کامطیع اور فرما نبردار ہے وہیں اس کا عبا وت گزار بھی ہے۔ اسی طرح جب وہ دن کی چیندساعتوں ہیں تنہا نی بیں اینے فالق کا تصوّر کر آیا ہے اورغور سرتا ہے کہ اس موجودہ زندگی کے بعد جراب دہی اورصا ب کا مرحد بھی بیٹ آنا ہے۔ تووه اس وقت بھی خدا کامطیع ہونا ہے۔ اس فکریا اسس عقیدہ یا اس ایمان سے مانتحت صبح طور پر کھیے اخلاتی تعلیمات

جنم لیتی ہیں۔ بہ تعلیمات ایک طرف تو زندگی سے کچھ وا قبی مسائل موحل سرتی ہیں اور دوسری طرف وہ روحانی تر تی کے لیے سمی کام مرتی میں۔اس طرح وہ ا ذیان سے بیے ایک وسیعے میدان مہیا کر دیتی ہیں۔ اسٹین تعین عدود میں کام کرنے کا سرقیے دیتی ہیں اور ان میں نظم وضبط پیدا کرتی ہیں۔ اور اس اندازے کام کرتی ہیں کہ اس کے تمام اعمال اخلاقی اور رومانی ترقی کے سابھ ہم آ ہگا۔ ہمتے چلے جاتے ہیں۔ میں اس مرقعہ براسلام کے اخلاقی نظام کی تخیص اس سے زیادہ انفاظ میں نہیں کرسکتا۔ بھروہ انسان جواس طرح كا إيمان ركفنا بهواور زندگي مين اس انداز برعل كرنا بهو، وه تنهالېب فرونهين موتا - بكدوه كيك ايسا انسان هونا ہے، جواكيك اجتماعي بینت کا حشد ہوتا ہے اوراسی اجماع میں زندگی بسرکر ناہے۔اسلام ہی اس سے رجمانا نند ،صفات اورا فراد سے ایک دوسرے ک

المتح إلهى تعلقات كى حدبندى كرنا ب- اسلام اسس فردى كيل كأسامان اس يثيت مديرتا بركر دُه أيك معارض يا سينت ا جماعیہ کا جزوہے ۔اس کے لیے ایسے توانین اور ہوایات صادر کرنا ہے، جس میں فرد کی صلحت ادر جما عب کی صلحت پورے مرائی اسانی بین اور روسی ایر ایر اس کے سیا ایک نظام انجاعی قابم رتا ہے ، جواس کی انسانی بین مادی اور روسی است کو است کو است کا نشام میں ہوتا ہے ۔ یہ نظام اجماعی نظام محکومت برجم شمل ہوتا ہے ۔ جس کی بنیا دوا ساس شوری ، مساوات ، عدالت اور جواب دہی سے تصوّر برخایم ہوتا ہے ، جوایک طر اور جواب دہی سے تصوّر برخایم ہوتا ہے ، جوایک طر عدالت اور انسان برمبی ہوتا ہے اور دوسری طرف باہمی انتہاعی کفا لت برجمی مبنی ہوتا ہے ۔ وہ نظام اجماعی ایک الیسے عالمیٰ نظام برجم ہوتا ہے ، حس میں ایک طرف ابتدائی دور سے آزاد فطری رجمانات کا رنگ ہمی جبکتا ہے اور سانند ہی ایک تربیت یا فتر سیم الطبع ہیں ایک طرف ابتدائی دور سے آزاد فطری رجمانات کا رنگ ہمی جبکتا ہے اور سانند ہی ایک تربیت یا فتر سیم الطبع ہیں ہوتا ہے ، حس میں میں میں میں میں ہوتا ہے۔

ریمنیت اجناعیجسکے سیاسی ، افتصادی ادرعائلی پہلونوں کی اسلام بنظیم کرتا ہے ، تا کہ انسان اس کے ذریعہ سے سعادت و ارتقادی مزلیس طے کرسکے ، وراصل چنداخلاقی اور اعتقادی بنیا دوں پر ہی قایم ہے بجواس کے نظام سے تنوں اور اس کی مزارت کی بنیا دوں کا کام دیتی ہیں۔ چنانچہ اسلامی تشریع ، جوا پنے مرضرع اور منظیم کے اعتبار سے چند فلا ہری بنیا دوں اور موضوعی نوابط پر مبنی نظر اتی ہے ، دراصل خوانسانی نفس ہیں اس کے اخلاقی بیجے اوراعتقادی اصول جاگزیں ہونے ہیں۔ وہی اسے غذا ویت اسے نشاو و میں اس کے اخلاقی بیجے اوراعتقادی اخلاق سے منقطع نہ ہو، خواہ ان دونوں کی الگالگ ویت اسے نشاو بیادین مجرب کو بیادین ہوں کہ میں دور سے انداز تشریع کے ساتھ ملتبس بنیں ہوسمتی ۔ یہ اخلاق ،خود بالذات یا عام ملسفہ یا کا مل اعتقاد پر منحصر ہونے ہیں۔

ای طرح اسلامی نظام میں اس کاعظیدہ یا نلسفہ اور اخلاق اور انجاعی تشریع سب ایک دوسرے سے سانظ مل کر ایک مکمل وصدت کی تشکیل کر لینتے ہیں۔ بوزندگی کی وحدت کا سامنا کرتی ہے۔ اسلامی نظام کی بہی سب سے فری ففیلت ہے ، بولت دوسرے نظام موں سے متازکرتی ہے ۔ کیونکہ تمام دوسرے نظام زندگی سے مہلوؤں ہیں سے محض کسی ایک مہلوہی کی رعایت کرتے ہیں ۔ اور زندگی کی طرف اس حیث شریعی نہیں کرتے کر وہ ایک محمل اور یہ نمام مہلو ایک دوسرے سے امگ الگ مبوتے ہیں ۔ وہ زندگی کی طرف اس حیث تیت سے غور ہی نہیں کرتے کر وہ ایک محمل وحدت ہے وحدت ، توازن ، ترتیب وعومیت ہی وہ خصائص کہ رہی ہیں ، جو اسلامی نظام کو دوسرے نظاموں سے متاز کرتے ہیں ۔ فواہ وُہ نظام یا دی ہوں یا روحانی ہوں یا دین ہوں ۔

اسلامی نظام میں نسبتوں کی تعیین و دریخ صوصیت بھی ہے ، جواپنی اہمیت ہیں کسی طرح میں دحدت کی خصوصیت ہیں انسانہ میں نسبتوں کی تعیین و دریخ صوصیت بھی ہے ، جواپنی اہمیت ہیں کسی طرح میں دحدت کی خصوصیت نے مال خصوصیت نزرگی کے پہلوؤں اور انسانیت وغیر زندگی کی افدار ہیں سے چند قیمتی افدار ہیں ۔ لذت ، عمل ، عقل ، موفت ، قوت ، عبا دت ، قوابت ، قومیت اور انسانیت وغیر زندگی کی افدار ہیں سے چند قیمتی افدار ہیں ۔ اسلام نے اپنے نظام جیات ہیں ان سب کا مرتبر اور مقام متعین کر رہے ایک نسبت مقر کر دی ہے کہ وہ اس سے آگے نہ بڑھنے پائے ان اقدار کی نسبت مقر کر دی ہے کہ وہ اس سے آگے نہ بڑھنے پائے تاکہ کوئی قدر کی قدر اپنی عبد کی میں کوئی الیسی تبدیلی عمل ہیں لانا کہ کوئی قدر اپنی صدے بڑھ جائے ۔ اسلام کے لیے خالص مجھ کا ری اور فریب ہے ۔ جیسا کہ علاقہ سے بھیا کہ علاقہ سے جیسا کہ علاقہ سے ایک میں کوئی انسانہ کے دو تا میں کوئی اور فریب ہے ۔ جیسا کہ علاقہ سے بھیا کہ علاقہ کی تعدر دو سری اقدار کی نسبت سے گھٹ جائے ۔ اسلام کے لیے خالص مجھ کاری اور فریب ہے بھیا کہ علاقہ کے دو اس سے بھیا کہ علاقہ کی تعدر دو سری اقدار کی نسبت سے گھٹ جائے ۔ اسلام کے لیے خالص مجھ کے دو اس سے بھیا کہ علاقہ کی کی افدار کی سبت سے بھیا کہ علاقہ کی دو سبت میں کوئی افدار کی نسبت سے گھٹ جائے ۔ اسلام کے لیے خالص مجھ کی کوئی افدار کی سبت سے بھی کہ علاقہ کی دو سبت میں کوئی افدار کی سبت سے بھیا کہ علاقہ کی دو سبت کی مقدر کی دو سبت کی دو سبت سبت سبت سبت میں کی دو سبت کی دو سبت کی مقدر کی دو سبت کی مقدر کی دو سبت کی مقدر کی دو سبت کی دو سبت کی دو سبت کی مقدر کی دو سبت کی دو سبت کی دو سبت کی دو سبت کی مقدر کی دو سبت کی دو سبت



سرل نمبر——— ۱۰

ہمارے ہم خری او دارمیں ہورہا ہے۔ زندگی کے نظام میں نسبتوں سے درمیان کوئی تبدیلی عمل میں لانا ایسا ہی ہے، جیسے کو ہی معتور کارٹون بناتے ہُوئے جہا نی نسسبتوں میں تغیر وتبدّل کر دے بھیں میں انسا ن کے اہم اعضاء اور اجزا، نو سب کے سب موجو د ہوں نیکن وہ اس اندازسے ہوں کراس سے سنزا بن اورانسٹہزا ڈٹیٹنا ہو ، با جیسے کسی سرب وواکے ابزا دمیں نسبتوں اوراوزان میں تنبدبلی کر دی جاتے ،حس سے دوا کا مغصد ہی فوت ہرجائے اور اس کی ساری صفانت اورخصوصیات بدل جا بیں بکہ بساارتنا وہ بجاسے فائدہ رساں ہونے سے صرر رساں بکہ مہلک بن جاتے۔ لہذا اگر ہم زندگی سے مثلاً سوجز و فرص کرلیں ، تو ہم دیمھ سکتے ہیں کر اسلام نے ان بیںسے عباوت کے لیے تیندا ہزاد مخصوص کر دیے ہیں ، انفاق ،کسٹ ،جہاد ،مشروع لذتوں سے استفادہ وغیرہ رہراہت كعصدوو حصيمقربين -اگريم ان نسينزن كوبدل دين اورشلاّجها دكي قبيت گهنا كريبا دينه كي قبيت مين اضا وكردين اورشلا "مال كايتي كسم ا نفان پر دواعتبارسے گھٹا دیں اورلڈنوں کو گراں کر دہی بااسٹیں لیزقرار دے دیں، نواس طرح ہم اسلام سے نظام سے نحل کری اور نظام میں داخل ہوجاتیں گئے، جواپنی حقیقت اور رُوح سے اعتبا رہے اسلامی نظام سے خلاف ہرگارا س طرح مم اکسس تواز ن مو برہادکر دیں گئے ، جواسلام نے زندگی سے مختلف میہلوں میں فاہم کیا ہے رچنا بخد افرای او دار میں کا مل مسلمان اسے سمجا جا آتا ، جو بروقت عباوت بین مفروف رہے ، بهان کم کوکسی اور مشغلر سے اسے سرد کا رہی نہ ہو۔ مواب مسجد میں ہمرد قت معتکف رہے اور اس سیمبی حدا ہی مزہر۔ اپنے اذکار و اورادیں جومیں گھنٹے مصروت رہے۔ بیصور بننے کا لیقینیًا اس صورت سے کوئی مشا بہت نہیں ر کھتی جس برائخضرت صلی التعلیہ وآلہ و کم اوراک کے اصحاب نے ،جراک سے بہترین بیرد کا رہے ، اپنی زند کی گزار دی تھی ۔ اگر عبادت هی ان کی زندگی کا بنیا وی جز و بوزا ، تووهٔ جها و کی طرف تعبی تعبی مالل نه بهو سکتے معامثرہ کوفا سدعقابدے آزاد کرنے کی راہ میں جہا و ، صیح عقا بیکولوگوں کے دلوں میں راسخ کرنے کے بیےجہاد ، طلم دانستبدا دسے نجامند دلا نے کے بیے ، کمزور و ں کی حمایت کے لیے ، لوگوں کے درمیان عدل کے قیام کے بیے، جہا دکرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہی زرہتا۔ یا سکل اسی طرح ا لیسے مسلانوں کی زندگی تبھی،جو ہمہ وقت جہا داوراصلاح معاشرہ ہی ہیں مصرومت رہیں ،ا سلام کی محمل تصویر بھے مقابلہ میں اقص ہی مملائے گی حبب کدامس کی زندگی عبادت کے عنصرسے بالکل ہی فالی ہواور خدا سے ساتھ اس کا تعلق کمزور ہو۔

ہمارے فقہاسے متقد میں کواس تصور لعبی باہمی سبتوں کے تصور کا پوراپورا احساس تھا رچا نچرا ہنوں نے ان وائفن وغیرہ کو ، جی کا ایک مسلمان سے مطالبر کیا جا ، توٹ کے اعتبار سے منفا وسند درجات بین تقسیم کر دیا ہے۔ بالکل اسی طرح میں ایک منوعات اور فرمات کے انگل اسی طرح میں این ایک اسی طرح میں این جگر کو چوڑو سے اور فرمات کے انگل انگل درجے فرار دید بیں بینانچر گناہ کے اغتبار سے وہ مجا ہور مرد کا میا فظ جو بھا وی صحف میں اپنی جگر کو چوڑو سے اور وہاں وشمن کو گھس مبانے کا موقع وسے وسے ، اس شخص سے برابر منہیں ہوتا ، جو شراب بی بینا ہے۔ باس تعدد میں اپنی جگر کو شوت کھا لینا ہے۔ مالا انکہ دونوں با تیں ازرو سے شرایعت موام بین ۔ فران کریم کی آیا ت اور بیا شمارا جا دیث بھی اس تعدد رمینی نعیبیں مراتب کی طرحت اشارہ کرتی ہیں ۔ جہا نے حق تعالی کا ارشا وگرا ہی ہے :

أجعلتم سقاية الحاكج وعمارة المسجد الحرام كمن أمن بائله واليوم الأخر والجهدد فى سببيل الله لايستؤن ،عشدالله ؟ (سورة ثوبر، آيت 19)



اگریم اس نوعیت کی احادیث جمیع کرنا شروع کردیں ، جولعین اعمال کی قدر وقمیت کچھے وُ وسرے اعمال کے مقابلہ میں متعین کر دیتی ہیں ، تزمر زندگی کی اقدار کی ریامنی کی کسور کے سائندنسبنیں مقر کر ریحتے ہیں ۔ مثلاً رسول اکرم صلی الشعلیہ وسلم کا ارشا و ہے کر امام ما ول کا ایک ون کا عمل سائٹے سال کی عباوت سے افعنل ہوتا ہے جھی نیز حضور اکرم صلی الشعلیہ وسلم ہی کا ادشا و ہے کہ ایک عالم کی فضیات ایک عبادت گزار آ دمی پرالیسی ہی ہے ، جیبے میری فضیات تم میں سے کسی اونی آ دمی تر۔ نیز آئے ہی کا ادشا و ہے کہ ایک

فقيهه شيطان پرېنسېن مزارعا برون کے زیاده گران ہؤنا ہے تیا اس سے ان روگوں کی غللی واضع ہوسمنی ہے ،جوابی تمام زنوجهات کا گرنے کسی ایک امر کی طرف موڑ ویتے ہیں۔ جو اسلام ہیں نی ذاته مطلوب یا ممنوع ہونا ہے ۔ بیب کراس سے متنا بلرمیں دوسرے امور بھی ہوسکتے ہیں ، بوا ہمینٹ میں اس سے بڑھے ہوئے ہول آ مثلاً آج کل اسلامی ممالک دورٹرسے نظرات ھے دوجار میں ۔ان میں سے ایک استعار ہےاور دوسراالحادیجن میں سے ایک زمین پر استبیلاد او زغلبه سهاور دومه اعقبدوپر استبلادا و زغلبه لینی اسلامی عامک کی ما دی اورمعنوی و ونون قسم کی ترونوں کاسلسب ونهب چنا بخرار کسی مک پرتعمل استیلار ماصل به جائے اور وہاں کے باشندوں سے مقابیہ کوخم کر دیا عبائے اور برصورت حال کوپروصریم تعایم ر وبائے، تو دینی شعا ٹر کو قایم کرنے ، اسلامی اوامر کنمیل کرنے ، اس سے احکام کے اپنے حالات سے تعلیبی دینے سے مواقع ہی کها ب با قیره سکتے ہیں۔ لہذا لوگوں کے اذبان کو دُوسرے معا ملان کی طرف موڑنا اور انھیں اسلامی تنازعات کامحور بنالینا دشیقتہ بنیا دی معا ملات سے اسمیں فا فل کردینا ہے۔ ان میں سب سے اہم ادر بنیا دی چیز اسلامی مما کک پر براہِ راست یا بالواسط طور پر مغربی تبلط واست بلا ہے۔ ادران مغربیوں کا مختلف طریقوں ادراسلوب سے اسلامی عفاید کی بیچ کنی کرنا اور طولز افکار و مذاہب کی انناعت ہے، جس کی صورتیں مرعکد مخلف ہیں، نوکیا ایسی صورت بیں برجائز ہوگا کہ مسلمانوں کوگروہوں میں تقسیم کر دیا جا سے ، جن یں سے کچو نو برکہ رہے ہوں کہ تراویم کی رکعتیں اسٹر ہیں اور کچھ یہ دعوای کرنے ہوں کہ نہیں، بیر بنیس ہیں کچھ کا یہ نظریہ ہو کر ایک مسجد میں دوبارہ جماعت سے نماز پڑھنا جائز ہے اور کچہ ان کے برخلاف اسے ناجائز سمجھتے ہوں ۔یا سننت اور بدعت کے معرسکہ ا بليه معاملات ميں برپاكرنا ، جن كا عقا يدسيكوئي نعلق نهيں . مدعا يرنهيں ہے كہ ان موضوعات پر نمی انداز سے بھی بحث مرام طبيُّه ، بک<sub>ه بین کهنا به چاهتا هٔو*ن کراس قسم کی تنبیهات اس وقت صروری موسکتی بین ،حب کرعفاید وعبادت یک کو*نی بات بهنیج حباسهٔ ی<sup>د</sup></sub>

له ایک روایت بین ہے ، کرایک گفتے کا عدل دا نصاف ساٹھ سال کی عبادت سے انصل ہے۔ بعنی تمام رات کے قیام اور دن محرکے روزہ سے
افغل ہے اور ایک گفته کا نظر سے ٹھے سال سے گنا ہوں سے زیاوہ سخت ہے۔ اس حدیث کو طران نے معرکم یواورا وسط بین بیان کیا ہے،۔
لله اس حدیث کو تریزی نے بیان کیا ہے اور میں کہا ہے۔
لله اس حدیث کو تریزی نے بیان کیا ہے اور میں کہا ہے۔



مِرَّنْ رِــــــــــــــــــــــاا ٥

والبی صورت میں مباوت وغیرہ کے متعلق صبح طربقہ کی طرف متنبہ کر دینے میں کوئی مضا نقہ نہیں یمباوت کا معاملہ ایسائے کہ وہ مسلم کی سب توفیقی ہیں بی ضور اکر مصلی الشعلیہ وسلم سنے ہو گئی ہوئے ہے۔ یہ نہ نہا ہوتا ہو یا سب یا کرکے دکھا دیا ہے، اس میں نرکمی کی مباسکتی ہے ، نہ زیادتی ۔ لیکن اکس کے با وجود اگر اس سے جمی کوئی فتر پیدا ہوتا ہو یا مسلمانوں کی و دجاعتوں میں خصوصت یا عدادت کی اگر ہوئتی ہو تو میں ایسی ناگوا رصورت حال ہیدا ہونے کا افریشہ ہے ، جو اس اصل منکہ ( نابیسند بدہ عمل ) سے میں زیادہ منکر ہے ۔ موجودہ احوال وظروف میں سلمانوں کی توت کو رہا گذرہ کر دینا اور عظیم بنیادی متناصد کو چھوٹر کر فروعی باتوں کی طرف متوجہ ہونا کسی صورت جا کر نہیں ہوسکتا۔ اس کا نتیجہ تومسلمانوں کو چھوٹی حجوثی متعدد منکو ہوئی کے دوئی متعدد منکو ہوئی کی خوٹ کی متعدد منکو ہوئی کے دوئی متعدد منکو ہوئی کے دوئی متعدد منکو ہوئی کے دوئی متعدد منکو ہوئی کو دوئی کے دوئی متعدد منکو ہوئی کے دوئی متعدد منکو ہوئی کے دوئی متعدد منکو ہوئی کو دوئی کو دوئی متعدد منکو ہوئی کے دوئی کا دوئی متعدد منکو ہوئی کو دوئی کے دوئی متعدد متنا کے دوئی کا دوئی کے دوئی کو دوئی کر کردیا ہوئی کی کوئی کے دوئی کردیا ہوئی کا کوئی کردیا ہوئی کوئی کوئی کی کردیا ہوئی کی کوئی کردیا ہوئی کردیا ہوئی کے دوئی کردیا ہوئی کی کردیا ہوئی کردیا ہوئی کی کردیا ہوئی کیا ہوئی کردیا ہوئی کردیا

اسلام اورتجد يدمشكلات كامقابله

م فى العال حق سوى الزكوة "

(مال میں زکرۃ کےعلاوہ تھی حق ہوتا ہے)

اس مدیث نے حق کی کوئی تحدید نہیں فرمائی۔اگر ہیئیت اجماعیہ کی مصلحت مال خرچ کرنے کی مقتضی ہوا در بیت المال ہیں اتنامال موجو و نہو ، جو کمنایت کرسکے اور یُصلحت بھی ضروری ہو۔ مثلًا اسلامی ملکت کا دفاع یا فقرال! ساکین کی خرز ترل کر ڈیرا کر نے۔

كري و كا في نه بوسكتے ہوں اور مزیرا موال كی خرورت ہوتو عومت اور ملكت كا فریضہ ہے كہ وہ صاحب مقدرت ہوگر ے اموال میں سے آنا مال لیے لیے جواس طروری احتیاج سے لیے کا فی ہوسکے۔اس بنا دیریہ تونہیں کہاجا سکتا کرٹیکسٹ گانا فی نسب سمونی میوب بات ہے۔ الینداگر صاکم کوئی ابساما لینکیس تھا دے ،جس کا کوئی واقعی جواز موجو دنہ ہوبا اس سے لوگوں کی ایک بڑی جماعت پر علم وسم برتا ہر، تویر کها جا سکتا ہے کہ حاکم نے فلوکا از کا ب کیا ہے ، جھے اسلام قبول نہیں کرنا۔ اس بات کی قطعی کوئی اہمیت نہسیں کر "كيل ("ضريب") كالغظ يا اصطلاح مديد زمان كي پدياوار ب- بباغظ يا اصطلاح قديم زمان مين نهيں يا بي حاتي متى- اس لغظ يا اصطلاح کے نئے ہونے سے یاست دلال تو نہیں کیا جا سکنا کو اس کا مدلول ادراس سے معنی ہمی قدیم زمانہ میں موجود نہ ستے۔ بمکر حقیقت حال تو اس سے رعکس ہے کیونکاس کا مدول (لینی رعیت کے مال میں حکومت کی طرف سے اپنے سیائے کی مصدم غرر کر دینا ) قدیم زمانہ میں میں حنی کر در اسل زکرہ میں خود اس وسیے مفہوم کے تحت ا نی ہے ۔ البننز زکوہ میکس کی کمے سے کم مقدار ہے ، جولامحالہ خروری ہے اور میب ہم اس صدیت برفورکریں جویہ تبارہی ہے کہ مال میں زکوۃ سے سوا بھی دوسرے مقوق ہونے لیں اور ساتھ ہی اس دوسری صدیث پرمھی غور کریں ،جھے ا مام سلم نے اپنی صبیح میں روایت کیا ہے کہ البرسعبد خدر کئی کا بیان ہے کہ " ہم کیب مزیبہ صفر ڈے ساتھ سفر کررہے تھے ۔ ریکا بکب ایک اً ومٰ اپنیاً ونٹنی پرسوار ہوکراً! اور دائیں بائیں نظریب گھا نے نگا، تورسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے ادشا وفر ہا یک حب پاس اپنی صرورت سے زیادہ سواری ہونوورہ است وے و ہے ،جس کے پاس سواری نہیں ہے اورجس کے پاس ظرورٹ سے زیادہ زا دِ راہ ہو، تووہ کسے وے درجس کے پاس زادِ راہ نہیں ہے ،اوراس سے بعد مال و دولت کی سہت سی اقسام بیان فرمانیں ،حتی کہ سمین نظر آنے لگا كد حذورت سے زيا و كسى جيز بين جھي ہمارا ابناكوئى حتى نہيں ہے المجھے وض كرنے ديجيے كرحب ہم ان دونوں حدبتوں پر عوروف كر کرتے ہیں تو ہیں نظر ہم آ ہے کہ حکومت کو بیتن حاصل ہے د جبیبا کہ ہما رے فقہاے کرام نے بھی بیان فرمایا ہے ) کرجب طرورت مفتصنی ہوادرُ مسلحت عامد کامطالبہ ہو، تووہ لوگوں کے ایسے اموال سے بجوان کی اصل اور بنیا دی ضرورت سے زیا وہ ہو، اتنا کچھ الے سمتی ہے ، جس سے وہ ضورت اور صلعت عامر گوری ہو سکے ۔ اس مدیث سے بربات بھی مجھ میں آسکتی ہے مرضرورت سے زبادہ اموال کی ملیت کے معنی اسلامی مفہوم میں ہیں ہیں کروہ اس نوع کی مکیت ہے ، جسے مکومت وقت طرورت اور صلحت عامر سے ساتھ محدود کرسکتی ہے۔البنز طورن اورمصلحت کا اندازہ کرنا جا کم کی خواہشات کے نابع نہیں بکداس *کے بیصے طرور* ی ہے *کرشر لی*ت کے ان مقاصد کی روشنی میں ، جوشرعی نصوص سے مستنبط ہوں ، ان کا اندازہ لٹکا یاجا ئے اور صرف سنرورت ہی کی حد کک رہاجا ئے ، اسے تبا وز نرکیا جائے ۔ ہمارے فقہاے کرام نے جبی ان حالات کا نقصیل سے ذکر کیا ہے، جی میں حکومت کو ما لداروں سے اموال یا لوگوںسے زابداز خرورت اموال لے لینے کائ ماصل ہوجا آیا ہے۔ ناکران کے ذرایو خروری احتیاج کور فع کیاجا سکے۔ نانے کارفارٹری تیزہے۔ ایک نظامی نانے کارفارٹری تیزہے۔ ایک دن ایسے نئے مالات و واقعا عبد بدما لات برشر لعیت کے فوانین کی تطلبی پین آئے رہتے ہیں ، جن کا تقامنا ایسے نئے فیصلے کرنے کا ہوتا م چوننرلبیت کے مبادی پر مبنی اور اس کے نصوص اصولِ عامراورمقاصد سے مستنبط ہوں۔ اس کی مثال بمارے اس وورمیں محنت کشو<sup>ں</sup> ے مسال میں ربعض لوگ کھنے تنگے ہیں کہ مزوور ما کارنگر سرمایہ وار کا ابک اجیر د اُجرنت پرکا م کرنے والا) ہوتا ہے۔اس لیے



ر برن نر برن کنم بر برا در این از میران نم بر برا در این میران در بران کنم بر بران کنم بر بران کنم بر بران کنم

اس پراجارہ کے وہی احکام منطبق ہونے جا سہیں چرکتب ففنہ میں تفصیل سے ساتھ ندکورہیں بچرمعا موہ مز دورا درکارخانز دار کے درمیان سطیا چکا ہے ، جب یک اس میں شرائط اجارہ پوری طرح موجود ہوں، توان ہی کے مطابق فیصلہ بیاجا سے کا یکسی کو بیت حاصل نہیں کہ کا رضانہ دار پر یا مزدور پرکوئی دوسری شرط اپنی طرف سے عاید کرسکے۔ مثلاً اجرتوں پرنظر تا نی یا ادفات کارک کوئی نئی یا جندی

اگریم اس مشاریشر لبین کی روح کوسا منے رکھ کر خور کریں ، توہیں نظراً نے گا کہ بینجیال بانکل ہی طی میکہ ناقابلِ قبول ہے اور آ جبل کے چید پر مالات سے ناوا قضیت اور شریعیت کی رُ وح سے جہالت پر مبنی ہے ، واقعہ بیسے کر مز وو راکٹر اپنی خرورت کی وجہ مرین کر سے بیری میں میں خوال میں میں میں اس میٹ کے باریس میں مالائی ماہی نیز کا نئی میٹ تا اس ایوں تریس کی

سے مجبور ہر مبا آ ہے کہ وہ اسس اجرت کو قبول کرنے ، جو اسے بیش کی مبار ہی ہے حالائکہ بدا جرت اکثر و بیشتر اس اجرت سے کم ہرتی ہے جس کاوہ واقعی طور بہستی ہے ۔ بہتعیب یہ گی اس وقت اور بھی شدتت اختیار کرجاتی ہے جب کا رضانہ وار کوئی فرد واحد ہو یا مشتر کر مربا یہ کی کمپنی یا چند کمپنیوں کا کا ڈل ، جنوں نے آبس میں گرٹی جز کرکے یہ مطے کولیا ہو کہ وہ مزدوروں کو عمولی اور نا قابل ذکر اجرت سے زیادہ نہیں دیں گے کیمونکہ انھیں تو زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی حرص ہوتی ہے اور روزگار کی تلاش میں سرگردال کاربگروں کی

سے زیا دہ نہیں دیں ہے۔ بیوند اھیں تو ریادہ سے زیادہ سے مائے فارس ہوں سے اور دورہ اربی مائی کی طرعز من تا دیر و شدیدا صیاح سے وہ نا جائز فائدہ اٹھا نا چا ہتے ہیں ۔اکٹر کا رضانہ و ار اسپنے کا ریگروں سے لمبے کھنٹوں بمب میرمشتت کام لیتے ہیں' جبیہا کہ یورپ میں شدین صنعت سے ابندا فی دور میں ہوتا رہا ہے ۔ان جبیہ حالات میں تھوڑے سے مالدار اور ہا رسوخ لوگ ہزار و کارگروں سے جونؤیب ، حاجت منداور ہے دسوخ ہوتے ہیں، اپنے فیصلوں کومنوا نے سے فابل ہوجا ستے ہیں۔

توکیا بم ان مز دوروں کوان سے فقرا در بدحالی میں چپوڑ دیں ؟ا سلام اس شکل کا یدعلاج کرسکتا ہے کہ و وفریب کا یگروں کو بیت المال سے مالی امدا د دسے حب کران کا فقرو فعاقہ کا رخانہ داروں سے فلاوستم کا نتیجہ نہ ہواورا گرمیت المال میں زکرہ کی مد میں آنا مال و دولت نہ ہو، جواس عزورت کو پورا کر سے ، تو تکومت مالداروں پر مزید میکس لٹکاسکتی ہے تاکہ اس سے ان فعنسا ، کی

میں اما مال ورودت و ہو، ہوا ہی مرورت و پورا ترصیع ، وسوحت مالد دون پر مربیب ک مناسی سب معرف ک سے بھا سے است ہی ماجرت ضرور بات پرری کی جاسکیس، نبکن میب بر فقر و فا فدان کا رضانہ داروں سے نظام وستم کا نتیجہ ہو، وہ انہیں سے استحقاق سے بہت ہی کم اجرت و بیتے ہوں ، یامنا فع کی تقسیم میں عدالت اورانسہ اورانسہ کا جو تعاضا ہونا چاہیے کا رضانہ دار اس کا لمانا نزر کھتے ہوں ، مزد دروں کو بہت کم اجرت و سے کرخود سیلے اندازہ منا فع لیے اڑتے ہوں ، توان صور توں میں سے مرمیت کا یمنصب سے مروہ اسس معالم میں مدا

م برف رفط وعدالت کے مطابق اجرت کا تعین کر دے فقتی طور پر بیمسلد \* باب التسعیر" ( نرخ بندی ) ہیں واخل ہے. حسطرے سامان تبجارت اورانتیاسے صرف کی قیمتیں مقرر کی جاتی ہیں ، اسی طرح محنت کی اجرت اور تمیت مقرر کی جاسکتی ہے۔ اگر اثیا سے خور دنی کی ذخیرواندوزی کی مبار ہی ہواور اس کی وجہ سے کھا نے پینے کی جیزی ظالما نرزخوں پر فروخت کی جارہی ہوں ، تو

اکثر فقها نے صراحةً محکومت کی طرف سے زخ مقر دکرنے کا فتولی ویا ہے۔ اس فیصلے کوسا منے رکھتے ہُوئے یہ کہنا غلط نہیں کرمنت مجی دیگر انڈیا سے صرف ہی کی طرح ہے اور اسس کی مجی شرح منفسط ہونی ہا ہے۔ کیک مدیث میں سبے کہ: اُعطود الاجب یو اجرو ہ قبیل زان یہ جف عرقیہ ہ

( مزود رکواس کی مزدوری اس سے بہلے دے دو کر اس کا کیسینہ خشک ہوجا ہے،

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



میں جنسے بخاری ہیںہ، بمضمون آیا ہے،

تلشة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بى تَعرعندرورجل باع حُرّاً فاكل ثمنه ومحبل استاجوا حبيوا فاستوفى مشه و لويعطه اجره ر

‹ تین ٔ دی ہیں جی سے میں خود فیا من سے دن جبگرا وں کا اور بہ بنانے کی ضرورت ننیں کہ حبب ہیں حبکر اکروں گا تر میں غالب بھی آ مباؤں گا۔ ایک تووہ شخص ہے جسے میرا واسطہ دیا گیا اور مچر بھی اس نے عہد شکنی کی ہو۔ دوسرا اً دی وُه ہے جسِ نے کسی آزا داً دمی کوغلام بنا کر فروخت کر دیا ہوادراس کی قیمت کھا گیا ہو۔ تیسرااً دمی وہ ہے۔ حس نے اجرت پرکسی مزد ور کورکھا ہوا درا س سے کام نو پورا سے بیا ہو گراس کی اجرت بوری پوری اوا بز

ا س مین کونی شبه نهبین که دونون عدیثون میں اجرنت سیمقصو دعدل وانصا ف پرمبنی ا جرت ہے، حبن کا مز و ورستی ت ہوتا ہے۔وہ ظالمان اجرت نہیں، جے وُہ شدّت طرورت کے سخت نظام رضا مندی مگردر حقیقت سخت بدولی سے لیتا ہے، دوسری ا ما دبٹ میں اس کی بھی ممانعت ہ ٹی سبے کہ بچوں اور با ندیو رکومنت ومز ودری کرنے پرجبور کیا جا سے ، کیونکہ وُہ اس طرح چو ری کرنے کے ساوی مېرماستے ہيں ۽

عن عثمانٌ : قال لا تكلّفو (الصبيان الكب فا نكومتي كلفتموهم سوفو الرالحديث.

اخرجه العالك فى العوطا)

مبیا کہ دوسری احادیث میں خلام سے آنا کام لینے کی مما نعت فرما ٹی گئی ہے ، جوان کی لبساط سے زیادہ ہو:

ولا تحلفوهم من العمل ما يعلبهم والحديث - إخرجه الخمسة الاالمسائي-)

یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ حکومت کو مباحات میں یا بندیاں نگانے یا ان پابندیوں کو نا فذکر دینے کا حق ہے،جب کر اس میں صلحت ما درصنمر ہو۔ ان نمام ہوایات میں بیصلاحیت موجود ہے *مر*اخیں محنت کے نظام کی بنیاد بنا یاجا سکے ہجس سے لوگوں کھے حقونی کی حفاظت سر سکے بنواہ وہ کاریگر ہوں، یا کا رخانہ دار ، یا سرما به دار کیؤ کمھس طرح برمکن ہے کہر سرمایہ دار ، مزوور اور کا ریگروں پر ُظل*ے کرنے گیں ، اسی طرح برہی ممکن ہے ک*م وا قعانت اس کے برعکس میبٹی آنے نگیں ۔ بعینی کا دیگراپنی کنٹرت تعوّلو ، نتمور وشغ*ب* کی شندت ادر لبض اذفات حکام مرغلبه وتسلّط پاجانے کی وجہدے ناحق سے مطا ببات بیٹن کرنے نگیس ۔ اُگرچے زیادہ نرحا لات میں ہیلی ہی صورت

وترع پذیر برتی ہے۔ کہذا شریعیت اسلامیر میں حکومت کا فریعنہ ہے کہ وہ عدل کو فایم کرسے اور بیشخص کو اپنی حدود میں رسکھے اور توانین شرلیت کےمطابی شخص کووہ کچہ دے ،حس کا وہ ستی ہے۔ توانین شرلعیت بین تاین باتین خصوصیت کے ساتھ ملحوظ رکھی

ارمصالح عامير ،

ام و میں ! حمی میں !

۲۔ نوگوں سکے حقوق اور



سى لوگون كا أيس ميرايك دوسرك سك ساته عدل وانعاف-

یهاں یہ بات نہیں کہی جاسکتی کرامورمندرجہ بالا کا نعلق تونتشر نیج سے ہے اور حکومت کوننشر بع کا حق نہیں کیونکراسلا ہی نظام میں تشریعے کا حق صرف خدا ہی کی ذات کوحاصل ہے۔ اس قسم کے دعا وی ایک شدید مفالطہ برمبنی ہیں ۔ اسجل تشریح کا تفظ تهی بالکل ہی نئی اصطلاح میں اسنعمال ہونے لگا ہے۔ وہ صالات جاہم نے اوپر بیان کیے ہیں۔ مثلاً اجر توں کی تجدید ، او قان کا رک نخدید ، اور دوسری یا بندیان ، به در تقیقت کشریع نهین ملکه مالات کو قوانین شریعت سے تطبیق دے کرخود شریعت ہی کے احکام کمونا فذکرنا ہے۔ پیمسائل سیاست شربیت کے باب سے تعلق رکھنے ہیں بھر کی شارع نے حکومتِ وقت کواجا زت دی ہے۔ تاكد لوگوں كے درميان عدل دانعا ن قايم ركھاجا سكے ۔ اگر آج كچھ لوگ اس كانام تشريح ركھ لينے إيں ، تواس سے برہيز ممنوع نہيں ہوجاتے گی۔ بہیں اس سے بحث نہیں کر ان لوگوں کا یہ نام رکھنا ورست ہے یا نعلظ معتبروہ مفہوم ہے جس بر کوئی نفظ دلالت كرنا ہے اور وُه فیصلہ ، جاسلام اس کے بارے میں کرنا ہے ، ناموں کا اغتبار نہیں۔

من حالات من الناظ كا المناظ كا الناظ كا اصطلاح**ات اور مبديد تصنيفات** استعال بهي هيا ينز اصطلاحات كي مبدية صنيف مبي سبعة ا

نئے ابغا ظاور اصطلامات کا استعمال طِسے خطرناک نتائجے پر منتج ہوتا ہے اوربسا او فات انخرا**ن** یا نا مانوس مفهومات کو داخل *کرنے کا سبب بن ب*انا ہے . بعض ا**ذفات ت**ومحض اصطلاح مق*ر کرنے کی بات ہوتی ہے ، حبس میں کوئی مضائفہ نہیں - مثلاً اگر* ہم نکاح وطلاق، نغقہ ووصیّت اورمیراث سے احکام کوکسی ایک باب میں جمع کر دیں اور اس باب کا نام "احوال شخصیراً با" عالی احکام" رکھ دیں یا ہم ان احکام کو جن کا نعلق دو سری حکومتوں کے سابقد اسلامی حکومت کے تعلقات سے ہے"علاقات نعا رجیہ" یا « بین الا تو ا وی قانون 'کے عنوان *کے تحت ایک جبکہ جمع کر*دیں اوراصل احکام میں *کسی قسم کی کو*ٹی تبدیلی فرکریں ، تراس طرح ہم اسلام سے احکام اور ان سے مفہومات میں کسی خلل اندازی پاکسی رنگ آمینری سے مرتکب پہلی ہوں سے ینو و فقہا دکی مقر*ر کرڈ*ہ بہت سی اصطلاحات مبی آغاز اسلام سے بعد کے عہد کی پداوار ہیں ۔ گران باتوں سے با وجودیہ وا تعہب کہ ایسا کرنا بعض ا وقات عيوب و النات سے خالى نهيں 'ہو'نا . كبوكد بعض مسائل كو دوسرے مسائل سے تُعداكر كے ابك خاص عنوان كے تحت جمع كردينے سيساكثران مسائل كاتعلن دوسرے مسائل سيمنقطع ہوجا نا ہے باكم ازكم وہ تعلق مخفی ہوجا ماہے جو فی نفسہ بعض سالات میں مقصود ہوسکتا ہے۔ اس کی ایک مثال «عقیدہ ام کا لفظ ہے۔ میں نے بدلفظ کتا ہے اور سننٹ کی نصوب میں کہین ہی یا یا اورمیراخیال ہے کہ برلفظ عباسی عهد میں اس معنی سے لیے گھڑا گیا ہے ،جس میں آ حبل وُہ استعال ہور ہا ہے۔جولفظ قرآن بو حدیث بیرمشعلی ہے،وہ 'ایمان' کا لفظ ہے۔ ''عفیدہ'' کا لفظ انگراورعلما سے اسلام میں سے بے نتما روگوں نے ان بنیا د<sup>ی</sup> ا فکار کے معنی میں استعمال کیا ہے،جن کی تصدیق کرنا ،عنجیں قبول کرنا اورجن کا اعتقاد رکھنا دین پرابیان لانے والے کے لیے عزوری مرتاہے۔ چانکہ سلف میں سے ہارے المراور علما نے اس لفظ کوان معنوں میں استعمال کیا ہے ، اس بلیے اس بات کی

وبیل بھی ہے کر پیجا ٹرنے اور اس میں کوئی ہوج نہیں بیکن اس سے با وجو دا س سے انکا رفکن نہیں کرالیسا کرنے سے ہما ر سے

A CHARGE ETTO

ایک دورس مورت بھی سے جس میں کے لفظ کے کسی ضامی تعبیر پاکسی خاص لفظ کے استعمال سے بڑا خطرہ اور گہراا تر مرتب ہوجا تا ہے۔ بعض دفعراس سے اصل مفہوم ہی بدل جاتا ہے اور لعب مرتب الیے نئے نئے مفہوم اسلام ہیں واحسل ہوجاتے ہیں ، جواسلام سے بیے نامانوس ہونے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک عقیدہ سے کسی دوسرے مقیدہ کی طرف یا ایک مذہب ونظام سے کسی دوسرے مذہب یا نظام کی طرف حب الفاظ کو منتقل کیا جاتا ہے ، تووہ اپنے ساتھ اپنے ان تمام طاہری وسلام اسے کسی دوسرے مذہب یا نظام کی طرف حب الفاظ کو منتقل کیا جاتا ہے ، تووہ اپنے ساتھ اپنے ان تمام طاہری رسوم اور باطنی مفہومات کو بھی کھینے لاتے ہیں ، جواس معاشرہ سے نعلق دکھتے تھے جس میں وہ اب بھی استعمال ہوتے رہے تھے۔ مثلاً جہور بہت ، اشتراکیت ہوسے واکر اور کے الفاظ خاص ففاؤں اور اسرامی معاشرہ میں پروان چرکے اور ان ہی خوص ان مفہوما ورضاص نظ بایت پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد حب ہم اسلام کے نظام اور اس کے مفہوما سے کی تعبیر کرتے ہوئے ان مفہوما سے کا کرواست عمال کرتے ہیں ، تواگر ہم باریک بینی اور اسلامی احتیاط سے متصف نہ ہوں ، توہم اسلام کے اندر نامانوں مفہوما نے کوراض کرواضل کرنے بیاں ، تواگر ہم باریک بینی اور اسلامی احتیاط سے متصف نہ ہموں ، توہم اسلام کے اندر نامانوں مفہوما نے کرواضل کرنے بیاں اور اسلامی احتیاط میں انتواض کرواضل کرنے بیاں اور اسلامی احتیاط میں انتواض کو اور اسلامی احتیاط کوراست عمال کرنے بیاں اور اسلامی احتیاط میں انتواض کرواضل کرنے بیاں اور اسلامی احتیاط کی تعبیر کرانے ہوں کیا کہ کرانے کیا کہ کورانے کیا کہ کرانے کرانے کرانے کیا کہ کرانے کرنے کرانے کرا



نت<mark>ی</mark>، رسولٌ نمبر\_\_\_\_\_\_۸۱

یں ہی سے اس زمومیں ان تعبیرات کا استعال بھی آ جا تا ہے ،جی سے آج سوب فائک سے انتماعات کی ابتدا ہوتی ہے۔ مثلاً مسی سیک بسم اللہ والوطن (خدااورو لمن کے نام سے) یا بسم اللہ والشعب (خدااورقوم سے نام سے) یا بسم اللہ والعروبۃ دندا اور عربیت کے نام سے) یاکسی کئے والے کا یُوں کہنا " میں خدااور وطن کی قسم کھا تا ہوں" یا ° میں اللہ اور قوی ترف وعظمت کی

یا تومیت کی قسم کما آما ہوں 'ویتمام تعبیات دراصل پررپ سے معاشرہ میں پیدا ہوئیں اور دہیں سے ہارے ہاں آئی میں - کیوں کم انہیں نے ان افدار کوخط بنار کھاہے - یا بوں کہ لیعیے کر وہ ان اقدار کی اس قدر تعظیم کرنے تھے ہیں کہ وۃ تعظیم تقدیس کی مذکب پنج اگر میں میں میں میں میں میں میں اور اس میں سے ماد

گئی ہے۔ انہوں نے ان افدار کوخدا سے ساتھ ایک ہی و رہر سر رکھ حجو ڈاسے جب کہ اسلام ان تمام صور توں ٹیں ایک قسم کابٹ پرشائ وجی ان مجتا ہے۔ کیو کم ضدا ہی وہ واحد بلندا ور صلان قدر ہے ، حبر کا مقابلہ کوئی قدر نہیں رسکتی۔ خدا سے سواحتنی مجی ہم عجر ب ، معظم اورع زیکیوں نہ بوں ، وہ خد اسے مقابلہ میں سب کی سب فرعی اوڑ مانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کا مرتبر کتنا ہی بلند کیوں مرم برمائے مگر خدا کے ساتھ ان کو ملانا جائز نہیں۔ اسی کی بیک شال " ایمان سے لفظ کو جگہ بے حجر استعمال کر لینا سمی ہے مثلاً لوگ

مروباکرتے میں " بین نوومدت یا قرمیت یا تبییداورخاندان برایمان رکھتا ہوں " ایمان کے نظام مینی عام کور پڑھیا ہی سے سو وی کہ دیا کرتے ہیں " ایمان کے نظام مینی عام کور پڑھیا ہی کہتے ہیں اور شرکیت میں اس لفظ کو دین کے نبیا وی عقاید کی نصدیق سے لیے مخصوص کر لیا گیا ہے ۔ جنانچہ آپ کتے ہیں کر" بین خدا پر ، اور میان کرتا اسی نقط نظر سے بھا ہوا ۔ بہتے ہم اوپر بیان کرتے ہیں کروہ ان اقدار کو خدا بنا کیے ہیں کروہ ان اقدار کو خدا بنا کیے بین کرے میں اور سال کرتا اسی نقط نظر سے پہلے کہتا ہوں کہتے ہیں کروہ ان اقدار کو خدا بنا کیے میں اور سال اس عہد میں برا نے بنوں کی جگہ نئے اصنام کو قایم کرنے کے مترا و من ہے ۔

سلامت روی کی جوتعبیراسلامی نقطهٔ نظرے ہم آ ہنگ ہوسکتی ہے وہ بھی ہوسکتی ہے کر" میں خطابرامیان لانا ہوں اور اپنے ولن سے محبت سمزنا ہُوں اور قوم پراغماوکزنا ہوں اور وحدت واتفاق سے تمسک کرتا ہوں یفدا ہی کی طرف بھیکٹا ہوں اور اسی کے سیاپے کوشش



Change Editor

یہ و وصورتیں ہیں ،جوہم نے اوپر بیان کی ہیں۔ پہلی صورت نویہ ہے کہ کچھ الفاظ بطور جدید اصطلاح کے است نعال کیے جائیں اور بس - یر سی جدیز نصور پڑھتمل نہیں ہوئے ۔ ان کا است عال جائز ہے ، اس کی مثال ہم نے شخصی حالات سے دی تھی اور اس کے ساتھ سائند ہم نے قابل غوریا تیں ہی بیان کردی خفیں ۔ دوسری صورت بہے کہ الفاظ اور تعبیرات میدیدہ یا منقلہ کو استعال کر سے ہم اپنے یا ں جدید مفرس کو داخل کرلیں اور اجنبی اور عمال نقط ہے نظر کی طرف جمک پڑیں رجو تعف اوقات اصل اور صبحے دعمان سے بنیا دی انخراف تک بہنچ جانا ہے ۔

اس کے بعد ایک نبیسری صورت بھی ہے، جوان صور نوں سے زیادہ نا اُدک اور زیادہ ضطرناک ہے۔ یہ صورت کسی خبہب یا نظام کے مفاہیم وافکار کو دو سرے خرہب یا نظام میں ختفل کرتے ہوئے ہیں آتی ہے۔ کیونکہ ہر دبنی یا اجتماعی خرہب، مثلاً اسلام ہسیسیت اشتراکیت ، جہوریت وغیرہ کے اپنے اسپے مفہوم ہوتے ہیں اور اپنی این فدر بن ہوتی ہیں اور ہم ضہوم اور ہر قدر سے بیے ایک نما میں نعیبر ہوتی ہیں۔ ہوتی ہیں ، جوتی ہے جواس پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح ہر زبان کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، جوکسی مفہوم اور قدر سے بیے مفسوص نظام موں اور بہی وجہ ہے کہ حب آپ اسلام کے مفہومات اور احکام کو دو سرے غرابہ سے لوگوں کے بیے جن کی زندگیاں اپنے مفسوص نظاموں اور کی خرب سے مسلن معاضروں میں ہی گزری ہیں مفتول کرنے میکھتے ہیں، تو ہو کہ وہ اپنے مفہوم وہ اور کی اسلام کے مفہومات اور احکام کو دو سرے نظام کو اور اپنی کو استعمال کریں ، تا کر آپ اسلام کے مفہومات اور اسلام کے مفہومات اور اسلام کے مفہومات اور اسلام کے مفہومات اور اسلام کے نظام کو ان بحد بہنچا سکیں اور وہ ان کا تصور کر سکیں ۔



اسلام سے مفہومات اور نظر یات کو دوسرے نز ہب کے لوگوں یک ان سے اپنے نعظ اسے کے جمهوريت اوراشتراكبيت محمطان نتقل كرفي بي في خطونهي بكراند بشه تواس بين بيريم اسلام كرچور كر

تحسى اور مدبهب فكرمثلاً انتتر كيين كى طرف على طري ( خواه ود اشتر أكبيت بزعم پيروان ماكس سائنگيفك سوسلزم هو ،خواه اسشنز ا ك کہلانے والے مداہب فکر میں کا کوئی اورمسکک ، یا حہور بہت کی طرف 'رخ کریں ۔ لینی انٹیس ایک مذہب سمجولیں اور ان کا فلسندا پنالیں اور کھنے نگیں کریراشتر اکیت با برحمبور مین خود اسسلام کا ہی ایک ہی حصہ ہے ، اسلام سے بارے میں بہ طرز کھریقینیا ایک فریب اور ملمع کاری ہے۔جس سے اسلام کے اپنے مغابیم مجروح ہوتے ہیں بیکن اس کا ببرطلب سمبی نہیں کہ اشتراکیت اور تہبوریت کے ساتھ اسلام كاكوئي نقطهُ انصال اوركونيُ وجراشنزاك نهيْن -

حهوربيت بسندون كاخاص رجحان وراصل الفرادي امسننبدا داوركسى مخصوص طبقه بإخاندان كي تكومت وسيا دت كا جمهور بیت مقابله به بیرب کی ابریخ میں پر رحمان مطلق العنان با دشاہوں ، بالاوست با ختیار طبغوں اور بااقتدار علمآوین معمور بیت مقابله به بیرب کی ابریخ میں پر رحمان مطلق العنان با دشاہوں ، بالاوست با ختیار طبغوں اور بااقتدار علمآوین کے است بدا و کیے خلاف رقب کمل کی سکل میں نمووار ہُوا -لہذا جمہوریت پوری قوم یا قوم کی اکثریت کو حکومت میں شریب کرنے ک حدوجهدكرتى رہى ادرتمبرریت كوعملًا نا فذكرنے كے بيے مختلف فوموں نے مختلف طریقے اختیار کیے۔

يسمير لين سك بعديها بمارس سبير يركهنا جائز بوكاكر اسلام جهوريت سيدمنا في سند بكيا الساكمنا اسلام ك صورت كر مسخ حمر دینا نہیں ہے ؛ جن نوگوں سکے میش نظر حکومت سے حرف دو نظام ہیں ، لیعنی است نبلادیت یا جہوریت ، کیا اُن سے یہ کہنا کر اسلام جمهوریت کے مخالف ہے ،اسلام کو برنزین صورت میں بیٹی کرنا نہیں ہوگا ،کہا یہ بات سمجم میں اسکتی ہے کہ استبداد سے مقابلے میں اسلام جمہور کاسائھ نہیں دیے گا ہے کیا اسلام کا مرفقت نظمًا بیرنہیں ہوگا کہ وہ انسس مماذییں شایل ہوجائے ، جوانفرادی استبداد اورزجیی سلوک کا مقابله کرر یا هو ؟

میکن میں بر کھنے کا بھی حق نہیں کراسلام بغیر کسی خرط کے مطلعاً جمہدری ہے کہو کھ ایک سبیاسی نظام کی حیثیت سے جهوریت افراداد رعباعتوں سے متعلق کچے ابیسے افکار ومغامبم سے نسبت حاصل کر بھی ہے، حبیبی اسلام تمام ترقبول نہیں کرتا ، بیکہ ان سے اکم شفامات برمنعارض ہونا ہے بینانچ جمهوریت کا ایک بنیا دی نظر پر بیہے کدریا ست بیں اصل اہمیت فرد کی سے اور دوہال فوری کی مصلحت سے بیے ریاست وجوہ میں آتی ہے۔ فردا پنے اعال میں محل طور پر آزاد ہزنا ہے ۔ نواہ اس کا تعلق افتصا دی یا نظر ما تی امورسے ہو یمکومت کا سب سے اہم فرص بر سوناہے کدوہ افراد کی آزادی میں نوازن برفرار رکھے یجہور بہت کا برفلسفر اسلام کے نقط نظرسے بالکل مختلف ہے کیونکہ پیفلسفہ عقاید میں الحاد اورایمان سے درمیان تفریق کو قایم نہیں رکھتا اورا جماعی مصلحت بحیابے ایک طرف بے قیدسراید داری کوتسلیم کرتا ہے ، دوسری طرف سرماید داری برپا بندی عابد کرنے کا مبی توائل ہے۔ اسلام ان تمام رجمانات میں مساوات کا قائل نہیں ۔ وہ فروکوالیسی مطلق آزا دی نہیں دیتا ، حس سے الحاد ، براخلا تی اور مها جی ظلم وستم کو تقوین سے ۔اس سے علاوہ اسلام کاجموریت سے ایک اور نمباوی اختلات معبی ہے۔ اگرچیا اسلام میں قوم کی مصلحت فا نون سازی کا مرکزی نقط ہے اور عکومت کی بنیا دیا ہمی شورے اور حاکم سے جواب دہ ہونے کے اصولوں پرہے ۔ بیکن حاکمیت کا آخری مرجع ذات الٰہی ہے۔ وہی

مِن بِهِ بِرق ہے۔ قوم کا ارادہ اور منشا قطعاً آزادا نہ ہوناہے اوراسی کا فیصلہ آخری ہونا ہے۔ اگر نوم کو عکومت کا سرح شیمه قزار و بینے سے بیدمرا دلی جاتی کر حکومت قوم کی تفویش کر دہ ہے اور حاکم قوم کا نما بیندہ ہوکر حکومت ماصل رتا ہے۔ وہ خود اپنی ذات سے ، یا درا تھ ایا براہ راست خدا کی طرف سے اقتدار ماصل نہیں رتا ، تواسس میں کوئی شبہ نہیں ، اسلام است الفاق كرس كا-

۱۷) ئیمن قوم کے افراد میں 3 خواہ دہ صاکم ہوں یامحکوم ) مب سر ٹی اختلا ٹ پیدا ہومبائے ، نوائخری فیصلہ صرف ممثاب الٹرکا پیسیسر ہوگا ، حس نے ایک داستہ مغرکر دیا ہے اور نشا نانت سے اس کی صدیندی فرما دی ہے ۔ فرمظ لمبی *حی کرستی ہے۔* چنانچا فراد قوم، حاكم رنگران موئته بين و وحق كامطا سراورزيادتى كے خلاف احتجاج كرسكتے بين ليكن قرآن كريم كي نصوص كي نبيراوراس کے مفہ ان سے تعین میں ماکم کی بجائے علماہے کرام کی طرف رجوع کیا جانا ہے۔اس کی کوٹی قید نہیں کہ وہ علما حکومت کے محکموں میں تعينات مون يامحض رسم علماء مون رحب خوارج ف الاحكوالة بلهاور لاحكد الله للقران كالعرو تكاياتها ، توصرت على ف ان کار دیدیں یی فرمایا تفاکد قرآن کے بیے ترجمان کی خورت ہے۔ قرآن کا فیصلہ بہرطال کیے لوگ بتائیں گے ، خود قرآن بنا نے كے ليے نہيں آئے گا

۲۰) لین کوئی ایسا آ دمی طروری سبے ، جوفیصل کرنے کا اہل ہو ۔ ہذاانسان کا فیصلہ ناگزیرسہے۔ بیکن اس فیصلہ کرنے واسلے پر نوگوں کا گرا نی خروری ہے اور ابلیے نوگوں کا وجود لا بدی سہے جو قرآن کریم اور اسس سے مقاصد کی سمجر رکھنے ہوں اور اس سے احکام) کی طبیق کی المبیت رکھتے ہوں ۔

خلاص ميت بربي راگر مهم جهوريت كو كب اجتماعي مرسب كي حيثيت سي لين ادراس سي مبدأ كاند وجود كوتسينم كري، تو هم يهنين کہ یکنے کروُہ مین اسلام ہے یا اسلام اس سے کوئی ممآمکت رکھتا ہے جقیفت بہہے کہ میر دونوں مزاہب اپنی اساسیات ، اُ بہنے نلسفداورنا نج تطبین کے اعتبار سے مہت منتف میں حب ہم جمہور بن کا ایک ایسے رجھان کی حثبیت سے مطالعہ کرتے ہیں ، ج ا نفرادیت، استنبدادا در تفرین و اتبیا ز کے ملاف جنگ زیاہے اور جہوری بہبود کے لیے جدو جدر زیاہے ۔ انھیں مکومن میں شریب کرتا اورمماسب کایتی دیباً ہے ، توبلا شبدان معنوں میں اسلام بھی جمهدری انداز نظر رکھیا ہے ۔ یا ٹیوں کیے کر اسلام کی اپنی ایک جمهور پہنے جاسی کے نظام سے ساتھ مخصوص ہے۔ برجہور بہت حکام سے است بیادی روک نھام کرتی اور قوم کوان کی نگرانی اور محا سب کا حق

ووسری مثال اننتراکیت کی ہے۔بے شمار محققین نے اسس لفظ کو اسلام سے اس تصور مدل سے برل سے طور پراستنمال کیا ہے، جرمعا شرو کے تمام افراد کومسا وی حثیت دیتا ہے۔ اشتراکبت کے ضمن میں ہمارے مزتعت کی وضاحت جہورہت کے دیل میں تفصیلی بحث سے ہو کپی ہے ۔افتر اکیت کوجب ایک ایسے فرمب فکر کی حیثیت سے بیا جائے کراس کا فلسفہ، اس کے مفہومات ، اس کا افتصادی نظام (حبن کی ایک دانسج شکل قرمی ملکیت ہے ، سب ہی کچھ شا مل کریا جائے،

سلام استی قطعی مجدا کا نرچیز ہے ۔ دونوں مذاہب کی مبا دیابت ادراسا سیات مختلف ہیں۔

اشتراكيت بعارت بال ايك اورمفهوم مين سجى رائج بيكم قوم كة مام ذا كومنا في اورمصالي بين كيسال شركيه كيا جائه.

منا فع کی تقسیم اورمنفعت کے املانات بیں مساوات پیدای جائے اوراس مفعدے بیے حکومت کو اقتصادی کارگزاریوں بیں مراخلت کاحق دیاجائے۔اشتراکبیت کا بیمفهوم مرضم کی اشتراکبیت پینطبن موتا ہے۔اگر جداس منزل کمک پینچنے کے لیے منتقف ملکوں میں

طرنق کارمختلف ہیں۔

اس مفہوم کے اعتبارے اشتر کریت کوئی ندہب نہیں بکر محن ایک رجمان کا نام ہے بیج بور پ میں مرابر داروں سے

امستبدا و کے روّعل میں پیلے ہموا کیونکہ وہاں سرمایہ وارطبقہ ترجیح حقوق کا مالک بن بیٹیا۔ یہ دراصل اس آزادروی کا نتیجہ تھا، جربے تید

معیشت کی قائل منی ادر تھومت کی مداخلت کے سرائر خلاف منی ۔ نلا ہرہے اسلام اشتراکیت کواس رجمان کا منا لف نہیں ہے اسلام كالتعتضاميمي بإيان كارمنا فع ك عام تقسيم اورمعا سترني عدل وانصا ف كانيام ب كيوب مصلحت كاتفا ضابوتواسلام كومت كو

اقتصادی بکر فیرا فقیا دی اموریں بھی مداخلت کاحق دیتا ہے۔ برکٹا کہ اسلام اشتراکیب سے اس مفہوم کا سرے سے منابعت ہے۔ سادہ

الغاظيين ئيرن كمنا ہوكاكراسلام سرمايد دارا نظلم، سرمايد داروں سے زجيج يقوق ادرتجاوزي تا تبدكرتا ہے۔ انتراكيت كي بنيا دا نسدا د كي ا تنقدادى كارگزاربول كى تحديد مكومت كى مداخلت اورمعا شروى صلحت كيفظ برسب - اسلام بى كومت كى مداخلت كا قا ل ب ريانيد

وخیره اندوزی کاانسدگو ، قحط کے زمانے میں غذائی سامان کے تاجروں کوعا دلانہ نرخ پر فروخت کر نے پرمجبور کرنا اور زمانہ جنگ ہیں ما لداروں

پرزگرة كےعلاوہ بارڈالنا اوراگرمعا ضروبیں ابیسے نا دارمرجو د مہوں كەزگۈة سے ان كى كفالىن ىز مهوسكے، تو مالداروں سے زكر ة كےعلاد ا

سمى مال لينا، اليهي شهورمثالين مين، جن كاتذكره فقها وى كما بون مين بالصاحت موجره سهه - ببرمثالين اسي دعمان كي ترعمان مين اوراس بات كاثبوت بين كدا سسلام حكومت كى واخلت كا قائل سية تاكرمها شرتى عدل فايم بوسك دلهذا به بات كهنا كراسلام اشتراكيت س

مماثلت نہیں رکھتا، مزمرف انتراکیت کی حقیقت سے نا استنائی برگی بکر اسلامی تعیامات واسکام سے بھی جہالت ہوگی۔ حضورصلی الله علیه و کسلم کا ارشا وسهے:

مثلالمومسنين مشل الجسسد اذا

اشتىكى مىنەعضۇ ، ئىدامى لەسائر

الجسسد بالسهر والحمى

تمام سلمان ایک جبر کی مانند ہیں جب ان میں سے ایک عضور تعلیف ہوتی ہے ، تورات کو جا گئے اور  *توادت کی دحبست س*ا را بدن اس کی اذبیت محسو*ر*س نزناسيط

آپ ہی کا ارشا دگرا می ہے ب

قوم استهموا على سفينة في البحير

کچھلوگ سمندر میں ایک کشتی پیسوار ہُوسئے۔ ان بیسے

ك صبح مسلم ، علد جيارم ص ٢٠٠٠ ، إب ٥٧ - تنا بره - ١٩٥٥

A CHOP SOLVE OF THE SOLVE OF TH

کچھاوپر کے صفے میں بہنچ گئے اور کچھنیے کے حقے میں یج نیچلے صفے میں سفے، وہ پانی لینے کے لیے اوپر گئے ۔ اوپر والوں سنے رکھا کہ اس سے ہمیں وقت ہوتی ہے ۔ نیچے والوں سنے کھا کہ ہم سیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں اور پانی حاصل کرلیں گئے۔ اب اگر انجیس روکا نہائے ترسب عزق ہو نگئے اگر دوک ویا ترسب بے جائیں گئے لیے

اسفلها فكان الذين في اسفلها واصاب بعضهم اسفلها فكان الذين في اسفلها يصعد وسن لنسيتقون الماء فيصبون على السندين في اعلاها فقال الذين في اعلاها لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا فقال السندين في اسفلها فانا ننقبها في اسفلها ، فنستقى فان اخذ و اعلى البديهم فمنعواهم مخواجيعا وان توصوهم غرقواجميعا -

244

بسلمدامرے کراسلام اس بات کو مرگز قبول نہیں رہا کہ رعایا کا کوئی فر د مجوکوں مرسے بنواہ اس کا فرہب کھے ہی کیوٹن ہو۔ حب ایک آدمی اسلامی محومت کا وفا دارشہری ہے ، تو محومت کی فرواری ہے کہ دہ اس کی ضروریات کی کفالت بھی کرسے رہیں و حبہ " کرخلفا سے راشدین سے عہدمین غیرمسلم اور اہل کتاب نادار لوگوں سے لیے ایک مخصوص شعیہ فایم تھا ۔

بررجمان کوئی سرسری بات کنیس شی نداخلاتی مواعظ و نصائح یک ممدود تھی ۔ بکد فقها نے تفصیل سے ساتھ اس سے احکام مرتب کردیا سے جو ملاً نافذ بُر کے سے ۔ آنیا ہی نہیں بکد قواعد عامر میں بھی ان کی بنیا دیں ملتی ہیں ۔ ہمارے اکسس مومنوع سے متعلق قبر کے تعدید میں میں میں میں میں نیا

اس قسم کے قواعدعام تقریبًا برعگه مل سکتے ہیں مثلاً :

الضوربيزال -

لاصورو لاضوار ـ

يتحمل الضور الغاص لاجل د فت م الفتور العام -

دخرر دانشت کیاجا سکتا ہے، زمینچا یاجا سکتا ہے۔ حزرعام کروڈور کرنے کے بیے فاص خرر کو بر داشت کیا جائے گا۔ فنگلار دبر دارا سال اور استار سے کیا ہوں

ضرد کوبہرجال دورکیا جائے گا۔

ج کچه م ف اب ککهاسه ،امس براتنااضافر اور رناجاست بین راشتر اکنیت سے بیشروس می کا منافی اسلام ندہد،

له ترندی، جلدوم ، ابواب فتن ، ص ۱۲ بر کانپور ، ۱۳ به ۱۳ ه شده ابن خیم کی کماب ۴ الاشسباه والنظباشی" بین ان قواعدعا مرکو و کیمها جاسکتا سبے ۔ ور بین بروا کرنا بیکر برایک عام رجحان سے طور پریشی تنعل ہے جس میں مختلف نڈاسب کار مرجو دہیں ۔ جنانچے خود پورپ بیسی میں موجود ہوں ۔ جنانچے خود پورپ بیسی میں موجود کی سے نام سے بچھ جماعتیں اُ جورہی ہیں ۔ حا ایک اکر اشتراکیت کو محف فایم بالذات مذہب تسیم کیا جائے ۔ تومسیمیت کا اشتراکیت سے سائق صفت سے طور پر استعمال نامکن ہوگا ۔

اسلام میں ایسے رجمانات پا ئے جانے ہیں ، جوجمبوریت اوراشترا کمیت سے مطابقت رکھتے ہیں، تاہم ان رجمانات کو مسلمانوں کی زندگی میں شعار عام کا درجہ ماصل نہیں۔ زیر ہماری ہیں نت اختماعیکا عنوان بن سکتے ہیں۔ یہ اسلامی تہذیب کی بعض صفات کی طرف اشارہ صرور کرتے ہیں، لیکن دوسری بہت سی صفات اور بنیا دی نصوّرات کونظرانداز کر دیتے ہیں ، جران سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔

مفہومات کی تستریک مختبہ مفہومات کی تصبیح کا کام اسلام کے ہردور میں برابر ہوتارہا ہے۔ اسلامی عقیدہ کے محافظ علی مفہومات کی تستریک ہردور میں محدثات امور ، عقابیمیں ورپردہ اضافوں اور جدید انحرافات کی تردید کرتے دہے ہیں۔ برعات کو علمانے محتلف تسموں میں تفسیم کیا ہے۔ جو برعات عا دات سے منعلق ہیں مثلاً گھانا ، پینیا، بہاس وغیرہ کے اسلوب تو یہ چیزیں نالپ ندیدہ برعات میں شمار نہیں ہوئیں بشر طریکہ کوئی چیز براہ داست نصوص سے متعادم منہو۔ نوایجاد آلات ، و سائل دنیل وحل وغیرہ کے بارے میں برعت کا لفظ مذموم معنوں میں استعمال منہیں ہوتا بکداس سے مرعکس اسے خداک نعمت شمار کیا گیا ہے کیونکران میں بنی فرع انسان کی مہبود مضمر ہے۔ سب سے زیا وہ خطر ناک برعات عقایہ سے متعلق ہوتی ہیں۔ ہاری

رائے ہوں وہ کا نامیدہ کے محدود مفہوم کک ہی تھے نہیں ملکہ بیرمام بنیا دی افکارو رجمانات کوشال ہیں تیمیسری تسم کی مومات ڈہ ہیر

عبادات مصنعلق بین ران کے سلسے بین اصول برہے رعبادات سب نوفیقی ہیں۔ ان میں کمی یامشی نہیں کی جاسکتی ۔ تصیح سرزمانے میں علما ،اورا نُداسلام کے ہاتھوں ہوتی رہی ہے۔وہ اس قسم کے انحرافات سے باخبر رہتے تنصے اور نئی داخل شدہ بدعات کی ترویدر کے افکار کی تصبیح کرتے رہتے سطنے۔ ان کی ایک واضع مثال ومشق کے فرز نظیل کشیخ الاسلام ابن بہریتے۔ ان کا بهترین کارنا

اس رجمان کی نخلیق ہے کہ بیزنانی عقلیت اور باطنی رجمانات کے مقلبلے میں اسلامی انکارکورواج و باجا کے۔

ان میں است صعیع کی زیادہ منرورت ہے بنواہ میفہ وات مغربی افکار کے زیار زواج یائے ہوں یامشر قی عقلیت سے انتر فیریر هونے موں خصوصًا ان افکار کی صبیح نهایت ضروری ہے جواسلا می عقلیت ، یونا نی عقلیت اورا پرانی اور مہندی عقلیت کامعجون مرکب بیر ب ہارے لیے مزوری ہے کم ہم اپنی فکر کی از سر تو تعمیر کی اور اپنے وہنوں کو ان افکارے صاف کریں ، حبضیں ہم آج کک بدیمیات سمجھتے

آئے ہیں۔ یا افکار ہارے فکری، سیاسی آورا قتصادی ہرشدنہ جیات سے نعلق دکھتے ہیں۔ اس ہیں شبہ نہیں کر بربہت بڑا کام ہے۔ لیکن ہماری نرقی اسی پرموقوف ہے۔ سے ایجل انسانیت کاسامنا فراہب سے ہے۔ سر نم ہب میں اگر کیک پیلوش کا ہے ، تو دُوسرا میلو باطل کامبی موجود ہے - ان میں

کونی مدہب ہی انسانی مشکلات کو منبیا وی طور پر نوازن کے ساتھ حل کرنے کی صلاحیت اپنے المدر نہیں رکھنا ۔اسلام ہی ایک مذہب ہے جربیک و تن مادی نرتی اوراخلاتی در ومانی ارتقاء کا ایک توازن کے ساتھ ضامن ہوسکتا ہے۔ نظاماتِ اجتماعی کے بیلے اسسلام نخود انسان کے شمیریں اپنی بنیادیں تعمیر کرتا ہے۔ وہ فرد کے بیے ایسا وسیع میدان مہیا کرتا ہے ، حس میں وہ استبدا وی انداز سے مفوظ ہو کر ما دی اور روحانی ترتی کرسکے۔ اسلام زندگی کوایک وحدت کے اغنبارسے لینا ہے۔اس کے نما م پہلو، سیاست ہمعیشت ، اخلاق

عبادت عقیده ادر فا نون سازی حیاتی و مدت کے ساتھ ایک نظر میں موست میں .

منتّ نواسب کامطمح نظر ، نواه وه دینی هون یاا جماعی ، زندگی کاکوئی ایک ایم منفصد به اکرناسید به شلاً عدالت احتماعی جیات رومانی یا فردانسانی کی وتیت لیکن اسلام سندان تمام مقاصد مین تربیب قابیم رسکدان کواس طرح مم آمنگ کردیا سے کریہ تمام مقاصد ایک نوت سے والب تہ ہیں جوخداسے برتر کی ذات ہے ۔





# نثان مخررنان بانتبل

بسع الله المدحدُن الرجيعِر- نحمدهُ ونَصلَى على م سوله الكريع - إمَّا لِعِد إ

متنقبل کے واقعات کی صبح میش گوٹی نمدا کے کلام کی اصلیت اورخدا کی موجو دگی کی سب سے بڑی شہا وٹول ہیں سے ایب ہے۔ سدیوں پہلے ایک واقعہ کی پیشے گوئی کرنااور بعدہ اس کی صحیح نصویر دیکھنا ، اللی طاقت کا ایک ایسا بین نبون ہے کہ

أكرم كاب مقدس بأكبيل مرسال تغيرونبدل ك حينت وطهاتى ب، الهم بأكبيل مي ايسه مقالات بهي طية جلة مين

جن سے ما و معلوم ہو اسبے کہ خدا خود انسان کو اپنی طاقت وکھانے سے سبے اس شہا دسے کا اظہار کرتا ہے۔

یسعیاہ اہم ، ۴۲ سے ۲۹ بیت میں خدا وند نعالیٰ خودا پنے نبی کی معرفت اپنی عظمت اور برتری کے ثبوت میں آٹسندہ

واقعات سے متعلق میش گوئی بیان کرنا ہے اور غیرا توام سے دہر نا ڈن کوچیلنے کرنا ہے کہ وہ اپنے علم سے فرابعرا پنی طاقت کا انھار *کریں ،جبیبا کہ قرآن کریم نے عیسا ٹیوں کوچیلیغ کیا کرنم* اپنے تین خدا ؤ*ں کے ذریبعے*اپنی طاقت کا اظہار *کر*و۔

ستبدنا حضر رمیح علیه السلام نے بھی اپنے بیروروں کے ایمان کومضبوط کرنے کے لیے تنقبل کے متعلق بیشگوٹیا ل

كيں حِس رات حفرت مبين دنيا والوں سے مُوا ہونے كونتے ، آپ نے اپنے شاگر دوں سے كها :

"اوراب كميں نے بيسب باتيں پورى ہونے سے پہلے ہى تھييں بناديں ،"اكد حبب لورى ہو كاتم ليين كرو" چنائخه ایک موقع پراکٹ نے اسپنے شاگرووں کو تعلیم دیتے ہوئے سیدنا حضور محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشا رست

اس طرح وی ؛

مجھے تم سے ادر بہت سی بائیں کہنی ہیں۔ لیکن امھی تم ان کو ہر واشت نہیں کرسکتے۔ لیکن حب دہ ( محمدٌ) یعنی رُوحِ حق ( سپانی کا روح ) اے گانم کو تمام سپانی کی راہ دکھا نے گا اور تمھیں آیندہ کی خبردے گا

وه ميراجلال ظامر كرسيه كايُ

چنانچہ ہم دکھیتے ہیں کرستید ناحضورمیتے کے یہ مبارک الفاظ آپ سے ٹھیک چھ سوسال مبدعالم دحرو ہیں اُٹے ۔ بعنی کر ریکستان عرب برجیم می الدرایا اورصد ق و کذب مین نصاوم جُوال اس خوفتح نے سیانی سے قدم چوکے مادر روح سی کی فرج نے باطل سے . تمام قلع مساد کرویے ۔ ایک جگردرج ہے کہ:

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



یہی وجہ ہے کدا ج سیرت مرور کا کنان جنا ب محمصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم نوعِ انسان کے بیے شعلِ راہ سے بھی ٹرھر ہے

یکین دنیا کے علما و ہوٹ و حرمی اور تعصب سے رتھ پر بھا گے جا رہے ہیں اور سید نا حضور بیٹے کے اسس ارشا د ک بے بنیاد تا دیل کرتے ہیں۔ یا دری ماحبان کتے ہیں کو روح عتی (سیانی کا روح ) سے مراومحد معطفی صلی الشعلیہ وسلم نہیں

بکداس سے مراد وُہ رُوح القدس ہے ، جوکرستیدنامسیخ کے بعدان سے شاگردوں پرنازل ہونا نھا۔ میں کتنا مُہوں کر سستیدنا حضر اسے علیہ السلام کے الفاظ میں رُوحِ حتی کی شناخت بر ہے:

'روح حق سياني كارُوح تم كوتمام سياني كي داه وكها ئے كا۔"

اب آپ کے کیے کے مطابق حوروح القدمس مسیخ کے شاگرودں پر نازل ہوا ، اس نے شاگرووں یا دیگر عیسا ئیوں *کو* كونسي سيايي كى راه دكھائى كليدا عمال ٢١، ١٠ تا ٢٥ ان آبات سينتا بن ہوتا ہے كرهبية جِ القديم سيّح كيشا كروں بينازل بوا، تو ان سب نے حبوث بولنا اور فریب دبنا شروع کر دیا۔ حَبُوٹ بولنے کا دوسرا نام سچا ٹی ہے۔ شاگر موں پر روح القدس نازل مہوا' پر تو کیور مدر دورس مجران میں اشامل مجوا اورسب کااستا دبن گیا۔ پونوس کے نزدیک حکوث بولنا تواب ظیم ہے ( رومیوں ٣ ؛ ٥ ) ملك يولوس خود مجى برائد فورك سا تقد حُجوث بولاكرًا تها والراكب كولفين نبيل أنا توكماب مقدمس بأيبل سع وريافت كرير- يك منفام پر پونوسس كتاب كريس پيدايشي بيودي بنون (١عمال ٢٢: ٢٢) دوسرت مقام بركتها ب كريس بيدايشي رُومی دیشت پرست ، بول- (اعمال ۲۲: ۲۵ تا ۲۸)

تىيەرپەمقام رپويوس كتاب كەس بىرائىشى فرلىپى تېرن" ( اعمال ٧٠١، ١٠ ، ٠ ، ٠ ) -

سم سرطرے بغین کریں کہ ایک اومی نمین متضا دیگر یا ندا سہب میں پیدا ہوسکنا ہے۔ ہم جیران ہیں کہ بوبوس پیدا مشی رو می ‹ بت پرست ، بھی بے ادر بیدائشی میودی د توجید پرست ، بھی ہے اور پیدائشی فرسی ‹ میرویوں کا ایک فرقر، بھی سے - بر کون \_ جوابنی پیدائش تین مختلف مجگه تبلار با ہے۔ ربرعیسائیوں کا سب سے بڑارسول ، حس پر روح القدس نا ز ل ہوا تھا ۔ یہ ہونہیں کتا۔ اس بلے کر بولوس جوٹ بولاکر تا تھا جبیسا کہ ہم نے ٹابت کیا اور مجوٹا ا ومی رُوح حق ہونہیں سکتا۔

ا در شنبے کہ اسس جوٹ بوسلنے والے رُوحِ حتی کی تعلیم کیا ہی انوکھی ہے جس ریٹل کرنے سے شیطان تھی شراحاتا ہے۔ هم کون زرانی کربن ناکه محلائی پیدا مور درومیون ۴: ۸)

یهی وُه پولوکسس ہے دجس برلِعِتول ان کے روح الفدس نازل ہواتھا بحرخدا نعالیٰ کی پاک شرکیت کولعنت اورشلوبیت یرعمل کرنے والول کولعنتی کتا ہے۔ (محلیتوں ۱۱۲)

خداوند تعالى بفارشا وفرمايا:

گیزئدیه باغی لوگ ادر مُحبوب فرزندین اورخداد ندکی نثر لیعنت سے انکارکرتے ہیں اور نبیوں کو کئے ہیں تم ہم پرسپی نبون نزکر و ، ہم سینوٹ گوار باتیں کروا ورہم سے مُجبو ٹی نبوت کرو'' ( لیسعیاہ ۲۰ ، ۸)



ان تمام حالوں کے ہوتے ہوئے حضرت لولوی اوراس کے ساتھی رُوح حق کے زمرے میں نہیں کتے۔اس لیے کر سب سے سب وغابا زاور حبو کے اور برائی کی تعلیم وینے والے تصحبیا کہ ہم نے تماب مقدس سے تا بن کیا ہے۔ سب س اس کے بھکس رُوحِ حق حصنور محمصلی التّدعليہ وسلم کی تعليم بيرسبے غورسے ملاحظہ فرمائيہے: م حَبُرِط بِدِلنے والوں پر النَّد کی لغنت ہو'' ( القرآن )

" رُوحِ مِن ٱسْنِهُ كَا ، وُهُ مِيراحِلال ظامرِ كركِ كا" ( بالميل )

الل ميرد كسيب سي برات معلم سرد اركهن كيفا في مجرم قرارد سي كركها ، برمشرك سب و بولوس في اس كي تسديق كي كُهٌ واقعى يبع لعنتي سبعيٌّ (گليتوں ١٣ : ١١٥)

روح حق مبيدنا حضور محرصلي الترعليه وسلم في اعلان فرايا:

\* بروونوں جبُوٹے اورور وغگومیں مِسبِّلُ نرلعنتی ہے نرَمشرک ہے مبکہ وہ خدا تعالیٰ کا رسُول اور کلتہ اللہ ہے؟

سىداركىن كىغاسىنەكها :

ومسع مشرک ہے۔"

پولوئسس نے کہا: ﴿ مسیح لعنتی ہے!

اوررو رح حق محرصلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

ومسبغ ملك بمعصوم اوركلة الترسيع

ِ ناظریٰ النّریکے لیصانصا ب کریں کوست بدنا مصور میٹم کامبلال کس نے ظاہر کیا، پوپوس نے باحصور محدصلی اللّه علیہ وسلم ف ایولوں کوروئ می نسلیم زنا کلام اللی کاجنازہ اٹھانا ہے۔

حضرت بيعنّا (يجليُّ ) نه بردن باربيت عبيناه مين ابك عظيم الشان علبيهُ عام كوخطاب كريته مُوسهُ ذما يا : م تمهارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے ، جسے تم نہیں جاننے لعنی مبرے بعد ا نے والا - ہیں جس کی تُح تبول کا تىمەكھولىغەكەلاپتىنىپە " دېوخا 1 : ٢٠)



## ر میں اسبت بعض عببائبوں کی دلتے استحضرت کی نسبت بعض عببائبوں کی دلتے

مولوى على شبير

معرات نبوی رہ نور دان با دیمنلان سے بیا ناحشر خضرطریقت نابت ہو نے رہیں گے اور کما لاتِ احمدی گرفت گان وادی خلمت کے واسطے مشعل ہا بین کا کام دینے رہیں گے تشند کا مان حقیقت کو وُہ چینئر رحمت تا قبا مت سیاب کرتارہ کا اور خواصان کرخیتی اس دریا ہے معرفت سے ابدالا با دیمک گو ہفتصد دحاصل کرنے رہیں گے ۔ حصنور سرور کا کنات کے کرخصا کی حمیدہ مخالفین سے اپنی اکمیت ہمیش ہمیش سیم کرا نے رہیں گے اور جناب اکمل الموج دائے کے نصا کی برگزیدہ رہتی و نیا کہ سنگرین سے اپنی اولیت وافضلیت موانے میں گئے ہوئی ہمین اور جن کی گھٹی مین تنظر شرکیب تھا ، ان سے مزاج کا تنقیم ہوجلا ہے۔ موٹی شی ، وہ اب اسے اللے کرمیدوں میں رکھتے جا رہے ہیں اور جن کی گھٹی مین تنظر شرکیب تھا ، ان سے مزاج کا تنقیم ہوجلا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حق ور نہیں ہے بمکر تا قیا مت یُوں ہی برحقیقت یہ ہے کہ حدود نہیں ہے بمکر تا قیا مت یُوں ہی برحقیقت یہ ہے کہ حدود نہیں ہے بمکر تا قیا مت یُوں ہی برحقیقت یہ ہے کہ حدود نہیں ہے بمکر تا قیا مت یُوں ہی برحقیقت یہ ہے کہ حدود نہیں ہے بمکر تا قیا مت یُوں ہی برحقیقت یہ ہے کہ حدود نہیں ہے بمکر تا قیا مت یُوں ہی بر

سرُ اُرن کے وُوجے ،جہاں جہالت کی گھنگھور گھٹا ٹیں چھارہی ہیں اور ونیا سے وُہ عاکب جہاں ابرصنلانت سطح افلاک کو گھیرے ٹبوئے ہے ، وہاں بھی اب ہلال گنبنجِ ضراکی چاندنی چھٹکے گی اور وہاں کے زمین واسمان بھی انوا رِ ماہتا ہے رسالت سے

لقعهٔ نورښې کیے۔

وولت يعتبهم مهوتى رسبع كى -

آب وہ زما نہ آر ہا ہے کہ وہ تھ مع ص کا اجالا چالیس برس کے کوہتنان بطی کے غاروں میں رہا تھا، اس کی روشنی سے بارتنا ہاں روے زمین کے درمار عگم گا اٹھیں میں اللہ علیہ وسلم ۔ ہمارے خدا وندکی ذات مکی الصفانی نظیمونے والے انسان کی توصیفات و تعریفیات سے ستعنی ہے۔ ' افغاب آمد ولیل آفیا ہے۔ یہ بے بضاعت کیا تھے: سے

که خاصان درین ره فرسسس را نده اند بلاحظی از *نگ* فسسد د ما نده اند

ادر بالفرص کچه مکھے بھی، نواس کی سندنہ میں ہو تکتی ۔ کیونکہ ہید در ولیش ہرخواسی سرور کوندین کا ایک بے وفا غلام اس کی فیرالا نم کا ایک نالاین فروسے ۔ البقہ تعرفیت وہ ہے، جوشمن کے منہ سے نکلے الفضل حاشہ سدت بد الاعداء ۔ اس لیے بعض غیر شخصب عیسائی مورخوں کے وہ خیالات یہاں ورج کیے جائے ہیں، حجنوں نے ہمارے مولا اور ہما درسے آقا کی نسبت ظا ہر کیے ہیں ۔ اگرچہ بیر ضعموں جبی بہت ہی دسیعے اور بیموضوع نہا بہت وقیع ہے ؛ ع سفینہ عیابیت ایس بحرِ بیکراں سے کے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



غرانسس درولیش کی علالت اوربعض وجره طوالسنه کی احبازنند نهبیں و بیتنے ؛ عظر اگر در خاندکس اسنٹ بیسیروٹ لیس است

م خفرت کی شکل وست مائل خان ڈیون پورٹ صاحب آ رحفرت کے معلیہ مبادک کی نسینٹ اپنی تنا ب" ایا دجی استحفرت کی شکل وست مائل نارمحدّا ینڈ دی قرآن میں تکھتے ہیں :

" آت کی گئیسکل شابانه ضی، خط و خال با قاعده آدر دل کیسند شخصه آبه نگھیں سیاه ادرمینور تقییں۔ بینی در ۱۱ مٹی تهوئی، دہن خوب صورت تھا۔ دانت موتی کی طرح تیکنے شخص، رُخسار سُرخ شخصہ آپ کی صوت نہایت جی تھی۔ آپ کاتب شعم دلاً ویز اور آواز شیریں و دکیش تھی ''

إبرُّور ذُكَّبِن صاحب ابنی کتاب ناریخ ردم میں تکھتے ہیں :

" آں حضرت خسن میں شہرہُ آفاق کے اسے اور پر نعمت عرف اننی کو بُری معلوم ہوتی ہے ، جن کو اللہ کی طرف سے عطا نہیں مُہوئی۔ پیشیر اس سے کہ آپ کوئی بات فرمائیں، آپ کسی ضاص آ دمی یا گروہ کو متوجر کر لیا کرتے ہتے۔ لوگ آن مخصرت کی شایا ذشکل، نورانی آئکھیں، خوصنے آئیس ، بھری مُہوئی واڑھی اور ایسا چرہ جردل سے مرائیس جند ہر گاسی خدمی کو اللہ کے تعلق اسلام کے تعلق کر العرب جند ہر کا کہ میں موری ہوئی کر تعرب کی کرتے تھے ۔ مبد بور بین عبیسائی موزخ آں صفرت میں اسلام سے شون وجال سے متعلق آ ننا کچھ تھیں، توکسی مسلمان شاعر کی زبان سے میشعر محل جا نازین واسمان شاعر کی زبان سے بیشعر محل جا نازین واسمان سے بادیا ہوئی ہوئی ہے ۔ مہد

توبدیں جال ونو بی سسرطور گرخساری ارنی بگویدآئکس کر مگفت لس تسوان

ا منحضر من کا اعزاز خاندان مراکثرویٹ ساسب کھنے ہیں :

" محمد (صلی الته علیه و مسلم به ما بیت عبده خدا ندان اور معزز قوم سے تنصے به میٹ نها بیت شکیل و حمیل اورعا دات میں خلیق و بے تکلف ننے یہ

المنحضرت كى فصاحت سروليم ميرماحب با دجو كيه نهايت متعصب عيسا ئي بين ، تصفي بين ؛

" ٱل حضرت كي گفتگو جزيره نما ہے عرب كى خوشنىما زبان كا خالص نرين نمونه متى يُّ

ا ک حفرت کی معرفت اللی و دیگر خصائل الموارد البیرگر صاحب آبنی کناب سیرت محدی میں مکھنے ہیں: محمد دصلی المترعلیہ در ملی مناب اللی و دیگر خصائل اللہ محمد دصلی المترعلیہ در سم کا مناب اعلی درجہ سے عالی نظر، صائب المائے اور بلندخیال متھے گروہ شاعر سے نام کو پسند نہیں کرتے تھے گر شاعر ناک قابلیت



مروز غایت تھی۔ قرآن کی فصیع وبلینے عبارت اور بلندپایہ مضایین ان سے عمدہ فضائل سے شاہریں۔ اُن سے خیال میں مہیشہ خدا کا نصور رہتا تھا۔ ان سو شکتے ہُوئے آفاب، برستے ہوئے پانی اور لہلہاتے ہُوئے سرے میں خدا ہی کی سرے میں خدا ہی کی سرے میں خدا ہی کی آور کہنا ہی کی آور کہنا ہی کی آور کہنا ہی کی اور کہنا ہی کی سے نتی ہے۔ ان کوسنسان جبگلوں اور پرانے شہوں سے کھنڈ اروں میں خدا ہی سے قہرے آثار و کھائی رہے نتھے:

واستنعكين ارونگ صاحب ايتي كناب لالعنه أص محمر مين تكفيف مين:

www.KitaboSunnat.com

استحضرت کانبی بری مونا ، استخفرت کے اوائل زمانہ سے وسط حیات کہ کے مالات سے ہیں کھی نہیں معلام ہوتا کہ استحبی کو نہیں معلوم ہوتا کہ استحب وغریب فریب سے حب کا الزام آپ پر (عیسائیوں نے) مگابا ہے ، آپ کی بیاع ض معلوم ہوتا کہ استحب وغریب فریب سے حب کا کیا مواف معلی کا الزام آپ بر (عیسائیوں نے) محلام نہیں ایمونکم مضرت فعد بجران معلی کا اور وعوالے نبوت سے سالھا سال بیشیر آپ نے معاف کے نام معلون کے ایک الزام کی خواہش نہیں ہے۔

ترکیاحصولِ خِاہ مراد تھی ؟ برسمی بات نہ نظی کیونکہ وہ ببطے ہی سے اپنے وطن میں عقل وامانت میں رفیع المرتبہ تھے اور قرلش کے بزرگ قبیلے اور اس کے معزز ونشا زطبقہ میں سے نظے۔

توکیا حصد لرمنصب متصود تھا ؛ گریمبی آپ کا خیا اُر دھا ، کیونکہ کئی شہتوں سے تولیت کعبہ
ادرامارت وہ خاص آپ ہی سے توسیع میں قدی اورآپ کواپنی وقعت وحالات سے اور بھی عالی مرتبہ بنے کا
عیب نامارہ ویر میں آپ سے نے نشوو نما یا ٹی تھی ، اسی پر فایم رہنے سے آپ سے قبیلہ کی جا ہ وعرات کا
سب دار و دار تھا ۔ گرآپ نے اسی کی بیخ نئی کرے اپنے تمام فائد وں پر پانی تجیہ دیا ، اس مذہب کی جوا
کاٹ دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ سے عزیز واقر پا،سب آپ کے قیمن ہوگئے رآپ پر اہل شہر کا عنیا وعماس کو
معراک اٹھا۔ تمام ابل وہ اور ولوگ کعبہ میں مکوں مکوں سے تبول کی پہنٹش کے لیے آبا کہ نظر فعضی سب کو
آپ سے عدادت و عناد ہوگیا ۔ اشاعت دین کے وقت آپ کے سامنے کوئی تھی ایسا کھا محلا نفوز تھا ،
جاآپ کی ان تمام صبیتوں کا کانی معاوضہ ہوسکا ، جوآپ کوخد اس نبوت بجالا نے بین بیش آئیں بکہ برخلات
اس کے ابندا سے رسالت بیں تو آپ کوظری طرح کے خوت و خطر ہی سامنے تھے برسوں کا میں تو اس میں
آپ کوکا میا ہی منہ گوئی ۔ جیسے جیسے آپ نے اپنی تعلیم کا اظہار کیا اور وی کوآشکا را کیا، ویسے ہی ویسے
آپ کوکا میا ہی منہ گوئی ۔ جیسے جیسے آپ نے اپنی تعلیم کا اظہار کیا اور وی کوآشکا را کیا، ویسے ہی ویسے
گراسی کی منہ میں نہ گوئی ۔ جیسے جیسے آپ نے اپنی تعلیم کا اظہار کیا اور واصحاب غیر کلک ، ویسے ہی ویسے
گراسی اسی ای کی خور کی نور کا کور کور کی بڑی ایزائیں دیں، جس سے آپ کی اور آپ کے اسی کی اور آپ کی برس بیاہ بیک بور میں براد واصحاب غیر کلک ۔ بیس بیاہ بینے شہر میں تجب کر دین بڑا اور بالا فر بہر سے کرنا پرٹری لیس آپ کو



مرسول نمبر \_\_\_\_\_\_ من المنظم ال

ایسی کیاغ*رمن تھی کہ اپ اسس فریب کورسو*ں ک<sup>ی</sup> نباہتے حس سے باعث آپ کی تمام ونیوی و دلتیں خاک ہیں بلگٹیں "

إسى باره مين جان ويون لورث صاحب تكفت بين :

شمریا یہ بات بخدمیں اسمتی ہے رہ بنتی سے اس تھے وزلیل بت برت ی سے بدہے ، عبر ہیں اس سے ہوئن الم یعنی الم اور جھوٹا النجی الم برائی بری ہمیشہ رہنے والی اصلاحیں کیں۔ وہ جھوٹا نبی تری ہمیشہ رہنے والی اصلاحیں کیں۔ وہ جھوٹا نبی تعنی الم برائی ہوئی ہے ہوئی اس مرگرم اور بُرجوش معلی کو فربی طہرا سکتے ہیں ؟ اور بر کد سکتے ہیں کہ ایستی تعنی کی مام کار دوایا کمر بر بنی تغییں ؟ نہیں الیسا نہیں کہ سکتے۔ بے شک محمد (صلی اسٹرعلیہ وسلم ) بجز ولی نیک بیتی و ایما نداری کے اور کسی سبب سے ایسے استعمال کے سے اندان کے باس رہتے شفا ورجوان سے بست کھی رابط صبط رکھتے تھے ، ان کو بھی کھی آگے کی دیا کاری کاری کارٹ کی کہا ہے گئی رابط صبط رکھتے تھے ، ان کو بھی کھی آگے کی دیا کاری کارٹ کی کسٹ بنیں نہوا ہے۔

مُامس كارلاً لل صاحب ابنى كماب " كليز أن سهروز " مين كلف بين :

"ہم لوگوں لینی غیبائیوں میں تجو بربات منتہ ورہے کہ تحد (صلی الشعلیہ وہلم) ایک پُرفن اور فطر تی شخص اور محمور کو مربیالی کا ایک تودہ ہے، اب یہ سب باتیں لوگوں کے مخبور نے وعربدار نبوت ستے اوران کا ذہب و بوائی وخام خیبائیوں نے اس انسان ( بعنی انحفرت) کی نسبت بنائی تھیں، اب وہ الزام قطعاً ہماری روسیا ہی کا باعث بیں اور جو باتیں اسس انسان ( لعنی آنخفرت ) کی نسبت بنائی تھیں، اب وہ الزام قطعاً ہماری روسیا ہی کا باعث بیں اور جو باتیں اسس انسان ( لعنی آنخفرت ) سندائی تھیں، اس سے بھالی تھیں، بارہ سوبرس سے اٹھارہ کروٹر آدم بوں سے بہنز اور ہوا بیت کے الم بیل - اس وقت بھتے آو می محمد رصلی النوعلیہ وسلم ) کے کلام پراعتقاد رکھتے ہیں ، اس سے بڑھر اور کسے میں کی کلام پراعتقاد رکھتے ہیں ، اس سے بڑھر اور کسی سے کلام پراس نما نہ سے کو گھین نہیں رکھتے میرے نرویک اس خیال سے برنز اور ناخدا پرستی کا کسی سے کلام پراس نما نہ سرے کر ایک شخوٹے آو می نے برغر بہب بھیلا با "

گانورى مىنىنزانى تاب بالوجى مىن عيسانيون كومناطب كرسے كنے بين .

"محد (صلی اختر علیہ وسلم ) کاروبر جانبے قاقت تم کتے تو کہ وہ شریر و مکارتھے۔ ہم کتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے سے کے ستواط تھے۔ حب ہم ان کو بائیوں سے شعب عند ہیں ، تو ہم ان کے عادات وخصائل پر نظر اُلتے ہیں۔ جو نوفیتن (لینی مسلما نوں اور عیسائیوں ) کے قول کے مطابی ابندا سے وایا م مشباب میں رہے ہیں ۔ ہم پر چھتے ہیں اس عبیب طرز عمل سے آپ کا کہا مفصد تھا۔ تم اکس کا پر جااب دیستے ہوکہ ان کے دو تصدیقے ، ایک قدمتوں تو اس کے دو تصدیقے ، ایک قدمتوں تو میں کہ ایک شہر کے تا جربن کر ایک شہر کے تا جربن کر ایک شرکتا ہو بن کر کے شرکتی کی دندگی اپنے کہ بادشاہ بنا دیں۔ اس سے واسطے وہ چو ہو بن برب نمان سے کنارہ کہ تی کرکے گوشہ النبی کی دندگی اپنے کہ بادشاہ بنا دیں۔ اس سے واسطے وہ چو ہو بن برب نمان سے کنارہ کھٹی کرکے گوشہ النبی کی دندگی



مر دنیا کرسی ناریخ میں الیبی کوئی اور نظیر سمی پائی جاتی ہم دلینی گاڈوی پیگنز صاحب دریا نت کرتے ہیں مسلم دنیا کرسی ناریخ میں الیبی کوئی اور نظیر سمی پائی جاتی ہے۔ اگر عور توں سے مغیر ت مقصود بھی ، تو ریخ بیب معاطر ہے کہ آپ نے بیانا ہے ، مرون حفرت معاطر ہے کہ آپ نے نامی بائی ہے ، مرون حفرت خور اور سے مطابق سے نکاح کر سکتے تھے ۔ خور بھر آپ نامی کا خور ہوئے کا میں میں سے نکاح کر سکتے تھے ۔ مگر آپ اس قاعد سے سے تعلیم کر سکتے اور اس بیوی سکتے ناحین حیات اسی سے ساتھ تنا المیس برس سے نباہ کیا۔

اب دہی دُوسری بات یعنی حصولِ مزنیہ، تواس کا بیرجاب ہے کرا پ نے کوسٹن و سازستس کرکے اسپنے کومما فظ کعبر کیوں بنا لیا - اس عمد سے پر آپ سے آباء واحدا دھبی ما مور شے ادرجس شخص کے نام بیعمدہ ہرتا نشا، وُہ تمام مک عرب میں اوّل ورجہ کا رئیس شہار ہرتا نشا۔ اگر حرف بلنہ جوصلگی متصد وقتی، تر بھا سے اکسس سے کر آپ نے اپنے کومسے کا پیرو ظاہر کیا ، اگر دُہ بہو دیوں کامسے ظاہر کرنے اور مین المقار کواپنا مسکن قرار دینے ، توبلاسٹ برتمام ہم وہ کا اس کے زمرے میں داخل ہوجا تے اور عیسا فی جسی کم از کم اسٹ تو صرور آسلے تا بیٹے کہ بھالیت موجودہ شامل ہوگئے میں '

ايدُوردُ كُنِن صاحب كحت بين :

ی و العلاحات معمد (صلی الله علیه وسلم) کا ندهب اسکوک و شبهان سے پاک وصاف ہے۔ قرآن خداکی وصاف ہے۔ قرآن خداکی وصاف ہے۔ قرآن خداکی وصاف ہے۔ قرآن معداکی وصاف ہے۔ مقت خداکی وصاف ہے۔ مقت کے بغیر نے بنوں کی ،انسانوں کی اور ستاروں کی پستش معفول ولائل سے روّ کر دیا۔ وہ اصول اوّل بعنی ذائن باری تعالیٰ حبس کی بنا ،عقل ووجی بہت ، محست معمول ولائل سے روّ کر دیا۔ وہ اصول اوّل بعنی ذائن باری تعالیٰ حسن کی شہادت سے استعمام کو بہنی ۔ چنانچہ اس سے معتقد ہندوستان سے سے کر مراکو بہت موحد کے لفت سے متاز ہیں ''

سرولیم میر رصاحب اپنی کماب سیرت محدی میں مکھتے ہیں: "ہم بلا تا ل اکسس بات کوٹسلیم کرنتے ہیں کہ آنے

ٔ ہم بلانا لی اسس بات کوتسلیم کرنے ہیں کرآنخضرت نے ہمیشہ سے واسطے اکثر نوہمات باطلہ کو، جن کی 'اربی مدتوں سے جزیرہ نماسے عرب پرچھارہی تھی، کا لعدم کر دیا ۔ مجھا ظامعا نشرت سے بھی اسلام میں کچھ کم خوبیاں نہیں ہیں۔ نمیب اسلام اسس بات پرفوکرسکنا ہے کہ اس میں پرمنے گاری کا ایک الیسا درج موجود ہے ج جوادرکسی فدہب میں نہیں'ی

گادُ فری میگنز ساحب کتے ہیں:

نعلبم محدى واصلاحات

' انجیل کی طرح قرآن نشر بھینے بھی غربیب آدمی کا د وست وغم خوارہے۔ وُو آدمیوں کی مدارج سے اعتبار سے توقیر نہیں کتا ۔ یہ امرامس کے صنف کی لازوال نیک نامی کا باعث ہے بیٹھ

ك رسول كريم اس كم مصنعت نهيل بكر قرآن مجيدان پر نازل بهوا عبيسائي دانت البسا تحقق مين - ( اداره )



المرائع المرائ

ازان كانسيت إيك عبيا في مصتف كفنا سيكرو

معقف کی مقر کرده ا وان معقف او خات کی نمازی اطلاع مو ذن مسجد سے بیناروں پر کھڑے ہوکر اوان میں معرف کی مقر کردتے ہیں۔ ان کی آواز جو ایک بہت سادہ گرسنجیدہ لیجے میں بلند ہوتی ہے ، شہروں سے غلی غیاڑے میں سیند ہوتی ہے ، شہروں سے غلی غیاڑے میں سید کی ملندی سے دکھش و دلیسپ معلوم ہوتی ہے ۔ ایکن سنسان رات میں اس کا اثر اور مجی عجیب طور سے شاعرانہ ہوتا ہے ۔ یہان بہت کہ اکثر فرکلیوں کی زبان سے بینے صاحب کی تعربیت نما گئی ہے کہ اضوں سے معبد کی قرنا اور کلیسا سے فعار نمی کے گھنٹوں کی آواز سے متعابلہ میں انسانی آواز کولیسیا سے فعار نمی کے گھنٹوں کی آواز نسے متعابلہ میں انسانی آواز کولیسند کیا۔

ور سے کو ان کی میں میں ساحب اس بارے میں تھتے ہیں :

مرحمد کی کی میں میں سوخون محمد (صلی الشعلیہ وسلم ) کی سیت میں سب سے اخرات جو خور کے لائن سب

وہ یہ ہے کہ ان کی رسالت لوگوں کے تی ہیں منید ہوئی یا مفر ؟ جو لوگ آخفرت (صلی الشعلیہ وسلم ) کے سخت ڈمن

ہیں ، وہ ہی اور عیسائی وہبودی مجھی کھر (صلی الشعلیہ وسلم ) کو با وجو دسنیم برتن شد یا نئے کے اس بات کو ضرور کیم ہیں کے کہ کنفرت نے کہ اس خورت ہیں کہ سوئے کہ کا منظم اس سے اچھا ہے گویا وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سوائے ہمارے نہار میں کہ منہ کے اور

تمام وزیا کے خطر سب سے خرمیب اسلام اچھا ہے ۔ ہم خصرت نے انسان کے ٹون کے کفارے کو نما زور دوہ

و کھیرات سے بدل دیا ، جو ایک لیند بیدہ اور سیوسی سا دی عبارت ہے لینی جو انسان کی قربانی تبوں بربر

مجھلائی کرنے کی جاریت کی اور اپنے ایکا م اولیسیتوں سے انتظام کی خوامش اور بیرہ عورتوں پر اور تیم بول کو سے سنم کو روک دیا نے وہ ریک وہ اور سے وہ کی جانی وشمن ہیں ، وہ اعتقام کی خوامش اور بیرہ عورتوں پر اور تیم بول کو جو کہ کے وہ من سے سلے کہ خوامش اور بیرہ علی اور منہ کی سے مشکر دوک دیا نے وہ کیک اور سے ہوئی تھی ، وہ نمایت ستھدی سے ایک غیر ملک کے وشمن سے تعلیم کی خوامش اور بیرہ عورتوں پر اور سے وہ کھی اور کہ کی کو کہ کی ہوئی گوئی ، وہ نمایت ستھدی سے ایک غیر ملک کے وشمن سے تعلیم کی کو کہ کی کہ کی کو کھی کے وشمن سے تعلیم کی کو کہ کی کو کھیں اور سے دھی کی کو کھی کی کو کھیں اور سے دھی کی کو کھی کو کھیں اور سے دھی کی کے دھی کی کو کھیں اور سے دھی کی کھی کو کھیں اور کو کھی کی کے دھی کی کھی کے دھی کی کھی کی کے دھی کی کھی کے دھی کی کے دھی کے

امن كارالال صاحب كتي بي :

اسلام کا عرب کی قوم سے تی میں گویا نار کی میں دوشنی کا آنا نتا عرب کا ملک پہلے ہی پہل اس کے ذرایعہ سے زندہ ہوا اہل عرب کل با نول کی ایک نویب قوم تھی اور جب سے دنیا بنی ہے ،عرب سے جٹیل بیدانوں میں اسرکر تی تھی اور کسی شخص کو اسس کا کہنے خیال ہی نہ تھا ۔ اس قوم میں ایک اولوالعزم سنجیر الیے کلام سے میں لیرکر تی تھی اور کسی شخص کو اس کا کہنے خیال ہی نہ تھا ، وہ تمام دنیا میں ساتھ صیبا گیا ،جب پر وہ لقین کرتے تھے ۔ اب دیمیو ، کر جب چیزسے کوئی وا فقت ہی نہ تھا ، وہ تمام دنیا میں مشہور ہوگئی اور چھوٹی چیز تھی بڑی بنگئی ۔ اس سے لعد ایک صدی سے اندر عرب سے ایک طرف غرنا طراور ورسری طرف دبلی ہوگئی۔"

ا گرچها من صنمون برایب مستقل کتاب فی ولبیو ، سرناند صاحب پروفیسرورسهٔ

مهیں مجھیلا علیگرم کی موجو د ہے ، جس کاارُد و ترجم بھی" وعوتِ اسلام" کے نام سے ہوچیا ہے اور اس مستله برزباده کنے سننے کی اب خرورت بہیں رہی ہے: تاہم *ایک اودموزخ لینی ج*ان ڈبون لپورط مصاحب کا خیال بھی ورج کیا<del>م آگ</del>

اس بات کاخیال کرنا بهبند بری علمی ہے کہ فران ہیں جس عفیدے کی ملقین کی گئی ہے ، اس کی اشاعت بزور شعشیر میر نی کیوکد جن لوگو کی طبیعتین تعصب کے مبرا ہیں ، وہ بلانامل اس بان کونسلیم کریں گے کمہ ا تخفرت کاوین ص سے دراید سے انسا نوب کی قربانی کے بدلے نما زا درخیات مباری مُوٹی ادر حس سے عداوت اور دائم هبگژوں کی حکر فیاصنی وحن معاشرت کی ایک روح لوگوں میں تھویک دی ، وہ مشرقی دنیا کے لیے *ابک* حقیقی برکت تصااوراً سی وجر کسیے نما ص کر اس نی خطرت کو ان خونریز تدبیرول کی حزورت نه مُوثی ،جن کا استعمال بل استثناءا وربلاا تمیاز حضرت موسلیؓ نے ثبت پرسنی کے نبیت و نا بوئر نے کے بیے کہا تھا۔یس البیے اعلى وسيدكي نسبت حسى وقدرت في بني نوع السان كيفيا لابن ومسأل يرترت ورازيم الرواط کے لیے بیدا کیا ہے، گشانا زمیشیں آنا درجا بلانہ نرمت کرناکسی لغوبات سے رُ اليُرور وكلبن صاحب تكفت بيس كه:

أتخفرت كالكوك فيرفرابب سحساته مسلما نوں کی لڑا 'بیوں کو ان سے پینیہ رنے مقدس قرار دیا تھا گر آنحضرت نے اپنی حیات میں جومنتلف نصیت بس کیب اور نظرین قایم کیں ، ان سے خلفاً نے دوسر نداسب کوازا دی دبینے کاسبتی ماصل کیا۔ مک عرب حضرت محمد رصلی الدعلیہ وسلم ، سے حدا کی عبا دن گاہ ادرا ن کامفتوح ملک تھا۔ اگروہ حاسبتے، تو وہاں کے سبت سے دیز ناٹوں سے مالننے وا بوں اور بت پیتو<sup>ں</sup> كوشرعاً نيست ونا بو دكر يحت سنف كرا تخفرت ندانصات كوكام فراكر نهايت عا قلانه تدمير لفتياً مين أ

اكثر عبيها ني مورخوں نے الخضریث کی سوانحعمری نکھتے وقت اسس امر کو أنحضرت كي نسبت اتهام مرض هرع بطورا صول مرضوع كيسليم ركبا بدر آب عارض مرع يبني مركى بين متبلا نتصادر نزدل وحي كيوقعت اصطرار وغشي لاحني مونيه كيمتعلن جرروايتلين مشهور مببر، تقطع نظراس سيح كمروه معتبر ببي یاغیر منتب، اُن سے عیسا بُوں نے بیخیا ل کر لیا ہے کرا تحفیظ کو صرع سے دورے ہونے تنصر اوراس وجدانی حالت و سینعیت کو*صرع سے تعبیرکرتے ہیں* - اس انتہام کی تردیداولاً عبیسا ٹی مورخوں کی زبان سے بیان کی *جا*تی ہے -انسس *سے* بعدبه درولش بمى اسمئيے يرکھ روشني ڈا لے گا۔

نها ببن مشهوره لا بن مورخ گبن آنخفرن صلی الشعلیه وسلم کے صرعی دوروں کی تکذیب ان الفاظ میں کرتا ہے: " بریونانبون کا ایک بهبوده انهام ہے <u>"</u> www.KitaboSunnat.com

LEE Y Change E To

ومقام برمبي بيي مورّخ كتيا - بير: مع مي د صوراه يا عله صور كرير).

\* محمدُ ( قسلی الشرعلیہ وسلم ) کے عارضہ صرع ، میرکوشس کر دبینے والی بھاری کو تصبوفییز ، روما رکسس اور ۔ معیض دوسرسے بونا نی مورنوں نے بیان کیا ہے اور النجو پر ٹیر و مارکشی نے اپنے سخت تعصب سے اِس کونعمت بغیرمتر قبیم بجرنگل لیا ہے ؛

کاڈوری ہیگنز کھا ہے:

یمیتنواتر بیان کرهمد دصلی الشعلیه وسلم ) کوعا رضه صرح لاحق نشا ، یونا نیون کا ایک ولیل اختراع ب حجنوں نے اس عارضہ کو ایک نشے فرمہب سے بانی کی طرف اس میلے منسوب کر دیا ہے کر اس سے اخلاق پر ایک دھیا ہوجائے اورعیسا نیوں کوطعنہ زنی وننفر کا موقع ملے ''

اگرچه پورپین مورخون کی نثها دن ندکوره نفس الزام کی تر دبرسکے سلے کا فی ہے گر اس تصویر کا دگوسرا دُنے ہی دکھایا جا تا ہے بوطلب بر امرہے کرمرگی کا بیاررسالت جیبے اہم نزین کا م کوانجام ہی دے سنٹا ہے یا نہیں ؟

ازروئے تحقیقات طب صرع کا مربین آگی دوبانہ ہوتا ہے بکہ دماغ میں کوئی خلقی نقص ہونے کی دجہ ہی ہے عمر یا یعارضہ لاحق ہوتا ہے۔ اس میں تیزی ہوستی وجالا کی نام کو منیں رہتی ہے۔ اس کی است یعارضہ لاحق ہوتا ہے۔ اس میں تیزی ہوستی وجالا کی نام کو منیں رہتی ہے۔ اس کی صورت سے با ناعدہ کوئی کام کرنے نہیں ویتی راس کے تمام تواسے حبانی ود ماغی و و ہنی تقریبًا معطل ہوجائے میں۔ اس کی صورت سے دائمی ضعف و نقابت سے آتا رہائے جانے ہیں۔ کردوری وجہولی اس کو منت ومشقت پر آتا وہ نہیں ہونے دیتی بے ناکشی وصبرواست خلال اس کے یاس سے رفت کے رہوجاتے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ آثار متذکرہ میں سے آیا کوئی اثر آنخفرت میں پایاجا نا تھا یا نہیں ہوئی موزخ خواہ عیسائی ہو یا سلمان یہ بیان نہیں کر تا کہ ان آثار میں سے ایک بھی اثر آنخفرت میں پایاجا نا تھا بھرسب اسس پر متفق ہیں کہ آپ نہایت قری ، تندرست و مصنبوط سے تمام عمراً پ کو بڑے بڑے خطرے بیٹی آئے اور بڑی بڑی تکیب بیس اور صدے آپ پرگزرے مگراً پ ہمیشہ تا بت قدم رہبے اور ایک سے پانے استقلال میں بھی لغرش ندا ٹی ریہاں بھی کہ جس کا مرکز واسط آپ مبعوث ہوئے تھے ، اکس کو پورا کر دیا۔ معلف یہ ہے کہ وہ کام مض سیحائی اور کوئی ایسا معمولی کا مرزشا جس کے انجا وینے کے لیے اوروں کی بھی ہمت پڑتی ہو یہ بیا کر خواجہ جا فظاً فریا نے ہیں ب

فیف ردح القدسس ا ربا زیدد فرماید دیگران ہم کبنند آنچہ مسیحا سے کرد

بمروه کام تمام انبیا سے ساتھین سے نرایب کی تحدید و تحییل تھی۔ الله اکبر آبر وجی فداك بادسول الله۔ مه بهت سے کام چو رہے تنے اوھور سے انگینیوں نے وقیقہ تم نے کھانے خسن م المرسب لیں باقی (شیر)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



تیایی تون قباس ہے کم کیک مرکز دہ آ دمی جس کو شخص جانتا ہو کہ براس عارض میں بتبلا ہے ، اپنی بیاری سکے دوران کو آثار نزول وی قرار دے کر لطور تبوت بیش کر سے ادرسب اسس کو تسلیم کرلیں۔ وہ اپنے علک وقوم سے مروبی بن سکے خلات ایک نئے نہ بہ کا رستہ دکھا ہے اور وہ قوم اس کو مان لے۔ وہ بت پرک توں سے سامنے استیصال بت پرستی کا وعظ بیان کرے اور بن پرست اپنا آباتی نرم ہے فور کراس کی آوا زیر آ متنا وصد قبا کدا میں اور اپنے معبود وں کو توڑ بچوڑ کر سینیاں دیں۔ وہ بینیری کا وعل کی وعلی کر سے اس کا کل پرشیف دیں۔ وہ بینیری کا وعلی کا وعلی کر کے اس کا کل پرشیف نگر اس کے عکم پرجلا وطنی اختیار کر لیں ۔ گھر بار ، روبیہ میسیہ ، زراعت و نبیا رہ جوڑ دیں ۔ اس سے اشار سے بر جان دینے کو تیا رہ وہ بانی اور اپنے قریب ترین وست تداروں کو قتل کرنے سے جبی نہ گوگیں ؟

کیا کوئی مرگی زدہ خدا سے وحدۂ لاختر کیے کی عبادت کی تجدیدا س طور سے کرسکنا ہے جیہے کہ آنحفرت نے کی اور حس کی کوئی نظیر انخضرت سے قبل دنیا میں نمیں یا ٹی جاتی ؟

تربائكوئى مرع كا بارعلم اللهات كواليص عكم ومعقول اصول بيز فا بم رسكتا ب جيب كرا تخضرت ن قايم كيا الدر

جس کی مثال دنیا میں معدوم ہے ؟ رپر رہا ہیں معدوم ہے ؟

سی کا کا این کا کا کا کا کا کا ناقص الدماغ شخص نوانیق تمدّن ومعا نشرین و اخلان کو اس درجه کمال پرمهنجیب سکتاہے،جہاں انخصرت نے سنے پینچادیا ؟

کیاکسی مصروع نے البینے بنی نوع کی فلاح وہبروسے واسطے ملی ومالی و دبنی و دنیوی توانین کا ابسامجموعہ مرتب کیا تا جبساکہ آنحقرت نے مرتب کیا ہجواپنی طرز ہیں ہے شل و بے نظیر ہے ۔ کیاکسی صروع نے اپنی کومششوں سے قلیل مرّت

ہیں ہیں۔ سرے سے رہ یہ ہم ہر ہی سرت کی دہب جبرہ بیات کی سروں سے ہی کا دوں سے ہی دہ سے دوں سے ہیں کہ ہے۔ میں ایک زبر دست جزیرہ نما کو حس کی وسعت تفریبًا ہند وستان سے مساوی ہے ، فتح ومسخر کیا ہے ، کیا کسی صرع سے بھارنے مختلف قبائل کو اخوت کی حبل المتین سے کس کر ایم صنبوط وعظیم الشان قوم بنا دیا ہے ؛

سی کی کسی مصروع نے دنیا کے علماء وفضلاء وشعرا کے سامنے بطور دلیل نبوت الیسی کتاب بیش کی ہے ، جو بلحاظ فصاحت و بلاغت وخوبی مضامین بے مثل ہوا درجس سے مانند ہے یہ کسکونی تصنیف نز کرسکا ہو۔ حالا تکہ وہ کتاب تیو مورس

مصاحت وبا عت وحری مصابین ہے مس ہوا ور جس سے انداع میں اور کی مصابیف در رسا ہو رفا ماہد وہ ماب ہو سور ہر ۔ سے چلا چلا کرتمام ونبا کوامشتہار دے رہی ہے کہ اس تناب سے مشل تم ایک سورۃ ہی بنا لا وُا ور اگر تنہا نہیں بناسکتے، تو اپنے تمایتیوں کوبلالو۔سب مل کے بناؤ کر کیا بیسب کام جرآنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ، ایک اتواں ، لاچار، معذور

ضعیف القولی ، کمزور دماغ والشخص سے ظهور میں آنے فکن ہیں ؟

مصروع موبیار کو جانے دو یر کیا دنبا سے کسی صحیح المزاج ، اعلیٰ درجہ سے تعلیم یا فتہ وطاقتور آومی نے جی اپنی مت اہمر

END STATE OF THE S

ولُنْهِ———۸۳۵

ر مهمات سری بین ، جوانخفرت نے کیں ؟ مهر دن سریب جر مرس

معمولی انسان کوسی چیور دو برگیا دوسرے اولوالعزم نبیوں سے سبی پیسب کچیوظهور میں آیا تھا ہو نخالفین کے پاکس کوئی الیسی شہادت نہیں ہے ، حس سے ہمارے سوالات کا جواب اثنیات میں مل سکے رادراس بینے طعی طور پریہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ کا رہا ہے نمایاں جو بنی اسرائیل کے سب سے بڑے منقان صحرت موسلی سے ، و نیا سے سب سے بڑے مقلمند حضرت سیان کے سے اورخدا کے اکلوت فرزند حضرت عیلی سے وجود میں نہ اکئے ہوں - ان تی تھیل دیکشتانِ حجاز میں پرورٹش پایا جُواایک ہے پڑھا عرب فرما و سے ، توکیوں اسس کے افعال وا قوال کو ہم منجانی الشرق تمجیس اور کیوں اسس

> . الله مرصيل على مُحيمة وعلى الله وصحيه وسيلم.

لہ عیسا ٹی حضرت موسلی کوسب سے بڑامفنن «حضرت سیمان کو دنیا میں سب سے زیا دہ عقلمند اور حضرت علبلی کوخدا کا اکلوتا بٹیا کتے ہیں۔ س فقرسے میں پرتنیوں صفات اسخیس کی زبان سے جان کر دی گئی ہیں۔ ۱۶۱





#### <u> طامس کارلامثل</u>

ا مس کارلائل انیسویں صدی کا ایک نامور انگریز مصنف ، مورّخ اور مفکر تھا۔ اس سے تھچوں کا مجرعہ میں میرواینڈ ہیر وورشپ میں ہست مشہور سبے جس میں ایک بچر حضور رسالتا ہے محتل سبی سبے ۔ ایک ایسے دور میں جب کر عیدا نی اول فیلم اور الی کلیسااسلام اور با فی اسلام پرطرع طرح سے الزامات عائد کر سے لینے خریری حقیب اور نگر سے لینے منطوص و منہ ہم میں محتل مقامی کا شور سے دو خرد اس کی بالغ نظری اور روشن ضمیری کی دیل ہے۔ بہی نظر مضمون کا رلائل کے اس بھے سے مانو ذہبے ۔ اس بھے سے مانو ذہبے ۔

﴿ بِمَارِكِ مِنْ يِنْظِرِيرِو (محدٌ) كوا پندابنا سي عنب مين خدانييل مانا كيا مكدانيا انسان سمجها كيا بيء بيصة خداى طرف سه دی بُونی لینی بنیمبر بیسند کسی برسدانسان کوخواسم دلینا لوگول کی نهایت فاکشس اورابلها زغلطی ہے۔ ایکن اس سے با وجود مجایشہ مِشْكل موال منبي رہا ہے كه دراصل اسے كياسم خابيا ہيا وكس طرح اس كاخير مقدم كرناچا ہيے بسى عهدى تاريخ ميں سب سے ا بم حزیه ب کراس زماند کے لوگوں نے کسی حلیل القدرالسان کا استقبال کس طرح کیا۔ دوگوں کو مہشرا میسے انسان ہیں صفات ایز دی کا کچه زکچه پرتونظ آیا ہے اور یہ نہایت اہم سوال رہا ہے کوگ ایلے شخص کوخداستحبیں یا پینمبر با کچه اور ۔۔۔۔عضرت محکمه مير بينال من تقيقًا بيغم صاوق مين اورمين أت ليكوه اوصاف بيان كردينا چا بنا بهرن ، جوانصاف سي ساته بيان كر دينا حروری بیر اسفن مختر کے متعلق ہم عیسائیوں کا یہ تیاسس بانکل ہے بنیا و ہے کہ "آپ دغاباز اور کذب مجسم تنصاور آپ کا خرب محض فریب ونا دانی کاایک مجموعر ہے بیکنب دافتر اکاوہ انبا بعظیم جو ہم نے اپنے مزمہب کی حمایت میں اس مستی سے نطلاف کھڑا كياب، نبود بهارك بيرشرمناك بيد- استنفص كي زبان سي تنظيم جوئ الفاظ آج باره سوبرس سندا شاره كرور انسا نول کے حق میں شمع ہابیت کا کام دیے رہے ہیں۔ یہ اٹھا رہ کروڑ انسان بھی ہماری طرح خدا سے تعالیٰ کے وست قدرت کا نمویز ہیں۔ بندگان خدا کی منینے نعداد آج بھی کسی اوشخص کی برنسیت محدّ کے اقوال پرایمان رکھتی سبے بربیا ہم کسی طرح اسے تسسییر *کرسکتے ہیں کہ پیسب روما* نی با زی گری کا ایک ادنی کرشمہ تھا۔ حس پراتنے بندگان خدا ایمان لا مش**کر ک**یا ایک جھوٹا آ دمی کسی نرسب کا با نی ہوسکتا ہے بھوٹا اومی توابنٹ اور گوئے کا ایک مکان کے نہیں بنا سکنا ۔ اگر کسی شخص کومٹی ، چونے اور ان اشیا، کینواس کاصحیح علم نه مهوا در دوان کا بورا لحا نازر کھے ، جو مکان کی تعمیر میں استعال ہونے میں، تو اس کا بنایا ہوا مگا' مئان نه كهلا سكے كا، كيكه مطى كاكيب فوهبر ہوگا .ابسامكان بارہ صدئ كب نہيں توابير رہ سكنا اور نداس ميں اٹھارہ كر وڑانسان مسكتے ہيا -

رسولٌ نمبر\_\_\_\_\_\_\_ ۸۴۰

ا بیال ہے کوخلوص بڑا گہرا خلوص اور سپاخلوص ہر بڑے انسان کی پہلی خصوصیت ہے اور الیسنے نخص کو ہم" او<mark>ر کو میں انسان کی پہلی خصوصیت</mark> کہتے ہیں۔اس کی فطرت کسی پیلے مرقع کی نقل نہیں ہو قائل وہ ایک الیسا قاصد ہے ، جو پروہُ غییب سے پپنیام دے کر ہجارے پاس میں ایسان میں ریافاظ میں۔ نیا یہ ریں نئر ان مکور ایرف کا دی کر حدید ور سرسمی تروش میں کی ایس کی ایس میں محکم تھو سر محکم تھو انسان میسر دیفاؤ طریب

نواہ ہم اسے شاع کمیں یا بغیر یا دلوتا۔ ہم صورت ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی زبان سے نکلے ہو شنے الفا فاساری نوعِ انسان سے الفا فات مختلف ہونے میں۔ وہ تقیقت انتیا، کی روح کرواں سے نکتا ہے اور رائٹ دن اسی میں لبسرکر ناہے ، اویا م اس سے اس حقیقت کو

نهیں جیبا سکتے۔وہ اندھا ہو ،بے خانماں ہو،مصیبت زدہ ہو ، روزمرہ کا گفت گومیں منہک ہو بکین پیفتیفٹ روز روشن کی طرح ہروقت اس سے میٹی نظر رہنی ہے کیا اس سے الفائل فی الحقیفت ایک طرح کی وقی نہیں ہیں ؟حب اس مفہوم کو اوا کرنے سے لیے ہار پاس کوئی اورلفظ ہی نہرہ ، توبیعے ہم وحی سے سواا سے کس نا مرسے تعبیر کریں ؟ ایلسے انسان کی ہنتی قلب کا نیانت سے اجرتی ہے

پاس دی اور تعظامی ترجوی کوچریم وی مصطفرا است می با مرسط میبیرینی ایست انسان ی جی تعلیب با منا مصطفی ایجری سبب اور دوا مشیاء کی بنیادی تقیقت کا ایک جزو بونا ہے ۔ خدا ہے آنوالی نے اس دنیا میں بہت سے الهام بیسے میں لیکن کیا شخص اس کا افری اور تازہ ترین مظر نہیں ہے ۔ " اس کی تقل دی کی پر در دہ ہوتی ہے ؛ ایم <del>اسی طرح حضرت محد کو در این</del> ومنصوبہ باز اور ان کی تعلیات کو جہل و نادا نی نہیں سمجہ سکتے ۔ دہ پیغام ج آپ ہے کر آئے تھے ، بالکل سیاتھا ۔ وو ایک آواز تھی ، جو پر دہ غیب سے بلند 'ہوئی۔ اس

شخص کے زا قرال جھوٹے تصے زا فعال ۔اکس میں تنگ ظرفی اور نمایش کا نشائنۂ کک نہ نتھا۔وُہ زندگی کا ایک جاوہ تا ہاں تھا ، ج خاص سینۂ فطرت سے ہوبلا ہوا،اور جے خالقِ عالم نے کا ننان کومنڈ رکرنے کے لیے جیجا تھا۔

ی سرت سے بیزید میں ہوئی ہے۔ اس صفرت نے سن شعور کو پینچنے سے بعدا پنے چھا کے ساتھ تجارت اور دوسرے اعزائن سے بیے مختلف سفر کیے لیسے ن

ان سرور در این از این

اوراً پ عربی کے سواکوئی اورزبا بی نہیں جانتے تھے۔

یدا مرکد اگر نے نے جوش شباب کے ختم ہونے کہ بالکل معولی طریقے پر اور نہا بت سادگی وفا موشی کے ساتھ اپنی زندگی کے ون گزارے ، بجا سے خودا س خیال کی گذیب کرتا ہے کہ آپ کی نیت بین کس طرح کا کمرو فریب تھا۔ بچالیس سال کی عمریں آپ نے نبرت کا وعولی کیا اور اس وقت کہ جی آپ کی ساری کوشش پاکہ زندگی لبر کرنے کے لیے تھی اور آپ کی شہرت بست اچی تی اور ہرسائے آپ کے متعلق بہت نیک خیالات رکھتے تھے۔ مخالفوں کا یہ کہنا کو حب بڑھا پا آپنچا ، ساری گرمی شاب ختم ہوگی اور آپ کے سیائے اس دنیا میں ھرف اطریبان وعا فیت ہی آب جیز باقی رہی تو اس وقت آپ کو ہوس پرستی کی سوجی اور اپنے سار سے گرمٹ نہ خصائل وفضائل پر پانی مجیر کرا بجب ایسی شے کے لیے مرو فریب اختیار کیا ، جس سے آپ کمی طرح سمت میں نہ ہوسکتے گئے۔ ایک الیبی بات ہے ، حب کر بین مجی تسلیم نہیں کرسکا ۔ اس میرخشی ، پاک طینت اورصاف باطن انسان میں ، جسے ما درصح اسے اپنے ایک الیبی بات ہے ، حب کر بین مجی تسلیم نہیں کرسکا ۔ اس میرخشی ، پاک طینت اورصاف باطن انسان میں ، جسے ما درصح اسے ا

The Control of the Co

الرس المرس ا

ئم کے قریب کو مِراکے ایک غارمیں تشرِلیٹ لے سکئے شنے کہ ایک ون آپ نے اپنی بیوی خدیم ٹسسے فوایا کرففنل باری تعالی تمام عقدے عل ہوگئے مربرے سارے شکوک و شبہات رفع ہو سکئے اور میں حقابت ومعارف کو بے نقاب و میمد رہا ہوں- بریمام ا صنام ومتا یزبهل ہیں۔مٹی کے کھلونے ہیں۔سا رہے عالم کاماک خداسے واحد ہے۔ ہمیں ان نمام بتوں سے منسرموڑ کراسی 'داتِ والا كة كروها ناچا بيد رمرف وبي ابك وات بزرگ وبرنرب - اسك سوا عظمت ورفعت كاكوني نيايال بنيل ووحقيقت ہے۔ یرئبت مجاز اسی نے ہمیں بیدا کیا ۔ وہی ہمیں پال رہا ہے اور ہم سب اسی کاپر تو ہیں ۔ اسی حسنِ از ل کی ایک عارضی فعاب یں ۔ " الله اکبر اینی خدابی بزرگ و برتر ہے اور " اسلام " کامطلب ہے راضی برضا سے اللی رہنا - بیمجنا کہ جاری قوت اسی کی کامل ا طاعت میں صغیرہے ، وہ ہماری دنیاادر آخرت کے لیے جو پا ہے کرے یو کھیدہارے لیے بھیجے ،خواہ وہ موت ہویا موت سے توكيا سمب مسلمان منبي مين " اسلام عبارت سب إبتارنفس اورنغس كشي سد - بيقل كاوفة تقط كال سب ، جوقدرت أس ونيا ير اب کمین کشف کرسکی۔اور بہی وہ نورہے ،جوانسس اُتی ستیرع بی کی رُوح کومنور کرنے کے لیے ظاہر مُہوا تھا۔ جیات سرمدی کے انسس مهر زر وظلمت كدة موت بين طلوع بواتها أنخضرت ني "وي" اور" فرث نذجر سُل "ك نام سيموسوم كيا يكيا آج سجى كوفي بتا سکناہے کہ اسے اورکس لفظ سے تعبیرکر ناچا ہیے ، ..... اسخضرے کی تبلیغ قدرًا قرابی کو ناگوارگزری ، جرکعبہ کے پا سبان اوس بتوں سے متولی سفے ، دواہب ذی اثراً و می اسلام لے آئے شعب اسلام گوا مرسند آ بستہ بھیل رہ نن ، کیکن اس کا داٹرہ وسبع تر برتاجاً اتها حب سے شخص ناراص ہور إنها اوركتا خفاكم "يكون ميں ،جوابينے كوم سب سے زباد وعقلمند مجھتے ہيں يميں احمق اور بهارے بتوں کو کوٹری کے کھلونے ٹیبراتے ہیں' اخراب کے نوش صفات چیا آبوطالب نے آب سے کہا : جان عم ایماتم ایس تبلیغ سے باز منیں آسکتے ؟ اپنی صدیک اس عقبدہ سے یا بندر ہو۔ لیکن اس کا چرچا کرے دوسروں کو پرلیٹان کرنے ، مسروارا ن قباً لی ماراص کرنے اور مہیں خودا پنے کوخطرہ میں دالنے سے کیا حاصل ؟ اس حضرت نے بیشن کرجواب وہا کہ اگر میرکوائیں اتھیں سور الدائي باته مير جا ذلا رئيمي ركوبي اوران تعبيغ سے بازرہنے كانوائش كرين توجي ميراس كانعيل نين كوسكا ؛ اس بغام صداقت ميں ، حو أسبب



يولّ نبر\_\_\_\_\_۲ې د

ما درصحرا سے اُس اُتی فرزند دی مخضرت ، نے اپنے پُرِخلوص اُدر دوشن ضمیر سے ذرلید سے جموت وہیات کی طرح صداقت سے معمورتها ، اورا بینی نگا ہے حقیقت اُسُناکی برولت ہو بالکل خدا دا دھی ،عربرس کی لالعینی اُسٹ پرستی ، یونا نیوں اور بیردیو سے ندہبی مناظرات ، تدیم روایات ، رسم ور داج اور فعنول کی مجٹیوں میں اصل حقیقت کو پالیا اور فرمایا کی م اُسٹ پرستی فعل عبث سے ،ان ر بری اور به ما کورون کوری کوری کوری کا نے ہوا درا تغیبی کھیا حمیہ ہیں۔ یہ مکولی سے کرشے بیل ، جزیمارے لیے کی نہیں کر سیار میں کوری کوری کوری کوری کوری کوری کوری کا دور دہشت خیزا در نفرت انگیز ہوجائے۔ بقا صرف خدا کی زات کو جور دور ہشت خیزا در نفرت انگیز ہوجائے۔ بقا صرف خدا کی زات کو جوری میں کوری اور مبلاسکا ہے۔ یہ اللہ اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ مجبولو کم تنہاں سے بھر کوری میں ہوری ہتر ہے ، جورہ و چا ہے ۔ خواہ وہ تمہارے نفس کر تمنا ہی گراں گزرے ، لیکن تم اسی کو ہمتری پاؤ کے تم اس کے اختیار کرنے رمیجور ہو۔ و نیا اور عقبی ہیں تممارے لیے اس سے سواکوئی جارہ نہیں '' اگر و شی بھت پر ستوں نے آپ کے اس کے اختیار کرنیا اور اس پر علی بیرا ہونے کے لیے اسے اپنے حارت ہمرے سینوں ہیں جگر دی توکوئی تعجب کی بات نہیں۔ بینا می کو بوری کرنیا ور اسی طرح قبول کی بات نہیں۔ بینا می کوری کرنیا چا ہے۔ اس سے انسان اس معبد عالم کا سنر شین بن جا تا ہے ۔ ناتی ہمی بھی کیک ایسا پیغام ہے ' جے مشخص کر قبول کرنا چا ہے۔ اس سے انسان اس معبد عالم کا سنر شین بن جا تا ہے ۔ ناتی ہمی بھی کیک ایسا پیغام ہم نہیں کہ اس سے ہتر میں مقد کا نمات کو کا ساتھ دینے میں تمام عمل سن شامل ہیں۔ اس سے انسان کوئیل اور کا میا ہی حاصل ہوئی ہوئی۔ کوری کیک اوری سے اور وہ صراط مستقیم پر دہتیا ہے۔ اس سے انسان کوئیل اور کا میا ہی حاصل ہوئی ہوئی کہ تا ہے۔ اس سے انسان کوئیل اور کا میا ہی حاصل ہوئی ہوئی کہ توری کیک اوری سے اور وہ صراط مستقیم پر دہتیا ہے۔

أنفرت مع جزات المهدرين نهيل معاورات في في الشريلا الله ديام بين مجز من منبل كرسكتا - بين إوي علق مون اورمراكام ان عقايدكوتمام غلوق تك مهنيانا بيدا اس سع با وجود مم وكيق بيل كه ابتدار سه آب سي نزويك بركائنات ايك، معجزه عظیم این چنانچرات فرات بین که اس دنیا کو دیمیو اکیا وه وست قدرت کی عجیب وغربیب صنعت نهیں ہے ؟ یہ ایک نشانی ہے، تمهارے لیے اگرتم ویدہ بینا رکھتے ہو، یزین خوانے تمهارے لیے پیدا کی اور اس پررائے بنا و یے بتم اس پر رہ سے ہواور مل سے سے ہو' عرب جیسے گرم وخشک ملک میں با دلوں کا وجود آنحضرت کے بیے جیرت انگیر تھا۔ چنانحب آب، فرما تے بیں کہ ہا داوں سے یہ پریسے ، جرسین انگ کی گهرائی سے نکلتے ہیں ؟ آخر کہاں سے آتے ہیں ؟ سیاہ امر سے بدؤل کے وُلَ أَسَان بِرِيمِع موتے اور برستے ہیں اجن سے مُروہ زبین جی اُمٹھتی ہے، سبزہ لہلہانے مگنا ہے اور کھجورول سے لدے ہو بلندسابه دار درخت ببيا برست بين كيايدا ببسعجزه منهيل سبعه وتمهار سعموليتي بعي الشرتعالي ن بيدا كيه ، حوتمهاري خدمست کرتے اور نمها رہے سیے غذا اور لباس بهم مینچانے ہیں۔ وہ شا م سے وقت قطار و رقطار گھروں کی طرف لوشتے ہیں اور تمهار ہے ليه ايك نعت بين " آپ نه اكثر جها زول كا وكرمهي ان الفاظ مين كياسية" وه برسيم تحرك بهارًا بينه كيرول سكه برسيسيلا كمر سُرعت سے ساتھ یانی پر علتے ہیں ۔ اسمانی ہوائیں اسفیں جلاتی ہیں اور حب سجی خدائے تعالیٰ ہوا بند کر و بتاہی ، وہ کرکس جاتے ہیں اور حرکت نہیں رکھتے "معرات اکپ فراتے ہیں کہ تم اوگ کیامعرات دیکھنا چاہتے ہو باکیا تمهارا وجو دخود ایک۔ مرد و نہیں ہے ، خدانے تمحین ضواری سی مٹی سے بیدا کیا -اس سے پہلے تمعارا وجو دسجی نرتھا - بھرحب تم پیدا ہوئے ، توہبت چوٹے سے تھے۔ اس سے بعد تم میں حسن آیا ، طاقت آنی اور غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہُوئی ۔ مگر بھراکیب نماند الیسا آنا ہے ہم برڑھ ہوجاتے ہوتمہارے بالسفیدہ وہانے ہیں۔تمہاری طاقت جواب دسینے مگتی ہے اور ہ خرکارتم فنا ہوجاتے ہو۔

En Change Editor

نز\_\_\_\_ان

چیکا پر مباخصوساً مجھے مبت لیند ہے کہ " خدا سے تعالیٰ نے تم میں ہمدر دی کا مادہ پیدا کیا۔ اگر بدنہ بیدا کرتا تو تم ہوگوں کا ایکس کی ہو۔ بہ ایک نهایت اعلیٰ اورا چیز تاخیا ل ہے۔ حقیقت اشیاء کی ایک نا در صبک ہے۔

آپ کی طبیعت بی شاء از کمال اور بهترین وصادق ترین خیالات کے آثار یا ئے ببا نے بیں ہے ایسی اعلی ذہاشت اسیرت اور ول و دما ت کے ماک سے کم شاعر، بادشاہ ، ندہبی پیشوا غرض جین فسیم کے مشہورانسان بننا چاہتے بن سکتے ہتے۔ آپ برمہیٹ ہیں بات عیاں رہی کہ یکا نمات مرا پا ایک معرزہ ہے ، جینے اس سے قبل بیان ہو پیا ہے ۔ اسکینڈی بنویا کے باشد و اور و در سرے منکرین کی طرح آپ کی بھی بردائے ہے کر بیام جو بطاہر پالکل حقیقی اور بادی و کھائی دیتا ہے ، در اصل وات باری تعالی کے وجود اور قدرت کا صرف ایک مرتی اور مسرک میں عالم جو بطاہر پالکل حقیقی اور بادی دکھائی دیتا ہے ، در اصل وات باری تعالی کے وجود اور قدرت کا صرف ایک مرتی اور مسرک سے فضا کے سید نہ عربی ہو جا نیں گے "
نیا دہ کو جہنیں ۔ چنا بخو آپ فریات ہیں کہ تبریز سے براٹر ایک ہو گاری کو جو لی کی طرح سیسٹ کر آسان میں عائب ہو جا نیں گے "
میل کھتا ہے کو معروب کے عقیدہ سے مطابی آپ ہے نے زمین کوچو کی جی لی ظا مرکبیا ، جس کومت کی کرنے سے بیاڈ تا ہم ہیں۔
میل کھتا ہے کو معروب کے عقیدہ سے مطابی آپ ہے نے زمین کوچو کی جو لی جائی فالے مرکبیا ، جس کومت کی کرنے سے بیاڈ تا ہم ہیں۔

نیا مت سے دن بیربہاڑ یا دنوں کی طرح ارشہائیں سے اور زمین اسس قدر گئو ہے گی مرتباہ ہو کر گرا دوغبار کی طرح خلا ہیں نما نئب برمبائے گی ۔ خدا سے تعالیٰ اس کی طرف سے اپنی توجہ سٹا لے گا اور وہ فنا ہوجائے گی ۔ استخبرت پر اللہ نعالیٰ کا عالمگیرافتدار میروفت عیاں نتھا۔ لینی آب یہ نجو بی سمجھے سنے کہ دنیا کی تمام اشیاء کی اصلی طاقت'

اُوح اور حقیقت کی حیثیت سے مرحکہ ایک الی نا قابل بیان قوت ، افلت اور جبروت موجود ہے ، جس کا کوئی نام منیں رکھا جاسکتا بہی جیز عمد معاضریں قوانین قدرت اور نوامیس فطرت سے نام سے موسوم کی جاتی ہے اور کوئی آسمانی شے نہیں تھی جاتی۔

ب سامینی چیز بهتر ما سرین و بین مدرت ادرویین سرت سے باتم سے و نوع می بی می سے ادروی ۱ مای سے برن بی بی بی بی ب بکرسرے سے ایک شے سی منہن سمجی جانی مجد و واشیا و کا ایسامجموعہ تصوّر کی جاتی ہے ، جوصفا ہے ایز دی سے معرّا ا دراہیج کا رہ ہو۔ موجو پیلوم وفنون سے انہاک میں ایس کا اختال ہے کہ مہفراکو مجلا مبیثییں ، حالا نکہ اس کو مجمولانا نہ جا ہیں ۔ کیونکہ اگر و ہی مبلا دیا جائے'

وبود و مهر کوئی کے ان کا بیل ہوئی ہوئی ہے تہ ہم کیور مبای ہیں بات کا میر ان کوئی مرکز ہوئی میں ہوئی ہیں۔ تومین نہیں مجتنا کر دنیا میں چیز کوئی سی چیز یا در کھنے کے خال رہے گی ۔ اس صورت میں تما معلوم بالکل مهمل ، مُردہ اور بے کا ر مرکز سال میں تاریخ میں میں اس میں میں میں میں میں میں ایک سے سے سی سے سی سے میں میں میں ہوئی کا رہے ہوئی کا ر

ہوجائیں گے۔ احتقا وہاری تعالیٰ سے بغیر ہترین علوم سجی چوب خشک ہوں گے مذکہ درخت سبز ، جس سے مروم نٹی کرای ماصل ہوسکے۔ انسان کسی نکسی طریقہ برخداکی پیٹشن سبے لغیر کچھ نہیں جان سکا۔ اگر بین ہو، تواس کاسا را علم وفضل ہیج ہے۔

<u>اسلام کوئی آسان نرمهب نهیں</u>۔ اس میں روزہ داری ، طهارت ، سمنت ادر پیجیبیدہ مسائل ، دن میں پانچ و فعرنماز ، شراب سے احتیاب ، غرمن الیسے اسکام میں ،جن پرنظر کرنے ہوئے بر بنیں کہاجا سکتا کروہ آسان ہونے کی وجہ سے مقبول ہوا

اور ایک اسلام پر کیامنحصر، دنیا میں کوئی مذہب یا ندہبی عقیدہ محص سہل ہونے کی وجسے منہیں را پنج ہوسکتا ۔ بر کہنا کہ انسان ن آسانی ،عیش میستی،صلہ کی امیدیا مصور آنگیبر کی لالچ سے ،خواہ وہ اسس عالم میں ہو یا دوسرے عالم میں ،اعال نبک

کی طرف مانگ ہوتے ہیں، دراصل نسل آ دم پر بہتان نگانا ہے۔ ذلیل ترین انساق میں صی شرافت کا کچر نرکچہ جو ہرموج دیہ لیے۔ انک غریب سب ہی میں حوصرف اپنی جان قربان کرنے کے لیے طاق مر رکھا جانا ہے کہک خاص روزین رکھتا ہے ، یہ اُس کے

ایک غریب سپیا ہی جی جو صرف اپنی جان قربان کرنے کے سیے ملازم رکھا جانا ہے ایک خاص موزیت رکھتا ہے ،جوا سی کے عقیرتنخواہ ادر فوجی قواعد وضوابط سے مختلف ہوتی ہے ۔نسل آدم کا ادنی تربن فرد بھی اپنے دل ہیں جس چیز کی موہوم سی تمنا

کر برا ندرونی شمع جیات رونس کروی جاستے ، تواس سے الیسا شعلہ پیدا ہوگا ، جوتمام الالیشوں کو جلا دے گا۔ او فی طبیقی کی ایس سے الیسان کی اور خواس کے ایک بینے کا در سے دکھا دیجے ۔ بچرو کیسے کر ایک سندہ میں خواس کے اس کو تواسان پر جیک جاتا ہے ۔ ہو ایک بینے کا در سندہ کی اور خواس کی جوزی کے بیار کا انسان پر جیک کا در سندہ کی اس کا موں کی طرف را خوب کیا جا سے نہ ہوتا ہے ۔ ہو ایک متاثر ہوتا ہے ۔ سندہ خار سندہ کی متاثر ہوتا ہے ۔ سندہ خواس کی متاثر ہوتا ہے ۔ اور موت ہی وہ موجات ترخیب ہیں ، جن سے خلب انسانی متاثر ہوتا ہے ۔ اور موت ہی وہ موجات ترخیب ہیں ، جن سے خلب انسانی متاثر ہوتا ہے ۔ اور موت ہی دہ موجات ترخیب ہیں ، جن سے خلب انسانی متاثر ہوتا ہے ۔ اور موت ہی دہ موجات ترخیب ہیں ، جن سے خلب انسانی متاثر ہوتا ہے ۔ اور موت ہی دہ موجات ترخیب ہیں ، جن سے خلب انسانی متاثر ہوتا ہوگا ، جوتمام ہم الالیشوں کوجلا دیے گا۔ او فی طبیقہ ہیں جن سے دانسانی موجات دونس کی دونس کے ایسان میں کی دونس کی

اگر بداندرونی شمع جیات روشن کردی جائے ، کواس سے ایساسعلہ پیدا ہوگا ، ہو تمام ان یول وہا دیسے معلی تر ذرائع کی اس کا ثبت منا ہے کہ مسرت وشا دانی ہی کا رہا ہے نمایاں کی ترغیب دلانے سے بیے کافی منیں بکد اس سے اعلیٰ تر ذرائع ک خرورت ہے بھی غد بہب سے پیروُوں کی تعداو میں اضافہ انسا نوں کی شکم پروری سے نہیں ہر تا بکلہ ان اعلیٰ حبذ بات سے اکسانے سے جربہ خلب انسا فی میں خواسیدہ ہیں ۔

کے کونواہ مجھ ہی کہا جا سے لیکن محد سے دامن رکھبی ہوس رکت کا دھٹا نہیں لگ سکتا۔ بدانتہا نی غلطی ہوگی اگر ہم ا ہے کوننس رست محبیں ادریخیال کریں کہ آپ مسی طرح سے عدی وحشت سے عادی تھے۔ آپ کا آنا ف البیت بہت ہی ادنی مسرکا تھا۔ آپ کی معمولی غذائو کی روقی اور پانی تنفی۔ بعض دفعہ مینوں آپ سے گھر میں مجم کھا تک نے شکھ عرب موزخین بجا فوزک قسم کا تھا۔ آپ کی معمولی غذائو کی روقی اور پانی تنفی۔ بعض دفعہ مینوں آپ سے گھر میں مجم کھا تھا۔ یہ ناکھ اور تا

قسم کا تنا یہ ہے کی معمد لی غذائو کی رو تی اور پائی تھی۔ لبعض و فعظمینیوں آپ کے تھربیں جو تھا نکٹ مسلمانہ سرج ورین ہجا سر سے ساخھ کلتے ہیں ہے اپنی نعلین خود ورست کرتے اور اپنی عبا پرخو دہیوند لگاتے '' آپ ایک غریب ، جفاکش اور شکدست انسان تنصیر نیسی طرح کی محنت و مشتقت سے عارز تھا رغوض آپ میں کسی حیثیت سے کوئی کمی نرشمی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تراہ خوار نے اپنے جسانی سے اعلیٰ تراکک میذ ہر کا رفر ما تھا ، ور نہ وہ تند خوعرب ، حرشیس سال آپ سے زبر علم راستے رہے اور جیس

انسان سے جنیں کسی طرح کی محمدت و صفحت سے عارتها ، ورنہ وہ تند توعوب ، جرئیس سال آپ کے زیر عمر الطب تراک بغربی المرائی است الم است کا موقع علا ، آپ کی اس قد تنظیم نمر تھے ۔ وہ آکش مزاج کوگ تھے ، جو ذرا ذراسی بروقت آپ سے سابھ نشست و برخاست کا موقع علا ، آپ کی اس قد تنظیم نمر تھے ۔ ان پرسپی قابلیت اور جرات سے لغیر کوئی نا مندی برحر کی ایسے برحر کی ایسے میں برجر سی تعاب سے برحر کی ایسے میں برجر سی تعاب اس کے دو بو بالکل صاف و سا وہ حالت میں برجر سی تعاب و حراب کے بیار برجائے ۔ ان پرسپی قابلیت اور جرات سے بخیر کوئی ایسے منافت میں برجر سی تعاب ورست کرتے ، اگر نے ، مشور ہرکتے ، عکم و سیتے ، خوش ہوائت میں درجا اس کو برجہ بالکل صاف و سا وہ حالت میں برخری تعاب و حراب سے کوئے ہوا ہیں کہ لیسی نوال میں ایسے میں اس کو بھیا ہیں کہ لیسی نوال میں اس کا بھی طرح اندازہ ہوا کو کہ کہ ہوا ہوگا کہ آپ کی تصریح کے دمی ہو ہوا ہیں کہ دلیں ، سیسی کو برجہ بالکل کے برح برح بیا ہیں کہ لیس ، سیسی کو برجہ بالکل کے برح برح بیا ہیں کہ لیس ، سیسی کو برجہ بالکل کی سخت اور حقیقی آزمایش میں برکا میا براگا ، میں جنہ نوال کی ہوا ہوگا کہ ذر بسب اسلا سمی اشاعت نے آپ کی طب میں میں میں میں ہوائی کہ ان میں کہ برح برائی میں ہوائی میں بہت سی عدہ باتیں کھی ہیں مثلاً جب آپ کی صاحب اور کی کا انتقال ہوا ، تو آپ بیسا کو است کی در بات کے برائی میں اس کی انتقال ہوا ، تو آپ بین ان سابھ کی برائی کی ہوئی ان میں ان کا سک کی ان میں ان میں ان کی ان میں میں ان میں میں ان میں ان



۵۲۹----

آپ نے آزاد کر دہ غلام زید کی وفات کی خرشنی رزید دوسرے مسلان تنصے ۔ بیغز دہ نبرک میں شہید بوٹ ، جریونا نیوں سے آئزت کی بلى ينك شى ان كى شهادت كاعال من كراكيد فرايا ؟ الجما عبواكر زيرٌ راهِ خدا بين كام آئ دوه اب اين كاك سے جا ما دان كا انجام نجیر بوا "کیمن اس کے باوجود حفرت زید گی صاحبزادی نے اپ کوان کی نعش پر روتے دیجھااور عرص کیا " یا رسول امتر" ایر بیں کیا دیجه رسی مجوں ہا'

آت نے ارشا و فرمایا بر کیک المبان کواہنے دوست کی جدا کی پر رونا و کھے رہی ہو!

هجے محد کاتصنّع اور ظاہرواری سے کوسوں دُوررہنا بہت لیند ہے ۔ مادرِصح اکا برسادگی کیند فرزندا ہے بل بوتے پر کام کراہے اوراپنی ذات کے متعلیٰ کوئی غلط او عانہیں کر نا۔ اس میں نہ توغوور وخودنما ئی ہے ، نہ خونشا مدو عاجزی ۔ وہ اپنی اصلی حالت میں پایا جاتا بعد ایک طرف تو وہ اپنی عبایر خو دپیوند دگا آ اور اپنی تعلین کی خود مرمت کرنا ہے ، دوسری طرف نها بیت بے تکلفی سے ایران کے بادشا ہوں اور یونان کے شہنشا ہوں کو ان کے فرائصن پر توجہ دلا نا ہے ۔غرض وہ ا پینے درجہ اورعزت کا پوری طرح علم رکھتا ہے بدؤوں کے ساتھ نوزیز معرکہ اوائیوں میں ظلم وستم کے لغیر گریز نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہیں رحم وکرم کی بہت سی شالیں ملتی بیں ۔ انخصر عنے ناتشند دیراعتذار کرتے ہیں اور نارحم وکرم پرافتخار۔ وُہ دونوں آپ کے ول کی اصلی صدا کیں تھیں جوازنجا لاً بلہ ند ہوگئیں۔ آپ نے ہمیشہ شیریں زبانی ہی سے کام نہیں بیا بکہ وقت ضرورن زوراور نختی تھی کی ہے۔ آپ میں مگی لیٹی رکھنے کی عادت نهمتی یغزوهٔ تبوک کا آپ باربار ذکر کرنے ستھے راس موقعہ پر آپ سے سانھبوں میں سے بعض نے گرمی کی شدّت اور فصل کے خراب ہوجانے کاعذر کیا تھا۔ آپ اس واقعہ کو کہم نہیں کبول سکے ۔ چنانچہ فرمانے ہیں : ' نمھاری کھیتیاں کتنے دن کام آئیں گی ؟ انڈ ک ان کا کیاحتیر ہوگا ہ''

مخترکے اخلاقی اصول کا میلان بمیشنجیر کی طرف ہو ناہے۔ وہ ایک ایسے فلب کے سیخے احساسات ہیں ،حس کامطم نظر صدافت دمعدلت رمبتا ہے بگواسلام میں سیمیت کا براصول عفو نہیں یا یاجا ناکم اگر کو ٹی شخص ایک طمانچہارے نو دو سرا گال مجھی اس کے آگے کردیاجائے بکم اسلام میں بدلہ لینے کا حکم ہے۔ لیکن سابھ ہی پرتشرط ہے کرصدِ انصاف سے زیرصنا چاہیے۔اسی طرح اسلام كالل مساوات كاعلمبردار بسط ببيساكدابيك اعلى مربهب اور نباص فطرت انساني كوبونا چاہيے۔ اس ميں ايم مسلان كرجان دنيا کے تمام تاج و نخت پر مباری ہے۔ بیزاس کی رُوسے سب بنی آدم کیا ں ہیں بنچرات دینا اسلام میں صرف جائز ہی مہیں بلکہ لازم ہے۔ س میں زکوٰۃ کا نصاب بھی مقر کر دیا گیا ہے اور اگر کوٹی شخص نہ اوا کرسے ، تو وہ اس کاجواب وہ ' ہوگا۔ ہرشخص کی سالانہ آیدنی کا دسرا . حقیه ( خواه وه کتنا بهی مون غریبون ، معذ و رون اور همتا جون کاحتی ہیں۔ یه نمام اصول نهایت عده میں سیرجم وانصا ب اور محبت دانسانیت كوره مطالبات بيس ، جى كى صداب بازگشت ما در فطرت كے اُس اُفى فرزندسے بلند ہوئى ۔

عربوں کے حق میں اسلام گویا خلمت میں نور کا خلہور تھا یعی سے انٹرسسے ملک سرب پیلے میں بیدار ہُوا۔ ایک نزیب گلہ بان قوم ، جوابتدا ہے آ فرنین سے ریگ زارہ ں میں گمنام بڑی چررہی تھی،اس کی ہوایت کے لیے ایک ہیروپینی برکے لباکس میں ایسا پیام و*سے کر جیبیجا گیا ،حبن پر وہ ایم*ان لاسکی ۔ و بیمور اب وه گمنام حروا ہے ونیا میں شہور ہوجائے ہیں اور وہ حقیر شتر بان سارے عالم پر جیا جائے ہیں ۔ ابب صدی ا اندرع ب کا سکہ دبلی سے غز ناط بحک جاری ہوگیا اور اس کی شجاعت و ذیانت کا آفتا ب مدت بحسر ایک عالم پر ضوفشانی کرتا رہا۔ ایمان ایک بڑی اور جال بخش نعت ہے جہاں کوئی قوم ایمان لائی ، تاریخ اس کی ظلت ورفعت کی داشتا نوں سے محمور ہونی جونوں کی قومت کی داشتا نوں سے محمور ہونی جونوں کی قومت کی داشتا نوں سے معظیم پر گری، جونوں ہر محض انبار خاکستر نیما نے مورہ انبار آئش گیر ماوہ ثابت ہُوا ، جس کے تسطے دہلی سے غزنا طرح بس ملیند ہُو سے اور بانی سب لوگ تووہ نہیزم کی طرح اس کے منتظر رہتے ہیں ، تعجیب وہ آپ واللہ علی میں بیار وہ شاہد رہتے ہیں ، تعجیب وہ آپ واللہ علی نورہ نہیزم کی طرح اس کے منتظر رہتے ہیں ، تعجیب وہ آپ واللہ میں بیار وہ شاہد رہتے ہیں ، تعجیب وہ آپ واللہ میں بنا ذیتا ہے۔





ایدیجی۔بطہی

پروندیسراے بھی ٹمی نے بیشن اینڈ اغی تعدیم مورخ ۲۷ نومبر میں ایک مضمون کھی کرید و کھانے کی کوسٹنٹ کی سبے کہ آنحفرت دسلی اللہ علیہ وسلم ) اور علیہ نے کہ کامیا بی وشہا دت اور ان کی اقوام کی اپنے فہرہب سے دوری صرف مالات اور وقت کی بات تھی اور اگر صفرت علیہ کی کامیا بی وشہا ہوتے با ان کھی ہوئے ان کی مگر ہوئے ان کی مگر ہوئے ان کے مگر ہوئے ان کے مگر ہوئے ان کے مگر ہوئے انہ مصلوب ہوئے بیانچوم شروصوف نخریر فرمانے ہیں :

می کوئی شخص همی اس بات سے انکار نہیں کرسکتا کہ اگر آنخصرت رصلی الله علیہ وسلم )حضرت عیلیٰ کی عکم ہوتے ، تو بقیناً وہ ہمی مصلوب ہونے کینو کمہ جب اضوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو اپنی جان ہم قبیل پر کیے ہوتے ادرا ہے کوصفرت علیاتی سے کہیں زیادہ خطرات کا سامنا تھا کیو کہ آپ نے اپنا فرض ان وحشی فیاٹلیں St. Change Fills

مورد مانیت سے زیادہ اورت کے متلاقی سے اور عبدانیت صون ابنی خربوں کی بنا، پرجیلی اور اسلام بزور مانیت سے زیادہ اور اسلام بزور مانیت سے زیادہ اور اسلام بزور نشری میں اور میں اسلام ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ صورت اس کے بالکل متفا وقتی۔ اسلام ہتا ہے" اسسلام یا جزیر کیمن دوری طوف سے یت کا علان ہے" مسیحیت کا علان ہے" مسیحیت کا علان ہے" مسیحیت کا علان ہے" میں برجانچہ اسلام کے ابتدائی فاتحین اور مشرق وسطی کی تبدیلی مذہب کا کی تاریخ اس کی شاہر ہے ۔ بنیانچے صدیوں کا کرچہ اسلام نوعیان کی متبدیلی مذہب کا کوئی سوال سامنے ذاکیا ، کیمن لعدیس اسلام نوجی و ہی صورت اختیار کرلی جو اس سے سامن سوسال قبل مسیحیت حکومت دوم کے مغربی موروں میں کر حکیمتی تناہم یہ بات فاہم روگئی کر اگرچہ و ونوں ایک ہی صالات میں برسطے کیلی مناقت صورتیں اختیار کرلیں ''

پیا و و نوں بانیا نِ مذاہب کی تعلیمات اور ان کی جیات ہم کو ہیں تباتی ہیں ، یا یہ دو نوں جماعتوں کے درگوں کے اضافے تھے ؛ دو نوں گرو ہوں کا قاعدہ ہے کہوو منالف جماعت سے بدترین کا رناموں کو ایک طرف اور اپنی بہترین تعلیمات کو دوسری طرف رکھ کرفنالعن کی صف پر جملہ کرتے ہیں اور یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی کاٹ کا کو ٹی جواب نہیں ۔"
کو ٹی جواب نہیں ۔"

" بیکن کیا اس سوال کا جواب سبی بهی نمیں ہے کہ حالات و دا قعات نے ان سے یہ سب کچے کر ایار شلاً اگر دوسری ادر تمیسری صدی عیسوی کے بہترین حالات کے بعد ۱۹ ، ۱۶ ع کے بدتر حالات یا ۶۱۹ ، ۲۰ ع کے بدترین حالات ردنما ہؤ سُے اورام نوں نے سیعیت کومغرب کی ادبی ترنی کاسیاہ واغ سکا دیا۔ تو برسب کچے حالات و واقعات پر خصرتھا۔ اسی طرح اسلام کے زوال کے اسباب بھی میپیش کیے جا سکتے ہیں 'کہ وہ





## خالد كمال مبارك پورى

برنا وُشاعصرِ حاضر کے عالمگیر شہر نبا فتہ انم مفکرین میں شمار کیاجا تا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ آج اسس کی تصنیفات دنباک گوسٹ ہر گوشر میں بھیل ہوئی ہیں اور دنیا کی بہت سی زندہ زبا نول میں ان کا ترجہ بھی ہر جیکا ہے۔ اس کے افکار و اراء ہر نہب اور قمت کے اہل علم طبقہ میں شہور ومعروف ہیں۔ اسس کے افکار و آراء کی مقبولیت اس کی فلسنیانہ زنگینی ، لطیف نکان، عبارت کی عمل او طرز تحریر کا اچوفا بن ہے۔ اگر وُہ اپنی تحریر میں عام طرز تحریر کا رنگ اختیا رکر تا اور اپنے زما نرسے رائے طریقہ کو اپنا تا تو ہر گز اسے بیمغنبرلیت صاصل نہ ہوتی اور وُہ صرف اہل علم مے خصوص طبقہ میں ہی مخصر ہوجاتا۔

حبب آپ اس سے ڈراسے پڑھتے، نوان پرجا سوسیت کا رنگ غالب نظر آنا سے دلین اگر آپ فورکریں، نو مسنف سے متعاصد کو بانک و مسنف سے متعاصد کو بانک کا کہ اسس معلم و مسلح کا مقصدان ڈراموں سے بندی اخلاق کا ریافت کا کہ اسس معلم و مسلح کا مقصدان ڈراموں سے بندی اخلاق کا ریافت کا کہ اسس معلم و مسلح کا مقصدان ڈراموں سے بندی اخلاق کا ریافت کا میں ہو۔

برنانوشا نے اپنے ڈراموں میں صرف نمبسی نداق اور تفریجی عبار نمیں ہی مہنیں شیب کی ہیں ، بکر ہر ڈرامر کا ایک طویل مقدر ہمی استفسیل مبان کیا ہے ، جواس سے نظریات وا نکار کی ترجا نی کرتا ہے اور ہرصا حب فہم وفراست سے ذہن پر براہِ را سست نرانداز ہرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مقدمات کھی کھی ڈرا مہسے بھی بڑسے ہوجاتے ہیں۔

اس معاله کامقصد برنا الشاک دینی، سیباسی، سماجی اورفلسفیانه نظربات و افکار کا تجزیر و تشریح نهیں ہے، بکه اُچ ناظرین کرام کے سامنے اس کی تصنیفات سے عرب، بلا دعرب اورا سلام وسلمین سے متعلق با نیز سنجیں کی جائیں گی، ج برنا و شاکی علوم ضرفیر سے دلجیبی اورفنون مشرق سے تعلق معلومات کا پتاجیاتا ہے۔

الا قات المسلمة المارس المارس

نیز بیورتان جواپنے دین کے معاطر میں بڑھے نتشد دقتہ کے بوگ ہوننے ہیں۔ ان کے نین ٹورا موں کے مقدمر میں برنا ٹوشا نے انگریزی اورعر بی ادب میں محبت کے قضا یا سے سلسلمیں وو نوں کو ملاکر دوش بروش چلنے اور تصایا کا حل دریا فٹ کرنے کی تجریز میش کی ہے۔ مینا بخے وہ کہتا ہے:

"العندیدانیدانید است تعتوں کے مجرور پرشتل ہے ، جواپی افا دیت اور عمدگی کے لحاظ سے انتہا کو پنچی ہوئی ہے ہارے افسانوں اور فقوں ہیں اس کی مثال ملی شکل ہے ۔ کیونکرعوبی او ب میں مجدت کا علاج صورت طبیعہ مثلاً اصاسات وغیرہ سے کیا گیا ہے۔ لہذا اس کے اندرنہ تومبادی مقررہ کا وجود ہے نہ راب نماشنسیت کا فقدان اور نہ ہی اس بات کا مظہر ہے کہ مرداور عورت دونوں کا شجاعت ، مجبت ، ووستی کی صفت میں منصف ہونا نا ممکن ہے ۔ بال البنہ حب دونوں میں سے کوئی ایک دور سے کی صفت سے ول جب پی منصف ہونا نا ممکن ہے ۔ بال البنہ حب دونوں میں سے کوئی ایک دور سے کی صفت سے ول جب پی لینا ہے ، تو براور بات ہوتی ہے ، معربی فقد نولیس ، جن کی تقلید میں انگریزی افسا نے مکھے جاتے ہیں ، میک ایک دور سے اور ہے ایس اور ایک سے ایک نئی ایجا دیش کرتے رہتے ہیں اور ایک سے ایک انگریزی افسانوں و محربین اور پر وفر یوسر حضالت اس و قت کا سے سے باخرا می شایع کرنے سے قوی ہوگئی کہ ناشرین و محربین اور پر وفر یوسر حضالت اس و قت کا سے سے باخر اسے شایع کرنے سے پر ہیز کرتے ہیں ، حب کا ذخیرہ موجود نہ ہو' و

برنا المشيداتها محرصلی الشعلیه وسلم کشخصیت ادراسلامی تعلیمات کا بڑا مشیداتها بچانجیه. زنا دست اور محسستند اس نے اپنی لعف نصانیف میں لکھا ہے کہ ؛

"میری بڑی تمنا ہے اور ہیں اسے وانجیہ بھتا ہموں کہ فیمن الشعلیہ والدوسل کو انسانیت کے تجا دہندہ
کی جنتیت سے دیکھوں اور میرا تریہا عتقا دہنے کہ فیموسلی الشعلیہ وسلم جیسی تحضیت کو اگر ایج کے عالم چدید
کی عنان حکومت دے دی جائے ، تو دنیا اپنی شکلات کے حل کلاش کرنے میں کا مباب وبا مراد ہو جائے گ
اور اکس کے اندرا من وسلامتی کی لہر دوڑ جائے گ کے کاکشس او نیا اس جیسے مصلی کی حزورت کو محسوں کرتی یا
برناڈ شا اپنے ڈورامے میں اولیاد وانبیا کے متعلق بھی کچو کھنا چا ہما تھا ، اس نے صفرت میں اور صفرت محمصلی اللہ
علیہ دسلم کی سوائے کھنے کی نیت کی تھی ، تکین اکس خون سے کر حضرت میں تاسیات ڈرامہ عالم سیجیت بیں مقبولیت حاصل نہیں
کرسکا - اسی طرح صفرت محمصلی الشعلیہ والم سے منعلق ڈرامہ عالم ہیں مغبول نہ ہوگا - اس نے کھل کردونوش تحصیتوں کا
مورام نہیں کھا ، بکدا بنی فکر کو بدل کران و ونوش خصیتوں کی زندگی پراپنے مختلف ڈراموں میں دوشنی ڈوالی ہے ۔ چنائی اس نے
مورام نہیں کھا ، بکدا بنی فکر کو بدل کران و ونوش خصیتوں کی زندگی پراپنے مختلف ڈراموں میں دوشنی ڈوالی ہے ۔ چنائی اس خورام

نی ارسول نیر سے بول کے ایک کی است کے سلسدیں اسلام کو سرایا ہے ، چنا نچر سے بول کے است کے سلسدیں اسلام کو سرایا ہے ، چنا نچر سے بول کے ایک کی است کے سلسدیں اسلام کو سرایا ہے ، چنا نچر سے بول کے ایک کی است کے سلسدیں اسلام کو سرایا ہے ، چنا نچر سے بول کے ایک کی است کے بعد کھتا ہے کہ بول کے کہ

" پر کهنا بهبینت آسان اور کمکن <u>سبت کرحفرت محرصلی امن</u>ه علیه وسلم کی نگاه م<mark>بری دوررسس اور وسیع منتی ، حس کا</mark> شهر میر به به سرختار سرسرسر : زناد نورد و درخت سربرس

شیوت اس سے بنونا ہے کہ آپ نے نظافت (وضو) کو ارکان اکسلام ہیں واخل فرمایا ؟ إسی طرح اپنے کیک اور ڈرامہ "انڈر وکلس اورسبیر" ہیں مکھا ہے کہ ؛

تمسیر بنے حب دیکماکر مسلما نوں کی تمذیب بوری کی تهذیب سے کئی گنا ذیا دہ ترقی پرہے، تو ان

ومشت أميز تعجب كااندازه كرنامتكل بركياء

سی مسلمان ہونا طروری ہوتا ۔ لوگ آج اسلام اور سیسیت سے ان جہا دوں سے وا قعند، نہیں ہیں ہو ان اس کامسلمان ہونا طروری ہوتا ۔ لوگ آج اسلام اور سیسیت سے ان جہا دوں سے وا قعند، نہیں ہیں ، جو ان دونوں نے بلندی اخلاق کے لیے سیے ہیں ۔ اسی طرح اسلام اور سیسیت سے وجود کو قردن ماصنی سے اخلاق

دولوں کے بلندی احلاق کے لیے سیے ہیں۔ اسی طرح اسلام اور کے سر ریخطرہ ماننے کے لیے بھی نیار نہیں ہورہے ہیں''

ھیے جمی بیار مہیں مبور سہتے ہیں : اسپے مشہور ڈرامر'' شا دی کی تیاری'' سے ایک طویل مقدم میں برنا ڈ شا نے شا دی

برنا طرشا اورتعب دو از واج سیسته در دَرامهٔ سا دی بی بیاری سے ایک هوبی مقدمریں بریا دسا سے سادی پرساجی ، اقتصادی ، سیاسی ، دینی ادرمبنی حیثیت سے سبر ماصل بحث کی ہے اور اس بی منتلف نظریایت کو دُکر کرنے کے بعدا پیضا ظریم کی وضاحت ان الفاظ می*ں کر*تا ہے :



الیا جائے کہ جگ ہارے تین جو تھائی مردوں کو فنا سے گھاٹ آبار دے ، تواس صورت بیں جارے لیے لازم ہوگا کرامسلامی طریقہ کواپنا یا جا ئے ، جو بیب وقت جا رشا دی تک کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مم النی قوم کوکسی حمی صورت سے خطرہ سے باہر نہیں لاسکتے اور اگر اتفاق سے جنگ مجھی اس کے رعکس میں چوتھا نی عور توں کوختم کر دے ، تواس صورت میں مہیں بڑی پریشیا نیوں کا سامنا کرنا ہو گا ادر

ہمارا وجود تنگی میں بڑجا ئے گا۔ بہیں سے ہر نبیا دی نظر پر پیدا ہونا ہے کہ میدانِ جنگ میں عورتوں کو قسل نر کیا بیائے "اکونسلِ انسانی با قی رہے ،صرف نشرافت وبہا دری کا بقام مقصود نہیں ہے ، حبیبا سم

عام طوریریهی خیال کیامیا تا ہے ''

اسي درامرين آپ كويه عبارت جى ملے كى :

اسی درامیں اپ موسی میں اسی درامیں اب توبیہ بارے ں ۔ محمد کی الندعلبیدو ملم اور بہت ہیں میں میں میں اسب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ، میں اپنے مطابعہ مطابعہ و میں میں ایک میں ایک مطابعہ میں ایک میں ارا دے ، اپنے پیجر اوراپنی شرافت کے علا وہ سی جی دُوسری چیز سے طمئن نہیں ہوں۔ تمہا ری دینی تعلیم تمهاری پوری پوری موا فقت کرتی ہے۔کیکن وُہ میرے فایل نہیں ہے۔ ہیں تو نا بلیوں کی طرح اسلام کو دُوسرے ادیان کے مقابلہ میں فضیات دیتا ہوں اور میرااعتقا دہے کہ برطا نوی شہنشا ہیت اس صدی كة خرين طقة بكوش اسلام بربائ كى - بين محرصلى المنه عليه وسلم كي شخصيت سيبهت زيا ده منا تربو ا در مجیدان کی رائے سے ایک مدیک اتفاق ہے۔میری بات اے سومرس تمہیں زمین پر ڈال سکتے تمهیر معلوم نهبر که وین میں ایک عظیم **نونت ہ**وتی ہے۔ بر قوت دا فعہ حقیقت ا در وحدا نیٹ کا بهتر منظ **ا**ہر*و* ہوتی ہے۔ سین مراور تمہارے جاڑی دار اس حقیقت کے سمجھے سے قاصر ہیں ، وہ نہیں سمجھ سکتے محمہ " البعث انسانبت كي آسان اوربهتر تركيب كياسه و وبن و دانش اورا يمان وعقيدت كي چيك و مك کے رانسان کی طرف بڑھنا ہی اس سے قربیب کرنے کا بہترین نسخہ ہے ۔ اس حقیقت کو چوٹر مرتم لوگ یر چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ویانت داری پر ایمان لائیں ؟ اور اس نشریس گور موکرتم بہان کے حماقت كر بنيطے موكر اپنے علاوہ دوسرے سے علم حاصل كرنے سے بہنر يہ تبلاتے ہوكر بتي موت سے ظالم ا متمول میں برط کروم توڑ دھے!

زنجببه کی ذات باری سیمتعلق تجیف والیے ڈرامرمیں تعقیبدی عا دتوں اور ان رسم ور واج پرتنقید کی ہے ، جو احکام رسل درتعلیمات انبیا ، سے بے تعلق ہیں یے انجد اسی ہیں آگے جل کر مکھا ہے کہ :

انبیء بی محرصلی المدعلیه وسلم نے اس وقت بڑے عظیم اور جرات منداند القدام کیے احب توجید بہت ریستی کے مقا برمیں ہاگئی اور آپ نے ونیا کو اویان سابقہ کی جانب پلیٹ کرغور وفکر کرنے کی دعوت وی اور ایک واست وحدة الوجر وكربهج النصرير زورديا يك



ي، رسول نبر ٢٥٠٠

ں سے بعد کھتا ہے کہ: " تماری یو زک

" توات میں مذکور دوسری دصیت، جس میں فرمایا گیا ہے کہ آپ اپنے لیے مذکو ٹی تمثال بنائیں ، نرکوئی مسرت اور نداس کوسعدہ کریں ، نداس کی عباوت کریں سلما نوں کے نزدیک زیادہ محترم امد قابلِ عل ہے ۔اگر مسیحیوں سلے س معاملہ میں مواز نزکیا عبائے ، تومسلمان بہت آگے نظراً ٹیس گے ''



# سر، می<sub>ال</sub>هٔ بیرو سروول کی کنب مقدسهٔ بی ابشارات انحصرت

### الحاج بشيرالدين ينذت صاحب

۱۱۳۱ بیں دمها بھاشیہ باتنجلی) - ان میں سے کل دس گیارہ دستیاب ہیں ؛ رگوبر ، یجرویر، سام وید - بہتین فدیم ترین میں · د منوجی ) انفروید آخری وید ہے ۔ ان کازمانہ الیعٹ لفزل سوامی دیا نندجی ایک ارب ام کروڑ برس ہے۔ نیکن عصرحاضر کے محقفين اغيس باربزارسال بُوانا بنات بين ين زمان حفرت ارا بهم بلرا تسلام كاب -

و المعربی اورائی ان کی تعداد ۲۰۰۰ سے اُور ہے۔ ان میں سے ایک اللہ اُپ نِشد بھی ہے ، جس کو اکبر سے زمانہ کا ایپ ر اگب رہنگ بنا یا جا ناہے۔ اُپ نشدوں کو ویروں پر فضیلت کا وعولٰی ہے۔

( رام رام مومن دائے کے تکمیر لاحظ ہوں نیزنڈک اُپ نشد کھنڈ امنز نہ آنا چھا ندوگیرائپ نشدیر بھا کاک ، کھنڈا - ۲ ، سشپتستر . بريمن كاندوا ادهباك سووغير)

مهرشی ویاس جی نے انھیں مراجلدوں میں تقسیم کیا ہے۔ ویدان سے مصدا ق ہیں د ملاحظ مو انھروید کا نظرا اسوکت ،منتر ۲۲) بر<sup>ان</sup> رگووید بین جی گیمیدمیں رٹیصے جانے والے پران کا ذکرہے ( ملاحظ ہورگو بدمنڈل ۱۰ سوکت ۲۰ منتر ۹ ) اس سے علاوہ چیا نادگھیے اب نشد پر بہا کک ، کھنڈا۔۲ بیر سی پرانوں کا ذکر موجود ہے۔ اس طرح بران بھی ویدوں سے معصر ہیں ، جن پرانوں سے ویدمصد قبیں چرکه اخیس بین حضور نبی کریم دصلی اله علیه وسلم ، کے متعلق بشارتیں ہیں ،اس لیے لعیض لوگ بر عذر میشی کر ویتے ہیں ، کمرینقلی ہیں ،انسلی غائب ہوگئے . یہ عذر غلط ہے۔ اس لیے کر پران اہل ہنرو میں دیہ وں سے مقابل میں نیادہ کثیرالاست معال ہیں تعجب ہے کہ پران جو

شروع زما زسے آج بہم بھڑت پڑھے مبات ہیں ، وہ تو گم ہونگ مگروید ، جن کو بہت کم لوگ پڑھتے اور مباستے ہیں ، وہ یا تی رہ گئے۔ بينيا ل مى نلط*ىپ كەيانون بىي بىش گۇني*ان بعد مىي شامل كى ئىئىن . اگرابىيا ھۇنا تو آج سندوشان *سىكىسى گوشەي* كۇنى نەم ئى پران توسى ريمن كالمرسايسا وكيف كولما ، حربيث كوني ساخالي مزما -

ر لاخط هوسام ويدپريما تک ۳ رشتی د مننز ۴ ؛ ا-سام ويد بس انخضرت معلم کا ذکر "زجمه: "احمد نه اپنے رب سے پریکمت شربیت کوماصل کیا - میں سورج کی طرح روشن ہور ہا ہوں ۔ بعنی میں (رشی وقسہ کنو) اس بشارت کو دیکھتے وقت اُفناب رسالت کے نور ستعنور ہورہا ہوں ''

> قرآن شرلین اس منترکے داز کو اس طرح کھولیا ہے ؛ يايهاا لمنبى انا اوسلنك شاهداً ومبيشراً ومُذيرًا

ات نبی! بهمن تیجه شاید، میشرادرنذبر بنا کرجیجاً

www.

اور تواللہ کی طرف سے اس کے تکم سے بلانے وقع السامی الم

وداعيًا الى الله باذنه و سراجاً منبيرا.

(44:64-64)

اور موشن کرنے والا سورج ہے۔ کر کی سیاج اوج نا دینتر میش میر جو سرم

تر روشنی دو طرح کی ہوتی ہے ، اجرا مہ نعکی کی۔ ایک وہ اجرام جربنات خود روشن ہیں جیسے سُورج۔ ووسرے وُہ اجرام ، جواس سے روشن ہوتے ہیں ، جیسے دانت سے وقت چاند ، شارے سورج کی روشنی کی گواہی دیتے ہیں۔ اس لیے رشی وتسرکا پر کہنا کو میں سورج کی مانند روشن ہوں ، در حقیقت سراحبًا منبرا سے بیدے ایک گواہی ہے ادروہ سراحبًا منہ ااحسد معسطنی صبی التّرعلیہ وسلم ہیں۔

ترجمه؛ الصالوكو إيه (بشارت) احرّام سے منو مورٌ تعربین ۱۰ کنتاب سوکت کاببلامنتر — اسم مبارک انحضرت صلعم



بی بنائے گا۔ ساٹھ ہزار اور نوٹ دشمنوں میں اس ہجرت کرنے والے (امن تھبیلانے واسلے کو)

زِ استُنسَه لینی لوگوں میں تعربیب کیا گیا ۔ کورَم نیعنی امن بھیلانے والا یا مها جشیسٹی سهسرکیم کی آبا دی اُس وقت ساٹھ

ترجمه: "اس نے مامح رشی کوسودینار، وستسبیبی، تین سوگھوڑے اور دس ہزار گائیں دیں'' سسم گرامی دمترجمہ پنڈت کھیکرن و پر دفیسر راج رام )

ترشب بح ما نین مها نمبنی بهت زیاده - مع بینی تعربیت کیا گیا - عرو نام لینی عربی گوڑے -

بیش گرنیاں بالعموم استعارات بیشتل ہوتی ہیں راس منتر بین سوطلانی دینار وہ صحابر کرائے ہیں ،جنہوں نے مکہ سکے ب برفتن دور مین مخرسط میش کو بیجرن کی بسره بعنی کلدست تسبیع ، سردار (رگو بدمندل اسوکت ۱۸ منز ۱ بین سرم به معنی سہرا ،عشرہ مراویں عروہ معنی تیزر دیاء بی گھوڑے۔ان سے مرا داصحابِ بدر ہیں ، جو بین سوتیو تھے بگو کا مادہ گریسنی جنگ کے بینے کانا درگر بینٹدل ۱۰ سوکت ۳ منتر ۴) کائے کورعب وجلال اوربلاکت کا منظر فرار دیا گیا ہے درگو بیمسنٹرل ۵ سوکت ۹ د منتر ۳) گائے صلح و آنفاق واتحاد کی علامت بھی ہے ارگوید منٹر کا سوکت ۱۱۲ منٹر ہو) ان تشریحات سے ظا ہرہے کم

ممدّے سا ننی کا کے کی طرح مقدس اور رحم ومحبت سے مجسم میں اوراندر دیونا کی طرح با رعب اور نو فناک مبسی ہیں۔ اس تضاد کی مہسلی کو قرآ ن شراعیت فرایا :

محمدٌ رسول الله والنبي معة اشتداء على الكفّار رحماء بينهم.

کمر کی فتح کے وقت طعیک دس ہزار کی قدوسی جماعت آپ کے ساتھ نفی -

ند كوره بالامنة بين حسب ذيل باتين قابلِ غوربين :

ا \_ اسس منتر مین محدرسول اللهٔ صلی اللهٔ علیه وسلم کامنها تی نام بجه واتی نام سے بھی کسی قدرمنشا به سب ، موجو و سب -بر آپ کورشی یا پنیر بنایا گیا ہے۔

س ۔ آپ کوسونمانص سونے کے طلافی و بنیار ، بعبی سا بفؤن الاقربون سما ہڑ کرام کے وسیے جا نے کا ڈکرسے ۔

ہ ۔ عشرہ مبشرہ لینی بااقبال جنت کے دسس گلدستوں کا عطبیہ۔

۵- عاید زا برعاله حنگر ۱۳ تاریخی اصحاب بدر کا ذکر-

ہ۔ فتح کم کے وقت وس مزار فدنسیوں کی جماعت کا ذکر۔

دنیا کی باربخی رو<del>ث</del> نی میں بیساری خو مبای اور نشانات صرف آنخفیزت مسلی الشرعلیہ وسلم سے سوانح حیات میں ملتی ہیں ا وریر نشانیاں ٹریک اسی زئیب کے ساتھ ہیں ، جیسی کہ لیمکو تاریخی وجود میں آئیں۔ دنیا سے کسی زشکی یا پیغیر کے ساتھ ہجبز الخضرت " كان كى تىلىنى نىيى كى جاسىتى -



ا تقروید کانگر۲۰ سوکت ۲۱ منتر ( حسب ویل ہے:

ا تقرویدگاند ۲۰ سوت ۱۱ سترویدگاند ۲۰ سوت ۲۱ ستروست دن ب. هم مجنگ استراب کا مفصل وکر ترجه: "است صادقوں کے رب ایجے ان سرور دینے والوں نے لینے بهادراً کارناموں ادرمشا نرترانوں سے دشمن کی بنگ میں مسرد رکیا، کر حب تمد کرنے والے نیز عبا ومن کرنے والے کیلئے توُنه وس مزاروشمنون کوبغیر مقاید نشکست خور ده مر دیا .

برزستے شو ،سیتے نمعنی صا و قوں سکے رہ ۔ اُمدُ کُ نمعنی مسرور کیا ۔ ورسٹ شریا نے ان بہا درانہ کاموں سے ۔ سُوما سرلیسنی مشامز ترانوں نے ۔ وِرِتربعنی وَسمن ۔ کا دُوسے بعنی تمد کرنے والے کے لیے ۔ وُرہشتے بعنی عباد سے کرنے والے کے لیے۔ أپرتىمىغى بغېرىلە ئېيىر - نى دَرېتىبەلىنى تۇنىڭ شىكسىت خوردە كرديا بېينىشولىنى جنگ بىي -

ر ویدمنزین امتدتعالی کوست بنی تعنی صادقین کی نرمیت کرنے والابتایا ہے۔صادقین سمابر کرام کی صفت ہے : سب کرپ المعومت بین مهال صد قوا ما عاهد و (الله علیه کونوا مع الصّاد قبین ۔

دىيىنىترىيى دۇسىرىنشانى بەسبىكەسروردىيىن والول نى اپنى بهاوراندكارنامون اورترانون سىھالىلە كورامنى كرديا- اس كا ننشة قرآن إك مين بُون تحيينيا كيار

حبب ومنوں نے وشمن کے نشکر کو دیکھا۔ انہوں نے لعاداا هؤمنون الاحزاب فالواهدذاصا وعدنا الله ورسوله وصدق الله و رسوله کہا بروُہ ہے حبن کا وعدہ اللّٰہ اور اس کے رسول نے تحمیاتھا (اس نظارہ ہے) ان سے ایمان نیز تسلیم ومانرادهـــــرالا ايمانا و تسـليهًا-

مضاکی ایمانی قو*ت کو*المص*نا عصت کر* دیار تبیسری نشا نی وس مزارسے لشکوعظیم کو ،جوتین مزارسے مقابل تھا اور ہرطرح سے بڑھ چڑھ کرتھا ،شکست خور ہو بتا یا قرآن ترفیف

مِن يه أيت جنگ أحزاب وقوع پذير مون سن سيك نازل بويكي تفي:

جند ماهنالك مهزوم من الاحزاب - ( ۱۱، ۳۸ )

یوتفی نشانی اسم احمد کا ذکر کاروسے بینی حمد کرنے والے سے سے بینی احمد پر وفیسر گرفتھ نے اس کا ترجمسہ CIBGF R اور پروفیسر بیزت راجارام نے ستو تا لینی حمد کرنے والا کیا ہے۔ برصفاتی نام ہے ، جراس جنگ کا ہیروہے ، وہ حمد کرنے والا تممى ہے اور سيرسال رتھي ۔

حد کرنے واسلے کی دوسری صفت لفظ بر مشعقے سبتے ،حس کے معنی ہیں تقدمس کھاس ،جود بدی و آتشکدہ ) کے کمباروں پر بجیا ٹی بانی ہے۔ استعارةً مقدس کھا س والاسے مرا دعبادت گزار ہوتی ہے۔ دؤسرے معنی اس سے روشن اور نورانی شخص کے مجى بېر، يعنى احمد منصوب خدا كى حمد كرنے واسلے بير، كېرعبين مبدان جنگ بين خدا كى عبا دىن كرنے والے بھى بېر، يه ويدمنتر كى يانچين نشان سے بہ خری نشانی ہے وہمن کا بغیر مقابلہ کیے فرار ہوجانا۔ اس کی وجراسی سوکت کے منتزانا ۵ نیز، اور ۸ میں بیان کی ہے ۔ النەمنتروں میں خلاب سیصا مدردیتا سے ، جو تندذ نیز ہوا کا رفیق اور رعدو کاک کا دیوتا ہے ۔اس جنگ بیں وشمن تند ہراا درکڑ کے



مرس الناظين الناظين : مرس الناظين الناظين :

" نونے اسے اندر! وس ہزار و شمنوں کو بغیر ٹھ تھی ہیڑے تنکہ نتی خور دہ کر دیا ؟ چشمن کی ہزیمت وا تعی ایک چینت انگیز امر ہے۔ اس سے معدم ہم تا ہے کہ ان کا مقا بلد درا صل مسلانوں کے ساتھ نہیں ا بکداسی خالتی فطرت کے ساتھ تھا ،حس کے ایک اونی غلام تند ہوا ، حیکٹر اور رعد وکڑک سے جشمن خوفز وہ ہوکر فرار ہوگیا۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کو رکھینچا ہے ؛

ا ب لوگر اجوایمان لاتے ہوا پنے او پراللہ کی فعت
کو یاد کو ، جب مربطنکر آپنچے، سومیم نے ان
بر بواکو اور ایسے لفکروں کومیجا ، حبقین تم نهسیں
دیمے نئے اور اللہ اسے جزئم کرتے مبود کیمت اسے۔

لیا بها الذین امنواا ذکروا نعسة الله علیکر اذ جاءت کرجنود فارسلت علیه م ریحاً و جنود اً لعرتروها وکان الله بعا تعسلوت بعسیرا - (۳۳: ۹) بنگ این اب صداقت اسلام کاگلامین مین مید





#### مسجد نبوئ

| 6.1.      |                | ق ملی حافظ کی تحقیق کے مطالبی مسجد شرایت کا عهد دار رفنبرمندرجه ذیل ہے :<br>از دار میں میں جوز میں کا جوز میں اس میں میں ایک میں اس |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مر.لع ميط | 422            | و بنا نافی عهد مسارک حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم منت يشيخ                                                                                                                       |
| y y       | 1) • •         | ٧- اصّافه حضرت عمر العنسار دن ه كليه                                                                                                                                                        |
| 4         | ۲ 4 ۲          | س ر اضافه حضرنت عثمان ذوالوربن <sup>حز</sup> نش <u>ا - ۲</u> ۶ پره                                                                                                                          |
| 4         | 7 <b>7 4</b> 9 | ۷ - اصناف بوسد وليدين عبدا لمالک الامري ط <u>لت ۵۸ ه</u>                                                                                                                                    |
| 4         | 440.           | ۵ - اصاف بعد مهدی بن منصورالعباسی ۱۳۱۸ - ۱۲۱ ده                                                                                                                                             |
| 4         | 1 4-           | ٧- اضا فرسلطان الأمثرت كانبيائي محفضه الأسلف ه                                                                                                                                              |
| 4         | سا و ۱۱        | ، - احفافة ملفان عبدالمجبيد خان عثما في هلسلايه "ما منتقله ه                                                                                                                                |
| li .      | 4.44           | ٨ - اضافه مك عب دالعزيز أل سعود مشكله" نا هيساله                                                                                                                                            |
| مربع مرج  | 14276          | کل دقیہ                                                                                                                                                                                     |
| ••        |                | ناب منظم على خان تكفنرى (منست عين القيفيان مدينه منوره) منه مسيد نبوع كاخرلط                                                                                                                |

جناب مظهر علی خان تکھنری دھنت میں انقضاۃ مدینہ منورہ نے مسجد نبوی کا خراط شائع کیا ہے جس بین مالاً جنوباً طول ۱۸۰میر اورشر قاً عزباً عرض ۹۹میر دکھایا گیا ہے۔ اس حساب سے کل رقب ۱۵۸۰مربع میر موجا آ سے بورنسہ مبارک کے مشرق جانب ولیار مطلوب عمودی خط سے ذرا اندر کی طرف کم دکھائی دینی ہے۔ یمن سے یہ ۲۵میر کا فرق وہ ہو۔





## منعلقات











فیزان نیت کی و لادت باسعادت و ربیع الاول برطابق ۲۷ را بر پاسان یا کرکر کریم بی صادق کے بعد ہوئی ۔ نو د مسیح و وطاوع آ فغاب سے کی قبل آ فغاب دوجہاں اس جہاں بین الشریف فراہو تے ۔ بید دوشند کی وان تھا۔ ناریخ کے عبائیا کے ماروز کون جائیا ہے داؤکون جان سے بہتر کی دلادت ، نبترت ، ہجرت اور و فات ہسبی اسم وافعات و دشند کے وان واقع موتے و داؤکون جائی ایک ونشن سخزہ سے ۔ البند طالب علم کے ذمن میں آئی کی زندگی کا مروا فعد بین لؤمغزہ نظر آ تا ہے اور لوری زندگی ایک ونکش سخزہ سے ۔ البند طالب علم کے ذمن میں جبتی ہیں اس طرح گذرا۔ وہ کون سے واقعات و حافات تھے ، جبتی ہیں جو سے البند طالب علم کے ذمن میں جو بید ہوئی کی دوہ میں میں کی وروہ کون کون کوئی ہوئی سے حافول نے تربیت سے ذرا بعد آ ہے ۔ کے جفول نے آپ کی زندگی سے خطوط اور سمت متنین کی وروہ کون کوئ کوگ سے حبول نے تربیت سے ذرا بعد آ ہے ۔ کے اخلاق دکر دار کومن اثر کیا ۔

A CONTROL OF THE PARTY OF THE P

آس سے بھی زیا دو کا رنا بھے اور فرائنس ان حدو دیمے اندررہ کمرائخام ہے سکا نقا نوعفل ووانش پر بعبرد مسار کھنے والاانسان پیسلوم کرنا چا بتا ہے کہ وہ کون سا ماحول نقاجس نے اس نو نی الا انسا نیت انسان کے ذمن ومدن کی نشوو نما میں حسّہ لینے کی سعادت حاصل کی بھی۔

مربتی اپنے والد کوانسائیرت کا بہترین مظہر مختلہ ہے۔ وہ ا۔ پنے والدی سرعا دت، سرطرین کار، اس کی طرز گفتگو اور اس کے اخلاق و کر والے کے مطابق اپنے آپ کوٹوھا لنے کی کوسٹشن کرتا ہے۔ الدالعلین نے جس سنی کو تیامت کہ کے لیے مثال بنانا تخاائس کے سلمنے وہ کوئی مثال نہیں دکھتا جا بنیا تھا۔ صروری تفاکہ کا دی برحق والا کی جانب سے رابینط صل کرنے سے محروم رہنے۔

صحرائی وسعنوں میں ایک سحر، ایک شش، ایک منفاطیسی نون اور ایک حبل منونا سے بیشی مبنا کا صحرا میں واسونا آسے نظرت سمے اس فذر فریب سے آنا ہے کہ بھیر کسی رہنما بھی اور کسی اُٹ اوکی صرورت نہیں رہنی اور سنوس تدکے

له "ابي بن كوا ماست أمنه كي وي آئي " الدالانر حفيظ حاليذ هرى -

مرا المرات من موران مراور مرا

ا بدافعاب متی عوادم تور کو تنام براور مرسر کو تنے خیال کا موجب بن رسی متی ۔

" ذرا فر سرخو مرست زرخین من اسے صحاکا یہ ما حول ۔ اون سے خیوں میں رسینے ولا مطن اور صرفی سے عاوی سے افران سے خیوں میں رسینے ولا مطن اور میٹر ورک کے عاوی سے افران باشدے اپنے اوشوں ، مجرال اور میٹر وں کی محدود و دلت کو قبصر و کسری کے خزانوں سے غطیم ترسیم کا کرتے ہیں ،

ان کے ساتھ ریت کے نرم وگلا از شیوں پر لیب کر عزوب آفناب سے سے را نظر کو ویضنے رمینا اور میٹر والی سے کہ ان کی خامر شی میں نا روں کی جب دیم ان کی خامر شی کی خامر شی میں نا روں کی جب دیم ان کو مان کو وال کے وفرت کو نشا مو گا و روات کو الاؤ کے گر و مشاہ ہ بی خامر ورک ہے ویشن میں موجود نے میں اور کی میں ایم موفود کے اس میں کسی طرح کی ہنا فی میں اسے می اسینے آپ پر مندی میز موجو و گی میں آیا موفائل سے می اسینے آپ پر مندی میز موجو و گی میں آیا موفائل سے می اسینے آپ پر میروسائر نے کا خوگر بن گیا موف کا موران کے اور کسی مرشدی میز موجو و گی میں آیا موفائل سے می اسینے آپ پر محموس میروسائر نے کا خوگر بن گیا موفا و دماحول نے ماس خار اور کھی میٹر کی میز واروا دون کے دائی والی میں نا میں کی میز وجو ہو می میں این کی میز وجو ہو می میں ان کو مین ان کا می میز وجو ہو کہ میں آت و کسی اسینے اس خار اور کھی میٹر کی میز واروا دون کی میں اور کی میں ان کو مین کو دہی میں ان کا می میز وجو ہو کہ میں ان کو مین کو کی میں ان کو کی میں ان کو کو دہی میں ان کی میز کو کو دون کے دیا تھا کہ اس کے مرتول اور مون میں تھا کے دائر کر درخیال کی میٹر کو کو دہی میں تھا کہ اس کے مرتول اور مین میں تھا کہ اس کے مرتول اور مین میں تھا کہ اسی کو مین تھا کہ اسی کے مین تھا کہ اسی کے مرتول اور میں میں تھا کہ اسی کے دیا تھا کہ اسی کے مین تھا کہ کو کیا گو کی میں تھا کہ کو کیا گو کو کی میں تھا کہ اسی کو مین تھا کہ اسی کے مین تھا کہ اسی کے مین تھا کہ اسی کے مین تھا کہ کو کی میں تھا کہ کو کیا گو کی میں تھا کہ کی کو کیا گو کی میں تھا کہ کو کیا گو کی میں تھا کہ کی کو کیا گو کی کی کو کیا گو کی کو کی کی کی کیا گو کی کو کیا کی کو کی کو

ممن سے کر عمر انیات کے مام وا ماں حلیم سعد بہ کے ظب ذمین کی صلاحتین کو ایک شبخشاء بے شک اور منائے نسل نہانی کی پردوش کے نابی قرار مدوی گراس حقیقت سے انکار ممن نہیں کہ اسی مال کا دُو وجد پی کر نه ضل البشر نے جمانی نیڈو تما یاتی تیا ہے اس کی خدمت اولا دِاوم کو کتنا ہی کیول مذکوشتہ ناریج میں سکھے گرمورخ افرار کرنا ہے کہ جب فاننے برونین کے سامنے علیم سعد بہ آئیں فواس لا ان فی سپر سالا لیے نے لیک کر اور "میری مال "میری مال کینے موسے اس کا استقبال کیا۔

سے صفحہ ہوتے اس کا مائی سیر صالا کے بعد اس غطیم امانٹ کو اپنی والدہ کی طاقات کے لیے تھ ہے جو ان کا کا معنب آلی ہے۔
مدیر مدیر دستوں کے مطابق مبر جے ماہ کے بعد اس غطیم امانٹ کو اپنی والدہ کی طاقات کے لیے تھ ہے جاتی نفیس رگیاں
تو دستور نفاکد اس طرح صحراکی کھی فضا کی زندگی کی تدت با بنے سال مقرد کی گئی تھی مگر بی بی آمنہ نے فیصلہ کیا کہ آب کے لیے اس مدّت
کو ایک سال کے لیے مزید بڑھا وہا جائے اب آپ کو لینے رضاعی بھائی بہنوں کے سائے ایک سال اور دسپنے کا موفع مل گیا ،
اور کیل بھیڑ برلوں کی گھر بانی میں عملی طور برج صقد لینے کے مواقع ملنے سے بیر رضاعی رشنہ حنین کی لڑائی کے فید بول کے تی اور رضاعی بین شیاخ تی جا تھوں باعث رہما وہ میں شیاخ تی جا تھیں۔
رحمہ: المعلمین کے باخفوں باعث رحمت و آزادی ثابت موا بجب فیبلد اپنی آزادی حاصل کر کے اور درضاعی بین شیاخ تی جا

اے معنوراندس فرایا کرتے سے کہ آپ کی عربی بانی وگوں سے نصاحت وبلا عنت بیں ہتر سے -اس لیے آپ کا بجین مؤمسعد کے درمیان گذراسے .



مراز المراز الم

تحائف ہے کر مبید کے ساتھ اسی سحوا کو کو ٹی جہاں رہن کے شیوں پروہ اس بیا نہ کو لیے بھراکر ٹی تھتی جس کے استقبال کے کو تع پر شرب کی لاکھیں کے لیے "طلع البدر" کا گریت متقرر موجیکا نھا۔

چے سال سے بعد شرق وغرب کے لائنائی نفتر رکو خیر با دکہ سے برامانٹ ببیت اللہ کے ساننے سے متعارف مونے کے لیے والدہ محتر مربک بہنیا وی گئی اورامال طبیمہ سعد برانعام واکرام اور اوصل ساول لے کروالیں منوسعد کے ٹیول کو توہب - لیے والدہ محتر مربک بہنیا وی گئی اورامال طبیمہ سعد برانعام واکرام اور اور اس

سے والدہ تحریم بات ہیں کا دراناں بہ جدید اس کا کہا گہی و کھنے کا موقع کا مہدگا کا مواد بازاد کے اب ضوائے کا مواد بازاد کے بات شرکت سے عرصہ کے لیے آپ کو مکھ کی شہری زندگ کی گھا گہی و کھنے کا موقع دونا کی کا مواد بازاد کے بائک قریب ہے بیت الشدیعی و ورسیس صحر ای خاموشیوں کی عادی طبیعیت پرشہر کے شور و فل کا کیا اثر بڑا ہوگا ریا دہی سے سکتے ہیں جو سکتے ہیں جو سکتے ہیں جو سکتے ہیں جو سکتے ہوں موزی گذارنے برنجو رہم نا پڑھے ۔ اور دونا کا معاشرتی ، تعدنی ، دبنی اور تخارتی مرکز تھا۔ اس وجہ سے فرایش سکتے آسودہ عال تعبی اور نا کا میں ہے اور نائل میں محتر مرکز تھا۔ زندگی سے شعبے متعین سے ان شعبول نئبی میں محتر مرکز تھا۔ زندگی سے شعبے متعین سے ان شعبول کی مربراہ متار سے داخل کی مدولے کا اندر سنا

کے سربراہ معرد سے افرادِ مبلیروا ارادی رہے اوں کے سے با موہ بہارت بہت کے سربراہ معد سے افغنرل کے وجوہیں آنے عزوری سرتا تفارشرری کے اجلاس کے لیے دارا اندوہ موجو د تفارالبنہ چندسالوں کے بعد ملف الففنرل کے وجوہیں آنے سے بور محسوس سزنا سے کرشوری کے فیصلوں میں بھی طاقت ورا ورکمز در کا عنصر داخل ہو چیکا تفاران باتوں سے طفل ششہال کوکوئی سرو کاریہ نفا نگرائے کی بالآخر تحلف الفضنول میں شامل سونا ووریسالت میں اس کی یا دسترت سے کرنا اس بات

کی دہیں ہے کہ اس دور کاء ب عدل وانصاف کی پُرانی روایات سے مہا کہا تھا ور نہ عزیبوں اور کمزوروں کے حفز ق کے تعقیظ کے بیئے صلعت الفضنول "کی صرورت محسوس نہ موتی می کی زندگی کو طفل نو وارونے کچے اس طرح دیجیا ہوگا ہیسے وصند کے عبار کے اس پار کھے حکت ہورسی سموا ور دیجھنے والامحصٰ جنید فاکے دیجھنے اور جنیدا کوازیں سنسنے کے ماسواکس طرح

و صند کے عبار سکے اس بار کھیے حرکت ہور رہی سوا در دعیفے والا محص حبید فاکھے و مجیفے کامعوماتی استفادہ مذکر سکامہوا در بھیر جارسی نوج کسی دوسری طرف مبندول کرلی ہو۔

ماں بیٹے کی کوفات کے بعد ماں کو خیاں مُوا ہم گا کہ بیٹے نے والدکو تو ہنیں دکھیا ، والد کے مدنن کو ہی دکھ کے ا اِس لیے بی بی اَمنہ نے بڑے کاسفرا ختیار کیا بیڑے کے مسافر کی عراب چے سال موجی تھی ۔اب شام سے میں اُنے والے مقامات اور وافعات کے خطوط حافظ پرا نیا لَقَشَ حِیراً سے سے نسخے محدٌ اور احمد کو والدہ کا بٹرب لے ما ناہمیشہ یاد

ر برممی یا در داکد والده نے اس حرات رعنا کا ذکر بھی کیا تھا بھی بڑب کے سفر سے کد کو کوٹا تھا۔ بربات نجنگ سے دائع موتی ہے کہ خالق ادمن وسما کا نیصلہ نفا کہ اس کے آخری سیغام کا اقلین مخاطب اورنسلِ انسانی کا آخری رمبرو دگ " "امی" رہے تاکہ وہ دنیوی اثرات سے محفوظ روکر خالصناً اللہ کا بیغیام النا نیت یک پہنچا ہے۔ اس بیغیام نے نیامت

" امی" رہیج تاکہ وہ دنیری اثرات سے محفوظ رہ کرخالصناً اللہ کا پیغیام السامیت کے پہنچا ہے۔ اس بیجام کے فیامت بہک السانیت کا سابھ دینا تھا۔ اسے صدلیوں بمک بدیستے ہوئے زمالوں اور مدیقے موسئے مقامات کی بدلتی ہوئی عرورتی کے باوجو دعبنرمننبول رمنہا تھا ساس لیصاص بیغیام کو کا ملاً اللہ کا سیجا سُوا سیغیام سونا تھا۔ اگر والدیاکسی اور ہزرگ کی نسیخین ارشا دانب عالمیہ یا علم دِحرِ کے خربینے رسولِ آخرالز مان صلّی اللہ علیہ وسلّم کے فرمن پرنقش ہرصابت تو اللہ کے پیام کے

برب محصفرا در فیام کے دوران کے واقعات میں آئے کونٹر ناسیکھنا اور برب کے ہم عربحوں کے ساتھ کھیلنا آخرع كك بإدريا والسبي كاسفرنتيمي كومكل كرني والإسفر نفاء الوأك مقام بروالده مخزمه بي بآمنه لني أنتفال كباركون جاننا نناکہ مشبت ایزدی اس کمس کوکس طرح کی زندگی سے دوجاد کرنا چاہتی نہے۔ آج نچودہ سوسال گزینے سے بعدیجاس سرتا ہے کہ قدرت نے جوخاکہ مرتئب کمیا تھا اس میں کسی ایسے قلبی و دمنی عند کوشانل بہیں کیا گیا تھا ۔ جسے ور شہیں ملی ملی ' ربین اور نعلی پر محول کیا جاسکے ۔ دالد سے سلتے ہے اُطھ حاسنے سے اس کمنَّ کے لیے الیبی کوئی مہنی نہ رسی ختی جے وہ فطری طور برنفتید کے فالی قرار دنیا ماں کی مامنا بیار ومجدت ، رحم وکرم ، بطفت واحیان اور بخشش وعطا کی جانب مبری کرنی ہے۔ ابرام کے بڑا و ہر دو معبی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ دومروں ہر لطفت و کرم کے اساب سکیٹا نو کیا ہوب اللہ کا بہ شام کاڑ نہم دا دراک کی و ملہز کیک مبینیا توخود اس کے لیے مہرومحبت کاسرحیتر موجود نہ رہا مشاہداس سے بینفصودتھا کہ خود اس کے اسپنے ذہن پرکسی کبٹر کی کرم فرمائیوں سے نقش نہ اُکھرسکیں اور اس سکے غام فصل وکرم ،اُ س م کی حود وسخا او بخشش وعطا اللدكى دين مورجب نصعف صدى او زنمين سال لعدحرم كعبه كيصحن بيس بيبطيع موسئة سردا دان قرنش اوراماليان محدكونحاطب كرك أي نے فرمايا نھا: لاَ تَنْزُينَتِ عَدَيْكُمُ الْدَيْعَ اورائيے آپ اورائيے ساتھيول بركتے گئے تمام مظالم ادران کی بارکو دین کی سطح س**سے موکر دیا تھا تو وہ التّد کی عطا کر دہ " رحم**ت عالمی "کی صفت کا نتیجہ تھا شرکہ سی سزرگ کی محب<sup>ت</sup> مين عاصل كرده خصوصيت كا بُرَنُور براس مُلق عظيم كالك ادني ساكرشمه نفا جوخير البشر كو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدُنَ عَظِيمِهِ کہ کے نان کا ننات نے بیا شارہ کیاکہ اس لمبدم زنبر پر نائم کر نے والا وہ خود ہے۔ یہ وہ مقام عزّت واحزاً م سیجاً رت العرَّتُ ك بعيركوئى مبنى منين مينياسى اوريدكوئى اس كى جانب رمنهائى كرستناسيد ريدانسا نول مح اسيف رمنها ول کے وعظ ونصبحت بارشدد مرابب کانتیجہ سنیں سوسکیا۔ اگر بیمکن سوٹا زان گرزشنہ جودہ صداوی میں مثال موجود موسلے کی بنار برا دراس سے بدامیت عاصل کرسے کوئی ایک انسان نو اس مقام کے قریب بینچ سکنا "امتی" بیعیبرکا به خلق عظیماً ب کا رحمت عالم مونا ،آج کام عمل شفقت ومحبّت سے لبریز سونا اُس رحمان ورحیرکا الغام تفاییس نے قبامت بک اُنے والی نسوں کے سرفرد کے لیے اہب مثال فائم کرنا تھی ، اور پھراس کا مثبل دحر دمیں منبی لانا تھا۔اس لیے کرافیے ہن آ سنِ مبعّنت کو بہنچ حبکا تنا اور آئندہ صرف اور صرت اس مثال کی روشنی میں انسانی زندگی کومرنب کیا جانا تفا۔ پڑاؤکی مسا فرار: زندگی ، 'فاظہ اور 'فا فلہ والوں کی بے تر نبیب اور مُرجیجان زندگی ،سرحیا رسورمیت کے شیلے ادر

وُورنیگوں ہے آب وگیاہ میاڑلوں کا سلسلہ اور عین عربت میں دنیا کے واحد موجرد سہارے کا اُس طا با میں سال کے کمن مُحرُّ واحدٌ کے دل کی کمیفیت نعتور سے بالانز سے روہ سیتر جو والدی شفقت سے روزِ ادّل سے محوم رہا تھا جی نیا دنیشیز ل

له الديجد كيستماً (٢١٩٣)



المرابع المرا

کے خبول کے سراکوئی و وسرامکن زیارہ عرصہ کے بید بنیں و کھا تھا ، اور پھراس ماحل سے بھی عظمدگی ہوگئی تی ۔ ان کے ابال جان کو ابب پڑا دکی لینی میں واحد سہار سے سے قبدا موکر اپنی والدہ کی کنیز سے کیا کیا سوال کتے یا مذکتے ہوں گے ۔ اناں جان کو کمیا ہوا ہے ؟ کل تو لول رہی تھیں ۔ آج کیوں بات بنیں کرتیں ؟ وگ آئیس کہاں سے حار سے ہیں ؟ وہ کب والیں آئیں کی سر بحک جا بین گے ؟ اور پھر خیج میں صرف ام ایمن برکہ حیثہ منی اور چوسال کا وربتہ ہم ۔ اس تبریل نے الوا کے مفام کو کی سر بحک جا بی اور پی سے بالا رافواج مدنیة البنی کے دور ہیں وکھنا تھا گراس و تن اس کا کسے خیال موسکنا تھا۔ وہ سفر توسب پسالا رافواج مدنیة البنی کے بی فرزندگی کے دور ہیں وکھنا تھا گراس و تن اس کا کسے خیال موسکنا تھا۔ وہ سفر توسب پسالا رافواج مدنیة البنی کو بیش آئی یا میں محفول کی تیا ری کی مبنیا و سفے جو فیز السا نیک کو بیش آئی یا عین محفول میں بھی تنہائی کے عادی بیچھ نے غم کے اس کو ہگراں کو بی محمول نہ کی ۔ مطابی حاور نہ سمجھ کرکھ ہو جینے یا شننے کی صرور دت ہی محمول نہ کی۔ ۔

محد مرمر پہنچ کراتم المین نے کن الفاظ میں صفرت آمذ کے آخری الفاظ صفرت عبد المطلب کے ہونا کا در المحد میں میں الفاظ کا جامر بہنا کر فاکا در اللہ بہن کا در اللہ کی بیغل کا جام بہنا کر فاکا در اللہ بہن کی بیغل کا جام بہنا کر فاکا در اللہ بہن کی مطلب کے حصتہ بن آئی ۔ بید دہی عبد المطلب بہن جن کوجاہ زمز میں منایا جا سکنا ۔ اب آج کی کفالت معر دا وا عبد المطلب کے حصتہ بن آئی ۔ بید دہی عبد المطلب بہن جن کوجاہ زمز کو معلوم کرنے اور دوبارہ کھرو النے کی سعا دن نصیب مرئی ۔ آپ کے ذمہ حاجیل کو بانی بلانے کی خدمات بھی تھیں۔ دا والے نعفے بیم بی بیانے کی میں میں اللہ بیم کی میں اللہ بیم بیار سے کو دیمی بیار سے گود میں مجمل اللہ بیم داللہ بیم بین اللہ جاتا وا داکی کلیم برسی منمی ہوتا اور دا دا اب اللہ بیم بیار سے گود میں مجمل اللہ بیم دیا ہوت کے دا کہ کا میں بیار سے گود میں مجمل اللہ بیم دیا ہوت کے دیمی بیت اللہ جاتا وا داکی کلیم برسی منمی میں اللہ بیم اللہ بیم کے دیمی بیار سے گود میں مجمل اللہ بیم دیا ہوت کے دیمی بیار سے گود میں مجمل اللہ ہے۔

الله نے اپنے آخری منبی کے لیے جو تربیت مفر رکودکھی تنی ،اس میں کسی بزرگ کی بزرگی ،اُس کا عام کوگوں سے طیائی ،اس کا بھا ہور وزمترہ میں رعب و دبربداور اس سے اصول زندگی کا دخل منبیں سوسکنا تنا ۔مبا داکسیواس بزرگ کی منبی سوسکنا تنا ۔مبا داکسیواس بزرگ کی منبیت میں گھر نہ کرجائے نا کہ اس کا خلی نظیر اس کی سفات کی حبکہ بااس کا گراس کا خلی نظیر اس کا حلال دجروت ،اس کی سپرسالا دی ،اس کا عدل دانصاف او راس کا مملکت ، ریاست اور سحومت کے معلایات کوس کرنا ، ممل طور بر دحی کی عطاکر وہ لبجبہ بیت برخصر ہو ۔ بہی وجہ نظر آئی سے کہ مدینہ سے کہ مدینہ سے کے خلیلہ بیت بست کو شکر آئے کے حبد لبد برجب معنور آفد سکا سن بشکل آئے منال کا ہُوا تھا تو دا دا نے بھی واعی اجبل کو لبدیک کہا ۔

وا وا نے بہتر مرگ بر فیصلہ فرمایا تھا کہ آپ کی نگہ داشت آپ کے چچا حضرت الوبطالب کریں گے۔ الوطالب کی مالی حالت انتی آب کے حضرت الوبطالب کریں گے۔ الوطالب کی مالی حالت انتی آبھی نہ نفی گرا تھوں نے آب کو انتہائی بیار اور شعف نت سے رکھا ۔ بیروہ وور ہے جب آب نے گر بانی کے فرائفٹی تھی الزائم میں میں الزائم ہے جان بھی کہ ورسروں کے حالور بھی شامل سر نفی تھے ۔ بول محسوس سم ناسبے کدا مانت کی گہر آپ کا آغاز کمسنی میں میں موگیا تھا۔ امانت و دیانت کی یہم الدورا ذال سنجا رت میں میں جاری رمایت کی آبی تیم الدی الدین کا لقب

اس المراض می این المراض می می می ازادی دلئے اور بیے خو مناسقید کو معمول سمجا جانا تھا۔اس طرح ای می اور المراض این میں المراض کے نے دیاجس میں صات کوئی ،ازادی دلئے اور بیے خو مناسقید کو معمول سمجا جانا تھا۔اس طرح ای می می میں میں میں مولی ہے۔ سمات صاصلی سوگئی سوگی۔

اڑھائی تین سال لعدسب آپ کی عمر بارہ سال کی متنی تو آب نے حضرت ابطالب کے ہمراہ سخیارت کی غرص سے شام کاسفر کیا فریش مکہ حافروں میں جنوب کی جانب اور گرمیوں میں شمال کی جانب سخارتی تا فلے دوار کہ کیا کرتے سکے جولوگ خود نہیں جاسکتے سکے وہ دومروں کو اپنا مال وسے کر دوار کرتے اور متنفظ فیصد کے مطابق منافع میں شراکت یا آجرت کے اصول پر کام کیا جانا شنام اس ذفت باز نطبنی محومت اس وقت ایٹ بیا اورا فرانغہ کی سے کے اصول پر کام کیا جانا شنام اس ذفت باز نطبنی محومت اس وقت ایٹ بیا اورا فرانغہ کی سے طانت ورحومت محبی عباتی متنی مشام کے سفر میں عام معلو مات میں اضا فرود رسم اور کھی محبی عباتی متنی دوران بارہ سال کا فوجوان معاشی امور کہی محب کی اخلاتی اوروئی سطے اس فدر گریکی تنی کہ اس سفر کے دوران بارہ سال کا فوجوان معاشی کی وران ہیں سکے مسائل کی منبی دوران کار اسلام کی تعلیمات کو ایک دام ہے کی مرسری کا قات پر مبذول کیا ہے۔ اہل معارب کی فرطرت کے خلا وہ اس کاکوئی مقام نہیں۔

سن بوغن کے بعدائی نے صرورا بیے سفراضیا دکتے ہوں گے۔ اورلا محالہ تجا دت بیں حمقہ لیا ہوگا۔ اس لیے کہ ابین کا لقب معالمات کی حن کا رکر دگی پر مہی مبنی ہوگا۔ اس طرح حضرت خدیجۃ الکبی وہی اللہ عنہا کا آپ کو مخارک کی سامان تجارت کے بیاج وہت پر بحربال چرانے کا تجربہ مالید کی نبوت کا باعث بنا راس فند مرکا۔ برکنا کہ بیسے تجربے جہا گیری وجہا سابان کی بنیا، قرار منبی فینی عنیا منا مائی منیا، قرار منبی فینی عنیا منا منا کہ منیا، قرار منبی فینی منا منا کہ منیا، قرار منبی فینی منا منا کہ منا اللہ کی منیا، قرار منبی فینی منا منا کہ منا کہ درسالٹ تو خالصتا اللہ کی دیں سے ۔ ایمل و کا بل وین جس نے قبارت کہ کے لیے درست نظام حیات کا منا اور ایک کی احتمالی منا منا منا کہ منا وران کی کی احتمالی ایک منا وران کی کی منا وران کی منا ورانے کی منا وران کی منا وران کی کی منا وران کی منا وران کی منا ورانے کی منا وران کی کی منا وران کی کی منا وران کی منا وران کی منا وران کی منا وران کی وران کی وران کی وران کی منا وران کی منا وران کی منا وران کی وران

A STANCHARD FOR STANCH STANCH

م المعنى المعنى

وسی غلط مفصد یا محص میں کا رہی ہے ہے اس کا کنات کی تخلین کا بہت بڑا مفصد متھا۔ اس کے اندر المسلم اللہ کی معلوں بے انداز قرتیں داخل کی تغیب اور معیران قوتوں سے عمل اور رقوعمل سے تیتی بیں اس کا کنات کے ذرق مرا مرکزہ ارتئی رائی کو دجود میں لایا اور پانی کو طبغہ مقام ویا گیا ہوکسی اور شے کو شہر سخشا گیا تھا۔ خاتق العلمین نے اپنا عرکش اس پر قائم کیا تھ پانی کو ایک اور اسم خاصیت بخشی۔ اِس کے ذراجہ سرزندہ شے کو پیدا کیا ہے۔

یں و بیک اسرار ہم کا بیست کی وجود آگیا جو خاتی العلمین کے شام کاد کے رشتہ جم وجاں کو قائم رکھنے کے لیے اور مجر اور مجرجب اس کرۃ ارضی پر مہر ننے کا وجود آگیا جو خاتی العلمین کے شام کاد کے رشتہ جم وجاں کو قائم رکھنے کی لیے م صزوری متنی تو مجراسنی اس متوازن نرین رائتین ہے وہ ۵) کو اپنا ٹائب بناکر اس کرۃ ارض پراٹارا (البقوم : ۲۰) گواسے مثی اسے درست کروں سے بنا باگیا تھا گراس کے بنے سنور نے بیس کوئی می روا منبس رکھی گئی تھی مجبوفر شترں کو بھی ویا کہ جب بیں اسے درست کروں اوراس بی ای گریٹر ناکھی اوراس بی آگریٹر ناکھی اوراس کے آگے سعد سے بیں گریٹر ناکھی

اللہ تنادک د منعالی کا بشر ناکی کے اندرائی وہ کا کھونی میں درست تھا۔ اس لیے کہ اسے اپنا نائب بناکراس کر دارس کی انتہ کے فرت کا تبالگانا نامکن ہے۔
کردارس پر بھیا جا رہا تھا۔ اور یہ رُوح امر رقی کا بتیجہ ہے اس کر سمبنا اور اس کی انتہ کے فرت کا تبالگانا نامکن ہے۔
اس لیے کہ اس کا تعلق الدا لعالمین سے ہے ۔ اور اللہ تعالی کی قرقر لینی اس کی صفات کا اندازہ لگانے کے بیمنی ہیں کہ
اس کا منات ہیں جو کی ہے اور س طرح ان تنام سیاروں ، تنام برتی اور مافر ق البرقی رود ک کاعل اور روّ مل ہوا
اس کا منات ہیں جو کی ہے اور س طرح ان تنام سیاروں ، تنام برتی اور مافر ق البرقی رود کی کاعل اور روّ مل کو تنام
ہے اس پر عبور پالیہ نے سے خالق کو کا منات کی فلدرت ، توت اور اس کی صفات کا علم وہیج نرسے ۔ اگر اس کر وارص کے تنام
سمندروں کا پانی روشنائی بنا لیا جا کے اور اس کے تنام ورضق سے قلم قراش لیے جائیں شبھی اس کی فکدرت کے اوصات
گیا تے منہیں جاسکتے۔

ب ہے ایں بات ۔ اس مٹی سے بنے سوئے انسان کو بانی مخون پراہیب فوقبت بھی مخبٹی۔اسے روزاقل سے علم المانٹیا عطافر مایا ۔ بیلم رے کراسے اس کرہ آارمن پر بطور خلیفہ نٹمکن کیا۔اور تھراسے اس بات سے حبی آگا ہ کیا گیا کہ گوتھاری خلافت کرہ ارمن کے

له وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا رس ٣٨-٣٠)

له وَكَانَ مَدَّشُهُ عَلَىٰ الْمَاءِ ..... دهود ع: ١١)

ل وَحَبِكُ لُنَاصِنَ الْمُأْءِ حُكِّ نَسَيًّ حَيِّى ﴿ : وَالْاصْبِياءُ ٢١ :٣٠)

كه فَإِذَا سَنَّ تَنبَةً وَ نَنَغَتُ فِي فِيهِ مِنْ تُوحِي نَتَعَوَّالَهُ سَجِدِينَ رَص : ٢٨ : ٢٠)

هِ تُمَلُ السُّرُوحُ مِنُ اَصَورَتِی - دالاسواء ۱۰ : ۸۵)

ب و حرف البَعْرُ مِيدَا دُا لِيَعَمِلَتِ دَبِي لَنَيْدُهُ الْبِعُرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفُكُ كَلِمْكُ دَبِيٍّ - رمويم ١٩ ١٩) به قُلُ لَوْهَانِ الْبِعَرُ مِيدَا دُا لِيَعَمِلَتِ دَبِي لَنَيْدُهُ الْبِعُرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفُكُ كَلِمْكُ دَبِيٍّ - رمويم ١٩ ١٩)

ق وَعَلَّمَ إِذَمَ الْأَسْمَا ءَكُلُّهَا - (النَّهُ ١٣١١) \*

وَيْ كُورُونِ فِي الْكُورُسِ خَلِيمُ فَاقْ رَالْبَعْرِهُ ٢٠٠٢)

www.KitaboSunnat.com

3-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4-19

4

اس کرہ ارسی پرانسان کی زندگی لا تعدا و مروحزیسے گذری ہے بنٹروع کے ایتم بی ایک ہی متن بن كرندگى گزارّنا رہا ہ گر جوں جوں انسانوں کے علم میں نرتی ہوتی رہی تو بعض انسان علم کی مَوجُودگی کے با دجو دیگرا ہی میں متبلا ہونے سے اورا کیں کے اختلافات کی خلیج وسیع کرنے دہے ۔ لیوں تھنے کرحب اللّذ کی جانب سے علم حاصل ہر حانا سے تر بھرعلم ے اس عزور کی وجہ سے عجبیب و عزبیب ماویلات نے ذرابعہ آئیں میں اختلا فات مشروع کر دلینے۔ اہل کتا ب علمانے میں اسی طرح کیا اور بین انسانیت گروسوں ، فرقوں اور صفوں میں منتی گئی ۔ درست کداگر اکتٹر جا متها توانسان ایک سی اُمت ہے رہنے کیے گرمشبہت ایزدی کوانسان کی جلائی میں اس کی اپنی کوشسش ا درا پنا اختیا راستعال کرنامغصود نھا اس کیے کہ النان كوسب روزا قل علم الاست بأبخشا كما تفا او ركائنات كي خبلها شيام إس كم سليم شخر كي مُنَى تفيين نومفصو ديين فعاكم یه فاک کا پنا جاں کمیں میں سرانیے خدا داؤلم کے ذرایعہ خو د تسجیر کا ثنات پر قدرت حاصل کرے خلیفنذ اللّٰہ فی الارض سے مقام کی ذردار این کر کما طور پر نباه سے ماس کے علم میں اضافد اور اس کے علم حاصل کرنے کی صلاحیت میں مردور میں اضافہ مؤمّا رہا ہے ہوں حوں اسانی ذہن ترفی کرا اول الله تبارک و تعالى اسبنے فرت دو بېغامبروں سے دربعد اس سے علم میں اضا فد کرنا را سے مسمعی نناكى سطع بربهبي حبزا فيائى مدوف كاندرا وركهي فبليد وعبزا فيه دونول ميشتل انساني گرومون كك بدايت مبيج جانى رسي النانول كو مختلف ا دبان مين سبط جانا اس وجه مص محلى خطا مگر بالاً حز انسانيت كواكب سي دبن پر نائم موكز نسير كائتات كه ازاز ل مقررشده منتئ مفصودي جانب سفرا خذار كرنانها وانسان سفرك به آخرى كراى سونى عنى اوراس آخرى مدّت سفركم ليبآخرى ببغام ادراً حزی مراببت کا آنا صروری تفاراس آخری میغام کو عالم انسانی کا مشترکه وین مزما تفاییعبی اس کام روورمی میزها ک ے بیے سرزوں سونا صروری تھا۔ اس طرح کا زمان ومکان سے بلند تر نظام حیات صرف خالق کا تبنات سی مرنب کر کے الناؤں كرسينياتكنا تفارَحب پيغام نے قيامت كركے بيے سردوريل اورسرمقام پر كابل على مونا تھا اس بيس اصول مبی صر و ری نفے اور حز تبایت کا مونا مبی لازمی نفیا۔اس میں اشا رات و کنا بات ،نشببیدونمثیل مبی مونا تمنی اور اس میں بعض سپوک پر بار بحیوں اور نفاصبل کا سونا بھی صزوری تھا۔اس فذر تعزع ،اس فدر مطراؤ ،اس صرورت محے لیے استدلال اور برامین ،اس فدروسیع مبدان او راننی طویل مرت کے مدیتے ہوئے حالات کی صرور مات کواکیک ہی کما بیں

ه وَسَخَرَ لَكُ وَمَا فِي السِّلُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيبُعاً مِّنُهُ ﴿ وَالْجَاسِهِ ١٣٠٣٥)

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَّاحِدَةً - (يون ١٩٠١)

له وَمَا اخْتَلَفَ الْكَذِيْنَ أُوْلُوالْهِ تَبَ إِلْآمِنُ بَعْلِهِ مَا جَاءَ هُدَةُ الْعِلْمُ بَغَنَيْم مَيْنَهُ ثُو الله عدان ١٥:٣) عمد وَلَوْشًا ثَمَا اللّٰهُ يَجَعَلَهُ ثُولُ مُنَّةً وَاحِدَةً - (الشوري ٢٠:٨٠ - العاصده ٢٨:٥ ، هود ١١ ، ١١٨)



هم دینا صرف اورصرف خالقِ انسان سمی کرسکتا تھا اور جب اس کی نظر میں انسانی ذمن انسے گہرے اور وقیق بیغام کر سمجنے کے قاب سردگیا نوبچراس نے اس بیغام کو اس انسان صلّی اللہ علیہ وسلّم کے ذرایعدانسا نیست بوری انسا بنت قیامت بک پر ایجنے والی انسا نیست کی جانب روانہ کیا اور واضح الفاظ میں اس سیّدالبستر کو مخاطب کرکے فرمایا ، -

منانے والااور ورانے والابنا كرميجاتے - رسا: ۲۸: ۲۸)

اِس سِغام نے گو قیامت کے لیے فالم اور قابلِ عمل رہا تھا ۔ گراس پر ممل طور برعل کر کے مثال بی کرنے کی ذمرواری صرف ایک انسانی کووی گتی۔اس ایک انسان نے عام شہری ، ناجر، آجر، پٹروسی معاشرے کا باعزّت النبان ا ما نون كا باراً ملى في الا مصلح ، برايت وين والا بخطيب ، سياسي ،سيرسالا را ورسكوان بن كرعمل مثال فا مُركزا على ، كد زندگی مے مختلف شعبوں اور مختلف مقامات بر زندگی کو کس طرح گذا زما ہے۔ فرآن خاکی کا سات کا کلام لیے گراس پر عمل انسانوں نے مختلف اووار میں مختلف حغرافیائی با مبدلوں کے تحت کرنا ہے۔ وائمی میغیام کوصدو دلشریت کے اندررہ کرزندگی کی ایک ہی مترت میں اس محل طور پر بیغام بڑمل کونا تھا کیونکہ انسس عمل کے مطابق رمتی ونیا بھر کی انسانبت نے عن برا ہونا تعالیہ اس لیے اگرعالم انسانی میں کوئی منجزہ رُونما شواہے تو وہ بیمٹن زندگی ہے جس نے اللہ کے عطاکر دہ مکن بیغام کے مطابق عمل کیا ہے۔ اور اس واحد انسان کی اس واحد زندگی نے نوبہ بن کرانسائیت کو تسخیر کائنات کی منزل ک ہے جانا ہے۔ گرِب محسوس ہزنا کہ کئ کے لمح جب کا نبان وجو دمیں آئی ، اور اس کا نبان کے مختلف حصول کے عمل ، اور مرّوعمل کے نتیجے میں امس کرّۃ کارینی کوحیات انسانی کے قابل نبایا ، نو خالقِ کا تبنات کی نگا ہوں میں پورا خاکہ موجود تھا اِس حیات کولاتعدا در سنا وُں کے ذرابعہ اِس مقام کک لایا گیا جہاں وہ لا فا نی نظام حیات کے مطابق رندگی گذار کر ایسس کو تنات کومسے کرنے کی مہم برجل کھڑا امو ۔ گراس لافانی نظام حیاب کے بیدائیے ہی مثال میش کی ۔ اِس بید کارٹ لگھ تبار کرنے میں صدیل گزارنی نفیس اور اُسسے بچین سے بعثت تک میرونی ا نزات سے مؤطر کھر کھر کو اپنے لافانی بنیام پرعمل رقے سے فابل نبانا تھا۔ اگراس لا فانی انسان کے کسی اُستا دیکسی رمبر پاکسی اوی سے سبن ماصل کئے ہمنے تو مجرده التُدك نازل كرده بيغام كم مطابق ب آميزش زندگي فاكدارسكنا - ا دراس كامروزل ،مرفعل اورمر ردّوعل

التُدكى مانب سے فابل إطاعت دمونا-فيارت كك كے ليے رسينے والے احكام كے دوران اطبيعطالر سول كاباربار

اِ عا دہ اِس بان کو پٹمنہ کر ناسیے کہ الٹر کے آخری رشول کا رسالت شکے سلسلہ کوخت<sub>ا</sub> کرنے کے بیبے ببی <u>مصن</u>ے ہیں کہ اب

انسامنیت اکیے سی نظام پرعمل کرتی ہے اور آئندہ ادبان میں ٹبنا بند موجائے ورکنہ علوا دم الکسٹماء سے ہے کو

له اَلْيُوَمُ اَكْمَلُتُ كَكُوْدِ بُينَكُوْ رالمائده ٢٠٥) مِنْهُ فَتَدْكَانَ لَكُهُ وَلُـ رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَكٌ (الاحزاج ٣٠٠٣) من رسول المسانی نے کی مقی۔ دہ رائیگیں جاتی ختہ رسالت کا اصول انسانیت کو ایک و صدت بین نسلک ہم میں میں میں میں منزل کی طرت ہے جاتا ہے مصرف قرآن میں مندیں ملکہ سبرت کا ایک مہونا با لاّ حزالسانیت کا ایک ہی پیغام پرعمل ہرا ہون یقینی بنایا ہے۔ یقینی بنایا ہے۔

بفتنی بنا اسے ۔

جب بہر عالم انسانی کی انتہائی اور آخری منزل بعین تسجیر کا بنا تا درکھی جانے اور اللہ کے آخری بیا میں منزل کی جب بہر عالم انسانی کی انتہائی اور آخری منزل بعین تسجیر کا بنا کا دعفور سرور کو نیس فائم الرسل سید البشر منزل کی جانب ہمری کو در بھی جائے اُس دفت بھی یہ راز سمجہ میں تنہیں آتا کو حضور سرور کو نیس فائم الرسل سید البشر صلی دائد علیہ دستر کی دارہ کے سے خود اللہ کی جانب سے وور درکھے گئے اور ان معنوں میں آئی دکھے گئے کہ خود خالق کا تمات آج کو آئی اُس کی کہ کے کہا دارہ بھر خود میں لانے کے لیے اور جے قیامت کہ کہ کے لیے مارہ جانب کے لیے اور جے قیامت کہ کہ کے لیے مارہ حدوں کرتا ہے۔ لیے اس سہتی کو آئی نظام تائم کیا ، اور بھر خود می فرمایا :۔

یک کے بیے شال نبانے کے لیے صداح صداوں برحاوی ایک آ فاتی نظام تائم کیا ، اور بھر خود می فرمایا :۔

الہ لا کے لیہا خلفت الا خلاک یا





## مُحتر صلاح الدّين

انسان استر تعالی تخلیق کا شام کارہے، اسے احن نقیم پرسپ دا کیا گیا ، اس کے جبد خاکی میں اس کے خالق نے خود اپنی رُدح بچونکی ، اس کے دود در اپنی لامحدود صفات کا ایک ملکا سا پر تو ڈالا اور اسے مظہر صفاتِ اللی بنا یا۔ اسے وہ علم عطا کیا جو فرسشتوں کو بھی حاصل نرتھا، اسے اخرون المخلوقات قرار و سے کر فرشتوں سے سجدہ کوایا اور ان سے خلیت و مقسلیم کوائی گئی اسے جنت کی نا قابل تصوّر داحتوں اور نعمت نواز اگیا اور پھرزمین سے آسمان کے جبلی ہوئی دسیعے برم کا نمانت سجاکر اور زبین کر سجی نوم مفسب پر فائز کر کے بہاں جیجا گیا۔ برخطمت و رفعہ ست ختم ہونے والے سا مان زلیست کے خزانوں سے بھرکر اسے خلیف اللہ کے خلیم مفسب پر فائز کر کے بہاں جیجا گیا۔ برخطمت و رفعہ سب بل است باز معامل ہے .

اس گروہ انسانی میں لعص نفرسس فکرسیر کو خلافت کے علادہ ایک اضافی اور خصوصی منصب نبوت کا عطا ہواجس نے اخیں دوسرے لوگوں کی نسبت بلند نز درجے پر فائز کر دیا۔ اس خصوصی گروہ انسبیا میں اللہ تعالی نے مرف ایک ہتی کو فنخب کرکے لیے خاتم النبیتن اور دست میں بلند تربن مقام میر فائز کر دیا ، اس پرخو دورود سجا ، فرست توں کی ٹویلی گادی گئی کر اس خطیم ہتی پورے عالم انسانی بین بلند تربن مقام میر فائز کر دیا ، اس پرخو دورود سجا ، فرست توں کی ٹویلی گئی کر اس خطیم ہتی ہوں دورود سجا بہ فرست توں کی ٹویلی میں کر اس خطیم ہتی ہول اور بھیلے دیو اور مسلا نوں کو بتا دیا گئی کر محصلی اللہ علیہ وسلم پر در دوری ہوئی کے اجازی کھی نہ قابل قبول اور قبامت میں میں میں سے جس کسی کو ہوایت در بنمائی صاصل کرتی ہے دہ محمد کے اسورہ حسنہ کی بیروی کرسے ادر سرطرف سے مندم دو کرو کرم وت اسی نموڈ کا مل کی طرف دیکھے۔

ت محضورا کرم کو بیرمقام و ترسبہ کیوں عطا ہوا؟ اس سوال پرغور کیاجائے اور قرآن کریم میں اس کا جواب تلاسشس کرنے کی کوشسنٹ کی حبائے نوایک ہی بات ساسنے آتی ہے اور وہ یہ کہ حضورؓ نے کا رِنبرّت کی تکمیل فرما ٹی سبے اور یہ کا رِنبرت نِقا تکیلِ اخلاق۔

انسان اُپنے طبعی دیجود میں و درسری ذی جیائت مخلوق سے مختلف نہیں۔ اس کا جبّی کردار حیوانات سے جبّی کردار کی طسرح خود کا را دراحتیاجات ، جذبات وعواطف اور احساسات و میلانات کے لحاظ سے یکساں ہے، اسے ہو چیز حیوانات کی سطح سے اُوپراٹھانی اورا نشرف المخلوقات کی بلندی نک بہنچاتی ہے وہ اس کا اخلاتی کردار ہے۔ انبیا بِرکرام اسی اخلاقی کر دار کی تعمیرونٹ کیل سے بیے بھیجے گئے ، کتابیں اسی منفصد کے لیے انا ری گئیں ، حکمت اور میزان (شعور خیرومشر) کا نزول اسی مؤض سے ہوا ، انسان نے اخلاق کا بہلا درسس خوداپنے خات و ما مک سے حاصل کیا یخلینی آدم کے بعد تعلیم آدم کا ذکر کرتے ہو



وَعَلَّوَ ادَّمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا - (بقره ٢١٠)

02r.

اورالله ف اوم كوسارى جيزول كے نام سكھاتے -بها ں نام کھانے محصفہوم کمیں امشیہ کتے خواص ، نافع ومضربہلو ، استعال مے طریقے اوران کے ساتھانسان کے تعلق ورویہ کی نوعیّت

سبشال میں اور لفظ محکم آسے میاف بتاجاتا ہے کہ بیم کامل نیا ،اوھورا نہیں۔انسان کو اسس دنیا میں زندگی کے آغاز کے لیے اور بھٹیت خلیفد اپنے مشن کی تھیل کے لیے جننے علم کی ضرورت بھی وہ العلیم نے اپنے لا محدود علم سے بقدر ضرورت اسے مہیّا كرديا - كوباجوانسان كاخالق بعيد، وبى أسس كامعلم اول بهي به اور بيراس كى باركاه مصعلم واخلاق كالنزان كالخرامس ونيا من جو بهلا انسان تصحاكيا وه بهان اپني ادر آست ده نسل كي نعليم وتربيت پر ما مركز كه انسانيت كامعلم اوّل بنا ياكسي-اس بعد جتنے انبیاء انسان کی مابت درمنہا ٹی کے لیے مبعوث کیے گئے وہ درحقیقت سب کے سب معلم اخلاق ہی ننظ حضوراکم ف اینمنن کی وضاحت خووان الفاظی بیان فرماتی:

إنَّمَا بُعِـثُتُ مُعَلِّمَا ـ

مجيم علَّه بناكر صحاكياً -

اور پیراسس معلم انسانیت نے اپنی تعلیم کااصل مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا :

إِنَّمَا بُعِتُتُ لِاُتَّكِيِّمَ مَكَامِ مَرَالُاَخَلَاق.

میں کارم اخلاق کی تھیل کے لیے جیجا گیا ہوں۔

ان دونوں احا دیث کو باہم مربوط کرے دکھے ہا سے نوح اصفیمیس ہوتا سے کیملم کا اصل مقصود اخلاق سبے - اخلاق مطلوب سپے اور على اسس كا ذريعه معلم كاكام مض انتقال علم نهير، تشكيلِ اخلاق ہے۔اب يہ ظاہر ہے كسى جى كام كى كميل سے بيان خوداس میں کا مل بونا ایک لازمی شرط ہے کمال کے لغیر کمبل کا تصوّر مال ہے بعضور اکرم کو بیکما لیس درجہ میں صاصل تھا اسس کا

اندازه خالن کمال کی جاری کرده اسس سندسے ہوجا تا ہے کہ:

وَ إِنَّكَ لَعَالَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ - ( القَلمِ: ٣)

ادرب سک اے محد اتم اخلاق سے بلندرین مرتبے یرفائز ہو۔

یرافلاق جس کے بلندترین مرتبے برفائز ہونے کی سندھاری کی جارہی ہے ، ہے کیا شے بعلم وعمل کی محمل کیجاتی اور تول و نعل کی ایسے کا مل بم آ بنگی جس میں علم کاعل سے اور قول کا فعل سے کوئی فاصلہ نہ ہو۔خارجی اعالٰ کاقلب وضمیر کی واضلی زندگ

سے کہیں کمراؤنہ ہو پنتخصیت مربط ومنظم ہو، منتشر اور نقسم نہ ہو۔

اس نوعیت کی اخلاقی زندگی کے بلیے علم کا درست ہونا صروری ہے - اگر علم کی بجائے کوئی شخصیت محصٰ طن وگمان پر منبی حبل کواپینے اعمال کی بنیاد بنا بلیٹھے اور اس سے اندرتو ل وفعل کی کیجا ٹی بھی موجرو ہو توسم اس سے کرمز ارکو اخلاقی کردار فت سرار Report Change Ellips

سول نمبر\_\_\_\_\_\_م

معیارِ اضلاق بن سکتے کیونکہ قول بجائے خود نافص اورجبل پرطبنی ہے ، اس سے مربوط و منسلک اعمال اخلاق کا مفلہر نہیں ہو سیام موسور معیارِ اضلاق بن سکتے ہیں ۔امٹر تعالیٰ کوجوا خلاقی کردا رمطلوب ہے وہ اسی علم پر ملبنی ہو ناچا ہیے ہو خود انسس کاعطا کردہ ہے ، جیے وہ معیارِ اضلاق بن سکتے ہیں ۔امٹر تعالیٰ کوجوا خلاقی کردا رمطلوب ہے وہ اسی علم پر ملبنی ہو ناچا ہیے ہو خود انسس کاعطا کردہ ہے ، جیے وہ

علم قرار دے وہی علم ہے اور جے وہ جل فرار دے وہ سرا سرجبل ہے ۔ اب اس سوال برغور بہیجے کہ تمیلِ اخلاق سے کیا مرا دہے ؟ کیا سابن انسپیا تعمیر اخلاق کے شن ہی ناکام رہے تھے؟

کیاان کا اپنااخلاقی ک<sup>و</sup>ار کاملیّت کے درجے پرٹورانہیں اُرْ ناتھا ۽ معا ذاملہ البی کو ٹی بات پُذتھی۔ قرآن توتمام اسبیا کو زمرف کامیاب قرار دیتا ہے بلکدان کے درمیان فرق قایم کرنے کی ممانعت کرتا ہے ؛

لَانْفَيْرَانُ بَيْنَ أَحَدِهِ مِنْ شُسُلِهُ وَ الْجُرْمِ : ٢٨٥)

ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دور سے سے الگ نہیں کرتے۔

حب انبیاً کے درمیان کوئی فرق نهیں تو پیرخلق عظیم کی سندماری کرے بہ فرق کیوں قایم کیا گیا ہے ؟ کیا لعوذ باللہ پچیا انبیا کہ اخلاق کے معاملہ میں کسی بھی درجے میں کمزور نتھے ؟ توان نواخیس اپنے دور کا ہنٹرین انسان قرار دیتا ہے ، بچرا مس فرق کی اصل حقیقت کما ہے ؟

اسس فرق کوایک مثال سے سمجھنے کی کوشنش کیجیے۔ ہما دا مرقر بنظام تعلیم برائم کری کی ابتدائی جاعتوں سے کے رینیوری کی اعلی سط کہ مختلف درجات میں عود آئیسیل ہُوا ہے۔ اس کے مختلف درجات میں تعلیم دہنے والے معلّین اپنی اپنی ہے ادر اخلاق کے لعاظ سے بہترین کر ار کے مائک ہیں۔ ان سب کی تعلیم اور طراقیہ نے کا دبنیا دی طور پر کیساں میں ۔ بوحقائی جاعتوں ہیں بحویں کے ہم وشعور کی سطح کے مطابق ذہن شین کرائے جاتے ہیں وہی اگل جاعتوں میں علم کی وسعت اور مواج کی فرا میں کا فریعہ ہے رہتے ہیں تعلیم کے بیسے اور واضع ہونے جینے بین نظام اخلاق جی افلاء علیم ہے میں خری درجات کے سیرت و کرار کی تشکیل کا ذریعہ ہے رہتے ہیں تعلیم کے کہتے ہے کہ معلی میں موجے کے مسلم کی مربعے کے معلی میں اختیاری میں ہیں ہیں ہیں ہو کہتے ہیں ہوں ہی کہتے کہ معلی ہوں معلی ہوں ہے کہ کہ موجو کے مسلم کی افراد ہو کہ کہتے ہوں اور مسلم کی کہتے ہوں تعلیم کو اس نوابل بنا دیتی ہے کہ اب وہ سے تعلیم کو مربعے کے تعلیم کو مسلم کے مسلم کے بل پرسلسلہ تعلیم تا میات جاری دکھ سے مسلم کو مسلم کے بیاز ہو کو خود اپنی صلاحیت اور مطالعہ و تحقیق کے بل پرسلسلہ تعلیم تا میات جاری دکھ سے کہا میں مربعے سے نیاز ہو کو خود اپنی صلاحیت اور مطالعہ و تحقیق کے بل پرسلسلہ تعلیم تا میات جاری دکھ سے کہا میں مربعے سے نیاز ہو کوخود اپنی صلاحیت اور مطالعہ و تحقیق کے بل پرسلسلہ تعلیم تا میات جاری دکھ سے کہا کے مام سہار وں سے سے نیاز ہو کوخود اپنی صلاحیت اور مطالعہ و تحقیق کے بل پرسلسلہ تعلیم تا میں تو اس نوابل بنا دی سے بیاز ہو کوخود اپنی صلاحیت اور مطالعہ و تحقیق کے بل پرسلسلہ تعلیم تا میات جاری دکھ سے کہا کہ مسلم کو تعلیم کے تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کے تعلیم کو تعلیم

یمی صورت الله تعالیٰ سکه امس نظام تعلیم وزربت میں نظراً تی ہے جو انسان کو ایک اخلاقی وجو دبنانے کے لیے مرتب کیا گیا۔ حضرت آدم کو انسانیت کے عبدشیر خوار گی میں اس کی تعلیم و تربیت سے لیے جس مقدار علم کی خرورت تھی وہ انھیں ایس کر میں مذرو میں میں منطقہ مزید کر سے میں میں اس کی تعلیم و تربیت سے ایے جس مقدار علم کی خرورت تھی وہ انھیں

ان کے رب نے مینا کروی ۔ انھیں زندگ کے بنیا دی حقائق ، انس کے مقصد اور معروف و منکر کی صورت میں اخلاقی اقدار سے آگاہ کر دباگیا ۔ اب بیز ظاہر ہے کہ انسانیت کو اور اس کے اردگر دھیلی ہوئی وسیع دنیا کو اسی عہدِ شیرخوارگ تک محدو و نہیں

ہ ماما روب یہ اب بیر ماہر سے مداسہ بیت و اور اس سے ار دروجینی ہوی ویت دییا او اسی عهدِ میر خواری تک محدو و سیس رہنا نفا ۔ نموادر ارتعام کا سلسلہ جاری رہا۔ انسانیت لینے عهد طفولیت اور بلوغت کے مختلف مرامل ط کرتی ہوئی آگے ٹرھتی رہی علم وشعور کی ٹرھتی ہوئی روسشنی اور خداکی خشی ہُوئی مختلف توتوں اورصلاحیتوں کے ذریعہ وہ اپنی دنیا کی تعمیر نِو www.KitaboSunnat.com

048\_

ر تی گئی جو تی است درجات میں اسے نیت نئے اور سچیب دہ مسائل سے دوجار ہونا پڑا - ان مختف درجات میں اسے میں اسے م تعلیم ورجیت کے لیے اضافی علم سے ساتھ انبیامبعوث کیے جاتے رہے - اللّٰہ تعالیٰ انسان کی صرورت کے مطابق اسے علم و رہنمائی فراہم سزنار ہا۔ یُدن انسانیت اپنی تعلیم و ترمیت کے مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی تکمیلِ تعلیم اور بخیست گی شعور کی اسس سطے کیک ہنچی جہاں آکرا علان کرویا گیا کہ:

. ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلُتُ لَكُمُّ دِيْنَ كُمُّ وَآتُمَمُتُ عَلَيْكُمُ لِعْمَرِى وَرَضِينَتُ لَكُمُ الْوسُلامَ دِيْنا ( المائده : ٣ )

آج ہم نے تعارب دین کو تھارے لیے تماکر دیا اور اپنی احمت تم برتمام کردی اور تھا اسے اسلام کو تھا اسے اسلام کو تھارے دین کی حیثیت سے قبول کرلیا -

گریاایک طون آخری معلّم کو خلقِ عظیم کی سندجاری کرے اس سے مشن کی کمیل پر اظها براطبینان کیا گیا اوردوسری طرف تعلم بعنی انسان کو اس تعلیم نائی برسند فراغت جاری کردی گئی جس کا آغاز حضرت آدم کے ابتدائی مدرسئہ تعلیم سے ہوا تھا۔
دین کی یہ نعمت جو وا مختلف انبیا کے ذریعہ آماری گئی اور نبی آخرا نزماں پر اسس کو مکمل کردیا گیا۔ اسلام کا جو کا مل وا کمل نقش نہیا ت حضور کے وور بیں جو وا گر ہواا سے انفرادی واجتماعی زندگی کے لیے سند قبولیت عطاک دی گئی۔ اس کمیل دین کا اصل مصور چو کہ کمیل اخلاق تھا اور حضور اکرم کو کو اس کی خاطر مبعوث کیا گیا تھا اس لیے اپنی ذات میں اور اپنے زیر تعلیم انسانی اصل مصور چو کہ کمال کر بہنیا نے کی بنا پر آپ کو بیسنہ فی جاری کردی گئی کہ :

وَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمُ - ﴿ الْقَلِمِ : ٣)

اورب شک اے محدد اآپ اخلاق سے بلندترین مرتب پرفائز ہیں -

اور پھرآپ کور تھ العلمیں اورخانم النبیتن قرار دے کر فیامت کہ آنے والے ہرز انے کے بیے یا دی ورمنا بنا کرسلسلۂ وی منقطع اور درست نبوت بند کر دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے طاکر دیا گیا کہ اب جب کسی کواخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہونا ہے وہ اسی نمرز کامل کا اتباع کرے۔

كَفَلْ كَانَ لَكُمُ فِي مُ سُولِ اللَّهِ أُسُو ةً حَسَنَةً - ( احزاب: ٢١)

ورخفيقت نم وكوں كے ليا الله كرسول ميں بهتري نموند ہے -

و دعلم واخلاق جوحفرت اُدمِّم کے کنبے سے تشروع ہواتھا ، ان کی نسل کوا یک مخصوص زطنے ، ایک مخصوص علاقے اور ایک مخصوص قوم کے محدود وائروں میں منتقل ہو ما اور بھیلتا ہوا آ گئے بڑھنا رہا اور تصفرت محدّے عمد مسعود میں پُوری انسا نیت ، پُورسے ارد ارض اوراکنے والے مرزدانے پرمحیط ہوگیا۔

اب ایک اور پہلو پرغور فرما ئیے علم کا مقصود نھا اخلاق ، سیکن اخلاق کیا بجائے خودمقصود نھا ؛ اس کی غایت اولیے جے ؛ انسان کو اخلاف کی خردرت کیوں ہے ؟ کیا اسس کے بغیر و گا اپنی جبتی قر توں کے سہارے زندہ نہیں رہ سکتا ؟



ن رسول نمبر\_\_\_\_\_\_ 420

آمس كا بواب مجى فالقِ كأننانت سيرش ليجعٌ : كفكَ اكدُسكُنا دُسكُناً بِالْبَيِّناتِ وَ اَنْزَلْناً مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْبِينُوَانَ لِيَكْفُومُ النَّاسُ بِالْقِشْطِ ـ

(الحديد: ٢٥)

ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانبوں اور واضع مرایات کے ساتھ بھیجا اور ان سے ساتھ کتا ب

اومیزان نازل کی ٹاکرانسا نی معا نٹرہ عدل پرزنائم ہوجا ہتے۔

گویا دسولوں ، کنا بوں اور معیار خیروشرکی میزان شعور ، ان سب سے نزول کا واحد مقصدانسانی معاشرہ کوعدل پر قایم کردینا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے اسس ٹیرری کا کنایت کا نظام عدل پر استوارکیا ہو اسبے ۔ وہ انسان کی اپنی دنیا کوجی اسی عیدل پر استوار دیکھنا

جا بہنا ہے۔ بین اس کی تنظیم ونشکیل کا کام اس نے اپنے خلیفہ ہی کے ذمتہ رکھا ہے ۔ البشراس ذمرواری کی کمیل کے لیے اس نے بیا بہترین اس کی تنظیم ونشکیل کا کام اس نے اپنے خلیفہ ہی کے ذمتہ رکھا ہے ۔ البشراس ذمرواری کی کمیل کے لیے اس نے

انسان گنعلیمه ونزبت کا پوراا ننهام کیا - ننی بھیجے ، ان پرکنا ہیں آباریں ،انھیں حکمت اورمیزان کی وولت سے زازا گیا آور معلّم نیا کرانسا نبت کی اخلاقی تربیت پرامرر کیا گیا - پرسار اا نتهام کس لیے ہے ؟ انسانی معایز سے کوعدل پر دن عٌ ربی برائیں میں میں میں میں برائیں کی ایس کی میں اور ایس کی سے سے ؟ انسانی معایز سے کوعدل پر دن عُمّ

کرنے کے لیے -اس پُورے لیس منظر کو ذہن میں رکھاجائے توصورٹ یہ بنتی ہے کم علم دریعہ سے تشکیلِ اغلانی کا ،اوراغلاق دریعہ سے قیام عدل کا ،عدل کا وجود اخلاق کے بغیراوراخلاق کا وجو دعلم سے بغیر محال سے اور اسی سے برنتیجہ نکانا ہے کہ مناسب علی سرک میں نہ تعدر کی سے برنتیجہ کر سے دیکر سام کر برنا کہ اس کے بند کا سے اور اسی سے برنتیجہ نکانا ہے

جهاں علم بوگا وہا ں اخلاق بوگا ،جهاں اخلاق بوگا وہاں لازماً عدل کی حکم افی ہوگی ، عدل سے عاری معاشر و اخلاق کے وجو وسے خالی ہے اور اخلاق سے تاکر نے والا علم بی

بلات بعلم ہے میکن اسلام عقیقی علم مرف اسی کونسلیم کرنا ہے جو وسائل جیات کو عدل کے تقاعنوں کے مطابق تمام انسانوں کے لیے باعثِ راست و اسائش بناسکے - میلم موجود نہیں توایک کامیش لاکھوں کے لیے جہتم کی تھٹی دیکا دینے کا سبب بن جانا ہے۔

وه علم جولیقوم الناس بالقسط کی شرط نوری نرکزنا ہو جس ہے ، عذاب ہے ، شیطنت ہے ، اکتش نمرود ہے، دولتِ تارون کا تارون کی تارون کا ت

کارون کے براست با من مجھ لینے کے بر دوستِ ور مون سے اور اسا بیت کے بیے رہر سے بھم کا اطلاق سے اور اطلاق کا عدل عدل سے جدر شتہ ہے است مجھ لینے سے بعد پر حقیقت ازغود واضح ہوجانی ہے حضورِ اکرم میکوخلق عظیم کی سندجا ری کرنے کا ایک مطلب بیر ہی ہے کرائی نے مقصودِ اخلاق یا لیا لعنی انسانی معاشرہ کوعدل پر قائم کر دیا۔ آپ نے اخلاق ک

بندتربن مرتبے بر فائز بوکر عدل کواس کے معیار مطلوب بر مہنجا دیا۔ اضلاق اور عدل بلندی کی جانب متوازی اور تفسیل خطوط کی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ انسیان اخلاتی کی اظ سے جتنا بلند ہوگا عین اسی نسبت سے عاول ومنصصف بھی ہوگا۔ بیا خلا عادل نہیں ہوسکنا یحضورؓ اخلاق کے جس بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں اسی مرتبے پر وہ بجیٹیت عادل مجھی فائز ہیں۔

خلقِ عظیم کی سند کے سلسلہ بیں ایک اور اہم محملة رینور کرنے کی ضرورت ہے ۔ قرا ان نے جس سورت میں یہ

سندج*اری کلیے اس کاعزان ہے ۔ الق*یلی *- اسس ک* ابتدائی آیات ملاحظہ ہوں : تَ وَالْقَدَلَيْرِوَمَا يَسُطُرُونَ ٥ كَمَا اَئْتَ بِنِعُسَمَةِ مَرَّیِّكَ بِمَجُنُوْنٍ ٥ وَ إِنَّ لَكَ لَاَجُوا

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مر المال ال



ن بقدم ب فلم كادراس چيز كي جه مكف وأساد ككه رست بين (قرآن) تم اب رب ك ففل سع مجنزن نبين بهواوريقيناً تمعارے ليے ابسا جرب عب كاسسا كم مي ختم بون والا نبين اور بي شكت تم اخلاف كم بندرين مرتب پرفائز بوء

نقر المراز ہوں ، جوکڑھتے ہوئے دل کے سانخد لبوں پرمسکرا ہٹ کے تیجول بحالینے کا فن جانے ہوگڑھتے ہوئے۔

مروت سے سامعے سپر اللہ او ہوئی ، بورت بوت وقت مصروف روسکیں ، جواندلیشہ سود و زیاں میں ہروقت لوز نے کا نیخ اور سر کومو بوت ول لعنت بھینے اور زبان قصیدہ پڑھنے میں بیک وقت مصروف روسکیں ، جواندلیشہ سُود و وزیاں میں ہروقت لوز نے کا نیخ اور سر کومو بوت مطابقت بیدا کرتے ہوئے زندگی کے دن کا فی رہے ہوں ۔ ان کی عاجزی اور انکساری جو درحقیقت ان کی بُزولی اور لیست ہمتی کی علامت ہوتی ہے ، علامت اخلاق بن جاتی ہے ۔

اسلام اس اخلاق " کے لیے منافقت کی اصطلاح استبعال کرنا ہے ، اس کے نزدیک اخلاق اس صفت کا نام سے جال زبان دل کی فیق ہو،اسی لیے کل طبیبہ کو محض زبان سے اداکر یعنے پر کو ٹی تخص سلمان نہیں ہوسکتا۔ قبولِ اسلام کے بیے تصدیق بالقلب بک لازمی شرط ہے مصورا کوم کے زمانہ میں عبداللہ بن أبى اورائس كے ساتھبوں كا يُوراكرو واسى بنا برمنافق قراريا يا تھاكد وه زبان سياسلام كا اقرار كرماتها اوز تمام ظاهري اعمال كى بحا أورى مين بهي برامستعدتها ديكن اس كا ول ايمان سے خالى تھا ۔اس كاكروار وحدت فكرم على كربها تے عقابد و اعمال كَيْنويت برطبني تها . الله تعالى نے فكروعل كى كامل وحدت ركھنے والے كرد اركوم خلق عظيم " قرار ديا اور عبدالله بن اجی کے گردہ کو اس سے داخلی اورخارج کردار کے تضادی بنا پر" منافق " کھیرایا۔ ونیامیں کون ہے جوصدا تات ،ویانت ، امانت ، عدل ، احسان ، رحم دلی ، ایتار ،عفو و درگزر ،حلم ، بُروباری ، قراضع ، استغناً ، اعتدال ، استقامت ،شجاعت ، شرم وحيااور بايندي مهدوغيره كى اعلى اخلاقى اقدار كا فدروان وعلم فرار نهربو باكم ازكم ان خربيون كيمع وف موسف كامعترف نه مو اور مُحِوَثُ، خيانت، ناانصانی، ظلم،غيب، برگوئی، فريب دېي،غهرت کني،مفادپرستي،موص وطمع ،فحاشي و برکاري، رياکاري ، بزدلی ، بخل اور دوسری برایکوں کوشکر و ندموم نیمجشا برلیکن اصل سسّله معروف کو برزوزندگی بناسنے اورمنکرسے نجات پانے کا کل آزائش کا ہے۔ ونیا میںاس کا کوئی جامع اور کا مل نموز موج دہے توصرت ایک ہی ہے ۔۔۔ محمد کا اسوہ حسنہ ، اور اس اسوہ حسنہ کے خلق عظیم ہونے كامطلب ہے معروف ميں كائل اور تكرسے كيسر ماك تخصيت معروف كو كيلانے ، نافذ كرنے اور منكر كو مثانے والا البسا كروار جس كاند رتضادات كيكسي اوني سي علامت كا وجود الممكن بلكه اسس كاتصة والكرم على بهاس في مساوات كا درسس ديا تو غلام أقا بن گئے اور آقان کےخادم، اس نے اخرّت کا پنجام دیا تو مدینہ میں اجنبی سنگے بھائبوں سے بڑھ گئے ، ان کی خاطر بیوبوں کوطلاق کے کر ان کے گھر بسائے گئے۔ گھر کے برتن ، کیڑے ، مولٹی ، کھیٹ اور کھیٹوں کی نصلیں سب تقسیم ہو سکئے بیس نے بتعلیم دی تی اس نے ا پنا کونی گھرنہ بسایا ، خدا کے گھرسجد ہی کواپنامسکن بنا لیا ۔ اس کے پاس کھی دووقت کی خوراک جمعے نہ ہونے پائی ۔ اس نے دنیا کے خزا لله تے مگر دنیا کو اسب حال میں بھیڈا کہ اس کے گھرمیں د کو مُٹھی بُو موجو د نہ تھے ۔ ہے دنیا میں اسس کا کوئی مثل؟ اخوت ادر مسادا کے نوے دوسروں نے بھی لکا ئے اور بڑے زورشور سے لگائے ، گرافت ارکی باگیں ان کے باتھ میں آئیں توان کے اسباب عیش سے آدامسنند ببندہ بالاحلات زاد کے محل پر ہاڑی ہے گئے - ان کی قبرون کک کے لیے الیبی وسین اور خلیم استّ ن عارتیں تیا رکی گئیں جن کا تصور با دت ہوں سے بان اپیر نفاء ان کے تھاٹ باٹ نے افسانوی شہزادوں اور شہنشا ہوں کو بہت و میں میں میں است معصر شایان روم وایران اور مصروشام کے مقابلے بین میں سادہ زند گالبسری اس کاموازنہ آج کے

نام نهادعواهی رہنماؤں ،مساوات کے علم دِاراشتراکی آمروں ادران کے معصر یا دشاہوں سے کیجے ۔ " اخلاق "کے معنی آپ پر

STEACHANGE ECTION OF THE STEAM OF THE STEAM

میں ان اور میں اس کے اور پی تقیقت بھی نکشف ہرجائے گی کر از آدم نا ایں دم گیری نسلِ انسانی میں خلق عظیم " محرصلی الله علیہ وسل ہی کو کمیوں جا ری کی گئی ہے اور کوئی دُوسرا کیوں اسس اعز از کا سزاوار نہیں سکا۔

مدی استبدوم می تویون باری می سیاری می سیاری می مورندگاری می در منطقی مفهوم بیر ہے کہ انسانیت کواس کاخاتی جس اور اب اس خری بات میں خطیم ہونے کا باکل فطری اور منطقی مفہوم بیر ہے کہ انسانیت کواس کاخاتی جس درجہ کمال پر مہنچانا چا ہتا تھا وہ محمد ملی الشعلیہ وسلم کی شخصیت میں جلوہ گر ہوگیا ، اب قیا مت تک ندسمونی اسس درجہ کمال کو پہنچے گا'

زلائق آتباع تھرے گا۔ ہرآ نے والے کو، نواہ وہ مهدی ہو یاسیع موعود ، محلاً کی اتباع کرنی ہوگی، اب زکسی کی شرفیت چلے گئ زکر کئی غیرمشروط اطاعت و فرما نبر داری کا مرکز بنے گا ، ندکسی پر وحی نازل ہوگی، ندتی ب ،حکت اورمیزان اُ ترسے گی کمیونکم ان مرکز کئی غیرمشروط اطاعت و فرما نبر داری کا مرکز بنے گا ، ندکسی پر وحی نازل ہوگی، ندتی ب ،حکت اورمیزان اُ ترسے گی

سب کے زول کا منفصداسو ہ سکت نہ اورخلنِ عظیم کی صورت میں بُورا ہو گیا۔اب کوئی نبا نبی آکرکیا کرے گا ، کیا وہ انسان کے افلاق کو اکس صدست ہے گئے ہے جاسکے گا جہاں محمد اسے چپوٹر گئے ہیں ؟ اگر ابسا نہیں نو پھر نئے نبی کی ضرورت کیا ہے ؟ محد کے بعد نبوت کا ہر دسوریدار جھوٹا ، متحار اور فریبی ہے سہ

نیورنبی م نگاهٔ عشن موسستی میں وہی اوّل وہی احسب



# وما ارسانياك إلارحمة للعالمير

### فاضى محمد سليمان منصوريورى

اس من بيت مباركدكوزيب عنوان كمن يم محصفيال آيا قراك مجيد ويمساجا سي كد العالكدين كالفط كن كن استبيا يا الشخاص متعلق آباہے ۔ مجھے مندرج ذیل آبات میں بدلفظ ملا:

١ ـ إِنْ هُوَ إِلَّا فِكُولِي لِلْعُلَمِينَ . (9.:7)

٢ - إِنْ هُوَ اِلَّا فِي صِنْ اللَّهُ لِلْكِينَ ـ (16:74) (AF: 7A) (14:17) س. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُو ۗ لِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ (24:49)

> م. إلَّا الْأَمْرِضِ الَّتِي كَارَكُنَّا فِيهُ اللَّعْلَمِينَ . (61: 11)

د . أوَّ لَ بَيْتِ وُصِعَ بِلاَّ مِ لَلَّذَى مِتَ كُنَّ مُنَارًكًا وَّهُدُّى لِلْعُسْلُويِنَ -(4:40)

٧- فَأَنْحُلُتُ لَهُ وَأَصْحُبُ الشَّفِينَةِ وَ

جعلْبَ ا بَهُ لِتَعْلَمُنَ ـ (10: 74)

. . وَجَعَلْنُهَا وَ انْهَا الذَّ لِلْعَلَمِينَ . (91:11)

٨- إِنَّ فِي دُولِكَ لَايْتٍ لِلْعُلَمِينَ -كياتِ بالارِنودكرنے سے واضح بوناہے كدا يت نمبرا ٢٠٢٠ ميں فرآن مجيدكو ذكر المعالميين فرمايا كياہے اور اس ميں

كلام نبير كريفدا كاكلام ب جرعما عالمين كے ليے " وكر " ب -

نبي الله تعالى عليه وسلم كالسم مبارك تواس مصدر كے ساتھ ندكر ہے الله تعالى فرما ما ہے:

فَذَكِوْ إِنَّهَا ٱنْتَ مُذَكِّونُ - (١١ : مم)

أيت نمريم و ٥ مين الله نعال مع تفط بركت كالستعال كما الله - أبيت نمريم سيت المقدس كے ليے ہے اوراكيت نمبرہ بیت الحوام کے لیے یمسلمان ان دونو مسجدوں کو اسی ادب واحترام کامستی سمجھے ہیں جو کلام اللی بیں ان کے لیے ظا سر فرمائے گئے ہیں اور ح كد لفظ بركت مرود كے ليے شترك سے اور لفظ ه دى سبت الحوام كے ليے فاص اور زايد سے ، اس ليے بيت الحوام كا ورحب بھي

ست المقدس سے زیادہ سلیم شدو ہے۔

أيات نمبرو عن مر مين تفطآبيت كاستعال مواب أوراس كامصدان ال مختلف أيات مين تق له للفلمين لبعض اورآيات مي جي استعمال بواسيد (اواره)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



آیت مر، میر حفرت مربراوران کے فرزند کو آیت بتایا گیا ہے۔ آ

آ بیت نمبر د میں نوع انسانی کی مخلف زمانوں اوشلون زنگتوں سے افتلاف کو آبیت بان كيا كياس -اوران سبكافلاصريرسك،

مرن قرآن مجيد ہے۔ ذِكُرُ لِلْعَلِمَانِيَ ر

البيت المقدسس وسبت الحرام بي-

مُسَادَكُ لِلْعُلَمِينَ ـ ا مَامِتُ لِلْعَلَمِينَ .

اصحاب نوت ادكشتي نوح اوتره رشتم يم وحفرشدا بن مريم ا وراقوام عالم كا

اخلّاف الوان اورتباين السيندمين -

ا در اغفارتمت ابسالفظ سے شرکا است مال نبی ملی الله علیه واله اوقلم بنی کے بلیے ہوا یحضور کے سواکسی دوسرے کے بلیے نہیں ہوا یہ سم دیکھنے ہیں کرالٹر نعالی نے فرمایا ہے،

وَ رُحْمَتِیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ . ( اعراف ) میری رحمت برایک سے زیادہ وسیع ہے .

بس بب نبی صلّی السّعلیہ وسلّم کوجملہ مالمین کے لیے رحمت بنایا گیا ہے نو آ بہت ہر گیا کہ حضورصلی السّعلیہ واکر وسلم کی نبوت بھی جملہ

به يادر كفناچا بعي كررهمة العالمين وبي وجود مزكى تصرع كا-

جس کے اہلی عالم بکر عالم کی مہبود وسود ، رفاہ وفلاح ،خیروصلاح ،عورج وارتفاً ، صفا و بہا کے لیبے بلاشا ٹیرغرض اور

بلاً مبز کشس طمع اینی مقدس زندگی کومرف کیا ہو۔

حبس نے بندوں کوخداسے ملایا ہو۔

حب نے الی علوہ انسا نوں کو دکھا یا ہو۔

حب نے ول کو پاک ، رُوح کوروشن ، وہاغ کو درست ، طبع کو ہموار بنایا ہو۔

حس كانعليم في امن عامد ومشحكم اوم صلحت عامد كواستواركيا بو-

جوغریبی وامیری، جرا نی و بیری<sup>،</sup> امن او رجنگ ،امبداور ترنگ ، گدا نی و پا دست هی ،مستی و پار**س نی** ، رنج و راحت<sup>،</sup>

حزن ومسرت کے ہرورجہ، ہریا یہ اور ہرمقام پر انسان کی رہمری کرتا ہو-

حس نے فلک کی بلندی ، زمین کی کیسٹنی . دان کی تاریکی ، دن کی روشنی ، سورج کی حیک ، حبگنو کی دمک ، ذرہ کی پرهاز ، قطرہ کی طراوت می*ں عر*فان ربانی کی *سیرکرا* ئی ہو۔

حس كفعليم نے درندوں كوچويانى ، بجير يوں كوكلم مانى ، رسزنوں كوجهاں بانى ، غلاموں كوسلطانى ، شا ہوں كو انوانى سكھائى ہو-

حس نے خصک میدانوں میں علم ومعرفت کے دربا بہائے ہوں۔

حب نے شکاہ نے زمینوںسے کتا ب دیمکت کے چٹے چلائے ہوں ۔

مسكين كاسائهي

ر قاول کل آیا

تيمون كاسهارا

انؤتت كاباني

انطلاص مشترى

صركا معدن

أخرين رسول

رمت ربانی کا بیلا

بے خانمانوں کا ماؤی

حاره گرون کا در د مند



حس نے خو دغر ضوں کو محبت قومی کا ورومند بنایا ہو-

جس نے وشمنوں کواپنا حکر بند کھرا یا ہو۔

وه \_\_\_\_ غربيب كامحب

سنُشا ہوں کا ّاج

غلامول كأمحسن

علامول ہ سن ہے آمہوں کا آمرا

در دمندوں کی دوا

مساوات کا حامی

مجتت كاجرهرى

صدق كالمنبع

خاکسا ری کانمونہ

او لین انسان

اگر رحمة العلمين كے نقب سے طقب نه ہو كا تو بھران جمام صفات كے جامع كا اور كيا نام ہو كا ؟

ہاں رحمۃ للغلین دہی ہے حسب نے ملکوں کی دُوری، اقوام کی برنگانگی، زنگتوں کا اختلاف ، زبانوں کا تباین دُورکرےسب کے

د پور میں ایک ہی دلولہ ، سب کے وماغوں میں ایک ہی تعبّر ، سب کی زبانوں پر ایک ہی کلیجاری کردیا ہو۔ دور میں ایک ہی دلولہ ، سب کے وماغوں میں ایک ہی تعبّر ، سب کی زبانوں پر ایک ہی کلیجاری کردیا ہو۔

ہاں جمتہ للعلمین دہی ہے جو بہر دیوں کی طرح نذر دمنٹ کی قبرلیت کے واسطے نبی لادی کا واسطہ ضروری نہیں طہرا آیا۔ پریت سے سر سر سر سے نشخوں سے سے جہر سے نبدی دین

جر کا تھلوں کی طرح آسان کی تنجیات تخص واحد کے باتھ میں سپرونہیں کرونیا۔ جو دوح کو مرگ یا زگ میں دھکیل شینے کی طاقت حرف بریمنوں ہی کوعطا نہیں کرا۔

بو روع و مرح بارت بروی کو اسانی با دشا بت کے فرز زنبیں مشهرا تا -جو، خاص رفبے با مشندوں کو اسانی با دشا بت کے فرز زنبیں مشهرا تا -

جو، نسلِ وامد کے افرا دہی کو خدا کی برگزیدہ قوم نہیں قرار دیتا ۔

جر، بهودیون، عیسائیون، زردستنیون، بریمنون، جینیون اور لاما وّن کی طرح این سوا با قی سب بر رحمت وافضال کے بحد موینوز کنے بند نہیں کرما -

ہاں رحمۃ العلمين وسى ہے جربندہ كو ضورى كى الے جا آمادراسے ادعونى استجب لكھ كى قدى آوازسے آشا بنا كے اورخداد بندك درميان كسى تيسرے كے اليكو كى رخد باقى نهيں جيوارا -

ا ب رحمة العليبن وسي سيحس كے ورباريس:

. *عدامس نینوا*ئی ، بلال مبشی،سلان فارسی ،صهبیب روی ، ضماداز دمی ،طفیل دوسی ، فوالکلاع حمیری ، عدی طائی ، میسین ابرسنیاناُموی ، ابوذرغفاری ،ابوعامراشعری ،کرز فهری ، ابرحارث مسطلقی ، مُرافز مُدلجی بهلو به**پلومینے** نفرانسین

3 N M -

قوموں ادرات نختلف الدعا وی سرداروں کامجیح کسی ورحگہ مھی نظرا آسہے ؟

بها ر شخص اپنے اپنے مک اور اپنی قوم کا حق و کالت اوا کرر واسے اور شخص اپنے اپنے دا واق ول کی وسعت کے موافق

يُحولون سے حولياں بحرر إسب اورا بنے اپنے مک كے مشام جان كوان سے معطر كرد إسب

ہاں رحمند للعکمین وہی ہے ،جس کے دربار میں عثمان طلح مجرم دو سہے ہو کھیرکا کلید بردار ہونے سے بجاڑی قوموں میں اس اعزاز کا ما تك تحباجاتا نفاح عرفت كليسات روما كم مندنشين كواسمان ككليدردار برن كي تنتيت سع حاصل ب

اُس کے دربارہبی عبداصّٰہ بن سلام بھی موج دسبے ینسسبے کی سکےسلسکہ کو دیکچیونو بُوسھند بن لیتھوب بن اسلیٰ بن ابرا بہیم علىدالصّلوة والسلام كم فمتى بزاسه . قوى وجابهت پرنظر كرونر بهردان بنرقرليله و بنرقينعاّع و بنونفيرو فيهرو فدك كا بخير بخير الخمسيس خیرنا وا بن خنونا کمهر ما دکرتا ہے ۔

فغیبل*ت علی او*را امسن قوم کی بزرگ کا اندازه کردا هو توشن لوکدربیون اوراحبار کس سبید نا و ابن سبید نا که کران کوخا<sup>ب</sup> كرتے ہيں ين رگوار دربار محمدي كے صعب نعال بين جاگزين ہے اور دل ہى دل بيں يركد كر خوكش سور باسے : عر

تیری محلس میں جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے

اسی دربارمیں صرمدا بن انس بھی حاضرہے۔ صُحفِ انبیا کا عالم ہے ۔ سور با اور بروشلم سے متواتر سفر کر میکا ہے ۔ توراۃ و انجیل کوفدیم زمابزن میں پڑھا ہے۔ دربار ہرقل میں اکسس کی بڑتی تعظیم کی جاتی ہے اور دربا رحیبین مکیں اس کی کرا متوں کا خوب پر جیا ہے عيسانيان عجاز كاكوباسب سع برابشب بهي باب وسى ماالكسية ابن مويدكا كاس سُول مواربار برهد واستادر ترحیفِانص کی لذّت میں شغرق ہے۔

اسی دربار میرسلمان تھی موجود سب فارس کے بڑے زمیندار کا اکلوتا بٹیا ہے جوزرشتی ندب جیور کر کا تولیکی عیسائی بنا بجراطمینان قِلب نه پاکردین حقه کی طلب میں ایران ہے شام ، شام سے عراق ، عران سے عجاز بہنچا تھا۔ اب تو دل وجان کو حضور صلی مشر عليه وآله وسلّم كے فدموں كا فرمش بنا بچاہہے - كوئى شخص اگران سے باپ دا داكا نام كوچينا ہے تو فرا ديتے بيں سلان بن اسلام بن اسلام بن اسلام سبعين مرّة اسى طرح مشّر بار كتے بيلے جاؤ -

اسی در با رمین خالد بن ولید مجی معاضر ہے۔ مُبت ریسننی کی تا ئیداور مُبتوں کی حمایت میں شجاعت و مردانگی کے جوسر دکھا سپکا ہے اُحدیب اسلامی لشکر کو فاش شکست دے جبکا ہے بتیجہ بر ہونا چاہیے کہ فتح کاغور اورغلبہ کا مغرور اس سے از ویا دغفلب اور ادرانت دعیٰ ی کے تورٹ نے کی خدمت ماصل کرنے کی التجا کر رہا ہے۔

اسى درباربين شاه مِبش كاع بضربيش بورباب، توسلطنت چور سفا ورجا ضرخدمت برجان كاجازت كاخواست كارب-اسی دربارمیں فروالبجا وین مرحرو ہے جرگھر با**راہل و میال حجو ڈ**کر آبا ہے کمبل کا تہدبند ، کمل کرتہ ،حس پر ببول کے کا نٹول



بخبرگری ہے، زیب تن ہے۔ فرطِ شوق اور وکشس انبساط سے معلوم ہونا ہے کہ وہ آج شاہ کیج کلاہ سے اپنے آپ کو برتر سمج<sub>ھ</sub> رہائے ا ورحمة للطلبين وبي بيد جربيو د بور تعيبي مخذول ومقهور قوم كے ساتھ ان الفاظ مين معا بره كرما ہے:

ان يهود بني عوف امة مع المؤمنين -

وان بينهم النصرعلي من حارب -

ان بينهم النصح والنصبيحة والبردون

وان بطانة يهود كانفسهمر-

لا - والآالنصوللمظلوم اله

رحمد العلمين دسي ہے جو خراج گزاراور مفنوح عبسائيوں كے ساتھ ان الفائو ميں معاہدہ كرا سے:

لنجران جوارالله وذمة محمد النبي على انفسهيروملتهم والهضهم واحوالهم

وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وتبعهم

۲ ۔ واںلا یغیرو الماکانواعلبہ ۔

س ولايغيرحن من حقوقهم .

م ۔ ولایغیرکلمہا تحتایدیہم من قلیـــل

اوڪٽبريك رحمة للعلمين وه ب جوكا فرول كويمي برآواز بلندسنا يّا ب،

لَكُورُ دِينَ كُورُ وَلِيَ دِينٍ -

رحة ملغلمين دُه ہے جو دين اور ندسب كے متعلق كل دُنيا كويدا صول سكھا يا ہے :

لَا إِكْوَا وَ فِي اللِّذِينِ قَلْ تَبْدَيَّنَ الرُّ شُسُدُ مِنَ

بھراسی سلسلمیں اپنی حیثیت کو تھے لفظوں میں طام کر آما ہے:

مَا عَلَى الرَّسُو لِ إِلَّا الْبَكِّع -

رِثة ملعلمین وہی ہے جرتمام عالم سے نیکی اور عمدہ سلوک تی تعلیم اس طرح پر دبیاً ہے: لَدَینُه کُفُرُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِینَ کُورُ مُقَا یَلُوُ کُسُٹِ ضائم کا اللّٰہ کُور کا سائھ نیکی اوراچھا سلوک کھنے سے

لَا يَنْهُكُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّهِ إِنَّ لَوْ يُقَا تِلُو كُ مُدِّ ك سيرت ابن بشام ج١٥ ص ١٥٨ مله فتوح البلدان بلافرى

یہودہی مسلانوں کی طرح ایک فوسم مجی جائے گ

جوکوئی ان سے لڑے مسلمان ان کو مدو دیں گے۔

مسلما مذن اوربهو يون كے تعلقات خيرا ندنشي فقع سائی نیکی کے ہوں گے۔

بهو دیوں کے حلیف بھی اس معاہدہ میں اس کے ساتھ

شامل بېرى ظلوم كى جىشد مددكى جاست كى -

اہل نجران کوخدا کی حفاظت اور محدرسول اللہ کی ذمراری حاصل ہوگی ۔ ان کی بیان اور مذہب اور ملک اورا مول

کے متعلق تمام مرجورہ اشخاص اور غیر مرجو دہ اور ان کی قرم ادران کے بیرواسی ذمرداری میں شامل ہوں گے .

ان كى موجوره حالت تبديل نهيس كى جائے كى -اُن کے حقوق میں سے کوئی حق مدلا زعبائے گا۔

اورج کیچة تھوڑا بہت ان کے قبضہ میں ہے اس میں کوئی

تغير ركباجا ئے گا۔

تمهارب ليے تمها را دين اورمبرے ليے مبراوين -

دین کے معاملہ میں کسی پر بوجھ نہیں ہے تیجقی ہوا۔ اور گراہی میں ظاہر و با ہرا متیاز ہو گیا ہے۔

رسول کا کام ہوگوں کو احکام اللی کا سنا دبنا ہے اور کبس۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نہیں روگ بکرخدا تو ایسے کا م کرنے والوں سے مجت کر

لیکن بررگ ایسے ہوں کر انفرن نے دین کے لیے تم سے جنگ نری ہوا درویں کے بیے تم کو وطن سے نہ کا لاہو۔

ته اللغلمين وہي ہے جو شمنوں كے ساخفہ زائو كے طراق كى اس طرح تعليم و بنا ہے :

بدی کا بدلہ نیکی ہے دو۔ بیورشخص کے ساتھ تمھاری عادت ہے وُہ تمھارا گرم برسش حامی بن جائے گا ۔

ر تهذ للعالمين وه ہے جرمعا ملان الفعاف میں عداوت و نفرت کے تاثرات سے سم کوعلیوہ رہنے کا سکم دیتا ہے اورخالصل اف كسى قرم سے خالفت كا بونا تميير الفا ف كرنے كى

طرف کھینے نہ لے جائے ،انھاف ہی کروریی فداشامی سے قریب زہے اور تقری اختیار کرو۔ تم ہم کھی کرنے ہم

نىلاخوب جانتا ہے۔

فرم کی برمخالفت کرا نفوں نے نم کومسجدا لحرام سے

روک دیا تھا ۔ نم کو ا دھرنہ لے جائے کرنم ان پر زمادتی كرينے نگرتم تونيكي اور لفولى كے كا موں ميں أن كى مدوكرو اور گذاہ و سرمشی کے کاموں میں ان کا ساتھ نہ دو ۔خداست

د ورنيور

اے ایمان والو! اللہ کے لیے کھڑے ہوجا و اور انصاف کے ساتھ شہادت دیا کرو۔

ا سايمان والوا الصائ كساتھ قيام كرمے والے ور الله كے ليے كواہى دبيندوا مع بن جاؤ، نواه تمهارى گوا ہی خردتھارے والدین کے خلاف یا اقربار کے خلات ہوامبر ہر باغر*یب ک*رروا بت یا رحم سے خیالا تمهیں سنے ہوں گرمیا درکھو کم خدا ان دونوں سسے

فِي الدِّيْنِ وَلَوُ يُخْرِجُو كُوْقِينٌ مِيَادِكُوْ اَمت تَبَرُّ وُهُمُ وَتَقَسِطُوا إِلَيْهِمُ إِنَّا اللَّهُ يُحِبُّ

الْمُقَسِطِينَ . (١٠١٨)

إِدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ ٱخْسَنُ فَاذَ اللَّذِي كُنْيَكَ وَبَيْسَكُ عَدَاوَةٌ كُما نَهُ وَلِي حَمِينُم ﴿ وَفُعَلَتُ عَ ٥)

اَ اللهِ ال إغدنها تشفوا قرَّبُ لِلتَّقَوُّاى وَاتَّقَوُّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَيِيُّ وُكِيمًا تَعُمَلُونَ -

وَلَا يَهُجُوِمَنَّكُمُ شَنَانُ أَنْ صَدُّ وْكُمُ عَنِ المَسْجِينِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوا عَكُم الْبِرِّ وَالنَّقُولَى وَلاَتَعَا وَنُوُا عَلَى الْإِشْمِ وَ

الْعُدُواتِ وَاتَّقُوااللَّهُ -

رحة للعلمين وسي بي جيرة شهادت واقعه كي الي كواكس طرح تيا وكرا اس،

يُا يَهُا الَّذِينَ ٰ مَنُوا كُوُنُوا قَوَّ امِينَ لِلَّهِ شُهَدَ آءَ بِالْقِسُطِ - (٥: ٨)

ا نهان كا وجروشهادت مى برقا بم بها،اس بليمشهادت كى بابت بهران الفاظ ميرتعليم دى كى :

يَا يُعَاالُّ نِينَ المَنْوَاكُونُوا قَوْ احِنْنَ مِالْقِسُطِ شُهَدَ آءً بِللهِ وَنَوْعَلَى ٱنْفُسِكُو ۗ أَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقُرِبِينَ إِنْ يَكُنُ غَنِيتًا ٱوْفَقِيلًا فَاللَّهُ اَوُلَىٰ بِهِمَا فَلاَ تَتَبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعَسُدِ لُوُا وَإِنْ شَكُونُواْ أَوْتُعُرِضُواْ فَإِتَ اللَّهُ



كانَ بِمَا تَعْمَدُونَ حَبِيرًا

(170 : M)

بر ه کرے دیکھوالیسا مزکز اکر ستی شہادت سے عد<sup>و</sup>ی کرویا دبی زبان سے کوئی بانت کہوگوا ہی سے ٹل بى جا ؤيه بانبى توخوا مشامس پرحیلنے کی ہیں اور حوکھ تم

ا بر رحمة المعلمين وي ب ، جو سرانسان كواكس كى بيوى كم متعلق يتعليم ويتا ہے: خدا کے نشانوں میں سے ایک یہ ہے کہ اُس نے تمعاری

وَمِنُ ايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ مَكُورُ مِينَ أَنْفُسِكُورُ أَزُواجًا لِنَسْتُكُنُوُ الِيَهُا وَجَعَلَ بَيْنَكُوْ مَوَدَّ ةً وَّرَحْمَدُّ

إِنَّ فِي وَلِكَ لَا يُتِ رِتْقُورٍ مِ يَتَقَلَّمُونَ .

رحمة المعالمين وى ہے ہس نے شوہر ہبوى كے دمشته كوا تنا ياك تلم اياكه بهشت ميں جاتے وقت بھي اُس جراے كوايك دُوسرے سے الگ نرکیا بلکه پُرن خبردی :

ٱدْخُلُواالْجَتَّةَ ٱنْتُورُوارْدُواجُكُوبَيْخُبُرُون.

(4.:47)

رحمة معالمين و بي ب جشور إوربري كي حقوق كى بابت بني المسالاسنانا ب :

وَلَهُنَّ مِشُلُ الَّذِي مُ عَلَيْهُنَّ ـ

( + + - : +)

يهرسينار في كم متعلق يتعليم فرما تاسه:

ٱلرِّجَالُ قَوَّ امُوْنُ عَلَى النِّيْسَاءُ بِهِمَا فَصَّـلَ الله بعضهم على بغض وتبيدا أنفته واحست

آهُوَ الِهِمْ - (١٨ : ١٨٨)

إن رحمة المعالمين ويى سيح أكيب انسان كي جان كى قدر وقيمت ان الفاظ مين ظامر فراماً سيء

مَنْ قُتُلُ نَفْنًا لِغَيْرِنَفَيِ الْأَسُمِ وَفَسَادٍ فِي الْأَسُ ضِ فكأتشَّمَا قَتُلُ النَّاسَ جَمِيعُا وَمَنُ ٱخْيَا هَا

فَكَانَتُمَا آخِيَا النَّاسَ جَعِينُعًا -

رحمة للعالمين وه ہے جوخونوارلرائيوں کو بندکرنا ،حکوانی کی آرزو یا توسیع ملک تی منا یاغلبرقوت کے افلار یا پوشش انتقام کے وفرر

كرتے بوخدا خوب عالماہ ہے۔

بيويون كوتمحارى حنس كابناديا تأكرتم أن سيرستى ياؤ يهر تمعارك درميان مبتة ادربيار قايم كرديار سويخ والول كحسبلياس كاندربهت سے نشان ميں۔

نم اور تمعاری ببومان شا دی و کنناط اور تعمست و

شادمانی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔

عور نوں سے حق شوہروں پر ویسے ہی ہیں جیسے شوہرو

کے تی عورتوں پر۔

مردغالب میں عورتوں پر بہ وجہ المس فضیلت کے جو نوانے (پیدالیں سے) ایک کو دوسرے بر دی ہے اوراس وجرك كدمرو إينا مال عورتون يرصون كرت بب

الرئستخص نے ایک انسان کو بھی قتل کردیا (واجب

القصاص اورمجرم اسسے الگ ہیں ) کویا اس نے تمام انسانوں کوفٹل کرویا اورجس نے ایک شخص کی <sup>جا</sup>

بجائی گریا اس نے تمام انسانوں کی مبان بجائی۔

**۵**/۷.

ارا انی کرنے کو قطعناً قمنوع تھرا ہا ہے ۔وہ جنگ کوعرت مظلوم کی امداد کا آخری ذریعہ ، عا ہز وں ، درما ندوں ، . نلاموں کے باتھ ہے چیڑانے کا وسیلہ مذاہب مختلفہ اورادیان منعد دہ میں عدل و توازن قابم کرنے کا اُخری جیلہ تباہا سے ۔ ونٹیسا کا رحمول سے رحم ول شخص بھی اِن اصوبوں کے لیے لڑا ٹی کی خرورت سے انکارنہیں کرسکنا اور معر لی سمجہ کا انسان بھی ایسی لڑائی کو سرایا جت كفي من ذرا تال نهير كرسكا واب اصول بالاير رحمة العالمين كے بنائے بوئے اسكام كوسنو :

> ١- أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمُ ظُلِلُمُوا وَ أَنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِهُمْ نَقْدُيُونِ النَّذِينَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَتِّي إِلَّا أَنْ تَقَوُّلُوا مَ يَتُنَا اللَّهُ ۗ وَ لَوَ كَلَّ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضٍ لَّهُلِّ مَبِتُ صَوَامِعُ وبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَّمَنَاجِدٌ يُعْلَكُو رِفْهُا اسْمُراللَّهِ كَيْشُوُّا ط

> > ( r-- r9: rr)

م - وَمَا تَكُورُ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سِينِلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّبَجَالِ وَالنِّسَاتَّةِ وَالْوِلْدُانِ الَّذِيْنَ يَعَوُّلُونَ سُ بَنَا ٱخُوجِنا مِنْ هٰذِهِ والْقُنُ يُهُ الظَّالِمِ ٱهُلُهَا۔ ﴿ مَنْ سَمَ مُواسِ سَى سَن كَالَ جِناسَ عَ باشندے بَطْي ظالمِينَ -

ان احکام سے داضے ہے کم اسلام میں جنگ کو اختیار کیا گیا ہے تو نہ مک گیری کے لیے، نہوس حکم انی کے لیے بلکر صعیفوں، عورتوں ، بچوں کوظا لموں سے پنج سے ریائی وینے کے بیے جنگ کو اختیار کیا گیا تھا، نہ لوار کا خوف ولا کرکھ اسلام پڑھوا نے سے بیاء، بگریمودیوں ،عیسائیوں ، نرساؤں کے معا برکوسفا طت وحایت بیں مثل مساجد سے کران سب کو اندام سے بچانے کے سیے ۔

کیاکسی اور مذہب کی پاک ترین کتا ب سے عبی یہ بیان مل سکتا ہے کرا دیا ن مختلفہ کے بیا و اُوران کی عبارت گاہوں کے قیا استے واسط کسی قرم نے جنگ کی ہو ، اگر نہیں اور ہم کو و توق کے ساخو بھیں ہے کہ ہر گزنہیں۔ توسب کو اقراد کرنا پڑے کا کریر رحمۃ العالمین ہی كى رحمت قلبى كانتيج بسي كرجك كامنصداليسام تذكرس بنايا ، حس سعة ج دنيا كاكوني مذب انكار نهيل كرسكتا -

السي خرورى جنگ كے ليے رحمة العالمين بر بھي خروري عظهر انے بين كدالتي مليم ايك لميے وقت كا وياجائے ماكر اس عرصدمیں باہمی محبونے کی البی صورتین کل استمیں جس سے جنگ لل مجی جائے۔

فراً ن مجيديس به : فيسين حُوافي الدَوْضِ ادْلِعَة أشْهُرِ - (٢:٩) بعن تم ويار ماه كي ملت به -جنگ کے بلے اتنی مهلت کادیا ما ناہی رئمت ہے ، میکن جنگ شروع ہو جانے کے بعد مستثنیات کا ضاص طور پر ذکر ہے ، ال- الدَّالَذِينَ يَصِلُونَ إلى قَوْمِ مُبْنِيكُمُ وَمَبْنِهُمْ مِينَّاقٌ - جولوگابسى فرم سلّعن ركت مون جن ستممارا عهد

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جن مسلمانوں سے فنال بُوا، ان کوجنگ کی اماز نثری کئی۔ كبونكروه مظلوم تصاورخدان كي نصرت برقدرت ركف است یرلوگ ہی جو لینے گھروں بلاکسی جدیے نکامے سکتے ہی حر اس بلے کا نفوں نے امد کو اپنا پر ور د کارمان کمنط کینا کی ( رامانت د کر) بعض گونشمنون کونعض لوگوں (مسلما نوں سے ذربعہ سے روکن دیبا تب عیسائیوں *سے گرینے ب*یو دیو<del>رک</del>ے معاید بارسیوں کے مندرمسلانوں کی مسجدیں (جن بیں خدا کا

بست نام بیاجا تا ہے عفرورگرا فی جاتیں۔ تفرضاك اهبرا ومبعد ولاورون وبحاتم بحاو كحيد كيور

جنگ نہیں کہتے ،حالا کمہ وُ و عائیں کر رہے ہیں کہ حذایا!

www.Kit مارن المركز و المركز

كَبِّ ٱوْجَاءُ وُكُوُّحَصِرَتْ صُدُ وُرُهُمْ ٱنْ يُّقَاتِلُوُكُمُّ ٱوْيُقَاتِلُوُا قَوْمَهُمْ -

َ وَانِ اعْتَزَاوُكُوْ فَكُوْ يُقَا تِلُوُكُوُ وَالْقَوَّ الِلَيْكُورُ السَّلَوَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ تَكُوْعَلَيْهِمْ سِيبُلاً .

(9.: 1)

پھراگہ یروگ علحدہ ہومبائیں اور نم سے جنگ نذکر ہی اور نم سیصلح کی درخواست کریں ۔ تب خدا نے نم کو ان پر کوئی راہ نہیں ہیں۔

جنگ کرنے میں ڈک کئے۔

غورکردکر)یک معابد فوم کا وجود بھی نم کونغا آئے گا جومسلمان نہیں 'اگرمسلمان ہوننے تواُن سےمسلما وٰں کا تعلق < بَینْ نَکُنُو دَ بَیْنَهُمْ مِینِشَا قَنْ مِی کانہ ہِوَا ، بکرُوہ نو ﴿ فَا خُوَا مِنْکُنُو فِی الملِوَّائِي ﴾ سے درجے ہونے ۔

بھرانسس معابد قوم کی بھی اتنی عزت ہے کہ اگر فراتی جنگ ہیں سے کوئی شخص اس سے پانسس چلاجا سے تو وہ بھی فریقِ جنگ کے حکم سنے علی جائے گا۔

پھروہ شخص بھی حبک ہے شنگنی ہوجائے کا ، جزمسلانوں سے یہ حدکہ ہے کہ وہ نیوٹرل ( غیرعا نبے ار ) رہنے گا ، ندمسلانو کا طوفلا ہوگا نہ اون سے مخالفین کا۔ دیکھے اگر حبک کی بنیا دمذہ سب کا برجر فیلوا نا ہو تا توان غیرفلہ مبے ایون البط کھی نہ ہوئے ۔

ى الإرهة للعالمين وُهسبت جوانسانوں كواخلاق فاضله اورفضاً للمحموْه اورمحاسنِ جميله اورصفات كامله كاتعليم ديتا ہے -مناب بر

مان بایپ کی بابت سکھایا:

وَ اخْفِصْ لَهُمَا جَنَاحُ الذَّكِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَفُلُ الْسَانِ كَسِيهِ وَتَن كَ بازوُوں كوزمِين پر بجهاوے اور رَّ مِنْ ارْحَمْهُ كَا حَمَا سَرَبَّيا فِي صَعِيْرًا - مَا بَعِي كَيَارُ اَسِعْدُ إِنَّ يَرْمُ كُرْمِيهَ كَا عُول فَ مِحْ

ا ۱۷ ، ۱۷ ) تیکینے سے پالا ہے -

اس بھم میں فوا نبرواری اطاعت وضدیت گزاری کا مجھی بھم دیا اور بیجی بتایا کہاں با ہب کے لیے دعاکرنا بھی خروری ہے کمپزکر جس طرح مجھے ما ں با ہپ کی تربیت کا مختاج سبے اسی طرح مرانسان خدا کے رحم کا مختاج سبے ۔

فصوروالوں کی معافی کے متعلق فرایا گیا ہے:

وَالْمِيَعُفُواْ وَالْمِيصُفَحُواْ الْمَاكُونَ اَتُ يَغْفِوَاللَّهُ لَكُورُ ﴿ (٢٢:٢٣)

چاہیے قام معافی دیا کرواور ورگزدکیا کرو اکیاتم یا بسند نہیں کرستے ہو کہ خداتم کومعاف کر دے ۔

معا فی دینا انسان کوذراشکل ادرشان گززناسید، اس بیداست بجایا گیا ہے کرجب انسان معا فی کا ضاست کا رست کا رہے توکیا وجر سیے کر دُم خودمعا فی دینے کو پسند نہیں کرتا ، گویا براصول بتایا ، معاف کرونم کوھی معا ف کیاجائے گا۔

زنا کی مرائی کے منعلق سبی است لال کا ایسا ہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے ،



بر\_\_\_\_\_ه۸۵

وَ لَا تَقُمُ بُواالزِّ فَى إِنَّهُ كُانَ فَاحِسُتُ وَ سَآءَسَدُلاً - (١٤ . ٣٣ )

راستهسهے.

بُرے داستہ سے لفظ پرغور کرنا جا ہیں۔

ا پسیمیاش مزاج نشایداین شورید گیطین کی حالت میں زنا کو کیومعیوب نرسمجتیا ہو ، نگراسیغور کرناچا ہیے کرکسی کی بهوبیٹی کو اپنے

بستر بربانا تواسے ناگوار نبین گزانا ، بیکن کیا اُسے بریجی ناگوار نہیں ہے کرانس کی بہوبیٹی غیرے بستر پرجائے ، اس کی غیرت اسے بسند نہیں کرتی نواسے بھربینا جاہیے کہ میتخص خودا پنے طرز عمل سے ایسی ہی ٹرائیوں کا دستند بنار ہا ہے۔ بردستہ سب سے پیدے اُسس کے

گھڑ کر سینٹی مٹرک بن جائے گا ۔

مرہ العالمین وہ ہے ، جس نے شاب اور جو کے حرمت کا حم تمام عالم کو سنایا ، شراب کو رجس اور علی شیطان اور بنائے علاق اسبب بنفض و سرمائی خفات اور ذریعهٔ وُوری از خدا تبایا ، یہ فیصلہ اسس زما نہ کا ہے جب تمام دنیا شراب پرلٹو تھی جب بزرگوار پولوسس کی سبب بنفض و سرمائی خفلت اور ذریعهٔ وُوری از خدا تبایا ، یہ فیصلہ اسس زما نہ کا ہے جب تمام دنیا شراب پرلٹو تھی جب بزرگوار پولوسس کی الم ایس کے یا بندسادہ بانی چینے کو معرب مجتبا تھا ، جب بہت سے مراسم و بنی و دنیوی کی تمیل شراب کے بغیر نہیں ہوسکتی تھی ۔ جب عوب کے اس تا کہ اسلام کے اس تا کہ کا نیروسورسس نک و نبائے متعالمہ جاری رکھا ، لیکن کسی شاعر و زبان آور کا کلام اُس کی توصیف سے مالی نے اس تا کم کا نیروسورسس نک و نبائے متعالمہ جاری رکھا ، لیکن پررپ کی جنگ بی تعلیم دان سمال کے اس تا کم کا نیروسورسس نک و نبائے متعالمہ جاری رکھا ، لیکن پررپ کی جنگ بی تعلیم دان سمال کے اس تا کم منکشف کردیا ۔

شاہِ رولائنے مبارج پنج بنے ترک کے نوشی میں اوّل قوم کونود نمونہ بن کر دکھایا ۔ بھر روس وانگلت ان و فرانس میں ایک حذیک پر کار سرک نشانہ میں ایک زیر میں اس کی روز ہوں کا انہاں کی جہور میں میں

اس بعل كياكيا - امركيه في الراب تيارندك كاعزم ظا مركيا - في الواقع تركية البابك رحمت سب

اوجِس وجود پاک نےسب سے پیلے دنیا کواس مسّلہ کی ہاہت کی وہ رحمۃ للعالمین ہے - ایسے احکام قراً ن مجبدا و رحد بیث پاک<sup>سے</sup> .

ئىكرون كى نعدد مين شمار كيے مبا سكنے ہيں -

ناظر بنغورسے معلوم کریں گے کہ ہم نے اسس صفرون میں جن سائل کا ذکر کیا ہے ، بدخالص ایسے مسائل ہیں کہ مسلم وغیرسلم ہرو دمساوی طور پڑن سے مستفید ہوسکتے ہیں، نیانچ مستفید ہورہے ہیں۔ ان مسائل کے ترک کر دبنے کے بعد تمترن کے تسیام ادر نشائسگی کے وجود کی نباہی نہیں رہ سکتی اس لیے دنیا کو ماننا پڑسے گاکونبی صلی النّدعلیث الم بوتم فی الواقع رحمۃ للعالمین تھے۔

البندابل اسلام کے ساتھ نبی ملی اللہ علیہ واکہ وسلم کو التفاتِ خاص ہے اور پروگ اس اُفنا بِ عقیقت سے زیادہ نرمنوّ ہونے کی سی کیا کرنے ہیں۔اس لیے رب العالمین نے تصور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں فرما یا ہے: بِالْمُوثْ حِینی کُروُ دُف کُر کَرِّ حِینَہِ کُرِّ

> د کیمو دخت کے ساتھ بہاں افت کا اضافہ ہوگیا ہے ۔ بریں مربک نیہ صاب کیا ہے ۔

مبارك بي وم لوگ جونبي صلى الله عليه و آلم و تم كى رحمت و را فت سے استفاضه كرستے ميں -



# و دولی این کے محاول ہے

### د اكثر غلام مصطفى خار

النّد بإك كاب صرك داصان بير كراس نه انسان كوتوت كويا في على فرما في اورا پنه كلام ، نيزا پنه بيا رسد رسول صلى النّد على دار النه كلام ك دار بين الله ومعاورات نه صلى النّد على در تم ك كلام ك دريع السنة الله على ال

برون برب ببایا ہیں۔ برصغیر باک ومہند میں مچرل کر فارسی بوسلنے وا لول میں ہماری آردو زیادہ رواج پذیر رہی سیسے اس بلیے اس نبان میرہ ء بی الغانہ ومما رات ہمی اخل ہمچ جون رسی میں رائح ہو بیجے بیٹے اردو بھی نشا کی ہوئے برون کے علی اور فصنا کا نے براہ راست اپنی تقریر و تو ریسے دریعے مام کیے۔

چنائبراسی بزرگرں کے قلم سے ارد و میں الیسی کتا ہیں ہزاروں کی نعداً و مین کلی ہیں جن کا تعلق گوکہ وین سے نہیں ہے بے تعلق سمی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کتا بوں میں عربی سے کہٹرت اقوال ، محا ورات اور صرب الاشال کی شکل ہیں ورج ہیں

بخد ننا بوں سے ان کی وضاحت ہوسکے گی ۔ پندننا بوں سے ان کی وضاحت ہوسکے گی ۔

و بی سے تعین اقرال اور خرب الاشال پر بہر جو فارسی میں میں تعیل ہیں ۔ شلاً ؛ ا - اکفیکاٹ کر تکٹ کٹ الکیسکان عبان راجہ بان

ا الدَّادُ ثُمُعَ الْحَبَادُ الْحَامِينَ الْحَبَادُ الْحَبادُ الْحَبا

۵ - إِنَّ اللِّينُ مِنَ الْإِشَارَةِ يَفْهُمُ مُ مَا فَلِ رَا اِسْارُهُ كَا فِي سِنَ

ا مَنْ مَنْ مُنَدِيدًا وَ اللّهُ يُعَدَّدُ رُ اللّهُ يُعَدِّدُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

ه ما الدواهيسة بالدواهيم مصب الدرزرت دورجها 9- اَلْقُلُوبُ تُشَاهَتُ لُهُ اللهِ الدِيرِ اللهِ اللهِ

له قربية بين سال بوست اس موضوع بيصنمون كها تفا و ايك صاحب مجهت مد كه اورامجي بناياكه وُه ضائع بوگيا ين نيخ و واره كهاجا را ب اس سلسك كاكير صنمون ارد ويس قراني محاور الكها تها جوييط نيا وور (كراچي ۱۳ ۱۱) بين شائع بُواتها و پير بينات (كراچي ، ارچ رايل ۱۴) بين قل بوا

www.KitaboSunnat.com

۔ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



تامروعن تكفنة بالمت عيب ومهنرش نهفته

گزیشنهٔ راصلوات

دُور کے ڈھول سہافنے جوگہجتے ہیں وُہ برسنتے نہیں

زمین کی مشننا ، م سمان کی کهنا

نونف*تد ، بذ تروا* وهار ہا رہے آگے تھوٹ بھاگیا ہے

بهونها دبروا سمه يتكئے چكنے بات منت اینگلی میں شیر ہو اے

اندھے کے اگے روئے اپنی انجمعیں کھوٹے

یہ بات پنقر کی تحبرہے

يه بين عام عوبي انوال جوارد و مين بح يمسي زكسي شكل بين رائج بين - أب بم حضورِ الورصلي الشّدعليبروسـ تم كي وُه اسا ديث

نقل كرت ين جوارد ومي معا ورات ياضرب الانتال كاطرت بولى ماتى ين،

ا - حُلُّ اَمْدِ ذِی بَالِ دَمْ يُبُدَءُ بِاسْدِ اللَّهِ فَهُوَ الْاَبْتَرُ - جِرِسِ امِهُمَ النَّدِ إِك مَعْ ام سع شروع نه

كياجائے وہ بركت مصمحوم ہوتا ہے۔

اسس ام یک کواسی لیے ہرکام کی ابتداریں اوا کیاجا تا ہے۔ محسن کاکوروی کتے ہیں :

كبير جربي انتارے سے كم إن سم الله سمت ِ كَانتَى سے جلا جانسبِ مِنْفِراْ إول

حب کہا میں نے کم لو مزنا ہول میں بولے بسم اللہ ، ایچی بات ہے

سائک کتے ہیں :

داغ کامشهر شعرے:

برتفق كاترب انجام بتقيس و واسم التده بان واسال كي

و مُحْرِفِعُ تَعْتَ لِسَانِهِ بينء بي كيست سے اقوال السير عبي ميں جواُروو ميں زياً وہ رائج ميں۔مثلاً:

إر اَنْعَاضِیُ لَا يُبَدِّكُومُ

٧ ۔ تَسْمَعُ لِلْمُعِدِي حَبِيرُ مِينَ اَنْ تَسَرَاهُ

م ر مُربُّ صَلِفٍ تَحْنَتَ الرَّرَاعِدَ قِ ىم ِ سَاكْتُهُ عَنُ آبِينِهِ فَقَالَ خَالِىُ شُعَيْبٌ ۵ ر صَفَصَفَة ﴿ بِنَعَدُدِ حَيَرُ كُرِثُ بَدُ رَكَا لِوَعُدِ

٧ - عُوُدٌ يُعَكِّمُ الْفَتُحُ ٤ ر في الْمَهْدِ يَنُطِقُ عَنُ نَجَا بَةِ جَدَّةٍ

مر كُلُّ كُلِّبِ بِهَايِهِ نَتِيَاحٌ

٩ ـ لاَ تُضِيعُوا الْحِكْمُةَ عِنْدَ غَيْرٍ اَ هُلِهَا

مور هاذ اكنَفُشِ الْحَجَرِ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



م م التدسے دوسرے محا درات بھی بنائے گئے ہیں ۔

٧ - اَلْعَسْمُدُ وَانْسُ النَّسَكُومَا شَكُواً اللهَ عَبُدُ لَيَّ يَعْسَدُهُ لاَ حِسِهِ مَدِرَنَا النَّكَوَي فِي ج-اللهُ لا سُنكر

اس بندے نے نہیں کیا جس نے اُس کی تعربیت نہیں گی۔

الحمدُ لِتَدَّ کینے کی دوسری احا دیث میں بھی ترغیب آئی ہے ، اردو ہیں بہت ہستنعل ہے ۔ قریمانشو ہے .

> اب مال اپنا اُس کے ہے ول خواہ کیا پُر چھتے ہو، السسد للد

> > وزیر مکضوی کتے ہیں :

بُواشاهِ دواوی نام بسم الله سے دیوال کا سرِدیوان بہرے الحداللہ "ناج "فرآل کا

<u>زوق</u> کاشعرہے:

ہوا <del>تحدِ</del>ضا میں دِل *جومعرونِ دِست* میرا العن الحمد کا سا ہی گیا گویا تھم میرا

ِ مَوْ ۔ حُبَّكُ الشَّيْءَ كِعُبِيُ وَلِيُصِبِّمُ ۔۔۔۔کس *چيزي مُبَّت يُجْعِا نرها اوربہ و* بنا ديتی ہے ۔ -----

<u>غالب</u> نے اپنے انداز میں کہاہے :

عشق نے ناکب بھما کر دیا

ورنہ ہم بھی آ دمی نفیے کام کے حالی نے ایک موقع پر*مستکس* میں اس طرح کہا ہے :

۔ ''نہیں تی سے کچھ اکس محبّت کو ہرہ

کم ہوتم کو آندھا کرے اور ہرا

د <del>ڈیٹی نزیراعمد نے بھی تو ن</del>ز الفوج کے پیلے باب میں یہ عدیث تھی ہے ) اللہ نزیز نزیراعمد نے بھی اور الفوج کے پیلے باب میں یہ عدیث تھی ہے )

مالی نے ( توم کی باسداری ) اسی طرع میر کہا ہے :

ہیں محبت ہیں سب اندھے اپنی اپنی توم کی یہ وہ خصلت ہے کرمجبرر اس پرہے طبع بشر

مىم مەجىجىكت تُوتَوقىكىنىي في الصَّلُوة بـــــــمىرى أنكسول كى تُمَثَلُ نمازىيں ركھى گئى سبى -قرة العين نهست موريز يوركوكها جانے لگا ( اولا دكومجى ) -



ا بھیں ملتی ہیں تپ فرقت سے ا مری انکھ کی شندک احسب

ا نبال هي کنته بير:

وه صاحب تخفر العرافين ارباب نظر كا ترة العبن

۵ اَلْشَالُوَةُ عِمَادُ الدِيْنِ ( دعام الدين ) \_\_\_\_ نماز ، وين كاستُون بهد.

سنتُون كاستعاره الردو مين عبى آنا ب منيرت كوه آبادى كاشعرب، مريراتها بيافلك بليتبات كو

تقرِّ مبرسنون ہے تسرِحیات کا

مالی نے مستکس بیں کہا ہے:

ستوں ، چٹم بر دور ، بی آب دیں کے

نموز ہیں حسُلُقِ رسولِ اہیں کے إنصَّا لَوْقَ مُوسِفُرًاجُ الْمُؤْمُسِنِينَ --- مَاز، مومُوں كى موان ---

ار د و میں معراج ، انتہائی ترتی کے بیائے تنعل ہے۔ منیر شنکوہ آباری کھتے ہیں :

اسے منج ہے وہی سشدم و جیا کی معارج جس فنكٹ پرہے بلال فم گردن اُن كا

. اکبرالٹرا ما دی بھی کتیے ہیں :

یاتی میں قرمی*ں تجارت سے عوج* بس بہی ان کے لیےمعاج ہے

٤ ـ لاَ تَزْجُو صَالَوْه الدِيقُواءُ فِيهُا بِفا تِحسَةِ الكِتَابِ بِ مَازِين سورة فاتحرز يرطى ما ست وه جل

نهير ڪئي۔

بیت د درست بونا ا دوویس بهسید - اکراله ای اوست ا ميد حديد ملم الو بو اليا اليول مكر

فُدا ہی ہے کہ ہو مُحبہ سے یہ بنجگا نر بطے

٨ - ٱ تُتَكُوالُاَ سُوَدَ بُنَ فِي الصَّلَاةِ الْعَيْسَةُ وَالْعَقْرَبَ ــــ ارو دوكا بَون كونما زمين رؤه ساني ا مرمجيَّو مِين.



موالم رسول من موالم الم

رُفَ کالا بھی ارد وہیں سانب کے یہے متعمل ہے۔ وَوَق کھتے ہیں : ٹیسا ہو کالے نے *ش کو کا فر تو وہ فسوں کے اثر سے سکھیلے* ۔

منتشر کتے ہیں :

نریاق کا ہے جر اِکس جم سخنٹ جا ں میں کا لا بھی کا ٹیا کو مجھ کو اثر نہ ہوتا

داغ کاشوہے،

گیسوُوں پر ہاتھ رکھ کرنا زسے کتے ہیں دہ سامری کومبی تو ڈوس جائیں ہیر و<mark>کو کالے م</mark>

9 - اذان دینے سکے بیلے و دنوں باتھ کا نون کے سلے جاتے ہیں۔ کانوں پر باتھ رکھنا ( بناہ مانگنا) محاورہ سیس سے بنا ہوگا۔ فوق کتے ہیں :

النی کان بی کیا اکس صنم نے بچرکک دیا کم یا تد رکھتے ہیں کانوں پرسب اذاں کے لیے

واغ تنجی کتیے ہیں :

وہ عوض وصل سے رکھتے ہیں <del>یا تھ کا و ں</del> پر اثر یہ خوب تری طرگفست گو سنے کہا

*یرقرآنی محاوره* دو پیجعلون اصا بعهم فی افزانهم ، سے قریب ہے۔

• ا - رفع پدین (حس میں امُرکا اختلاف ہے ) آرد و میں *کسی چزے یا نق*را ٹھا لینا" د ترک کر دینا ، کا ماخذ ہے <u>. نطف</u>ز نے

كئى كراستعال كياسي:

ا۔ اِتھ اٹھایا سینرکادی سے نہ میں نے متنی میں اسے متنی میں اسے جنوں صب کک زمیرا ٹوٹ سر ناخی جمگیا ہے۔ اُٹھا تو اِتھ بس اب سشیرہ جفا سے ڈرو کہ مظلم تُحرب نہیں اے میتو خلا سے ڈرو

تشبلی کتیمیں:

تعتبدِ کہن سے انھ اٹھائیں ا تہذیب کے دائرے یں آئیں



<del>ست</del>ابر <del>رستا</del> در کهاگل به

اسی سے انگلی اٹھانا ،مطلق اثنا رہ کرسنے سکے سیے جمیستعمل ہے۔

واغ کیتے ہیں ؛

باغ میں عمل کھیے جانے ہیں کم وُہ آتے ہیں أنگليال سرو المات بين كمه وه اَت إن

وزیر کاشعرسے ؛

مسورت کھے فائوں میں ہے ہمارے قتل کی بے طرح اُسٹے نگی ہیں جا نب سسر اُنگلیاں

اوررسوا فی کے عنی میں میں منتمل ہے۔ نذیرا تمد لکتے ہیں:

\* ابن الوقت گھربوٹ کر آیا توبرطرف سنہ النگلیاں اُٹھٹی تھیں'' ( ابن الوقت صفحہ ۹۰ ) . 14- نمازخم كرنے كے كيے سلام يعير سنے ہيں -

> تعلق ختم كرف كي يام مى اردويس يرماوره أناب - واغ كاشعرب: اے عشق رخصت اے پھوس و کا رز و <del>سسلام</del> اپنا مقام *تاج سے وار* نفا ہُوا

نذبرا حمد يحقه بين :

ا سلام ہے ایسے وین کو کدانشان اپنے آپ سے با ہر ہوجا تے اور وینا کے نیک و بدر کھی نظر نز کرسے " د نوبترالنصوح ص ۱۱۹)

نفظ سلم سے اردو میں اور می ورسے بھی بنتے ہیں -

معول ألدُّعَاءُ بَرُّةُ الْبَلاَءَ \_\_\_\_ وعا، بلاكو التي ب- -مولانا انترب على نها نزئ تكفته بين :

مرى ازل ك دويا چرا منافع به اوراس بلا كومبى جرامبى نازل نبيل بكوئى ....؛ (ويباچر مناجات متبول)

\* وُعا . روْ بِلا" اردو بیں عام طور پر بولاجا ناہیے ۔ اِسی صنون کومومن سنے اسس طرح استعمال کیا ہے :

ابک وشمن کر چرخ ہے ، نہ رسیعے

تنجو سے یہ اے وعا ،نہیں ہوتا

مع إر تُلِ الْحَقَّ وَ إِن كَانَ صُوَّاً \_\_\_\_يَح كموا *كُرِي وُهُ لَغ*َ ہو-

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



اَ مُعَتَّ مُعَدِّ مِعِي السيح السي طرح بريمي :

اِلصِّيدُنُ يُنْعِي وَالْكِيدُرِّ يُهلِلكُ ـــــيْمَ نَجَات دلآاسِ اورهُوٹ تباه كرّاسے -

مولا نا حالی نے کلمتہ التی نظر کھی ہے جس کے خدانشعا ریہ ہیں :

ننے کوئی تنجمہ سے کڑوی نہ ہوگی حنظل میں البیبی 'ملخی سر ہو گی ہے ناگواری سمیان تبری اَلُحُقُ مُرَّابِ ثَمَانَ نَبرى برتى سے سے سے حب سب كونفرت توهموط پرواں کرتی ہے لعنت

> المعيل ميرهي كت بين: رسیح اور کھُوٹ )

سے کہر گے تو ول رہے گا صا ت سے سے ہوجائیں کے تسورمعات

ہے مُرا حُبُوسٹ بولنے والا

ہے کرتاہے اپنا ممنہ کالا

10- مَثَلُ اَصْعَادِیْ فِی اُحَتِیْ کَالْیِلْجِ فِی الطَّلعَامِ --- بیرے اصحاب کی مثال میری اُمّنت بیں ایسی جیسے کھا یں نک۔ د بغیر مک کے کھانے میں لڈٹ نہیں ہوتی )

سانک کاشعرہے:

برار حضر برهی لذّت ستم اُن کی ربا کِگر مین "وکالسلح فی الطعیام اربا

- ١٦ - كَدُ يُعْسَدُ مُنْ فُصِدَ لَكُ ---- حِس كَاكِيةِ تَوْرُا سَامِي طَلْبُ يُرُا بِوكِيا تُوده محروم نهيں -

اسی طرح کی ایک ادر حدیث ہے :

اً كُمَا شَنَّ خَسِيْرٌ مِنْ لَا شِي \_\_\_\_ كَمْ كَا كَهِرِ عَلَى سامان ہو ، گُر كُمْ فيمت مهى ، كچھ نه ہونے سے بنزے -

اروومیں کئی طرح سے بوستے ہیں ۔ شلاً:

بونا، نه بونے سے مبنر ہے ، زیادہ نہیں تو تھوڑاسی - کھینیں تو آنا ہی سی -

جیدے نالب کاشوہے: تعلع کیجے نر نعلق سم سے

کھھ نہیں ہے تو عداوت ہی سی



اذخرکس موسئے ہیں اسنت

انگریزی میں بھی بوسلنے ہیں :

Some thing is BETTER THAN NOTHING.

ور مباسکے موت کی ننگوٹی ہی مہی کے ایک ار دو کہا وت بھی ہے۔

١٤ - لَيْسَ الْغِيلُ عَنَ كَنْدُةً الْعَرُضِ إِنَّهَا الْغِينَى النَّفْسُ --- تُونگرى ، ال كَ زياد تَى كانام نبيل بكه تونگرى دل كى تزگرى سے -

<u> عفرت سعدیٔ</u> کامشهو رثقولهب ؛

۴ تزنگری به دل است نه به مال و بزرگی ببقل است نه برسال <sup>۱۰</sup>

۸ ا به ایک اور حدیث ہے:

تَحْبَرُ الغِنلَ فِنَى التَّفْسِ --- بترينِ عَنَى الْعُس كَاعْنَى حِهِ

وروسکتے میں ;

ہمت رفیق ہودے او فقیر سلطنت ہے اُناہے ہاند لعنی یا *نخت د*ل کے ہا تھو ں

زنگ کاننسوسے،

لازم یہ ہے سوال کوسمحبو سوال قبر سان میں فقر رہو ، دل غنی رہے

یُوں ہی ایک مدیث آتی ہے :

19- افئة الدوي البكولى ---- دين كي أفت بوا وبوس ب-- - مفت معدى كته بن البكولى المستحدة الماء ال

ری سے یں: ع آنا کوغنی ترا ندمحت ج ترا ند

> . زوق کاشعرہے:

حرص کے بھیلتے ہیں پائو بقدرِ وسعت تنگ ہی رہنتے ہیں دنیا ہیں فراغت ولیے

• ٧ - إذا اَرَا دَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ إِنْفَا ذَ قَصَبَا شِهِ وَقَدَدِ ٥ سَلَبَ ذَوَالُعُقُوْلِ عُقُولَهُ مُ حَتَىٰ يَنْشُذَ فِيُهِمْ تَضَارَهُ وَقَدَدُهُ ﴿ سِسِهِ اللّٰهِ لِعَالَىٰ اپنی تَضا دَمَدِ رَكُونَا نَذَكُمُا جِانِهَا سِهِ تَعْمَدُون كَيْقَلَ كُوسِب كريشا سِهِ حَتَى مُ



سرل نمبر می نصا وقد رنغو ذکر جاتی ہے۔ ان میں ائٹس کی فضا وقد رنغو ذکر جاتی ہے۔ حضرت سعدیؓ کتے ہیں ؛ حکم

يُول تفا كير لمبيب ابلر شود

ابرخسرة كاشوب.

انسرِ بالینِ من برخِراسے نا داں طبیبیب درد مندِ عشق را دارد بجز دیدار نبیت

میرنے السن شوکا ترقبہ اس طرح کیا ہے:

نس طبیب اُٹھ جامیری بالیںسے،مت کے در پِر کام یاں انٹسسر مُوا ، اب فائدہ تدبر کا

٧١- مَنْ ٱبْطَا ً بِهِ عَمَلُهُ كُمْ يُسُرِعُ بِهِ نسَبُهُ وَ سَبُهُ وَ سَبِهُ اللَّهِ مَا مُلَكُمَى كُوفِي وَكَارِكُ تُواسُسُ كَا نسب آسًا اللهِ مَنْ ٱبْطُوا مُنْ كَارِدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ ال

اتبال كتے ہيں :

عمل سے زندگی نبتی ہے ، حبِّنت بھی جہِّم بھی برخاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے ۲۲ - میلاک انعتکل نعوَ ایسکہ کا سے سے مل کا صاب اس کے ناتج پر ہے۔

سسما۲- اکس طرح بھی ہے:

اِ نَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخُوَاشِيكُمِ ----- وہی ملمنتر ہے ص کا خاتمہ تخیر ہو۔ حبیبی کرنی ولیسی بھرنی ، کیے کا بھل یا او نیرہ محاورات ہیں۔

نوح نا روی کھتے ہیں ؛

خرمی مفقرد ، عشرت گئم، مسترت دُور ہے جسینی کرنی ولیسی بھرنی ، یہ مثل مشہور ہے

مهم ۲ - ایک اور مدیث سے :

يُبعُثُ عَلَىٰ نِبِبَاتِهِمِ مَ ---- بَرْخَصَ كَاحِسُرانِي نِيْت كَے مطابق ہوگا۔ يرمديث بھى خدكورة بالااحاديث سيے مطابقت ركھتى ہے۔

۵۷- اِنَّهَا الْاَعْمَالُ بِالنِّبِيَّاتِ \_\_\_\_\_بِينِيْتِ بِوگارِ

بیان میرطی کاشعرہے:



متمی نزاعِ مصلحت کا میز پر ٹیمنیشس ففنو ل انتہا ا لاعمال با لنستیات ہے تو ل رسول ّ

٢٧ - إِذَا لَهُ تَسُنَعَعُي فَاصْنَعُ مَا شِنْتُ فَسَدِيرًا مِينَ مِنْ قَى تُوجِ تِيرِكِ بِي مِينَ مِسْرُكِرِ

اردویں بوسلتے ہیں کہ ° اُزگٹی لوئی پھرکیا کرنے گا کوئی یا'' '' سیالت کرن مرکز اُن

بُول بھی بوسلتے ہیں کہ" ممنہ کی گئی جولوٹی ٹوکیا کرسے گا کوٹی ۔" مرکانسوسے:

موسہتے :

آتی ہے ضمع شب کو آگے تزسے یہ کہ کر مُنہ کی گئی جو لوئی تو کیا کرے گا کوئی

٢٧ - إِنَّ الدِّيْنَ النَّهِيمُ عَنَهُ وَلَلَ سُوْلِهِ وَ لِكِتَابِهِ وَ لِا يُمتَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ عَاقَرَهِمُ \_\_\_ بِينَك وَيَ الدَّيْنَ النَّهِيمُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكِتَابِهِ وَ لِا يُمتَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ عَاقَرَهِمُ مِلِي اللَّهِ وَلَهُ عَلَمُولَ كَيْ وَيَنَ الْعَيْمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَ

> دبن کھتے ہیں جصے دہ خرخوا ہی کا ہے نام ہے مسلمانو! یزارشا دِ رسول انسس و جاں

۱۲۸ اَشَبَابُ شُعْبَدُ قِنَ الْجُنْوُنِ \_\_\_\_ حِوانَى ، حِن كا أَيَ شَعبر ب م عوانی ویوانی مشہور سے م<del>حضرت سعدیؓ نے بھی فرما یا ہے ك</del>ر:

برسی ریوم می مستور شبط مصطرفت متعدی سے بینی و با \* در ایام جوانی چنانمه ا نتروانی به

ندر کا شعرہے :

ہے یہ کتے ہیں کہ دیرا نی جوانی ہوتی ہے آپ نے دل کے کیجہ سے جان من کیا کر ہا

---ریانش خیراً بادی گئتے ہیں :

الیسی دیوانی جوانی کمہ یہ کہنتی ا ئی لہ در کہ یہ سنتھ کے گل

کے مبارک ہو تجھے باک گریباں ہونا

79- اَسْتَفُرُ بِعَطْعَة ُوْتِنَ الْعُذَابِ \_\_\_\_سفرسفرہے۔

نسانز عائب میں ہے کہ سفرا ورسفر کی صورت ایک ہے اس سے بینا نیک ہے .... ، و توقع کا بیان ، اس کے تابیان ، اس کے د مع اس کے لاُ وَدُوْدِ إِذَا عَضِبُتَ اَوْ اُوْسِیَ إِلَیْهَا قَالَتْ هلفِهٖ یَدِی فِیْ یَدِکَ لَاَ اَکْتَحِلُ بِغُمُوْنِ حَسَیّٰی



ال مرب المرابع المراب

' توضلی \_\_\_\_ (منبی عورتوں کے متعلق فرما یا کہ ) ہرائیبی مجتب کرنے والی ہیری عب تمھیں غضہ آئے یا اُسے رئے بنیجا یا جائے تو وُہ کہہ و ہے کہ بیرمیرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے ۔ ہیں ایس وقت بہک نہیں سوُوں گی جب ر سر سرون

یک اُپ راضی مز ہوں ۔ یا تعدیں یا تعد دینا' محاورہ ہے ۔ <del>ڈریٹی نذیرا آم</del>د تکھنے ہیں کہ'' بیار جانے اُو بچھے ، زندگی تھرکے بیاے کسی کے اینٹر میں اِتھ نے دینا تو اندھیرے کا نشا سزے درایا ملی ) ۔

و معنی کا شوہے: شوق کا شعرہے:

میں کہاں ہُوں جو ساتھ دوں تیرا باتھ میں اسینے باخذ دُوں نیرا

ر مور دُفِعَ الْفَسَكَمُ عَنِ النَّائِيمِ وَالصَّبِيِّ وَالنَّسَعِيْوُ وَ سَسَسَسُ سُونِ وَاسِكِ اورنيِيِّ اورمِيز سسے تشکم اُکھا بيا گيا دلين وُه مُكَفَّ نهيں ہيں ) ۔

ورو کنے ہیں:

مشا بہ کوئی ان آنکھوں سے کم ہے بہ زگس ہے سومرفوع انقلم ہے

*زنیک* کاشوہے:

بوں وہ سودا ٹی کم تکمعواؤں گاجس سے خطِشُوق منتشر کہبا کہ مرفرے انفنسلم ہوجائے گا ہوں سہ جَفَّ انْفَلَدُ بِهَا هُوَ كَابِنَّ \_\_\_\_نَامُ خَنْك ہوچِكا ہے اُس كے شعلق جوہونے والاسے ـ مومن كاشعرہے :

> خلط كدصائع كوبهو كوارا خواش انگشتهائ ناژك بواب خطاى أميد ركف بوتول حبت الفلم نر بتوا مومور اكشال الْجَنَتَ فِي بُلْدًا \_\_\_\_\_ ابل جنت بجوسك بوست بين .

· ( معبولے نوگ حَبَّق کہلائے جانے ہیں <sub>)</sub>

رومی کتے ہیں:

اکٹرالل الجنّۃ البلہ اسے کیسب ہرِابی گفتہ سنٹ سلطان البشر

<u>زوق</u> کانشعرہے ،

#### www.KitaboSunnat.com





ا خ و دیمها تو العلم حجاب الاکسب. عاقبت با یا تویاں کمر کو اہل جنت

مهم - تَجِدُوْنَ شَرَّا النَّاسِ يَوْمَ الْقِيبَا مَنَةِ وَاالْوَجُهَدِينَ الَّذِي يَأْثِقُ لَمَوَّ لَاَمَ بِوَجُدِهِ وَ هَكُوُلَامِ بِوَجُهِدٍ -نَهْ قِيامت سَكَ وَن بِرُبِن اَ وَى وَو رُسْعَ كُوپِاوُكُ جِواُن كَ پِامْس اِيَسِمُمْرَسِ اَيَاسِمُمْرَسِ اَيَ وَوَرِسِ مُمْرَسِهِ مِ

> اُرد دیکی می دورُو ، وَوُرُفا وَنِيهِ مِنَا ورسے اُستے ہیں ۔ شعور کاشعرہے :

نگلت کفر ہو زائل شرون ایمیسیاں سے نورِ دمدت سے دو رُوما مئر یک رو ہوجائے

سوم القياصة و وجهد مثل القدرليلة السنلة وسعيًا على اهله وتعطفاً على جارع لقى الله تعالى يوم القياصة و وجهد مثل القدرليلة السدر - جُرُّخص ما رُز وريع سه ونيا اس يه كمك مرسيك ما نكف سه نبط اور بال يَون كريد، اليما شخص كريدا ورابين بمسايون برمهر باني كريد، اليما شخص تيامت كدون فداس على كا وداكس كا بيره يودهوي رات كريا ندكي طرح روش موكا -

سالی سند اس مدیث کو اکسس طرح بیش کیا ہے: غریوں کومحنت کی رغبت الائی کم بازوسے اپنے کوقم کمائی خرتاکماس سے ہواپنی پرائی دکرنی پڑسے نم کو درور گدائی

مبیر پی ہو ہوں طلب سے ہے دنیا کی گریاں برنیت تو محکور کے وال ماہ کا مل کی صُورت

ر اِغْنَینِهُ حَسُسًا قَبُلَ حَسُسِ - شَبَابُكَ قَبُلَ هَرَمِكَ مِصِحَتَكَ قَبُلَ سُقُمِكَ مَوَغَنَاءَ كَ قَبُلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبُلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبُلَ مَوْتِكِ سِسِسٍ بِاِنْ چِزِوں مَو بِانْ سے پیلے غین ہا تبری بڑھا ہے سے پیلے وائی ، بیاری سے پیلے صحبت ، ممّا جیسے پیلے ال داری ، مشّاغل سے پیلے فرا فست اورمُوت سے پیلے زندگی ۔

مالی نے مستس میں بھاہے:

غنیمت ہے، معمد علالہ کے پہلے وانست مشاغل کی کڑتے پہلے جوانی، کُرھاپیے کی زمت سے پہلے افامت مسافر کی رملت پہلے

نظری سے پہلے عنیمن ہے دولت ہو کرنا ہے کر ہو کہ تھوٹری ہے مہلت

ظفرسکتے ہیں :

ہوتا ہے چودھویں کو ہمیشہ سنسون ماہ ہوتا ہے چودھویں کو ہمیشہ سنسون ماہ جو دن کمال کا ہے وہی ہے آوال کا ورال کا وری ہے۔ ناسخ کتے ہیں:

مرک روز ایک وضع پر دنگ جہاں سنمیں وضع پر دنگ جہاں سنمیں وروز ایک وضع پر دنگ جہاں سنمیں وروز ایک وضع پر دنگ جہاں سنمیں

برکماسلے دا زواسلے ۔

شاەنقىيركاشىرىپ :

۔۔۔ نصیر بارجانی منٹ ہے پیری ہیں کم ایک رنگ پر رہنا تنیں جہاں کا رنگ

٨٧٠ - كُنْ فِى المدُّ نَيْمًا كَا نَكَ عَرِيْبُ أَوْ عَابِرُسَيِيسُلِ ---- ونبا ميں ايسارُه جيسے تُوايک مسافرے بارات گزرنے والا ر

انشآ کا مشہورشعرہے :

کم باندھ ہوئے چانے کو یاں سب یار بیٹے ہیں بہت آگے گئے باتی حر ہیں تیار بیٹے ہیں اور ماروں

اسی خمون کور تھ نے یُوں بیش کیا ہے:

ہمراہی کمر باندھ کے راہی ہوئے بیاں سے انگاہ کرد حبلہ مرے ہمسفروں کو

ایک ا ورحدیث ہے :

--- 9 سور حَحُونُوُ الِلدُّ نُيَا اَضْيَا فَا ــــــ دِنْيا مِين مهان كَى طرح ربور

اسپر سکھنوی کانشعرہے:

ہوں رہرو عدم مجھے دنیا سے کام کیا ، در روز دیکھنے کو یہ میلا ، عظمر کیا

حاتی کھتے ہیں:



ونیا عبب سرائے فانی دیکھی سرچیزیہاں کی آنی جانی دیکھی جرائے کے زہائے وُہ بڑھایا دیکھا جرجا تھے نہ اکے وُہ جوانی دیکھی

نىلبل ئىھنوى كاشعرى،

مسافر رہ نا آشنائے منسندل ہیں مثالی ریک رواں جائیں گے کہاں ، ویجیں

تفلق كقهين:

مہمان جہاں نضے ایک شب کے شام آئے تھے اور سحر سگئے ہم

اميرميناني تجي كت بين ا

کوئی آتا ہے عدم سے تو کوئی جاتا ہے سخن دونوں میں خدا جانے سفر کس کا ہے

مه م من انْقَطَعَ إلى الدُّنْيَا وَحَدَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَي

اُسي کاکر دسے گا -

و لی کتے ہیں ؛

نہ پاوے دین کی لڈت جصے دنیا کی ہے خواہش تُعَمَّل ہے لڈتِ دنیا ، حقیقت کے خزامے کا

دون کا شعرہے:

مندسے بس کرتے نر ہرگزیہ خدا کے بندسے گر در بھوں کوخدا سے ری خدائی ویتا

ایک حدیث بر تھی ہے:

رسم ۔ حُبُ اللَّهُ نَيْ اَسُ اُسُ ڪُلِّ خَطِيبُ عَتِي اِسے ۔ ونيا كومبت نمام خطا وُں كى چوفى ہے ۔

زون کھے ہیں:

سب کو اُرنیا کی ہوس خوار لیے پھرتی ہے کون پھڑا ہے یہ مروار لیے بھرتی ہے

ایب اورصدیث ہے:



م م الدُّنْيَاجِيْفَة وَ طَالِبُهَا حِيلاً بُ ـــ وَنِيا مروارسِداوراس كاطالب مُثَّامِد ــ رَبِيرَ لَيْ اللهِ مُثَّامِد ــ مُنْيا مروارسِداوراس كاطالب مُثَّامِد ــ مَنْدَكَة بن :

غذار ب سگ ونیا کی جیفر ونیب محمد ترتیب کاف مجی یہ طلال نہیں مجمع ترتیب فاقے مجی یہ طلال نہیں معلم مراک فیا مشرق الاخترة الاخترة الاخترة الاخترة الاخترة مراک کی میں ہے ۔ میرسن سفالی ممنوی تحرالیا آن میں کہا ہے :

یرونیا جوہے مزرع اخرت فقری میں ضائع کروائس کومت الا از ان تھ کہ ذائع م

سم هم مه مَصِيدُ کُکُرُ إِلَىٰ اَ دُبَعَتَ اَهُ نُرُعِ ۔۔۔۔ تم کو اَ فرکا رہار ہاتھ بھر عبکہ دقبر میں مانا عزور ہے۔ شعور کتے ہیں :

ہو نه مختاج کغن مقدور باں آنا تو ہو یبچے ووگز زمین اے اسماں آنا توہو

بهاور نشاه ظفر کا شعرہے:

کتنا ہے بدنصیب طفر ، وفن کے بیے ویو گز زمین بھی نہ لمی کوے یار میں

ناسخ ہمی کتے ہیں :

کل ہی اِک دوگز زمیں رہنے کو بعداز قبضِ روح آج گو قبصنے ہیں سسارا ربعِ مسسکوں ہو گیا

الهم - اکتُوْء علی دِیْنِ خلِیدُله --- اومی اینے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ بینی: - کندیم عنس با ہم حنس پرواز

کبرتر با کبوتر ، باز با باز

*زنگ* کاشوہے:

باغ سخنوری میں ہوں وہ مُرغِ خوکش بیاں عنقا ہوئی ہے حبس مرسے ہم صفیہ کہ ایک دوہامشہور سہے: انتم سے انتم سلے اور کیے ایمی سے انبی پانی سے پانی سلے اور ملے کیج سے ایمی



منتبلی نے قریش کے ایک واقعے کو اکس طرح نظم کیا ہے:

ج*گب ناحبنس سے معدور ہیں ہم ا*ل قر*لیش*س تجمیع اُن کوجو بکی رُست میں ہمارے ہم سر

 ٧ م - لة تُستَدُ اليِحالُ إِلاَ إِلَىٰ ثَلَثَةِ مِسَاحِدًا \_\_\_\_ كِاوے زباندے مائيں وسفرز كياما سئ گرين سعدوں کی طرف ( برائے تقرب و تُراب ) ۔

انىس كىتەب ؛

ہو دج بھی کئے جاتے ہیں محمل بھی ہیں تنیا ر پلات بی وربا ل کوئی ائے نزحمبدوار

مولانا <del>آحس مار ہرومی کا شعرہ</del>ے: حتبیٰ ہوتی ہے طریل العر ہوتی ہے نوی سالہ حشری حالی جعودج ارتفااس کے لیے شتر رحال

يهم به خييرُ الأمُوْدِ أوْسَطَهُمَا --- بنزكام وُه بين جِرْتُوسط بهول دينان بين افراط بونه تفريط) -

-سی محصنوی کاشعرہے:

خيرالاموراوسطها يرعل كبا رکھا تدم ہو راہِ توسط کے درمیاں

منیرت کوه آبادی کتے ہیں :

شاگرہِ حضرت علی اوسط ہو اے <del>منیر</del> خيرالامور اوسطها پر نظر دس

٨٧٨ مه كشيرًا أخَسُرِكَا لُعُمَا يَسَلَةِ ــــسَمْن بولُي إن أنحول ويجيمين نيس بوتى -

مېرتق<u>يمبريخت</u>وس :

الله سے یوسف کو کیوں کر دیں نسبت کب سشنیده بهو دیده کی ماشند ع شنیدہ کے بُود مانندِ دیدہ

رند تجي ڪتيوبي :

سنم كرّ البصيرخ سفلدرور ، المباغيرت بر بو کا بزن سے نه سفتے تھے وہ انکھوں وکھاتاہے



4.4 — A State of the state of t

المقاونجا ہونا ، القداُ ونجا كرنا ، سنا وت كے بيصتنعل ہے -

منيركا شعرب:

عید امنی مرے نواب کی سرکار بیں ہے است درخش افشانی کو است درخش اٹھا ہے گھر افشانی کو

ایک ا ورحدیث ہے:

• ۵ - اَسُوَعُکُنَ لَعُمَا قَارِی اَکُونَ کِنُکَ کِنَدُ اِلَهِ الله وَمِی اِللهِ الله علیه وَسِلَمَ سِنَهِ اِنِی ازواج سے فرایا کہ اِن میں سے میرے ساتھ مبلد ترسطنے والی وُہ بی بی ہے جس کا اِنتھ زیادہ لمبا (سنی) ہے۔ حصرت زینب بنت بحث کا اِنتھ سنا وت بیں سب سے برطا مُہوا تھا ، اسس لیے وُدسب سے پیلے فوت ہُوئیں مالائکہ اِنتھ کی لمبائی مفاورہ ہے ۔

حضرت سودہ کی سب سے زیادہ تھی ) اِنتھ کھلا ہم نامبی محاورہ ہے ۔

بیرطولی ہونا بینی کمال اورمہارت حاصل ہونا کے معنی میں تعبی تشعمل ہے۔ <del>سناوت</del> کے معنی میں ہندی میں ہی۔ آگہے۔

> ٹکسی واکسس نوپیب کی کوئی نر پُرچھے بات مایر کو ما یہ سلے کجے کر کر <u>وا</u>نت

ا ۵ ر اَ نُسُوَّزِ نُوُنَ اَطْوَلُ السَّاسِ اَعْسَاقًا يَوْمَ الْقِيسَامَ نَهِ ــــــاؤان وينْ والے بَهِي ہوں گے ددوں سے گردن میں ، قیامت کے دن ۔

اونچی گرون ، بلنگرون دمتا زا درمعزز) مونا ارد و بین همی شعل سے اور فارسی بین بھی ۔ جیسے صفرت سعدیؓ کتے ہیں : ع

> گردنِ بے طمع بلند شود نائیہ

عَلَامِ الْبَالِّ مُنْ سَاقَ تَامَرَ ( بَالْهِ جَرِبِلَ ) مِين کها ہے : وہی ناں ہے اس کے لیے ارجہ ند

رہے جس سے ونیا میں گردن بند

٧ ٥- اَلْجُنَّةُ تُحْتُ اَقْدُامِ الْأُمَّهَاتِ \_\_\_جَنْتُ مَال كَانْدُون كَ يَجِ بِير

وببر کامشہورمصرع ہے:

زير تدم والده ، فروكس بي سب



اوریمصرع انمیس سے منسوب ہے:

مر کتے ہیں ال کے یا نُو کے نیجے بہشت ہے

سولانا احسن ما رہروی کا شعرہے:

سے ہے یہ ارشاد ، زیر پائے مادر ہے بہشت منحرت جر مال سے ہو انچی نہیں اُس کی سرشت (مادرگیتی)

مع ٥ - مَنْ اَصَابَ مَا لاَ قِنْ مَهَا وشِي اَدُهَبَ لهُ اللَّهُ فِي سَهَا بِرِ \_\_\_\_ حِس نَظْمِ كَا الْ يا يا تو اللَّه يأك المس كوبريا ويول مين نلعث كر دسيه كا ..

> ال حرام بود بجای حرام رفت ىرتىش كىنىدىن :

مصنموں کا پور ہونا ہے رُسواجهان بیں میکتی خاب کرتی ہے مال حسدام کی

محسن کاکوروی کھتے ہیں :

المنكعول سع تكحول صفت وُه إنكحيي ما لا عَـينٌ دَاتَتْ وه سُمُحين

دوسرے شعوا نے بھی معبوب کے سسرایا "کے بیائے بیضمون لیاہے۔

محسن کا کوروی کا ایک اورشعر نعت میں اسس طرح ہے :

صفحر خدِّ مبارک یہ العث بینی ہے

ویکھنا عارض انور کا خدا مینی ہے

اكس شعركامفنمون اس مديث سے ماخرؤسے:

مَنْ سَ إِنْ فَقَدْ سَ أَى الْحَقَّ ----حب خب في ويكما البتراس في كوديكها ر

<u>---</u> سودا کا شعرسہے :

حدیث من را نی وال ہے انسس گفتگر اوُیر كم ديكها جس نے اُس كواس نے ديجي شكل يز داني

مولانا احمد رضاخان كخفة مين:

<u> شارب قدرای التی زیب جام من راتی ہے</u> ككف كبا راز محبوب ومحب متنا بغِفلت پر SEPACHANGE EDITOR

سرل نمبر المرتبع المر

مَنْ كَفَتَ لِسَانَنهُ عَنْ اَعْرَاضِ السَّاسِ اَ قَالَ اللَّهُ عَتْرَسَتُهُ يَوُمَ الْقِيبَ مَسَةِ \_\_\_\_عِلْسَ كونوگول كى اَ برُورِزى سے دو سے گا نوخدا بھى فيامت سے دِن اسسى لغز شوں كومعاف كر د سے گار

ایک اور صدیث ہے:

٧٥- اَنْهُ لِعُرْمَنُ سَيلمَ الْهُ سُلِهُوْن مِنْ بِهَدِ ؟ وَلِيسَانِ اللهِ مسلمان وُه جِحِس كَمَ المُداورزان سَعَ مسلمان محفوظ ربين -

ایک مدیث یر مجی ہے:

-- عهد لاَ تَخْدُ قَتْ عَلَىٰ اَحَدِ مِتْ رُا سَنِهُ اللهِ عَلَىٰ اَحَدِ مِتْ رُا

یروه وری اور پرده واری کے بہت سے محاورات استعمال ہوئے ہیں۔ مثلاً: مومن کاشعرہ ہے:

> تیرسے پروسے نے کی یہ پروہ دری تیرسے چھیٹے ہی کچھ چھپا نہ رہا

ورو کتے ہیں:

ول نگ ہے یو غنیرُ ول ، مُنہ نه کھلانا جُون بھن کل اس میں تری پروہ وری ہے

غالب كتة بين:

کے خودی ہے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

اصغرگونڈوی کاشعرہے:

کہ کے بکھ لالہ وگل رکھ لیا پردہ میں نے مجھ سے دیکھا نہ گیا حسسن کا مسوا ہونا

ع برواحب نفس الع بمطلب ول بوگيا ماصل دامير

ایک اورمدیث ہے:

9 - إِنْمَا الشَّدِيبُ دُ الَّذِي يَمُلِكُ مُعْسَدُ عِنْدَ الْعَصَّبِ \_\_\_\_بهادروُه ہے جَرَعْقے کے وقت ا پنجابِکُ تابییں رکھے۔

زوق کتے ہیں ؛



مر رسول نمبر ..... و المول مر المول المبر ...... و المول المبر ....... و المول المبر ...... و المبر ا

ح بارے نفس کو اور کرلے لینے غضے کو زیر

بنائے سانب کا کوڑا وہ سخیر پر چڑھ کر

نونی کا ایک اورشعر دننس امآرہ کے متعلق ، ہے : رونی کا ایک اورشعر دننس امآرہ کے متعلق ، ہے :

بشے مودی کو بارا نغس ا بآرہ کو گر بارا نهنگ و اژد یا وشیرِز با را نو کیا بارا

ت يم بى كتے ہيں :

ار ڈالا ہم کو اکس کم سنبت نے نعتی امّارہ گھر مرتا سنسیس نعش کوہارنا اورغفتہ بی جانا اردومیں عام ہے۔ واغ کتے ہیں: اُس نے بنیروں کو پلائی بزم ہیں زُسک سے مم غفتہ پی کر رہ گئے

، ٧ - يَغْدِثُ انْفَضُلَ لِاَحْسُلِ الْفَصَنُلِ ذُو الْفَصَنُلِ \_\_\_\_ابلِ فَضَل كَ دربِ كُوا بلِ فَضَل بي جانت بير.

تدركومرشاه واندبا بداندجرسري

وق كاشعرب،

گھڑ کوجوہری، حراف زر کو و پیجنتے ہیں بشرکے دیکھنے والے لبشسر کو دیکتے ہیں

ا الله - مَنْ كَنْتُرُ كَلَا مُسْدُ كَثْرُ سَقَطُكُ فَ مِسَدِينَ فِي اللهِ مِن مَنْ كَنْتُرُ كَالِم مُعَلِيان زيا وه بون مَّى ا

ابک اور حدیث سرے:

مَنْ صَمَنَتَ نَجَا \_\_\_\_عِرْبِي رَا السسانِ نَجَاتِ إِنْ ـ

ولی کتے ہیں ا

سمیشر کشکر آفات سوں رہے محفوظ نعیب حس کو بُوا ہے حصارِ خاموشی

مقوله *سبت که ایک بینی* لاکھ بلاکو<sup>م</sup>ا کتی ہے ۔ (مولان<del>ا جاتی</del> کی ایک نظم " چیپ کی واد "عور توں کی ہے زبانی *کے سیسے* .

پل سیسے )

ع بی کاایک تول بیعبی ہے :

ٱكْمَرْءُ مَنْصُفِي ۖ تَكْمَتَ رِلسَا سِبْهِ ر

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



اور حضرت سعدتی کامشهور شعر ہے

"نا مرد سخن گفت باسشد عیب و بیرش نهفت باسشد

۲۲ من بَیْدُمْ قَرْعَ ۱ كُبَابِ بِحُ شَكُ آنُ يُفَتَحَ لَه ' ۔۔۔۔ جودردازہ کھکھٹا تا رہے گا ضرور اسس سے بلے دروازہ کھولاجائے گا-

متدس ما تی میں ہے:

وُرُ مِجُولے ہُوئے ہیں یہ عادت خدا کی کر کرکت بیں ہوتی ہے برکت خدا کی

ا تبال کا فلسفهٔ عشق مجمی یهی ہے ۔ ایک بهی شعر ملاحظر ہو : عظمة نا نهیں کا روا ن وجرو

کر ہر کحظہ ہے "ازہ شانِ وجود (سانی نام)

اصغرگونڈوی اپنے انداز میں کھنے ہیں:

وہ مین زندگی ہے جو ہے اصطراب میں

سشيغته مجي کنے بيں ا

ہر جان کھوکے ہائیں وہ نوزعظیم ہے وہ چرز کوھونڈھنے ہیں تن اسانیوں ہیں ہم

وہ بچرز ٹوھو ٹڈھننے ہیں تن اسسانیوں ہیں ہم سو 4 سادة الْفَقْدُ آنُ بَیْکُوُن کے فُلْ آ ۔۔۔۔بت مکن ہے کہ مختاجی گفر ہوجائے۔

ولي كمته بين :

مننسی سب بہار کھوتی ہے مرد کا انتیار کھوتی ہے

سرستیرنے ایک علکہ موگوں کا حال اس طرح تکھا ہے کوم بیٹ الیسی چزیہے کردین رہے یا جا و سے ، خدا مطے یا

نه بلے اکس کو بھزنا چاہیے " (نندیب الاخلاق صفیری ۱۵ - لا ہور ۱۳۱۳ ھ)

' تظیراکبراً بادی کی نظم مفلسی" کے ایک بند کا شعر سے : مناب فیزار سرورہ فیار کری

جو اہلِ نصل عالم و فاضل کہاتے ہیں مفلس ہوئے تر کلمہ کمک تجول جلتے ہیں



ٱلْبَطَّالَةُ تُكَفِّسِي الْقَلْبَ \_\_\_\_ بِه كارى ، ول كوسنت بناديني بعليني بيص اورمُره .

ر پراگنده روزی پراگنده ول

مع ٧ ساِنَّ لِرَبِّكُمْ فِیُ اَبِیَّامِ دَهُوِکُوْنَفَعَاتِ اَلاَ فَتَعَرَّضُوْا لَهَا۔۔۔۔ بے تنگ تمعارے زمانے كايّام بين نمادے دب كى توشيم ئيميل مُونُ ہِن، سوائن كو يقت دہو۔

مالی نے اسی مدیث سے حمد کی ایک فزال میں پیشعر تیا رکیا ہے:

ا کان میں بھیلے گی کب کیک نہ میک تیری

گھر گھر بیے سیمرتی ہے پیغام صبا تیرا 40 ماا اُسْتَلَاٰ اُٹُ دَاعْ حَسِبُرَةٌ ۚ اِلاَ اَمُتَسَلاٰ اَتْ عَبْرُةٌ ۖ بِنِيامٍ صبالِ کَيْرُونُ

اً نسو ول سے تجرب كا دخوشى كے بعد فم ، -

وروسکتے ہیں :

جگ یں کوئی نہ کاک بنیا ہوگا کم نہ بنننے یں دو دیا ہوگا

جعفر علی حسون کھتے ہیں :

ا پنے لب تو وا ہز کر اسے خندہُ زخسیم عگر چرخ وے گا لاکھ غم اس شادمانی کے سبب

<del>ما ل</del>ی کتے ہیں،

عشرت کا ٹمر 'کلخ سیدا ہوتا ہے ہر تہقہہ بیبنام مبکا ہوتا ہے

طَفْرِ کَا شعریتے ؛

ہے صرصرِ حادث ِ دوراں کا غم بھی سسا تھ کیونکر بنسے کہیں دل مسرور کا جہسداغ شادی ادرغی کے سائقر ثنادی مرگ مبھی محاورہ آتا ہے۔ شلاً،

ابربیاتی کاشعرہے:

میرے مرتنے ہی زمانہ ورہم و برہم ہوا بر خوشی بیسیلی کہ خیاوی مرگ اک عالم ہوا



اک۔ اور صدیت سے:

كَتْرُونُ الصَّحَكِ تُعِينتُ الْقَلْب --- زياده بنسى مُردد ول بناتى ب-.

لیکن زندہ ولی ، پیندیدہ ہے ، مبیا کر ناسخ نے کہا ہے :

زندگی ، زنره ولی کا نام ہے

مرده دل خاک جیا کرتے ہیں

٧٧ - هَاجِرُوْا تَوُرِنُوُاا بُسَاءَ كُوُ مَحْبِدً ا \_\_\_\_ تم يَجِرت كرو، ا بين بَيِّ ل كو وستْ بين بزرگ دوگے -

اس مدیث سے شعراء نے مضابین نادش بیکے ہیں - زوق کا شعر ہے:

ابل جهر كو وطن بين رسين دينا كر فلك لعل کیوں اس رنگ سے آنا برخشاں چیوار کر

<del>ناسخ</del> کتے ہیں:

ہو وطن میں خاک میرے گوسر مضمول کی قدر تعل قبیت کو بہنیا ہے برختاں جور کر

مة غالباً <del>شهيدى كاشعرب :</del>

وہ میمول سرچڑھا جر جمن سے ممل کیا

عرّت اسے کی جر وطن سے بحل گیا

امیرمینائی نے اس کے بھس کھا ہے :

پُرچیا نہ جائے گا ہو جمن سے مکل گیا

بے کارہے جو وانت وہن سے مکل گیا

\_ 42 - أَنْقِرِيْبُ مَنْ تَقَوَّبَ لَا مَنْ مَنْتَتَبَ بِـ مِنْ مَنْتَمَا وَرُبِي مِنْ الرَّسِةِ وال

نیرخواه مهو) نذکروُه حرخاندانی رشته رکهنا سو زاور ول میں دشمن مهو ) -

ما تی کیتے ہیں ؛

اً رہی ہے جاو پوسٹ سے صدا

دوست یاں تضور کے ہیں اور بھائی ہت

٩٨ - اِبُدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَ لاَ سُلاَمُ عَلَىٰ كفّانِ بِ مِلَى اللهُ اللهُ عَلَىٰ كفّانِ بِ ورشَ تجرب متعلّق بها دراگر تیرسے پاکس تیری احتیاج سے زائد نہ ہو ( اور تو دوسر سے مزیزوں کی خرگری نرکر سے ) تو تتحدير ملامت نهيس ـ



CHARITY BEGINS AT HOME . : انگریزی میں بھی سبت کمہ :

49 - ایک اور صدیث ہے:

خَيْرُكُو ْحَيْدُوكُو لِا تَهْلِهِ ---نم مِن وُو بهزب جوابنے گروانوں كے بلے بهتر بور رمجت اور خركري ي ا دربُوں بھی مروی ہے مبیبا کرنظم طبا طبائی کانشوہے،

لاَ يُلاَمُ الْمُوْمُ فِي حُبِّ الْعَشِيْرَةِ إِلَّهِ رَكُم

پیر طامت بھی کرے کو آئی تو بچھ پروا نر کر (پیدسودمند) میں بیروا نز کر (پیدسودمند) میں سے بولوگوں کونفع بہنچائے۔

ا کک اور حدیث ہے ،

خَيْرُ النَّاسِ بَسَيْرُهُمُ لِنَفْسِ ﴿ \_ \_ لِوَكُن مِن جِهِ تِرْسِ وَلُون سِي جِلانُ كُرْنا سِي وُه ابينے ساتھ بھلائی کرنا ہے دکیونکمہ جب بوگوں سے بھلائی کرے گا تو بوگ بھی اسس کے ساتھ بھلائی کریں گے )۔ <del>'اس</del>خ کاشعرہے:

> رات دن فانل برول سے بھی کیا کرنیکیا ں کیا بُراہے اس میں کیا نیرا مجلا ہو جائے گا

<del>داغ کنے</del> ہیں ;

یه کام نهیں اساں ، انسان کومشکل ہے دنیا میں تعبلا ہونا ، دنیا کا تعبلا کرنا

**ا ٤ -** اَلزَّاحِمُونَ يَوْحَمُهُمُ الرَّحُهُنُ إِمْ حَهُوُا مَنْ فِى الْاَدْضِ يَوْحَهُ كُوُّمَنْ فِى السَّهُ كَاجِ – كرنے والوں پر رحمٰی جی روم كرتا ہے ، تم زمين والوں پر روم كرو توتم پر اسمان والا بھي روم كرے كا۔

<del>ما لی کتے ہیں ب</del>

کرو مهربانی تم اہلِ زمیں پر خدا مهرباں ہو گا عرش بریں پر

۲ ے - مَنْ تَوَ اصْبَعَ لِلّٰهِ فَقَدُ دَفَعَهُ اللّٰهُ ---- يَرْخَصْ ندا سے بيے اكسا دى كرے گا خدا انسس كا ورج بندكرسه گا ـ

ایک اورمدبیث سیے :

طُوُبِي لِمَنُ وَ لَتَ نَفْسَه و حَسُنَتُ خَلِمُقَتَّكُ - تحبین ہے اُس کے بلے حب نے اپنے نغس کو

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



حمیکا با اورمس کے اخلاق اجھے ہڑے۔

و آبی کی ایک غزل کے ڈونشو ہیں : نفس سرش پر جرسمئی بایا ہے یاں نفتح و ظفت۔

وارِ عقبیٰ کے ہفتر الحق کم وہ مصور ہے

خاکساری حبل کو سلطانی ہے اِکس عالم ہیں کا کسٹر خاکی اُسے جیوں جینی فغفور ہے

التش كاشعرب:

غبارِ راہ ہو کر شیم مروم میں محسل پایا نہالِ خاکساری سمو لگا کر ہم نے پیل پایا

مَسِياً لَكُھنوى كھتے ہيں :

میری فروتنی مجھ معراج ہوگئی حاصل ہوا زوال ہیں رتبہ کمال کا

امیرمینانی کاشعرہے:

مرتبہ پیش خوا ہوتا ہے آنا ہی بلسند جس تدرشا ہے انسان سے انساں کچک کر

وتی کاشعرہے:

عجب کچھ بوجھ دکھنے ہیں سر آ مد بزم معنی سے تواضع نئیں سیے جس ہیں اس کوں انساں کرنہیں گھنٹے

اسی بزل کامطلع ہے:

بزدگاں کن جو کئی اپنے کول نا واں سر نہسییں گفتے سخن کے 7 سنسنا 7 ن سموں سخنداں کر ننسیس گفتے

غودرکاسر بنیما ہو ناہے ۔ مغرورکاسر بنیما ہو ناہے ۔

مهم ٤ - يَنْصُورُ آخَدُكُمُ الْقَدْيِي فِي عَيْنِ آخِيبُ لِهِ وَيَدْعُ الْعِينِ عَيْنِ إِنْ لَيْهِ مِينَ سَرَوْنَ لِيْهِ

ہما ٹی کی آنکھ کا تینکا دیکھ لینا ہے اوراپنی آنکھ کے شہنیہ کو حجو ٹر دینا ہے۔ <del>سرست</del>ید مکھتے ہیں :" نوائس وڑہ کو جزنیر سے مھا ٹی کی آنکھ میں ہے ، دیکھتا ہے اوراپنی آنکھ میں ہوشتیر ہےائ*س کو* 



المنبر المنبولين المنبر المنبر المنبولين المنبر المنبولين المنبول

ر ویچیتا .....؛ (خطبان ِ احمد به - وکیل ٹرٹیڈنگ کمپنی - امرت سریصفحہ ۹۵۲) - بریرین

مرستيد يُرُن بهي مکففه بين :

" اگریم کسی وُوسرے کی ہمجمعہ کی تھیلی کوٹوکیں تواسس سے ہماری ایکھ کاٹمینے نہیں تھیبیا م

(تهذيب الاخلاق - لاجور ١٣١٣ هص ١٥٥)

سودان این طور پر مضمون بینیں کیا ہے:

مُحَقّ اپنے سے اوروں کے ہُزکو جرکے عیب کیونکرنہ خطا بینوں کا ہو وسے ہدفتِ تیر

اسی طرح ناسخ سنے مبی :

آب اپنے میب سے واقعت نہیں ہوتا کوئی جیسے بو اپنے دہن کی آتی ہے کم ناک بیں

کسی مبدیدشاء کا شعرہے ؛

خور اپن اکھ کے شہیر پر نظر دکھیں جاری اکھ کے "نیکے "کا لنے والے

٥٥- أنْحَرُبُ خُدُعَة " حَدِيد مازى بد.

روق کاشعرے،

یچ ہے الحسوب خدعنہ " اسے نووق کھ نگر اکس کی وفا سے لڑتی ہے

نگر احس کی وغا سے کڑی ہے 4- لاَ تُغَیِدُو السَّیبُونَ عَنْ اَعُداَ شِکُو فَتُو تِرُوا فَادَکُمْ ۔۔۔۔ اپنی تعواروں کونیام میں من ٹوالوورز

تراپینے دل کے بوکش کوادراپنے حق کو تباہ کر دوگے۔ \_\_\_\_

ناسخ کھتے ہیں :

مررہ ہوں آپ ، تم برنام ہونے ہوعیث غضہ جانے دو ، کرو عموار اپنی میان میں

شعور کا شعرہے :

مذكر نيام ميں تينج تفاكو تو ائے رك سين اشارة حشيم ركاب رہا ہے

الله وَوَقَ كَ لا سِيقسيد مع مِي التَّرِي والتَّرِي والجيالُ اور الجنس بيلُ الى الحنسُ جيسة ا قرال نظم كي سكن بين -



کہ کہ ۔ مَنْ فَادَقَ الْحَبَمَاعَةَ وَاسْتَذَلَّ الْإِمَسَادُةَ كَقِى اللَّهُ وَلاَ دَجْبَهَ لَهُ عِنْدَ لاَ چیوڑدی اورامیرکی دُتن کی توالٹریک کمالاتا ت سے دفت اس کی کوئی موّنت نر ہوگی ۔

ابک اور مدسٹ ہے :

یکُ اللّٰهِ عَلَى الْجُعَدَا عَتْحِ ---- اللّٰرَکا إِنْ ثِمَا وَتَ پُرِسِتِ -حَالَى سَنِهِ اسى حديث ستے مُرْحَمُون لِياسِتِ :

مجامت کی عوّت ہیں ہے سب کی عوّت ت

جماعت کی وقت میں ہے سب کی وقت

مه د ا نفر قد تا تعدد اب سه تفرز مذاب ب د

زوق کتے ہیں ،

پڑے تفریفے یہ عبدانی سے تیری کرمیں ہوں کہیں، ول کہیں، جاں کہیں ہے

٩ ٤ - التَّبِعُوْ السَّوَا مَ الْأَعْظَرَ فَإِنَّهُ مَنْ شَدَدٌ شَدُدٌ فَى النَّا دِ لِسَ بِرْى جَاء ن كى بِرِوى كرو د بِس جمليمده بركا وُه ووزخ بِن وُ اللهائِ كا -

سوادِ اعظم ، بڑی تعداد اور بڑی جماعت کے لیے اردو میں بھی بولاجا یا ہے جوحق بر ہو۔ احجد حید را کا دی کننے ہیں ،

> پروی سے جو سوادِ اعظم کی بھکا وُہ کہی راہ پائے گانہیں، گوں ہی بھٹکنا جائے گا

ه ٨ - كفى بالسَوْتِ وَ اعِفلًا ــــموت ايك واعظ كوربركا في ب -

اسی صنمون کو زوق نے اسس طرع بیش کیا ہے : مرین نامی ریا نامیاں کے

موت نے کر دیا ناچار ، وگرنہ انس ن ہے وہ خود ہیں کم خدا کا بھی نفائل نہ ہوتا

حالی کے یہ و ٔوشعراسی ضمون سے قریب ہیں :

کھولی ہیں تم نے آٹھییں اسے صاوتو ہما ری
اصان یہ نہ برگز مجھولیں گئے ہم تمفا را
کر دیا جُہپ وا تعا ت دہر سنے
مخمی کمیمی ہم ہیں مجی گویائی بہت



ان مصائب سے کام لے اکسب غم بڑا میمدکو حقائق ہے ۱۸- اَنْعَیٰنُ حَقَّ ۔۔۔ نظر کا لگ جانا برحق ہے ۔ نظر نگنا اُردو میں متعمل ہے۔ غالب کتے ہیں ؛

نظر نکے نہ کمیس اُن کے دست و بازو کو یہ لوگ کیوں مرے زنم جگر کو دیکھتے ہیں

داغ کاشعرہے:

کچہ روتے ہیں، کچہ مرتے ہیں، کچہ لوٹ اسپ میں کس کی نظر بد تری محفل کو مگی ہے نظر مگنا اور نظر کا کھا جانا ہمی ستعمل ہے۔ انیس کتے ہیں:

اشّادھواں برسس ن*ھا ک*رموت اُگئی سیّ<del>ھے</del> اے نوُرِ عین کرس کی نظر کھا گئی سیّھے

اسے تورین بس می تفریق سیط میں ہوتا ہے۔ ۱۹۸۰ اَنْدُوْمِنْ مِدا قُوالْدُوْمِنِ \_\_\_\_مون دورےمون کا اُنینرہے۔

أنينه ، حقيقت عال ظا بركرف كمعنى بي آبا ب-

آ تشش کاشعرہے:

واراس کو نہیں آتا ہماری بے واری سے داری سے داری سے دانے آئینہ ہے اپنے احال وگرگوں کا

مسن کا کوروی کتے ہیں:

فرصت سے نبوا پر تلب ہے تا ب آئینر دکھا رہا تھا سیماب

ا مینہ وکھا رہا تھا۔ مع ۸ ہے اُنھنے یُفٹ میٹ المھھ ترم ۔۔۔۔ فکراً دھا بڑھا پا ہے۔

مراسل اس فکر کو کتے ہیں جمصیبت آنے سے پہلے ہواور اس سے بنید اُپاٹ ہوجائے۔ مراسل اس فکر کو کتے ہیں جمصیبت آنے سے پہلے ہواور اس سے بنید اُپاٹ ہوجائے۔

الس مدین سے منیر شکوه آبادی نے ایک انچھامضمون پیشیں کیا ہے:۔

له جناب زكريا ما كل ف اس مديث اور معض وو مرى حديثون كامنظوم ترجم؛ اخبار انجام د كراچي سم ۱۹ ۱۹) ميل عكت كيمو آن مع ام العرائي اتعار



خوفِ خدا سے رہتی ہے نم ، حیث م پاک بیں الطفالِ اللک کیوں نہ ہوں بیران پارس

سهم م تَفَوَّغُوا مِنْ هُسُهُوْمِ اللَّهُ نُيَامًا اُسْتَطَعُتُمُ ﴿ ﴿ وَيَا كُورَى وَغُمْ سِيحِس تعدر مَكَن ہو فارغ رہو۔ شاعووں نے اکس فراننت سے نئے نئے مضابین بنائے ہیں :

انریس کا شعرہے:

مرکٹ گیا ہیں تو الم سے فراغ ہے گر ہے تو لبس تمھاری میدائی کا داغ ہے

مبيل كنے بيں :

ول مٹ گیا بلاسے ، فراخت تو ہو گئی اکس بے کسی پیر مچھوٹ گئے بے لسبی سے ہم

فارسی میں بھی کہا گیا ہے کہ: ح

فارغ از نکر و غم و وسواس بانشس

٥٨- اَلْحَدُوْمُ سُوعُ الطَّنِ --- (خواه مُواه كي) اختياط، بد كما في سے۔

ترینی نمریا حمد تکھتے ہیں: \* اختیاط بھی اسی کی تقتضی ہے۔ الحزم سؤ الظّن ہے (ابن الوقت ۔ فسل ۲۸ ۱۸۸۰ اکتاً فینق تَسُبُلَ الظّیریْقِ ۔۔۔۔۔سفرسے پیلے دفیق سفرٹوھونڈھ لو۔

امير ميناني كنة بين:

یر کس کی راہ میں کھوٹے گئے کرہم سے خفر طریق پُر چھتے ہیں اس کے رهسنانی کا

مرب پر پیت این م سے رسیای ۱۸۸۷ کورم انکیت اب ختمیّهٔ ..... خط کی برّ ت انس کی مهر ہے۔

ولی کتے ہیں:

انسک خون آگود جدسا مان طغراسے نیاز مُمرِفرمانِ وفا واری ہے داغِ عاشقی

زوق کقے میں : ظر

مر وُه كرنا ب نامع ير مجع أئ ب شك

٨ ٨- إِنَّ هَلَوْ عِ الْقُلُوْبِ لَتَصَدُّ أَكُمُ مَا يَصَدَ أَلَاكُ لَدِيدُ حِسِبِ بِي تَسَكِ وَلِ بَي زَبُّك ٱ لُوُد



ر بین بھیے لوبا زنگ اکو دہوتا ہے۔ اسی مضمون کو سودا سنے اکس طرح لیا ہے:

ں مرب میاسے؛ غش ہم ہینچا نہ محروم تمجلی ، دل کو رکھ صیفل اس اسمینے کی گروشنسستِ زنگہے

زوق تعی کقه بین :

صفائے دل کی بہی ہے صورت کر ول میں اسنے مز دے کرور کر مبید جائے گی بالضرورت اکس آئینے میں یہ زنگ ہوکر

٩ - اوَا مُسدِةَ الْفَاسِنَى غَضِبَ السَّرَبُ تَعَالَىٰ وَاهْتَدَ لَهُ الْعَرُشُ \_\_\_ جب فاس ى تعربين كى جاتى ہے ترالتُد پاک عضب ناک ہوجا نا ہے اور دوش ہی اُس کے فقیب سے لرز اُ مُشَّنَا ہے ۔

مالی سفی در است معنمون سا کومسدس میں کہا ہے :

وہ شعر اور تصائد کا ناپاک و فتر عفونت میں سنڈاس سے ہے جو بر تر زمیں جس سے ہے زلزکے میں برابر کلک جس سے شرائے میں آساں پر جواعلم وین حبس سے تاراج سارا وہ ہے ہوت نظر علم انتا ہارا

ظر آپندا ممازمیں کتے ہیں:

کتے ہیں آپ کو وہ سُزورنطانے ہیں جن پرکھی پڑا بھی نہیں ہے ہنر کاعکس

م ۹ - اُحُتُوُا فِی ْ وُجُوُّ وَالْسُدَّ احِینَ المَتُرَّابَ \_\_\_\_ بَدَاحِن (خِ شَا مدیوں) سکے مُمَز میں خاک ڈوالو۔ اُرُوو بیں بھی مُمَنین خاک ٹوا لنامحاورہ سے۔ ن<del>وو قی کت</del>ے ہیں :

زباں کھولیں گے مجھ پر بد زبال کیا بدشعار ہے ر

کرمیں نے خاک بھردی اُن کے مُنربین خاکساتی سنبداحدد بلوی تکھتے ہیں : " نمھارسے مُنر ہیں خاک ، تم الیسی فال تو بھا ہو'۔ ( اِ دی العنساء صفحہ ۱۲۲- لاہورہ ہے) 19 - اکس مدیث اکسس طرح ہے، آ تہ ہے ،

... دَعِيمَ اَ نُفْتُ مَ جُلِ .... ومَظامِرِي مَا طِيعِ كَاضُو الساح

خاک آلود میرناک است تخص کی دجس سفے درود ند میسیا، ۔

یہ . خاک آلود ہو ،خاک پڑسے وغیرہ محا درسے ارُدو میں ہیں ۔



ایسے جینے پہ <del>رن</del>ہ خاک پڑے موت ا*کس زندگی پہ ہنستی ہے* 

۲ ۹ - فاسْنَدَ وْکُبُوَیْنِهِ اللّ سُرُکُبُنیْنِهِ وَ وَضَعَ کَفَیْنُهِ عَلیْ فَیْنَدَیْهِ ..... و مظاہری - صلاحی الله علی الله

دونوں زا نووُں کی طرف اور رکھاپنے دونوں 'ہاتھ آپنے دونوں زا نووُں پر ۔ نوانو نذکرنا ، زانوسے اوب نذکرنا ، دوزانو ( ا د باً ) مبیٹنا وغیرہ محا درا سند نہیں سے بہنے ہیں ۔ محسن کا کو نذکرنا ، زانوسے اوب نذکرنا ، دوزانو ( ا د باً ) مبیٹنا وغیرہ محا درا سند نہیں سے بہنے ہیں ۔

نے سرایا میں مکھا ہے :

سر نرا نوے ادب آ کے سخسٹ کو بیٹیں فکر عالی کے فرشتے تھی دو زانو میٹیس

بخ<del>رش مبیا تی نصف</del>ے ہیں کو اُن کے نُناگر دمبار کیا و کے مسئن میں کد اُخیں ایسے بلند پایہ اورگراں مایہ است ادی نم<sup>وت</sup> میں زا نوسے اوب ترکر سنے کا نثرون ماصل ہُوا<sup>ئ</sup> دویبا چرامسن العلام ،

مو ۹ م خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِیْ اَعْنَاقِ الْهُوَّ وَّسِنِیْ لِلْهُسُلِیِیْنَ صِیّامُهُمْ وَصَلَوَ اللَّهُمْ (م ـ ٥ - سرم) وَوَچِزِینِ لِنَی ہوئی ہیں بیچ گرونوں مُوَّوَنوں کے مسلمانوں کے بیے ، اُن کے روزسے اور اُن کی نمازیں۔ دیپی مُوَّدوٰن

ك نوسقه إين مسلما بزن ك روزب اورنمازين ناكرهيم و قت برا واكرسكيس).

علے بندصنا اور ملکے بڑنا ہ فرقے ہونا سے معنی میں ہے۔

. نتاه نعیر کاشر ہے:

زمنِ خوباں کیوں گلے بڑتی ہے۔ تو کوئی تیرے وام میں آتے ہیں ہم

بحرکتے ہیں:

کھ ابیبی گلے پڑگئ ابرُو کی مجبّت تموارکا ڈورا رگ گرون نظر سے یا

ك بهان سے مظا مرحی (تعنيرشكاة - طبع تحمل ١٩ ١١١ه) كا حاوا ك أين سكار



علی مرت سے اردو میں سو

مرین سے آرد و میں سوقیانہ ، سوقیانہ ہن ، بازاری ، بازاری پن وغیره محاور سے بن گئے۔ موں ہ سفبلی کھتے ہیں ، " ابتذال کا معیار ، مذاق صبح سکے سوا ادر کوئی چیز نہیں ۔ مذاق صبح خود تباویّا ہے کہ یہ نفظ مبتذل ، کیست ادر سوقیا نہ ہے " و موازز آمیس و دہیں

جیری ، پی سید رتب رتب مراب می از بین می و در بین مولان می از بین می از می از می از می از می از از است طرحه کر مولانا عبدالت لام ندوی تکتی بین !" نشوان کی تحدول عام رنگ معا مله بندی ہے جس نے حدّا عندال سے طرحه کر بازاری روشس اختیارکر لی ہے 'ئه د منتو الهند ، حلداوّل - ولِی اور کھنٹو اسکول )

داری روسی معیار روی مسلمید در معربهد در میراند. نام چاند پوری کاشعرہے:

سن ٹوٹیرے میں یوسٹ سے مقابل کرما کون روکش ہو یہ ہر سوتی و بازاری۔سے

90- بُفِللَّهُ مُ اللَّهُ فِی ْضِلِلَهِ دم رح - بِهِ ) سَسَسَ سابِهِ بِرَحْے گا اُن کو اللّهُ بِي سابہ ا ہنے سے -سَرَسْنکوہ اَیا دی کتے ہیں :

> شفاعت اُ متِ عاصی کی حب فرائیں گے مقر کرے گا سا پرم سب پر جا سے فعنل راّ فی شبلی نے اینے انداز میں کہاہے :

رہیں نہاہے: ہیئیت میں مبند یا یہ اُس کا

بیت ین جبریابی من کا نھا فلسفہ زیر سایہ اُس کا

9 9 مد فَفَاصَّتْ عَيْثُ ﴾ دم - ح بيل المسلم الله محسابيدين وُه بھی سوگاجوامُس کو تنها في ميں يا وکر تا ہے اول بہتی بين امُسس کي المحصين -

<del>سو</del>وا کاشعر<u>ہے</u>:

بہنا کچہ اپنی چٹم کا وستور ہو گیا وی ننمی خدانے آنکھ سو ناسُور ہو گیا

مبرکتے ہیں:

وُہ وِن کے کر میکھیں دریاسی بنیاں تھیں سُوکھا پڑاہے اب تو تدت سے یہ دوائر

تشبلی نے بُول کہا ہے:

اگرچہ آنکھ بیں نم بھی نہیں ہے اب با نی اگرچہ صدر کر بھان سے مگر شق ہے AF H Change Filip

ال مربر المورد المورد

اروومیں بولتے ہیں کدواہتے ہا تفسے اسس طرح و وکہ بائیں کوخرنہ ہویکسی کا مصرع ہے ، ع

واین سے دو تر ہایں ہے: توزیزہے پوری نے اس مدیث کو اکس طرح نظ کیا ہے:

ہے یہ ارشادِ سرورِ بطما اپنی اُمّت کے اہلِ ٹروت کو دو اگر ایک ہاتھ سے خیرات دوسے ہاتھ کو خبر جمی زہو

٩ - فَوَضِعَ كَفَيْهُ سَيْنَ كَتَنِفَى دَم - ٥ سَهْمَ ) - بسب پس ركها الله تعالى نے اپنا با تقریب مونڈھو كے دمیان به بیٹے پر باتھ ركھنا ، پیٹے تعبیکنا وغیرے محاورے ہیں ۔ پیٹے ٹھوٹکنا بھی آنا ہے ۔ گلزا ترسیم كاشعر ہے :

الے لیے کے بلاً بیں کا کلوں کی بیٹے اپنے مفولی کی بیٹے مفولی

**﴾ 9 -** فَأَمِيْنُوُ هُمَّاطَبُنْخَاً (م -ح <del>يہٰ )</del> -----ليس مار د اُن کو پِکا کر رايعنی بيايز اور لهن کی بُور انش کاشعرہے:

> بیآب دِل کوتسکین ہوتی ہے دیرخط سے وُہ کوئی ہے برجس سے پارسے کو مارتے ہیں

ناسخ تجي ڪته بين:

تیرے آگے نہ چلے جان سید مارکے بیپے زلعنِ بیماں نے اسے مار رکھا مار کے بیپے

ابسی بمثرت احادیث اُردونثر اور اُردوشعر بن تعل میں اور بیزننا نوے احادیث اُردو میں بالخصوص رائج ہیں۔ کاکشس ان کا ابلاغ اِس عامز کے لیے ورلیؤمغفرت بن جائے!

گربکہ بیں توحق اپنا ہے کچھ تجرُ پر زیادہ

اخارينُ اَنظَالِمُ لِيْ " بِم نَ سُنابِ وَمَالَى





## دربار رسالت كالينبر بزطمطاق

#### مولانا مجل نراهد

۔ بڑے دربار دیکھے اور شہنشاہ زمیں ویکھے محد کی کیمری کے گر حبلوے نہیں دیکھے

و نیا بین بہت سے درباز فاہم ہوئے۔ سر ملک اور قوم سے بلیل القدر فربا نروا ؤں اور طنطنہ وجلال کے ناجداروں نے بوری صولت د
سطوت دکھائی۔ شاہمی بالس وائین کے احتفام وظلت کا تصور کس دماغ میں نہیں۔ درباروں ہیں جہور پر رعب واثر والنے اور لینے جلال و
عظمت کی فعالیت کی فعالیت کے بیا کیا استمام نہیں کیے جائے بنیل وحتم ، نقیب وجیا وحتس ، دربان و سیارہ سحبی کیے ہوتا ہے۔ سروسالمان
کی فراوا نی اور دولت وامارت کی درخشانی سے نگراں تکا میں اُونجی نہیں ہوستیں ، سین شہنشا و نومین کا کیک دربارہی اس کرہ ارض ہے
تاہم ہوا ، جس پرنجنت نصر اُسٹیس بھروا استعمانی سے مروا اس مقالی کے دربار ہجائے کے تصریح کرہاں نہ وہ طلاق تھا، نطنطنہ
اور نہ وہ شان و سکوہ تھا اور نہ وہ سطوت نیز بال ساتھ ایس کو گئی دربان بھی درواز و پر نہ ہونا تھا کہ ان کے سروں پر پڑیاں ٹھی کہوئی ہیں سور نہ سے کوئی تعلق نہ تھا کمی فیمنی کوئی ہیں سور کھنگو کی اجازت میں بھوئی تاہم جائی تھی کہوئی ہیں سور کھنگو کی اجازت میں بھوئی اور فراس انتیا نہ اس انتیا نہ اس میں نہ تھا کمی فوضل استعمان کی بنا پراجازت وی جائی تھی۔ سے مرفی تعلق نہ تھا کمی فیمنی سے مرفی کوئی نہ میں سے مرفی تعلق نہ تھا کمی فیمنی سے مرفی کوئی تعلق نہ تھا کمی فیمنی سے مرفی کی بیا پراجازت وی جائی تھی۔

سے مائی کی بنا پراجازت وی جائی تھی۔

رسول کریم ملی الله علیہ وسلسب سے پہلے ان توگوں کی طرف متوجہ ہوتے ، جن کی طرف اس روزسے پہلے مجری کسی سنے آگھ داٹھا کر مجی زوبھ انتیا۔ اس کی معروضات کسنتے اور حاصب براری کرتے رعلم حاضرین کے سراوب سے جیکے رہتے تھے۔ کہب خودجی موقب ہو کہ بیٹے تھے کہ نیز واقدیاز کا رنگ پیلانہ ہونے چائے۔ آچ جب کچہ بولتے اور فواتے تو پوری محبس پرائیب سنا ٹاجھا عبا آرجب بہب سوٹی میٹے بزیر جاتا، دُوسرے شخص کی مجال نہ ہوتی تھی کہ زبان کھول سکے۔ دربا رنبوت میں ہرقسم کی مجنب و تذکار ہوتے اور آپ بھی ان میں حقامہ

یعنے مہذب طافت اور ہنسی میں ہمی آپ حضر لینے تھے جس رتبر کا اُدمی ہوتا ، اس سے اسی طرح گفتگو کرتے ۔ تعلیہ وارشا در سے آپ نے سے نے اسی نے خاص اوقات کا تعیّن کر دیا تھا۔ بصحبتیں بالعوم سجد نبوی میں منعقد ہوتی تھیں۔ آپ تعییبین **اوقات** کی طسست کے لیے کوئی تماز عبکہ دختی۔ اسی لیے با ہرسے جولوگ آتے انہیں آپ کے بیجا ننے میں وقت ہوتی تی صما بڑنے آپ کے لیے ایک جھڑا سامقی کا چوترہ بنا دیا تھا ، اسی رہم بڑجا نئے بھڑا ہے کے اردگر وصما بعلقا با ندھ کر بیٹے جا

ی بہت ہیں سے میں بیٹ پورٹ میں کا بہت ہیں۔ دربار نبوت میں شرخص آسکا تھا کسی کے لیے کوئی روک ٹوکٹے تھی۔ بعض وشی بڑو وحشیا نہ طریق پربھی گفتگو کرتے تھے مگر آئی، ''تحل سے کام لینے تھے۔ ایک شخص آ ناہے، گوچہا ہے محد کون ہے ،صحابہ بناتے ہیں کہ برگورے سے آومی جڑئیک نگائے بیٹھے ہیں۔



" اب ابن عبد المطلب المين نمس نهايت عنى سيسات گفت گوكرون ، خفانه مونار "

آپ اسے اجازت دسے دیتے ہیں۔ افعانی، ندہب اور تزکیزنس پرگیفتگو بحث و تذکار کا مرکزی نقط ہوتا تھا۔ بعض لوگ جندل اور مربی بائیں بھی گوچھے تھے۔ گرآپ ایسے سوالات ناپسند کرتے تھے۔ روب ایس مسلاسط ہوجا تا تھا، تو دُوسرے مسلا پرگفتگو شروع ہوتی تھی۔

بعث و گفتگو کے مسائل وموضوعات فراغت پاتے ہی بیٹے جائے۔ ولیے ہزاز کے بعد محربی بھی شوڑی دیرے یے بیٹے جائے تھے۔ ولیے ہزاز کے بعد محربی بھوڑی دیرے یے بیٹے جائے تھے۔ ولیے ہزاز کے بعد محربی بھوڑی دیرے یے بیٹے جائے ہی میٹے جائے تھے۔ والیے ہزاز کے بعد محربی بھوڑی دیرے یے بیٹے جائے ہی میٹے جائے ہی کہ ایک بیٹے جائے ہی خواجے دو میان ہیں ہے کہ ایک دن جس کے وقت آپ ان مجائی ہوئے کر ورنقری کی توسیب کی آئی میں اسٹ کیا رضیل ۔ آپ وعظ ونصائے کے جلیے ورمیان ہیں ناعزے در میان ہیں ناعزے در اعت ، باغبانی دسے کرمنعقد فولت اور محربی اخلاجی کے تھے۔ والے نے در اعت ، باغبانی تجارت ، گھوڑ دوڑ دسیاسیات ، صنعیات اور عسکولیت پر بھی میٹ و تقریر فریا یا کرتے تھے۔

ایک روزائیم سیری باید کان اور علامی ایک روزائیم سیرین جو شرایت لائے توسما بسکے دوطلے قایم تھے، ایک ملقہ قرآن خوان اور عملیات کی پاییٹ ناسی وکرو دعا میں شنول تھا اور دُوسرے میں علی باتیں ہور بہتیں۔ آپ نے فرایا ، وونوں علی خیر بین صورت بین کیکن املز تعالیٰ نے مجھ مرف معمل بنا کر جیجا ہے۔ یہ کہ کر آپ علی علقہ میں مبطے گئے۔

اسے آپ کی بلندی مرتب اور علم دوستی رئیسی نیزروشی با قریب جن دقیق مسائل کی ته یک جمهور وام کے دیا تا کی رائی فرخوسی تقی ان پر بحث و گفتگر کو آپ ناپ ندفر ماتے سے ۔ لوگ شہرت علی توضور عنہ ہوئی جا ہیے ۔ لوگوں کا خیال تقدیر کے متعلق یہ تجا کی تا م ب کام کیا جا سے گا ، تولاز می شہرت ہوگی ۔ البقہ صوت شہرت ہی تقصور و نہ ہوئی جا ہیے ۔ لوگوں کا خیال تقدیر کے متعلق یہ تجا کی تا م ب قوات تعلیم کا ، جو تسمت میں مرقوم ہو میکا ، اسے کوئی عمل اور طاقت نہیں مٹا سکتی ۔ آپ نے ایک صوبت میں یہ فرما کر اسس خیال کی تزدید کر دی کو اعمال توخو د تقدیر ہیں ۔ خدائے قدر سس انسان کو جن اعمال کی توفیق و بیا ہے ، و ہی اس کا نوشنہ تقدیر ہیں ۔ خدائے قدر سس انسان کو جن اعمال کی توفیق و بیا ہے ، و ہی اس کا نوشنہ تقدیر ہیں ۔ اس لیے قوت عمل کے بیا کا رکز و بیٹ کو ان میں ایک جو گئی ہو گئی تو میں ایک چوٹری تھی ۔ آپ نے اس سے زمین کو سے میں ایک توفیق میں ایک جو گئی ہو گئی ہو ۔ یہ میں کرایک میں ایک نوٹوں نیا ہو گئی ۔ اس وقت آپ کے باتھ میں ایک چوٹری تھی ۔ آپ نے اس سے زمین کو میں ایک توفیق کی تو میں کرایک میں ایک نوٹوں کی گئی تو میں ایک توفیق کی تو میں کرایک میں کرایک میں ایک توفیق کی تو میں کرایک میں کرایک نوٹوں کی کریں ہو کی کریں ہو رہ کی کریں ہوئی ہو ۔ یہ میں کرایک میں کرایک میں کرایک کو کی بیار میں کرایک کو کیا کہ میں کرایک کرایک کو کیا کہ کریں کرایک کو کرائی کو کرائی کو کریں کرائی کرائی کرائی کرائی کو کریں کرائی کرائی کریں کرائی کا کرائیں کرائی کرائی کرائی کرائی کرائیں کرائی کرا

پھرعل کی کیاخ دست ہے اورکیوں نرہم اپنی تقدیر ہی پرعمل کر کے عمل کو ترک کر دیں ، جن شخص کی قسمت میں سعادت ہوگی ، وہ خو د بخو د اپنے فوسٹ نئر تقدیر کے مطابق سعادت مندوں میں داخل ہوجائے گا اور جو بدنجنٹ بہوگا ، وُہ برنجتوں ہی میں شامل کر ایاجائے گا۔'' کرم سام میں کے جانب کر میں در در ایک سیمنٹ سام کے سام کا اور جو برنجان کر اور کا سریت نہ میں سام کی کا در میں

کے لیے کا دہائے شقا دت کے اسباب جمع ہوجائے ہیں۔ دبخاری ،جس) مستنگ فنٹر مزاجی باوجود اسس کے کرصحابردر بارنبون میں کان الطبود خوق رؤسھم بھیلے سہتے تھے ،ا دب واحرًا م شخص کو الرا المرائز برایت وارشاد و اخلاق و ندسب. تصفیه قلب او تزائی نعش کا نعتگوئی بوتی رسی تفین تا ہم یہ نہ تھا۔

المحکومی میں است و کا در معرف جوا ورجینے بروقت خشک مسائل برخشک ہی تفتگو ہوتی رہتی ہو برشک نیسراجی اورظ افت کا زمات ہی براست و کلام میں شامل ہوتا تھا۔ خزدہ رو فی سے ساتھ گفتگو ئیں ہوتی تھیں۔ پنائز کیک روز آپ نے فرایا کہ بھا ہما ہول کر میں تھا تھا۔

المحتونات میں میں بی کرنے کی ارڈو کا اظار کیا۔ پہنیا گیا کہ کیا یہ تیری آور و کوری نہیں کہ بی ہے۔ بولا ہاں گر بھا ہما کہوں کہ میری کھیتی ہوئے بی از اور کا شخص نے ابل تھا کہوں کہ میری کھیتی ہوئے بی از اور کا شخص نے ابل جوگا کہ بیس ایک بقو برنے بی از اور کا شخص نے ابل تھا کہوں کہ میری کھیتی برنے بی از اور کا اختار ہوگا کہ بیس ایک بقو برنے بی از اور کا اختار کی گر بی اور کا است کا رہی اور خواس کے بیٹ اور است کو گرا گو رکھتے ہیں ۔ آپ یہ شیا ہوا اس فوات انعار ایوں گا تو رکھتے ہیں ۔ آپ یہ شیا ہوا کہ بوگیا ؟

بولا : رمسنا ن ہیں اپنی بیوی سے متفارت کرلی۔ ارشا و گرا آبو کیا ہے ، جا کو ایک علا آب کو تھی ایک ہوگیا ؟ بولا : رمسنا ن ہیں اپنی ہوئی بیا کہ ارشا و گرا آبو کیا ہوگیا ؟ بولا : رمسنا ن ہیں اپنی ہوگیا ؟ بولا : رمسنا ن ہیں اپنی بیوی سے متفارت کرلی۔ ارشا و گرا آبو کیا ہے ، جا کو ایک غلام کرا و کر جو ایک ہوگیا ؟ بولا : رمسنا ن ہیں اپنی است خواس کو گرا آبو کیا ہے کہ بیا تو تھی ساتھ میکینوں کو کھا نا کھلاؤ۔ بولی بیس نے اپنی کو بینی بیا آبو ہی کہ بیا تو اور فرا یا را و کیا ہوگیا ہی بیس نے کو بینی بیا آبو اور فرا یا را و بیا ہیا تو تم است ندا میں کہ بیست کی بینی بیا کہ بیا کہ اس کی جو سے کہ بیا کہ کہ بیست کی بیست کی بیا ہوگیا ہوگیا

ایک اندها در با رِنبوت میں ها هر پوت ایس اور پُوچیتا ہے کہ صور گا کیا میری بُشش ہوجائے گی بات جواب و بتے ہیں کم

میائی اندها کونی جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ بیکن کر رف نے گاتا ہے۔ اس براک کواور تما محاخری کونلی گاتا ہے۔ لوگ کتے ہیں کہ بوقون

د قاکیوں ہے بہ حضور نے سیح تو فر با بیا کوئی اندها اندھے کی جنیت سے جنت میں نہ جائے گا ، اس روز سب کی اسمیس روشن ہوں گا۔

اسی طرخ ایک بُر طیا اگر میں ہے اور آپ ولیسا ہی جواب و سینے ہیں۔ وہ ہمی بیقار موجا تی ہے۔ اس پرسب کو نلمی آجا تی ہے۔

لوگ کتے ہیں ہے ہے کوئی عورت بوڑھے ہونے کی صورت ہیں جنت میں نہ جائے گی ، سب عورتیں اس وقت جوان ہم کی گھوہ مسمی خیف

لوگ کتے ہیں ہے ہے کوئی عورت بوڑھے ہونے کی صورت ہیں جنت میں نہ جائے گی ، سب عورتیں اس وقت جوان ہم کی گھوہ مسمی خیف

لوگ کتے ہیں ہے ہے کوئی عورت بوڑھے ہونے کی صورت ہیں جنت میں نہ جائے گی ، سب عورتیں اس وقت جوان ہم کی گھوں ہے کہ گئی ہے ، اور چیرسب کونلیس کی جائے گ

گئی ہے ، اور بھرسب کو منہی آجاتی ہے ۔ اس قسم کی صد ہا ظرافت آمیز با ہیں ہوئی رہی ہیں ہوئی ہے ۔ ان کی سور ہیں بالعوم مرد ہی خرک ہونے نے ، لین عور تیں ہے آئی خوب گربہت کم ۔ انفیل بہت عور تولوں کے لیے انتظام میں بالعوم مرد ہی خرک ہونے مات نظام عور ہیں اب وہ عور تیں تورہی ہی نتھیں ، جوجا لمیت کم موقع مات نظام عور ہیں ان کا در ہیں ہیں بالغین سے استفاض کا بہت کم موقع مات نظام ہوئی خوب نے ایک خاص ک کے زمانہ میں بالنے ہوئی اور ان کے دل میں بھی امتکی سیدا ہوئی خلیں ۔ جہانچ انفوں نے اپنے لیے ایک خاص کی کے منظور ہوگئی اور ان کے لیے وعظوار شاوکا ایک خاص دن مقر کر دیا گیا ۔ مقررہ دن عور تیں جمع موبانیں ۔ آپ انھیں فیصیاب ہابت کرتے ۔ انھیں سائل شرعیے کے متعلق ہوئے تھے۔ ہوبانیں ۔ آپ انھیں فیصیاب ہابت کرتے ۔ انھیں سائل شرعیے کے متعلق ہوتے تھے۔ ہوبانیں دیا فت کرتی رہتی خیس ، جوبور توں ہی کی ذات سے متعلق ہوتے تھے۔

کوگ برابرمراصل سعادت اورمنازل موفان سط کرتے چلےجائے تھے بھٹرنت دخلائے نے حاضر ہوکڑوٹ کیا کمیں تومنافق ہوگیا ہو کرمب تک خدمت میں رہتا ہُوں ، توحشہ و نشر کا نششہ آنکھوں کے سامنے رہتا ہے ۔ بال بچوں میں گیا اور سب بچی مجھول گیا ۔ فرمایا بالل با ہر کل کرجی وہی حالت رہتی توملاً کدسے مصافحہ کرتے ۔ (تر مذی)

اسی طرح حفرت ابو ہرر ﷺ نے عرض کی کر آئے کے سامنے رہنا ہُوں ، تو نگا ہوں میں دنیا ہیے معلوم ہوتی ہے کئیں جب ہم بال بچوں میں مبائے میں ، تومالت ہی بدل جاتی ہے۔ ارشا دہوا کر کیس ں حال رہتا ، تو تمہاری دیارت کو فرضتے آیا کرتے ۔ (ترزی انگلنتا ن کے شہر ہ آفاق مو ترخ نے اسی بناء پر تو کھا کہ محمد کی صعبت وظمت نے انسا نوں کو فلاح وہ ببود کا معد ن بنا دیا ، جو عبادت مقرری نہایت سادہ اور دکھش ہے ہو ہے ہے ہت شخت خدا و ندی کے آگے ٹوٹ ٹوٹ کر حکیٰ چُر ہو گئے ۔ انسا نوں کے قبل و غارت کو آپ نے نیار دی ۔ سجلانی کرنے کی قبل و غارت کو آپ نے دف اور کی میں بدل و یا اور ان میں نیکی کی ایک زبر دست گروح بیداکر دی ۔ سجلانی کرنے کی ہوایت کی اور اپنے پند و نصار کے ساتھ روکا ۔ بلا مضبر آئے کا جہا ہے کہ و شہبات سے بالاز ہے '

فرزندان توجید خدا کے بلیے منجلوا ورسیرن نبوی سے وہی سبق حاصل کر د ، جوہو ب نے حاصل کرکے جنت الفردوس کوخر بدلیا





#### مقبول احمد نظامي سيوماردي

" والنَّد ! توضدلئے تعالیٰ کی سا ری زبین میں مجھے عموب ہے۔ اگر نیرے لوگ عجھے با ہرنز لکا لئتے ، تومیں ہرگز باہر نہ جا ہا'' مغیقت میں یہ آپ ہی کا ول گروہ تھا ، آپ ہی کا است قلال تھا ، عب کو د کبر کروان لبنا پٹر ناہے کہ یہ ملکوتی قوت، اور لازمۂ رسالت کا باعث تھا ، جولیسے موقعوں پر بھی آپ امریق سے روگروان نہ ہوتے تھے۔

سرولیم میور بین می این تا در اپنی تا در این تا در این تا در این تا مین تا به این کتاب الافت آ من مین تا به مین تا ب

آخرببالفاظ کس طاقت نے آپ سے کہ لائے اور یہ استقلال اورا ولوالعزمی کہاں سے پیدا ہوئی ؟ وہی تو سنے رسالت بقی ہو آپ کو اس قدر اولوالعزم بنائے ہوئے تقی اور یہی فرضِ رسالت اور اسکام خدا کی پابندی تقی کہ تمام کالید، اورصعوبتیں جنا ہے بروانشت کیس اورام رحق کو نرچے وگرا۔

سولوگ ان تکالیف کوکسی دنیاوی نفع برجمول کریں ، ان سے زبادہ کوئی ناوان اور کورجیتم منہیں۔ وگہ فانٹِ اقدس صفات جس کے اشارہ ابرو برلا کھول فدائی کٹ مرنے سے لئے تیار سوں ، جس کی باج گزاری کوشا ہا ہن عالم فزسجیتے، ہیں ، دُہ ہواور ایک بوربا ہمو، فاقد سے سو، بہتھ ربیٹے پر بندھے ہوئے ہوں ؛



دېرمولئ، با دې ديائ ، نارک نيا، مانکې متبل با تذکا نکېد، نماک کا بسترصلي النه عليه وسلم

جوسا مان تبیش میں ایک جزوعبی مذر کفتا ہو، کیااس کی نسبت کہا جاسکتا سے کتبلیغ مالیت سے اسس کی اور کوئی غرض متی ؟

انسان بتدریج ترتی کرتا ہے۔ ابتداً اگروُہ اسباب بیش آمدہ سے مجبود ہوتا ہے ، نواپنی آئیدہ زندگی ہیں اُن راحوں کے تلاش کرنے کی سعی کرتا ہے ، جوزمان عجبودی ہیں اسے حاصل نزتغیں ۔ بیکن آپ کوتعجب ہو گاکدا بنداً جب کرنہا ہے پراحکا مات المبی نازل نزموئے تتھا ور آپ کا کوئی سابھی نزتھا ، صزور یائٹ زندگی سے نمارخ البال تقے ۔ بخلاف اس حکومنٹ کے زمان کے جب کردنیا مجرکے اسباب نعم آپ کے ادنی اشارے سے حاصل ہوسکتے تقے ۔

کیا اس صیبے آزاد دخود عن ارز مانے اورایسی حکومت ماصل شدہ کو پیش نظر کھتے ہوئے ابسی کوئی مثال دے سکتا ہے ؟ ہرگز نہیں بین کھرین بیرستوج ہوتے ہیں ۔

عادفت کی ابتداء تو اسی نئے فی الحال اس کو چھڑ کر ہم لینے اصل صغوبی ہجرت پرمتوج ہوتے ہیں ۔

عادفت کی ابتداء تو اسی زمانہ سے ہوئی متی ، جب کر ہوگ اسلام تبول کرنے لگے تھے اور اُن کے مجرت کا باعث میں مجب کر رسول الشمل اللہ میں اللہ میں بجب کر رسول الشمل اللہ علیہ دسلم کی نبرت کو ہیں جب کر رسول الشمل اللہ علی بنرسلم کی نبرت کو ہیں جب کر رسول الشمل اللہ علیہ دسلم کی نبرت کو ہیں جا رسال گذر ہے تھے ۔ اگر جھ ابھی کا سے علامیۃ طبیب اسلام منری گئی تھی شعند طور سے لوگ النہ تاکہ دوی فعل اصفور الزرطانية تبلين اسلام کریں ۔ آسمانی ندا آبھی تھی ۔

اسلام کریں ۔ آسمانی ندا آبھی تھی ۔

" مشرکدل سے پچوا ورعلانے طویسے اُن امورکی علایت کرو بھن کا تم کوحکم دیا گیاہے ؟ اس کے بعددوسراحکم: واسند عشبہ ناشہ الافترسین واخعنعی جناحات لعن انتبعے ہے۔ صن المکہ مسنین نازل ہوًا اور جنا ہے۔ کوہ صفایر سطح کرینا وی کی ا

> کہ یہ تا فلہ یاں سے ہے جانے والا ڈرواس سے جو وقت ہے آنے مالا

قال فاعلموان الله بعضى الميكررسولاء ومتواءبيًا بيها النّاس الى دسول الله الميكر حيصيعًا ٥

یر بجلی کا کوکا تھا با صوتِ باوی عرب کی زمین جس نے ساری ملادی نئی اک لگن سب سے سل میں نگادی اک آواز میں سوتی بستی جنگادی پڑا سرطون غل بہ سپغیب م سی سے کہ گرنج اعظے دشت چیل نام تی سے الم الم عرب سے دلول میں آپ کی خالفت کی آگ موجزن ہو گئی اور وُرہ ہرطرے آپ کی ایرا رسانی پر آما میں سیکھیلی میں نے سوچ لیا کہ اس بحقوثری سی جماعت کو اپنی طاقت کی افزونی سے کچل ڈالاجائے اور ان پر اس قدر سختیاں تو ڈی کا بیش کہ دو سروں کومسلمان بننے کی ہمت مذہرے۔

> اقارب كا تعقارب في الاسبيناء فلانفنوج بعدد او بخال كلوعة ِ ربيك ون الغيرة منه وكوخالي عن الأحسان خال

عزیزیشل بچگوؤں کے ایڈا دیسنے والے ہیں بہپرکسی چپا موں بہزا زنزکرنا چاہیئے کیڈکر کننے ہی چپا باعدش غم ہوئے۔ ہیں اور کتنے ہی مامول احسان سے نعالی ہوتے ہیں ۔

انخرنوبت باینجارسید که صفور انور نے تعبض اصحاب کو حبش کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہ ہجرت محفور کی نبوت کے پانچریں سال ماہ رحب ہیں ہوئی۔ اس بر مجھی کفار قریش نہ مائے اور نومسلموں کے ستانے میں کوئی وفیغوفرو گذاشت نہ کیا جٹی کہ مہاجرین عبش کے تعاقب میں بینچے۔ اگر جہامنہیں ناکام آنا پٹیا ایکن تعاقب کرنے میں کسرنہ رکھی۔

معابرہ تریش کودیک جائے ہے۔ مبدر حب کا ذکر بالتفصیل کا تب الواقدی ، طری وعیرہ نے کیاہے ، کچے وانوں کے الے آنخفرت کو جزی اطمینان ہوگیا تھا۔ لیکن بی بی خدیج الی وفات اور آپ کے چچا ابوطا لب کے انتقال نے وہ اطمینان مبدل ہواضطراب کر دیا۔ کا تب الواقدی مکھتے ہیں کہ جس وقت ابوطا لب کی وفات ہونے گئی ، صفور الورنے پاس شلون مبدل ہواں ہواں اب آپ کا تووقت ہے ۔ کلم طبیبہ چڑھ لیجئے تاکہ مجھے شفاعت کا استحقاق حاصل ہوجائے ہوا ، ویاکہ میں تو کہ جی کا مسلمان ہوگیا ہوتا لیکن پانے فائدان اور آبائی فدیم کے خوال ہے۔

اس اشتقلال اورفرض نصب کود کیھئے۔ وُہ چیاجس نے تمام عراج کی صفاطت کی وم توڑ رہا ہے اوراً ہے، گھراسٹ جزع فزع کے بدلے ہیں لینے نصریب کوا واکر رہے ہیں .

ابھی نبوت کو دسوال ہی سال تھاکہ ان دواہم دلخواش وا نعات نے بیش آکرآپ کو بے جپین کر دیا اگر چاہوا ہے۔
کی و نات کے بعد آپ کے چاابو لہب نے حایت کا دعدہ کر لیا تھا، سیکن وہ لینے وعد سے پر قائم نہ رہا۔ بہزوانہ صفاراً الله کے لئے بڑا نا ذک نفاا در بر کمیفییت کفی حوجم ورکر رہی نفی کہ باز خیات لینے وعوی نبوت سے دستہروا رہوجائیں کیا قریش سے دست بوست جنگ براکادہ ہوں ۔ ماناصحائی کرام آپ برجان نشار کرنے تھے لیکن اس طرف کی دل جامت،



ے مفالد پر مٹھی ہوا دمی کیا کرسکتے نفے۔ مزیر براک سبیت عقبہ النہ کا گھا ڈمشرکین کو لگا ہوں سے وُہ اور بھی ہوا در ہم برہم ہوگئے۔ حلی کہ سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو کوج نوسلموں کے تعلیمی سروار منفرر کئے گئے تنے اورا پنی جاعت سے بیچے رہ سکئے تنے ، بچولائے سعد بن عبادہ کو تواجی طرح ایْدادی ۔ منذر بن عمرو پنچہ سے بچھوط سکئے۔

مبہر کے سے بیاری تعالیٰ کی حانب سے مہوا 'اور جماعت انصار کے جانب کے بعد استحفرت کے لئے بھی ہجرت کا ارشا دُباری تعالیٰ کی حانب سے مہُوا 'اور ماری میں میں کا میں دور میں میں میں میں کے ایک کے بعد اس میں کا میں دور میں دور میں اور اعلان کے

خفیطورسے اصحاب رسول مدینہ جانے لگے یہ صفرت عمری النطاب کے بعد دسج کہ طری دھوم دھام اور اعلان کے سانھ مدینہ ہجرت کر گئے تھے اسے کوئی نہ رام تھا۔
سانھ مدینہ ہجرت کر گئے تھے ) سوائے مصفرت علی کرم الند وجہۂ اورصدی اکرش کے اکا برصحابہ بس سے کوئی نہ رام تھا۔
حصزت عرض کے جانے کے بعد ایک حلیمت کین قوش کا بٹوا بھس میں آنچھ نے کے متعلق مرشخص نے ابنی میزید پیش کی۔ بعض کی رائے تھی کہ آنچھ نے ایک مرکان میں فید کرے دانے بانی سے ترسا یا حائے اور بہاں کا مدت فید کرے دانے بانی سے ترسا یا حائے اور بہاں ک مدت فید کوطول دیا جائے کہ آپ ملاک ہوجا میں بیکن شیطان میں بوشنے نی مدی کے بہوب ہیں صدر معلمہ تھے، بولے کہ

مارے مبدوطوں دہ جیسے مہر ہے ہے۔ یرز کریب طحیک نہیں۔ آگ کے فدائیوں کومعلوم ہوگا ، نو وہ آگ کونکال سے ماکیں گئے۔ ووسرے نے تجوز میش کی کرمحی صلی استدعلیہ وسلم ، کومہاں سے نکال دو۔ بہاں اس کاجی جیا ہے جیلامائے۔ شیخ

و در مرجے کے جو بہتیں کا محددی المدسیدوم او بہاں کے مان میں اس کا جا دور معرزہ ) ہے۔ غبدی بولا ؛ بیزند ببرورست نہیں ۔ محد کی جب زبانی اور نثیر سی زبانی اس غضن سے کا جا دور معجزہ ) ہے حس سے ہر حکاس کے ندائی پیدا ہوجائیں گے اور مجھرو سی خطرہ برستور قائم ہوجائے گا ، جربیبتی نظر ہے۔

جب سب اپنی اپنی کہر چکے، نوالم جہل بولا: سند بھائبوا میرانسیال ہیہ ہے کہ سرنیبلہ کا ایک ایک جوان منتخب ہو کر مختر سے رؤے اورتا و متبکہ اس توقتل نہ کربس، پھیا نہ چھوٹریں۔ اگر ایسا ہو کا توخون تمام فبائل رنیقیم ہوجائے گا۔ اور بنی عبد مناف کو تمام فبائل سے روٹا وشوار ہوجائے گا۔ یہ جویز باتفاق صدیح بسیاس ہوگئی اور سب اپنی اپنی جگڑ کہیل کی اگر بی مشغول ہوگئے۔

ا و هر تویر بخریز بی بود بی تغییل ، اُوه و صفور نبی کریم کی النّه علیہ و کم مرتبام معال آبیُز بهور ما تنھا ، رتی رتی کی خبر بی و ح القدس کے ذریعہ سے بہنچے دہی تغییل - اُسی وقت ارشا و باری بہُوا ، کہ آج آب بسترِ اسٹراسٹرا حت پر سجوروزانہ کی آب کی آلام کا ہ ہے ، آرام نہ فرمائیں اورکسی اپنے ندائی کو اپنی سنگر پر شعین فرما کرھا نب بشرب کوچ فرمائیں ۔

ی اوام 6 ہے ہواری مرفوی اور کی جائے کہ جب ایس و سیار باتیا ہے۔ جب رات ہوگئی، تو باہمی قرارواد کے مطابق مشکین نے دولت سرائے نبوی کا اصاطر کرلیا اور مستعد ہوگئے کہ جب آب آزام فرایش ، تو آپ کوشہد کر دیا جائے۔

رسول کریم نے علی ابن ابی طالب سے فرطایا : علی امشکن میریے قبل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بردقت ہے کہ کوئی جان شار میری تنگر دیدھ جائے ۔ تم میرسے بستریہ آزام کرو، اورلفین رکھو کہ کوئی تہیں نعقدان نہیں بینچیاسکا ۔ بروقت سخت آزائش کا تھا اور سے زے مولاعلی کا ہی ول گروہ تھا کہ اِس بُرني طرمقام ہیں سینہ سپر سو کھئے ۔

جان دینے کا بو وعدہ تھا تو ما صریبے بہر کے بہر کی سیان دینے کا ت مند ہے ادا کرتے ہیں

یہ راست صفر رانور نے منہاست سختی کے ساتھ کاٹا۔ اس خیال سے کہ کہ بی مشکر ہو جہ تا انگالیں بصور انور فی سے مورانور سے بھر نے آبار ڈلے اور نون بہنے لگا۔ صفرت صدبی اکبر نے جب سے حضور کی ہوئے آبار ڈلے مبارک بیں آ بھے پڑ کئے اور نون بہنے لگا۔ صفرت صدبی اکبر نے جب حضور کی بیمان ویکی تو آپ سے در ما گیا اور لینے کندھوں بر جہا ہے کہ سہنا کر فار تور بہنجا یا۔ فار تور کو سے وکھن کی سمت و کھن کی سمت میں جہا ہے اور زخون کا کیوں نوبت بہنجا دی دیکن منہیں ، بوشند ماں اندیشناک حالت میں دان کے وقت جبکل کا داور جبکل بھی خارا کود کا سفر کرے اور جس کو ابنی عمر کے حصد بین کم کے حصد بین کہ بین مار کے دائے سے سفریا وہ لیے کلید نہنی ، تو تعب بنہیں ،

درغاد پرصفورانوژکو کھڑاکر کے صدیق اکرش خودا ندیگئے اوراس تا ریک گوٹھے کو ماعقوں سے صاف کیا تا ہورانوں کو اپنی تبہتی چا در بھاڑ بھاڑ کر منبکرویا۔ ایک سوراخ ہورہ گیا تھا، اس کو بیر کے انگویٹھے سے بند کر کے صفورانوژکو آوازدی کو اپنی تبہتی چاہئے ہوئے ہوئے ہے۔ انگویٹھے سے بند کر کے صفورانوژکو آوازدی کہ اب جنائب تشریعیہ ہے۔ آئیں۔ اس سوراخ ہیں سے کئی زہر طبیع جانوروں نے آپ کو کا ٹارہوں کے اندر سے زہر کا افر اور کیا۔ جب سفورانوژنے صدیق اکرش کی برحالت و بھی تو دعا ذکا ئی اور آپ و مہن اس مقام پرلگا ویا ، جس سے زہر کا افر اور تکا بھیت جانی رہی ۔ غاربیں صفور تھے اور تو ورادا و سے عبداللہ بی اور کی موفت آپ کو معلوم ہوتے ہے اور تو ورادا و سے عبداللہ بی اور کی موفت آپ کو معلوم ہوتے ہے اور تو ورادا و سے عبداللہ بی اور کی نے نے۔

رن مجر بین ون کے نیام کے بدر حسب، قرار وا وعامران ہیرہ اور عبدالندا بن اربیط اون طی ورغار پر رہ ہیں۔ ایک میں ا پرصدین اکرش ور در سول کریم اور وو سرے پر عامر وعبدالند سوار ہو کرساحل کے داستہ سے مربینہ روانہ ہو گئے۔ ایک ون ایک دات کہیں قبام نہ کیا۔ وو سرے ون و صوب کی تیزی اور رنگستا نی مبدان کی ٹیش سے مجبور ہو کررسول الند صلی اللہ علیہ کہ کم کو صدین اکرش نے ایک بینند کی آٹر میں زمین صاحت کر کے اپنا پرستین بجیا کر آرام کے لئے عرض کیا۔ تقواری ویر آرام فرماکوسفور آور مجمود ہاں سے عازم مسفر ہوئے۔

اماً) بخاری اس روابیت کونکد کرکیتے ہیں کہ سراقہ نے اس امان نامہ سے جنگسے حینی ہیں فا مکرہ انٹھا یا تھا اوڈسلان ہوگیا تھا۔

ودراواتعدام مبدسنت نمالدخراعی کابید، بومسا فروں کی خاطرداری کیا کرتی تقین لیکن حب ریول لندُصل لیڈیلے۔ پہنچہ، توضط کا زمانہ تھاا در اس کی کمریاں کچے مرحکی تقین اور ہو ایک آدھ تھی، وہ مرنے کے تویب تھی۔ وودھ دینا توکیا، آپ نے اس کمری سے جمکسی صورت سے دودھ ویسے کے قابل نہ تھی ، دووھ وواج اور لینے اصحاب کو بلاکرنو دیا اور ام مہرکے برتنول کوئی دودھ سے بھردیا۔

تبسرا وانع بربدة بن الحفیدب الاسلمی کا ہے ، سوحضور انورکی کلاش میں نطلے عضے اور قربب پہنچے برات کی معجز بیانی کے افریسے بہائے جارکرے کے سامان ہوگئے سے اور مدبنہ تک علم بروادی کی ضدمت کے لئے تیار ہوگئے۔ اس سے اُگے صدبی اکبرے عزیز طلح یا باختلات روایات زمبرا بن عوام کا قافلہ ملا ، ہو آت کے سائنے مدینہ جانا چاتھا

تفاقي آن مع بدكه كراكه في مكه موكر مدينة آوً اكرمه اجرين كي صعف ميس نشا مل موجا وك ان كو والبس كرويا و وا یں ہے۔ گرم جمد مکوں اور رنگیتانی زماین کی نمیش سے ہمیت تعکیفٹ پائی سبب سوا و مدینہ نظر آنے لگا اور اسکیلیا عانين جيد في جيد في مكاول كاسلسانيني نظر مُواتدات مبت نوش موئه-

كاننبالواندى تكصفه بب كرچوكر رسول التدصلى التدعليد وسلم في يبليداس راستد سع سفر نهبي كيا تفاءند آم كوزياده تردك بيماين تفراس ك معي مبياجا بيئة نعاري كامراغ ندمل سكاً.

ا مل مدبنه كوينيا بن معلوم موديكا تفاا دروه لوك دوزان ننهرسد بابرآكران توحيد كى منادى كرف والعمسافرون كا

أتنظاركياكرت عقريص ون محضور ميني والل سروع سلسيد ارجون الكلامد مخى-

ا ہِلِ مدیبنہ نے آپ کی تشریعی آوری پرہے انتہا ننا دمانی کا اظہار کیا اور سرطرح مبان ومال سے سامخد دیسے بہر أمادكى ظاهركى يبوكررسول الشصلى التدعليه وسلم سع مبرت سع لوك نا وافعت منعي اس كمي مبعض كوغلط فبهى مبرئي برويكه كر حصزت الوكريش فيصب طرف سورج كى شعاعبس بينج رسى نفيس رآت كوكھ لا كرديا يپؤ كو وات اقدس واطركا سايرنه تعا ،عاً ا ى گور كومعلوم بوگباكدات رسول خدا بير -

آتِ كا اصل نيام توكلتوم ابن الهدئ كے مكان برنھا بيكن عام نشسست كے لئے الوسعد بن عثيم كا مكان بوجلس ے مکان مردانہ ہونے کے بخریز کیا گیا تھا۔ برمکان محارقبا ہیں تھا۔جس ہیں سب سے پہلے معنور نے مسعبد کی نباطحالی - اس، مسجد كى بابت قرآن مجيدين ادتنا وسيدا لمسعيدٌ أُسيِّسَى عَلى النِّنْف ولى (توبر ١٠٨) -اوربيبي مصرت مولَّعٌ مكر

سے جہب پھپاکر بیادہ پائی کی نکلیفیں اٹھاتے ہوئے پینچے تھے۔

واختلات روایات کومینی نظر که کر، وس روزیا ای فدروزیا بیس روز کے بعد جنات نے دشہرخاص، مدینر کی جانب چلنے کی نیاری کی ۔اور مدیبنہ بہنچ کر الوالوب انصاری کے مکان پر نیام فرطایا ۔ حس روز مصفور مدینہ بینچے پرجمعہ کاون نخطا اور

بهى سيلاحمعه تمعا ببوآب نے فعطبہ طریعاا ورنماز جمعه اوا کی-تیام کی بابت برشخص بر جابتا تھا کررسول الندصلی الله علیہ دسلم ہم کو یہ شرف بختیں ۔ بیکن آپ نے فرما دیا تھا كرمرانا قداموريد ، بهال برنيام كرسه كا، دبي مرافيام ب وجنا نيزنا ذكاببلاتيام اس مقام برسوا، جهال سجد نبويًا

ب ادرووسری مرتبه و بال حاکر بیشها، جهال منبرش کیف شه و سب سے زیادہ قریب اس متفائم سے ابوایوب انعماری كامكان تفارجهال آھ نے نيام فرمايا -

اسى مقام ربعبدالله ابن سلام مجد مشاربير علمائي بهود اورا دلاو محزبت يوسعت سے تقے آكر مسنرف إسلام ہوئے۔ ہجرت کے بیلے ہی سال مسی نبوی کی بنیا دالیری۔ اسی سال افان کامسیم مٹوا۔ اسی سال ببیٹ لمقدس سے كعبرى طرف نماز بير هن كاحكم بهُوا-

مسير نبرئ كوخودة لخفزت صلى الشعلبه وسلم اوراصحاب نے انتیں اور كارا في موكر نبا باہے اور يمي وج ہے کہ پیمسی بنام مساحبہ عالم سے زیادہ بزرگ اور فابل تنظیم مانی جاتی ہے۔



## بنبوئ میں غارف کی ہمین

#### سبدجلالحامدي

ابتدائے آفر نیش سے آج کی انسان کی طبیعت برچاہتی رہی ہے که اس کوراحت دیکون میسرآنے تاریخ برمجی بتاتی ہے کہ اکترانبیاء ورسل نے تاش کون ادر کمیسوڈن قلب کے لیے پہاڑوں باکر ہتاتی غاروں میں پناہ لی ۔انسان نے سب سے پہلے غاروں ہی کو اپنا پہلامسکن بنایا تھا اور ان انسان کومپیشر کھے نعلق رہاہے ر

مه ما در این مهدید سال می این از این موجود مین بوعجانبات پیها طول کوتراش کر اینچه معیداور روانش گابین بنائے میں فراعنه مصرکو بهت شهرت مهون اوران می کاری عظیم یاد کاری موجود میں جوعجانبات میں شمار موتی میں بفران پاک نے بچی فروایا ہے کہ وہ لوگ بہاڑوں کو زاش کر رہنے تھے ''اس طرح ہندوت ان اورجین کے رشی ہنی، او تاریحی بہاڑوں ہی گوچایش بنابناکردستضاورگیان دهبان پیرصرون رستے تھے۔

حصنت اوم کا حب تورنبول بهل توجیل رحمت پر سی حضرت حواسه ان کی ملاقات بهونی اوراسی کی یاد کا روه حبکه ب جس کا نام مرحوند " با معرفت" بینی پیچان کی میکه ہے بیھٹرت نوٹ کی شتی ارا راط" بیہاڑ پر جاکر رکی تنی ۔ سیدنا سوسا گالوکوہ طور پر پست مجلی و کلام کا منرے عطا مواسخا ریوش بہا ڑو ل کا انسان كى روحا ل عظمت ورفعت كى دانسان سے يم كراتعلق بے نقرآن باك ميں باران غار داصحاب كم بندكم وكيھتے يسوره كہف رايسى غار دالى سورت ) میں فرمایا گیاہے کہ اصحاب کہمت چنے صالح اونیک مروستھے۔ ان کے زمان تک وقیانو س مامی کوئی باد شاہ تھا۔ بیرٹرا ظالم بھی تھا اور نٹرک کا بھی مرتکب تھا۔ وکرک سے جربے بتوں کی پر جاکوانا اور سونہ مانیا، اسے سنگ ارکوا دیا تھا۔ گریے لوگ نٹرک وئیت پر تنی سے بیزار ہو چکے تنصے اور بادشاہ کے خوف سے ایک غارمی بناہ

خُداً تعالیٰ نے ان پزیدیسلط کردی اوران کے بلیے غار ہی کمل حفاظت کا انتظام کیا۔ اس غارمیں نہ کو ٹی اغراج اسکٹا اورنہ بارش یا دھوپ ان کوریشان کرکتنی ریوک قبامت تک اسی غارمین سوتے دہیں گئے منگرا کے تنظیم نمیر تبدنا علی نے سی بیت المقدس میں کوزتیون کی ایک محمو ہیں تیام فروایاالا وہی تبیخ فرطننے تقے یہاں سے بی آپ کوہیود ایں نے سول رپیڑھانے کے لیے گرفتار بھی کیاتھا، گرسّد ناعیٹی علیانسلام کے لیسادی کی حزورت بھی ج تمام کائنات کے لیے آخری پیغیر ہو بیچ کمراجی کک اللہ کے پیغیر بنائی گادیں میں جماعتوں گروہوں اور براور لیوں کی ہدایت کے لیے آتے رہتے تھے، لیکن ونیاکواب ایسے دوی کی صرورت ہر چی تھی ہوان تمام مالیوں کا جامع ہوراس وقت دنیا می*ں برطر*ف جہالت، کمراہی تحاییا اڑہ بنا رکھاتھا، حال نکواس قبت ک دنیادی ترقی کے لحاظ سے لوگ بہت کے تھے گر بھر بڑی دروحانی رق کے معاطر میں پیاسے بتھے یا سیکتے ہوئے بنو دعوب میں معانشرہ کی حالت یہ می دہتا رہتی عامقی اور دی ہر گرا تی کی جرائفی یوب کے باشندوں بران کی اپنی خو و مختاری نے بہت بُرااٹر ڈالانتا ۔اس خو دمناری سے خو دسری اور سکڑی ہیدا ہوئی ً انہوں نے اپنی شجاعت اور حبارت کانشا ندخود اپنے میں تھا ٹیوں کو بناد کھاتھا۔ بریکاری ، کا بی ہجرا ، شراب عام تھی یغیر کالک سے انگ تھلک رہنے کی دجہ سے ا ن کی زبان بے شک بیری فصیح تھی مگراس فصاحت کا استعمال زیادہ تزخوک شائی اورا بینے تحق کارنا مرک کے اظہار کے سیسے و تعت تھا۔ الگ رہنے کی دج

دین الادل کے بہینے ہیں دوشنہ کے مبارک دن یہ آفات طوع ہوا۔ انبدا کی عرصفرت علیم شعد بر کے ہاں صحرانشینی ،گلہ بانی میں گذری تا کہ وَتَحَرَّفُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ مُل

کون الیہ باکمال مصوّر ہوگا، جرا بنے موسے تلم سے اس پاکباز ، بارسا ، باحیا ، خوش کل نوجوان کے کر دار کی عظم سے جثم ست ، امانت دوباہ ت مبلالت کی پیچ نصیر بھینے سکے ہے ہے ہے مثن معاملاً ورستعدی کو دکھ کے کورکھ نے رہے ہے نے کا اظہاد فروا یہ فٹا پر ایمان اس کظیم الشان رسُول کی بان ٹی کفروشکی کی رسمول سے رپہیزان کی منزست ہیں تھا یہ حضور کے سا مضا کی سعظیم الشان انقلاب لانے کا کام بشن کے بیے کام کر دجے تھے اور دنیا ہمی ایک نئے معاشرہ کو حنم وسے دہے ۔

عرب کاروش نیمبرآتا، غار حرای مارکی عربی ایر کی جملک دیکھنے لگارات کے حواب سیجا ورا لہام جی خی ایت ہونے لگوائی م عار حرامیں مہیلی وی برس کر بہی کیفیت رہی ، گرآپ کی روح است نریادہ بدندی ورفعت کی طب کا بخی اور دہ بوہر قابل باہ ماست.
اکت بعلم کی سعاب بین بھی رکھتا تھا۔ اس بیے وی کہ کا لیسویں سال ۱۲ رفر وری ۱۲ سوکیا سے موال ور کرنی نہا بیلت انفدر کی اس سعید ساعت کونول کا پیائی جرائیل و نبا کے آخری بنی موسل الشراع کی طرف غار حرامیں المشرکا بہلا بینیام سے کرا؟ با ادرات تری کہا۔

اقداب سوربك الذى خلى كالنسان مست علق ه استداود بك الاكثر الّذى



ما معالم المان ما الموادية المان ما الموادية ال

دوایت ہے کہ جب جر بیگا غارحا میں ناہر ہوئے تو کہاں پر طور ہے ہے نہ رہایا یہ میں تو پڑھنا نہیں جا تا یہ تب جھڑے جہوں نے اپ کویسنے سے لٹکاکڑنوگ زور سے وبایا اور پھروہی الفاظ وہ برائے ۔ گر پھروہی جا ب یا یہ بھراسی طی و با یا یونس تیسر بی مرتبہ جواب سنے کے بعد حضر نند جول نے بات کا در لب بھی کے بعذت کے بعد بسے کے بعد حضر نند جول نے بات کا در لب بھی بات کے بعد بسے کہ در بعد وراسکون خاط بڑا ، تواب نے فدیج ہ الکبری کے فات کی مرکز شدت خریجہ سے کہا کہ محکم میں اور حال کہ مرکز شدت میں کہ من اور کہا مجھے جان کا خوف ہے ۔ بہری جس کی نظر ف و ذر سے بندا خلاق بریتی ، بیکار اٹھیں کہ یہ واقعہ ہے کہ کہ بری نظر وراسکون خاط بری بھی سے بیار اٹھیں کہ یہ واروں سے میں سوک کرتے ہیں ، ہمیٹ ہے بریک ہی کا دور کہ بری نظر و را بھی کا مرکز کر بھی اندو گئری نظر کے کہ دو کہ است کی مرد کا دیں ، ضدا آپ کو کہی اندو گئیں نہری ہوئے ہیں ۔ اندیکی اندو گئری کی دو کہ بیان فلر کی ہمان فرماتے ہیں ۔ انجے کا مرکز نے جان اور کہاں ورقہ بن نونل کے پاس کمیں ہوئے ہوئے ۔ اندیکی ہوئی انگری کی دو کہا کہ بیان فلر کہا ہے ۔ اندیکی ہوئی دو ہوئی ۔ اس بے دہ بی کوساتھ کے کرانے جان اور دو بان ورقد بن نوفل کے پاس کمیں ہوئے ہوئے دور کی دو کہا کہ مردم ہو جو بھی اور کہا ۔ دو کہاں ورقد بن نوفل کے پاس کمیں ہوئے ہوئی دو کہاں کے دور کو کہاں دو کہاں کو دو کہاں کو دو کہاں کہ دو کہاں کہ دو کہاں کہاں کہاں کہاں کہاں کہاں کہاں ہوئی ہوئی کے دور کی کھے دادر کہا۔

" اے بھان این چینی کا ماجراس سے صفور میں الدّ علیہ وسلم نے غار حراکا واقعد منایاز در قدبن وَنل نے کہا، بروہی اس جہور مشر موسی علیہ السلام میاتر انتحاد اے کا ش میں اس وقت تک زندہ رہوں ، جب کے مہاری ترم تم کو کیال دسے گی اور کہا۔ ہاں اس کر کے کوک کی آدمی نہیں آیا جب سے لوگوں نے دشمنی ندی ہو۔ اگر اس زمانہ کہ سے زندہ رہا، تو تمہاری سرطرے مدوکروں کا دافسوس بروش بلب بزرگ جلد ہی فوت ہو گئے ۔

حضور مل النظیروسلی سفی حسن خون کا اظهار فروایا تھا، وہ ان معاطات کی ابتدا راور بشریت کے نقاضے کے باعث نما کر ن نہیں ا جانتا کہ ایک امعوم وادی میں میں بات دم کس قدد گئیک پیاکر تا ہے۔ پھر غار کی اریکی بین فرینے کا ذور زور سے میں نی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ بھی انحصن ہے کہ ولیل ہے۔ کچہ ولوں کے لبد کھیز وشتہ آیا وز بچھلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے ابھی تک پڑھنا تکھنا منہیں کھا بھا مضاکا وہ باک نام اور کلام بڑھا یا ، جو ساد سے علموں کی تنجی اور سادی خیستوں کا نیز اند ہے۔

اس کے بعدروے الامین کرہ میں آئے اور نبی کے سامنے خود وضو کیا اور حضوّ رہنے ہی دخوکیا - دونوں نے مل کرنما زیڑھی اور روع الامین نے نماز پڑھا اور موالا میں نے نماز پڑھا اور موالا میں نے نماز پڑھا اور موسال کے بعد چھا اور نہیں کو گئا آئیت نہیں اُزی موسی کے استواکا زمانہ ندیا وہ سے زیادہ تھے ماہ رہا۔ اس کو زمانہ مختوضی سے مورکرتے دہیے ۔ طالب سادی کے زمانہ مؤتری سے مورکرتے دہیے ۔ طالب سادی کے امتحان کی بداول منزل ختم ہوگئی۔ توابک ون چرجب کے مضور گیا مار حراسے نکل کر گھرارہ سے تھے ، اس فریضتے کا ظہر رم وال آپ پر دم کی کی فسیت پیمٹاری ہول کر تھوڑی مسکان پر مبنیے کہ کم بڑا اور مورک میں ہے۔ است میں کان میں بر پہلال اور اُز آئی ۔

يآيها المدشر وتم ما منذرور بلك فكبرط وتسياميك فطهر والسرتبس عاهجده

Report Change Editor

کر پاک کر دنمجاست معینی نشرک و برمی سیرحبدا بی افقیار کر)

غو زمراينه بېلې وي مين عطام علم كې اشارت تى ،اس دى بين اشاعدت دين كانكم بيوا سير دين وى نشار

حبت ببین وین کاحکم با یا، نوسب سے پہلے گھرسے ہی اس کا رضی کوشر و عکیا برسب سے پہلے صیحۃ اکٹر کی نے وعوت اسلاقہ ول زمال کیور صفرت کا ٹا اور صفور کے غلام حصرت زید نے دین کی دولت بالی اس کے بعد صفرت او کروال کی سرع میں ہول جو حضور کے فارسے پہلے ہی ستہ ہرتے ، دہی پہلے آپ کی صداقت کے قائل ہم سے بچورفتہ رفتہ حضرت ابو پولٹی کی سی و کوشش سے صفرت عثمان کی ج بن عورت معد بن فاصل فاتے ایان اور صفرت طلعہ ایمان لائے۔ ان کے علاوہ صفرت عمادہ منباب بن الارت ، اوقی معد بن زید ، عثمان ابن

نظیراًن، عبیدنهٔ ابن جرائے ، صبیب رومی السابقون الاولون میں سے میں -اسلام چیکدامن وسلامتی کا خرم ہب ہے ، اس بیے شرو نساد کے بینکس ہے ۔ بینا نچداس احتمال شرکے میٹیر نظر، نوحید ورسالت کی بلین کوابتلا میں عامہ نہ کیا ۔ اس خامونن نبیلنع سے جو تین مرس سے مور میں تئی برصفور کیا اللہ علیہ وسلم کے علقہ میں مومنین اور منصب کی تعداد درمستورات سمیت ) کمل جا ایس عباد ن رسے نہ بادہ دنہتی -

. اب چوشھے سال پیڪم آيا۔

« ناصرع بساتومسر"

(ادر حو کچه تحرکومکم و یا گیاہے، واشکات کہد ہے)

بوئنی پیمکم یا آپ نے کو صفاک جوٹی پرجڑ ہوکہ بکا ایا اے اہلِ قریش دوڑد ۔ لوگ حسب دسترراس کویقینی خطرہ کانشان سمجر کروڈر پڑے حب سنب جمع ہوگئے مرّاک نے دنیا واحزت کا تقیقی خطرہ محلور ماستعادہ ایل بیان فرط یا کرمیں اگرتم سے کہول کہ اس بہاڑ کے عقب میں ایک نئی جرار تمہاری کھات میں ۔ ہے ، تو کہا تم میری بات کا نقین کر ہوگے رسب نے کہا ۔ ہال کیونکہ ہم نے سمیشہ آپ کو پیج اوسانٹ سے تو بیس کت بور کہ اگرامیان نہاں دیکے توسخت عذاب نازل ہوگا۔

لگاسے بیحقیقت بات سمجی مقال اواتے رہے اور کالیاں دیتے رہے اب وشواریوں کے بخت مقابلہ کا وقت آگیا ۔ حمنور ہے اور شنور کے بیٹان رطرے طرح کے خلام ستم ہونے شروع ہوئے جس کے بیان کرنے کا بارا نہیں ۔ آپ کا وشمن اول ابر ہل ہا تقبر بن ان معبط اور اس کے ساتھی تھے یہ جب مشکوں اور کا فدوں کے جبر و تشدہ کو سلمانوں بر سہنے ہوئے پر رس ہو گئے ، تواسخے فرت نے موئین کی اس جم عن رصیشے کی طرف ہجر ہے کہ اجا زے عطافہ بالگا در مہاجرین کی یہ باعث مکہ سے ہجرت کرے عبت جاتی گئی۔

تکالیف ومصائب کا دامتنا ہی سا رضیا جا رہا تھا۔ کرنبوت کے وس سال پورے ہونے جمعنور کے خطیع ہم مدیر کے شاہسوار خون عاشق چیا سدا بوطالب بھی سفہ ونیا مطے کر گئے جھنوڑ رہا س صدور جائے اہ کا حال بیان سے باہر ہے ۔ ابھی سحنز ابوطالب کا کفن میں بھی نہ ہوا تھا کہ حصور کی برت ار بحصور کر سب مجھو تعران کرو بینے والی ، شر کی بسیسیارت سبدہ خدیجہ الکبری بھی اس ونیاسے سد محارک بن س اب تباس کیجئے ان دوصد مول سے حصور کے لیے ونہا کہ بی اندھیر ہوگئی ہوگی ۔ چنا نجے اس وجرسے تا دینے اسلام میں اس سال کو عاسم



اب انحفرت جمنزت او گراور حذیت ملی تحقی کفار نے اپنی ایک فیصد کن مجس شنا ورت طلب کی را س مجلسکا سر فرد او جهن تا می مسود یہ نیا مراس مجلس بیا براس ور سے سرشام کر مہیں ہے تھے ہوئے کے برخی اور سب کی برسر کار ووعا کم بھر تعلیم برسرت بول برسرت برا سرارا الا نبیا دولان کی کاروں سے بھیے ہوئی کر بربری موزول ہوئی میں معلی کے بربری کوروں کے بہرے موزول سے بھیے بہری کا مول سے بھیے بہری کوروں کا مجل کے بربری موزول سے بھیے بہری کے بربری موزول سے بھیے بہری کا مول کے بیا بہری کا مول سے بھیے بہری کے دو بہری موزول سے بہری کوروں کے بیا میں اور کر اور کو بہری کوروں کی بہری موزول اللہ بہری کوروں کے بیاد کا مول کے بہری کوروں کے بیاد کا مول کے بیاد کوروں کا بہری کا مول سے بھی کے دو بہری موزول الوکن ہمری کے بیاد کوروں کے بیاد کوروں کا بہری اور اور کی بیاد کوروں کے بیاد کوروں کا بہری کا مول کو بیاد کوروں کا بہری کا مول کر بیاد کوروں کا بہری کا مول کوروں کو بہری کوروں کا بہری کوروں کو بہری کوروں کا بہری کوروں کا بہری کوروں کوروں کا بہری کوروں کے بیاد کوروں کوروں کا بہری کوروں کوروں کا بہری کوروں کوروں کا بہری کوروں کا کوروں کور

سیدلولاک اس وقت بھی امانٹ کی حفاظت کے بیے بے مین تھے۔ اس بیے تمام انتیں حضرت ملی ٹی سپروکر دیں آن کی رات آنھنڈ کے بستر پر سونا موت کے مذہبی جانا تھا۔ مگر جنا ہے لئے اسدالٹر تھے اورجالت کے بیکڑھ ظیم اس خطرہ کیا وجود جناب امیر شوحف ٹورکے بسر پر سونگئے۔ اوھر محبسٹ بیٹے سے ہی دشمن گھات میں آبیٹھ تھے۔ آنحضرت اوھی دان کوالٹہ کانا م لے کر باہر نسطے معفورکی موت کے خوا ہاں خود موت کی جھولٹ بہن سیسند کی آخوش میں ہینے بچے تھے۔ آنحضرت سورہ لیسین تلامت فرط نے ہوئے بوئے سی مزاحمت سے صاحت نسکل کے کسی نے نبی



الم من المين وكيما رير واقعه على صفر روزينج شنبه كالسيمين الارسمر الماليسيرا .

الله ب حب كوقران شراهين بي يون فسرايا ب-

ضُدا کے برگزیدہ نبی اپنے بیارے دوست الوکریٹ کے گھر بینیچے را نہوں نے علد حار سفر کا سامان تیا رکیا یشسب کی تاریخ میں دولوں بزرگ جل بڑے مکسے یا تکا چھم بل کے فاصلر یکو ہ تور ہے اس کی بندی مہت زیادہ ہے اور راست بہت سٹکانے۔

بميلي تبعرنبى صلى التُدعليه وسلم كے پلسط مبارك كوزشى كررسے متنے اورتطوكر لگنے سنے مسحل حذیجى ہون متى ۔ابو كميرش نے حضرت کواپنے کندے ریا تھا یا در اخراکی غار بک پینیے بعضرت او کرشے نے حضور کو باہر تھمرا یا ادر خود اندر جاکر غار کوصاف کیا۔ اپنے تن کے كبرِّ يبارٌ بيارٌ كرغا رِثُورِكَ تمام مورَاخ ببركر ديئه ايك سُوراخ ؛ قى ر إنها راس مِن بنا أمكونها بينساديا اورحضورا نورعبيل اسلام سے عرض كباكديانتي تشريب بي مين بصنور في مصرت الوكبية كي زا فريس اقدس دكه كرا را مضروا يا اس غار مي البك سانب زيارت أندس كامُشْت ن تفاء ابنا سرصديق أكبرش كي ول ربطاء انهول نه اس خيال سے كرجان جائے مگراينے محبوب رسول كي نيند مين فعل خاتے پائے اپنا باؤں وہاں سے نہیں مثایا یا خواس نے پاؤں میں کاٹ لیا مرسال وہ زر برعود کر آنا کہ خواس سے مہی آب نے شہادت پائی۔ بسع ہونی مصرت علی مسب معمول خواب سے بیپار ہوئے نولین نے قریب جاکر بہچیا نے کہاں ہیں ، علی نے جواب و بامجھے كبخبر وكبامبار ببراتها بغرلين في غصّه بي حصرت على كومارا اوركهسيد كي خان كعبة مك كيولا ئے بچر تحتور ي ديرا بك عبكه بندر كها اور كير جيورويا اب وہ اوکڑنے گئے گئے اور دوازہ دھر طوح طوا یا۔ اسان تھلیں۔ الوحیل نے پھیا تیراباب کہاں ہے ہاگپ نے فسر مایا کہ مخدا مجھے نہیں معاومتها میں البیمل نے اسماء کے منرر زور سے تعقیر مارا کہ کان کی بال گڑئی رہاں سے سارغ انگاتے داکھ تے وہ لوگ غار تور کے مندر بنیج گئے۔ ال کے بائل کی ہٹ باکر یار نعارکوتشولیش لاحق ہولی ہوتھ اضائے بشریت نھا کہا حضور وشمن سرتیا ہنچاہے ۔صدیق *اکبر سرتا یا اصطاب تھے* مگريسركار ودعالميّ بهنرن المبينان يحبب حضرت الويكرين كالضطراب زياده براهتا هوا پايا ، توصفور ني مصديق غم منكرو . مهار سه ساته مهما را

الانتنصدولافقدنصويح الله اخاخرجه الدين كفدوا قانى اشنين اذهسما فى العنادا فيول لصاحبه لاتحنن النب الله معناط

(کم بهنز) اگرتم لالندے ، رسول رصلی النه علیه وسلم ) کی مدو نه کروسکے تواپیا ہی کیچد کھوڈ کے۔ ان کی مرد کے بیے توالٹ رتعالیٰ کو ذا کانی ہے اور بیموتے آواس سے مزو کی کچھ نہیں ہے راس ) کے آوان کی اس دفت مردکی رحمتی حبیب کا فرول نے انہیں دان کے وطن مکم مے اس طرح ) سکتے برمجبورکیا ککه تکلتے وقت کل دو آدی تقے اور) دو میں سے دو سرے رسول تھے ۔اس وفٹ میر دونول لاہک) غارمیں (ماکھیپ رہے) تھے (اور کافرانہیں ملاش کرتے کرستے حبب عین اسی غار کے منہ برینیچ**ت**ی اس وقت ( کھبار ہے رہے تھے اور) وہ دىينى رسول) اپنے كونسلى دے دسے أدران سے كهدرسيتھ كە دصدين عنى غم نەكر دىركا فىرىمبىي كېچىشرىنىي مېنچا ميكتے، بلاشبە بها رسے ساتھ

البيخون كوقت بداطهبنان صرف نببول مى كانثيوه ب ربها درى دورري چيزيد يخطرب مين اطبينان فلركسي اوكيفيت کی طرن اشارہ ہے ۔ رسولُ غدااور صدبق اکبر مم کوانٹ ربھے دساتھا دونوں اس بھورسا کے سہا دے خاموش بیٹھے رہے رمگر بجانے والے



YN. - i & Recognition of the state of the st

کے وصنگ نیارے ہیں ۔ وشمن ادھرا وصر و کیو کھال کر چیے گئے مفار کی تکی و جاہے ان پاہ گزینوں کا کسی کو گھان تا ہے ۔ گرزیا ۔ یہ دونوں عظیم ہتنیاں نین روز تک اسی غارمیں رہیں ۔ ران کی اس اسمناء بنت ابو کرشا گئے ہے دوئی وے جاتی عبدالٹا ابن ابو کرشا ابی کہ کی بائیں مناجاتے ۔ عامرین فہد وصن ابو کرشا کے فعل مرتبے ہوں کے جانے ۔ وہ وہ کریاں بی وہاں ہے آنے بنبی عبدالسام اجد روشر ورت وہ حداریت سے نہوں کے نشان تعم سے آنے والوں کے نشان ت تدم ہا معلوم بنا وہتے تنے جی تھے روز نور و حدانیت سے نہوں ان کی اس کے مساب کے گئے۔ دونوں کریٹے کئی بی چھارت ابو کریٹے کے فعل میں اسماء کھان اسے کر جان مربوک کے دونوں کریٹے کہاں کہ جی تھارت اور کریٹے کے فعل میں اسماء کھان کے کریٹے کہاں کہ کہ بندگر تھا وال کا کمنہ با ندھنے کا تسمہ نوگھ ہی گئوگوں آئی ہوں ۔ جہت موارش کریٹے کا مسمول کی میں اسماء کو ایس کا دیا ہوا شرف ہے ۔ پھڑ مس بہت نوش ہوئے ادر انہیں ذات انسان ہوگئے ۔ وہ کہ اس نہم سے بہت نوش ہوئے ادر انہیں ذات انسان ہوگئے ۔ کہ کہ کہ کہ انسان خطا ہ سرکاردو جہال کا دیا ہوا شرف ہے ۔ پھڑ میں وہ ریٹی میں خاند مدیشری جانب روانہ ہوگیا ۔ کہ کہ کہ کہ کہ کہ جانب روانہ ہوگیا ۔

حبب تفارگرآ تخضرت کافائی می ناکامی ہون توانہوں نے دائی گرانی کی گرنتاری کے بیے ایک سواد ٹوں کو انعام رکھا جہت سے

بیکا قسمت آزمانی کے بینے کل بڑے ۔ ان میں سراقہ بن بعثم بی تفایعین میں وقت مصنور دوانہ ہونے والے تھے، سرافہ آ بہنچا۔ ندای تدریت

اس کے گھوڑ سے نے سکندری کھانی اور سوار خود فرش راہ ہوگیا تناہم سنجھا اور نرکش ہے فال کے تبر نکالے بیکن قسمت نے جواب نفی میں ویا ۔

امید پر تقدیر سے لا عبانے والا عوب ما بوس نہیں ہوا اور بھر باگیں اٹھائیں ۔ اب گھوڑ اولدل میں جینس کی مگرول میں ٹواکہ فعالی قبد میں ہمینس کیا

ہوں ۔ اس بیے نہایت عاجزی سے سرکار ووعا کم کی آور ذوی اور امان کی تقریرائی در حمۃ المعلمین مصاحب عفو و دیگر رہتے ۔ بھر اس کے میں سرکی میں نہیں ہوں کا اس وقت سراقہ نے تا بھر میں کہ میں کسری سکونگن و کمیشنا ہوں کا اس وقت سراقہ نے تا بھر اس بات کو صرف حوصلا افزان میں میں کھو کر کے منہ سے نکھا ہوا فران تھا ر

حضرت بوشکے عہدیں حبب ایران نتے ہوا ، توغیمت میں سونے کے دوکنگن بھی آئے ۔ بیش گرن کے مطابق حضرت عمرے سرا تدکو ا حومسلمان ہو بھی متھے ، بلکر ہاتھوں میں بہنا دیئے نبی برحق کی میش گرنی اس طرح آخر بوری ہوئی ۔ واقعہ ہے کہ سراقعہ کے بریا من کے کہ والیس بوا ، توالت میں جرکوئی بھی ملتا ، اس کو یہ کہہ کروالیس کر دیتا کہ اس راستہ بچھنگور نہیں ہیں رینیا نچہ مدینہ کے یہ مفدس مسافر قدر سے اطمینان سے منزل کی طرف بڑھتے رہے ۔





### نواب اعظم بارجبك مولوى مُحد چراع على خاب

وَقَالَ النِظَالَمُونَ انْ تَسْعُونَ الْآمِ حِلاَّ مُسْحُوراً وَ رَفْقِالَ )

ا ۔۔۔۔کسی بیج مسلمان کا تو یہ کام نہیں کہ جنا ہے بیغیر کی نسبت الساکے کو ان پہھی ایک منٹ سے بیے ہی جا دو کا اثر ہوا۔ یہ بات تو کا فروں ہی کوزیبا تھی اور اُنفوں نے ہی کہی تھی کہ بینی توجا دو کا مارا نبوا ہے۔ اور اس نہمت نالانی کو خدانے بھی جشلایا - چنا نچر سور و قرق ن اور اسری کی آبیت کو بہنے اس بیان کے عنوان میں لکھ دیا ہے۔ گرایک وصد سے مسلمانوں میں سے البی تمبیت جاتی رہی وہ اِس کی تو پی کر بیٹ کر بی ایک تو بیک کرتے ہیں۔

م ۔۔۔۔ملان محدثوں نے اس صنعون کی ایک عجیب دغریب روایت کی ہے مرایک یہودی نے جناب بیغیر برجادو کرنا تھا اور وہ چالیس ون بہک یا جید مبینے یا برس دن بک اس میں متبلار ہے۔ ابی حمزہ کی روایت میں تو چالیس دن بیں اور و ہب کی روایت میں چو مبینے ۔ نگر زسری کی روایت میں رس دن ہے۔علاملین جھنے اس کو معتمد فرار دیا ہے۔ سبحانك ھے ندا بہتان عظیم۔

سو اس سو کااثر ( دروغ برگرون راوی) یهان که بوگیا تفاکه معاذ الشجناب بیغیب دماغ بین خلل آگیا تھا۔ چوں مادہ سح بسرِ مبارک رسسیدہ بودچیا تخیل ہے کردکہ چیز ہے کہ کودہ است کوہ می شود وابی تصرف است از ساحر درطبیعت و مادّہ وموی تا آں مادّہ بربطن مقدم وماغ غلب کردومزاج آں از طبیعت اصلی برگشت (سفرانستعادة علاّمه مجد السدیب فید دزآبادی ص ۱۶۹- بهی ضعون ابن القتیم نے مبی کھا ہے۔

هم \_\_\_\_ ایسے لغواور واہی خیالوں کو تو قرآن مجید حصلا چکالیں جرروایئیں بھی اس مضمون کی ہوں گی وہ کب لا ٹن التفات ہوں گی دہ راوی بھی اُمفیس کا فروں کی کہی مہموٹی کتے ہیں بیشیخ الاسلام علامہ امین الدین طبرسی نے نفسیر مجمع البیان میں ( ذیل ہار دت وہاروت ، مکیا ہے :

" ما روى من الإخباران السببي سحر فكان يرمى إنه فعل ما لعريفعلم أو إنه لعريفعل ما فعله فاختار

له وفی روایة ای حمزه عند الاسماعیلی انه صلی الله علیه وسلمرا قام ای بعین وفی بروایة وهبعن هشام عند احسمد ستة اشهر وجع بان سته اشهر من ابتدار تغیر مزاجه والاربعین برما من استحکامه کک فی جامع معمر عن الزهری انه لیت سنة واسناده صحیم - قال ابن حجوفه والمعتمد - این شا دالساری شرح صحیم بغاری - ج م ص ۳۲۲ -مت بقائے این عارضر لیقر لیمیل روز ودر روایت شش ماه و ور روایت یک سال بود - شرح سفرالسادت رعبرالتی وابوی



المبر المبيدة المبيدة

حدثنا ابراهيم بن موسى اخرينا عيسى بن يونس عن هشام عن ابيه عن عائشة مرصى الله عنها تالاعمم الله عنها تالت سعر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرجل من بنى زريق يقال له لببيد بن الاعمم حتى كان مرسول الله يخيل الميه ان كان يفعل الشي وما فعله الخ ـ

حدثنی عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عیدند بقول اوّل من حدثنا به ابر به جربیج بقول حدثنا به ابر به جربیج بقول حدثنی ال عروه عن عروه فسالت هشتا ما عنه فحد ثنا عن ابیه عن عایشة من منی الله عند به وسلم سعر حتی کان بری اسنه یا تی المنساء ولایا شیعن الخ

حدثناعبيد بن اسعاعيل حدثنا ابو اسامه عن هشام عن اببيه عن عايشة قالت سعرى سول الله صلى الله عليه وسلم حنى يخيل اليه انه يفعل الشي وما فعله الخرم ملم نه روايت كي ب:

حد شنا ابوكويب قال حد شنا ابن نميرعن هشام عن البيله عن عايشة م ضى الله عنه عن قالت معرب سول الله صلع معمودى من يهود بنى شربريق يقال له لبيلد بن الاعصم قالت حتى كان مرسول الله عسلى الله عليه وسلم يغيل اليه يفعل الشي وما يفعله الخ

ان رواینوں بین بیر قول توصفرت عالیشه کی طرف منسوب ہے کہ جناب بینمبر بر ایک بیمو دی نے جا دوکر دیا تھا اور اِس قول

له والمسحوراك دى قد معرفاخت لمط عليه عقله ون العن حد الاستواء هذا هوالقول الصحيم تفسير عبير فخر را زى - (اسرى)

بعد پیرور میں اختلات الفاظا ورکسی قدرا خلاف صنمون ھی ہے میں کاخلاصہ یہ ہے کہ جناب بیغیر نے فرمایکر و و آو و وقعی پاس آئے اور ایک نے دور سے پوچھاکداک شخص کا (لین میغیر سلم کا) کیاجال ہے ؟ اس نے جااب دیا کم بیتخص مطبوب ہے اس کا ترنبه حدیث کی شرح کرنے والوں نے مسور کیا ہے بعنی جا دو کا آراہے۔ پھراس نے پوچھا کم کس نے جا دو کیا ؟ تب اس نے جواب دیا کلیدین اعصم نے جاد د کیاہے میجراس نے پوچیا کاہے سے جا دو کیا ہے ؟ اس نے کما کرنگھی اور سرکے ٹوٹے ہوئے بال اور محجور کے درخت کا گابڑے پیراس نے گوجیا وہ کہاں ہے ؟ اُس نے جاب دہا کہ ذروان سے کنٹیں میں بتب جناب پینم براوراصحاب وہاں تشریف کے اور وہاں سے آگر حضرت عالیشہ عنسے کہا کواُ سی گنوٹیں کا یا فی مُرخ سا تصا اور درخت وہاں سے ایسے منتے جیسے سانپ کی س

ے \_\_\_\_\_ یوالیسی روایت ہے رہوس کو اگر صبیح وقطعتی سلیم بھی کر لیاجا وے تو بھی کسی وی عقل اور صاف طبیعت آدمی کی نظر مي اس مير كي خلا وخ حقيقت نهير ہے گرج اگر جا مل طبيعت سے ميں اور دبو ، سجوت اورجا و کومانتے بيں وُہ اس روايت سے مضمون س اپنے ڈھنگ پر لے جاتے ہیں اور کی تحولیت اور ناویل کرے نبی کوجا و و کا مارا مُوا بنالیتے ہیں۔ ذالک ظف المذین کف وا۔

\_ اس روایت کی تفسیر بهارے مٰداق پر توبیہ ہے کہ ہم کوانسسامرسے توا نکار نہیں ہے کہ کو ٹی تتخصِ جا دونہیں سرنا پائرنی شخصکسی معاد د کا مارا ہوا نہیں محبتا کبنہ ہمارا تول حرف یہی سیلے مہم مرحا دوسے تنق سے انکارہے بینی جا دوسمجی حلیا نہیں اس كالتركسي ريب ونانبين مر لا يعنله الساحرحديث أنى "كووه لا كارباكها كرئي في الستخص برجا ووكروبا بهاورجي شخص کیسبت با دوکرنے والا پاجا دوکرنے کا وعوٰی کرنے والا پر کے کرمیں نے اس پرجا دوکر دیا ہے توعرف میں اس کومسحور یا حیاد و کا مارا ہوا مہی کہیں گے توحقیقت میں اکسم سحور پر کچیہ جا دو کااثر نہوا ہو جیسے عموماً کتے میں کہ فلال شخص فلانشخص کامعشوق ہے حالا ممکمہ تنخص عاشن كونشن كالسربه ورحقيقت كجه هجىانز منبين بُهواكرتا -

عرب میں اور بہودیوں میں سحراور ساسری کا ٹراچہ جا تھا ایسا ہُوا ہوگا کہ لبیدین اعصم بہودی نے اسی خیال باطل لعنی جا دوسے کارگر ہونے کی بنا پرجنا ب بینمیر کی نسبت جا دو کاعمل کیا ہوا در تکھی اور سرسے بال کسٹی رخت کی چیال میں لیپیٹ کر ذروان سے مُنونین میں داب د بے ہوں گے۔اس معاملہ کا چرچا لوگوں میں ہوتا ہوگا- ان میں سے دوآ دمی حبنوں نے یہ بانٹ شنی ہوگی جناب بیغیر کے پاس بیچه کر بانین کرتے ہوں گے کرنبید نے اُک پر دا بینے زعم میں) فلانے کنوٹیں میں جا دوکیا۔اس بات کوس کرجنا ب بیٹی اس کنوٹیں پر خود گئے یاکسی کو سیم ایو کی کا ورروایتوں میں ہے (عشد ابن سعد من حدیث ابن عباس فبعث انی علی وعارفا مرهما ان بیانسیاا اسبی*ب کر*اینے اصح**اب رعبیجا نھااور بایر ہوا ہوکراصحاب میں سے کو ٹی خود ہی چیلے گئے ہوں ۔** 

9 \_\_\_\_\_ بین اس روایت میں موٹی بات جا دو کے تحقق کی نہیں تعلق ۔ سب سے زیا دہ مشکل اور باطل قول بیر ہے م سه در رسول الله الخ بداگران معنون مین ایاما و سے مرابید نے بینی کی نسبت حاود کاعمل کیا تو کی بھی دقت نہیں یا ل اگر بر مراد ہوکہ درحقیقت سخمبر رکسی سے جا دو کاعمل علی گیا اور حا دو اُن میں مُونز ہو گیا اور اُن سے د ماغ میں خلل آگیا اور عقل میں فتور یر گیا تویہ باسک جموث اور باطل ہے ریقیناً را وبوں سے د ماغ میں فتور آگیا ہوگا بامحد توں کی قبل آگ ہوگا کیو کمکسی خص کے جاسے



ہ رہے ہوئے ہونے پرگواہی دینا کیک ایلے امر پڑنہا دن وینا ہے جو قابل حس نہیں ہے کسی کومسحور مجھنا امرحسی نہیں ہے ہیں اس پر کوئی گواہی نہیں ہوسکتی -

• ا \_\_\_\_عوام نے اسس روابیت کے مضمون مجھنے میں چندغلطیاں کی ہیں:

اُول نویکه معود سول الله الح کوخفیش اور واقعی سمجتے بین حالا نکدیرایسے ہی نابت ہے کو کی کے کہ زَید پرگولی جیل ، گوزیر اس گولی کے اخریے باسکل محفوظ ہو۔ یا کوئی کے کہ ہندہ توخالد کی معشوق ہے ۔ گو ہندہ کوخالدسے کچوجی واقفیت نہ ہویا اس کے عضیٰ کا انز دراہی اس میں نہ ہوا ہو ۔

دوم یکدوه جود و تخص پنیر کے پاس آ کے بیٹے تھے اُن میں سے اُن لوگوں نے ایک کو نوجبر پل بنالیا اور ایک کو میکا نیل۔
عالا نکر بخاری وسل کی روایتوں میں "سرجلان" کا لفظ صاف موجود ہے (بعنی و کو آدمی) جوروایتیں ان تعیمین سے در شبہ سے
گھٹی ہُوٹی میں اُن سے را ویوں نے اسبے دل سے "سرجلان" کی گھڑ" ملکان لینی دوفر نتے "کر دیا جیسا کہ طرانی کی روایت
میں ہے اور جن را دیوں نے اور میں زیادہ اُزادی برتی اور روایت بالمعنی پر کفاہت نرکی وہ اس سے بسی بڑھ گئے اور صاف صاف
میرانیل و میکا تیل " بی کہ دیا میسا کو ابن سعد کی ایک منقطع روا بیت میں سبے ۔

سوم برکران دونون آومیوں نے جو بقیناً لبیدسے ہمراز سے جناب بینیم کومطبوب بتلایا - اس بفظ کو شار مین نے مسور کے معنی بن قرار معنی بن قرار یا ہے ما لائکہ یہ بی ایک زبردسنی سی ہے ۔ قسطلانی شارح بخاری نے اس کنا بہ کومرف تفا ول کے طریق پر قرار ویا ہے اور قرطبی نے کچھ اور ہی تکھا - انعا تبیل للسحر الطب لان اصل انطب الحددی والتفطن له خلما کا ن حیل من علاج المسرض والسحر انمایتاتی عن فقت نے دحدی اطب کا لفظ منصما هدد الاسد - حب طب کا لفظ ایساعام بین قواس سے نواس سے ناص مسرح مجمان خلل وماغ سے خالی نہیں اصل یہ ہے کہ ان کوگوں نے برام تسلیم کر بیا ہے کرجا وو کا اثر ضرور متحق ہوتا ہے لیسا ورمی روایت میں آوے گی وہ حزد رتسلیم کی جاوے گی حالا تکہ اس کا تحق محض ایک و ہم اور خیال ہے اورمیت لیک و جمسلمانوں میں ایک کی مازی جا وہ سے خاص تحق سے انکار ہے ۔

۱۱\_\_\_\_\_اگرضا بطرنن درابین کی رُوسے اس روایت پر نظر کی جا و سے توبیکسی طرح صحیح و تابت و بقیبیٰ و قطعی نهیں شهر سکتی -

ا قال نو بدایک خبر وامد سبے ادراخیا راحا دیسے کسی امرکی نسبت حبس کی ڈو خبر دیتے ہیں بقین نہیں ھاصل ہوتا ۔ لیس پیخبر بھی تنجی اور لقینی نہیں ہوسکتی ۔

به بروی پی دسته بی بین دور مین این مین من مند به بین بین بین بین اورا بن نمبراور مشام بن عوده اورع وه بن زبیر نے حد شنا یا اخبونا که کرروایت نهیں کی حسسے اتصال پا یا جانا بکدعن عن که کرروایت کی سبے جس میں احمال سبے که ایک نے دوسرے سے گوش خودشنا ہو یا اور وں سے سنا ہوجن کا نام ظاہر نہیں کیا اور البہی روایت حس کا کوئی راوی بھی مجبول لینی نا معلوم رہ جا و مسجعے اور سندی نہیں ہوسکتی - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۵

ملم نے اپنے قول کی نائیدیں انھیں راویوں کا حوالہ ویا ہے جن پر ہم بحث کررہے ہیں لینی هشام بن عروہ عسن البیدہ عن عالیہ فلے سے بین بیٹ کھا ہے بیتے ہیں تعلوان هشامًا فلد سمع من البیدہ وان ایا ہ قلد سمع من عایشة من عایشة من الله عنها الخ گروب کے لیک خاص خریس بالمشا فر سنا نا بن نہوت کی عام طور کا سماع کچی مفید نہوگا۔ غرض کہ اس بین نہایت شکید ہے کرعیہ ہی بونس اور ابن نمیر نے شام سے یر دوایت بلاواسط سنی یا بواسطہ اور ایس ہی جوہ ہے نام المومنین عالی ایک روبرویہ روایت سی جوہ ہے نام المومنین عالی بالمشاؤر وہ دویہ روایت سے اور ایسے ہی جوہ ہے نام المومنین عالی بی کے روبرویہ روایت سنی میں جوہ ہے نام المومنین عالی بی کے دوبرویہ روایت سنی میں جوہ ہے نام المومنین عالی بالمشاؤر کی دوبرویہ روایت سنی میں جوہ ہے کہ میں کا میں میں کہ بی کہ کوبرویہ روایت سنی کے دوبرویہ روایت سنی کی کوبرویہ روایت سنی کے دوبرویہ روایت سنی کی کوبرویہ روایت کوبرویہ روایت کی کوبرویہ روایت کی کوبرویہ روایت کی کوبرویہ روایت کی کوبرویہ کی کوبرویہ روایت کی کوبرویہ روایت کی کوبرویہ روایت کوبرویہ روایت کی کوبرویہ روایت کی کوبرویہ کی کوبرویہ کوبرویہ کوبرویہ کوبرویہ کی کوبرویہ کی کوبرویہ کوبرویہ کی کوبرویہ کی کوبرویہ کی کوبرویہ کوبرو

یا اُورکے درلیہ سے بہی اسس وج سے پر روایت نا قابل عقب ارسبے۔ سوم برکراس روایت کا ایک راوی ہشام بن عروہ سرجند کرعمو ماً عمد وج اور تقداور معتبرہے گرامام مامک نے اُسس کو جُوٹا ایعنی کذاب کہا ہے لیس پر راوی مقدوح عضرا اور دوابیت کم سے کم ضعیف عضرے گی اسماء رجال کی کتاب تعد یب اسکمال

ك وهذا الذى صابى عليب مسلم تدانكره المحققون وقالوا هذا لذى صاب الميده مسلوضعيت والذى برده هسو المختّاب الصحيم الذى عليده ا نُمدَّ هذا لفن مثّل على ابن المدينى والبخارى وغيرها ـ شرچ هيم مسلم للنووى ـ نه والمعنعن الذى تيل فيه فلاب عن فلاب من غيرلفظ صويح بالساع اوالتحديث اوالاخياب أتى عن برواة سبين معروفين موصول عند الجمهود لبتّرط ثبوت لقاء المعنعنيين لعضهم ولوصرة الخراب شاد السارى شوح بخارى للقسط لا فى ج اص و -



قال للحافظ ابوب كرالخطيب - اخبرني الرمساني قال حدثني محسمدين اح عبدالملك الاوفى قال حدثنا محمدين على الايادى قال حدثنا نركويا بن يحسيلي الساجي قال حدثناا حسمدين محدالبغدادى قال حدثناا براهسيعرب العنذرقال حدثن محمدين فليج قال قال لى مانك بن انس هشام بن عروة كذاب الخ

اگر ہمارے جواب میں بیرکهاجا وے کہ بیروایت ایک خبرواحدہے اس پر بقین نہیں ہوتا تو ہم کہیں گے کہ بیغیر سلعم پرجاد و مرجا کی

روابت مجبى توخيروا حدب اس ريهي نقين مرتيجي

چارم بركة صفرت ام المومنين عاليشير كاير فرماناكم سعد النسبى الخ ضابطه فن درايت محموا فق تو فابل قبول نهير ب مراکداس میں سی امرسی کی خرنمیں سبے بس جسیا کدراوی کا تفتد اور علدل ہونا صرورہے۔ویسا ہی بیمبی ضرورہے کہ اسس نے ا یسی یا واقعه حثیم دیدی خبردی موئر کرام عقلی یا خیالی یا ویمی اوراعتقا دی کی بهم ان را دبوں سے مشاہرات برا عتبار کرنے میں نَّهُ أَن كَى دائے ادر خیالات كونهيں مانتے۔ رائے توصوف تخص محصوم صاحب الوحى كى مانى جاتى ہے۔ كيس ان وجوه سعد يرخر قابل قبول اور لائن اعتبار نهيس سي



### مسالت ماطنين كا د بي تبصره

#### علامه دُّاكِثْرُمُ حِداقبالُّ

حضور سرور کاننات ملی الله علیہ و ملم نے اپنے عمد کی عربی کی نسبت و قباً فرقیاً جن نا قدانے نیالات کا اظہار فر ایا ان کی موضی صفحات تاریخ کے لیے خط یا شاں کا حکم رصتی ہے لیکن و وموقعوں پرج سفیدات آئی نے ارشا و فرمائیں ان سے مسلانا نو ہمند کو اس کے زمان بیر بہت بڑا فائدہ بہنچ سکتا ہے ۔ اس بیلے کر ان کا ادب ان کے قومی انحطا طرکے دور کا نتیج ہے اور آسجال خیس ایک نے اور آسجال خیس ایک نے اور آسجال خیس ایک نے اور آسجال خیس ایک سے دور کا تنیج ہے جاب رسالت آسیم مسلم کے وجدان نے اس طرح حل کرلیا ہے امراد الفیس نے اسلام سے جالیس سال پہلے کا زمانہ پایا ہے ۔ روا بہت ہیں بتاتی ہے کہ جناب بینم صلع نے اس کی نسبت ایک موقع پرحسب ذیل رائے نا مرفرائی شاشعہ الشعداء و قائد ہم الی المدن میں تو وہ شاعوں کا سرفرائی ماروں کا سرفرائی موقع ہو ہے ہے کہ وہ شاعوں کا سرفرائی موقع ہو ہے ہے کہ اسپرسالار مجی ہے ۔

اب وال بربیدا ہو کہ مارا القیس کی شاموی میں وہ کون ہیں جی بیں جنوں نے حضور سرور کا تناست میں انڈ بیلیر وہ کا سے بررائے کا امراد القیس کے دبوان بیجب ہم نظرہ استے ہیں تو ہیں شراب ارغوائی کے دورعشق وصن کی ہوتنہ با واستانو ادبحال کدا زجد بول ، آنہ بھیوں سے الڑی ہوئی برائی لب بیوں کے کھنڈروں کے مرتبوں ، سنسان ربیلیے ویرانوں کے دل ہو دبیت والے منظروں کی تقدیم بن نازند بول ، آنہ بھیوں سے الڑی ہوئی برائی لب بیوں کے کھنڈروں کے مرتبوں ، سنسان ربیلیے ویرانوں کے دل ہو دبیت والے منظروں کی تقدیم بن نازند بول ، آنہ بھیوں سے الڑی ہوئی برائی لب بیوں کے کھنڈروں کے مرتبوں ، سنسان ربیلیے ویرانوں کے دل ہو دبیت والے منظروں کو خبش والے منظروں کے دور جا بلیت کی کا تناس سے ۔ امراء القیس توت اراوی کو خبش بیں لانے کی کا بنا ت سے ۔ امراء القیس توت اراوی کو خبش بیر لانے کو کی کھنیت بیدا کر دیتا ہے دسول انڈوسی الڈ علیم من انہوں کو دور ن ایک ہی ہوں ۔ یہ کمن ہے کرشاع بہت کہ صنا لاخ و بیا نے عاس اور ایس کی مسئول انسانوں کا تماشا دکھا و سے مشاعوی دراصل ساحری ہے اور اس شاعر پرجیت ہے تو تی زندگی کی شان بیدا کر دیتا ہے دور کو میں کہت کو من کے دور سے کر تدریت کی لازوال دور توں اور تو تک تصویر بناکرو کھا دے اور اسس طور پر اپنی قوم کو ہاکمت کی طرف سے جات کے داس کا تو فرض ہے کر تدریت کی لازوال دور توں بیست زندگی اور تو تکا بوصفہ اسے دکھا با گیا ہے اس میں اور وں کو جبی شریب کرے دیرکہ اٹھا ٹی گرون کی کرور ہی سہی پونجی ان سے باس کو جبی شریب کرور ہی سہی پونجی ان کروں کہ جبی شریب کرے باس حوال کو جبی شریب کرور ہی سہی ہونجی ان کے باس حوال کو جبی سے باس حوال کو جبی سے باس کو جبی سے باس کو جبی سے اس کو جبی سے دور

ایک و فعر نبیلیر بنوعیس کے مشہور شاع عنترہ کا بی شعر حفرت رسول اللہ صلی استرعلیہ وسلم کو مشمالیا گیا ہے۔ ولفند ابیت عسلی الطوی واظلہ آلہ حتی اٹال ہے کے دبیعرالماک



د ترجمه › میں نے بہت سی را تیر مجنت وشقت میں بسر کی میں ، ناکد اکل حلا ل سے قابل ہو کوں -رسول المدصلي المدعليه وسلم جن كي بعثت كامقصد وحيد بيتها كمران في زندگي كوشا ندار بنائي اوراسي كي زمانستون اور يختيون كوخرش من ا ورُطبوع كرك وكها ميں - اس تعر كوشن كرب انتها مخطوظ نبوئ اورا بينے صحابہ رضوان الله عليهم احمعين سے منا طب بوكر فرما ياك و کمی ویکی تعرفیت نے میرے دل میں اس کا شوقِ ملافات نہیں پیدا کیا۔ نیکن ہیں ہے کتا ہؤں کہ اس شعر کے نگارندہ کے دیکھنے کو

ميرا ول بےاختيار چاہتا ہے يا المتداكبر إتوحيدكاوه فرزند اعظم ملى التعليروس لم حس كے جبرہ مبارك پرايك نظروال بينا نظارگيوں كے ليے دنبرى ركت اور اخروی نجات کی دوگوز سراید اندوزی کا وراید تھا خود ایک بت پرست عرب سے ملنے کا شوق ظامر کرتا ہے کہ اس عرب نے

ابنے شعریں الیی کون سی بات کہی تھی -

رسول النَّيْصلي النُّهُ عليه وسلم نف جرعوَّ تت عنتر م كونخبتي اسس كي وجه طل سرب بعنتره كاشعرا كيب صحت تنبش زندگي كرهبتي جائميٌّ بولتی چاپتی نصویرہے حلال کی کما ٹی میں انسان کوج سختیاں اٹھا نی پڑتی ہیں ، جوکڑیاں جبینی پٹرتی ہیں ان کانقیش پردہ خیال پر شاعر نے نہا بنت خوب صورتی کے سانتھینجا ہے .حصورخالعُرد وجہا نصلعہ < جابی است و ۱ می ) نے جواس قدرشعرکی تعربیب فرائی اس سے منعت کے کیر و و مرسے بڑے اصول کی شرح ہونی ہے کھندات جات انسانی کے نابع ہے اس پر فوقیت نہیں رکھتی۔ مېروه استىعداد چېرمېد نىيا عنى نے فطرىن انسانى مىي ودىيىت كى سېداور مېرۇە توانانى جوانسان كى ول و دماغ كونىشى گئى ب ا كيم تعدويدا ورايك غايت النايات كے ليے وفق بے يعنى قومى زندگى جو آفماب بن كريكے ، قوت سے لبرز ، جرمش سے سر السانی صنعت اسس غایت آخری کی تا ایع اور مطیع مونی چا ہیے اور مبر شے کی قدر وقیمت کامعیار نہی ہونا چا ہیے که اس میں حیات بختی کی فابلیت کس قدرہے تمام وہ باتیں جن کی دحبرہے ہم جا گئے حباِ گئے او کھنے نگیں ادر جوجیتی جاگئی حییقتیں ہارے گر دومیش مرجو دمیں دکر انحبیں پیغلبہ بانے کا نام زندگی ہے) ان کی طرف سے انکموں پر بٹی باندھ لیں ، انحطاط اورموت کا پیغام ہے .صنعت گرکو" بینیا بیکم "کے صلفہ عشاق میں واخل نہ ہوناچا ہیے مصوّر فطرت کواپنی رنگ آرائیوں کا اعمار د کھانے کے لیے افیون کی چکی سے احتراز داحب ہے۔ برمیش یا افنا دہ فقوص سے ہمارے کا نوں کی ائے دن تواضع کی جاتی ہے کہ كال صنعت اپنى غايت آپ ہے ۔ الفرادى ، اجماعى انحطاطكا كاكيك عياران جبلہ ہے جواس ليے تراشا كيا ہے كہ م سے زندگ اور تونت دصو کہ دیے رحبین لی جائے بعرض برکہ رسول النہ صلی اللہ علیہ ہو سکے وحدان حقیقی نے عنترہ سے شعر کی نوبیوں کا جوا عزا ر<sub>میا</sub>ا سے اصل الاصول میں بنیا د<sup>و</sup>ال دی ک<sup>ر</sup>صنعت سے ہرکما ل کی سیحے ارتفاء کیا ہونی جا ہیے ۔



#### علامه واكثرم متداقبال

زمانة مهیشته برتمار به اسانول کی طبائع ، ان سے افکار اوران کے نقطہ بائے بگاہ بھی زمانے کے ساتھ ہی بدستے رہتے ہیں۔ لہذا نیو ہاروں کے منانے کے طریقے اور مراسم بھی پیشند شخیر ہوتے رہتے ہیں اور ان سے استفادہ کے طرق بھی بدستے رہتے ہیں۔ مہیں چاہیے کہ مہم میں اپنے منقدس دنوں کے مراسم برغور کریں اور جو تبدیلیاں افکار کے تغیرات سے ہونی لازم ہیں ان کو مرتظ بیں۔ مہیں چاہیے کہ مہم میں اپنے منقدس دنوں کے مراسم برغور کریں اور جو تبدیلیاں افکار کے تغیرات سے ہونی لازم ہیں ان کو مرتظ رکھیں۔

پهلاطریق انفرا دی۔ دورسرا اجتماعی ہے۔ بیبی مسلمان کثیر تعدا دہیں جمع ہوں اور ایک شخص جوحفور آقائے دو جہاں صلی الشعلبہ وسلم سے سوانح جیات سے بیوری طرح باخیر ہو آپ سے سوانح زندگی بیان کرسے تاکہ ان کی تقلید کا دوق شوق سلمانوں کے قلوب میں بیدا ہو۔

تبیراطرانی اگرچشکل ہے نیکن ہرحال اس کا بیان کرنا نہایت صوری ہے وہ طریقہ ہے کہ یا درسول اس کترت سے اور ایس کا بیان کرنا نہایت صوری ہے وہ طریقہ ہے کہ یا درسول اس کترت سے اور ایسے انداز بیس کی جائے کہ انسان کا قلب نبوت سے مفاقت بہلوؤں کا خود مظہر ہوجائے یعنی آج سے تیرہ سوسال بیطے کی جو کی میں میں میں ہوتا ہے ہویدا بھی وہ آج تمہار سے قلوب سے اندر بیدا ہوجائے یعضوت مولانا روم فرطاتے ہیں، کی فیات ساست است

ویدآن با سند کم دید دوست است

برجرمر انسانی کاانتهائی کمال ہے کہ اسے دوست سے سوااورکسی جیزی ویدسے مطلب نررہے۔ یہ طریقہ بہت مشکل گئے۔ کنا بوں کو پڑھنے یا مبری نقریر سننے سے نہیں آئے گا۔اس کے لیے تجھے تدن نیکوں اور بزرگوں کی صبت میں مبیٹے کر روحانی انوار حاصل کرناعزوری ہے۔ اِگر برمیترنز ہو تو ہجر ہما رہے لیے یہی طریقہ غذیمت ہے جس پر ہم آج عمل پیرا میں۔

کے یا تھ بیں ہے۔ اسلام ایک خالص تعلیمی نخر بجب ۔ صدر اسلام بیں اسکول نہ نصے ، کالی نہ تھے ، بونیورسٹیاں نہ نفیں ،

ایکن تعلیم و تربیت اس کی ہر چیز میں ہے ۔ خطبہ عبد ' جج ، وعظاع ض تعلیم فرربیت عوام کے بے شار مواقع اسلام

المیکن تعلیم و تربیت اس کی ہر چیز میں ہے ۔ خطبہ عبد ' جج ، وعظاع ض تعلیم فرربیت عوام کے بے شار مواقع اسلام

ان بھی تعلیم کے بیں کیکن افسوس کرعلماء کی تعلیم کا کوئی صبح نظام تی بہر دیا ۔ اور اگر کوئی رہا جی نواسس کا طربی عمل ابسار ہا کہ دیا کہ خطبی رہوئے بیں جھی رہوئے کی مضر، عرب ، ایران ، افغان نا اسمی تہذیب و نمیدن میں ہم سے تیجھے ہیں ۔ نیکن وہاں علما ، ایک ، درسے سے کہ سر نہیں بھوٹر تھے ۔ وجربہ ہے کہ اسلامی فالک نے افلاق سے اسس معیار اعلیٰ کو یا لیا ہے جس کی کمیل سے بیے حصنور علیہ الصلوٰة والسلام مبعوث ہوئے تھے ۔ اور ہم اسمی اس معیار سے بیت دور ہیں۔

ونیا بین ترت کاسب سے بڑا کا مکیل افلاق ہے۔ بنائپر حضور سنے فرمایا: بعثت لا تدر مکاس مرالا حنلاق ۔
یعنی میں نہا بیت اعلی افلاق کے اتمام کے لیے جیجا گیا ہوں ۔ اس لیے علیاء کا فرض ہے کہ وہ رسول اللہ کے افلاق ہمارے سامنے بیش کیا کریں اکم ہماری زندگی حضور کے اُسوہ حسنہ کی تقلیدسے خوشگوار ہوجائے اورا تباع سنت زندگی کی چوٹی چوٹی بیروں کی سامنے بیش کیا کریں اُس کے حضرت بایز بدلسطا می دحمۃ اللہ علیہ کے سامنے خولوزہ لایا گیا تو آپ نے کھانے سے انھار کرویا اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں رسول اللہ نے اس کوکس طرح کھایا ہے مبادا میں ترک سنت کا مرکب ہوجاؤں۔ م

اجتناب از خورونِ خسربوزه کردِ
انسوس که بهم میں بعض چوٹی چوٹی باتیں مجی موجود نہیں ہیں جن سے ہماری زندگی خوث گوار ہواور ہم اخلاق کی
فضا میں زندگی بسرکرسے کیک دُوسرے سے بیے باعث رحمت ہوجائیں۔ انظے زبانے سے کیک اخلاق کو مسلما نوں میں اتباع سنت سے کیک
اخلاقی فوق اور ملکہ پیدا ہوجاتا تھا اور وہ ہر چیز کے متعلق خودہی اندازہ کر لیاکرتے تھے کر رسول انڈ صلی انڈ علیہ وسلم کا رویۃ
اس چز کے متعلق کیا ہوگا۔

حضرت مولانا روم ہازار ہیں جارہ ستے۔ آپ کو بچق سے بہت مجتن ستی ، بچھ نیٹے کھیل رہے سے ، ان سب نے مولانا کو سیار اور مولانا ایک ایک کیا ، اور مولانا ایک ایک کیئے کہ سی دور کو سے بہت میں ہور کا کو سیار کیا ، اور مولانا نے بہتے کہ سی کہ ور کھیل رہا تھا ، اس سنے وہیں سے بھار کر کہا کہ حضرت! اس جی جائے۔ تو مولانا نے بہتے کی خاطر دیر تھا ، اس سنے وہیں سے بھار کر کہا کہ حضرت! اس میں میراسلام لیستے جائے۔ تو مولانا نے بہتے کی خاطر دیر تھا ، حضرت! آپ نے بہتے کے لیے اس قدر تو قف کیا ، بہت نے دیا کہ اگر دسول اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس قسم کا واقعہ بہتی آنا تو حضور تھی گیونہی کرنے ۔

گوبا ان بزرگوں میں تقلیدرسولُ اورا تباغ سنّت سے ایک خاص اخلاقی دوق پیدا ہوگیا تھا۔اس طرح کے پیشمار واقعات ہیں۔علماء کوچاہیے کہ ان کو ہارے سامنے بیش کریں۔ قرآن وحد بیٹ کے فوامض نبانا بھی عزوری ہے کئین عوام کے وماغ اسجی ان مطالب عالمیہ کے تحل نہیں۔انھیں فی الحال صرف اخلاقِ نبوی کی تعلیم دینی چاہیے۔





#### مبرجهارم مولاناخلفوعلی خاں

واعظ سخن ز سے یہ طوبل منسر و گزار کایں جا سخن ز سسر و روان محمر است

حب طرح شب ناریک کی طلمت مهرعالم افروزی آمدکا متروه آپنے اندر بنها ں رکھتی ہے اسی طرح طغیان وعصب س کی فراد ان اور نواحش ومعاصی کی کنزت دریائے رحمتِ اللی سے جوش میں آنے اور سے نفس قدسی سے دنیا میں جلوہ گر ہونے کی بنارت دیتی ہے جاکیک انشارہ چنم وابر وسے عظیم الشان سلطنتوں سے سختے اللہ دیتا ہے جس کی زبان چنیت نزجمان سے بنارت دیتی ہے جاکیک انشارہ چنم مرکز من سے لیے تیرونشنز کا تکم رکھتا ہے اور جوچتم زون میں کا رکا و حیات کا نقشہ ملل بھی ایک ایک ایک و حیات کا نقشہ بدل دیتا ہے۔

#### رحمت نعدا وندى كاظهور

Red Change Ello

وَلُ مُبِ \_\_\_\_\_

معنون عیدنگی بشارت مجمم هو کرسا لکان مسا ککب شرک دختلالت کومرمنز ل بدایت وسعادت کی طرف رہنمانی کر سے سیاسے سیا حبارہ گر ہوگئی ہے۔ اہلِ دنیا جو صرا فومستنقیم کو چوڑ کرپر بشیان ہور ہے ستے ۔ اس کی طرف دوڑے ۔ بندوں کروہ عهدیا و آگیا حو اسفوں نے معبود حقیقی سے باندھا تنصا اور دنیا ہے در و ہام اس نورمشل کی روشتی سے عبکہ گا اسٹے۔

#### هم تت آسر هم تت اور ازادی کا دور

سے کا دن اسی ففل مجم کے دنیا میں آنے کادن ہے ، جس کی شانِ ریمةٌ ملعالمبینی نے سپیدوسیاہ اور اصفر و احمر کو اپنی آغو کشس میں بپناہ دی ۔جس کی رافت وعطوفت کا ابر کہر بارتمام دنیا پر برسااور حس سے نور بدایت سے دنیا کا سرحیوٹا اور بڑا رہتی دنیا یک فیضیا ب بوتا رہے گا۔۔۔

الندى مردت البيد الشمس وانتق القسمر كان اميا و لكن عسده أم المحتاب والمذى فى كفيه الكفيام لما العسروا كلما الحصباء والراتما شيئا عجباب

حضورت فاطن کی چوٹی برکھڑے ہوکر ایک پیغام دیا ، جن روس نے اس پیغام برلتیک کہا اسخین خلافت البیرعطا ہُوئی۔
قیاصرہ واکا سرہ کے تاج ان کے قدموں پر نشار ہُوئے۔ اور حب بک آفنا ب عالمنا ب مشرق سے طلوع ہوکر مغرب بر برغ وب ہوتا
رہے گا، و نبا اسس تیم کمرے اس اعجاز کو زیجو لے گا کہ اس نے سٹنٹز با نوں کوجہا نبانی کے گرسکھا کے کو وہ دیکتے ہی دیکھتے
مربیج سکون برچھا گئے اور شرق و مغرب بیں اُن سے جھنڈے لہرانے سکے رخود اُتی ہونے کے باوج دا بنے تعبین کوعلم و معرفت کے
وہ رموز بنائے کروہ محفل علوم سے صدر کہ لائے اور ثمام دنیا نے ان سے سامنے زانوت اوب تہ کہ با تی بر تیا وہ بندہ اس طرح مٹائی
اور مساوات کا ایسا بلند معیار قائم کیا جس کا ما فوق منصور ہی بنیں ، علامی کی جڑیں اکس طرح کا ٹیس کو حب بی سے صفور کے صفور کے صفور گری تھی میں مرسز منہ ہوسکا۔
کی تعلیم پر عمل برا رہے ، شیر غلامی دنیا میں سرسز منہ ہوسکا۔

#### عيب لاوالنبي

سی طول وعرض گیتی بین حضور رحمة المعالی کے میلاد کی مجالس فائم ہوں گی ۔ حضور کے حلقہ بگوسٹس جودنیا کو غلامی سے نجات ولانے کے ضامن و کفیل شخصا و رجو آج خودنا آسٹنا سے آزادی بین اور جن کے دلوں پر آج خوف نیرانشر مسلط ہے ۔ جا بجا جمع ہو کرمجالس میلاد منعقد کریں گئے ۔ لیکن اسخیس سویٹنا چاہیے کرحب بک وہ حضور گئی تعلیم پرعمل بیرا نہیں ہوتے ، حب بک وہ حضور گ کے اسور مسئم کو اپنا شعار نہیں بناتے ، حب یک وہ اپنے ولوں کو طاخوتی طاقتوں کی گرفت سے منہیں جھڑا ہتے ، اور حب یک وہ الدہ مفاسد کے اسٹیصال کے بیے اپنی جانیں ہتھ بیلی پر رکھ کو نہیں اُسطہ کھڑسے ہوتے ، حبفوں نے خداکی سرزمین کو جہتے زار بنادیا ہے ، SUPPICHANGE EDITO

90 P

مجود کی اخترام کو اینا شعار نہیں بنانے ، حب یک وہ اعتصام مجال اللہ کا مجولا ہوا سبنی دو بارہ از بر میں مرحمتہ کا در جب یک وہ اپنے آپ کو حضور رہ گھا لمین کے سیخے حلفہ بگوش ادرجان نٹارغلام ٹابت نہیں کرتے ، اُس وقت بہ عبد مبلا دیر اُن کا خوشیاں منا نایا حضوم حکوم کم کے الس ومحافل میں نعتبہ اُسعار گانا ہے معنی ہے ۔ اگر اضیں اپنے آ کا ومولا کا حقیق احترام ہے ، اگر اضیں اپنے اور ایس اپنے آ کا ومولا کا حقیق احترام ہے ، اگر اضیں اپنے اور کو بری سے تعانی فلمی ہے ، اور اگر احضیں ان ذمر اولیوں کا احساس ہے جو فعدائے واحد کے پرشار اور اسلام کے طرف احساس ہے جو فعدائے واحد کے پرشار اور اسلام کے طرف احساس ہے میں رہ کے ۔ ان کا چرق مرائے گا فورسنے گا دوجی طرح ان کے آفری خواجی کی وہ خوا در سول کی رضاج کی برای انسان کی رضاج کی اسلام محدود تھی ہیں تو اسلام کے اسلام کو میر طرف ان کے اور السان کو اسلام کے بیائے نے بیری شدہ کر دو میں فراعث عصر کے آستانوں سے ہٹا کر معبود حقیق کے ساخت جمال آبا وارائسان کواس کے فطری اور پیدائشی حقوق کے ولانے ہیں وہ کا موجی کہ دو میری کا دوسیالات کی تو میں اور اپنے حقیقت ناشناس مواج ہو جو جو بی اسلام کو میرگر خاطری در لئیں گے اور ایسان کو اس کے تو میں اور اپنے حقیقت ناشناس مجائیوں کے در بیری کے اور انسان کو اس کے بیری کے اور انسان کو اس کے بیری کی اور اپنے حقیقت ناشناس مجائیوں کی جو سے اس نہ ہو اور کیا کی کو میری کی کو میری کو میری کی کو میری کو میری کی کو میری کی کو میری کی کو میری کو کو کئی کے میری کی کو میری کو کو کئی کو میری کی کو میری کو کو کئی کو میری کی کو میری کو کہ کہ کو کہ کو کئی کو کھیا تھیں کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا میری کو کھیا ہو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا میری کو کھیا ہو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کیا کو کہ کو کو کہ کو کھی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ



# مستعمل وراكرم اورتعب تردازواج

#### محتدجعفرشاه بهلواروى

اس وقت یرمظاله سیرونظم کرنے کی ایک نماص وجہ ہے۔ ایک طرف بھڑا مسیمی اور دُوسرے نیرسلم اور ان کے بیرمظالہ تکھنے کا سبلب ہمنوا آزاد خیال حفرات کی نظروں بیرحضور اکرم سی الشرطیہ وسلم کا بیک وقت نوبویاں رکھنا بہت کھٹکتا ہے اور دُوسری طرف خورسلمان حضور کی صبحے بیزائین کو نرجھنے کے باعث سرحال میں تعدد ا زواج کو ایک مستنت وار دیت ہیں۔ یہ دونوں نظریہ نظر خانی سے متابع بیں۔ اس بلے میں ہرایک برانگ الگ بحث کریں گے۔

تعدد ازواج پرایک سٹیر بریا گیا جا ہے کہ ایک بیری کی موجودگی میں دوسری مون لانا ایک بے زمی کا بہدو مستعدو مسلوک کی سے کہ ایک بیری کی موجودگی میں دوسری مون لانا ایک بے زمی کا بہدو فرض کی مستعدو مسلوک کی بیری بھی کے کہ کا بیٹ کے کہ کا بات کے بیٹ کے ایک شخص سے ،جس کی بوی موجود سے ادراگر الیسا نہیں کرتا ، تو دوسری عورت کی زندگی خواب ہوتی ہے۔ دونوں مورتوں میں ایک خواب ہوتی ہے۔ دونوں مورتوں میں ایک خواب ہوتی ہے۔ دونوں مورتوں میں ایک خواب کو احدون البلیتین ( ۱۹۰۱ کے ۱۹۵۸ کے اور ایک مواتی کی خواب کو اور ایک مواتی ہوتی کے مواتی ہوتی کے اس بیٹ دوسری عورت کی دوشکنی یا اس کی زندگی کی خوابی کو رواشت کرنا پڑے گا۔ اور ایک مواتی ہوتی کی مواتی ہوتی کی مواتی ہوتی کی دوسری عورت میں ہوتی کے مواتی ہوتی کے مواتی ہوتی کے مواتی ہوتی کے مواتی ہوتی کے دوسری عورت میں ہوتی کی دوسری مورت میں ہوتی کے مواتی ہوتی کے دوسری عورت میں ہوتی کے مواتی ہوتی کی دوسری مورت میں ہوتی کے دوسری مورت میں ہوتی کی دوسری مورت میں ہوتی کے دوسری مورت میں ہوتی کے دوسری کو دوسری کی دوتا ہوتی کی دوتا ہوتا کی دوتا ہوتی کی دوتا ہوتا کی دوتا ہوتی کی دوتا ہوتا ک

م و مراست به حفودٌ کے تعددا زواج پرغیرسلموں کا کیک ناگفتہ برالزام پرمبی ہے کہ خاکم بربن اس کا سبب ہولے نفسانی ووسمرا ست بیسر کا غلبرتھا۔ وراسو پیچیے ؛

کیااس انسان کے متعلق ہوا سے نعنیا نی سے مغلوب ہونے کا وہم معبی ہوسکتا ہے ، جس نے بیس سال کا زمانہ تجرو کما اعمنت
 وپاکیازی سے گزارا ہو ، اورا س بیسی سال کی عرمی نماح سمی کیا ہو ، تواہک الیسی عورت سے ، جو اس سے بندر ہ سال
 بڑی لعینی جالیں سال کی ہے ، جو پہلے دوشو ہروں کی بیری رہ بچک ہے اور مساحب اولا دہجی ہے اور جو خو د پینیا م کمات
 دیتی ہے ؟

مب - است ایک دوشیزه حاصل کرنے بین کوئی د شواری نہیں کیؤنکہ دوخود تندرستی و جمال میں بیگان روزگار ہے، ساری توم کا



ج - بهاس سال كامرك بيني پوركيس سال اس أيب بورهي صاحب اولاد اورگز مشند دوشر برون كو ديكيف والي عورت كي ر ما قت پر فانع رہتاہے اوراشارة کھی کسی ووسری رفیقا محیات کی خواہش نہیں کرما۔

۵ - اس رفیقه د صفرت خدیجیهٔ کی وفات سے بعدا بنی توسے بچاسویں سال بالکل اپنی ہم بن بچاس سال کی بڑھیا د سورہ ہے ،سے بھاح سرتا ہے اوراین عرکے بحین سال ک۔ اس ایک بوڑھی ورت کا رفیق بنا رہنا ہے اور کسی روسری کی طرف اُرخ بھی نہیں کرتا۔

لا يه اس كے بعد كيثني سال كى عرب انسٹو شال كے درميان ميں جونوعورتيں حباله عقد مبر أتى ہيں ، ان ميں سارى عورتين السي مين ، جوایک ، دٰو اور تین مین شوم وں کی بیویاں رہ میک ہیں ۔

کیا ان نمام حقایق پر نگاہ رکھتے ہُوے برگمان جمی کیاجا سکتا ہے کراس انسان ہیں غلبۂ نفسا نی کا کوئی اونی شف ٹبرجی مرجود نهاې کا پربات سمچه مين آني سي که ه سال کارت پيط که اور ميرو د سال کې ځرسے بعد ( ۱۳ سال کې ځرسک) تو هولن نفساني كانتا برس مرجرویه هواورصرف و صده وسال بم سے دربیان نقط پانچ سال سے بیے ساری ہو سنامیا ں دفعتاً پیلے ہوگئیں جمیانغنانی بیجان صرب ه ه سال سه و ه سال کوتریک بواکرنا ب ؛ نربیط نر لبعدین ؛

و - تچريهمي وچناچا جيسم بواد نسناني كي كيل كاتوبهتري موقع اسى وقت نفاحب ( هد ياكمه نبوى مي ) تبليغ دير، رو*ک و پنے کے و*صٰ میں ساری نوم ودلت ، سیاوت اور سین ترین عورتیں میشی کر رہی تھی ۔ اس سے بہتر موقع ہوسنا کیوں ک يحيل كاادركيا هوسكتا تضا بالمرسم وتكيف بين كداس وتت حرم سرات نبوت مين كيب سائط سال ك صاحب اولاو برطعيا (خيرُنم) کے سوا اورکو ٹی مھی موجو و نہیں •

ز ۔ اس ربھیغور رنا میلہ ہے کہ سارے عرب پر اقتدا روفر ما نروائی قامیم مو بچنے سے بعد نو بیویوں پرمزیدا صافے سے کیا چیز سریں ہیں

ے۔ ایک اور بات بھی فابل غورہ کے کون لوگوں کو حضور سے واسطر نشا ، ان میں عربی وقیمی ، دوست ووٹمن ، جا بل ومتدن سب ہی قسم سے رگ تھے بعضور میں اگراد فیاسے او فی شائبہوسنا کی ہوتا ، توشمن کواس سے ہنر رپر ویگینڈے کا اور کیا حربہ **ہاتھ آسمنا تھا** 'انھوں نے تباع کہا ، مجنون کہا ، خواہم شعندا قدار ہونے کا طعنہ ہمی دیا۔ سارے الزام لگائے لیکن یے جیب بات ہے کو کوئی سخت سخت دشمن حبی ننسانی ہوسنا کیوں کا الزام نہیں لگا تا رکیا یہ اس باسٹ کی دلیل نہیں کرجن لوگوں کی آنکھیوں سے ساسفے حصاورً نے نعد دازواج فرمایا تھا ، وم میں برسمجھے کے کہ برا ونیاانسان علوب النفس نہیں ہوسکتا بکداس کی صلحیں وہی ہوسکتی ہیں، ، جواس کی ساری زندگی *سے حرکت* وسکون میں جبا نکتی ہیں ·

چر ایک ست بریجی کیاجا نام کار مت کے لیے تو منتی و تلف و دبلے کے زول کے بعد جاریک کی تحدید کروگائی معمد اورجن اُمتیوں سے پاس جارے زاید ہویا ہے تھیں ،ان سے جارے علاوہ کو حدا کرا ویا گیا۔ لیکن خود حضورٌ سنے امس پر



167

عمامین فرمایا بکدیج نو بیوباں نزولِ آیٹ کے وقت تنقیل، وہ برت تورر ہیں۔ اپنے لیے یہ رعایت اور اُمٹ کواس رعایت سے تمر و م رکھنے میں کیامصلحت ورسحتی سے ؟

برظا ہرنوایسا ہی معلوم ہونا ہے کہ صفور کے لیے یہ رعایت ہے اوراُ مت اس رعایت سے محروم ہے ۔ لیکن ورا صل معساملہ برعکس ہے۔ مندرجرو بل خفایق پرغور فوائیے ؛

ل - ہرسلمان کے لیے جما ' بھومِی ، ماموں اورخالہ کی ہیٹیوں سے نکاح جا نزے میکن مفتور کے لیے ان سے اسی سورے بیں 'کاح جائزے ،حب کر ان عورتوں نے ہجرت کی ہو۔ ارشا وخدا و ندی ہے :

وبنت عتك وبنت عتتك وبنت خالك وبنت خالتك التى هاحبرن معك.

یبی وجہ ہے کرحضوز کے سکے اور مہر ہان چیا ابوطالب کی بیٹی ام ہانی حضور کے بیسے ملال نہ تھیں اکیؤنکہ وہ ایمان ہی نٹے نکہ کے بعدلائی تقییں ،صب کر ہجرِست نختم ہو تکی تتی ۔

ب - ہرامتی بشرطِ عدل وحزورت بپار ہم یاں رکھ ستانشا دیکن تا نوناً وہ ان سب کو یا بعض کو انگ کرکے و و سریء رتوں کو جا ایٹند میں لاسکتا نضاء وہ اس طرح تا نون سے ناجائز فائدہ اضائے ہُوٹے سیسکڑوں نکاح کر ستنا تھا۔ لیکن رسول کے لیے ان نوعورنوں سے بعد مبینہ شیسکے لیے نکاح کا ورواز د ہندہے ۔ ادشا دفر آنی ہے کہ:

لا يعل نك المنسآء من بعد و لاان تسبدل بهن من انرواج ولواعجبك حسنهن ـ

دا سے رسولؓ !ا ب ان موجودہ نو ازواج کے بعد آپ کے بلیے دُوسری عور تیں مطال نہیں اور ندان کو انگ کر کے ڈو سری ازواج کرنا حلال ہے ۔اگرچہان دوسری عور تو ل کاھن تھی آپ کو عبا آیا ہو )

ان آیات سے جو واضح نتیج علماً ہے ، وُر برہے کر ;

۱۔ اُمت کا کوئی فردایک بیوی کی و فات کے بعد با ضرورت ہوتو زندگی میں دُورسری، اور یوں ہی تمیسری ، چوتھی ، حبنی ہی چاہیے ، بیویا ں کرسکنا ہے میکن رسُولؓ کے لیےا م المومنین میمونڈؓ کے بعد یہ دروازہ ہند ہے۔

۲- اُست کے سیے بیویوں کوطلاق د سے کراس کی بجائے و و سری بیویاں کرنے کا اسکان موہود سبے ، لیکن رسول کر اس کی جی اجازت نہیں ۔

سر۔ اُمت کے بلیے ناموانفت مزاج پاکسی وُرسری عورت کی شش حسن تبدیل زوج کابها زبن سکتی ہے۔ بیکن رسول کے لیے پر راہ مجمی صدود ہے ۔

زراانعان سے دیکھیے، رعایتیں اُمت کے لیے ہیں یا رسول کے لیے ؟ یہاں زیادہ سے زبادہ چاری تخدید ہے ۔ لیکن موتِ زوج ، ناموا فقت مزاج اورکسی کی کشش صن تبدیل وتجدیدازواج کے بہانے بن جاتے ہیں بیکن وہاں ایک کے سواساری عور تیں ہن رسیدہ و بیوہ ہونے کے باوجود نرتحدید لبدالوت کی اجازت ہے نہ تبدیل بعدالطلات کی اور نہ فو پر کسی اندانے کی فورسے دیکھیے رعایت اُمت سے لیے زیادہ ہے یاخودر سول کے لیے ؟ The source of the

454\_\_\_\_\_

میں ایک میں میں کا بعد کر مضور کے قدد وا زواج میں ہوا۔ نیسا نی کے غلبے کا کوئی نشا نہ بھک نہ نتھا ، اب ہم ان مصالی کا و میں ہوا۔ جن کی وجہ سے مندز کو متعدد نکاح کرنے بڑے ۔ یہ مصالے واتی مذشے ، سراسر قومی ودینی تھے ۔ان کاا فادی پہلوصرف اس قدر نہ نشا کر سرنے میں تی فاٹرے نظے ملکہ اس کا دوسرا پہلو برجی تھا کہ زکرنے میں مبت سی خرا بیاں جبی پپلے ہوتی تھیں۔ ہم بڑی ملطی بیکر تے ہیں کم کسی اسم واقع پرخورکرتے وقت اپنا ماح ل بیٹین نظر رکھتے میں حالا تکہ سرواقعے کو اس سے اپنے زمان و مکان اور اپنے احوال وظو و نسب کی

المعضرت عالیت تعدید و معضرت عالیت تعدید و منات سے بعد با وجود اس سے کرسچا س سال کی بوڑ سی حضرت سووہ شے نکاح کرلیاتھا ۔

ایک حضرت عالیت تعدید کی حیدائی سے صغر داکرہ مغموم سے رہنے کی بوٹکہ بیس میں حضر راسے پندرہ سال بڑی ہونے کے با وجود اقال موسز حتیں ۔

زندگی ہر بالی اثیار کرتی رہیں اور ہر سروہ گرم کر حبیلتی رہیں ۔ ابسی رفیقہ جیات کی حدائی سے حضور کا ملول ہونا قدرتی بات تھی ۔ حضرت صعیات اکبر نشد کی میانپ بیا اور اپنی گفت حکم کو حضور کا کنیزی میں وینے کی ورخواست کی سے حضور اس صدیع کی ورخواست کو رقو فرا سکتے تھے کہ حس نے اسلام لانے میں سب سے پیط قدم بڑھایا ۔ متعدد سعید روحوں کو اسسلام کی رغبت دلائی اور میر ہرقدم پراثیار میں سب سے بڑھ کروحت لیا اور دفا قت ہیں وٹنی اسلام و غار و بدر وقر "نا بت ہُوا۔



صاف نفطون میں انکاریاا نوار نرفوالیں ، میں میں انکاریاا فرار نر کروں۔ حضرت حفصہ میں پنے والد بزرگوار کی طرح کچھ تیز مزاج سی تھیں اور حفرت عثمان ٹنے غالباًاسی وجرسے ان سے نکاح کرنا لیسند نرکیا ہوگا۔ بھر کیجیٹ حالات بیر نتھے کے حفرت حفصہ کوکوٹی معقول رئٹ تہ نہ نہا ہوگا۔ باپ کوفطرۃ اس کی فکر تھی۔ باپ مجھی ایسا ،جو زندگی مجواسلام کی راہ بیں ہرائیار کے لیے وقعت رہا ۔ اس کی ولداری کا اس سے بہنز اور کیا سامان ہوسکتا تھا موحضور کشفر دیا ؟

مهر بعفرت زینب بنت خزیمیر: ان کا پهلانکاح طفیل بن عارف بن عبدالمطلب سے، دوسراعبیده بن عارف بن عبدالمطلب سے اور تیس نیس بنت بخش از میں کا در حضور کے است ہوا تھا۔ یہ عبداللہ بن عشرام المونیین زینب نبت بخش ( حن کا ذکر آگئے آئے گا ) سے بہائی اور حضور کے مجمعی زاد براور ہیں۔ بیغو دو اُصدیم شہبد ہوئے والی تی جید گی مجمعی زاد براور ہیں۔ بیغو دو اُصدیم شہبد ہوئے والی تی جید گی کو وفرانس ناروں کی قرابیا۔ یہ دراصل ندروانی ( A PPREC IN TION ) علی ان جاں شاروں کی قربا نیوں کی ساکھ راوغدا میں جا اور دیس میان دروسروں کر بھی اس نوع کی تدروانی کی ترغیب ہو۔

مرحفرت المرسل المراق ا

 وازادی اُدنیج نیج کے فرق کومٹا نا چاہتے تھے۔اس بیے زبدسے زینب کو بیاہ دیالیکن طلاق کی نوبت آنے کے بعد د

ٹوٹے ئوٹے ول کوکس فرح ٹوڑا جا سکتا نتھا ؟ اورا سے زیا وہ اہم ایک اور چیزیجی سامنے آگئی عرب کے دستور کے مطابق منہ بولا بيباحقينى فرزند كاطرح حقوق ركقانفهاروه وارث بهي بزنا تفاا درانسسكي بيوى حقيقي بهوى طرح بايب يرحرا متمجيى حباقي تقي يحفيثور كوجها ن زبنب ک طلاً فی تحقیر کوعزت سے بدل کرافتک شونی کرنا تھی وہاں مبشہ سے لیے کید قانون بھی دیناً مشاکر مند بجد فرزند کا رشتہ حقیق فرند عبیبا نهیں ہوتا جواس کی بیوی منہ بوسلے با پر پرام ہوجائے۔ بیمعاملہ اتنا اہم تھا *کرا زواج مطہرات میں عرف زینب ہی* السی عورت ہیں جن کے لیے قرآن میں نروجنگہا (ہم نے ان کونم سے بیا یا ہے) کالفظ آبا ہے اور تنہا زَید ہی ابک ایلسے صحابی ہیں ، جن کا 'مام مجھی قرآن میں آیا ہے۔ اس بے معنی رسم تبنیت اور اس رمصنوع تعمیر قرابت و درا نت وغیرہ کو توٹر سنے کیے ایک زبر وست علی نمو سنے ک خرورت بنی اور بهی خرورت نکاح زینب کا با عث مجر نی ۔ورنرا گرصرت زینب کی جیا ہت ہوتی تو نکاحِ زیدسے پیطے ہی است سے سمونسی چنږروک تکتی مختی ؟

٤ يعضرت جريز كيرنبت الحارث: يد بنو غزيم لعيني بنرمصطلق كي خاندان سيقيس . يرغز وه مركي بيع لعين عز و ومصطلق مين اسير *ہور*آ ئی تھیں اور ٹابت بن قلیس بن ش**ماس سے حصے میں آئیں ۔ ان کا پہلا کاح ایک صطلقی فرومسانے بن صفوان سصے مُوا تھا ی<sup>ن</sup>ا بٹ** سے انہوں نے رہا کر دینے کی ویڑواست کی گرانہوں نے زرفد برطلب کیا۔ پیصفرڈ کے یاس آبیں اور مداری النبوہ کی روابت کے مطابق ا سلام ؓ بی ہے آئیں اورصفور سے عوص کیا کہ میں سسد دارتوم حارش بن ابی کی بیٹی ہُوں۔ بہذا مجھسے ہترسلوک کیا جا سے رصفور سنے فوا یا کر کیا گیرہتر سلوک نہ ہوگا کہ میں تمہاری طرف سے زر فدیر وٹ کر آزاوتھی کرہ وں اور تم کو اپنی زوجیت میں لے ٹوں احضرت جو بریٹر نے است بخشئ نظر کرلیا ر پرمینک پنیتے ہی تمام توگو ں نے بیفید کرلیا کہ اگر جریز میرکام المومنین بننے کا نٹریٹ حاصل ہوا تو ہم رسول الٹر صلی انٹرعلیہ وسلم سے اصہار ومسسسرالی رفتہ دار وں مروبطوراسپر نہیں رکھیں گئے۔ بنومصطلق سے قیدی چیوٹسوکی تعدا د میں تھے ہجن میں پیکڑوں جرائیے کے رشتہ دار تھے یہاں نیکتہ قابلِ غورہے کہ اگر حضورؓ ان سے نکاح کے خواہشمند ہونے ، تر ثابت بن قبیں سے حقعہ میں ان کو دینے *کے مجائے خود* ہی اپنے حصے میں سے سکتے تھے۔ *تیکن ا*ب معاملے میں بجیب یدگی گبرں پیدا ہرگئی کہ اگران کو زرِ فدیر شے *را*گزاد کردیاجا ناہے ، توبیز نہا آڈا و ہوکرگھر علی جاتی ہیں۔ سیکن اگر حضور سے نکاح ہوجا نا ہے تو ازخو دان کے سسیدکڑوں رشنے وار اور سیاتھ سی دوسرے قبدی (جن کوملاکر چیسنوقید یون کی تعداد ہوتی ہے) ایک لحنظ میں آزادی کی سالنس لینے ہوئے گھروں کو واپس ہوجا ہیں۔ نود سوچیکرانسا نبیت اور اس کی افداری مما فطت کا ایسے موقع بریمیا تعاضا ہوناچا ہیے نما ؟ یہ کاح انسانیت سے سیے آنا یا برکت تھا كر معزسة عاليشةٌ فرماتي مين كه ؛

ماس اینا امرأة کانت اعظم یوکشه علی خومها حشها - ( دوا و ابو واؤو )

( اپنی قوم کے لیے جویر ٹیز عبیسی با برکت عورت میں نے کوئی نہیں دکھی 🔾

۸ - ام حبیریز ؛ به ابوسفیان بن حرب کی صاحزادی میں - باب آخری وقت یک حضورٌ کی وتشمنی کرتا رہا ، مگریہ مومنہ تقیب ادراینے پ<u>ے شور مبید</u>ا فٹد بن عش سے ساتھ عبشتر کو ہجرت کرگئیں۔ عبیدالشردا نم الخریخا ا ورعیسا ٹیر ں کی صحبت میں عیسا نی ہو گیا۔



ایک عورت جومحف اسلام کی خاطرخولیش وا قارب اوروطن کوچوطرکرهبشد آئی تفی ارتدا و شوم رکی و جرسے بے سها را ہوگئ گر ترکیا سلام کا خیال کیک کھنے کے اسلام کا جیائی کا اسے کیا سلامانا چاہیے تھا؟
خیال کیک کھنے سے بینے جی اس سے ول میں بنیں آیا ۔ اس غریب الدیاری ان قربانیوں اوراستھامت علی الدین کا اسے کیا سلامانا چاہیے تھا؟
حضو ڈرنے اسی خیال سے عووبن امیر فہری کومیجا اورشاہ مبیشہ نے ایک باندی کو بھنے کرھنوڈ کا پیغام ویا ۔ ام جید بہنے ارسان میں ایک اپنے سائے اور جو اسس وقت زیب تن تھے ، آنار کر اس باندی کو انعام میں وسے و بیاے ۔ اب اس سے اس مسرے کا اندازہ کرنا و شوار نہیں اجو اسہیں ارتداد شور کے صدیحے سے بعد بطور تلائی حاصل ہوئی ہوگی ۔

ان کے ایمان اورا دب رسول کا امدازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ حبب ان کا باپ ابر سفیان تجدید مما ہرہ حدیمیہ کے بیا۔ تو اے آتا دیجھ کرام حید پڑنے دسول امڈ کالبتر کیپیٹ کر انگ رکو دیا تھا۔ ابو سفیان سنے پوچپا کر تو مجھ کو مبترے سے مجہ سے مبترے کو ؟ ام حید پڑنے نے جاب دیا کہ تو اسمی مشرک ہے اور تو اسس نیا بل نہیں کہ رسول املاکے مبترے پر مبٹیر سکے ۔

۹۔ حضرت صفیر ان کا پہلا نکاح سلام ہی شخم سے اور و سراکنا نہ ہن ابی الحقیق سے بُوا نما کنا نزغز وہ خیر میں یا را گیاتھا اور صفیطورا سیر آئی تھیں اور دحیر کلیے کا در دور کرار صفیہ بار ایک تھیں اور دحیر کلیے کا در دور کی سفیہ بلورا سیر کر گئی تھیں اور دخیر کی در خواست پر اس کو دینے کا در اور کی سرار نما ہے ہیں ، جو بنو قریفہ اور جفور سے کہا اسے کسی بڑسے سروار ہی کے پاس جانا چاہیے اور حضور سے بڑا سروار کو ن کا شرف کا شرف کے بنا۔ سفیہ کو پہلے آزاو کر دیا ، اس کے لبدام المومنین ہونے کا شرف بخشا۔

اس واوشوسروں کو وکیصنے والی مورت کو اگر صفور گیلے ہی لینا چاہتے ، تو دیم کلی سے حالے کرنے کا ادادہ میں نہ ذیاتے کئیں ہات یہتی ، ایک اسروجو ایک مدار کی بیٹی بھی ہے اور اس کا شو ہرا بھی جنگ میں مارا بھی گیا ہے ۔ سے احترام کو یا تی رسکتے ہُوئے اسس کے گوٹے ہُوٹے ول کا اور کوئی سہارا اس کے سوانہ تھا ، کہ وہ ام المومنین بغنے کا ابدی نثرین حاصل کریں ۔ چسرو کھیے صفور نے انہ ہیں پیلے اگر او فرما ویا جس کے بعد وہ ممتا رفتیں کہ خواہ حضور کے بیام کا جام کو قبول کریں یا ذکریں ۔ اس کے بعد ان کا پیغام کا کو کوئوشی تبول کر ایسے کیا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے بحضور سے بہتر اور کوئی پناہ گاہ ان کی نظروں میں نرتھی ۔

ار مصفرت میمونژ : برعبدالله بن عبالسس اورخالدین ولید کی خالر بین اسما ، نبت عمیس (جریجے بعد ویگر سے عبفر طیار ،ابو کرصدیق ادرعلی مرتضیٰ کی بیوی نبیں ) ان کی اخیا فی بهن میں نیز حضرت جمزہ کی بیوی ملی بنت عمیس اورام المومنین زینب بنت خزید کی بھی اخیا فی بهن میں میموز کا پہلا نکاح حویطب بن عبدالعزی سے اور وُومرا ابور ہم بن عبدالعزی سے بھارید وُومرے نکاح کے بعد حبب بیوہ ہوگئیں ، توحضرت عباس بن عبدالمطلب سے ان کی سکیسی کا وُکر فرما یا اور صفر زّر نے ان سے مماح فرما لیا۔

• ان تمام کاحوں پر ایک غاٹر نظر ڈالیے ، توبات صاف ہوجائے گی کر ؛ کیچم ا- ان میں سے ایک سے سوا ساری عورتیں وہ ہیں ، حس کا ایک یا وویا تین نکاح پیلے ہو چکے ہیں ۔ ۲- یہ نکاح اس لیے کئے گئے کہ ان عورتوں یا ان سے رسشتہ داروں کی قربانیاں فراموٹس نہیں کی جا سمتی قیس ۔ مردیاس لیے کر ان کا روحانی سہارا حضوریہ ہے بہتر اور کوئی نہیں ہوستی تیا۔

ىم - ياس سيير ان كى اوران كى اولاد كى معاشى كفالىن كا سا ما نى **ر**نا تھا -



علی رکھنا مقصود تسابہ اللہ کے کہ ان کا خاندانی استرام باتی رکھنا مقصود تسابہ

کیں بات بہیں نمیں ختم ہو جاتی ۔مصالح اور بھی ہیں ،جن میں ایک حضہ متاہل لوگوں کے لیے درس معاشرت کا مجھے ویکر مصالح کے اور دوسراحصۃ نمیتی نمائج کا حامل ہے۔ پہلے ان شاندار نمائج کو دیکھیے ، بوان نکاحوں کے بعد نلا سر ہوئے۔ ان میں چنڈ حسوسیت سے قابل ذکر میں :

از دوائی کے بعداصہ ارلین کے برائی سرالی رشتے داروں سے سن نعلفات و مدردی کا بیدا ہونا ایک قدرتی ہات ہے اور کو سیم بیرا ہوگئیں۔ جو گئیں اور اس سے بڑے بڑے فرائد حاصل ہوا کہ مختلف قبال کے رہم پیدا ہوگئی اور ان کے قریب بوجا نے سے وہ نمام غلط فہیاں دُور ہوگئیں، جو تمنوں کے جوٹے پر دیگئی لیسے سے ایکنچے کھنچے کے اور نام موری اضام میں کی اشاعت و توسیع کے لیے منصر مزت بین مرار ہوگئی رحسنور کی کو کی دُو زوج میں ایک رہنے سے پیدا ہوگئی تعلیم دان طرح نظام می کی اشاعت و توسیع کے لیے منصر مزت بین مرار ہوگئی رحسنور گئی ہوئی ہوئی اور سے بین محضرت ماری بین عمری میں بعضرت مورہ بنت میں مورت میں محضرت ماری بنت میں اور حضرت زین بنت میں منوز اور سے بین اور حضرت زین بنت میں مورت میں مورت میں ہوئے ہوں کا میں بنت میں برائی ہوئی ہوئی اور اس سے مورث اور سے بین مورت میں مورت کے بعد بین مورت کے بول کا اور سے میں دورموا تی پیدا ہوگئے ہوں گا اور اس کی فرائمیت اور اس سے مورث اور سے بین مورت کے بعد بینے بینے میں مورت کے بول گا اور ان کی شاخوں سے خوالی مورٹ کی توسیع میں کئی مورٹ کے بعد بینے بینے کے میں تعرور اور بین کی مورٹ کی توسیع میں کئی مورٹ کے بعد بینے بینے کو میں تعرور اور کی شاخوں سے میں نظام میں توسیع میں کئی مدد کی بول گا۔

اسی کانتیج نما کرام المومنین حفرت ام حبیتهٔ بنت ابی سفیان کے ازدواج سنتیم کی بعد ابو سفیان کی به الموسفیان کی به المومنین حفرت ام حبیتهٔ بنت ابی سفیان کے دونوں فرزندمعا ویہ ویزیدایمان سے آئے ، ام المومنین حفرت جریئهٔ بنت حارث کے نکاح سے جمعہ کے بعد حارث اوران کا ساراخاندان مصطلق پیشہ رہزنی سے تا نب ہو کر حلا گر بن اسلام ہوگیا۔ ام المومنین حفرت صفیہ بنت جی کا رونیہ کے ازدواج سے شرکے بعد بہدور نے پیمکسی سازمشس میں حصہ نہا۔ ام المومنین حفرت میں حکم کے بعد عمر والے میں میں حکم کے بعد میں میں حکم اوران کی ادرواج سے شرکت بعد بہدور نے پیمکسی سازمشس میں حصہ نہا۔ ام المومنین حفرت میں کی عورت آئی ، ام المومنین حفرت میں کی عورت آئی ، ام المومنین حفرت میں کی عورت آئی ، ام المومنین حفرت میں کوئی سے جو ان خوشکوار تنائی امن وال کی جانمیاں امن سے بدل گئیں بمون سے جو ان خوشکوار تنائی امن والی کی درکھتے ہوئے کا وی کا حوں کی ام جو سے انکار کر سکتا ہے ؟

الملال و دیسے بوت ان ما رون ان ازواج مطهرات کے دربیعے میں کے سبب بڑے مقصد کی تمیل ٹہر ٹی ، وہ نصب انسانی دنیا کی تعلیم ہے سے سال کی تعلیم ہے سے اور ان کے تعلیم میں ان ازواج مطہرات کے دربیعے میں بہن کی سے اور ان ہے میں بہن کی تاریخ میں ان ان کے تعلیم کے اور ان ہے اور ان ہی سے ایسے دوسری عور توں نے ماسل کے ۔ نسانی مسائل کی ہست سری تعلیم ان دائی مطہرات کا غیر معمولی وضل ہے اور ان ہی سے ایسے دوسری عور توں نے ماسل کے ۔ نسانی مسائل کی ہست سری تعلیم ان دائی مطہرات کا غیر معمولی وضل ہے اور ان ہی سے ایسے دوسری عور توں نے ماسل کے ۔ نسانی مسائل کی ہست سری تعلیم کے دوسری عور توں نے ماسل کے دوسری عور توں نے دوسری توں نے دوسری توں نے دوسری توں نے دوسری عور توں نے دوسری توں نے دو



سر ایری اب ایک د شواری پرسی نظر ایسے -ایک طرف صفور کی جیا کا بدعا لم ہے کر روایتوں میں ہے کہ صفور کرنواری تصعف وین کی خمیل پردونشیں سے بھی زیا وہ باجیا تھے۔نیز سحفور گاار نتا و ہے کہ ،

العياءشعبة من الإيمان ـ

(شرم وحیا ایمان کا ایک بھتہ ہے) رواینوں میں ہے کو فیوت سے بہت پہلے حضور ایک بارمحض بے منزی سے خوف سے بہیوشس ہوکر گریڑ سے متے۔ برمعی روایت ہے کہ جیاسے نبوی سرم سرا سے اندر بھی صبی بے لفاب مذ مُبوئی رکیا اس فدرغیر معمولی حیا سے ہوئے ہوئے حضورٌ سے یہ تو قع ہوسکتی تھی کہ برسرمنبرحضورًا ل مسائل کو کھول کرمیان فرہانے ہوں گئے کرجن کو بڑھاتے ہُوئے آج مبی طلبہ مدرسین منکسین ٹمی کر لیتے ہیں ؛ پر طهارت ونجاست سے مسائل میں جیمن و تفاس سے و قابق ہیں، اواب ومواصدت کی یا بندیاں ہیں جسکست صوم وسکون کی زاکتیں ہیں جن کامبانیازن ومروسکے بیلے صروری ہے۔ ایک طرف ان مسائل کاعلم حزوری اور دُوسری طرفت ان کے انکہارسے جیا ما تع۔ اسس پیمیپیدگی کاحل اس سے بہنز اور کیا موسکنا تھا کہ ازواج مطہرات سے ذر لیصے ورتوں کوادران عورتوں کے ویسے سے مردوں کوسائل ضرور پر کی تعلیم اصل ہو۔ بلاسٹ بیرم سراے نبرت کے اندر بھی صنور کی جیا ، اسی طرح پروؤ حجا ب میں رمنی منٹی ۔ میکن بہرهال اپنی بیرتو<del>ی ک</del>یا وارا نہ مسأل كا اظهاد شكل مزنتها را دع معمدره عالم اورنسيف ونياكي تعليم اورنفسف وين كي تحبيل كي اس سنت بشركيا تشكل بوسكتي سني؛ واقعات شابد بين كرعبدا لله بَنَّ عبامس كي نقاسبت ،على رتقنًى كي وقيقدرسي أصديقٌ و فاردٌّ ق كي عقد كات في مسائل بي آكر ا كاب حاتى متى . م ہاں ان کی گرہ کشانی کے بیے بعض از واج النبتی ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا رکیز کمیٹوٹ گا ہ نبوت کا را ز دارا نہات مومنین کے سو ا کونی وُوسرانه تنما نشمع نبوت کے پر<sup>و</sup>لنے علوت کی زندگی سے واقعت نه تن<u>ے</u>اورامهات مومنین حقایق غلوت کی عبی را ز دارتهیں مرتو یہا ں یک دیکھتے ہیں کرنبض امهات نفسیر و فقہ کے سفاین و رقابین سبی ان وا قعن کا ران حلوث کو بتا تی ہیں۔ نلا ہر ہے *تر*نصعت وہن کی حمیل اور دنیا کی آوهی ا با دی کی تعلیم کا برعظیم انشان کام ایب دوعورتوں سے نہیں حل سکتا تھا۔

صرف فو کی تعدا دار و کیور حس کاجی چا ہے شبہات بیدا کرا بدائین سس کا بر روشن وعیاں میلوالساہے، حس کی طرف سے أتكييل بند منين كي جاسكتين يريا دنيا مين كو في السامصلي عنى كزراسيد ،حس ني بيري كومصلوات امت ، مبلغات دين معلات مسائل اور مدرسات فقه بناكر شي كيا جوا ورنصف دين ي تحييل ان بي سے ذرايو كرا أي بو ؟

زرا ان روایات کے اعدا دونٹما رکو دکیھیے ، جوازواج مطہرات سے مروی ہیں۔حضرت عالیشہ جسے رو بزار ووسود کس روایات مروى بين يحفرت ام مسلميرُ سے تمين سُواعظير ، حفرت ميرُ سُلطي تي مفرت ام حييرُ سي بنيشلي ، حفرت حنفيرُ سے نام مار ، حفرت سفيرُ سے دسنل اور حضرت سودہؓ سے پاپنے رواتیبیں مروی ہیں۔ یرصرت وہ روایات ہیں ،جو ہم بحک پینے سکی میں۔ نرمینیع سکنے والی روایات کے شمار کا اللہ کوعلم ہے۔ پیمزرینب بنت جمش کی مرویات اس فہرست میں موجو د نہیں ہیں، مالائکر مضیر میں ان کو مشرف زوجت حال ہوا اورسناي يك زنده 'ربين - ابطال تنبيت سيمتعلى جنن مسائل مين ، جراسلسلهٔ واقعهُ زبدبن جار ثه ظهور مين آسكه ، ان سب كا تعلق الموسود المرات المرمنين كی طرح ان سے تعربی معلی اس وا قد كاه راحةً ذكر ہے ۔ پھران سے کسی روایت كانه ہونا مشكل سے تمجہ میں آسک معمود ان میں اس واقع كاه راحةً ذكر ہے ۔ پھران سے کسی روایت كانه ہونا مشكل سے تمجہ میں آسک معمود ان ہی روایات كی ہے ،

یو بہری کہ پہنچ سکی ہیں ۔ ان سے علاوہ اور معلوم نه بیر کتنی روایت ہوں گی جو بہری کہ زمینچ سکیں ۔ ام المومنین معفرت زمینب بنت خزیمہ تو
مرت تین ماہ زندہ رہیں اور حضرت خدیجةً روایات کے دور سے پہلے ہی رحلت فرما چی تھیں ۔ اس سلیے ان دونوں سے روایات كانه ہونا تو
سہر میں آنا ہے لیکن زینب بنت بحش سے سی روایت كانه ہونا قابل غور ہے ۔

به کریون کهنا پر سبکدان دوایات بین بے تمارنسانی مسائل جی بین اور بلا مشبر شعطونیا کی تعلیم اور نسعت وین کی تکیل کا جو تھو

ان ہی انہات برمنین کی گرن پر تھا، حبر کا اٹل نا اکب دو سے لب کی بات نرحتی ۔ اب دو سری نوع سے مصالی پر غور کیجیٹے ۔

حضو معلی متر من کا ورکس وعظو نصائح نہیں چھنو کری زندگ سے بر ہو وہ ، ہر ثناہ وگدا، براسود واحم، ہر عربی وجمی اور ہر

ہمائت و فردیکیاں طور پر اپنی زندگی سے بینے موزع کی زندگ سے بر معاشرے سے بہلا سنگ بنیا وا دو اجمی زندگی شاہر میں میں میں ایس میں میں بین اور دو اجمی زندگی سے بینو و اور وہی وہی اور ہر

میں علیہ السلام کی زندگی میں ایک متابل سے بیلی و نی علی نموز موجود نہیں ۔ نا نہوں نے شاہ ی بیاہ کیا، نر اپنا کو فی گھر بنایا۔ عیسائیوں

کو اس نیا، کوئیر کرنے اور اس کوروں کو چیپانے کی سرف بہی تا میں میں بند

کر کے درت تعدد پراعتراضا سے اور چھلے کی جی اس سے بیمی دریا فت کیمیے کرتم ان انبیا کے متعلق کیا گئے ہو، جینوں سے ایک سے انسان کی یا متعد وا زواج رکھنے والے کی بوجوان سے بیمی دریا فت کیمیے کرتم ان انبیا کے متعلق کیا گئے ہو، جینوں سنے ایک سے انسان کی یا متعد وا زواج رکھنے والے کی بوجوان سے بیمی دریا فت کیمیے کرتم ان انبیا کے متعلق کیا گئے ہو، جینوں سنے ایک سے انسان کی یا متعد وا زواج رکھنے والے کی با چوان سے بیمی دریا فت کیمیے کرتم ان انبیا کے متعلق کیا گئے ہو، جینوں سنے ایک سے انسان کی یا متعد وا زواج رکھنے والے کی باچوان سے بیمی دریا فت کیمیے کرتم ان انبیا کے متعلق کیا گئے ہو، جینوں سنے ایک سے سائل کیا ہی اس انبیا کے متعلق کیا گئے ہو، جینوں سنے ایک سے سائل کیا ہونے کو میا

ستیدناابرامتیم کی تمین بیریان تصیی: با حره ، ساره اور قتوره (پیدایش ۴۴،۱۹،۱۵،۱۵،۱۵) سیدنالیتنرت کی چار بیریان تنیین: لیاه ، زلفه، زانمل اور بلهاه (پیدالیش ۴۹،۲۹،۲۳،۲۹) سیدنا مرسی کی حبی چار بیریان تنمین: معفوره ، صبشید، قبینی اور سنت حبا ب (خراج ۲۱:۲، تا ضیون ۱۹،۱۱) سم: ۱۹)

زیا دہ کاح کیے ؛ ذراملاحظہ ہو:

اں پارسے علاود میں صنرت موسلی کے متعلق معندا و ند اُن سے خدا 'کا فران منیفے : حب تراپنے ڈیمنوں سے جنگ کرنے کو نکلے اور خداوند تیرا خدا ان کو تیرے یا تھ میں کر دے اور تو ان کو اسیر کرلائے ہ اورا سیروں میں کسی خوب صورت عورت کو دیکھ کر تواس پر فرلیفتہ ہوجائے اور اس کو بیاہ لینا چا ہے ۔ لز تواسے اپنے گھر ہے کا کا وروہ اپنا سرمنڈ انے اور اپنے ناخن نزشوا نے ہا وراپنی اسیری کا لباس اتار کر تیرے گھریں رہے اور ایک مسیمنے سک اپنے ماں باپ سے سیے ماتم کرے۔ اس سے بعد تواس سے پاسس جا کراس کا شوہر ہونا اور وہ تیری ہوی ہنے ہ (است ثنا این اتا این)



٦٦٢ بنال المسلم المسلم

ستبینا دادهٔ کی نو بیربوں سےنا مرنوسیموٹیل ۴۰:۱۰ اور سیوٹیل ۴:۲۳ اور ۲۹:۱۱ وغیرہ میں میں - ان سےعلادہ دس

اورحرموں اور چور ؤں کا ؤکر سیمونیل ۲۳:۵ میں ہے۔

سبيدناسليمان كمتعلق بمي كوش ليجيه:

اس کے پاس سائٹ سوشا مزادیاں اس کی بیریاں اور میں سور میں تقییں۔ (سلاطین اور سر)

، اسی طرح برهست شون سے دریا فت کیجیے کہ ایک متابل اورصاحب اہل وعیال انسان سے بیے مہاتما بدھر کی ووسمرسے غیر سلم زندگی اُسوہ ونمونہ بن سے نئی ہے ۔جن کو بال بجرِں میں رہ کر تلاشِ تقیّفت نا فکن نظر آنئی اور حنبوں نے آنوکا راپنی بیوی اور نہتے پرایک آخری حسرتِ ہمری نگاہ ڈال کرجنگل کی راہ لی ۔

یوننی ہنود سے سوال کیجئے کرکیا بال بچ ں والے انسان سے لیے رام چندرجی مہا راج کی زندگی نوز بن سمتی ہے ، جنوں نے چوکاہ سال بن میں سائقہ دینے والی وفا وار بیوی کو جُدا کر دیا ۔ اُن سے بیعی گوچیے کر وُہ راجہ وسر تھ کے متعلق کیا کہتے ہیں ، جن کی تین بیواں تقییں : پیٹ رانی کومشیلا ، رانی سنت مہری اور رانی کیکئی۔اوران کی کیا خیال ہے سرکرشن جی کی بابت جن کی گوپیوں کی تعداد وہم وخیال سے سے نیادو نیانی کھاتی سنے ب

ہم اُمیدکرتے ہیں کہ بیودی یا عبسانی یا ہنود اگرا نمیں اپنے بزرگوں کی تعدادا زواج پر کو ٹی اعترا س نہیں توایک ایسے پنمیر بچا حترام کو بھی نمایم رکھیں گے ،جس سے ساتھ نکاحوں کے بیے شارانسانی مصالح والبستر ہیں اورجس سے نوشگوارنتا بخ سے سو ٹی انعمان لیسند انجمیں بند نہیں کرسکتا۔ان کی تشریح کچھا اُورِگز دیجی ہے اور باقی کا ذکر آگئے آتا ہے۔

ا در برم نے ذرکیا ہے کہ صورتی کی اندی ہے کہ صورتی کی کہ ان بر سیزیات کے لیے زندہ نموز ہے ، وہاں ا زدواجی معاشرت کا معاشرت کا معاشرت کا اعلی اُسوہ ہے اور چونکہ آئی کی زندگی ہی معاشرے کا معاشرت کا اعلی اُسوہ ہے اور چونکہ آئی کی زندگی ہی معاشرے کا معاشرت کا اعلی اُسون ہوسکتا ، جس کی زندگی اس خاص شعبہ حیات میں بھی اعلی نوئر زرد کھتی ہو یہ مندی و بیا کہ مساب کے دار دنروز ہے ۔ ایک عفاف لیسند مجروا نسان کے لیے حضور کی زندگی نموٹ ہو کہ کو کہ میں کہیں سال تک کما لی عندت و عصدت کی زندگی گرافی ہو عفاف لیسند مجروا نسان کے لیے حضور کی زندگی نموٹ ہو جو کہی کا معاشرت کے اور در اپنے سے بیندرہ سال بڑی عورت (خدیویٹر) کے ساتھ بہا سے سال کی عمر این اور اور اپنے سے بیندرہ سال بڑی عورت (خدیویٹر) کے ساتھ بہا ہو سال کی عمر این اور اس معاشرت کا اور اور اپنے سے بیندرہ سال بڑی عورت کی طوف کر خوبی بنیں فرائے ہوں ایک عمر مفتور کی تعین معاشرت کا اندازہ اس سے کر دین کی بیشت پرسب سے بیلے ہو ہمتی حضور کی نبوت پر راب سے موری کر بیٹ کراں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ ہوت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ ہوت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ ہوت کو فول ہوت کو بیٹ کروں کر دول کر دول ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے دول میں موری کو کو شوری کی موت ہوتی ہوتی ہوتی کے خوار میں عورت و موجی کو کو است کر میں کا کی نبیس ہوتی ہوتی ہوتی کے خواری موری جوزئی کی موت کی موت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کی موت کر دول کر دول کر دول میں دول کو کر اور ایس کر دول ک

۱۹۵۰ رسر آن کی در الما در کیسے عدیم النظر حسن میما اندرت کا ما تک برکز میم کرئی ہیں، زندگی کے ایک ایک گوشتے میں حضور کو برگری ہیں۔ زندگی کے ایک ایک گوشتے میں حضور کو برگری ہیں۔ زندگی کے ایک ایک گوشتے میں حضور کو برگری ہیں۔ کا ما تک برگرا در کھنے والا اور کیسے عدیم النظر حسن معاشرت کا ما تک برگا۔ وہ النسان حسن کے تعلق خدیجہ مرف النسانیت کی قائل نہیں ہوت بجانبوت پراییان لے اتی ہے اور اپنی عمر کے لیتے دس سال اس طرح سا تھوریتی ہے مرحبان وہال سب مجھے قربان کر دیتی ہے۔ ہر استحان میں کھری اگر تی ہے، برخطرے کا مقابمہ مرتی ہے اور ایمان میں ایک لحظ کے لیے حبی بھی ترزن ل نہیں آیا یہ میا بیعن معاشرت انسان کا

ا فری کمال نہیں ہاورکیا از دواجی زندگی سے بیے بیرسب سے اعلیٰ نمونز نہیں ہ کھراس سے بعد ڈو سرانمرز برہے کرمینیسراس اصل رفیقہ، زندگی کی رصلت سے بعد کاح کر تاہیے تو با نکل اپنی مہم مرکیا ہسال سی سودہؓ سے برئیا بربجا سے خودعفاف کا اعلیٰ نموز نہیں۔اس رفیقۂ زندگی کو اپنے شوہر رپر تمنا زبر دست اعماً وتھا کمراس نے اپنے ول سے سون بن کی تمام آلائیٹوں کو با ہر کال کراپنی باری کیک وُرسری بوی کو عیش دی کیا براعماً وحسنِ معاشرت سے بغیب سر ہی

ی سی ہوئیا۔ ہا ہمی نوک جبونک سے خالی منیں جاتا اور اگر خوانزو لیجے۔ اپنی پیندسے ایک بیری لانے والوں کا بھی یہ حال ہے کہ عمر میں کوئی ہفت۔ ہا ہمی نوک جبونک سے خالی منیں جاتا اور اگر خوانخواستہ ایک سے زیادہ رفیقہ زندگی ہو، نوایک سے ہا تقریب مرکے بال اور دوری کے ہا تر ہیں ڈاڑھی کے بال ہوتے ہیں لیکن اس انسان کی عظمت محبوبیت بروار بلنداور حسن معاشرت کا اندازہ کیجیے ، جس سے باس بھی سال کی عرکے بعد نو ایسی ہویاں کی ہم جو مختلف عمر کی ہیں ، مختلف تبائل کی ہیں ، مختلف تمدن کی ہیں ، مختلف مزاج کی ہیں اور گھروں میں فقروفانو ایک بلسلسل شغلہ ہے لیکن ساری زندگی ہیں با ہمی تلی کی کوئی نظیر نہیں ہلتی۔ صرف ایک ہی مطبیف سی جب نظراتی ہے ، جس کے بعد آبال کا مشادرجت اللی بن رنازل ہوا ، ورہز اس سے پہلے ایل اور طلاق ایک ہی چیز متصوّر ہوتی تھی۔

و کی ایر انسانیت کامعمولی کال ہے وادر کیا کسی بڑے سے بڑے انسان کی زندگی میں خُن معا شرت سے ایر کھن نے لیکھیں۔ مر مرنوع کی عورت ایک سائند ہونے کے باوجود اس کاحسن مواشرت سارے عالم سے بیے نمونہ بن سکے و بیحقیقت آخر کیوں نگا ہم ن سے اوجمل ہوجاتی ہے ؟

حقیقت برنید کرونیا کامرونه بهی انسان کامل ہے، جریدا علان کرسکے کہ خدیکہ لاھلہ وا ناخید کھر لاھلی ( بین تم بین بهترین انسان وُہ ہے ، جواپنے اہل وعیال سے بیے سب سے بہتر ہوا اور میں اس لمحا کا سے تم سب میں بہتر ہوں ) ہم نے بڑے بڑے مسلمیں کو دیکھا ہج ایک رفیقۂ زندگی سے بھی نہ نباہ سکے ، اسے اپنا ہم نوا نہ نبا سکے ۔ لبض نوساری بھر بیری سے مقدر بازی کرتے رہے ۔ پس کیا نومنگف ازواج سے البیا غیر معرلی نباہ اس انسان کا آخری کمال نہیں اور کیا کسی ایک نوع کی رفیقہ زندگی رکھنے والے سکھیلے حضور کی زندگی ایک بہترین پر زنہیں ؛ پھروہ بھی ایسی حالت بیں کے حضور کو تہنا یہی ایک کام نہیں کرنا تھا بھہ ایک طرف ساری است کی اصلاح کا کم کم توڑنے والا برجہ بھی ہے اور ساری رائٹ ضداکی بندگی کا فرض بھی اوا کرتا ہے ۔

بنیمتر تمین و بین میں میں اور بین تمین کی بین اور بیان ہونا چاہیے کہ حقیقی مصلے وہی ہے ، جس کے نا مری اور باطنی دونوں خان کی زندگی کی بینی شہدا و نسب سروار آئینے کی طرح عیاں ہوں۔ ہمارے موجو دہ دورتیادت میں پبک لائف اور پرانیویٹا ہوں۔ ہمارے موجو دہ دورتیادت میں پبک لائف اور پرانیویٹا ہوئے کے دوحصوں میں زندگی کو تنوشکر اربہاد بیش کر دینا مصلے کے لیے مصکل نہیں میمل قیادت کا حیجہ بنا اس وقت جی اسب ہوجہ اس کی اندرونی زندگی جی آئینے کی طرح سامنے ہمانے ۔ 'یوں توحفور گی خانگی زندگی کی شہادت سے لیے تنها خدیم ہمانی موسکتی تعیس ، لیکن اس تنها شہادت پرسیدیوں شبکے دارد ہو سے تنھ گر ان ورشا ہدات میں سے کس کس کی گواہی پیشنے سے جی جاسکتے ہیں ؟

AND ACTION OF THE PROPERTY OF

رسالی بین اورجرمسلحات از کارت بناکریشین کاگئی ہوں۔ کی قدر دان وحوصلہ افزائی تنفی، یا ہوائوں اور بتیموں کی خرگیری یا خاندانی احرام کی بقااوراس سے سابھ ہی شن معاشرت کا عملی درس دینا۔ سنف شعیدہ نے ورجے کو بلند کرنا ، انہیں معلاتِ امت بنانا ، معاشرے کی اصلاح کرنا ، صہری تعلقات سے در ساجہ دین کی تربیعے کرنا اور امن وا مان قایم کرنا وغیرہ۔ ان انسانی مصالح سے بغیر ہی مطلق تدار دواج کوسنت قرار دینا ورست مہیں۔ سنت عرف تعدواز داج ہی نہیں صفور کی پُوری زندگی ہے رصفور کی دُوسری" کرم وی سنتوں سے اعراص برت کر حرف « مدیدی " سنتوں کر اختیار برنا معاشرے کو جننا فائدہ بہنیا سکتا ہے ، اس سے زیادہ مفاسد بیدا کرنا ہے۔

مسیحی مسیمی واصیار ارا مماحرے و البنا اور آئیڈیل از دواجی زندگی وہی ہے، جرحفرت ضریح کے ساتھ ابسر انہوئی ہے۔ اس
حقیفت بہہے کرحضوری اصل اور آئیڈیل از دواجی زندگی وہی ہے، جرحفرت ضریح کے ساتھ ابسر انہوئی ہے۔ اس
سے علاد دساری منامحیں ایک ہنگا می اور ناگزیر قومی و قی مصالے سے تحت اُہوئی خیس اور الیسے وقت میں انہوئی کورٹ سی مرکز و بسب کر
حضور اس کی بشری خرورت زر کھنے ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ بجر خریح آکر بی سے تعقیدی فیلط تا بت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اور کھی اور البنا کی کا اریخ حقیقت کو فیلط تا بت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ حقور اس کا کہنا یہ ہے کہ حقور اس کی سے اس کے بیا
ان کا کہنا ہے کہ حرار کی کو برویاں تعیس میم ہو جاتا ہے۔ ایکو بھو کہ وہ عدل بین النسار کو خروری خرار وہ ہے کہ ما تھا اس
عدل کو انسانی طاقت سے با ہم جبی بنا ناہتے میں ہو جاتا ہے۔ ان ہی خرور توں کے تحت حضور کے نو از واج ایک ساتھ رکھیں
اور چڑکہ قرآن سے ان کو انگ کرنے کی طری عالم نعت کردی تھی ، اس کیے حضور گوکا ان سب کو زوجیت میں باتی رکھتا جی ناگزیر تھا۔
ان ما دران امت کو فرزندان اگریت سے حوالے نہیں کیا جاساتی تھا۔
ان ما دران امت کو فرزندان اگریت سے حوالے نہیں کیا جاساتی تھا۔

www.KitaboSunnat.com



## عالم سلط كالابا موالطام حباب

## محدظفيرالتيب مفتاحي

موجودہ دنیاجس برق رفتاری سے اُ گے جارہی ہے ، نہیں کہا جاسکتا کہ کہاں جا کر دم ہے گی ، گرما دے جدیداکنشا ہائت اور نما متر تمدنی اور سائمنی ترفیوں کے باوجو دیر ایک ملم حقیقت ہے کہ دنیا کے کسی گوشیری المینان وسکون اور امن وسلامتی عوامی خواہشتے مطابق موجوذہیں ہے ، گوعنف ماک می عنعف طرز مکرانی کارفرا ہے۔

ربعہ بی موجہ است استغیر نیریدنیا میں ایک ایسے نظام حیات اور وستورزندگ کے لئے سرگرواں ہے جواس کرتمام شعبہ جات زندگ ایس سکون واطینان اور نوشنالی دخارغ البال کی دولت سے نواز دیے ہجن نظام میں عدل وسما والت، اخوت و عمبت اور سمدر دی رواوائ کی فراوانی ہمیشت ومعارش میں ہمواری د نوازن اور عفت و عصمت اور حبان و مال کا کمس مخفظ ہو، اسی کے ساتھ اوپنے نیج کی تفریق ، زگ دنسل کا اتمیاز اور دهرم و ندبهی نام پینتنه کی گرم بازاری قطعاً نه به بد

ریاست ہیں حکمانی سے قوانین واصول اسیسے جاری میں ، جی ہیں برسلتے ہوئے ساج ادران کے سیاسی تفانئوں سے عہدہ برآ مین کی پرری صلاحیت ہو ،اندرونِ مک امن وسکون ہما در مبرونی ممالک سے اس کے تعلقات خوشگواد مہوں اور فالزن کی نظریں امپروغزیب ا ورشاه وگدای کوئی تمیز نهمو،معذور و محبور افراد کے لیے حکومت کی طرف سے قیام وطعام اور صرور ایت زندگی کا انتظام ہر آبلیم و نزنی ادر ا فهاردائے کی ہرفرد کو بوری اُزادی حاصل موء ماک کا مالیاتی نظام اوراس کی فوجی طاقت فابل اعتما دمہو ۔

اننان اگر تعصب و نگ نظری سے انگ ہو کر غور و کرکے ہوئے اسے ماننا بڑے گاکہ دنیا کے مرج دہ نظام<sup>وں</sup> اسلامی ایمین حکومت یس بہراد رموج دہ پر خیا نیول کا ماوا حرف رحمتِ عالم صل اللہ علیہ کہ کا کا یا ہُوا نظام حیات ہے ہورالعالمین کاعطاکردہ ہے کیونکہ یا فراط وتفریط اونیقس وعوہ ایک انسانی عیب سے پاک ہے اور کا ثنات انسانی سے لیے باعث راحت ویکون ہے اوراًس کے فلا ہر وباطن کی پاکیزگ کا ضامن ہے۔

یہ دستور زندگی انسانوں کا نیا یا ہوانہیں ہے بھر رتب الناس کا بخشا ہؤ ا ہے ، اس میں ہرا کیسط بنفراور ہرا کیٹ خطر کیا شدو کا پکساں بحاظ ویاسہ۔ اس دستور کا نز دل اُس وتت ہوا حب انسانیت دم توڑ چکی گئی، کائنات انسانی ہور و تعدی سے کراہ رہ گئی ، عوام وخواص ابب باجندخا ندانوں کے غلام بننے رجمبورتھے ، كمزورونا توال بن رہے تھے اور دولت مندوطا تتور دادعیش دے رب نظی اُس دمت من قدر مجی فواند به معلنت دنیا میں رائج ننے دہ افراط و تفریط کے شکار تھے ، نوا ہ وہ لائیکرکسس کا فا فن حکمیت ربا مور ایا تذبیم مصر کانظام ملطنت مقومهالی کا نیایا مهوا تا بزن زندگی مور ایه زما نمیت کا اصولِ حکمرانی، روم و ایران کا آئین ملی مهوایکسی اور مک ونسل کا دستورسمات ۔

ا قسانی عظمت کا اعلان استصرت علی علیاسلام کے بعدرجمت عالم صلی انتدعلبرولم بیلیخف تقے عبضوں نے مشعل بدایت دکھائی اُدر

ر المراق ہے۔ زمین و آسان اور ایا کہ بیساری کا نبات انسانوں کے لیے پیدا ہمرئی ہے۔ زمین وآسمان اعباند وسور مجاند پرور رہامہ جادات سب کے مب انسانوں کی راحت رسانی میں شغول میں اور ان سب کی غیبق اسی ملے عمل میں آئی ہے۔ رات ودن اسورج وجإندكو التدتعالي فيتماس كام تَعَظَّرَ لَكُمُ وَالنَّهُارِوَا لِنَهْنَ وَالنَّهَارِوَا لِنَمْسُ وَالْعَسَرَ برنگا دیا ہے اور سام الطبح عملے مہارے کام میں تکے ہوئے وَا لَيْمُومُ مُنغَوْتًا بِأَصْوِكِ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ ہیں، میٹیک اس بی ان لوگوں کے لئے نشا نیاں ہیں جو تھے جیتے لَابِاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُون ﴿ ﴿ الْعَلَ - ٢) اسلام نے انسانڈ کو اُس قدیم تریم رستی سے نکالا جو دیمک کی طرح اخیس مانٹ رہے تھے ،اورتھین ولایا کہ انسان اشرن المغلوظ . . . بسے اوراپنی خلقت میں تساسب الاعضاً

ب شبهم فا ميون كربترن الماز سے بايا ہے -لَقَدُخَلَقُنَا الْالْمُنَانَ فِي ٱحُسَنِ لَقُولُهِمِ ﴿ الْيَنِ ﴾ بہ بھی تبایا کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو جوشرٹ نجشاہے اس میں اس کا کوئی میں مقابی تنہیں ہے۔ بشك بم نے اولا و آوم كوعزت و نترف عبش ركھاہے-لَقَدُ كُنَةَمُنَا بَنِي أَ دَمَّ ﴿ رَبُ الرايُلِ) ان نوں کی فظمت کو ظاہر کرنے کے لئے انھیں سجو و طامک بنا یا اوراس کے منکر کو ماندہ ورگاہ قرار دیا۔ اورحب بم نے فرختیں سے کہا کہتم آ دم کو سجدہ کرو، وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمُلَكِّبُكَةِ الْعَجْسِدُوالِا دِمْ فَسَجَسُدُوا بس فرشترں نے عمدہ کما ہیں کے لنتہ سر کا بی کھی ک إِلَّا ابْلِيْس اَ لِي وَاسْتَكُبْرَ وَكَانَ مِن الْكَانِدِينِ • ادركىزلا بركيا -د انتفره)

بھرانسانوں میں خوداعتمادی بیدا کی اور ان کو تبایا کہ تم ہے اوپر صرف خدا کی ذات ہے، کوئی دوبر انہیں اور تم وراصل آئ

زات کی پہتش کے لئے پیدا ہوئے مو

کیں نے جن وانسان کواس کئے پیدا کیا کہوہ میری وَمُاخَلَقْتُ الجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا يَبَعُبُدُونٍ • عیادت کریں ۔ ( زاریات ۲۰)

علام المراجيد من المراج ہے۔

اس مركز توحيد بدلاكر كائنات انساني ميں اتحاد و بگا گفت بيد اكى، أوران كے بائمى أنتشار وتشتت كوختم كرنے كسى فرائى ساتھ بى وعوت دی که آدُم مم سب ل کر ایک فرات کی عبا دت کریں ، ال کتاب کو خطاب کر کے اعلان کیا گیا ۔

بَأَهُلَ إِنكِتَابِ تَعَالَوُا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ مِنْيُنَا وَبَيْنَكُهُ الَّا نَعْبُدُ إِلَّاللَّهِ وَلَا نُشُوكُ بِهِ شَيْئًا وَلِأَيْجَنِيرُ مُعُضَّنَا لِعُضَّا أَرُبَا بُا مِّنُ مُونِ اللَّهِ • تعالى كسوارب نرنائه.

(آل عمران- ٤)

اعابل كتاب ابك إت ك طرف أوعوم مين اورتم بين رابر باورده بركهم الله تعالى كسواكسي كى نبدكى ندكري اور نراس كاكسي كونشر يبهضه إقي ادريه كديم مين كو في كسي كوالله



رسالت بربھی تقین کرنے اور ایمان لاسنے کی دعوت دی ، گر اس کی دضاحت کر دی کہ رسولا لٹٹر ُخعا اُور بندرل کے درمیا سفر ہو اسے جوخدا کے احکام ویبایات بندوں یک پہونما تاہے، رسول بشر ہو اہے ،خدانہیں ہو یا۔ انخفزت صلی لیڈنلیہ رکم نے تبایا

كه وه لعى خدا كم برگزيده نبي بن اورساطة ي خاتم النبيدين،

ثُّلُ إِنْمَنَا أَنَا لَيْشُرُ مِثْلَكُهُ وَسُيوطُ إِلَىَّ إَنَّهَا

المُهكُمُوالِهُ واحِيلُ (الكهق)

مِيْ يَبْعَا النَّاسُ اتَّقَوُ ارْبَكُمُ الَّذِي خَلَفَكُمُ م مِنْ نَفْسِ تُاحِدُ ﴾ وَخَلَنَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَ

بَتَثَ مِسُهُ كَارِجَالاً كَنِيبُن ۗ وَليَسَاءٌ وَاتَّفَوْا للَّهُ

الَّذِى تَسَكَّاءَكُونَ بِهِ وَالْاَرْحَامِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ

عُلَيْكُمُ رَقِيبًاه (النارا)

لافضل لعوبى علىعجبى ولالعجسم علىعولى ولا

لاببيض على اسو ولالاسودع لى ابيض إ آر

مِ التَّقُويُ النَّاسِ مِن أدم دادم من تراب

( دا دالمعادصفی۲۲ حلیرس)

نہیں ہے ، تران پاک ہیں صراحتے ساتہ اعلان مدار

بِأَيِّهَا السَّاسُ إِنَّا خُلَفْنَا كُوْمِنُ ذُكْرِّوا ثُمُّلُ وَ جَعَلْنَا كُثَرَشْعُوْبًا وَّقَبَّا بُلَ يِتَعَا دَفْسُوًا إِنَّ ٱكْدُوعَكُمُر

عِنْدَاللهُ ٱلْقَاكَمُ (الحِرات ٢٠)

أب كهدوب مين تونمنها دى طرك ابك بشر مول ميرى طرف

دحى اللي آتى ہے كەلاشىر نىها رامعبودىس ايك ہے .

مهاوات اورانوت انسانی استورکائنات صلی الله علیه دستم نے انسانوں کی ایمی تفریق ادر انہمی جنگ وحدال پر باعلان فرا کرخط مهاوات اورانوت انسانی انسی نمینے دیا -

اے وگو اپلنے رب سے ڈرد ہجں نے تم کو ایک جان بداكيا ادر يجراس سے اس كاجوڑا مداكيا ادران دنو سے بہت سارے مردا ورغود میں تھیں بڑی، اس اللہ

سے دروس کے نام برتم صارحی کی درنتواست کرستے ہو، بیک الله تم سبکا گران ہے۔

بيغير اسلام سلى الشعليه وسلم ف اس ارشا دخدا وندى كى مزير شريح فرائى ادركهل كراعلان فرايا .

نركسى عربى النسل كوكسى مجمى بركون فضيلت ب2 إدرنكس عجی کو کسی عربی بر، نرکسی گورے کوکسی کان براور ندکسی

کا مے کوکسی گورے پو، ہان فیلت خدا ترسی سے ہرتی ہے تمام انسان أوم كى اولاد بي راوراً ومثى سے بار موف .

مشرافت کامعیار میاد عقاید کی مفیوطی، اخلاق واعمال کی با کیزگی اور تداتری سے ، ذبک دردب اور خرافیا کی تقییم میں مجھ رکھا ہوا ،

أئ وكو إمم في تم كم اكب مرد وعورت سيداكيا ادر تمره ندان دمبيون مي تقيم كيا اكرتم مي حان مبيان رسي،

كونى سنسبه به بالمرا مدك زويك م مي سي معزز ده

ہے جوخدا سے زیادہ ڈرنا ہے۔

محدد سل التدصل التدعيد وكلم في خصرت زيره كى شادى حرفساً غلام سق مصرت زيز من منت محت مقرص كى مجازاد اورخاندان قرکیش سے تقین حصرت الآل ع علام سقے میکن بڑے بڑے خا مانی محرّم افراد ان کا نام بڑے ادب احرّام سے بینے متے اور ان کی بزنگ



كرے موت بن ، صدرته در بھی اور اكم محمولي حيراسي هي - اقبال مرحوم كي زبان من : ایب سی صف میں کوے ہوگئے محمود وایانہ خرکوئی نیده را اور خرکوئی بنده نواز

> سرور کانیات صلی الله علیه وهم کا اعلان ہے ان او ليائي المتقون حيثُ كانواوا بين كانوا

يَّا يَتُهَا الَّذِينِ المَسْوَاكِمُونُوا تَسَوَّامِينَ لِلْهِ

اس لئے قرآن مقدس میں خصوصی طور پر اکید کی گئی ۔

مرے یم کنبروہ میں ہوخداے ڈرنے ہیں وہ جمال کمبن

ضلانت ارضی کے سلسانی کھی فرقیت اور برنری نیکو کا رکودی گئی ہے ارشاد خدا وندی ہے: ميكوكاركا ورجي وَلَقَدُ كَتَبَنّا فِي الزَّابُورِمِي مَعِيالذِيّرُ مِن مِن زوين كه والمسي كرزين ك مراثت ك مقدار

اَتَ الْاَرْضَى بَيوِنْهَاعِبَا حِي الصَّالِمُون والبَيْرِ، مِيرِ الْعَيْرِ كَارِنِدِ عِيْرِ رَالْعِيرِ مِيرَ

بها ب عرف ایمان دانقان ا مرعمل صالح مسیار قرار با یا اور دانعد نسمی سے کہ حوال جوبہروں سے خالی مرکا ، و درسے بجر مرکز کا منصف خیبی بہرسکتا ،ادرخد ا کے عام بندوں سے اُسے مبت حبیں جا ہے نہیں ہوئتی ،اس لئے خلانت اینی میں ان کو ہی ترجے می جانی جائے نفی

اوران کومی دی گئی •

الله تعالى نداب إيمان نكركارس وعده كمباب كدده وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنِ الْمَنُوْ إِصِّكُمُ وَعَمِلُوالصَّالِحَا زمین ان کوخلانت سے نوازیں گے۔ لَيَسُ تَخْلِفُنَ كَمُّ مُ فِي الْأَرْضِ (الزر-١١)

اسلام میں عدل وانصاف کی ٹری اکید ہے ، تعصب وَنگ نظری کی قطعاً کو کی گنجائٹ نہیں ، دورت وڈیمن انصاف کورعدل کی تمیر نہیں، اپنے پائے میں متیاز نہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

است إيمان والوإ كوث بوعاً إكرو الندك واسط

گوائي ديندانشاف کي -

تُنْكُمُ لَا أُوبِ الْقِسُطِ (المائدة - ٢) بسااد قات علادت منصف کے قدم میں تنبین بدیا کہ ڈالنی سبے ،اور دہ اپنے فرائفن کی ادائیگی میں کو ماہی رجمبورسا مولہ۔

لَا يَجْهِ مِنْكُثُرُ شَنَّانَ فُومِ عَلَىٰ كَا لَهُ دُوا - إعد دوا

هوا قرب للِنقوى ، (المأده- ٢)

كسى قوم كى دخمنى كى وجرسے مركز انصاف كا داس ندھيۇنا انصاف کرنا کہ برتفو کا ہے بہت قریب ہے۔ الصاف ميں كوئى حذبه حاكل منر موسفے بائے | حالات سے عبور بوكر عفل ونبر حب عدل دانصاف سے روگردانی برجم بركرے أن وتن

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

من المعنى المام من المان كالمرشد السك إلق سي تفوش زيائي أكونكم اسلام مين مست وعداوت دولون حي ملى بوتى بين المي عزت سے عنت موقع پر بھی ہے نا دیونے کی اعبازت نہیں ہے ، اسلام بی مجت دعلادت کی جگہیں میں اوراسی طرع غیص وعنسب کے متا ہا بھی نرمیا در دین کے نام پہلی اس فالون میں انصاف سے سرموہٹنے کی اعابذت نہیں ہے ارشادر آبانی ہے۔

لا پيرمنك وشنان حقوم إن صدوك حرعس اس قع كي يُننى حب نعتم كومرمت واليمير سے دوكا المسجدالحسوام ان تعشدوا ( المائده )

تقال کا باعث زینے پائے کہ تم زبادتی پر از اُؤ باہمی مددا ورنعاون کا حکم ہے گر نیک کامول میں تبرے میں نہیں، جائز میں نا جائز میں نہیں، طال میں حرام میں نہیں ۔

وتعا ونواعلى البروالتقوى ولاخاو لواعلى الاشع

تم نیک کام ادر بربہنر کا ری پر مدد کرو، گناہ اور فلم کے والعدروان واتقوا الله إن الله شريدالعفاب كام بديدونه كرواورا لله سع وروباشك الله كانداب

انصاف سکے تخنت پر بنیٹھنے سکے بعدکھبی معاملہ ٹرانگین سامنے آتا ہے اوراحترام واکدام، محبت وشفقت اورخونی رشتہ ارادوں بیں کمزوری بداكر دنیا بها در مصف كاتم فرد الضاف مرتب كرفي بن كيكيا نے مگتا ہے ، ايسے دنت كے الف صوص كاكيد فرما في مُنى ہے۔

بأكسها الذبين امسواكونوا فتوامسين مالفسط

اسے مومنوا اللوك واسطے الصاف كياكروا دراس ير شهدلم آكم بلته ولوعلى ننسسكم إوالوالسديين تلقم رہو گوتہارا یاتمہارے والدین کا یا تمہارے رُتنہ داروں

والاقربين (الشاُسر) كانقصال ہو ـ

یہ ، ریخی حفائق بیں کمشلما بی حکمرانوں نے ایسے ازک مواقع پر بھی قالان خدا و ندی پر بیجل کیا، خود سارسے ہند و شان کی ، ریخ میں کھی اس طرح کے واقعات کی کمی نہیں ۔

مشوره کی امیمیت انتخاب امیر کاطرافیه هی سب ، ارشاد باری آنالی ہے۔

واموهمرشوری بینهٔ که ر شری این وہ آیں کے مشورہ سے کام کرتے ہیں۔

ایک جگراس کاسکم ہی دیاگیا ہے:

وشّاوده حرفی الزمس (اُل عمران ۱۷۰) معا لمات بیں ان سیعشورہ کردیا کرد ۔

حصرت علی مضی الله عنه کا بیان سے کہ میں نے رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا ، یا رسول الله و اگر مهارے سامنے کوئی ایسا

واقعه بيني أعبائے حس بين مثر بيت كى كوئى اجازت بلىمالغت دار در نه تواس دقت كے لئے آگے كيا ارشاد ہے، آپ نے فرا يا:

تشاوروا العلمام والعابدين (طراني) الب علم اورعبا دن گذاروں سے مشورہ کر ایا کر و

ساتقرى يربعبي فرمايا

ولاتمضوا لاىخاصة کسی خاص آ دمی کی رائے نا نذ نیکر و ر

المجان المراب المرصديق رضى الله عنه نع جونطبه دياتها السريريهم نوا إنحيا و

س کروہ انصار جم مہاجرین امیر ہیں اور آپ ہارے وزیر ہیں، آپ مے شورہ کے فیرامور طے نہیں گئے ماہم

صحابہ کرام کاعمل بی اگر صدیق اکر ہے کا اسی رغمل تھا، داری میں ہے : صحابہ کرام کاعمل بی اگر صدیق اکر ہے کو کئی مشکل مسلمہ ہیں آجا اا در کتاب وسنت میں اس کا حکم نہ نما تہ آپ ملانوں کے مواروں اویلاً کو بلاکرمشورہ کرتےاور میں کسی رائے بہتفق ہوجانے تو اس کے موافق فیصلہ فراتے ،حضرت عمر فا کالھی اسی بیمل تھا ،کو کی وشوار مسلم ساسنة آنادركتاب دمنت بي كانبين في توصديق اكبرش كفيصلول في لاش كرت اگر آب كاكوئي فيصد ل حا ) تواس تسيم طابق فيصله فرا ديت ور زمیل نوں کے مربراً درمدہ لوگوں اور علماً کومٹورہ کے بیے طلب کرتے اوران سے مٹورہ کرتے اورجب کسی رائے بیٹر فق ہوجا تے تو

ا جب شورہ سے کوئی شخص خلیفہ نخب ہوجائے تو حکم ہے کہ اس کی بانوں برعمل کرو۔ امیر جماعت کی اطاعت استعماد واطبیعدا وان ولی سنوا دراطاعت کردگوتم بہی عبشی نلام کو وا سنوا وراطاعت كروكونم بكسي عبشي نملام كو والي

مقرر کر دبا گیا ہو۔ علىكم عبد عبش رجع الغوائد) سول انتقلین صلی الله علیه وسلم کا دستور نفاکه ذمه داری کاعبده اس نفس کے سپر ذہبی فراتے جواس کا طلبگار ہولا، ایک دفعہ سول انتقلین صلی الله علیه وسلم کا دستور نفاکه ذمه داری کاعبده اس نفس

ا ایشنخص نے ماہ خدمت ہوکر عرض کیا کہ مجھے دالی نبادیا جائے بیسن کر آپ نے فرایا : بخدایس ام شخص کو اکس کام کا ذمہ وارنہیں نبا سکٹا چو إناوالله لانسولي حذ العمل احداسالداواحل

اس کے لئے درخواست کرہے یا اس عہدہ کا وہ حرکیں مو، حوص عليه (مع الفوائد مي الم

مكون طبقه كے سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ و تلم نے فرایا كہ جوا بنے فرائض میں خیانت كرے كاس برسبت عمران کے فرائض کی دھی حرام ہوگی اور وہ ربالعزت کے یہاں کھون فراریائے گا۔ (جمع الغرائد صفحہ ۲۱۷ حبد ۱) حکمران کے فرائض کی دھی حرام ہوگی اور وہ ربالعزت کے یہاں کھون فراریائے گا۔ (جمع الغرائد صفحہ ۲۱۷ حبد ا

اسی د حبر سے عکم ہے کہ ذمہ داری کا عہدہ بہتر ہن افراد سے سپرد کیا جائے ، جن کے دلول میں خدا کا خوف ہو، ایک مزمبآل حصر ت صلى الله عليه وسلم في فرالي:

اذاكان امواركم خياركم واغنيادكم سمعاركم واسوركم شورئ بينكم فظهوالادض خيعراسكم منبطنها واذاكانت إموادكم سنوابكم و اغنيادكسم غدادكهم وأموركم الىنسادكسفطن الديض خيريكومن ظهرها الجمع الغوائد)

جب تمبارط مرائمها رم بهتري افرادمون ورتمهار المجاروت وك منى اورتبارا بابمين المرترات طير سرتواس ومت زبين كالميم تہارے نےاس کے پیٹ سے بہترہے، اور سبیار فدمزار وكمقمي سيدزين مرحائي اورتمارت الدار افرادتهم يخيل شمار کئے مائیں اور مہارے معاملات متباری عور تول کے انظ میں اُجائین اُنھے تبارے بیے زمین کا اندرونی حصداس کے ظ برى حدى سينزموگا -



ا معافر بن حبل منی الله عنه ایک حبلیل القدر صحابی من به بیایک من به بینیت مفرقیصر دوم کے دربارین تشریف ایک صحابی کی تقریب منظم منابع موقع بر فرایا با معالم منابع منابع

" ہمارا مر دارہم میں کا ایک فردہے، اگر ہمارے خرب کی کتاب اور ہماد سے بغیر صلی الفرطلیہ وہم کے طابقہ کی ہیروی
کرسے تو ہم اس مرا پنا مردار باقی رکھیں گے اور اگر وہ ان کے سواکسی اور چیز رغیل کرسے تو ہم اسے معرول کر دیں گئ اگر وہ بوری کیسے تو ہاتھ کا ٹیس، اگر زنا کرسے تو سنگسار کریں اور اگر دہ کسی کو بُرا جبلا کہے قواس کو بھی اسی کا حق ہوگا، اور
اگر کسی کو زخمی کرسے تو اسے اس کا بدلہ دنیا برشے، وہ ہم سے بھسپ کر بردسے میں نہیں بیٹر بین ان مال منیمت میں اینے آپ کو ہم بر ترجی نہیں دنیا، وہ ہم میں ایک معمولی آدمی کا رتب دکھتا ہے گئیست میں اپنے آپ کو ہم بر ترجی نہیں دنیا، وہ ہم میں ایک معمولی آدمی کا رتب دکھتا ہے گئیست میں اپنے آپ کو ہم بر ترجی نہیں دنیا، وہ ہم میں ایک معمولی آدمی کا رتب دکھتا الفوائد)

خیفه دقت کا فرص ہے کہ وہ اپنے فرائفن صن دخو بی سے نجام ہے، پیکب کے مبالفہ نری ا درشففتت کا بڑا ڈکرے، رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وطم کی دعاہیے ۔

خیبفدراشد فار دق اعظم علم کایدوا قعم ہر نماص و عام جانا ہے کہ جب تعطیر اقد آپ نے سم کھالی تھی کہ حب تک نحط دور نہ ہوگا دستر نوان خلانت پڑھی اور شہد کا استعمال بند رہے گا، اور حب بدینر منورہ سے بہت المقدس کے لئے رواز ہوئے تو اونٹ ایک ہی تھا۔ باری باری آپ اور آپ کا غلام دونوں اس پر سموار موتے تھے بچنا پخر شہر میں واخلر کے وقت غلام کی باری آگئی گراس کے عرش کرنے کے با دجود آپ نے ادبٹ پر اسی کو شھایا اور خود کمیں کی کو کہ رہیل جل رہے تھے۔

بخگ وانتقام اجنگ اورانتقام کا نام کمی فدرخوفناک ہے، بہاں عندال کو کو ٹی سوچ کجی نہیں سکتا، گراسلائی فالذن ہیں بہاں محک و انترقام کی انسانیت کا دامن ہا تقدسے نہیں چھرٹوا گیا ہے تنال کا حکم ہے گران لوگوں سے جوان سے دلانے کا عزم رکھتے ہمل ، ہرکسی سے نہیں اور اس صورت میں مجی ظلم وجو رسے منع کیا گیا ہے ادشاد زبانی ہے۔

وضاتىلى فى سېيىل الله الذبين يقاتِلون كوفلا تعتدوا إنَّ الله لايحب المعتدين ( بقره سس)

الترکے رائے میں ان سے قال کروجونم سے قال کرنے بیں اُور فقدی ترکر وبلا سٹ بالٹر فقالی زیاد تی کرنے داے کو پسند منہیں کرنا۔

اسلام میں جنگ پرمسلح کو ترجیح دی گئی ہے کہ اسلام نام ہی امن وسلامتی کا ہے ارشا والہی ہے ۔ وات جنحواللسلم فاجنع لبھا وتو کل علی الله الله الله اللہ مار کر ورا گھنے کر دو اور سامتی کا جندی م

مع بعواللسلم فاجع لها ويوقل على المدّه

د انغال - ۸)

فاك اعتب يوكم فيلع يقا تلوكعروا لقوا اليكم إسلم

ین مسلامی کا ہے ارشادِ النی ہے ۔ اگردہ لوگ صلح کے ملے مال موں توفع بھی اس کے بیابے آگادہ موجا کہ اور الڈر پر بھروسائر و۔

اگرده تم سے علیده راین اور تم سے زلوای اور ملی بیش کریں.



تداس مورت میل شرتعالی نے تم کو ان پریاد منہیں دی ہے۔ ...

حکم ہے کہ جہاں جا دُسوچ مجم کر اور تحقیق سے بعد جائد۔ اندام میں عملت ندکر وہ قل دخونریزی کوئی اٹھی چیز تنہیں ہے۔ باری تعالیٰ کا ارتبا وہ: حکم ہے کہ جہاں جا دُسوچ مجم کر اور تحقیق سے بعد جائد۔ اندام میں عملیت ندکر وہ قتل دخونریزی کوئی اٹھی چیز تنہیں الصابيان والواحب تم جهاد ك يفي كوز تحتيق

بل کی کا برلداس کے باربرا کی ہے ہیں جیخص معاف کر

دوست بترا ہے ایرات انہی در کول کولفیس موتی ہے

و جوش متقل مزاج میں اور شب صاحب فیسب میں -

ر و در المرک نابون سے ایسا کلمہ کھے جوامن وسلمتی کر بتا تا ہوا ورا پیان کہ نشاندی کرنا ہوتو کم ہے کہ اسے کیم کر دیجٹ حزیر صلح واسمی کا درو۔ فتبينوا (الشاء -١٢) جوتم سے سلام علیک کرے اس کو بدنہ کو کتم سلمان

ولاتقوبوالمن الفى ابيكما لسلام لسنت موضا

يآبها الذبين إمنوا اذا صنوبتعرني سبيرا لله

ان فن اسلام میں بائی کا براد برابر کی بائی سے دیا جاسکنا ہے گرافضل بر ہے کددرگذر سے کام بیا جائے ۔ حِدْ آر سيئة سيئة مثلها لمن عفاوا صلح فاجر

على الله اندلايعب الطلمين ٥ (مثورك - ٢)

د بے دراصلاح کر ہے تواس کا اجراللہ کے ذمرہے الله ظالمول كويب ندنهين كذا -

وركفرد كا ورجم لا تستنوى الحسنة وك السبكة النفي الميكارية كالمراس كافائده للجي تبايا كيا بهارشاد بها-نی اوردی رازمهی، نیک برناد سے بری کودفع کری بجرآب میں اور حس میں عداوت تھی وہ الیا ہوجا نے گاصیادل

بالنى مى حسن فاذا الذى بنيك وسيدعدا وة كاندولي عهيهم ومايلقها الوالذبين صبروأ

وما يلقُها الَّا دُوحظعنظيم وم التجده- ١٧)

کمزوروں ، نہتوں ،عورتوں درجوں بہا تھ اٹھانے سے رد کا کیا ہے ، عزدہ احد ای حب خالف نے حضرت مزدہ انسانیت کا لمحافظ کر کر ملینی کال کر بیبا اُن کھی حبب حضرت الودجانات کی لموار ان پر ٹری کو عورت زان دکھ کرفوراً روک دی اور

فرا يا كه بغير اسلام صلى الله عليه وسلم كالرشاد به كه عورتون براوار شطال جائد -بہی چیز تھی کر جہا در ایک فشکر کر رواز کرتے ہوئے مدیق اکر بننے نے کیدو الی تھی -

" و مجھوضیان نذکرنا معصوکا نہ وبنا - ال نہ جھیا نا بکسی کے اعضا ندکانیا ، بوڑھدل بچوں اور عور آوں کونسل کمرنا کھجور کے ورخشوں کو زمبانیا ، محبلط رورخشوں کو نہ کافتیا ، کھانے کے سواکسی بمری کائے باادیٹ کوز کا شنا ، نتیالا گذرایک قوم کے ورخشوں کو زمبانیا ، محبلط رورخشوں کو نہ کافتیا ، کھانے کے سواکسی بمری کائے باادیٹ کوز کا شنا ، نتیالا گذرایک قوم برسوكا جرونيا مبرر كرخالقا برل ينتي بوكى تم ال كون جليزا "

آل حضرت ملى الله عليه وسلم كا وستورتها كه يبلے اپنے نحالفين پر دولتِ اسلام بيش فراتے اوراگر۔ وستی منوبی [ وین کے سلسمیں زیروستی تہیں اس پرافنی نہوتے توجزہ کامطابہ کرنے کہ حکومت کے وفا دار بن جاؤ اور عداری ناکرد'اس کو



جی کوئی نہیں انتا تو آخری مرحله میں جنگ کی بات کرنے ، اسال م کا حکم ہے۔

لااکسالا فی اللہ بین اقدار تسلیم کر بینے کے بعد غیر سلول کو اسلامی حکومت ہیں وہی حقوق حاصل ہوتے جو سلانوں کے لئے ہیں اس کی نفییل کے لئے خاک

كى كتاب" اسلام كا نظام امن مطالعه كما ماك ـ

ر میں کا میں الیں اذیت ہے جوساد برقر پیش نے آنحفرت ملی الدولیہ وسلم کونہیں پہونجائی اور قبل کی کونسی سازش ہے میں انحضرت کا مل اوہ شریک نہیں رہے ، گرحیب مشیمیں آپ کر محرمہ میں فاتحانہ واضل ہوئے توکس شان ہے آپ نے فرایا ؛

ەن دخل دارا بى سفيان فىھىوا م*ن ومن اغلق* باب جرابوسفیان سے کھرم جا جاسے اس کو اس سے جرابے

مُحركا وروازه بندكري اسے امن سے جوخانه خداجی وائل فهوأمن ومن دخل المسجدفه وآمن

(جمع الغوائدصغ ٦٢ جلد۲) مرحائے اسےاس ہے ومن القي السلاح فهوا من رايضًا )

ادر در متھیار وال دے اسے اس اسے ۔ چناپخراس بربدرالدراعمل ہوا نقتے کہے بدرتمام سناد بد کمہ تعبہ میں جمع کئے گئے وہ آج اس تقین کے ساتھ آئے تھے کہ اسلام کی موار

الخيس مركز معاف نهبي كرے كى ، مُرسر در كاننات صلى الله عليه وسلم كے جب يه كلمات انہوں نے اپنے كانول سے شنے .

لاتشريب عيكم السوم لغفوالله نكيروه واحم أج كے ون تم بركوئى الامت نہيں اللہ تھيں معان

كريق ارثم الأحين بي -

كانما لنشوه امن القبول (مترح معانى الآلاء ص گویاوہ قبرت<sup>ی</sup> سے زندہ موکر نکل رہے ہیں ۔

نتنز حتم مون مح العدامن السلام كا قان ب كرجب ننز دب عائة تربير منال ندكرديا عائد.

وتنتاو للسم حنى لاتسكون فتند وبكون الدين لله ان سلے ٹاقت یک تقال کرونا اسٹمرکو کی فتنہ اقی زرہے

اوردین الله کے مع مور

النان كفالبكر ديني يزفا درسي جرب وجرايث كمون

چاد کی اجازت کی ہے ا جاں جاد ک اجازت دیگئ ہے دیاں مراحت موج دے۔

اذن للذين يفاتلون بانهم ظلعوا وإن الله جن لوگوں سے احق جنگ کی حاتی ہے ان کو اس نبایر جنگ کی احبازت دی جاتی ہے کدان برطلم کیا گیا ہے اور بشیک

على نصيره حريقة برالَّذين ٱخرجوا من ديارهم

بغيرحق الآان يقولوا ربنا الله

ت نكام كئے معض اتن إن بركده كتے تھے كرماداراللہ جب کسی پربیے جاملم و تعدی مو، اور بے دجرا بنے گھرسے بے گھرکیا جائے نودہ اپنی مدافست اور جوروتعدی کوختم کرنے کے لئے کیے ابقے بیریارنے کی می نہیں کرے گا جبکہ اسلام نے تبایا ہے کہ جواپنی مبان اپنی عرّت وارو یا اپنے ال کی حفاظت کے سلسہ میں کیا جائے تہیں ہے۔

كالمقصدالله تعالى عادت بي ركاوط فين والول كودفع كرنا ادر امرا لمعروف اور منى على المكرب يروگ ايسين كداگريم ان وگول كو دنيا بي حكومت با الذبي ان مكتّهم في الارض اقاموالصلولا و تو ياوك ناز پرهين - زيوة دي ادرنيك كام كرين كو

أنواالزكوة وامروابا لمعروف وتهوعن المنكر

اسیطرے دنیا ہے جنگ وجال کا خاتمہ انسانیت کا تحفظ اوران بوگوں کی حوصلافزانی کھی ہے جن کاربالعالمین سے حین تعلق ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ولولا دفع الله الناس بعضهم ربع ض لهار صوامع وبيع وصلأت ومساجل يذكوفيها اسعر (4-81) اللهكشيل

اگرا کے۔ ک دوسرہے سے دافست نرکز اقر راہوں کے عارت خا اوربيود ونصارى كيمعابا ورسلمانون كأسحدين في مجنزت الله كانام لياجاتا بصب دماديم جات -

كبين اور برك كامول سيمنع كرى -

ا اسلام مین خواه لیشنے کا حکم نہیں ہے، بکدا جازت مقصد کے تحت ہے جنائی جو رگ بنتہ دنساو د ومری حکومتول سے تعلقات کرمانہیں دیتے، مظالم نہیں ڈساتے، ان سے اورائی غیر کم کوشول سے تعلقات نوشگوار رکھے عائیں کے بوسلمن سے برمریکا زنیں - ذیل کی آیت میں اس کی مراحت موجود ہے اشاد ربانی ہے -

الشد تعالى تم كوان دكون كما تقداحمان وانصاف س لا يذله كمرا لله عن الذيبن لم يقاتلوكم في الين نہیں ردکتا جو دین محصالم میں تم سے نہیں افیانے اور تم ولع يخرجوكم من ديباركه ان تبرّوهم وتقسطوا كوتمهارك محرول سينهين كالمتقط الله تعالى انصاف كرف ايسهمان الله يحتب المقسطين -

انما ينبهكم الكعن اللاين فسأتلوكم فحالين واخوجوكهمن دبادكم وظا حوواعسلى انعواجكم ان نولوه مرومن بنولهم فاولئك همالظلمون (المتخنه ۲۰)

والول مع محبت ريضته بي -مرف ان وگوں سے تم کو دوئتی سے روگا ہے جو آہے دین ك بارك بي الري اورةم كوتمبارك كمون عنكاليس اور کلے نے داوں کی مرکزی عالیمیل سے دوستی کھیے گا وہ

مدوم بواكر غير سلم ممالك مي سے جوممالک محارب و مخالف كى حيثيت منہيں ركھتے ہيں - ان سے تعلقات خوشگوار رکھے بایک روا وارى السلام عابه بعد ونبائطم وتم ختم بوادر عدل ومسا وات كي حومت فائم بو اسلام بي بيبي رواواري ب ال كالمازه لكا امشى ب مارى تعالى كارشادى -

اليوم إحل لكم للقبيات وطعام الذين اوتسوا الكتاب حل مكروطعا مكم حل لهم والمحصلت، من المومنات والمحصنت من الذبين او توالكماب

اً عَنما ر- ٤ - لِعُ طلال چيز بعلال کِمی کُئی بې او رين کوکتاب دى كئى سے ان كا ذبي مكرحلال سے اور تنباط ذبحيران كوملال اوسلان بإرساعوتين ادر والمي كتاب بإرساعور نين صب تم النكو

ان کامعاوشہ دیرواس طرح سے کتم اِن کو بیری نبالہُ- ال نراعلانبه مرکاری کرو او پیفیبرطور میا ورحتیحض ایبان کے ساتھ

كفركيسه كاتواس كاعمل غارت موجائه كااوروه أخرت بس إعل مضاده پس رہے گا۔ كمن قبلكم إذا التبتيوهن إجورهن عصبين غيبوساغين ولامتغذى اخدان ومن يكغر بالإيمان فقل حبط عمله وهوفي الرّخرة من الخاسرين (١٤١).

والله لاقاتلن عن فرق بين الصلوة والزكوة

فاك الزكوة حق المالءالله لومنعوني عقالا

ان الله افترض عليه وصلاقة " توخذ من اغثيالهم

اسلام میں حیوت جھات کے ملئے نطعاً کوئی گنجائش منہیں ہے ، اہل کتا گا ذہبے اوران کی عور توں سے نشادی کی احازت غیر توہ دں ت تعلقات کی استنواری کی دلیل ہے ۔

ر متم سے پویچنے بیسی ان رسول زمرہ گئے کیا تھا کہ ہارا منصد خداے نیدس کو انسانوں کی نبدگی سے کال کرخدا بہتی پرلگانا ہے <sub>ا</sub>س سے کہ ساتھ انسان آدم وحواكي اولا د بين اورايك لمان إب سيم وفي كي وجر سيم بعائي جهائي بين-

اسلامی دیاست میں اس کا بورا لحاظ وایس ہے کرسادے انسانوں کو پیٹ جرکھانا ، سترویش اور ایوشاک کے بیے کہڑے اور رہنے بنے ادر کری مردی سے مجینے کے لئے گھرمبر ہوا مک بین کوئی موکا ، نشکا اور بے گھرنہ ہو اسجول کے بیے اس فدرانتظام اسلامی حکوت کا فرانید ہے۔ مخاجر ل اور معند ورول کے لئے تنظام میں غربولما ور مخاجوں کے لئے زکوۃ اور صدقات کی مذاہم کی گئی ہے اور اس کا دائگ مخاجر ل اور معند ورول کے لئے تنظام میں عرب نصاب بر صردری فرار دی گئی ہے، دعمت عالم سلی اللہ علیہ دیلم کی وفات کے دبیب ىھن قبائل سنے زکرۃ بند كرينے كا اراد وكميا ورخيفه رسول صديق اكبرخ كواس كى اطلاع ہوئى توآپ سنے اعلان فر**ۇ ي**كدا ليسے لوگوں كے نطاف تا وارخھا ما فرض بع، فاروق الخطم خنيع ض كباكه حوكمة العلام كالقراركة اب، نمازير ضاب روزه ركفتا اورص زكاة روكتاب، اس كفات فواركيب اتصانا ورمت موكا ،صدبق اكبرطنف جراب بي فرايا :

خدا کی تسم میں اس *سے جنگ کروں گا ج*ونماز اور زکڑہ میں فرق كريس كازكوة حق مال بعد وأكركوني المسمول مي عي دمسكاً تربخداس مد كخه پر اس سيحبگ كڍ ں گا -

لقاتلتهم على منعه (راين الصالحين مشرح) اسلام اسع بداشت نهير كرنا ك كدك ف خزاف ركه اوركونى ايرى ركر كربان دسه،اس كاحكم ب، خُدَمن اموالهم صِدقة تطهوهم وتزكيهم بها

تم الحکال سے صدفہ وصول کرے افیس ماک کر دا وراس کے وربعه سے إركن نباؤ -

مال والوں سے ایکے مخصوص نقم لی حباہے گی اور صابحت مندول پرچرشخن فرار پائیں گے تقتیم کی جاسے گی رحمن عالم صلیا لڈیٹلہ والم نے وایا۔ الشرينيان يرزكأة فرنش فراردى سيصبح الناكح الداروب سے ل بائے گا درا ق کے مختاج ل کو دی جائے گی ۔

وترة على فقرائهم \_ (رياض العالمين) نقدى برجاليسوال حصد فقراً وماكبن كابعه، مال نجارت كى تميت ركائى حلئے كى اورسالى پورا مونے سے بعد وهائى فى صدى غرباً كے لئے نكالا عبائے گا۔اس طرح زمین کی پیدا وار میں دسوال ورمبیاں حصیمسا کبن کے لئے منسوس سے سونا حیا ندی سے زیورات مبر کھی زکان فرض ہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

449 میں انداسلام کا بڑنا نون تھی ہے کہ اگر صوری مات کی وصولی اُور تقیم کے بعد بھی خدانخوات کھید لوگ فاقر سے ب<mark>ہ ا</mark> ور

میں ان کی صورت سے زیادہ غلریانقد قرم ہو نوخلیفہ وقت مالدان سے فاضل قرم سے کرمفسوں اور بھوکے مرنے والوں پر خرج م بھراُن تمام مور تول کو اسلام نے ناحاز فرار دیا ہے جن سے غریوں کا خون بچسا جاسکتا ہے جیسے سود ، ریثوت ،احتکار، اسران ' انسان میں انسان کا مسلام نے ناحاز فرار دیا ہے جن سے غریوں کا خون بچسا جاسکتا ہے جیسے سود ، ریثوت ،احتکار، اسران

اسلام کا معاشی نظام اُنتراکی نظام سے بہت بہتر ہے اور مفید ترکھی ساتھ ہی صنوط تھی ، زکوۃ ونکٹر اورصد قات نافلہ سے ملاوہ بھی بہت سارے حتوق ایک کے دوسرے پر رکھے گئے ہیں پیخنسی نکیت کو جاگز قرار ویا گیاہتے اکہ نوانا کی میں فرق نرائنے یائے اورانسال انسال باتی رہے جازرد كى صعن ميں لاكر كھڑا ندكيا جا تھے، مرنے كے بعد ميراف كا قانون سے كەمرنے والے كى دولت اورجا كدا دور تركيقيم مركى -

اسلام نے خرد رُو پودوں جیٹرں، درباؤں ، مندر کی مجھیوں وربز ہوں برکرئی یا بندی عابینہیں کی ہے اس طرح کی چیزوں ٹیکس ، محسول

ور اسلامی امن وا مان وا مان اور کون دسلامتی کے لئے جو قوانین بیں وہ ایسے بیں کدان کے اجد الم منی بیش وخون پری قانون امن وسلامتی اور جوری دکتی کے لئے کوئی راستر باتی نہیں رہ جاتا ہے، بیلے اسلام انسان کے دوں بر زیب کی را سے مکوت ا مُن كرة ہے عالم يكر اخوت و محبت كا دس دنيا ہے جفرق كى نشا ندى كرا ہے اوراس كى المبيت داول ميں جاكزين كرنے كى سى كرا ہے اجفوار سداور بطنی مذمن کرا ہے وٹ مار، غارت کری اور جوری وکتی کے تنا مج وعواقب پر دوشنی ڈاتنا ہے، نقند وف اواورموم آزاری کے لقصائن بنا ا ہے، اور مکارم اخلاق کی علیم ویاہے ۔

اس کے بعدجان کی ندر وقیت اوراس کی حفاظت ، قتل و توریزی کا مبال اوراس کی سزا، مد و وفصاص کے مسائل واحکام سب کی تفصیل بیان کرتا ہے، باطن وظا مروزن راستون ساندن کا انسانیت کوآداز دیا ہے - ارشاد رہانی ہے-

مِن جاؤں کو السّٰر نے حجرم نبایا ہے ان کوحّ کے سواکسی اور طرح ننل زمرو -

م پیتستواں کے ارسے میں تصاص فرص کیا گیا ، آواد آزاد کے بر اے اور غلام غلام کے بدے اور عورت عورت کے ب

اورتهارے واسطے تصاص میں ٹری زندگی ہے اسے قال مند

ولاتقتلواا لنفس التي حوم الله الآبالحق دىنى امرأئيل -٣٠) ۔ 'فائل کے لئے تصاص کا حکم دیا گیا وارشاد ہے

كتبءلبك والقصاص تى القتل الحوب العود العبد بالعبد والانتلى بالانتلى (بقره ٢٢٠)

تساص كو زندگى سے تعبير كيا اور قرآن نے تبايا -وتكهرنى القصاص حبلؤة بيااولى الالباب

ور ارمقتولین فاعدہ کے مطابق تصاص میں قاتی ہے قتل موجانے کے دید رات میں بیٹی ایٹ اگر کوئی وارث مقتول اس کو نباو بناكر ورى نضاخراب كرف كاس كرا جاب نواس كواختيار نهي واجائ كارشا دارى تعالى ب -

بيرجاس فيلدك بعدنيا دنى كريب تواس كصليخه دردناك

عداب ہے۔

(بقرو) تن كالمميت جنائى كني أوراس كفقصانات كاطرف اشاره كرك اعلان كباليا

ن (عتدى بعد ذائك فلدعداب البعر

ومن اجل ذالك كتبناعلى بنى اسراً بل اندحن

فتل نفسا بغسى لفش اونساد فىالارض فيكانما نستل الناس جبيعا ومن إحيا ها فيكانما إحيالان سجبيعا

انماجزأ الذبن يحاربون الله ورسوله وبيعون

فىالارض فساداً ان يقتلوا اويصلبوا ا ويقطع إيد بهمر

والطلهمون خلاف اوبنفوا من الدرض رايف

(المائده- ۵)

ادراسی سبت مم سنے نبی بر تکھ دیا کہ جو کوئی کسی ایک جان کو بلا ون مان کے اپنے مک میں نسا دکے متل کوئے ڈر کر اِس سب درگوں کو تل کرویا اور جس نے اس ایک ان کو زندہ رکھاتوگویا اس نےسب وگرں کوزندہ کروہا۔

فساواور فاكدزني كصلىلدى التدنعال كارشاد ب كدان كويجانسي دى حائي يا كيب المقدادرا كيب بإ دل كاث واسع عائي -ان کی سرا جوا شدادراس سے ربول سے اطراق بر اور مک میں ف دیجاتے میں بہے کرو ہمل کئے جائیں پایھانسی برطرھائے ٹیل يا ان كے افغ اور باؤں كاتے جائيں يا شهر دركر و تھے حاش -

چرک منزایتخریز کی ہے کہ اس سے دونوں اقد گٹوں سے کاٹ ڈوا سے جائیں۔

اوريورى كريف والامرد اورجورى كرف والى عورت ال كم الخل کو کاٹ ڈالو، ان کے کرتون کی منزاجی آئیبہہ سے اللہ کی طرف ہے، والسادق والسارقة فاقطعوا ايبديهما جزائم ككسيا

كمالامن الله (المائده- ٦)

حدود و نصاص میں تطعالی کی دعایت درست نہیں ہے ، جو می حرم کا مزکب موگا اس پرمقر د کرد ہ سنزامز نب ہوکر دہے گی ایک خز دمیہ خاتن كى مفارش بينى كريم سف بافروخة موكر فرايا تفاكر ضدائ قىم اگر محدًى لادى فاطمه تمي چورى كرسكى تواس كا إعظى شريب كم مطابق كالا

بعقت و مسكاما من كى باربلداس سے بھي كھيز إد دقيمت عفت و عسمت اورباك دامنى كى ہے - اسلام بين اس كى حفاظت عقت و مسك كا بام من اسلام نے مام ديا - كا بھي بوراسان فرائم كيا گيا اورخلاف درزى برسخت سزاتجويز كى كمئى ہے ، اسلام نے تعمم ديا -تم لینے بے باہول اور غلاموں اور لوٹر لوں کا عز مکاج کے لائن مول محاح كر دواگر وهملس موں كے نواللہ لعالیٰ لينے فعل

ان كومالدارشا دسے كا ۔

وانتحواالايا مى منكهروالصالحيين مس عبادكم وأماركم ان يكونوا فقراك يغنسهم اللهمن قضله (ند-۱۲)

مکاح ایک عبادت ہے اور زن وشو کی زندگی مجت دیبار کی زندگی ہے

ومن آياته ان خلق لكعرمن الفسكم از واجسًا لنسكنوا البها وجعل بينكرمودة ورحمنر

( روم - ۲۰)

اس کی نشاینوں میں سے بہت کہاس نے تھارے تہاری ہتی مے سے جواسے بنائے اکتم ان کے پاس جین کرو اور اس نے تم دونوں کے درمیان اس میں بیار اور مرانی رکھ دی ہے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



میں کوجونسی خلط طور دنیا ندار کرنے کہ سمی کرنے کا اسلام ہیں اس سے سے سخت سنراہیے ۔ عبار بیٹی گواٹ پیش شرکرنے کی صورت میں واس

چروگ پک مائن دای ورن کوتهت لگائیں بھرنہ لائیں جارم دکوا تو ان کو اسی درے لگا دُء اور کیھی ان کی کول گراہی قبول ذکرہ۔

والبذين يرصون الحصئت تسعر لعربيا توابادلعة سنهل فاجلومهم ثمانين جلدة ولاتقبلوامهم شهادة ابدا، (نسه)

زنا سے بیجنے کی جو مدہریں بتانی گئی ہیں اگر کوئی اس کے بام جود زنا کا مرکب ہوگا ، توفیرشادی شدہ کوسو دُرّے ملائے عابیس گے ادر

نّادى *نْدە كوىنگەتاركى*يا ج*ا ئىچگا* ،

ز اكر سفه دالى عورت اورمرد إن دو زن مي سے مبراليب كوسوسوور عداده ادرتم كوان بإشركامكم حلاسف مين ترس زا سف إن ، اگرم الله ربا مرتباست كم ون يا بان رکھتے ہو، اوران ک مزاملانوں کی ایک جاعت دیکھے۔

الزانية والزانى فاجلوواكل واحسد منهما مألة جلدة ولانتا خذكم بهما لأفترنى دبين اللهوات كسننع تسومشون بالله واليوم الآخروبيشهد عذابهما طآئفته من المومشين (نور-١)

. اس نظام می تعلیم و تربت بریسی کانی زور دیا گیا ہے ،حدیث میں عگر عگر علم کی نضیلت اور ترغیب ہے قرآن پاک کی الین تعلیمہ و تربت ا سيم وتربيك ايت بدازل بوئب ان كالعلق جرنيطيم سے بنو دسروركائنان صلى للمعليدولم بغول نے المحالم ماصل بين

کے ہے ذراتے رہے ا

كى بنى ، حصرت جرى عليه السلام نے اپنى بىلى أمد برآپ كوٹر صنا سكھا يا ، اور حب كر آپ نے قرآنى آيات كى تلاوت منبي كى وہ بار بازلاق

إقرأماسم دبك الذى خلق خلق الانسبان من علق إ (العلق)

تر آن ایک میں علم کی فضیلت کے سلسار میں ارتباد ہے:۔ هل ليتنوى الذين يعلمون والذبين لايعلمون

> كهبن ترغيه كلي پيلواختيار كيا گيا اور فزايا گيا -ومااوتيت مرمن العلم الدقليلا زیادتی علم کے لیے دعا کا حکم دیا گیا ارشا دہ کا۔ قلُ ربّ زد نی علما (طه-۲)

ا پنے دب کے ام سے پڑھ جوسب کا پیدا کرنے والا ہے، انسان کو جے ہوئے ابوسے نبایا -كيا تمحمداك (المرعلم) اورب كجدرا برموت مي

مُوبِهِت تصورًاعلم وما كما ہے

اً ب كبين كرب مراحظم مين زبادتي عطافرادي

على كا وروقىميت ،على واول كى منزلت كے سلسمين ني كريم صلى الله عليه وسلم ف فروايا : ا بما نقربالله تعالی کے نزدیک ہزادعا بدسے انفل ہے فقبد واحد إ فضل عندالله من الف عامل (مشكوة)

رحمت عالم صلی الله علیه وسلم نے ایک مرتبرارشا و فرما یا که طلبر کی روشنا کی شهراً کے خون سے زیاد دقیمتی ہے جمعی فرند است میں میں یے رونے زمین کی ساری چیزی دماکتی ہیں حتی کم مجیلیاں بانی کے اندر ان سے لیے دعاکرتی ہیں ایکی ارشاد فرایا مل کا مان کرہ ہرروور کے بیے فرخ سے اور حیال سے اور جیے عمکن ہوعل طلب کرور

دنيا بين علم كا ذُون سرور كانتات صلى للدعليه وسلم كى رغيب كالتيجر ب ابتدا بين ملان بي سيعلوم وفنون كا جرميا يهيلا اور دنيا

كى دوسرى قوموں ميں كلم ونن كا شون بيدا ہوا، سأمن وطسفه كاكوئي شعباريا نہيں ہے يومسلاؤل كا دمن منت نه ہو۔

اِ خلاق واعمال کی پاکیزگی میشت عالم صلی تدعید برقم نے جال زندگی کے دوسرے شعید جات کو سنوادا ، دہیں آپ نے اخلاق د اعمال کی باکیزگی اعمال کی بیندی واکمة گیر رامی کافئر تھے ہیں اُن ساز میں ایک میں است اعمال کی بندی ویاکیزگی ریمی کافی توج دی اورب وافعه سے که اعمال واخلاق برج توج اسلام

وى بيمين وه مرجود نبين، غرجدت ومين ال تعيمات كالمولت مبدب ن كيس.

أن حصرت صلى الشرعليه والم كم تتعلق قرآن كريم سف اعلان كميا -

إشَّتْ تعلى خلق عظيدم (القلم ١١) بیشک آپ بڑے خکتی پربیدا ہوئے ہیں

ٔ انخفزت صلی النَّرملیہ ولِمَّم کی بوری ذٰندگ اخلاق وصلاقت کانمونه کتی اوراسلَّم کی اثنا عست بیں ایپ کی صداقت اور آپ کے اخلاق ہ

اعمال کوٹرا دخل ہے آپ کے متعلق ارشاد خدا وزری ہے۔

ىقى جاً كىم دسول من الغشكى عزيزعليه ميا

تمي ستبارك إلى اكدرسول آيا بجس ستمكم عنتمر حرليص عيكم بالكومنين رقف رحيمر تكليف بيرتجني سبع وه امبر محارى سداور تمهارى محبلاني ببت چاہنے والاہ أورابال اور بہایت فیق أورمران

اس اُنت کو اس کاخصوصی مشرف ماصل ہے کہ وہ میلنے بنا کر کھیے گئی ہے ، اس است سے معلومیں ایشا درا بنی ہے ۔

كنتعرخير امة اخرجت للناس تامرون جوامتیں عالم عی تعجی گئیں ان میں تم سب سے بہتر ہو، بالمعروف وشهوك عن المنكر (آل عران-١٢)

اعجے کاموں کا حکم کرتے ہوا در کیے کاموں سے دو کتے ہو، اً ت حصرت صلی الله علیه وسلم نے کپنے تعن صراحت نرا کی ہے۔

إنما بعثت لا يمم مكارم الدخلاق (مسكرة) يس اس سنت بيمي كما مول كدمكاد م اخلاق كوكل كور -

زندگی کے مختلف مراحل ہونے ہیں ،اسلام سنے ہرمرحلومیں اس کا بدرا بدرا لحظ رکھاہتے ہمتن اوب پر زور و باہے اوراح ام واکرام کی آکیدی ہے۔

www.KitaboSunnat.com



و السلام الراب السول على الضلوة والسلام

## مولوى مُحتدصالح

ئيك چورىينى بماند بايزيد

گراصحابِ کرام کے حالات پرنظر ڈالنے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ بھارے اور ان کے اعمال و افعال میں کیانسبٹ ہے اور اُن کوخدا ورسول کے سابھ کس درجہ کاعشق تھا اور ہم کوکتنا!

مسلما نو اِصحابرُام وہ لوگ تصحیٰ کی افضلیت پر رسول انڈیطیہ وسلم نے خود گو اہی دی سبے ۔ چنانچہ وہمی سنے مستندِ فردوسس میں ذکرکیا سبے :

عَنْ اَنْ مَالَ قَالَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ وَلَا يَجِدُ تَلَبَّ اتَّقُلُ مِنْ قُلُوبِ اَصْحَالِيْ وَلِذَ الِكَ اخْتَارُهُ مُونَجَعَلَهُمُ صِحَابًا فَسَا اسْتَحْسَنُوْ افَهُوعِتْ وَ اللهِ حَسَنُ وَ مَا اسْتَغْبَكُوا فَهُوعِثُ وَاللهِ قَبِيهُمٌ -

ینی فرا بارسول انڈھلی انڈھلیدوسلم نے کہ انڈ تعالیٰ نے کوئی قلب میرسے صحابت خلوب سے زبادہ پاکیزہ نہیں دیکھا۔اس سیے ان کومیری صحابیت کے لیے پیندفر ما با جو کچہ وہ اچھا تھیں وہ انڈ تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہے اور جو بُراسم جیبی وہ انڈ تعالیٰ کے نزدیک مُراے ۔

غز من صحابر کام کے دلوں میں صفور علیہ الصافوۃ والسلام کی بڑی تگت تھی اور و ہ آپ سے اواب کی رعابیت رکھتے تھے ہا وجود اس کے اگر کسی سے مقتضائے بشریت یا سادگی سے کوئی ایسی حرکت ہو حاتی جس میں ہے اوبی کا ثنائبہ ہوتا تو ساتھ ہی کلام اللی میں تنبیدا درزج و قوینے نازل ہوتی جس سے سب متنبۃ اور ہوست بیار ہوجاتے بغرض رسول الشصلی الشعبیہ وسلم کی زندگی میں اصحاب کرائے

بم أب كا تعظيم وكريم اس قدرجا گزبن في كه رسول التوصلي الشعلبه وآلم وسلم سے رُوبر و بات مذكر سكتے تقع اور أر ان و پيدوريا فت ز ہوتا تو کئی ونون کک ضاموش رہتے اور موقع کے منتظر رہتے ۔ یاکسی بروی کی فکر میں رہتے کہ دہ اگر رسول اللہ صلی اللہ دسم سے کچھ بُونِعِ ادريهم استنفاده كرير كبيز مكه وه حضو علب الصالوة والسلام كي تغليم واجلال كم باعث خود دريافت نركر يتكفة تص إدر محلس شريين مين أكر بيطيخة نويائكل بيعس وحركت سرنيعي بيك بيبينه رست كمنبي نكاه الثما كرحبي حضور علبيدا لصلوة والسلام كيطرف مزويكتيه

صحابر کرام کے آداب کما منینی تحریر میں ہنیں آسکتے کیز کمدادب ایک کیفیت قبی کا نام سے جس سے متلف اقسام کے آثار و افعال طهور میں آتے ہیں۔ اس کو بیان کرنا امکان سے خارج ہے ۔ گر حید آثار ارتفام کیے جاتے ہیں جن کی عرض بر ہے کرمسلمان ان محفزات كى كىغىبىت قلبى كوميش نِظر ركھ كراس قىم كى كىنىت قلبى حاصل كرنے كى كومشىش كريں۔

صدیق اکسر شرکاطر کتی اوب رسول صلی الترعلیرولم مردی ہے داری میں سل بن سعد ساعدی رضی الله عندسے صدیق اللہ عندسے م مردی ہے کہ ایک روزرسول اللہ صلی الترعلیم ولی مردی ہے کہ ایک روزرسول اللہ صلی اللہ علیہ وساتھ بید بنی عرو بن موت بی ممل کرانے کے واسط تشریعیت سلے عب نماز کا وقت ہوا تومون نے صدیق اکبردسی احد عندے پوچ کرا قامت كهى -اورامخوں نے امامت كى -اس وصد ميں حضورعليه الصالوۃ والمسلام سجى تشرليب فرما ہو گئے اورصعت ميں قيام فرمايا يعب إيون ن حضور عليه الصلوة والسلام كو ديجها نودشك وين التي السغوض سن كه صديق اكبر رضى الله عنه نجر دار بوجائيس كمو مكر أن كي عادت متى كرنماز مين كسى طرف أز ديكھتے تھے وحب صديق اكبروضى الله عند نے دسك كى اواز سنى تو گوسٹ د جشم سے ويكھا كر مفورعليه الصلوة والسلام تشرليت فرابي لهذا بيجيج شخة كا فصدكها -اسس بيصفورعليه الصلوة والسلام ني اشاره فرما يا كرايني ہى توكىرى قابم رہو يصدين اكبررضى الله عندنے دونو با تقداشھائے ۔ اوراس نوازش پر كەحضور عليد الصلوة والمسلام نے مجھے المسك تعكم فرايا - الله تعالى كاستفكريه اواكبا اور تيهي بهث كرصعت مين كارس بوسكة أوررسول الله صلى الله عليه وسلم آسك رشع -مب نمازے فارغ بُوئے تو فرمایا کہ اسے ابو بکر اِ حب میں خو تمھیں حکم کرچکا تھا تو نم کو اپنی جگہ پر کھڑے رہنے سے کون جیز ا نع مُونِي تقى - عرض كِما : بارسول الشصلي الشيعليه وسلم! ابن قما فه كا بنيا اس لابق مندس كم" أَنْ يَصَلَ قَ سَينَ يَدَيُ مَ سُوْلِ اللهِ حسكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَرَ "رسول الله على الله عليه وسلم مع اسك بره رنماز برهائد.

اب بهال گهری نظری حزورت ہے کہ با وجو ویکہ رسول النه صلی الله علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عند کو سیجھے من فرايا ممن المرأن سه اتخال من موسكا عالانكه الله تمالي سورة مشرركوع المين أرشا وفروانا سهد،

قَعْمَا الشَّكُو الرَّسُولُ غَنْدُونُهُ وَمَا نَهَا سِكُوْعَتُ فَ فَانْتَهَوْ البعن اور وَكُم دِن ثم كورمولِ تواكس كوقبول كرو. اورجس سجز سے منع کریں اس سے بازر ہو۔ اِسس انکار کی سکمت حضرت علی کرم الله وجه و کے حال میں بالتفعیل کھی گئی ہے۔ *كنزالعاً ل ميں موی ہے*؛ قَالَ ابْنُ الْاَعْدَا فِيْ مُ دِى اَنَّ اَعْرَابِيَّا جَاءَ اِلْى اَبِيْ مَبَكِدُ فَقَالَ اَنْتَخَلِيْفَةُ سَ سُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ تَالَ لاَ ثَالَ فَهَا انْتَ فَالَ الْحَالِفَةُ مُ لِعُدَهُ لين ايك اعرابي حفرت ابوبكر صدیق رصنی انشیمندی خدمسنت میں حاخر ہو کر کئے دگا کہ آپ رسول انشرصلی انشیعلبروسلم سے خلیفر ہیں ؟ آپ نے فر مایا ؛ نہیں۔

مربيا بو ؟ آپ نے فرما يا كرميں رسول التيسلى التّدعليه وسلم كے لبعد خالفه جو ل-

. جربری نےصعاح میں کھھا ہے کہ خالفہ اس نخص کو کتے ہیں جکسی گھرکے سب لوگوں میں ابسا ہوجس میں کچیے خیز ہو بچا کھی خالیم كوكتي بين صديق أكبرضي الله عندكوا دب ن اجازت نه دى كه اپنے آپ كواس لفظ كامصدا تى محصير ـ إس ليے اُس كواليك طورس بدلا

جس میں ما د مغلافت باقی رہے اوراد ب مجمی ہاتھ سے نرمائے حالا تکرآپ کی خلافت امادیث صحیحہ سے صراحة گئا ہت ہے۔

جا ئے غورہے كر حب حفرت صديق اكبر رضى اللہ تعالى عندا ہے آپ كو حضور عليه الصلاة والسلام سے خليف كئے بہتا مل كرتے بب ' 'زاب ان لوگوں کوکیا کہیں جرکمال فحزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم *نے سانتھ بالبری* اور بھافی مُپنے کی نسبت سکاتے ہیں معلوم نہیں

كداس برابرى سے اُن كامقصبودكيا ہے۔ اگر اُن كواپنى فضيلت ظاہر زامنطور ہے تو وہ خصوصيات حضور كهاں ويرہ، جو نه كسي

نبي مرل كونصيب بُوبُي ا در ندكسي فرت تُهمقرب كومليس -کافران دیدند احب مد را کبشب

این نے دانند کہ آل شق الفت سر گرنصورت اُدمی انساں بُرے

احمد و بو سجل خود کیکساں گبرے

افسوس ان توگون کواننی سمجھ نہیں کہ م

در محفلے کم خورت بیداندر شارِ درہ سست نود را بزرگ دیدن سنت برط ادب نبات به

ایک و نعیصرت ابر کمرصد بن رضی امنز عند کے والد ابو قمافر نے حضرت الوكرصير في كاابينے باب كو انحضرت تنظم الترك مالت ميں رسول الشصلي الله عليه و الم كي شان ميں كوئي کی گساخی کرنے کے سبب طمانحیب مارنا ناشائسند کلمہ سنسے نکالا۔ اس پر حضرت او کمرصدیق رضی انڈینس نے فوراً ان کے مندیر لما نیکسینے مارا -رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دریا فت کیا توعرض کیا : یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اس دقت مبرے پاس طوار نتھی ور زابسی تمتاخی پراسس کی گردن اڑا دیتا ۔ اسی وقت آپ کی شان میں برآیت نا زل ہوئی : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْأَخِسِرِ يُوا ذُوْنَ مَنْ حَالَةً اللَّهَ وَسَهُوْلَهُ وَكُوكَا نُواْ ابَآءَ هُدُ وَالنَّاءَ هُدُوا خُوَانَهُ وَاخْوَانَهُ وَعَشِينُ زَيْهُ مُواُولِينِكَ كَتَبِّ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْسَمَانَ وَاَسَّدَهُ مُعِرُوحٍ مِّنْكُ وَوَيُدُخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْوِي مِنْ تَكْتِهَا لَاَ نَهُرُ خَلِدِينَ فِيْهَا وَرَضِي اللهُ عَنْهُ وَرَضُوا عَتْهُ لا أولايك حِزْبَ الله لا ألاّ إنَّ حِزْبَ اللهِ هُ عُرالُمُ فَلِحُوْسَ اللهِ عَلْمُ وَالْمُ اللهِ عَتْهُ لا أولايك عِزْبَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ تونہ پائے گا ان لوگوں کو جولفین رکھتے ہیں اللہ اور روزِ آخرت برکہ دُوہ البسوں سے دوستی کربر جرمخالف ہو<sup>سے</sup> الترك اوراس كے رسول كے گو وُر ان كے إپ ہوں يا ان كے بيٹے يا ان كے بھائى ہوں يا ان كے



کنے کے بہی ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور اُن کی ٹا ٹبدکی اسٹے فیصفان غیبی سے اور اُن کو واخل فوائے گا لیسے باغوں میں کرمہتی ہیں ان کے نیبے نہری مہشیہ وہیں رہیں گے۔ انڈان سے راضی اوروہ اس

سے داختی۔ بیخدا کی نشکرہ پے خبر دار ہوجا واللہ کا نشکر وہی فلاح یا نے والے ہیں۔

و کھیے اس آیت مبارک سے حضرت صدیقِ اکر رضی اللہ عنہ کیکسی شان پائی جاتی ہے۔

مضرت الوبكروشي التدعنه في منبر مردسول التدمانية من مبير من الوكر من الدعنة أغاز خلافت بين منبرية من منبر الوبكروشي التدعنه في منبر مردسول التدمانية منبير من منبير كرخليد و بيضائط تومنبر كرجس ورجع پر رسول التدميل الترسي

كى حب كم يربع بيناخلاف اوب سسبها عيدوس مبيج كرضيدا لقانوما ياكرته منظ مفرت ابو برصديق رضی النّدعند اس سے نیچ کے درجے پر بیٹیٹے کہ عظر بجائے بزرگاں نشستن خطا است

بچر حب مضرت عروضی الله عندنے اپنے ابام خلافت میں اسی منبر ریا بیٹو کر خطبہ دینا چاہا تواس درجہ سے ہجی نیچے کے در ہے پر بييض كيونكدان كونزويك مقام رسول الشرصلي الشعلبية وسلم كاوب سك سا تضغيف رسول الشرصلي الشعليه والمرك مقام كااوب

> از خدا خوامم توفيقِ ادسب بداوب محروم ماند از فضل ر سبب

حضرت عرضطاب رصنی الله عند کا طریق ادب رسول صلی الله علیه ولم مکان کی حیت پرایک پرناله تعالیک روز حفرت عررضی المذعنه شخیر مین ہوئے مسجد کو مبارہ سے منصح ب اس پر نالے کے قربیب پہنچے اتفاق سے اس دن حفرت عباس رصی الله عند کے گھردومرغ ذبح کیے مبارہ نے بکا یک ان کا خون اس پرنا لیے سے ٹیریکا ادر اس کے چند قطرے عرضطا ب رضی المنْرعنہ کے کپڑوں پر پڑگئے آپ نے اس پر نانے کے اکھاڑ ڈالنے کا عکم صاور فرمایا لوگوںنے فورآ اس پر نائے کو اکھاڑ دیا اور آپ گھروالیں آگرووسرے کیڑے بہن کرمسجد میں تشرافیٹ لائے اوا نے نمازے بعد *حفرت عب*اس رضی الڈ عنہ آ پ کے پاس أكر كين ننكح بالمير المومنين إخداكي قسم اس پرناك كوجے آب سے اكھا ڈوالا ہے دسول السُّصلي السُّعليد وسلم سنے است دست مبارک سے اس تکبر مکا یا نتھا۔ حضرت عرصٰی المتّرعنہ بیس کرنہا بیت صفطرب اور برلیٹان مُوٹے نتھوڑی دبر کے بعد آپ نے عباس صفی اللہ عنه كوفرايا كرام عبامس إمبن كم قسم وتيا بُول كرائ بيرميرك كنده ير ركدكراس بزناك كومبيا حضور عليه الصلوة والسام نے نگا پانھااسی مگر پر لگادو۔ چیانچ خفرت عباس رضی املاعنہ نے حفرت عرفارون رضی اللہ عنہ کی درخواست پر اس کو ہیل علّہ پر

ويكيصة مفرنت عراور حفرنت عبامس رصني الله عنهاسح ول مين حضور عليه الصلوة والسلام كي كس قدر عظمت اورعزت تتي.

41 Z

سری تولارسون الله ی الله سیرو م موسد مربات الله شرافیت کے طواف کرنے سے مقابلے میں جوعبادت میں داخل ہے دیکھیے حفرت عثمان رصنی الله تعالیٰ عنہ نے بہت الله شرافیت سے طواف کرنے سے مقابلے میں جوعبادت میں داخل ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے رعابیت ا دب کو افضل مبانا ·

سور جبه سوه و سوم سور ما السلام كي المسلام كي عبادت من عبادت من المسلام كي من السلام كي من المسلام كي من السلام كي من المسلام كي المسلوم كي المسلام كي المسلوم كي

اسی طرح صفور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد صحابر ام اور تا بعین عظام صفور علیہ الصلاۃ والسلام کی معقان اسی طرح صفور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد صحابر ام اور تا بعین عظام صفور علیہ الصلاۃ والسلام کے ویکن اور آپ کا اوب عموظ ارکھتے تھے کنزا لعال میں صفرت عثمان بن عقان صدیت اور کلام کے ذکر کے وقت آپ کی تعظیم و تو اور آپ کا اوب عمول اور میرے نکاح میں رسول الله علیہ وسلم نے رضی اللہ عند معلیہ وسلم کے دست مبارک اپنی ورصاح زادیاں یکے بعد دیگرے وی بین اور میں نے حب سے اپنا دا بہنا ہا تھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک اپنی ورصاح زادیاں یکے بعد دیگرے وی بین اور میں نے حب سے اپنا دا بہنا ہا تھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک سے ملایا ہے اُس ون سے میں نے اپنی شرم کا دکری میں میں شہورا۔ (کیمیا کے سعاد سے)

ادب کا بیرده مرتبر تنظی ہے جس پر شخص محلف نہیں ملکہ بیصرف حضرت عثمان رصٰی اللّٰم عند کا ہی حصّہ نمیا انسس کی حقیقت یہ ہے کہ حدبیث شریعت میں آیا ہے:

وَإِذَا اَتَّى الْخَسَلَاءَ فَلَا يَمُسُ ذُكَّرُهُ بِيمِيْنِهِ وَلَا يَسَمَثَنَهُ بِيمِينِهِ-

يعنى حب كوئى بإخائے جائے نو دائيں ہانھ سے اپنی شرمگاہ كو نہ جُيُوٹے نه اس سے نجاست پونچھے۔

بِخُلاَءِ ﴾ وَمَا كَانَ مِنْ اَذَّى -بِهِ بِإِبِ رسول الشّصلي الشّعليه وسلم كا وابان إنته وضوكرنے اور كھانے كے ليے نساء اوراً پ كا بابان إنته بإخار بين فوهيلاً يعني جناب رسول الشّصلي الشّعليه وسلم كا وابان إنته وضوكرنے اور كھانے كے ليے نساء اوراً پ كا بابان إنته بإخار بين

استعال کرنے اور مرکمردہ چیز سے لیے تھا۔ ان حدیثوں سے تابت ہے کہ دائیں ہانٹے کو ہائیں ہانٹے پراس قدر ہرتری ہے کہ پاخانہ وغیرہ کی مالت میں اسے کمروہ وغیں اشیاء کو چھونے سے بچاپا جائے۔ اور اس خدمت کے لیے صرف بائیں ہاتھ کو منصوص کر لیا جائے۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

من بیابت کی بنا پرکدان کا با تھ ایک مرتبر جناب رسول النه صلی الله علیہ وسلم کے مبارک با تھ سے چُو چکا ہے۔ اُکس کے شرف کواس قدر وسیع اور عام کرلیا کرخلا وغیرہ کی حالت بیس بھی مت العراسس سے مس ذکر زکیا ربینی وائیں ہا تھ کی جو فضیلت حالت بغلا بیری میں ذکر رسیے مانع تھی۔ وہ رسول النه صلی الله علیہ والم کے اِنتھ کے چُونے کے باعث اِس قدر وسیع کرلی کرنی خلا ، کی حالت میں معلی اسے متع کیا ہے کہ وہ بائیں سے سمی اس سے متع ذکر گوارا زکیا۔ یا گور محموکہ اگر شرع نے وائیں ہا نئہ سے میں ذکر کرنے سے اس لیے منع کیا ہے کہ وہ بائیں سے اشرف ہے۔ توصفرت عثمان رضی الله عند اس کے عدم میں ذکر کی علت بجائے اس کے دایاں ہونے کے اِس امرکو قرار دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتھ کے ساتھ حُپُوچکا ہے۔ فافہم۔

اب ایک اور بہلو پر نظر کرنی جاہیے ۔ لینی اگر اسس ہاتھ بیل کسی قسم کی برکت پیدا ہوگئی تھی تو شرمنگا ہ میں کون سی برائی رکھی تھی ، عب کودہ متبرک ہاتھ نگانا خدموم بمجھا گیا۔ حالا کمہ احادیث وآثار سے مفرح ہے کہ دہ بھی ایک عضو ہے شل اور اعضاد سے ۔ چنا نحب ہے۔ حدیث شراعیت میں ہے ،

- عَنْ قَيْسِ بُنِ طُلُقٍ اَنَّ اَ بَا كُلُهُ حَدَّ ثَهُ اَنَّ مَ جُلَّا سَالَ مَ سُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ عَنُ مَجُلٍ مَتَّ ذُكْرَهُ اَيَتَوَضَّومُ قَالَ هَلُ هُوَ إِلَّا بِضَعَةٌ مِنْ جَسَدِكَ.

یعنی مو کما اما م محدمین قبیس بن طلق رضی اللهٔ عندست مروی سبت کرکسی نے رسول الله علی وسل الله علیه وسلم سے پوچھا کرکیا اکرا تناسل کے چھوٹے سے وضو ٹوٹٹا ہے۔ فرمایا وہ نوایک ٹیڑا ہے تیرے حبم کا۔

٣ - عَنْ عَلِيِّ ابْنُ الْحِلْلِبِ قَالُ صَالُيا لِي السَّاهُ ٱصَّنِّ ٱوْ ٱفْقُ ٱوْ ٱذْكُونَى ْ ـ

لیعنی موطا امام محدیب مروی سے کرعلی رصنی اللہ عنہ نے فوا باکہ مجھے کچھ پر وانہیں کہ ذکر کومس کروں یا ناک کو یا کان کو بعنی ان تمام اعضاء کے جیمُونے کا ایک ہی حکم ہے ۔

٣- عَنْ ابْرَاهِبِ يُمُرَّانَّ ابْنَ مَسْمُعُوْدٍ شُئِلَ عَنِ الْوُصُوْءِ مَنْ مَسَّ السَّذَكُ كَدَفَعَالَ إِنْ كَاتَ الْكِرَابُونَاهِبِ يُمُرَّانَ ابْنَ مَسْمُعُوْدٍ شُئِلَ عَنِ الْوُصُوْءِ مَنْ مَسَّ السَّذَكُ كَدَفَعَالَ إِنْ كَاتَ

یعنی موطا امام محدمیں ابرا ہم رصنی النُّرعنہ سے مروی ہے کہ کسی نے ان مسعو د رصٰی الشّرعنہ سے گہر چھا کہ مس ذکر سے وضو کو ثنا ہے یا نہیں کہا اگر وہنجس ہے تو اس کو کا شائوال ۔

الحاصل سندعاً بول ومبازی حالت سے سوا دیگیرهالت میں مس ذکر بیں کوئی کراہت نہیں۔البند اگر کراہت ہے تو طبعی ہے۔ پھراس کراہت طبعی کواوب نے وہاں اس درجہ بڑھا یا کہ مشابہ بلکہ زبا دہ کراہت مترعی سے کر دبا جس کی وجہ حضرت عثمان رحنی اللہ عنہ عربھراس فعل سے بیچے رہے۔

اس سے معلیم ہُواکہ ادب ایک البسی چیز سبے کم اپنا پورااٹر کرنے میں مزمتنظر امر سبے نرفتماج نظیر۔ بکر اہلِ ایمان میں وُد ایک قوت راسخہ سبے حب کوخاص ایمان سے ساتھ تعلق سبے اور اکسس کا منشاعظمن وقوت اُس شخص یا اُس چیز کی ہے جس کے ایک ادب کرنے والا اپنے کوکم درجہ اور ذلیل سمجتا ہے۔ و صلح نامر تکھا جورسول الشصلي الشعليدوسلم كے اور كفّار كے درميان حديديك ون تھراتھا جس ميں بيعبارت تھي:

هَٰذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْتِ لِي مُلْحَتَّمَذُ مُّ مُولُ اللهِ-

تومشركوں نے كها كد نفظ دسكول الله نه كلمعوكيونكه أكررسالت مستم ہونى توجير الله في كياتھى اس پررسول الشصلي الته عليه وستم نے حفرت على كرم الله وجهز مع في الكراس لفظ كومثا دو-النهور في غرض كياكم بين وه تنخص نهبر، بهول جواس لفظ كومث مسكول -لهذا حضور عليه الصَّلَوة والسلام في خوداً س كوافي الصح ما يا -

اب بها نِ يعمَّنْ نظر كُضرورت سيم كمه با وجود كير رسول الشُّرصلي الشُّرعليدوسلم سنة حضرت على كرَّم الشَّد وجهد كولفظ سول اللَّه مثانے كالمرفرما يا تصامگران ست امنشال مز ہوسكاما لاكدافته تعالى سورة حشر ركوع البين ارشا و فرما يا سب، وَمَآ اللَّهُ مُوالرَّيْهُ وَلِ فَخَذُ وَهُ وَمِهَا نَهِلْكُمُ وَعَنْهُ فَالْبَنَّهُ وَا-

بینی ادر جریهم دین تم کورسول، نوائس کوفبول کرو اور حس چیزیت منع کریں اُس سے بازر ہو۔

سورهٔ احزاب رکوع دین ارشا د فرمایا ہے:

وَمَسَاكَانَ لِمُوْمُسِنٍ وَلاَ مُوُمِسِنَةٍ إِذَا تَصَى اللَّهُ وَمَ سُوْلَهُ اَحْسُ ا اَنْ يَسَكُونَ لَهُمُ الُخِسيَانَةُ مِنُ ٱمُوهِ مِدُوكَ مَنُ يَعْصِ اللَّهَ وَمَا مُؤْلَهُ فَقَدُ صَٰ لَكَ صَٰ لَالاً مُتَّبِيبُنَّا ٥

بینیاور بیخ نهبرکسی ایما ندار مرد کا نرعورن کا یعب برفیصله کروے الله اوراس کا رسول کسی امرکا که اُن کو

رہے اختیار اپنے معاملہ کا - اور جس نے نا فرما نی کی اللہ اور اس سے رسول کی ۔ سوراہ مبولا صریح عُجُ ک کر-

ا منال امرنه بونے کی وجر؛ باں ایک تبدید ہونا ہے جس کے دفید کے لیے تعمق نظر در کارہے۔ وہ برہے کم ا س کانوا خیال ہی نہیں ہوسکتا کہ ان حض*ات سے عدوالعکم عل* میں آئے۔ وہ بھی کس موقع میں جبکہ خود اسمحضرت صلی اللہ علیہ وسکم بنفس نفیس رو بروشکم فربار ہے ہیں اور امس کا بھی انکار نہیں ہوسکتا کم اُن حضرات میں گویا سرّا بی کا مادہ ہی نہ تھا۔ اِمس سے بڑھ کر انقیا دکیا ہوکہ ایک اشارہ پر جان دبنااُن سے ساسف کوٹی بڑی بات نہ تھی۔ادر پرجی نہیں کہ سکتے کہ به عدول حکمی خلا ہے۔ مرضي خدا اوررسول تقي - بيونكه اكربه بات مهو تى توخو دحضور عليه الصلاة والسلام ان كو زحرونو بيخ فرما ويبت عبكه كو في آييت نازل بهوجا تى -ا سے لیے کر اُن حضرات کی تا دیب کالما ظرمبیش راز ببیش مرعی تھا۔ اس وجہ سے کہ وہ حضرات ایک عالم سے مقتداء ہونے ا دنیا کے بیے نمونہ بننے والے سے یفوض ان تمام امور پر نظر والنے سے پراٹیا نی ہوتی ہے۔ مگر بین کم بان اس طرح سے دفع ہوسیا گا كران حضرات كا پاس اوب جربيتي ول سے نضا - وُه كيمه البها با فروغ ننها كداس كے مفاہله ميں وہ عدول كُم كى قابلِ التفاسينم ہو كا-ا گرانسس مالت کوخیال کیجے پیشر طبکہ دل میں وقعت وعظت آنحضرت صلی الدعلیہ وسلم کا مل طور پر ہو۔ تومعلوم ہوگا کہ ان حضرات ۔ بیر کے دبوں کا اُس وقت کیاحال ہوگا۔ اُ وحرخو دمنیفس فعیس سبیدالمرسلین صلی انٹرعلیہ وسلم بالمواحبظم فرمارہے ہیں۔ اور ایک قاطیح

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتیہ



. • أنمبر ..... • ١٩٠

برون و اما دیث با وازبلند که در سی بین که خردار امر واجب الانقباد سے سرِئروانحواف نه ہونے پائے۔ اور اِد هراد ب کا دل پر اس قدر تسلّط ہے کرانٹیا ل کے لیے نربا تھ یاری دیتے ہیں نہ پائوں۔ آخران بزرگوں کواوب نے اس قدر مجبور کیا کرا تا تال امر ہوئی نہ سکا۔ اور انہوں نے وہی کیا جو مقتفائے اوب نضا۔ اب شخص سمجر سکتا ہے کہ حبب نقی قطعی کے مقابلہ ہیں آخراد ب ہی کی ترجیح مُونی تو دِبن ہیں اُس کوئس قدر باوقعت اور ضوری چر شمجہ نا چاہیے۔ سہ سف د اوب مجلم طاعتِ محمود طاعتِ بے اوب ندار د شود

حضرت علی رصنی الله عنه کانماز عصر کو آنخضرت صلی الله علیه ولم کی اطاعت کے باعث قصف کرنا

شغا قاهنی عیاص میں مردی سے کرجگ خیر کی والیسی میں منزل صہبا پر رسول الشرصلی الشعلید و کلم نے نما زعصرا وا فرائی اور حفرت علی رضی الشعنه جامت میں شال مذہو سکے تو آپ نے اسی وقت حفرت علی کڑم الشّروجہ و سے زانو نے مبادک پر سسر رکھ کر آرام فرمایا - چونکر حفرت علی رهنی الشّرعند نے نما زعصر نہیں پڑھی تھی اس سیلے اپنی آئکھوں سے دیکھتے دہے کہ نمازع عمر کا وقت گزرہا جوسب نمازوں سے افعنل ہے اور حس کی تاکید قرآن مجبد میں بشکرا رعطف فرمائی ،

حَافِظُواْ عَلَى الصَّلُوتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسُطْى - ﴿ سور و لِقَوْ رَكُوعَ ٣١) يعنى حفاظت كرواور نگاه ركونم نمازوں كو - اور نمازِ وسطىٰ لينى نمازِ عصر كو -

خذق کے دن تودرسول الله عليه وسلم نے نمازِ عصرے فوت ہوجائے پر کفار کے واسط ير بروعا فرمائی : حَبَسُوْنا عَنْ صَلَوٰةِ الْوُسُطِلَى صَلَوٰةِ الْعَصْرِ مِسَلَاء الله بَيُوْتَهُمْ مُ وَبُوْرَهُمْ مَا مُارُ [-

يعنى أن كفارىنى مكونما زوسطى سے يعنى نما زعمرسے روكا. الله تعالى ان كى فروں اور گووں كواك سے جرف ـ

با دجوداتنی تاکید کے مفرن علی کرتم الله وجدئ نے عمد اُنمازِ عصر کونزک کیا ، معن اس خیال سے کما گرمیں اَپینازانو ہلاؤں کا تو صفور علیا بصلوات و السلام بیار ہوسائیں سے اور آپ سے خواب میں خلل آبائے گا۔ للذا آپ نے محض حضرت صلی الله علیہ وستم کی اطاعت کے باعث ذائو کو مذہلیا احدیٰ کر آفنا ب بغروب ہو گیا اور نمازِ عصر کا و تستنجا تا رہا ۔ گر حب حضور علیا الصلاح والسلام بیار ہوئے تو صفرت علی کرم الله وجہ اُنے نمازے فوت ہوجانے کا حال عرض کیا ۔ حضور علیہ الصلاح والسلام نے وعا فرمانی کر آبا لہ العالمین اِ اگر علی تیری اطاعت میں متحان نوچم آفنا ب کو طلوع کر و سے "بیس اُسی وفت ڈوبا ہوا آفنا ب بلٹ آبا ۔ حضرت علی کرم الله وجہ نا نہا بت تیری اطاعت میں متحان اور کی کہ مادا وجہ نا ہوا گیا ۔ سب معمول غوب ہو گیا ۔ سب

ٹا بنت ہوا کہ جملہ فٹسدائفن فروع ہیں اصل الاصول بندگی انسس تاجور کی ہے

الغرض اطاعت و فرما نبرداری رسول النتصلی المترعلیمه و سرامرمین واحب و لازم سے حب نے تصدیق رسالن کی ، گر

www.KitaboSunnat.com

191

191

195

المرام على الشعليه وسلم نركي وه كمراه ہے۔ اس حدیث كور وایت كباطحا وی نے مشكل الآثمار میں و و گلی تربیق میں استعلیہ وسلم نركی وہ كمراء ہے۔ اس حدیث كور وایت كباطحا وی نے مشكل الآثمار میں و و گلی ہے و اس مدیث كور وایت اساد بنت عميس ہے، و و مسرى فاطمہ بنت حدین ہے۔ قاضی عیاض نے شغا میں یسبوطی نے الدرالمنتشرہ سے

رب رواین اسا، بنت عُمیس سے، مُوسرلی فاطمہ بنت حسین سے۔ قاضی عیاض نے شغا میں سیبوطی نے الدرا کمنسٹرو سے الامادیث الامادیث المشتہ و میں ۔اورما فظ ابن سیافاس نے بنشری اللبیب میں۔اور اسس مدیث سے دونوں طرق شاہ ولی اللہ محدث و بلوی نے سیام للہ سجری میں مرینہ منورہ میں اپنے است نا وشیخ الوطا ہرسے سلسل فاطمہ بنت حسین بک اور اسا، بنت مُکیس ک ازالة الخفاد میں نقل کیے ہیں م

ازالة الخفاد بین ہے کہ ابن جزی نے اس مدیث کوموضوع کہا ہے دیکن اِس کے جاب میں شیخ عبدالی محدث وہلوی نے مدارج النبوت میں تھا ہے کہ ابن جزی حدیثوں کے موضوع کنے میں بہت جلدی کرنے والے میں -برکیف یہ حدیث

یج ہے۔ صواعق میں ہے کہ عواق کی ایک جماعت مثنائ ابوالمنصور مظفرین اُر دشیر قناوی رحمۃ الشطیبہ کے وعظ میں حاضرتھی جبکہ وہ نمازِ عصر کے بعد وعظ فرمار ہے ستھے۔اور بھی حدیث اور اہلِ بیت کے فضائل بیان کررہے تھے کہ بیکا یک امر آیا اور آفیاب جُبٹ گیا۔ لوگوں نے گمان کیا کہ آفتا ب غومب ہوگیا۔ بس آپ نے منبر رپھڑے ہوکر آفتا ب کو اشارہ کیا اور تین اشعار پڑھے۔ سر رومان

كررا بهو ميں بتو فيقِ خدا نعت ومدعِ مصطفى ومرتضى و مرتضى و مرتضى و مرتضى و مرتضى و موسطى الم مصطفى و مرتضى و مصطفى و مرتضى و مرتضى و مصطفى و مرتضى و مر

وهجاعت ِعاضرين كهتى كم أسى وقت ووبا بودا أفاب مجر كل آيا- سه

اولیاء ما سبت قدرت از اله تیرِجسته بازگرداننسد ز راه

حضرات فبات عنمان وعبا فغير صنى الدعنهم كاوب رسول من الشعليه ولم إلى الورث رصى الشعند، رسول الشعند، وسلم المدان من الشعليه وسلم المرجو، يارسول الشعليه وسلم المرجع .

تَالَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُبُرُمِنِيْ وَ اَنَا اَسَنُّ مِنْهُ - انهوں نے جاب ویا سم رسول الله سلی الله علیہ وسلم مجرست بڑے ستے اور میں عمر بیں اُن سے زیادہ تُہوں ---- اس لیے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلّم کی ولادت نِشرلین عامِ فیل میں ہے اور مجھ یا دیڑ آ ہے کہ مبری والدہ صاحب اُسی ہاتھی کی لیدسے یا س مجھ لے کر

ں۔ حضرت عثمان رصنی اللہ عنہ نے بھی امنی قبات رصنی اللہ عنہ سسے اِسی تسم کا سوال کیا تھا۔اورانہوں نے اُن کو مبی



يهي جواب ديا تها كرمضور عليه الصّادة والسّلام اكبرتصا درميري ولا دت بيشتر ب- (بهيقي)

عباس رصنی النزعندسے بھی اِسی قسم کا سوال ہوا تھا۔ آپ نے بھی یہی جواب دیا کہ حضور علید الصّادٰة والسّلام اکر ستے اور میری ولادت مِشِرَّہے۔ (کنزالعال)

ورمیری ولادت چیپیرسے۔ ( نیزانعان ) کنزالعال میں بزیدبن الاصم رضی انڈ عنہ سے مردی سے کہ رسول انٹرعیلی انٹریلیہ وسلم نے ابوکرصدیق رضی انڈعنہ سے پر سے سے مراسی میں ایک میں پر سے سے مردی سے کہ رسول انٹرعیلی انٹریلیہ وسلم نے ابوکرصدیق رضی انٹرعنہ سے

استینسار فرمایا که بین بٹرا مُهوں یا تُم ؛ نعرض کیا که آپ اکبر میں اورا کرم میں ، میری عرزیا وہ ہے ۔ در از سس سم سر سر سر میں میں میں ورقو جد از لا کہ آر است من سس سر میں معینہ جدیگی اس روزی سر کہ فوزا اک

اِس اُدب کو دیکھیے کہ! وجو دیگہ اس کمو قع میں لفظ اکبراور اسق دونوں کے ابب ہی معنی میں گراس لما کاسے کہ لفظ اکبر
مطلق بزرگی کے معنی میں جی ستعل ہونا ہے۔ صراحۃ اُس کی نفی کر دی اور مجبوراً لفظ اسن کو ذکر کیا ۔ کیو کہ صاحة اُس مقصود پر
دلاست کرنے والاسوائے اِس کے کوئی لفظ مذنتا جب بحضرت عباس رصنی الله عند جنکی تعظیم خود رسول الله صلی الله علیہ و سستم
کیا کرتے تھے اور صفرت صدیق رصنی اللہ عند کا ادب میں بیمال ہونو بجر ہم کوکمس قدر اوب کا لحاظ رکھنا چا ہیے۔ گرانسوس ہے
ماہ کیا کرتے سے اور سند معانی ہا کہ رسوالہ معانی ہنا کہ معانی ہنا کہ معانی ہنا کہ معانی ہنا کہ میں ہونے کا ایندھی شان کرنے ہیں۔ اللہ تعالی ان سے اوبوں کو رست دو ہا لیت بختے تاکہ وہ سے اوبی اور گستا خی سے باعث دونے کا ایندھی سندے سے خوال ہیں۔ سے

از خدا خواهیم ترفیقِ اوسب بےادب محروم ماند از نضلِ رب

اب شخص مجسکنا ہے کہ چارکا اشارہ یا تھ سے کرنے میں تصود دھرف نعیبن عدد ہے ۔ نظامراً نراس میں کوئی مساوات کاشائیہ ہے نرسوا دب کا ۔ با وجود اس سے ادب صمابیت نے دست مبارک کی محابیت کو بھی گوارام کیا جس سے تشبیہ لازم آبیاتی تھی ۔ اب دوسرے آداب کواسی پر تیاس کرلینا چا ہیے۔



معیم بخاری میں اوراً فع رصی الدّراً فع رصی الدّرا فع رصی الدّرا فع رصی الله مالی عنه معلم میند منوره کے سی داست حضرت الدوم رمی وضی الله عنه کا ستے ہیں کر ایک روز میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو میند منوره کے کسی راست ا وب رسول على الته عليه وسلم مين ديجها جؤكم مين عنه اس بله بين حيث كيا - يفوسل كر كم عا خرخدمت اقدس ہوگیا۔ آپ نے فر مایا: اسے ابوہر رہ اِنتم کہاں تھے ؟ عرصٰ کیا کرمجھے نہانے کی ضرورت تھی اسس لیے میں نے آپ سے ساتھ بغیرطهارت کے میٹے کو کروہ سمجھا۔فر مایا:

سُبُحَانَ اللَّٰوِاَتَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ-

ييني ياك بصالتر تعالى مرمن عسنهي مؤنا

د بیجید ، ابو ہر رہ رصنی اللہ عند اس حالت میں جو الگ ہوگئے ، تواس سے طا ہر ہے کہ حضور علبہ انصلوۃ والسلام کی کمال درج کی خلت اُن کے دل میں موجود تھی۔ حبیِ نے ان کی عقل کو مقهور کر کے اُن کے دِل کو اس ا دب پرمجبور کر دباتھا وبروہ عبا نتے تھے کرجنا بن کاجیم میں سامیت کر نا ایک امریکمی ہے حسی نہیں ،جس سے دوسرے کو کر اہت ہو۔ اور می**می ظاہر ہے کہ انسس** کا

الردوس كستعدى نبيل بوسكا-

برجيد رسول التُدعلي الشّعليه وسلم مشكه شرعبه بيان فرما وباكرمسلان نحس نبيل بهومًا - مكركلام اس مبن سبيركم إس حاكت من حاضر بون كوانهيم كون من جيز والع لتى -ار لعود بالترطبية من بي باكي بوتى توخيال كرلية كد اس عالت مين مجالست ادب نے اُن کوجراُت کرنے نر ویی-

بچر حضور علیه الصّلوة والسّلام نے جومسُلہ بیان فروایا اُسسے بھی مقصو دمعلوم ہونا ہے کدا بیسمسُلہ شرعیہ معلوم ہوجا۔ علاو واس کے اگر ان کی بیرحکت ناگوا رطبع مبارک ہوتی نوصا ف زحرِ فروا دیتے یہ خلاصہ بیہ ہے کہ مدہ محض رسول اللہ صلی اللہ علبه وسلم کے اوب کی وجہ سے حافر نہ ہوسکے۔

زرقانی نے شرح مواسب اللدنیہ میں بیرمدیث نقل کی ہے کراسکنی محاسک محاسک میں میں بیرمدیث نقل کی ہے کراسکنی محضرت اسلع بن شرک رضی الشرعنہ کا بن شریب رضی الشرعنہ کے بین کر رسول الشرعلی الشرعلیہ وسلم کی اُونٹنی پر اوب رسول صلی الشرعلسی، و سلم میں کبارہ باندھاکرتا تھا۔ ایک رات مجھے نبانے کی ماجت ہُوئی اور حضر عليه الصلوة والسلام نے كوچ كا ادادہ فرما يا مل وقت مجھ نها بيت ترة و ہواكد اگر شندے يانى سے نهاؤں تعار - ع سردى كے مرحانے يا بيار ہوجانے كا خوف ہے۔ ادلايہ بھى گارا نہيں كم البين حالت ميں خاص سوارى مبارك كا كجاوہ أونلني

م 19 ہے۔ ہم بر سے ہم 19 ہے۔ ہم پر آب کموں میمبوراکس شخص انصاری سے کہد دیا کہ کجا وہ با ندھے یھرمیں نے پیند متجبر رکھ کے پانی گرم کیاا در نہا کر رسول مدر میتند علیہ کے اور صادر کوامر سے سرحا ملا بیصف رعلہ الصلاق والساوم نے ذبان اسر سامع ان اسد سے درسرتان ہے۔ رکم ان میں میتند

بیب براس من براس سے جاملا یصنورعلیرالصلوۃ والسلام نے فروایا: اسے اسلع اکیا سبب ہے کہ تمہارے کیا وہ کو بین تنظیر بیانا ہوں پوکٹن کیا: پارسول اللہ میں نے نہیں باندھا تھا۔ فرایا: کبول ؛ عرض کیا: اس وقت مجھے نہائے کی حاجت بھی اور شخنڈ سے پانی سے نہانے میں جان کا خون تھا۔ اس لیے کسی اور کر باندھنے کے لیے کہ ویا تھا۔ اسلع رضی اعشاعنہ کتے ہیں کر اس سے بعد بیہ سمیت نازل ہُونی: بایعا الذین اصنوا ا دا قعدتم الی الصدلوٰۃ ۔ د سورۃ ما ٹدہ رکوع م

حسسے سفرین تیم کرنے کی اجازت ملی۔ دور منتور و طبرانی وغیرہ)

سنسبمان الندكیا دب نفاكر حس كمیا ده میں رسول الند صلی النه علیہ وسلم تشریب رکھتے نظے اس کی مکر ایوں کو حالت جنابت میں یا تقد لگا نا مجی گوارا نہ تھا۔ اگر بنظر انصاف دیکھاجائے تو اس کا منشا محض ایما ن و کھلائی دے گار حس نے ایسے پاکبزہ خیالات ان حفرات کے دلوں میں پیدا کر دیدے تنے در مز ظاہر ہے کہ مذعم ما اس قسم کے امور کی تعلیم نئی نہ عراص ترفیب و تحریف الحاصل حب ان مکر لیوں کا اس قدرا دب کیا گیا تو معلوم مُواکد انبیا جو ادبیاء کا حس قدر مجی ادب کیا جائے تو محمود ہے۔

امام جعفرصا وق رضی الشرعند کا سب نهایت بی عبدالله رضی الته عند فرمات بین کریں نے امام حبفرصا وق رضی الله عند کو دیکاکد طراق او بسول الله علیہ فرمان کے روز کا مسلم میں میں میں میں میں اللہ علیہ وسلم کا دس ان کر درکیا جاتا تو طراق او بسول الله صلی لله علیہ فرم ان کا رنگ مستغیر وجاتا اور ہیں نے اسٹین کیجی بلا د ضوحدیث بیان کرنے نہیں دیکھا۔

مصعب بن مبدانته رضی النوعنه کاطریق اوب رسول صلی النوعلیه وسلم حفرت امام مالک بن انس رسی الله عنه حبر سول النه علیه وسلم حفرت امام مالک بن انس رسی الله عنه حبر سول الله عنه وسلم کا ذکر کرے باکن کے پاس مصفور علیہ العقادی والسلام کا ذکر کیا جاتا تو اُن کے جبر سے کا رنگ متنج ربو با آاور نبی صلی الله علیہ وسلم کی تعظیم کے باعث جبک جاتے یہاں کے کوئن کے بہر شینوں پرگراں گزرتا ۔ لیس آپ متنج ربو با آاور نبی صلی الله عن دریا فت کیا گیا تو آپ نے فرمایا،

بودأ يبتوما مرأيت لعاان كوتعرعلى ما تزون ر

یعنی حضور علیه انعتلاقه والسلام کی رفعت شان او عظمت مکان جو میں جاننا ہُوں اگرتم اسے جانتے تو ہر گز تم اپنے دیکھے ہُوٹے پرانکار ذکرتے۔ ہ

نمیدانم کدامین نو بهسار حبلوه می 6 بد سمه در پرواز آمدزگپ روگلهای مبتسازا

مصعب بن عبدالنترسے مروی سے کہ امام مالک بن النس رضی الله عند حبب مصنورعلبہ الصلاۃ والسلام کی کوئی حدیث بہان کرتے تو پہلے وضورت بھرکڑے وغیرہ بہن کرا را سستہ ہوتے بھر صدیث شرلیٹ بیان کرتے۔ اورصب کوئی شخص در وازے پرائا تو ویڈی میں کے کرئی صدیث ہو چھنے اسٹ ہویا مسائل فقد را گردہ کہتا مسائل فقہ ہو چھنے آیا ہو

nnat.com

ر آب اس میں با مراکرا سے مسلا بتلا دیتے ۔اگر وہ کہنا حدیث بی جینے آیا ہُوں تواکپ غسل فانے میں جاکز عنہ ہورائے اور سنے پڑے پینتے ، خوشبو نگانے ، عمامہ باندھتے ، سبز عادرا وڈھتے اوران کے واسطے خاص اس وقت کے لیے بیٹسوں بچھا ٹیجانی بیں آپ اکراکس پر مبیٹے اور نہا بت خشوع وخضوع کے سائڈ حدیث بیان فرماتے ، اور حب بیک حدیث بیان کرنے رہتے خوشہ میسکتی رہتی ۔

رے درجہ و ملبوں مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ون امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمتِ اقدس میں عاظرتھا اور آپ
عدیث تربیب بیان فرما رہے تھے کہ آپ کو بچئو نے سولہ بارکاٹا اور آپ کے چہروکا رنگ زرو ہرگیا۔ گرآپ نے نبی کرم علیالمقلوۃ
مدیث شربیب بیان فرما رہے تھے کہ آپ میں بجئو نے سولہ بارکاٹا اور آپ کے اور لوگ بھلے گئے تر میں نے وریا فت کیا ۔ فرما یا کہ
والتسلیم کی مدیث کا بیان کرنے میں بجئو نے سولہ بارکاٹا ، اور میں نے مدیث کی عظمت و اجلال کے باعث صرب کیا ۔ سبحان اللہ
آج میرے مدیث بیان کرنے میں بجئو نے سولہ بارکاٹا ، اور میں نے مدیب کی عظمت و اجلال کے باعث صرب کا مناف میں اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا احترام جاگزیں تھا کہ سولہ بار مجھوکا کے اور اُ من ندگریں ۔ جا ان جائے گرنی کرم
علی الصلوۃ والسلام کی توقیر میں خلل زآئے بخلاف آج کل سے لبض مرعیان علم کے کہ وہ عمداً رسول اللہ علیہ وسلم کی تنفیص
علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر میں خلایت بخشے۔
شان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن کو ہلایت بخشے۔

تان البری الشراعای ان تو ہلا بیت ہے۔ حضرت البومخدورہ رضی اللہ عند کا ورازتے کہ جب وہ بیٹے ادران بالوں کو چوڑ وینے توزمین پر پہنچے - لوگوں نے حضرت البومخدورہ رضی اللہ عند کا ورازتے کہ جب وہ بیٹے ادران بالوں کو آنا کیوں بڑھایا ہے - انہوں نے کہا کم طریق ا دب رسول کی اللہ علیہ وسلم اُن سے بُوچیا کہ تانے اِن بالوں کو آنا کیوں بڑھایا ہے - انہوں نے کہا کم میں اس وجہ سے ان کو نہیں کٹو آنا کہ ایک وقت ان پر صفور علیہ الصلوء والسلام کا دست مبارک لگا تھا اس بلے ہیں نے تبرگا

ان اوں کورکھا ہوا ہے۔ خالد بن ولیدرضی الدعنہ کا طراقی اوب رسول الدصلی الشیعلیہ وسلم رضی الشیعنہ کی ٹرپی میں مضور علیالصلوٰۃ والسلام کے پنیموٹے مبارک تبرگا تھے۔ ایک جنگ میں آپ کی وُہ ٹوپی گریڑی آپ نے اس سے مصول کے واسطے سخت جنگ کی جنٹی کہ چندمسلان میں اس جنگ میں شہید ہوگئے صحابہ کرام نے ان کوالزام دیا۔ مضرے خالد بن ولیدرضی المدعن نے کہا کر میں نے یہ فعل ٹوپی کے واسطے نہیں کیا بکہ اُن مُوٹے مبارک سے واسطے کیا جو اسس میں بین تاکہ وہ ضائے مذہوں اور کھا۔

کے ہائذ میں زمانے پائیں اور مجدسے اس کی برکت جاتی شہرے۔ علار سیولی رحمۃ الله علیہ نے تاریخ الخلفادیں حفرت امبر معاویہ رضی آٹ امبر معاویہ کا اوب رسول صلی النوعلیہ وسلم عن سے حال ہیں تھا ہے ،

وكان عنده شي من شعور سول الله صلى الله عليه وسلم وقلامة الاظفار فا وصلى ان تجعل فسيسه وعينيه وقال افعلوا ذلك وخلوسينى وسبين اس مسم الرّاحسين -

الله عذك يا س جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ك كجيو موت مبارك اورترا شدًا ما من الله عليه وسلم على الله عليه وسلم من كم الله عليه وسلم من الله عليه وسلم من الله عليه وسلم من الله عليه وسلم من الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله وسلم الله عليه وسلم الله وسلم الله

لینی امبرمعاو برصی الله عذک پاس جناب رسول الله صلی الله علیه وسل کے کچهِ موٹے مبارک اور ّراشیر ناسی معنوط تنظیم محفوظ تنص حب وُه مرنے تنگے تووصیّت کی کہ برجیزیں میرے مندا ور اسمیوں میں رکھ دینا اور میھر میرا معاملہ ارجم الراحمین کے میردکر دینا۔

اسس سے ظاہر ہے کہ آمیر معادیہ رصنی اللہ عنہ نے ان متبرک چیزوں کوخلائے تعالیٰ سے معفوریں جاتے وقت اپنی تقییروں کی معافی کا ذریعہ قرار دیا اور امید کائل باندھ لی کہ ان کی برولت میری مغفرت ہوجائے گی ۔ سبحان اللہ یہ شا ادر سجل اور کمال عقیدہ سیتے مسلمانوں کا۔

موروں یہ بہت مارٹ کا اور سرسول میں الشعلیہ وسلم مردی ہے کم حضرت عبداللہ بن عررضی اللہ عنہ کو عبداللہ بن عرصی اللہ عنہ کو عبداللہ بن عبداللہ وسلم مرکبھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کورسول اللہ میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی میں اللہ علی میں اللہ علی علیہ اللہ علی علیہ اللہ علی میں اللہ علی میں اللہ علیہ اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی میں اللہ علی میں اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی علی اللہ علی ال

متدرک حاکم میں عبداللہ بن بریدہ رصنی اللہ عندا پنے باپ سے روایت کرتے بین کردب ہم لوگ رسول الله صلی اللہ علیہ الم

کی خدمت میں حاضر ہونے توعظت کے لحاظ سے کوئی شخص حضور علبہ الضلوٰۃ والسلام کی طرف سریز اٹھا آیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رُور و تواس قسم کا و ب ہوتیا ہی نظا۔ لیکن وُہ حضارت جب جدیث بڑیو

حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے رُوبرہ تواس قسم کا اوب ہو ما ہی ننا۔لیکن وُہ طفراتَ جب مدیث شریب کے علقوں بیں بیٹے تھے تواس خشوع وخصنوع کے ساتھ سرح بحائے بیٹھے شھے کو پاکر دنوں پر سر ہی نہیں۔ چنانچہ مشدرک بیں ہے کہ عبار عما بن قرط رحمتہ الشرعلیہ کتے ہیں کہ ایک بار میں سجد میں گیا ، دبمھا کہ ایک علقہ میں لوگ ایسے سرچھائے بیٹھے ہیں کہ گویا ان کی گر دنوں پر

بن فر فرار مسالند صبیب سے ایک برایک بارین سجد میں آیا ، دیکھا کہ ایک حلقہ میں لوگ ایسے سرجھائے بیٹینے ہیں کہ گو سر ہی نہیں ۔ لینی سب لوگ مدیث شرلیت سُنف والے کچوا لیسے مو دبار سرجہ کائے بیٹیٹے شنے کر کرونوں رپسر نہیں ، دکھا ٹی بیتے ہے

ادرایک صاحب حدیث شرایت بیان کرد ہے نتھے بحب غورسے ان کو دیکھا نومعلوم ہوا کہ حذیفہ رصنی المدعنہ ہیں۔

اب ذرازمان کے انقلاب اورطبیعتوں کی رفتار کو دیکھیے کہ لبحد خیرالقرون نے لوگوں کو ان حفرات کے مسک سے کس فدر دُورکر دیا ہے۔ اگر خورسے دیکھاجائے تو معلوم ہوجائے گا کہ معاملہ باسکل با لعکس ہو گیاہے اُس زمانہ بن حالائکہ ان امور کی تعلیم عموماً نرشی گرول ہی کچھ ایلے ہتے ہوئے ہے کہ قسم سے آ داب اور طرح طرح سے حسن عقیدت پر دلالت کرسنے والے افعال خود بخو دان سے ظہور پائے تھے اور وہ ان کو اصول سے عیم پہلین کر دیتے تھے ہوئے کہ مجنا بھی شابد اس زمانہ میں باسانی نہ ہوستے کہ بیوں نہ ہو، ان صفالت کے دل وہ تھے جن کو تمام بندوں کے دلوں پرفضیت ہونے کی وجب اسٹر تعالی نے صحاب بیدوں کے دوایت کیا ہے کہ ذمایا رسول لگ اللہ علیہ والے انتقالی نے معال ہے کہ ذمایا سول لگ اللہ علیہ وسلے دلوں سے باکیزہ ترکوئی دل نے ایس اللہ علیہ وسلے انتقالی کے تمام بندوں سے دلوں کو دکھا تو ہرے اصحاب سے دلوں سے باکیزہ ترکوئی دل نہایا۔ اسی صلی اللہ علیہ وسلے انتقالی کے تمام بندوں سے دلوں کو دکھا تو ہرے اصحاب سے دلوں سے باکیزہ ترکوئی دل نہایا۔ اسی صلی اللہ علیہ وسلے انتقالی کے تمام بندوں سے دلوں کو دکھا تو ہرے اصحاب سے دلوں سے باکیزہ ترکوئی دل نہایا۔ اسی

واسط ان کومیرے اصحاب ہونے کے بیاب ند فروایا ۔ جرکام وہ اچھا سمجھتے ہیں انڈے نزدیک سمبی وُہ اچھا ہے اور خرب کو

وُه مُرابات میں امتٰ کے نز دبیب بھی وُہ مُراہہ۔ غرض وہ سرقسم کے اداب سے سب سے اعلیٰ مظہرتھے اور اُن ریکو ٹی اعتراض مبھی نز کرتا تھا ، اس لیے کہ اُس وقت

<sup>777</sup> 494---

ک بھی ہے۔ بنیا و نہ ٹری تھی۔اوراکرچندخو دسروں نے بنیا دو الی بھی تھی تواس وجہ سے مراُن کی بداعتقا دیو <mark>ہو</mark> نے ان و در دو بناع سے خارج اور ووسرے نام سے سا تقامشتہ کر دیا تھا۔اُن کی باتیں کسی کی سمیع قبول کک پنچی ہی د تھیں۔ الیاصل خرالقر ون کا پرحال تھا کہ ہر قسم سے آواب کی بنیا در کھی جاتی تھی اور اِسس آخری زما نہ کا حال بہ ہے کر با اُن حفات نے جنگا اتباع بحسبِ ارشا وِ شارع علیہ السلام حزوری ہے طرح کے آواب تعلیم کر گئے۔اگر کسی سے اِس قسم کے افعال صاور ہوجائیں توہر طرف سے اعتراضات کی ہوجاڑ ہونے منگئی ہے۔اور صرف اعتراض ہی نہیں بکہ مشرک کے الزام سے نہیں دی جاتی ہے۔ اور اُنوالی مسلانوں کو اوب نصبیب کرے۔سہ

حضرت رسول کریم ملی الترعلیه و تم کی تعظیم و تحریم کا آپ کی زندگی بین واحب و لازم ہے ویلیے ہی آپ کے خصرت رسول الترعلیه و تکریم کی تعظیم و تحریم کا آپ کی زندگی بین واحب و لازم ہے ویلیے ہی آپ کے زندگی بین اور لبعد وصال سیسیاں واحب مہونا وصال کے لبت بھی واحب ولازم ہے ۔ جنانچ حدیث شریف بین ہے ،

عن ابى كريوا لصديق فال لاينبسغى مرفسع الصويت على نبى حيا ولاحيت ا-

یعنی ابو کرصدین رضی الله عند سندار شاد فرما یا که رسول الله صلی الله علیه وسلّم سے حضور میں آواز کو بلند کرنا نهبس بیا ہیدے، نه زندگی میں اور نه ہی وصال سے بعد۔

روض مبارک کے قریب منح گارنے پر روض مبارک کے قریب منح گارنے پر عالیشہ صدلِق رصنی اللّٰع نہاکا تہدیدی حکم المنتصلة بمسجد النسبی صلی الله علیه و سیلم

فترسل اليهم لا توذوس سول الله صلى الله عليه وسلمر

یعنی عالیشہ صدلبتر منی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ اس کھونٹی کی اّ داز جرمسجدنبوی سے ار دگر د گھروں بیس کاٹری جاتی بھتی اورامس مینے کی اَ وارْج طُوئی جانی تھی سُنتی تقبیں۔انھوں نے اِن گھروا لوں سے باس کہلا میں کاکررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ا ذبیت مز دو۔

ىروى وصاعمل علىمصسواعى بابئه بالهناصع الآنو تيبالذلك وتادبا صعه

بعن حضرت علی رضی اللہ عندنے اپنے دروازے کے کواڑ اس دجبدسے نیجنے کے سیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیاہی اوب کی خاطر کر پڑے کے بنائے ہگوئے تنے۔

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

عن السائب بن يزيد قال كنت قاسما في السحيد فحصبنى مجل فنظرت فاذا عسر بن الخطاب فقال ا ذهب فاستنى بها قال من انتما اومن إبن استما قال من اهدل الطائف قال دوسكنتا من اهدل المبلد لا وجعست كو ترفعان اصوائكا في مسجد مرسول الله صلى الله عليه وسلمد (دواه البخاري)

بعنی صبع بخاری میں سائب بن بزیر رضی الله عنرسے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ہیں ایک بار مسجد نبوی ہیں کو استحاری میں سائٹ بن بزیر رضی اللہ عند بیں کہا جا ڈواور ان دو شخصوں کو استے کو اور ان دو تو کہ میں ان کے پاس لے گیا تو پوچھا تم کون ہو؟ کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طالعت کے ہیں۔ آپ نے فرایا کہ اگرتم اس شہرسے ہوئے تو ہیں تم کو حزورا ذیت بہنجا تا اور مارتا ،اس واسط کہ تم مسجد نبوی میں بلندا واز کرتے ہو۔

اس مدیث سے ظاہرہے کہ مسجد نبوی میں کوئی شخص آواز بند نہیں کرسکتا تھا۔ اور اگر کوئی کرتا بھی تومستی تعزیر بھی ابا تھا۔

با وجود کیرسا سُب بن یز بدرضی اللہ عند چنداں وُورز شخے۔ گراسی اوب سے حضرت عمر رضی اللہ عندنے اُن کو پکارا نہیں بلکہ

کنکری سیدیک کرا بنی طرف منوجہ کیا۔ بہتمام اوب اس وجہ سے شے کہ حصفور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بجیا سے ابدی شریف رکھتے ہیں سیونکہ اگر کی ظامرف مسی شیخ کا جو تا تو فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کئے کی کوئی عزورت منتی ۔ وُور اور یندیہ ہے کہ اکس نفر پر کواہل شہرے سے خاص فرایا جن کومسی شرایین سے آواب خوب معلوم تھے۔ اگرمون مسید ہی کالی ظاہر تا تو اہل طالف بھی معذور نہ رکھے جاستے ، کیونکہ آخروہاں بھی مسید بن جھیں۔

ام ماک رحمت المتعلیه کاخلیفه الوجعفر کو ان کے بادازبند بولئے پر دانتا - چانچ در منظمیں ابن جر مسجد نبوی میں چیا کے در منظمیں ابن جر مسجد نبوی میں چیا کہ لوسلنے پر طوائلٹ المیتی ادر شفایی قاضی عیاض رحمت ادائی علیه المد نبومت ادائی سے در ایک کے سب است کی ہے :

عن ابن حميد قال ناظر ابوجعفر الميرالمؤمنين ما سكا فى مسحبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليام برالمؤمنين لا ترفع صوتك فى هذا المسجد فان الله تعالى ادب قوما فقال لا ترفعوا صوات كم فوق صوب النسبى ومدح قوما فقال ان السذين يغضون اصواتهم عند رسول الله الآية ودم قوما

799-----

فاستكان لها ابوجعفروقال يااباعب الله استغبل القبلة وادعوام استقبل فاستكان لها ابوجعفروقال يااباعب الله استغبل القبلة وادعوام استقبل مسول الله صلى الله عليه وسلوفقال لونصرون وجعك عنه وهو و ميئتك ووسيلة ابيك أدم عليه السلام الى الله يوم القيمة بل استقبله واستغفر به فيشفعك الله وقال الله تعالى ولوا قهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفر واالله واستغفر لهم المدرسول وجد والله توابام حيا-

یعنی امیرا لمؤمنین ابر جعفرمنصور نے بوخلفائے عبا مسبد سے دوسرے فلیفہ ہیں۔ امام انک رحمۃ اللہ علیہ کے سا تذميدنيوي ميركسي مسئله مين مباحثه كياجس مين ان كي آ داز كي بلند ودكي - اس ير امام ما كك رحمة السعليد ف كها اسے اسپرالمومنین اِاس مسجد میں اواز مبندر کیجیے کیونکراللہ تعالیٰ نے آدیب کی ایک قوم کی اس آیت شریف میں يا بيها الذين امنوا لا توفعوا ا صوا تكونوى صوت النسيى بيني است مسلانو ! اپني آوازنبي كي آواز پر بلند نـ کرو العین میرے صبیب کے در بار میں اپنی آدواز بلند ند کرو ۔ اور مدح کی ان لوگوں کی عرصفورعلیہ الصلوة والسلام ك پاس أوازلسنت كاكرتے تھے بنان ارشا و فرايا سوره جرات ركوع اليس ات الذين لغضون اصواتهم عسندر سول الله اولئك الذين امتحن الله تلوبهم ملتقولى طابعهم مغفزة واحبرعظيم ليتى جولوك یہ وسلم کے باس وہی لوگ میں کداللہ تعالیٰ نے جانچ لیا ہے ان کے د بی آوازے بولا کرتے ہیں رسول الم<sup>دہ ہ</sup> دلوں کو پر ہیرگاری کے لیے ،ان سکے لیے مغفرن اور اجرعظیم ہے۔ اور خرشت کی اس قوم کی جوجوہ کے با ہر سع حضورعليرا لصلواة والسلام كو پكارت تشخي خياني اسى سورة ميں ارشا و فرما يا ١٠١ لـ فين يناوونك من وس آء العجوات اكثوهم لايعقلون ونوانهم صبروا حتى تخدوج اليهم لكان خيوالهم ليخاودج نوك کر تجه کو چروں کے باہر کیار نے ہیں وہ اکثر بیوفوٹ ہیں ا دراگر وہ صبرکر نے بہاں کک کہ تو ان کی طرف ازخود نکلیا تو اُن کے حق میں بہتر تھا۔ اور حضور علیہ الصالوۃ والسلام کی حرمت وصال کے بعد میں وہی ہے جو قبل وصال کے تھی امیرالمومنین پرسنته هی مثارّب اورمتذمّل هوگئه بیخر کوچها اے عبدالله ! قبله کی طرف متوجه هوکر دعا کروں ، یا رسول منتصلی الشعلید و لم کی طرف متوجه بهول - آب سف فرما با کر حضور علیرا تصالون والسلام کی طرف سے مجبوب منه پیرتے ہو وہ تو دسید ہیں آپ کے اور آپ کے باپ آ دم علیرانسلام کے قیامت سے روز۔ تو حفرت کی طرف متوجه موكر شفاعت اورسفارش طلب كيجيكه التدتعالي حضور عليه الصلوة والسلام كي شفاعت قبول كرس ككا كيؤكم الترتعالى فرمانا ب ولوانهم ا ذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستنعفووالله واستغفر بهمم الرسول لوجدوا الله توا باً سحيما يعني اوراكر برلاك حب انهول ف اين اورظم كيا تما - تيرب ياكس آجات يحرامنه تعالى سدمعا في بياجة اورسول أن سرواسط معافى بيا شاتو صرور ياستة المدكوتو فتسبول



صحاب کرام حضور علید الصلوة والسلام کے بخاری شریعت بیں ام المومنین حفظ سے مروی ہے کر حب کھی رسول الله صحاب کرام حضور علید الصلوة والسلام کے سلی الله علیہ ولم کا ذکر مبارک کرتیں توجا بی کہتیں ۔ جنائج ام المومن بن نام مبارک کے سب انتصابی کرتے فراتی ہیں : و تعلما ذکر ویت المنبی صدلی الله علیہ وسلم اُلّا قالت بابی معنی اس کے یہ بیری میرسے باپ رسول الله صلی الله علیہ وسلم برسے ندا ہوں ۔

صحار کرام اکثر با بی آنت و اقتی یا سول الله کها کرنتے بینائی کتب امادیث میں موجود ہے۔ مطلب اس کا بہت کرآپ سے انشاق و مراحم کے روبرد مہر اوری اور شفقت پیرری کی کی حقیقت نہیں۔ ان دونوں کو آپ پر سے فدا کرنا پا ہیے۔ سسجمان اللہ اکیاادب تھا کہ روبرونو روبروغا نبانہ وصال شریبت سے بعد بھی وہ ادب مرحی تھا کر دب کہ ماں باکچ فدا نہیں کرتے نام مبادک کا ذکر نہیں کرتے نفے۔

اس سے نام مبارک کا دب کا فریجی کرتے سے مناقب ہوجائے نئے ، چانچہ قسطلانی رحمۃ الله علیہ نے مواہلیہ نید میں اللہ اوقات میں ۔ اور زرقانی رحمۃ الله علیہ نے مواہلیہ نید میں ۔ اور زرقانی رحمۃ الله علیہ نے مواہلیہ اللہ نید میں سکھا ہے کہ ایک جماعت فبیلہ کنڈوسے دسول الله علیہ وسلم کی میں ۔ اور زرقانی رحمۃ الله علیہ اللہ نید میں سکھا ہے کہ ایک جماعت فبیلہ کنڈوسے دسول الله علیہ وسلم کی موست میں ما طرح کی اور وہ الفاظ سیحت سے اوا کیے جواس زمان میں سلاطین سے صفور میں کے جائے تھے ۔ حضور علیہ العقب لوق والسلام نے فوایا کہ میں باوٹ وہ نہیں موں میکہ محمد بن عبد اللہ موں انہوں انہوں نے کہا ہم آپ کا نام لے کر مہیں پکاریں گے۔ آپ نے السلام نے فوایا کہ میں باوٹ وہ نہیں میں میں مورد کی میں اور میں انہوں انہوں نے کہا ہم آپ کا نام لے کرمنیں پکاریں گے۔ آپ نے

من المسلم المسلم الموس المسلم الموس ندكها اسدا الوا نفاسم إفرهائيد كريم ندا بينه ول مين كيا چيايا ہے حضور المحقق المحقق المسلم الموسان في المسلم الموس المسلم المسلم

رسب بات بہت ہوں کی میروں بین میروں ہوں ہوں ہوں کے نام مبارک بینے میں ترکِ ادب مجا کیا تعجب ہے کہ اطلاع ہوں کے ا نام ہوئے دیں ادب بینند آگیا ہواس سے ان کو ابدالآباد کے لیے عرب ن وشرافت ماصل ہوگئی کرمسلان ہو کرجنت الفردوس میں داخل ہؤئے۔

> بنغامیکرنشان کنب یاست نو بود سالهاس*یگرهساحب نظرا*ں خواہر بود

امام بخاری رحمته التدعلیه کاطراتی اوب رسول صلی الترعلیه وسلم سرآب صبی بخاری ده التدعلیه کے مال میں مرقوم ہے،
کھنے کے واسطے تا زہ خسل کیا کرتے اور دد کا زنماز بڑھتے تھے۔ بعض کتے ہیں کو آب زمزم سے خسل کرتے اور مقام ابراہم پر ووگا نہ
بڑھتے تنے ۔ چو کماس طرح انہوں نے صدیث نبری تی تعظیم اور توقیری ہے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو ایسا فعنل عظیم دیا ہے کہ
"مام سلمان ان کو اپنا امام جائے ہائی تعظیم اوائی کماب کی وہ قدر ہوئی کہ و نیا میں سوائے قرآن مجید کے کسی اور کماب کی ایسی قدر و

جمہورعلمائے اہل السنۃ والجاعۃ کا اس پر آفاق ہے کہ اصبح امکتب بعد کشاب الله کستاب البعثاری، پینی تمام کم بوںسے زیادہ صبح کما ب کٹما ب الٹرکے لبعد مجاری کی کماب ہے ۔

امام شافعی رحمته التدعلید کا طرلق آوب رسول الته صلی التدعلیه وسلم بین ام میوطی شنه تنزیرالانبیار عن تشبیدالاغبیار سے نقل کیا ہے کہ امام شافعی دحمۃ الته علیہ نے لعِض نصانیف میں وہ قصد نقل کیا جسی عررت نے جال مجرایا تصاور حضور علیہ العتلاج



Accom

۔ والسّلام نے اُس کے اِنترکا طنے کا تحکم فرمایا اور کسی نے سفارٹس کی بچروہ ہدیث نقل کی کرحضور علیہ الصّلوٰۃ والسّلام نے اُس وقت فرمایا کہ اگر فلاں مورت بھی ( جرایک شریعیز نفیس) مجراِ تیں تو اُن کا ہا تھ بھی قطع کیا جا تا۔

ا مام مسبکی دعمة الشرعلیه تکھتے ہیں کرامام شاقعی دعمة الشرعلیه کاادب دیکھوکرصدیث شریعیت میں فاطمہ رصنی الشرعنها کا نام مصرح ہے -اگر بعینہ حدیث نقل کر دیتنے توکوئی بیجااور بے موقع بات مزشی کیکن آپ نے از را و کمال ادب عراحة "نام مبارک کو بی بربی

سسبمان الله إكيادب تفاحا لانكدالفاظ حديث كولجينه نقل كرنا خرورى بهادر وه نام مبارك جوحديث شرعيف بين وارد خيار كالدون المراك مقام توبين في المراك مقام توبين في المراك مقام توبين المراك مقام توبين وارد من مبارك مقام توبين من وارد من مبارك كوصراحة كركرين يكوصريث شرليف بين وارد من سيح مه بومن وارد من مقربين بارگاه هوت بين المرائ كوارين الكرك كوارين كالمرين والدون كالمرين وارد من مقربين بارگاه هوت بين النه كوادب نصيب بوتا من مركن وناكس مين وه صلاحيت كهاى در من

الاَ عَدا خُواهَ اللهِ اللهِ

سلطان محمود غزنری کاطریق اوب رسول صلی الشعلیه و مسلم کے غلام اباز کا ایک بٹیا تها جو بادث و کا

ہزار باربشویم وہن بمشک و کلاب ہنوز نام زرگفتن کمالِ بے ادبی است

معور ما مم توصی مان می توسی مان سبے ادبی است. مسلما نو انم موسمی لازم سبے منتم بھی اسی طرح رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلّم کی تعظیم و تو قبر کر وجس طرح بزرگا ن دِین کبا کرتے الناس میں آپ کا دوب بلوظ رکھو جس وقت آپ کا ذکر ہو یا آپ کا نام مبارک بیاجائے یا آپ کا کلام پڑھاجا بھی میں ہے۔

وضائل ومحا مربیان کیے جائیں تو نہایت متوجہ ہوکر حضو زِ قلب کے ساتھ عناکر واور حب کک ایسے متعام میں رمچو ورو وسٹر بیٹ کی کشرت کیا کروکر اکسس میں اسٹر تعالی کی رضا اور وشنو دی ہے جمہ حقیقت میں تمارا اپنا ہی نفع اور بہبودی ہے۔

وعاہے کرالٹہ نعالیٰ تمام سلما نوں کے ولوں میں عبیب خدا اشرف انبیا محدر سول اللہ صلی اسٹر علیہ وسلم کی سمجی عظمت و میں تا و کام فرمائے۔ آئین تا ہمین تم آئین ۔ سے دو اور میں بین تم آئین ۔ سے شاوکام فرمائے۔ آئین تا ہمین تا مستعبل بر آب ب





وجدان نے پودہ سرسال کی اُلٹی زقند لگا کر پہلے زمانہ کے واقعات کو تخیل کی نظرسے دیکھا۔ دینا بدا ہمالیوں سے ظلمت کرہ بنی مجموع کی کفری کا بی گھٹا بُیں سرطرف کی کھٹا کے بھٹا رہی تھیں۔ نکی نفس کی طغیبا نیول میں گھڑی ہُوئی تھر تھو کا نہیں رہی تھی۔ راہ سے جنگی ہُوئی نبی اسس دیاس کی حالت میں اوھ اوھ دیجہ دہی تھی تاکہ کہیں روشنی کی کرن میجوٹ اور اسے سلامتی کی راہ بل جا وے ۔ وہ کفر کے انھیرے میں ڈورتے ڈورتے تھرم اٹھا دہی تھی۔ دیجھو وُہ چند فقام پر گرگ گئی۔ سرراہ دوزانو ہو کر عالم یا سلامتی کی راہ بل جا وہ دور دگار ایمن غریب اس میں سینہ پر ہا تھا نہ نہر سے گور دیا تھا ہوگئی اور نہا بیت بجر والمحاس نور کا ظہرت کور وظلمت سے پرور دگار ایمن غریب اس میں میں کہر ہول انہ چرب برک تھی جرور دگار ایمن کہر ہول انہ چرب کی تھی سے بارس نور کا ظہرت کرہ فلمت کور وردگار ایمن کر برجہایا۔ بیل بھرکو طاقت و بدار بخشے ۔ اکس نے ایمن ، ایمن کہر کرسر جہایا۔

کیک بیک اس کے دل میں خوشی کی لہراُ طمی اور وُہ صَنگفتہ کلاب کی پیکھٹر بوں کی طرح شاداب ہونے لگی کیو کھ اسے قبولیت دعا کا القاد ہور ہا تنعا - بھراس نے آ ہستہ آ ہننہ شاروں سسے زبا دہ روشن آ تھییں اٹھا ٹیں۔ کفرکی گھٹا میں جھیٹ رہی تھیں۔ افق مشرق پر محبت کی کھا فی سے زبادہ دکھٹ یَو بیٹوٹ رہی تھی۔

## دعائے خلیل اور نوید مسیحا

آفاب ہوایت کے طوع کی تیاریاں ہورہی تھیں۔ ۲۰۰۰ اپریل سائٹ ٹرمطابق ہردیج الاقول دوشنبہ کی مبارک صبیح قدوسی آسمان پرعگر مجگر مرکز مشید لیس معروف شے کہ آج دعائے خلیل اور نویٹر بیجا مجسم بن کو دنیا میں ظاہر ہوگی توریں جنت بیس تزیمین حسن کے معید ٹی مسئل کی اور ظلمت کی آفت کا فور ہوجائے گئی تزیمین حسن کے مسئل فور ہوجائے گئی میں گرا ہو کا کر پہچانے نے مجب کا نمات کا غازہ نمودار ہوگا جس کے عالم وجود بیس آتے ہی شرک اور ظلمت کی آفت کا فور ہوجائے گئی مور اور کا کو کہ بینچا یا۔ وہ نوش مسلم اور آقا ایک ہوجا ویں گے سے بیش نمی اور آقا ایک ہوجا ویں گے سنبنم نے عالم ملکوت کی ان باتوں کو مسئل اور بینچا میں مسئل اور بینچا میں مسئل اور بینچا ہو ارض کے خیول کر کر بینچا یا۔ وہ نومولو و مور نومو

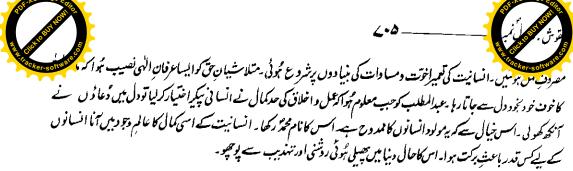

## مسيب لا دالنبي

مسلان اس دن کویاد کر کے بقتنا مسرور ہوکم ہے کیو کم حضرت محصلی الد علیہ وہلم نے دنیا کو مسرتوں سے مجھ دیا لیکن سلانوں نے اس خوٹ گواریا دکتارہ کر کا وقت ہوا توسوئے۔ اس خوٹ گواریا دکتارہ کر کا وقت ہوا توسوئے۔ ہندوستا ن ہیں میلادی محفلوں پر رو بیلے مولود پڑھا، نعتیں شن کوران اسکھوں ہیں کا ٹی بعیب کے بیا کو اس اس اس اس دن اپنے جدوں سے مراز قاہم کرتے اکا دلوا لعز من بچے پیدا کرنے تعلیم کو عام کرتے اور دنیا سے اپنا لو ما منواتے ۔ دنیا کے مسلان اس دن اپنے جدوں سے مراز قاہم کرتے اکا دلوا لعز من بچے پیدا کرنے تعلیم کو عام کرتے اور دنیا سے اپنا لو ما منواتے ۔ دنیا کہ سبے بڑے نادم کی یا تعمیری کام سے منا فی جاتی ہے ، حرف نعتیں بڑھ دینے سے حضرت محصلی اللہ علیہ وہلے مشن کو ترتی نہیں ہوئی سبے بڑے سادہ کی مناز کو کا مندی کو ترتی نہیں ہوئی کے در نوع می جند کی مناز کو کا مندی کے در نوع می جند خوش ہے ۔ نوانا جس ، ندرست رکوح کامکن ہے وہد جب جب توانا اور رکوح نندرست ہو تو اداوہ دنیا کو منوکر کرنے نکھا ہے ور نوع می جند خوش ہے۔ نوانا ہو کہ کو می کو کو کا کو کی کو کر کرنے کا کھی کا کو کی کھیں ہوئی کا کہ کہ کہ کو کا کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کرنے کی نام کو کی کھیل ہے۔ نوانا ہو کہ کو کھیل ہے۔ نوانا ہو کہ کو کہ کو کھیل ہوئی کو کہ کو کہ کو کہ کو کھیل ہوئی کو کھیل ہوئی کو کہ کو کھیل ہوئی کو کھیل ہوئی کو کہ کو کھیل ہوئی کو کہ کو کھیل ہوئی کو کھیل ہوئی کو کھیل کو کھیل کو کھیل کے دور کھیل ہوئی کو کھیل کے دور کھیل کو کھیل کے کھیل کو کو کھیل کو کھ

#### صحرائی ترببیت

عرب کی قوت کا انھار تربیت اطفال پر نفا ۔ ملک کا دستور تھا کہ قصیات کی بیبیاں بچر پیلا ہوتے ہی دیہات ہیں اس کی
تربیت کا انتظام کرتی تھیں ہاکھ کی ہوااورا آرا وفضا ہیں جبم کی منا سب نشود نما ہو سکے اور ان ہیں مردائی کے جوہر پیدا ہوں ۔ آپ کی
والدہ آمنہ نے بیدائش کے دوئین روز لعدد وُرو پلانے کے لیے آپ کو ابُر لہب کی لونڈی تو بیہ کے سیروکر دیا کہ حسب دستور قبیلہ ہوان کی عرتبی شہر ہیں ہم ہیں اکھ کوئی بچر وودھ پلانے کے لیے اجرت پر لم جائے ۔ عور توں ہیں سے مائی طبیر بی بی امنٹر کے گھرائی ۔ تیم بیان کرسو چ میں پڑگئی۔ تقدیر نے کہا جاہیہ ! گڈری کو نہ دیکھ ، اصل کو دیکھ ، وین و دنیا کی دولت کوچور کرفا لی ہا تھ نہ جانا ۔ اس کے
جان کرسو چ میں پڑگئی۔ تقدیر نے کہا جاہیہ ! گڈری کو نہ دیکھ ، اصل کو دیکھ ، وین و دنیا کی دولت کوچور کرفا لی ہا تھ نہ جانا ۔ اس کے
جان کرسو چ میں پڑگئی۔ تقدیر نے کہا جاہیہ ! گڈری کو نہ دیکھ ، اصل کو دیکھ ، وین و دنیا کی دولت کوچور کرفا لی ہا تھ نہ جانا ۔ اس کے
جان کرسو چ میں پڑگئی۔ تقدیر نے کہا جائے ہیں عزیت ماصل کہ ۔ بی بی آمنٹر نے بگر کے گوجی میں میں میں دیا ہوگئیں ۔ جوموتی رہت کی تہدیں پا ئے جانا نے ہیں وہ وہ کہا کہ جوموتی رہت کی تہدیں پا ئے جائے ہیں وہ وہ تھا ہوا دینے ہیں ۔ مران ہوان کے جور کور کہلاتے ہیں ۔
ور شا ہوار بنتے ہیں ۔ مٹی اور چھروں میں دیے بہوٹ ہیں کے دور کہا کہ جور کی رہت کی تہدیں پا ئے جائے ہیں وہ وہ تھا ہوار نے ہیں ۔



## أمنتركا لال

دیجیوسیدالفطرت بیتر قدرت سے محتب میں تعلیم پارہا ہے۔ اب پانچ بیس کی عرب رضائی بہن شیما کے ساتھ جولی مٹلکی جیٹر بکر بوں سے ساتھ میرتا ہے اور اخیں گلمیں واپس لانے بیس مدد دبنا ہے۔ حب ابیس بھیڑ بمری کو گھیرکر واپس لانا ہے تواسے دنیا مسرت سے بھری مُرٹی معلوم ہوتی ہے۔

کھلی ہوااور بکریوں سے بیچے دوڑ دھوپ نے بچے سے ہا تھ پاؤ م مضبوط کر دیے بعب جھے بہس سے بعد بچے گھر لوٹا تو ماں نازک پودے کومضبوط پاکر باغ باغ ہوگئی۔ کیؤنکہ صنبوط باڑ وہی تو بچے کی اگندہ کا مرانیوں کاعنوان ہے ۔ شوسر کی موت سے بعد بیرہ سے لیے دنیامیں اس سے زیادہ نوشتی اور اطبینان کی بات کیا ہے کہ وہ اس کی حچوڑی ہوئی نشانی کو سانند لے کر خا وندکی قبرے سر ہے سے طری ہوا در انسووں سے موتی نذر کر دے۔

بنبم متحه

## دين هنيف كالتخري مسسار

آپ کی عمر بارہ برس کی تھی کم ابوطالب تجارت کی غرض سے شام کے سفر کو چلے آپ چچا سے لیٹ گئے ابوطالب کو آپ

#### . فدوسیت کاست ہمار

کون الیها با کمال معتورہ ہے ہوا پنے فل کی خبشوں سے عرب سے ایک پاکہا زانساق کی تصویر کھینچے ، جس سے دنیا پارسانی کا سبق ہے ، جس کے لب فہقدسے نا آشنا ہوں ، حس کا المکا تنہم اندھیرے کو اُٹھا لاکر دے - ہاں صتورا رنگوں کی آمینش میں اعتدال پیدا کرفاکہ پاک معددت میں نبیک سیرت اس طرح حملکتی نظرائے کے تصویر فورکی تنویر دکھائی دے ۔



## پروفیسرعبد القیومر

قراً ن مجید میں انخصرت صلّی الله علیہ وسلم کا بمترت ذکراً تا ہے کیمیں توآپ کے ضصب کا اعلان کرتے ہوئے فروا یا کرصنرت محملیا مللہ على سلّم الله كار مول من يمين أكب كاخلاق حسناه رخصاً ل عميده كا ذكر فرايا كمين أب كى عبادات كالذكرة كبا ،كمين آب كورهمت عالم قرارديا ، كمبي كھرلى معالات كى طرف انسارات كے بميں أي كے منبلى معركوں كانفسيلات بيان فرائيں، كميں آپ كے القاب كا زبر فرال اسى طرح جند ا كِيب منعالت بِيا تحضرت صلى الشرطيم والم كواتي تقب مصحبي بادكيا كيا ہے ۔ فروا يا:

اَ تَكُذِبْنِنَ يَتْبِعَوْنَ الرَّسُوُلَ النَّبِيَّ الْأُمِّقَ الَّذِئ يَبِدُّونَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُ مُدِنْ التَّوُولَاتِ وَ أَلِهِ نَجِيْلِ - الايدَ (مِرةَ العَوْدَيَّتَ عَلَى)

يهراسي مورن كي الحلي أيت ( مره ( ) مين فرما يا :

فَالْمِنْهُ اباللهِ وَرسُولِ مِالنَّهِ يَ الدُّيِّيِّ الدُّيِّيِّ الَّذِئ يُسُوُّمِن مِباللَّهِ وَكِلَمْتِهِ وَاتَّبِعُوْلِهُ لَعُلَّكُهُ تَهُتَدُونَ

مورة الجيتري فراي:

هُوَ الَّذِى بَعَتٰ فِي الْاُمُّبِيِّنَ دَسُولُ مِّنْهُمُ يَتُ تُوالْمُنَكِيْ فِهِ هُوالِيْتِهِ وَيُنَ كِينْ هِمْ وَلِيُعَلِّمْ هُمُ الْكِتْبُ وَالْحِيكُمَةَ وَإِنْ كَانُوْامِسِنْ فَبُلُ لَغِنْ صَلِل مُتَبِينِ • ﴿ الْبَيْنَ مَهِ إِلَا

اس معلاده قرأن مجيد ف تى كالفظ سورة لقره مين آيت نمبر ٧٠ مين ذكر كميا يسورة آل همران آيت نمبر ١٠ ادراً يت نمبر ٥٥ مين شي ذكر فرايا ارشاد مزاہے:

وُمِنُ هُمُ أُمِّيتُهُ كَ لَايَعُلَمُوْنَ ٱلْكِتْبَ إِلَّا أَمُافِئَ وَإِنْ هُـٰ رُ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ رِبْرُو ۥ مِ ، ﴾ سورهُ أكل عمران كي مقامات مجي الاحظه مرك أيت منبر٢ بين فرايا:

بينى وه لوگ جوبصفرت محد دمول الشرصلي الشدعلب وسلّم کی جوائمی نبی میں میروی کرتے ہیں اجن کے ادصاف کو در

مینی اے وگو ؛ خدا پرا درام کے رسول ائی نبی میرم خدا پر

اينے إن ترات ادرائين ميں كھا إتے بي -

ادراس کے تمام کلام برایان رکھتے ہیں ایمان لاوًاور ان کی *پروی کردا که تم برایت* بازر

بنی وی ذات توہے جسنے اُن پڑھوں میں انی میں سے محفرت محمر كوميغمر بناكرهيجاج النسك سليف اللدكي آيات برصف بي ادرائيس قرآن وسنت كالسيمين بي ادراس سے پہلے یولگ فرائ گرائی میں نقے۔

ينى معبن أن بير أن يُرْه بين كداينے خيالاتِ باطل كے سوا

خلاکی کتاب سے دانف ہی نہیں اور دہ حرف طرب کام لیے ہ



مینی اہل کتاب اوران بڑھ لوگوں سے کمر لکیا تم بھی

ينى المركتب النسي خيان اس ي كرت بي كروه كمة

بي كم اى وكون ك إرب ي بم سيؤاخده ادر باز برن بي بمك

الله في الله في المراب المراب المرابية المرابية

تيمرآبت نبره ، مِن مرايا:

وْ لِيتَ بِأَ نَّهُ مُرْفَ الْهُ الدِّيسَ عَلَيْنَا فِي الْدُمِّيِّينَ ا

ٱلدُّقِيُّ الَّذِي لَامَكُنْتُ

٣١، بُعِثْتُ إِلَىٰ أُمَّةٍ أُمِّتِتَةٍ

(١) إِنَّا أُمَّنَـٰ أُمِيَّتُهُ لَائتُكُنُّهُ وَلَا غَسَبُ

ان مقاات کویش تطریصتے ہوئے لفقامی کی تشریح و ترمنیے کے لئے کتب بغت ، تغییر معریث ا وزمارینج وسیرت کی ورن گروا فی کرتی جا ہے۔ عربی زبان کی سب سے ستندا در خیم دخت ابن منظور افریق کی اسان العرب سے۔ بربغت آئتی طِری ہے کہ شا پری کسی اور زبان كى دنت اس كى دست اوركيبيلاؤ كامتنا لم كريتكے - لسان العرب (ملبر ١٢ صغي١٦) ميں اُلاُ قِتْ كى تشريح كرتے ہوئے مصنعت نے جركيے كلمصا ہے اس کا مفا درج ذبل ہے:

لینی امتی وہ ہے جراکھنا نہ جائے۔

بھرادر د صاحت کی کرید کھے نا اکتسابی ہے۔ بعد انداں حدیث سے سندینی کرتے ہوئے عبارت نقل کرنے ہیں: يني مم أن يرُّ ه لوگيمي، زلكف جانت بن نرحاب -

بيني من ابك أن يره قوم ميم معوث بموا مهول-

بھرلسان العرب كے مصنف مكھتے بيں كم عولوں كواس لئے اتمى كہتے تھے كہ ان بيں مكھنے كارواج بڑا أورتھا -

بعدارَ ابني مَا ئيرِ مِن بَعَثَ فِي الدُّمِّتِيةِ مَ رُسُولاً مِنَّدُ هُمَّهُ وال قرآني أيت مِنِي كرتے ہِن اوراس كاتفيروتشرَ حكم تے مست ملت بہر کہ میذنا حضرت محدرسول المتدصلّ المترعليه وسلم كوسي أتى لقب سے يادكيا جا آ سمكيوں كرعوب قوم لك الجرصا نهي جانتي تھى اوراللدتھا نه آغفزت كورسول بناكر يجيجا اوراكي بجي كاريم بهي سنت تقد و بَعَث الله وسُرُولٌ وَهُ وَلاَ يَكُنُبُ وَلَا يَهُ وَالْمَصِنَ كِتَ بِ سلائلام كرجارى ركھتے ہوئے ابن منطور لكھتے ہيں كہ البنة لا وتِ قرآن أَبِ كا ابك معجزه تھار حب جي آپ لادت فرماتے ، نرونجي الفاظ كا ردّويدل بويا اور مد زېرزيرين نرق کا تا -

صاحبٍ لسان العرب كى اس وضاحت كے بعد كيئے قديم وجد بدا و دمشرق ومغربے مفرول سے پوچيس كدا ن كے ذہن ميں اُتي كاكميا

ہارے قدیم ترین مفسروں میں ملامرالوح بفرمحمد بن جربر طبری (متونی الاحد) کے نام نامی سے کون واقف نہیں - ال کی تفسیر حامل لعبیان نى لَفْيِ القرآن تَفْيرطوم كاخز ازب المم ابن جربرطبرى أُمِّيتُون دجي أُقِي كى اكامفهم يون كلمبند كرتے إلى : أتَسدَيْ تَن لَا يَكُتُ تُون وَ لَا يَفْرَرُوْ نَ (جلا) صِمْرِ ٢٥٧) مِبن وه لوگ جرز لكيكيل زيْرِصكيل-اسيجدكےصنى ٢٥٩ برل*كھتے بې* اُلْدٌ يَّيِنُ عِينُـدَ الْعَسَوْبِ هُوَ

التَّذِنُ لَا يَكُنُّبُ لِعِنْ عِرْلِوں كے نزديك اتى وہ خص ہے جو لكھ منا نرجا نتاہم ۔

مصرحد بیرے دو متبد عالم محمد دمجے شاکرا دراحمد محد شاکرات منسلت مآب ادروسی النظر بزرگ میں کہ اس دکورمیں ان کی نظیرعالم اسلامی

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

و برن سے ایرعمانی کا در کھنے والے عالمان دین تغییر طبری (طبع حدید ) کے حاشیر میں اس امرکی تقیقی وضاحت کرتے ہیں کہ تخفرت میں التد

علبه وستم للمضا يرصناقطوا ندجانت تقدر الاحظد بوجلدا اصفحرمهم

ابن جربرطبری کے بدوطا سرما را متد زمختری ارمترنی میں ۵ ھا بڑا جیدعا لم ادرعا کی مرتب بھنسرگزرا ہے ندمخشری این زائے بیٹ فسیسر لنت، ادب اور مخر كا المم تها اس نے اپنی شہرہ آفاق تقبیر الکت ف بین لفظ أتی کی تقبیر روں كے سے۔

ٱلاُحِيِّ مَنْسُوبٌ إِلَى الْعَرَبِ لِاَنْهَ مَرِكَا نَوْالَا يَكُتُبُونَ وَلَا يَقَرَءُ وَنَ حِنَ ببِ الْاُصم الفيركشاف عدم صغوه طبق مصرم ١٣٥٥) يبنى اتى كىنسىت عولول كى طرف سيحكم ذكمه وه مكيضا بيضا بنيي ماست فتصر

سورة الجمعدى اسى آيت كے سليے بيس (ينكوائ بين مرازيت ، رقمطان بين كرم صلى الله طيرو كم ياتى عرول كى عرق الى موسف ك يا درجرد ان كے سامنے اللّه كى آياتِ الله بنت كرتے بي مالا كم عرول كوسلوم تقاكر آپ پڑھ مہيں سكتے اور يركسمى استاد سے برمنا بيكھا تھا ادراً تی آدِی کا پڑھنا سیکے بغیر لارٹ کرمیا پک جز اسے رحوا و ندکور )

ا بدس كاشهرةً آ فا ق مفسرِفرآن الم م ا يوعبدا للدمحد ب المدافعا رئ قُرطي (متوفى ٦٤١ م) ابني تنجيم تفسيرُ جابع الاحكام القرآن " بيس وَمِنْهُ حَرَاُ قِبْشُونَ (موده بقر: ٨٠) كَلْفُسِر كِيتَ بِومَ عَصْ إِن - أَى حَنْ لاَيَقُرُ أَ ۖ وَلاَ يَكُنُّبُ واحده حراً فِي أَمَلْسُوتُ الحالاُمشَةِ الْدُمِّيَةَةِ هِيَ عَهَا اَصُلِ وِلَا دَةٍ ٱصَّهَا بَهَا ، لَهُ تَنْعَكُوا سُكِنَا بَذَ وَلَا شِرَاءَ نَهَا (تَفيرَ وَلِي مِلا اسْفِره) بینی ائتی وہ جو نم پڑھ سکے ، نہ کھ سکے ۔ اُئمی کا لفظ اُن پڑھ لوگوں کی طرف نسوب ہے ۔ اُئمی وہ لوگ ہیں جواسی حالت برموں حبط النہ بن الألسنع الفين حجم ديارانهون سنصه لكمنابيكما نريرصنار

المام قرطبي مورة اعراف كي آيت ، ه وكي تفيير كريت بوئ اتى كي يي تشريح المدكر فرات بي:

وقال ابن عياس رضى الله عنه : كَانَ نَبِيبُكُمُهُ منى حفزت ابن عبائ فرات بين كهتمها ريينير أتى صلىاىلەعلىدەوسلىراً قِبْتِثَالايَكُنْتُكِ وَلاَيَقُرَرُ مضائبُ عصے پڑھنے ورحماب سے نا وا تف تھے استرتعالی

وَلِهُ يَحْسُرُبُ ، فَال اللَّهُ تَعَالَىٰ: وَمَا كُنْتُ نَتُكُوُا فقرآن مجيدي فرا إكراح بغيرإتم استسبيط كونى كتيني مِنْ تَبْلِم مِنْ كَتِنَابِ وَلاَ غَصَّلُّهُ بِيَمِيْرِكَ إِذا بُسطَة غَفا درنهمها حاششقه اگراب مِزَّا قرابل باطل جو

لاَّ مُتَّابَ الْمُبْتِطِلُةُ نَ ( رَطِي ، حِلدِ يَسْفِر ٢٩ )

أب كوتم للسني مي هنروزرك كرنے فكتے - (مورة السكبوت ایت ۸۸) المام بيقناوى وقاصى عبدالسُّدين عمر) (متوفى مهمكترة) ابنى شهرد ومعروف تفيير مي سورة الجعدوالي آيت كي تغيير كرت موث ني الدُمِّ بت كَى تُوضِ بِن كُرشتے بِن : أَنْ فِى الْعَسَرَبِ لِاكَتَّ اكْتُرَ هُدُمْ لَاسَكُنْدُونَ وَلَا يَعْشَرَهُ وَنَ يعنا الشَّرِفَ أَن حَرْبِ الشَّرِعِيولَمَ كُوعِ دِل بېرىمبوت نرا اكول كدان كى اكثريت لكفنا پرمشاندجانتى خى - بچرزمسۇلاگتت ھىڭ كى تفسىركرىتى بوپے تكھتے ہيں - حِن جُعمُلَنِ ہِے حراُقبَبُ اُمِنْلَهُمُ بين ابني عرليل ميں ستے اپني جيسا اتى ( تفاريراريع ۾ ٦ صفحہ ١٥٤ ، طبع معرستا عليہ ) تفيسر خاندن مي اى آيت كي سن من فاضل مفسرون رقم طراز ہے:

اتى دە جىجىدلائنى صلامتىول دۇھىلتول بىرى ئەنى كەپ مېرىسى لاگەرتى ئىنى مىدىدا ھەلىدە دەسلىدۇنىڭ ئۆلەن دە جىجىدلائنى مەلىدۇنىڭ ئەللىق ئەلگىن ئەلگىرىيان كەپ بىرى مەدە ئەلگىرى ئەلگىرى

شها دن مى كدوران دسنت دى الى جى ، اكتب فى خودنهي المصارات كالى مونى ك وجه سنود كله ليف كى ويم كان الدموكيا . تفسير طارك مي مجماسي آيت كي من من فاضل صنف فى يدل تحريركيا جى : اَى بَعَثَ رَجُلَدُ اُقِتِيَّا فِي اُحْتِيِّ بِينَ . . . . . وَالْدُحِنُ مَنْسُونِ إِلَى اُهِ مَتَدِّ الْعَرَبِ لِاَتَّ هُدُكُا فُو الدَّيْكُتُ بُوكِ

اً ىُ بَعَثَ رَجُلاً أَصِّتِنَا فِي اَحْتِ بِبَيْنَ مَنَ مَنْ مَسَوْمَ إِلَى اهْسَادَ الكَسَرِكِ وَ الكَّهِ مَ وَلَا لِلْفَدُ الْمُ وَمَنَ مِينِ اللَّهُ مَسَمِ - (تفاميراربع \* مِعْم ١٢٥) بينى الترتعالي شع ايك المَّى اَدمى كُوَان بِيْرِهُ وكون بِينَ بنايا - اورا مَى كُ نَبِت عرب وَم كُطرت بِي كِيزكروه با فِي وَمِول كُونْبِت تَكِينَ بِرُصِحْ سِينَا واقف عَنْ -

اِنَّا اُمَّنَةُ أُمِّبَ فَا لَا تُكُنَّتُ ولا تَعَسَّبُ (طِيداول، معلم ممر)

بھرسورہ آل عمران کی آیت نمبر الی تفسیرے سیسے میں لفظ اُجّہ بہّن کامفہوم کھتے ہوئے صفر ن ابن عباس کے موالہ سے کھتے ہیں : ھُٹُم الَّذِ نِینَ لَا بَکُتُ ہُونِ کَا رَحِلُوا قَلْ صَعْم 194) مینی آئی وہ لوگ ہیں جو کھنا نہیں جانتے ۔

مُ الَّذِ نِينَ لَا يَكُتُّهُ وَنَ وَطِواقَلُ صَفَّمَ 144) فِينَا فَي وَهُ لَوَكَ فِينَ جُمِعَنَا لَهُ مِن عَ إِي طَرِحَ نِيمَ عَلَى المهامَى إِنِي الدِيْفِيسِرِ عِيدِ الرحل بِي رَمِطار فِين كما مَى لوگون كورسوك كى زياده صرورت على الدائمي في سے مبتد عرف على م إِي طَرِحَ نِيمَ عَلَى المهامَى إِنِي الدِيْفِيسِرِ عِيدِ الرحل بِي رَمِطار في كما مَى لوگون كورسوك كى زياده صرورت على اور المعاقب المعالم المعالم

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



بيني أن حضرت صلى الشرطيه وكم كا أتى مونا أي كي مبور<del>ا أي كان موساقة</del>

وورِ حاضر کی دوسری شیورا ورمرولعزیز تفییر المراغی" کی ب معلامه راغی مرحم ما مع انصر کے شیخ الشیور اور ناظم اعلی رہے ہیں-وه نزاتے ہیں :

بعنی اتی وہ سیے جو تکھ ٹیرھر نہ سکے ۔

لينى ايكُ مَّى أدى بونه كله سك نه يراه ملك اوركوني علم عي حانسل ندكوا ہوا درعرهرکسی انسان کے ملسفے زا نستے کمذھی تہ نہ کیا ہو،الیہا ائی البیری کم احکام لائے تو اس کی نبرت میں کو ن اور کبرل کرشک (١) ُمِّنِّى وَهُ وَمَنْ لَايَقِيْرَا كَوَلَا يَكَتُبُ. ( تَفْبِيرِالمُرَاغَى حَلِدُ اصْفَحْرِمَ مِ ١)

٢٧) كَمَاتَ نُحَلِّدُ أُهِّيتًا لاَيفُ رَاءُ وَلاَ سَكُنتُ بُ وكثرنيتَعَنَّمِالُعِلَّمَ وَلَمْيُدَّادِسَ إِنْسَاتًا مُدىٰ حَيَاتِهِ مِنَا تِنْ بِلْهَذِهِ الْحُصْحِرِ وَالْاَحْكَامِ . (عبدا اصفهم)

علدومغما<sup>م</sup> پاُمیتن کونبرت کامعجز ه قرار دیا ہے۔

عصرها منرکی ایک محنقر مخرج بیش مقبول تفییر مصریح تین علما محمود ممزه بهن عوان ادرا محد برانی نے "تفییرالقرآن اسح بیم کے نام سطائع کی ہے۔ اس تفییری مرفوم ہے:

ای ای وه -پے جو لکھ دیم و نہ کے ر

ٱلْاُمِنْتُ الَّذِى لَايَقُرَأُ ۖ وَلاَ يَكُتُبُ

(عبدوصغر 🔼 )

عفرِ حاضر کا ایک اورنا مورم هری عالم اورشهره آن ق مصنّف اشا دا بوز بره به جربهت سی کما بول کا مصنّف ہے اوجب کی کئی خیم كمَّا بِس كُمُ دُونُراجِم لامِدرسے شائع موجلے ہيں ،مصرکے کلينۃ الحقوق ( لاکا ہج ) ہيں اسلامی نقرکامشہوراسننا دہے بیڑھری عالم اپنی ابک گرانقار تصنيف مين ضمناً ائ كي كمعانى ريجي روشى فوالناسب :-

١١) فَنَائُسُنَا سُسَهَا إَنَّ الْفُنْدُلَكَ الْمُكْرِيثُ حَرَّنَعَوُّ لُ فِي ْفَوْمٍ ٱجْتِيبِّينُ لَا يَقْدُدُ وُلَا يَكُنْبُوْن -(مهما درا اخقرالاسلامي سفحر١١)

اس عبارت بلى لمجى التى كامفهم يرتباباب كرمولكه ريع ندسك \_

٢١) وكُلُّ حَسِنَ اجَاءَ عَلَى لِسَانِ أُقِيَّ لَا يَفْسَرَا فُولَا يَسَكُنُبُ ، لَهُ يَعْبِلِسُ إِلَى مُعَيِّلُهِ ( حالہ مَدُومِ في ٢٣٠١) بيني بیرسی کچھاس می کی زبان سے کلا جو مکھ ٹیھ نرسک نفا اور نرکسی استناد کے باس بیٹھا تھا۔)

رَّسِ) وَهٰذَا كُلَّكُ حَاءَ عَلَىٰ بَدِ أُحِيِّ لَهُ لِيَفْرَ ا مُؤلِكُرُ بَكْتِب (صَفِيهِ ) برسب كادنا مراس تى كاست جولك بيُرص نسكاتها .

بخاری مهم ، البوائر و اورنسائی وغیره کتب احادیث بیری اس امرمیدوشی دانی گئے ہے۔ آ دیرا کیدووا ما دیث کا ذکر آ بیکا ہے ۔ اُب ذرابيرت كى كما بول كاجائزه يبجيا ور دنكھيك بيرت النبي بريكھنے واسے مؤرخ كس جيزك شهادت بہم بنجانے ہيں ۔

ا بن عزم اندنسی ( ۲۸۴ - ۷ ۱۹۵۵) شهور میرت نگار، حدیث دان اور فقیه ب و دانی مبرت میں بوں تقیطرانه سے:

أنحضرت صلى الله ملبه والم المي تقعي أب لكصنا وثيضا نرطبة تقى، آپ نے جال مک اور صحا كەن مين نشودنما يائى -

وهوصلى الله عليه وسلمرا ُفِي لا كَفَّرَ الْ وَلاَ يَكُتُبُ ونِشَاءَ فِي بِلاَ دِالْجَهُلِ وَالْقَعَادِئ رج<sup>ام</sup>ع اليق طبع معصفوس)

علامرسهيلي دمتوني الده ه م شهورا مام معرث ،اورفقير من - إني مشهور ومعروف كتاب الردض الانف مب سمح هيمبير ( وهر) ك ذرین و صدرت صلم کے امی مزنے بہت کرتے ہوئے فراتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ کا لفظ اپنے انتھے سے منا کر محد بن عبداللہ تھے کا حکم وبا۔ (مبددوم صغر ۲۳۰ حظیع مصر۱۹۱۹)

يهال برباب دلحيي سنترخال نهبين كدحديث ا ورماديخ كيلعف كتابون بن عبرنجارى اورا بن ملدون هي نشال ببن مكتب كالغظ انتعمال مرتے ہیں۔ امام ہیلی نےصاف لکھ ویا ہے کہ گفتک کامفہ م ہے اُمسوا ان بیٹکٹٹ بینی جہاں کہیں" مکھا" مرقدم ہے اس سے مرادمحف بیسے كه على دياك كل عائب اس كي البيدا مام قرطبي في كي ب. وه عصفه بين كرجب مديد بيكامسلخ المربعها ما فيلكا تو قريش كم ما تنزه مهيل بن عمر ولم " محدر سول الله " على جله برائتران كردياً - آخفزت صلى الله عليه وسلم في بجله ابين القريب مثاديا - اور اس كي حكم من عبدالله اكلما كيا -(تفسيرفر لمبي حايرس فنات ۱۳۵۱–۲۵۳)

الم إن حرم نے مجی میں مکھا ہے کہ آئ نے رسول اللہ اپنے إفضے مثاویا اور کا تب کو حکم دیا کہ وہ محمد ین عبداللہ کھے۔ (حوامع السيرة صقحه ٢٠٩)

تهم مورِنُوں اُورسیرت نگا وں کا اس بات پانفاق ہے۔

علامه ذرفاني كيترح عواهب للد نبيه بس اس موضوع برش ي طوبل اورعالما نربجت كهب - اس ولحبب إور محققا نربحث كامفاد ب ب كد أخفزت على التُدعليه وعلم أتى تقر ركب كل الرُّض نهين جلت تقر صلح حديد يرك وفن يرحزت على أكم تبالن بها ي فع رسول الله "ك الفاظ مَّا كرابن عبداللُّه لكصة كاحكم وْبارِ جِنا نحرصنرت على خيرارت بير نبا وى محدين عبدالسُّد –

چردہ ایک دلیسپ واقعر ملتے ہیں کہ امام نجاری کی ایک روایت کے ظاہرا لفاظ کی نبارپر اندنس کے ایک عالم الوالوليد اعجى ١٣٠،٧-٣٢٠/ نے اس اِت کا اطار کیا کہ آنھنرن صلی املیعلیہ وتلم نے اپنے افسے ابن میدا لیڈ تخریر فرایا تھا ریس اِ تناکیسا تھا کہ اندس میں ایک پہگامہ بیا ہوگیا اور علمائے اندلس نے اس برزندیق کا فتری کٹاتے ہوئے اس کے اس عقید سے کوقراً ن محبید کے صریح خلاف قرار دیا سینامخرا لوالد برباجی نے ای بینور پرایک خط کے ذر بعیمصر شام اور عواق کے علماً سے فتو کی اپھیا۔ اس کے حواب میں جمہور ملمانے بیفتو کی داکمہ انحضرت صلی الشامليد و علم نے

ا بني إلتر سي خطعةً نهير لكها نضا بكر نجاري كي الفاط الطريق مِماز بل بعني لكيف كاحكم ديا تها -نوي صدى بجرى اب مصر كمشهور مورخ ومبرت نكارا در محدث ونقبير علامر نحا وي هي اني مادركتاب الاعلام دسفيرو) بيره مام ا بواسماق انمدب يحرانشوالبى كے والے سے مکھتے ہیں كرآنحنزن صلى اللّماليدو لم اللّم عليہ و آپ نے كسى مؤدب ا ودمِقم كے سلمنے زا نوسے للمذننہ نہیں كما يعظ ، كموكم مرم ے إبر ح كم يخف سے كلف البي حامل بي كھا تھا رہ ب اللہ تعالیٰ نے كذشته انبياً اوراهم سابقر كے احوال قرآن مجيد مين وكريج توعرب محقظمند

> ا ن مادی معردضات کانوا صربہ ہے :-ا – امّی کا مفہوم ہے ، ایسانھنس مولکھنا پڑھنا نہ جانا ہو ۔ ۲ – عرب توم کی مجاری اکثریث تکھنے پڑھنے سے عادی تھی ۔ ۳ – آنخفرت صلی انڈ علیہوسلم بھی کیھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے ۔ ۲ – تمام مفسرول ، مّرِنول اور میرٹ نگاروں کا اس بات برآنغان ہے ۔

ان مالات کیپٹی نظریہ بات کتنی قالِ استناہے کہ آنحضزت میں اللہ طیدوسل نے الیبی اُن ٹیجھ قرم کو کتف علوم کا حال بنادیا علم کاشون ولایا ۔ تکھنے ٹرچنے کورواج دیا علم وا دب اور تہذیب د تقافت کی بنیا در کھ کر بام عودج کٹ بینچا بار تیجر آپ کے سانے ہے یکلم ونن کا وہ کون سا کہ شرہے جس میں انتی نبی کی امت نے گہرے نقوش مرسم نہیں کیے ۔





#### سبيّدا بوالحسن على ندوي

مرضین اورصنفین کوخوامما ف کرے ، مقدس سے مقدس منفائت اورا فضل سے افضل او فات میں بھی بہ ماریخی ذوق ا درطرز مکران کا ساتھ منہیں بھیورٹ آ اور وہ جندلمحات کے لئے بھی اس سے آنا دنہیں مویا نئے ، وہ جمال بھی مہوتے میں لینے علم ومطاعه کی فضامیں سانس لینتے میں اور حال کا رسستہ ہمیشہ ماضی سے ہوڑ ا جا ہتے ہیں، مناظر کو دیجھ کر ان کا فرہی ہون عبد اسس ناریخی منظر کی طائش میں کل مجاتا ہے جن کے نتیجہ میں ان مناظر کا وجودا ورنمود ہے۔

کے اور موج وہ تہذیب وزند ن کا امم ونشان کسمٹ مبائے گا-اجا کسمیری نگاہ ایک طرف اُٹھ گئی، میں نے ویکھا کہ باب جبر بی سے (جو مجھ سے مب سے زیاوہ قریرب تھا) ایک جاعت داخل مورسی ہے ، سکون و وفار میں ڈوبے ہوئے ان کی بیٹیا نی سے علم کا نور اور فرانت کی روشنی تقوش میں اور ممبر سے الزممتہ اور باب جربل کے درمیانی حصے میں تھیں گئے ، وہ اتنی بڑی تعدا دمیں نقے کہ ان سیست کوئی سوال نہیں تھا ۔ وہ اتنی بڑی تعدا دمیں نقے کہ ان سیست کوئی سوال نہیں تھا ۔ وہ اس الزمتہ اور باب جربل کے درمیانی جسے میں تھیں گئے ، وہ اتنی بڑی تعدا درمیاں نے دربان سے پورچھا کہ جربہ یاں کی میں ، ان میں سے ہرا یک پوری بوری قوم کا امام ، پورے بورے بورے کتب نفا نہ اور مکتب نکد کا بان اور موسس بوری نسل کا مرتی اور مہر علم و فن کا موجد ہے ان کے لازوال آثار اور لا فا فی شاہ کا ماہ کہ نور دربان میں اور موسس بوری نسل کا مرتی اور مرتب کے میں دربان کے ان کے دربان کے دربان کی میں دربان کی میں دربان میں ایک میں ایک میں دربان کے میں دربان کے دربان کے دربان کے دربان کی دربان کا میں میں دربان کے دربان کی دربان کے دربان کی دربان کا دربان کی دربان کے دربان کا مرتب نہ کا دربان کے دربان کی دربان کی دربان کا دربان کی دربان کا دربان کی د

شا بكارا ورنمونی آج به و و و مجمع حاسكته جی ان سیملم واجها د اور تقیق کی روشی بین کئی نسول نے سفر زندگی طے
کیا ہے ، اس نے عجلت سے ساتھ جند مبتید ں کے نام بھی مجمعے تبا دسینے ، مصرت مالک بن انسن ، امام ا بوصلیفر ، امام فنی ا کیا ہے ، اس نے عجلت سے ساتھ جند مبتید ں کے نام بھی مجمعے تبا دسینے ، مصرت مالک بن انسن ، امام ا بوصلیفر ، امام امام احمد بن جنبل میں بین سعد مصری ، امام اوزاعی ، امام بخاری ، امام مسلم ، تنقی الدین بن تیمید ، ابن قدام ، ابواسحا ق اشاطیٰ کمال ابن المام ، شاہ ولی اللہ دموری ، یولوگ بھے جنہوں نے زمان وم کان کے تفاوت اور فرق مراتب ا ورافتلا ف ورجا ت

کے ساتھ بارگا ، نبوی میں خراجی عقیدت بیش کیا اور اثب ندامت ندر کئے۔

میں نے دیکھاکر سب سے پہلے انہوں سے تیتر المسود کی ووگا نر بہت خشوع وخضرع اور حضوری تلب کے ساتھا وا
کی ، بھر بہت اکوب اور تواضع کے ساتھ قبر مبارک کی طرف بڑھے ، اور بہت جینے تلے ، محتقر ، معانی سے بریز ، گہرے اور تیم معنی کی سے بریز ، گہرے اور تیم معنی کی ایسا محسوس بہتا ہے کہ ان کی آواز اس وقت بھی میرے کا ندل میں گوئی رہی سے ، اُن کی آرکھ میں آنسو منے اور آواز میں رفت ، وہ کہ رہے تھے ،۔

ہیں اس جاعت کوجی محرکر وکھے تھی نہ اسکا نھاکہ میری نظر ایک دوسرے گروہ پر پڑی ہوباب الرحمة سے ہوکر اللہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صلاح و تقوی اور زہر و مبادت سے اتاران سے چہروں سسے صاف ظامر سفتے بھے تبایا گیا کہ اس

ماع المرابع المربع عبد العزيز اسفيان توري فضيل بن هياض واوّد الطائي ابن السماك أشيخ عبد الفارع اولیا اورعبالواب التعی جیسے حضات میں مدن بخش ہیں مجھوں نے اپنے تاب ڈسک مشرووں کی با زمازہ کروی - ماریک بعدبہ ہوگ بھی فبرشارک کے ساجنے کھڑے ہوئے اوراپنے نبی ومیٹیوا ا درسب سے بڑسٹے متم اور منماکو ورودوسلام کا تحفر بین کرنے لگے ، وہ کہدرہے تھے ا۔

" بإرسُول الله إلى الربهادي ما من وعلى شال نهوتى جواكب في مبن فرائى تقى اوروه مِنارة نورنم مِنا جس كو آب سنے مد ك آن والوں ك سئے تائم فر ما يا ظا، اگرآب كايد قرل نرمزا کد:" اسالله از ندگی تو اُخرت کی زندگی ہے " اگراپ کی بروسیت نرم فی كر بي ونيامين اس طرع زندك كغل روص طرع كوئي مسافر ما رائبي زند كي كذارنا ہے " الكر زندگی کا وہ طرز نہ موتاحیں کا ذکر مصرت مانش مفنے اِس طرح کیاہے کہ ہ ایک ماند مے بعد دوسرا جانداور دوسرے کے بدیمبرا جاندس آنا تھا اور آپ کے گھری ندائی حلتی لفتی نہ بچو ملے پر دیکھی جڑھانے کی نوبت ا تی لفتی " نوم دنیا یہ اس طرح آخرت كو ترجيح نه دسے سكتے ، اور نه ال حرور باب زندگی برقناعت كرسنے جو زندگی وصحت کی بقا کے دیئے اگر بر ہون نہ ہم نفس کی ترغیبات بر نابر یا سکتے ، اور نہ دنیا کے حسن معمال اس کی رعنا نی و زیبا ئی اورعہ و وضعب کی طافت اورشیش کا اس طرح مفا برکرشکتے "

ان سے حکیمان الفاظ الھی لچدی طرح میرسے ول وواغ ہیں ہوست بھی نہ مہدئے تھے کہ میری نظرایک اورگروہ ہوٹیری ہو" بابالنیار" سے بہت حجاب اورا وب کے ساتھ گزر رہا تھا نھا ہری آرائشش اور آزا وروی سکے آن مناظر سسے جو اسلامی اصول و آ داب سے منافی چیں برگروہ بالک مخفوظ اورخالی نھا ، بیختلف نوٹوں ا در دکور دُراز کمکوں کی صابح عبادت گذارا دس عفيف نواتين فتين جوعرب وعجم اورمشرق ومغرب كمصحنكف خطول سيقيلق ركهتي هتين بهبت وبي زبان مين اور بورا ادم احزام محفظ رسكت مهرئ وه است حذ بات تشكر وعقبدت كا المهار إس طرح كررسي تقيس :-

م ہم آپ ہر ورود وسلام بھیجے ہن اسے رسول اللہ ! ابسے طبقے کا درود وسلام حس بر آپ کاسب سے ٹر ارحمان ہے ، آپ نے ہم کو خداکی مدوسے حابمیت کی بٹر ہیں ا در نبد شول ، حاملی عاوات و روابات ، سوسائٹی کے ظلم اور مردوں کی زوروستی اور زیادتی سے نجات بخبتی، لاکیوں کوزندہ درگور کرنے سے رواج کوختم کیا، ماؤں کی نافرانی یرد عیدسنانی ،آپ نے فرایا کرمبنّت ماؤں کے قدمول کے نیجیسے ۔آپ سے وراثت ببی بم کورشر کیک کیا ا وراس میں مان بہن ، مبنی ا وربیوی کی حیثبت سے بم کوحقد ولایا ، يوم عرفہ کے مشور ادکی خطبہ میں لھی اُپ نے مہیں فرامولٹ نہیں کیا اور کہا کہ : ''عورتوں کے

درواک فردواک فردواک

بارسے بین خلاسے ڈرواس سٹے کہتم نے ان کو انڈر کے نام کے واسط سے حاصل کی اسٹے۔ اس کے ما صلے سے حاصل کی سبے۔ اس کے علاوہ مختلف مواقع پر آپ نے مردول کو عور توں کے ما تقرش سلوک ، اوائے حقوق اور بہتر معاشرت کی ترغیب دی۔ انڈ تعالی آپ کو بہا رسے طبقہ کی طرف سے وہ بہتر سے بہتر جزا دسے بوانبیاً ومرکین اورا نشر کے بمیک اور صالح بندول کو دی ما سکتی ہے ۔"

یه نرم آوازین میرسه کا نول می گونج رسی تقین که ایک اورجاعت نظراً کی جو "باب اسلام" کی طرف سے آرہی تھی، میں ان کی طرف منوجہ مینا نو دیکھا کہ وہ علوم وفنون کے مرجدا ور مرتب اور اٹم نے ولغت و بلاغت کی جاعت تھی، ان میں ابوالاسودا الدولی خیبل بن احر، سیسویہ ، کسائی، ابوعلی الفارسی، عبدالفا هر البرجانی ، السکاکی ، مجالدین فیروز آبادی سید مرتضیٰ الزبیدی تھی سے این علوم کا سلام پیش کر رہے تھے، اور اپنی شہرت اور مرتبر علی کا خراج ادا کرنے آئے تھے۔ میں نے دیکھا وہ بہت بلیخ اور ادبی الفاظ میں اس طرح گویا ہیں :۔

" يا رسول الله الكواب نو برند اور بمقدس كتاب ندم تى جواب برنازل مويى اكراب کی احادیث نر مرتبس اور پرمتر بیت نر مونی جس کے سامنے ساری ویا سنے سرتسلیم خم کر ویا نظا ،اور وہ اس کی وجر سے عربی زبان سیکھنے اور اس میں مهارت عال کرنے بر مجبور التي ، نو بيربه علوم هي نه موت جن مي آج هم كورم بما في اور برترى كا شرف حال سے ، تخر، بیان ا در ملاعنت ان میں سے کسی جیز کالھی وجود نر مجزا، نریر بڑی مرائم اور نغات نظراً تیں، نرعر فی زبان کے مفردات میں نیکتہ آفرنیاں اور دقیقر سنجیاں ہوئیں، نہم اس داستہیں اتنی زبروست ورطویل جدوجہد کے سلتے تیاد محدث عظم کو احس کے بال زبانول اوراہجول کی کوئی کمی زعنی ) عربی سیکھنے اور اس برعبور ماصل کرنے کی كوئى خوائن نه موتى اوريه ال مِن وه مصنفين أورائل ملم بيدا مِرسنے بن كے اوبی مرّب ا ور مهارت نن سکے اعتراف پرادبائع رب لمبی مجبور دیں۔ اے دسمول اللہ ا آپ ہی ہمار درمیان اور اسلام میں بیدیا موسنے والے ان عوم کے درمیان رابطراورواسطر سے سواک کے عہدرسالت اور عہدِ اما مت میں بیدا مہدئے۔ در حقیقت صرف آپ ہی عرب وعجمہ میں رابطہ کا فرایعہ میں ۔ آپ ہی کی وات سے حس سے اس درمیانی خلاکو پر کیا سے اور عرب وعجم قريب وبجيد كو تفك الدويا سعد أب كاكتنا احدان سعادي الس وبانت طباعي اوراً تبح على ير' ا درائب كاكتنا كرم سب علم كى اس ثردت بر، اف نى عفل كاندين براورهم کی محلفاری برا- اسے رسوک لاستما اگراپ نه موستے تو یا زبان نمی مبت سی

Discontinues

اور ذبانوں کی طرح صفی مہتی سے ناپید ہوجاتی - اگر قرآن مجدکا معجزہ نہ منونا تو اس پیر تخولف کا دیسا علی جراحی منونا تو اس پیر تخولف کا دیسا علی جراحی منونا کہ اس کی صورت ہی سنے ہوجاتی ہجدیا کیٹرت دوسرئ بانوں کے ساتھ ہوا ہے عجمی لیسے اور تفامی زبانیں اکسس کو بغرب کرلیتیں یا نگل لیتیں اور اس کتاب کی دفعا حت کیے منون کی اور اس کتاب مفدس کا فیض ہے جس نے اس زبان کو فنا کے درست بردسے مفظر کھا ہے اور حالم اسلام کے لئے اس کی عرب واجر ہے اور مام اسلام عقیدت سے البر تعالی سنے اس کی عرب واجر ہے ۔ آپ ہی کی وجر سے البر تعالی سنے اس زبان کو دوام بخشا اور اس کی بقار و ترقی کی ضانت کی ، اس کئے ہرائش مخص پر جو اس زبان کو دوام کرتا ہے یا اس کی دعوب کر دیا ہے ۔ آپ ہی کی وجر سے البر تعالی سنے اس زبان کو دوام کرتا ہے یا اس کی دعوب کو رہ سے کوئی جندم تربر حاصل کرتا ہے یا اس کی دعوت درتا ہے تا کا احسان ہے یا اس کی دعوت درتا ہے گا کہ کا اس کی دعوت درتا ہے گا کہ کہ کا درتا ہے گا اس کی دعوت درتا ہے گا ہے گا درتا ہے گا ہے گا درتا ہے گا درتا ہے گا ہے گا درتا ہے گا درتا ہے گا کہ درتا ہے گا ہے گا کہ درتا ہے گا ہے گا ہے گا درتا ہے گا ہ

دیتا ہے آپ کا احسان ہے اور وہ اس احسان کو ماننے پر معبورہے '' میں ان کے اسس احتراف اور اظہارِ حقیقت کوغورسے ٹن را تھا کہ احیانک میری نگاہ 'اب عیدالعزیز'' پر مام کم

کھہ گئی، اس دروانے سے ایک ایسا گروہ واضل مورا تھا جس بر مختلف فوموں اور مختلف کمکوں کے رنگ نمایاں تھے اس میں ڈباکے بڑے برارون رشید، ولیدبن عبدالملک اس میں ڈباکے بڑے برارون رشید، ولیدبن عبدالملک ملک شاہ سبحرو غزلوی ، طاہر بیرکس بلیمان تھا نونی ، اورنگ زیب عالمگیر همی اس گروہ بیشال ملک شاہ سبحرو غزلوی ، طاہر بیرکس بلیمان تھا نونی ، اورنگ زیب عالمگیر همی اس گروہ بیشال شخصہ انہوں نے اپنے خاوموں اور سبا بہیوں کو دروا زہے کے باہر بہی بچوڑ ویا تھا اور نظری جھوکا ہے ، تواضع وانکسادی کا عجمہ سینے ہوئے بہت آ مہتہ آ م

ا بھرنے گئے ۔ بمیری انکھوں میں اس طوبل وعربین دنیا کا نقشہ بھر گیاجس پر ان کا سکتہ عینا تھا ، اس خلیہ وا قندا رکی تصریر بیا کے میرے سامنے آگئی جو ان کو دنیا کی ٹری ٹری ٹری ن موں ، طاقت ور سطنتوں اور ماہر بادشا موں پر حاصل تھا ان میں وہ شخص میں تفاحیں نے باول کے ایک محروسے کو دیمو کریں ارتی حملہ کہا تھا :۔" تو جہاں جا ہے حاسے کرس تیراخراج آخر کا رمیرے ہی خزانہ میں آئے گا " دہ شخص میں تقاحی کی ملطنت کی میعت کا عالم پر تفاکہ آگیب سے تیزرف آرا دندے ، ملک کے ایک بمرے سے دو مرہے میرے کہ جانا جا تیا تو یہ ۱۵ ماہ سے کم میں امکن تھا۔ ان میں وہ

فرانروالهج سخفي يونصعت كرهُ ارضى يرحكومت كرننص تق اور دلبسے بڑے بادشا دان كوخراج بيش كرسنے يرمحبور لتقطيم اليسے

سلہ ہ<sub>ارو</sub>ں *پرشید کی طرف انتیارہ سیے۔* سبعہ ولی*دبن عب*دالمل*ک مراہ سیے۔* سبعے سبیان کا فونی کی **طرف ا**نشارہ سبے۔

فیان کے جن کی ہمیت سے سارا پورب ارزہ را ندام تھا، اور جن کے زیانے میں سلما بذن کوعزت کا بیر مقا<mark>م می</mark> تھا تھا حب وہ پورپ سے ملکوں میں جانبے تھے تو ال سے دبن کے احترام اور ان مے غلبہ وسطوت سے اثر سے گریجوں سے مسل بجنا بند موجا نتے مخفط عرض اسى طرح كے نہ جانے كتنے بادشاہ اور فرال رور اس مجمع ميں موج و نقے، وہ سيونري مي نما زاد اکرنے کے لئے آگے کی طرف بڑھ رہے تھنے اور حضور کو درود وسلام کا مربہ بیش کرنا جاستے تھے ،اور اُس کولین سلئے رہے بیٹے امٹرف واعزازا ورسب سے ٹری معاوت سمجھتے تھے اور متنا کرتے تھے کہ کائش اُن کی یہ نماز اور پڑروڈ سلام قبول مرد میں سنے در کھا کہ وہ ازرتے موسے ندموں سے سافق امت آمیتہ آسکے کی طرف بڑھ رہے ہیں ، اُن سکے اول پر ہیںبنت طاری کھی ۔ بہاں کک کہ وہ "صفہ" کے نز دبک پہنے گئے جونفراصحا برکامسکن اورحائے قیام کھا ، ود کھوڑی دیر سے لئے وال کرک یکئے اور عزت واحرام اور مترم وحیائے لیے مجلے حذ بات کے ساتھ اس کو دیکھنے لگے ۔اُس کے قريب مي انهر ل من تعييرًا المسيد كعلوريه ووركنتين ليرطبي اور قبر مبادك كي طرف برسط اور تعير ان كي مجتب وعقيدت جذبات واحسامات اورعلم و ابمان کی زبان سنے جونچے کہوایا وہ اکہوں سنے انسس بادگاہِ نیری میں عرص کیا سکن تربیت ك أواب كا حيال ركهت مولك ا ورتوسيد في الص كونين نظر دكه كؤمين سف سن اله وه كهدر بيسة ا اسے دسوں اللہ اگر آپ نہ مہرننے اور آپ کا بیہ ہا واور ہر وعوت نہ مہرتی ہو دنیا کے گوشہ گوشرمیں صیل گئی اور حب سے بڑے بڑے میں مکوں کوفتے کر دیا اور اگر آپ کا بر دین مزمواحس پرایمان لا نے کے بعد ہما ہے آباؤ اجلاد گوشتہ عزبت اور قعر مّرکت سینے کل کرعزنت ومرمنبدی ، موصلہ مندی ا ورمبند تم تی کی دسیع زندگی میں واخل مہوشے بھر اس کے نتیجہ میں انہوں نے بڑی بڑی سلطنتیں قائم کیں او ور وراز ملکوں کو فتح کیا اور اً کن قوموں سیسے خراج وصول کیا حوکسی زمانہ میں اُن کو اپنی لاکھی سے بانکسی تھیں اور بھیٹر بجری کے گلے کی طرح اُن کی ایسبانی اور حفاظت کرتی تفیں - اگر عالمیت سے اسلام کی طرف ا درگزشته گمنامی ا در ننگ و محدود نبائلی زندگی سے نیجیرعا کم کی طرف يه مبارك مفرنه مؤما جرآب كى ركت سے الحام ندر مواتد دنیا میں كسى عَرُتجى سارا یجننڈ امریندنہ میزا اور نہ ہادی کہا ٹی کسی میکہ شنائی جاتی ۔ ہم اسی طرع سیے آھے گیاہ<sup>ا</sup> نعتک و دیران صحاؤں اور حمیروا دیوں میں باہم وست وگریبان رہتے۔ ہو ماتور مہرا ده کمز ور میمللم کرنا ، برا مجهوست برزیادتی کرنا سهاری نذابهت بی مقیرا ورمعیار اتنابست تفاکہ اس سے نیاوہ کیست کا تصور شکل ہے ، ہم اس کا ؤں یا اپنے محدود تبیابسے

لەسلىمان بنسلىمالىنمانى كى طوف اشارە سىمە س



PERCHANGE ENTO

ائے بڑھ کرکھے ہوچنے کی صلاحیت ہی تنہیں رکھنے تھے جس میں ہماری ساری زندگی اور ساری جدوجہد محصور تھی - ہماری ثال الاب کی تھیلیوں اور کمنویں کے مینڈ کوں کی تھی-ہم اپنے محدود تحربوں کے جال میں گرفتار تھے اور اپنے جالی اور بینے قل آباؤ اجباد کے کن گاتے تھے -

اب نے اسے رسول المنام ہم کواپ فی دین کی ایسی روشنی عطاکی کہ ہمار کی تھیں کھن گئیں ۔ خیال میں درست بریدا ہوئی ، نظر کوجلا ہوئی ۔ اس سے بعد ہم اس وبیع اور جامع و بن اور اس دوراس روحانی رشتہ اور دالط کو سے کرخواکی وسینے اورکشاوہ زمین میں چیل گئے ۔ ہم نے اپنی تمام خوابیدہ اورجابد صلاحیتوں سے کام سینے ہوئے بڑک ورثب بری کے اور طلم وجہالت کا بوری طاقت سے مقابر کیا اورائی ظیم الشان حکومتیں قائم کیں بن سے اور طلم وجہالت کا بوری طاقت سے مقابر کیا اورائی ظیم الشان حکومتیں قائم کیں بن سے ایر طلم ورہاری اور اور کا دورا اور ہما ایسے بھائی صداوں کر آرم اور فائدہ اُٹھانے دہے۔ آتے ہم اور اینے خور برحمب ورثوت کی احترام کا خواج یا کیکس ابنی نوشی و مرحنی سے اوا کر دہے ہیں اور ایس کو ابیت بیتے ایک ایرام اور اُس کو ابیت بیتے بیتے اور وربیار میں اور اُس کو ابیت بیتے بیتے بی اور اُس کو ابیت بیتے بیتے بی اور اُس کو ابیت بیتے بیتے بیا ور وربیار مردن سیمنے میں ۔

ہمیں بورا اعتراف ہے کہ اس دین سے احکام وقوانین سے لفا ذکے سلسلہ میں اس اس اللہ تا ہے۔ اس اللہ اللہ اللہ اللہ ا احب سے اللہ تنا لی سف مم کومر فرانہ کیا تھا ) ہم سے بقیدیاً بڑی کو ام م مولی ہم اللہ است استعفاد کرتے ہیں ہے تک وہ بہت معاف کرنے والا اور دھیم ہے "

میں ان بادشاہوں کی طرف متوج تھا جمیری نظریں اُن کے خامرش اور باادب چروں پر مرکوز تھیں جمیرے کان اُن کے ان برخلوص نیاز مندا نہ الفاظ برسکے ہوئے ہے ہواں سے بی سے اُن سے سی مرقع پر نہیں سننے ہے کہ ایک اس سے ان برخلوص نیاز مندا نہ الفاظ برسکے ہوئے ہے ہواں رواؤں کی پروا کئے بغیراُن کی صفوں سے ہوتی ہوئی سامنے آگئی۔ ابسا مملم مرزا تھا کہ ان بادشاہوں کے دعب و دبرہ اور قرت واقتدار کا اُن برکوئی اثر نہیں ہے۔ میں سنے اپنے ول میں کہا کہ یا تو برشاع ہیں یا انقل بی سے ایس میں سید جال الدین افغانی برشاع ہیں یا انقل بی سید ہواں الدین افغانی امیر سید ہوئی اور ٹواکٹر محدا قبال کھی موجود ہے۔ تو بائی اس سے کہ ہوئی سے شہور شاع محد عالفت اور ٹواکٹر محدا قبال کھی موجود ہے۔ تو بائی سے سے اپنے مذاب عقیدت کا افعاد کیا :۔

" بارسول الله میں آپ سے اُس قوم کی شکایت کرنے آبا ہوں جو اُج کھی آپ سے خوان نعمت سے تطف اندوز ہو رہی ہے اور آپ سے سایہ رحمت میں زندگی گزار رہی ہے ا اور آپ جی کے دلگا نے مہدئے باخ کے عیل کھا رہی ہے ، دہ اُن مکوں میں جن کو آپ سنے The Change Files

قفس انتبدا وسے آزاد کرایا تھا ا درمورے کی روشنی ا درکھلی مواعطا کی تقی وہ آج آزادی کے ر انھ اورا بنی مرصی کے مطابق محومت کر رہی ہے اسکین ہیں قوم اسے دمول اللہ آج اسی بنیا دکوا کھاف رہی ہے جب یہ اس عظیم اُ من کے وجود کا داروماد سے - اس کے رسما اوربيدر آع بركستش كررب ميل كراس أمّست واحده كوكمترالتعا وتومينول ميسم كردي، وه أسى چيزكو زنده كرناچا شے بين حب كو آپ نے ختم كياففا، ائسي بيزكو بكاڑ رہے ہیں جس کوآپ نے بنایا تھا۔ وہ اس اُمت کو عہد جامبیت کی طرف دوبارہ واپر سے جانا حاہتے ہیں حس سے آپ نے اُس کو مہینتہ ہمیشہ کے لئے نکالا تھا اور اس معاملہ میں پور*یٹ کی تقلید کر رہے ہیں جونوو ذہر وس*ت ذہنی ا خلاس ا ورا تمثیار و سیے تقینی کا *شرکا* سبتے ، وہ اللہ کی نعمت کو ناتشکری سے تبدیل کرسے اپنی قوم کو تباہی سکے گھر کی طرف سے جان حیاستے میر "جراغ مصطفوی" اور" منزار بولہی" کی معرکه آرائی آج بیر فائم ہے۔ برسمتی سے الولہب کے کمیپ کی طرف وہ درگ نظر اً رہے ہیں جراسلام كى طرف اپنا انتساب كرتے ميں اور عرفي زبان برسلتے ہيں۔ وہ آج اپنے جاہل کا دناموں اور اصنام پرفخ کرنے نگے ہیں جن کوائپ نے یائٹ پاٹ کروہا کھا۔ پر لوگ اُن تاجروں میں میں جوسوداخریرتے دفت توزیادہ لینا جاستے ہیں اور پیجے قرت کم دیتے ہیں -آپ سے انہوں نے ہرجیز عاصل کی ا ور مرطرے کی قوت و عزت سے مہرہ مندمود شے۔ اب وہ اُن نوموں کے سانفرین کے وہ حاکم اورنگراں بیں بیٹ کوک کر رہے ہیں کہ اُن کو بالجبر لورپ کے فدموں میں ڈال دینا جاہتے بی اور اُکس کوحاملی فلسفول، نیشنادم ، سنوسازم ، کمیونزم سکے حوالد کررہے ہیں۔ آپ نے جن تبوں سے عبر کو ماک کمیا تھا وہ آج سلمان توموں کے سروں پرنئے نئے نامول اورنت نئ لباسول مين بحير مسلط كئ جا رسيدي . مجع عالم عربي ك يعبن معول مِ*يں جن كو آپ كا مركز* اور تعمد مونا جا ہيئے تھا، ايك عام بغا وت نظراً رہي ہے۔ ليكن كو ئي فاق (منی التّرعنه) منہیں : مکری و دہنی المعاولی آگ تیزی کے ساتھ جیل رہی ہے اور كوئى ابريم (رضى الشرعنر) نهبي جواس كصلة مردانه وارميدان مي أست اور السس

میری طرف سے اور میرسے تمام ساتھیوں کی طرف سے بن کی نمائندگی اور ترجانی کا فخر مجھے حاصل ہوا ہے آپ کو دل کی گہرائیوں سے تعلینے واسے اور عقیدت واحترام سے



جذبات میں ڈوریے موسے سلام کا تحفہ قبول میر - میں آپ کو تقیین ولا نا میوں اور اللّذ می میتندادہ میں ایک کو تقیین کرائیں زائری تاریخ میں تاریخ اللہ دیارہ میٹرازاں سریری اور میزان کا میتندان

کو گواہ نبا کرکتا ہوں کہ ہم ان تمام بیڈروں اور رہنماؤں سے بری اور بہزار ہیں جمنوں نے اپناڑنے اسلام کے فیلہ کی طرف سے تھے کو مغرب کی طرف کر لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں حضین آپ سے اور آپ کے دین سے کوئی تعلق باقی نہیں رہ گیاہے میم آپ کی دفادار اورا طاعت شعاری کا بھراعلان کرتے ہیں اور حبت کک زندگی ہے اسانا کی اس دی کو انشار للٹ

مضبوطی سے کیڑے رہیں گے "

یہ بیغ ا درا بمان ویقین سے لبریہ الفاظ ختم بھی نہ مہوئے تھے کہ سجد نبری کے بیناروں سے افران کی دلنوا زصدا بند مہوئی الله اکبد، الله اکبو، الله اکبو، الله اکبو، میں کیبار کی مشیار موگیا اور تخلات کا بہت بین سلسلہ توارخ کے سہارے قائم بڑا تھا لڑٹ گیا ۔ میں اب بھراسی و نیا میں واپس آگیا تھا بھال سے جلا تھا ہجودوگ نماز میں شنعول تھ اور کچہلاوٹ کر رہے تھے ۔ عالم اسلام کے معتلف وجوداور مباعیس رسول الشرصلی اللہ علیہ والہ والم مکم کی نعدمت میں برئیسلام بیش کر رہی تھیں۔ زبا بوں اور لیجوں کے اختلافات کے مساتھ جذاب و انرات کے اتحاد نے ایک عجیب سمال پیا کرویا تھا۔

مترجم : مولوي سبيد محمد الحسني





## ناصرند يرفرات

بهت کا کھیں ہیں فرمسٹس دا ، جینا دکھیے کر حا'ال کفٹ 'اذک میں کا <sup>بی</sup>ا جہیر زج ئے کو ٹی ٹرگا *ں* کا

بینم صلوٰۃ اللّٰہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو تیر ترکواں سال ہے توم ہے جب نے میں آپ نے کوئی مبنی نہیں جھوٹرا گر ڈھاک کے بین اپت ویش نے صرطرے نبوت کے دعوے کے پلیے دن آپ کو تھوٹا کہا تھا آن جی الی طرح منہ تعبر کے آپ کٹسان میں گستا خیال کو تے ہیں کہ میں سہے ٹرا چھلاتے والاگرودة آپ كاكمنبدا درآپ كا خاندان سے جس كا نام قريش بابنى باشم ہے آپ كو تقرابے والے قريش بيں آپ كے راستہ بي كندگا دركافظے بچھانے والے قریش میں مگراس سال سالے میں فریش کا کیسر حصو میسوہ استدامید کے ساتھ بڑھ کیا ہے کمبر کمہ آپ کی تحب انی کرنے والے ججا حباب متعطاب سعطان المكرمصرت الوطائب اس وبياست دارا لعانبته الطرف نستريف ب سيسكف اور ملد حبيان ومبها بيان حضرت حديجة مكري بوآب کی مرسس وغمگسارتھیں وہ بھی جنت کوسد صارحی ہیں تھر میں آئے ہیں تو ہے مال کن بِی فاطر خ کو د کھے کر آٹھ آ بڑ آنسو روتے میں باہر جاتے مین فرقریش مقتر رہا نے میں اور است مرسلاست مرسل کی سدائیں مائے میں جودل اوباش ایش کردہتی ہیں -ایک برساش باکا رکر کہا ہے یا محدمیں نے تباری بلاکت کے بیے ایک صبارت ارتفار گھوڑا خریدا ہے اس میروارموکر تتبلی ، و ں گا و دسرایکا ۔ اختا ہے اے احمد میں نے تنہار ا مرا ارسے کے یہے ایک بین ودوم لی ہے باقعل کفا رکا اس سنوری سے حضوم کے قتل بدآ مادہ ہرمانے کا دوسراسب برے ارانہوں نے " الإليا تفاكر كو اسلام كا يورا محدٌ كے فاطر خوا و بھولا بھلا نہيں ہے مگر ہونہار بروا كے چكنے بات محديكے سائنى سب كے سب جان شاہ جِ**ں** علی بن ابی طالب اٹھارہ بس کا نوجوان بہا در دوالفقار سلے مِردم اس کا نبرہ دیتاہے۔ او کمریانی قما نہ جیسا الدار بہتیج برکارخرچ کے دمت اس سے بیے مونے جاندی کا بیٹ رہا ویا ہے عرب الخطاب جیسا میوٹ می وارم آک اُس کے بیے سینر میرون اسے حزو بن عبدالمطاب اس کے یله برے جیشیر کا کلر چیرڈ الناہے ان کے مور د جعفر بن آبی طالب ادرعتما ن بن عفان ورجا رسو نوسوان سنهر کمرکے رہنے والے ، می نا مار ا ور قریب ایک مزار کے طالف اور نواح طالف کے ساکن اس بایان لا میکے میں اور اس کا کلمہ بیٹے میں پیزب بنی مربز کے خاص عام اس کے علم موسیکے میں اگر اس تحض کی پاری ردک تھام نر ہوئی توبر بازی سے جائے کا اور سمیں تہنبے بیجو ں میں بنیا دے کا اگر اسے کم سے باہرجانے کی سوجمی توعضب ہی ہوجائے گا اور سونے کی جڑیا ہما دسے باتھوں سے اڑجائے گی ٹیزخص اپنی حاود ہانی اور شہرن البی سے مرسنے مل کر ایک عالم کو برجا ہے گا اور اپنے دام میں بھینسلے گا یہ طرمی دل نوجیں سے کر مکم پر سرچھ ائی کرے گا اور سم سب کو بیس کر وحروسے کا اس بیے اب وبرکرنے کاموق نہیں ہے گئے ی کی حقطائی میں اس کا کام تمام کر دو ماریکھیے ، یاں بجا ہی کرا سے بی باتم اس کے قتل پیکسورول کیں گے مگریم مسب سے کیا وہ مول کے اوہ را قرین اور مکر کے سارے قبیلے ہر جوغم مریخم کرہی رہے نہے اوہ حسور کے بھی ان ک سنگن بال تنی آب کئے اینے معا بر کو بڑ وہ اسان برست ایک ڈوگھوانے روزانہ کرسنے بھرت کرجائے تھے بھن سی بات نسور کے

و باتھا کہ حضور ہمیں جو ہجرت کے ملے آبادہ کرتے میں نوکمیا خود بدو مت بھی ہجرت فرمائیں گے۔ حضور ر بے شک میراادا دہ تھی ہجرت کا ہے کیو کہ نعدا کی مرتنی الیسی ہی معلوم ہوتی ہے۔

صعابه الم مصفورا قدس اس ہجرت سے تو جراد انجیا ہے تمبین حکم دیجئے ٹاکہ ان وشمنوں کی دم بھر میں منڈ با مروثر کرر کھردیں ۔

حضوار بنظمكتم سبصاصباليفعرن داسه بوكرفدان مجع دحمت للعالمين بناكرهيجا بيعميراول كوالأنهلي كزاكرلين شہرے اِتَّسندمن کو ترتیخ کروں میں قوم کے برباد کرنے سے بہتر جانتا بوں کدمیں توم میں سے مل حامل ر

صمایغ ر بو مرضی مبادک نگریها را جی نہیں ہے درا کہ ہم آپ کوکفار کے زغہ میں بھیوٹر کریے جا بئیں ایک دن ایک دمن میں ا

مسيمسلما ن اسينے بال بچوں کواور مفنور کوا لاکوا در رحنو ڈکی امبیت کو ساتھ سے کر کمہ سنے محل حابیں اور کمہ بمبشیر کے لئے تھیوٹر ویں -حضور تمبارے مانہ میراس طرح جا نا بڑی بوکھوں رکھنا ہے کفار جرب ہمیں تھھیے بندوں جا "نا دیمجس کے نوچڑجائیں گے اند

ہم نم برپ ٹیریں گے حرم پک کی صدو میں نونریزی ہوگی اور میں یہ بے دبی کرنی نہیں جا نہنا میرا معا پہنیں ہے کہ میں اپنی قوم کا اپنے ع تعدل سے ستیاناس کروں اگر توم کا بنام کرا مجھے تمزیط مرزمبرا صرف دعا کے لیے باتھ اٹھانا کا فی ہے اسک بعلی خلق عظید علی میری ُنٹا نی ہے وہ جنناچا ہیں مجھے شائیں مگر میں ان کا بُرا زماہزیکا آ ب لوگ خدا ورسول سے کا موں میں جرح وفلدح نہ کریں ا ورحب طرت آپ

كو حكم مار تخنسات ول سے مكه سے مل جائيں -ویسے توکفار مجینشہ تعفور گرِ نوراکی فرات پاک سے نشا نے سکے بیے مشورہ کیا کرتے تھے گر اگست متاتک نٹر میں ساوے شہرے دا داندہ ہ کے اندروصنور کے متن سکے بیے دا برمجلسیں گرم موتی رہیں اورسب ہے اخیرانجی ۱۲ تنبر *طالب شدکوم*وئی جی بیں الجبیر تعین ہی جی نخیری بی *کم* سرك قدا اس بنجابت ميں يہ ابت طے باكئ كداج دات كوسب مجھ لينے تجھونے بيٹوا باستراحت ميں بوں تو موادم ن سے ان كا كام تمام كرديا مائے

> ہے مٹورٹ ممبس آراکستند نځستند وگفتندو رنطات نید

ہر تبدیلہ کے سورہ اور بیرلینے اپنے متھیاروں کو ماتھ کر برن دم نیا ہے نئے اور جبرئیل امین یہ آئید کر بمیر حضور والا اسم کے گوش گذار فرارے تھے۔ واذیب کوبٹ الذین کفروا لیٹ بتوک اولقتلوک او پخرجون ویمکرون ویمکرانٹہ واللہ خیرالماکرین یعنی کا فردں نے تھان لی ہے کہ اے تمرا آپ کو بندی خانہ میں رکھیں یاب کو مارڈ الیس یا آپ کو دیس سے نکالا دیں وہ اپنی کھا ن میں ماگ رست میں اور اللتر اپنی گھات میں ہے اور الله ایجے گھات کرنے والوں میں سے -

ا ورجرَ بن علاليسلام في يرهي كها كه يا رسول التدبيعي بوآپ كا سجرت كا اراده بلا و بحرن ا در منسرون كى طرف تضاوه اب نهين ہے۔ رب العزت نے ارشا دکیا ہے کہ آپ سیدھے مرینرطیبہ کرتشر لیف ہے جائیں ادر کچیے خاص خاص دایتیں بھی کیں آپ اس وی کومعلوم کرے دول خطانہ

پِرِتشر لینے سے جاتے تھے اورحصزت علی جی آپ کے ہمراہ تنے ہو اُپ نے دیجھا قریش اورا بوجہل م تھیار گئے گلی کے مرڈ رپکھڑے ہیں -ا برجل (اینے دوننوں سے) ہی تومیاں حد بیں جو کہتے ہیں کواگرتم میرے کہنے برحلوے اورسلمان موجا وکے توعرب اور عج تمہاری

ملکیت موں کے اوراگراس کےخلاف کروگے تو پنجا وکھیوگے میرے إلقرسے ادے جا دُکے اور حہنم میں تھٹکا نا ہے گا۔

روالاً- بے شک میں ہی کہنا ہوں اور جو کہنا ہوں دہ ہوکہ رہے گا اور توجہنم کے اندر پڑا مرمے گا بہ فرما کراکپ کے دونتا نہ بی جیسے کے اور صفرت علیٰ کو ہجرت کا مفسل حکم ارشا وفر ما لیا کہ باور حکم اتبی ہیں ہے کہ آج مات کو تم میرہے بھیونے پرسور میو اور بیں ایجر بیسور ساتھ ہے کہ مکد سینے مل جا وُں۔ وُرنا نہیں کفار تنہارا بال مبکا نرکز سکیں گے۔

حصرت علی ۔ زہےنصبب میرے کہ میں مصنونٹر کے بھیرنے پر سونے کی سعا ون حاصل کروں اور حضور کو روشن ہے کہ بھیے کسی مرتبے پر نؤف مراس مبين متوار

ان باتوں کو بی بی فاطمہ علیہا انسلام نے بھی شا ا در آپ کا نتھا سا کلیجہ د حاریحے لگا آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بینے لگے اور آپ نے کھسیانی آ واز میں کہا کہ باوا جا ن آپ مجھ کے مان کی کچی کوکسٹ پڑھپوڈستے ہیں۔

حضورً. مذایدگھرانا نہیں متہاری بڑی باحی اورتنہاری سوتیکی ال سورخ تھا رسے پاس و**یں گی** اورتبردادل بہلاً بیں گی فاطرنغ . إوا عان بغيراً كي عبرادل كيز كريبا كا -

محضورًا - میری جان حامح المتفرقین مهبن تمهیں حلد لائے گا بہنیمبرزا دی موجفا اور کفا کوسنہا اوراف شرکرنا -

### دوسرى تصوير

كيا وصوندك وشت كم شدك من تحفيكه عنقا ترے سراغ سے موراور شکستہ پہ

صفر کی نشامیسوی اور سمبر کی بارهوین ایری ہے رات کا وثت ہے جاند کاکہیں تبرنہیں ہے جاروں طرف اندھیرا تھیایا مواشا وات ا وب سے اپنی آنکھیں نید کرلی میں اور ماریکی السی تھا گئی ہے کہ ہاتھ کو ہا تقد موجعا نی نہیں دنیا ہے آدھی رات کے قریب حضو کرنے اٹھ کر دھنو کیا الہ منصرت على سسے ذرايا برا در موشيا رموحا أد وقت أكبا ہے اب تم أنھ كر در واز د بند كر يو اور ميرسے ميتر رير بيٹ حا أ

حصرت علیظ کی مصور کشریب سے جاتے ہیں۔

سمحفود *الإل* سه

رخصت اسے اہل وطن ہم توسفر کویتے ہیں

درُ و دیوار بیرحمرت سےنظر کرتے ہیں

حضرت على الم

برسفر دفعنت مبارك باو

برسلامت رک ی و باز آئی

مصنورٌ وروازہ کھول کر ہاہاڑئے اور آبسنے دکھیا کفار دو روبہ کی میں کھڑسے ہیں تھیا یہ ہاتھوں میں ہیں گرقعا نے اُن پر بیندکو مسلط کرمیا بين والشي ب رب بي معنور نے كورس موكرسوره لليين متربين كى آتيب فىل كى يبصروت كى يك يرس اوركى ميں سے خاك اُٹھا كان كعطرف مينيك أوغيب سے آوازاً كى فعالم ميست افد مصبت ولىكن الله عد طى اوروہ خاك مجكم البي كفارك أيمحول اوريندا يرم كريْ ي اورائب بہت المینان کے ساتھ حدرت او کم صدق منے مکان کی طرف میل دیے راستہ میں حضرت او کر صدفی کھی آپ کو مل گئے اور لینے گھرا کپ

www.KitaboSunnat.com

کور کی کورٹ نے کر آب نے دم بیا اور ساداعال کہا حصرت ابدیجو نمٹے اپنے گھری وہ کھڑی کھوں دی جو حیکل کی طرف مگی کی موسور کی کردند کی موسور کی کردند کی موسور کی کردند کی کردند کردند

حضورً کو دولت خانسے سے تھے تھوڑی ہو بہ موٹی تنی جوٹیطان میں نے آکر کھا رکو جو نیا باکہ تم بازی ہارکئے محمصاف مل گیا اور تہا رسے مروں پردھول ڈال گیا کھا رہنے تبیطان سے کہا نہ ہم سوئے نہا رسے مروں پر جھڑدھول ڈال کئے کمر مروں بر کا کہنا ہے معلوم ہورا اور تھالکر دولت خانر کی دبوار تھا ندکر اندر سنچے اور حضرت علی کو اندر کھیے سنے برسونا و کھے کرکھا کون سنزیا ہے ۔ مرحدت علی خان بی طالب ۔

کفار - محکزکیاں بل -

Rest of the state of the state

موں ہوں ہے۔ لوکھ بھارے وارنہ پرم کا بھا کھڑے گئے ان ہیں سے ابالتیفس نے کہا یا گل مورا ہے نیار کے مُنتر پر کوڑی کا حالاتنا ہوا ہے مار میں ہورا ہے اور کھڑنے ماری بھارے کی نسار ہوکا تا ہر مریشی نزیر میں میں میں میں ان کا میں ایک کا میں ان میں میں ہورا ہے ماریکی کا می

مخاصوسلا ہے کھونسلے میں کموتری بھی انٹرے سے رہی ہے اگر خار میں کوئی جاتا نونہ جالاسلامت دہتا نہ گھونسل دورے نے کہا ہیں اس جالا کو محکا کی بیدائش سے پہلے اس دانہ میں باتا ہول محریہاں نہیں ہیں اسکے حلوا درائفیس جارہ ں طرف ڈھونڈ ددیر کرئی کس نے تائی ہے نوا نے خاریہ سے کفادکوٹالا اورسکے سب اوحرا دھر تیز ہوگئے ۔

## تيسري تصوير

مرب برتقرب سفر پادن عمل باندها طبش شوق نے ہرفدہ براک ول باندها

اسٹا اس بات کوس کرایک بٹیان کی اُڑ ہیں جاگئیں اور اپنے ازار بند کو ڈہار دُھر کھڑا چیر کرسے آئیں ابو کمرصدین ضف اسسے کھانا باندھ کروشکادیا اور مھنرت نے فرمایا ہے آل ابی کمرم تم نے اپنے نتی کی ٹری ندوت کی ہے الند تخییں اس کی میزائے نیے دے ۔

العماً بنت ا بی بجرح به اسول الشدفداک ابی وامی آپ کی حبل فی شاق سے برکہ کریہ کے چیکے سیسکیاں یکفے فکس -

سعنوروال منہیں ہوا إنم اپنا جی مجاری زکرو خدانے جا ہا تو ہم تم سب سے عبد ملیں سے یہ کہر کرحضور سے وعافیر ہی اور قسوی نا ڈرپسوار مرکئے اور عبدالٹدن ارتفاط دلیمی نے رہبری کے سیسے اپنا اونٹ آسکے بڑھا ہا اور برقافار میندی قدم جہاتھا جورات کی ناریکی نے ہماری نطووں سے خائب کر دیا ۔

> **یونمخی لصوری** کس کامراغ موہ چرت ہے سے نگدا اَکینہ فر*کش شش* جہت انتظار ہے

غسن جوار مسن بسنى النحبار

يا حبدا محسمدمن جاء

ت و عدالی محدث دلموی فریست بی که اس فرست و شادها نی که ٔ منگ میں انصار کی پردہ نشیس بیویاں بھی ایٹے محل اور سویلیاں تھیوٹر کر حضورًا کے دیلار کو حیلی اَ بُیں اور بیر شعرگا نے گئیں ہے

> طلم البدرعلينا من شنيات الوداع وجب الشكرعليناما دعا الله واع

متنفدین نے بھٹ پر مضور میں الد طبیر وسلم کو اور مصرت ابو کمرصدیں کی الند تعالیٰ عنہ کو نیا و صلا کر سنبیدلیاں پہنا مے صفور آ گردن بھائے مراقبہ میں شدا ور حضرت الوبکر شاکب کے ہپلو میں تھے جقبدت مندوں اور آرزو مندوں کا بچوم وم بدم طرحت جاتا تھا دو نوں صاحبوں ک صورت ایک سی لباس ایک سا اکسفے والے بینہ مجھتے تھے کہ ہیر کو ان سے ہیں اور مربیکون سے صفرت ابر بھڑنے نے بات کو مجانب لیا اور اس سلے آپ نے ایک عابور ہے کو دو کو نے لینے ہاتھ میں اور دو کونے کسی دو موسے آ دی کو دیے اور صفور آ کے معرافتدس برشام بیا نرسا نبا کر کھوئے ہوگئے اب عاصرین انجی طرح مصنور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیا رسے مشرف مونے گئے ہے

خوشا وتنے ونورم روزگارے کہ بارے برخررواز وصل بارے



# و الشرك عهد كا فتضادي اورمعاشي نطأ

### مولانا محمدا شوف خار

ور من الموسمة والمبدالانبياً حبيب فكرا حضرت مح مصطفى صلى الله عليه وسلم، الله تنارك و تعالى كه آخرى ربول اور ور و الموسم و الموسم و المراح علم بي - آپ كى بيشت كا دائره برزمان و مكان كواپنے دائرة عمل وحيط اختيار ونفوذ مير مبوئے ہے - آپ جبله انبياء اعليم اسلام اسكے سرناد، اپنى تميل وجامعبت ميں متناز اكلش نبوت كے كل سرسبا و رباعت آفرينش و عاصل كائنات بي -

آپ کا دین توجیداللی کے ساتھ " وحدت انسانیت" دین و دنیا کی کمجائی ، معاش ومعاد کے اتباط اور دنیا و آخرت کے اہمی ربط وتسلس کاعلمبردارہ ہے۔ آپ کا دین مسجد و بازار ، عبا دت ومعا المانت خدا پرستی اور دنیا داری کی دوئی کا "فاقل نہیں مجدآپ سکے دین وحدت نے انسانی نہ ذکی کو ایک" گل" کی صورت میں پیٹی کیا ہے میں انسان سکے عبدالفرادی و اخباعی دنیی و دنیا وی ، تومی و طبیحاتی ، کمی و عالمی "نجارتی وزراعتی استنی ومعاشی ، انتصادی میاس ومعامشرتی و عمانی اموال ومعاملات کا ہماتی

میں مقابر قابل عمل مل بیش کر دیا گیا تھیں میں ملی طبقات انسانی سے مفاوات و صروریات کا رعایت کی گئی ہے۔ مصفانہ قابل عمل مل بیش کر دیا گیا تھیں میں ملی طبقات انسانی سے مفاوات و صروریات کا رعایت کی گئی ہے۔

رسول کا پنیام اس کا ذاتی تنہیں موزا۔ بکہ وہ اللہ تعالی سے سن کرکتہا اور اللہ تعالی سے دکھ کرساتا ہے۔ اس سکتے ہر نبی سے قول وفعل پرالٹی علم کی مہر گئی ہوتی ہے۔ اور وہ اسپنے قول وفعل بین علوم ومرضیات الہید کا بیام رسال اور نوز ہوتا ہے۔ اس کا معلوق سے تعلق اپنی انسانی نسبت سے کم اور اپنی نبوی اور اللی نسبت سے زیادہ ہوتا سے۔ چائج اللہ تبارک نعالی نے حضور الورصلی اللہ علیہ وسلم سکے بارسے میں ارشا و فرما ہا :۔

(ترجمہ) " محد صلی الشرعلبروسلم تهارے مردول میں سے سی کے باب نہیں بلکہ یہ اللہ نعالی کے بیامبر اوراللہ نعالیٰ کے آخری نبی ہیں ۔ اوراللہ نعالی ہرجیز کا علم دیمتے ہیں "

اس آیت کا ایک فائرہ برھی ہے کہ اسے انسانز اِ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم سے نمشیارا نسبی نعلق نہیں ۔اس سلے ان سکے کلام و پیام کو ان کی نشری حثیبت سے نرپڑھو۔ بلکہ ان سکے رمول موسنے کی حیثیبت سے ان کے ہر پیام و کلام اور ان سکے عطاکروہ سرنظام کو ما نوخواہ وہ عباوات سے متعلق مو۔ بامعا طات سے رمعا شرت سے تنعلق ہو یا معاشیات سے

اقتصاوسے متعلق مویاسیاسیات سے، تدبیر مدن کے متعلق ہو یا عائمی قوانین سے زندگی کے حب طبقے یا جس مسئے کے متعق انهو ضح جوحل اور طرابقہ تبا دیا۔ ان کا ذاتی تجویز کردہ نہیں۔ بلکہ رسمل اللہ م ہونے کا میشیت سے انہوں نے اللہ تالیٰ علم وہام ، علم ونشار کو آپ کک بہنچا یا ہے۔ اس سے ان کی بات گرا اللہ تعالیٰ کی بات اور ان کیا عاصت گرا، اللہ تعالیٰ



ل الماعت ب وقرآن كرم مهارس اس دعوے كى تصديق ال آيات باك سيسے كرماسي :

ا ترجى "أب اپنى نوائش سے كوئي إت نہيں فرمانت ملكراً ب كى سربات الله تعالى كى وحى ہے،

"جُن نَفِ مَضُولِ اللهُ عليه وللم كَ اطاعَتْ كَي - اصَ فَضُهُ اللّٰهُ لِّمَا إِنْ كَي اطاعت كِي " 

سے اللہ تعالی کے اخری نمی بن -

و میں میں ایک بینیوت اور دسالت کے ہرجہ وکل کوئھ کردیا گیا۔ اس سے اب آپ کا پنیام اور لایا ہوا نظام زندگی الطام حیات اس اللہ کا بنیام اور لایا ہوا نظام زندگی الطام حیات اس اللہ کا انتراک کا آخری پیام اورانسانی فوزونلاح ، کامیابی اورنمان کا آخری نظام سیصیب میرسی سبیلی دنیفیرکی کوئی گنجائش نهبر که اسس میغام و

نظام حبات كي بيج والى الشرف اللى وات سب - بحر" كات الله يُكِيِّ منكَ عَلِيماً "كى مصداق سب بينى ازل مي ابد بهك كيمه احوال وكوائف كى حانف والى عبوطبغات انسانبر كيه مفاوات كى يحكبان وكران اور برزاسف بين يأسف واسبع

ان نی سائل سے وافف ہے۔ یس جو نظام سجات حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ وہ جلرا نسانوں اور سرطع تقریب محفادا و ننروریات کا کفیل اور بہترین حل ہے۔ کہ اس کو اصل موجدا ورشارع مینی میش کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس سلتے

یبی نظام منصفانه اورعا ولانه موسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سواکوئی دوسری شخصیت ابسانظام حیات مہیں دسے سکتی شواہ معاشی واقت وی مرد-باخواه سیاسی د فالونی هجر می مطعقه ا ور م*رگروه مصحفون کی باین منعفا زنگهداشت اور رعایت کی گئی سبعه*-اس سلئے غیران کیے کسی طبقہ باگروہ با فرو کامجوزہ نظام با اس کا کوئی حصابیا می نظام کی نہ عبگہ ہے کتا ہیں۔ نہ اس کا پیونداسلام

یں مگایا جاسکتا ہیں۔ انسانوں کا جوطبقہ اگروہ یا فرو قانون نبائے گا۔ اس میں انسانی بشری میلانات و تفاصنوں کی ناکی طبیقاتی ج

نىلى و دطنى و قومى ومكل مفادات نماصير ( VESTED INTERESTS ) كى كچيد نه کچيه رمايت بويس حب تي ہے ۔ اللَّه تعالى كى وات مالى بعين كه يع بورى مغوق بريم عيال كه به مديث إكبي ألمي وأسه " الناس عبال الله" رہیق فی شعب الابیان ) انٹرتعالی نے حصرت محررسول نٹرسلی انٹرطیر دسلم کے فریعبرسے جوّنا نون چیجا ہے اور یونظام عدل «نظام

اقتصاد ومعاشات وباسبعه و ومسب انسانیت ملدلوری معلون کوساسنے رکھ کر اور تقبل کے مام احوال و قائع کوجان کر و باسبے۔ جس پرکسی طبنفری رعایت نہیں - نرکسی کا نوف، عدل میں مانع آیا ہے - اس سلنے وہ نظام ہرواتی مفا و سے خالی موکڑھن مخلوق بروری اورانسانیت کی داو رسی سکے ستے دیاہیے بقرل رومی م

من نه کر دم خلق "ا سووے کنم

بکہ 'ابر بہندگاں ہو دسے کنم! اس میںکسی نیظم نہ ہوگا۔ نہ ظلم کی کسی کواجازت دی جائے گی۔ حدیث قدسی میں رسول افوصلی کشرعلبہوتلم نقل فرمانتے ہیں -



( ترجمہ ) اسے میرسے بند و اِمیں سنے ظلم کو اینے اوپر حوام کیا ہے اور اس کو تہا دے درمیان کھی حرام کیا ہے - نوتم آبس میں ایک دو مرسے پرظلم نرکر 3 ۔ ( صحیم سلم کناب البہ والصلہ )

غرمن تالون البی میکسی خاص طبقه گروه ،جاعت با در دسکه بینیکسی ظالما نه مرا مات و تحفظات کاکوئی چرر دروازه کهلا منہیں رکھاگیا - بلکه سرطبقرانسانی کی نلاح و مهبود سکے پیش نظرابیا عادلانه ومضفانه نظام اقتصاد ومعاشیات بیش کیا گیا ہے ۔ جس میں سرطبقرانسانی سکے حفوق کی حدفاظیت اور اس کی داری دکرز نزی کا متناس سرور معترف طبیتان میں از میر مدن در در

بین برطبقانسانی کے حقوق کی محفاظت اور اس کی طربی کی نرتی کا انتظام سبنے اور منتلف طبقات انسانیریں الفنت یکا گئت و انتون کا پورا پاکس رکھا گیا سبے ۔

اس نظام کی بنیا دبن انتوار کی جانی جب -اسی طرح مصرت محرصی النه علیه وسلم سے بیش کردہ نظام اقتصار و معامش کی جیدا پیڈلطبنیا کی اور وکری بنیا دبن جب بہلی بنیا دانشد سارک دتیا بی کی روبریت کیرلی ا در رزاقیت مطلقه کا تصوّر ہے کہ اصرالاً پوری انسا نیت کی پرورش ا در

عروریات کی کفائت اللہ تعالیٰ کے ذمرہ نے قرآن کریم کی بیات اوراحا دیث مبادکہ کا ذیرہ اس حقیقت برگواہ ہے مروریات کی کفائت اللہ تعالیٰ کے ذرہ فرہ فرہ میں مباری وساری وطاری ہے ایکن محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلیت راد بریت اللہ برکا برنظام کو کا نات کے ذرہ فرہ فرہ میں مباری وساری وطاری ہے ایکن محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلیت کے مطابق جو کہ افسان نراجیوالی یا بڑھیا جبوان نہیں۔ بکن خلیفر اللی اوران انی شرف ونضیلت کا حامل ہے۔ اوراس کی

نندگی اور حرور بات حرف اس عالم میں ختم نہیں موحابیں گی- اس سلتے اللہ تبارک دفعا لی سنے اپنی روبیت سکے نظام کی سنسیاد انسان سے بارسے میں چندمونی مورد فقوں پررکھی -

ا - اس کی دنیاوی اور معاشی مبنیا دی صرور میں کسی صورت بین نظرانداز نه کی جائیں اور اس میں موکن و کا فرکی تخصیص نہیں۔ بینا پخر قرآن کریم سف حضرت آدم علیہ السلام کی بیدائش سے وقت ہی ان حرور توں کی کم از کم تحدید فرا کرا علان فرایا تھا۔ (ترجمبر) بلاشہ پہارا ہوجی سبے کوتم بہال نہ تھوسکے رموا ور نہ نشکے رموادر یہ کرتم نہ پیاہے رمو اور نہ وصوب کی کمیش اٹھا ؤ۔

بعنی انسان کے کم از کم نبیا وی حقوق مبار میں ، رو ٹی ۔ کبڑا۔ یا نی ۔ ملان ۔ م

ما۔ چوکی حصرت محدرسول النوصلی النوعلیہ وسلم اور حمار البیار علیهم السلام کے نزد کیا نسان کی صروریات صرف اس عالم ہی بیس منحصر نہیں - بلکہ برعالم ایک رنگزرسے جہاں سے جل کرانسان سنے اینے اصلی تھے کانے بہنچنا ہے بجال اس کا جمیشہ بہنچہ کا قیام مردگا ، اس ملے اس کی پرورش کا نظام اور اس کی دنیا دی حمار حاجز رس کی کفالت کا حکیمانہ طراقیدہ مقرر کیاگیا کہ بیال کی صروریات

کا قیام امبوکا اس منت اس کی پرورش کا نظام اوراس کی دنیا دی مجله حاجتند کی کفانت کا حکیمانه طرافقه وه مفرر کیا کی بریبال کی صر وربان همی تعلر نه احتی بوری مبول اور آخرت کی زندگی همی اس سے سابقه ساخقه بنتی چلی حبا ئے . چنانجر قرآن کریم سے اللہ نغالی کی ربوبریت کا ذکر کرتے موسے ارشاد فرالیہ ہے:

ار جمہ ) اور تبدیر کوئی چلنے والا زمین برگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ اس کا رزق ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تفویسے ر

چنا پنے صریت پاک میں دنیا کو آخرت کی کھینی فرارد پاگیا کہ انسان سے ہومل کا نجیل اسے آخرت میں ہے گا۔اس سلے حفرت

محصل الترعيبية وسلم سنع يوطريق معيات وبا - وه بيك وقت دين وونيا دو اذ ل كى تعبلانى ا وركفالت كا ضامى ب ــــ ـ النان يؤ بمخليفة اللى سبع- اس سعة اس كے خلانت كے جوابر وخصائص اور كما لات كى نفاكو اس نظام معاشق

كاولاتم لطامم انقادمی اس كے جوانی تقاصوں سے بڑھ كر اہمیت دی كئ سے خوافت كے جوابرسے بھاری مرا واسان کی وه اعلی ا قدارین میم اخلاق فاضله، رحم وکرم . جو ووسخا مصر و شکر - فرانی وا نیار - ا خلاص و بیفنسی بغگساری وجیا روسازی

مست والفت وغیرہ وغیره ادصا ف حمیدہ کی صورت میں ظاہر موتی میں اور من کی وجر سے انسان اور حیوان میں انمیاز بدر مجتا ہے ان جوامر کی بھا اور آخرت کی زندگی سکے نباؤ کے لئے عنتف ومتفاوت صلاحبنوں کے انسا نوں کیے لئے محدیسول الله طلب الشطبير

وسلم سنصاليها منصفانها ورعادلانه نظام معيشت واقتصاد تميش كباليجس مين سرفرو وطبقه ابنى عمله صلاحبتول كو بطر بقرم ومسسى بيئه كار لاسکے۔ اس کی دنباوی اورمعاتی حاجیں ہی کماحظ بوری مہدجا بئی ۔ اور اس کے اخلاق فاصلہ کولیمی کوئی گزند نہ بینیے ۔ علیم مرطبیفه اور ببرگرده کاانسان اس نظام مهاکش و اقتصاد من محبت دحین سکون واطینان اوربھائی جارت کی زندگی گزار ہے ۔ حب میں اُ

طبقاتی کش کش ، گروسی کشاکشس ا در ایمی جنگ وجدل ، زما بن ومنا فست کے جذابت کا دفرا نه مول ، بکر برط بفدانسانی دورسطبنفه کا بمدُ وْعُکسار ، معاون و مدوگار ، نبرخواه وخدمن گار بن کر زندگی گزارنے کو اپنی نمات و کامبا بی کا وَربع سمجھے تصرت رسول انورصلى الله عليد والم من فروايا : كتون عِبَادَ الله إلى الله والمناس الله كم ندوي أن يا كرزندك كزار وكم تخاس

ا بان کا نشان پرھی ہے کو ہو کھلا کی اسینے سلنے چاہتے مور وومرے السانوں کے لئے جاہور لابیؤ من احد کھرحتی بیب ملناس ما بچسب لمنفسد (منواحمد) نم میں سے اس وتنت کے کوئی کامل مومن نہیں موسکتا ۔ حبب کے وگوں کے سے جی اس میز کم

نه بياست جر ابيف للنه ي شاسير (مسندا ممدصليًا) اس سلنے حضرت محدر سول مل ملائيلم نے بو نظام ملکش واقتصا دوبا۔ اس میں مزدور کے مفادات کی محد النہ اکم

سلب واركا دين بنا وبالميا ـ كانشكار كصحقوق كي ا دائلي زميندار كا مبيب قرار ديا كيا- مالدار كي مائر خاجتون كو پدراكه ا مزدور ك کے سئے عبادت تھری اور زمیندار کے حقوق کی اوائیگی کاشنکار کے سئے نیکی نبا دی گئی ۔ عاکم و محکوم ، کانسنکاروز میندار، مزود و الدار سرطنغرم سرگروه سکے خاوات کواکیس میں محرا پا منہیں ۔ بلکہ انسانیت کی بنیاد رپھیا طبقات کے حقوق کی خفاطت کرتے ہوئے آغیں

آيس من ايك جسد واحد كى طرح بورٌ ويا كباكه رب العالمين سك فرستا وه دعمة المعالمين صلى الله عليرو كلم انسانو ل من افرت وتقارت جنگ وجدل سے حذبات کوسازشوں یا انقلابی وعوتوں سے ذریعے بھڑ کا نے نہیں آئے تھے۔ بھر آپ کا پیام ہمی الفشام بت ی خارہ اور یکا نگت انسانی بمدری و فکساری کا تھا بقول مارف روی انباعیم اسلام نورسف نہیں سف بورسف است ہیں ۔وہ منتف طبغات کو آئیں می الا اتے نہیں ، جراتے میں م



Add Change Editor

نوبرائے وسسل کردن آمدی نے باتےنفسل کردن آمدی

قراً ن منے مضور الور ملی الشرعلیہ وسلم کے اس انون انسانیہ کے اندام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرایا ہے:۔ إِذْ كُنْنَتُهُ اَعَسَدًا ۗ فَا لَقَتْ بَدِينَ قُلَةً بِهُونَا صَابُحَتُهُمْ مِنْ عِبْسَتِهِ إِنْحَوَاناً ط

' زھِيان قارون سنے کہا برسب ال دودنت مجھے اپنی ذاتی مہر مندی سے لا ہے۔ ( اس ملئے میں اس کا مالک حقیقی موں اور اس - ہنے مجھے اس پر مبرطرح سکے تصرف کاحق حاصل ہے ) فرم شعیب نے کہا :-

ترجیمہ :۔ کیا تماری نمانہ تمییں اس بات کا حکمہ دیتی ہے کہ ہم باپ دا دول کے معبودوں کو بچھوڑ دیں۔ با اپنے اسوال میں اپن مرضی سکے مطابق تصرف کرنا ترک کم دیں راا۔ ۸۹ )

گوبامرای دارمال ودولت کو صرف ابنی ماکسیم تصاب اور اس بین ہر حائز ونا جائز تھون کو اپنے ذانی مصالح و
مفاوات سے مانتحت حائز ہم تھا ہے بنواہ اس کے اس عمل سے دو مرسے طبقات کے حقوق کلیتہ یا جُزواً سلب موجات
مہدل - قرآن کریم نے مرایددار کی اس ذہنیت کا نذکرہ حصزت واؤد علیہ السلام کے سامنے ایک پیش شدہ مقدمہ کے ذکرہ میں
ثمین کے طور پر کیا ہے کہ ان کے سامنے ایک مقدم میں موا - اس میں دوفری سے ۔ ایک کے پاس (۹۹) ننانوے دنیاتی ا دو مرسے کے پاس ایک - ایک وہنی والے لئے مرافعہ کیا کہ ۹۹ کوئی والا کہناہے کہ برایک و نبی ہمی فیصے دے دے کہ میری سو پوری موجائیں - ہمارے نزویک مراب وارکی حرص واز کا ہی عالم ہے - وہ ہر جائز دنا جائز فراید سے ودلت کے جمار منابح اور دائخ پر تبضیہ کرفینا ہے اور حینہ دی میں دولت سم مے کرچند ہائے دول میں آجا تی ہے ۔

مرابرداری کی بنیاد من بڑسے بڑسے تون کر بہت ۔ وہ سے سگام آزاد و بطل نجی ملیت کے علاوہ سود، فمار (سٹہ وغرہ) اختکار مینی ذخرہ اندوزی، رشوت اور دیکر نا جائز آمدنیاں دفیرہ ہیں ۔ اس نظام پر تفصیلی نقد و تبصرہ کی یہاں گنمائٹ نہیں ورز تبایا جاتا کہ برخا ماند نظام کس طری انسانیت کے جملہ اخلائی وعادلانہ تفاصوں کوختم کرویتا ہے۔ اس کے خمن میں زمینداری کا وہ فیر اسلامی کہ برخا ماند نظام کس طری انسانیت کے جملہ اخلائی وعادلانہ تفاصوں کوختم کرویتا ہے۔ اس کے خمن میں زمینداری کا وہ فیر اسلامی

سرایددارا نرندم میں" رونت" کی ناجائز وغلط موٹ کے روعل میں وہ نفی نظام جیسے انتزاک<mark>ی و</mark> شمالید رو لطام انقدا بی سوسلزم وغیرو ناموں سے باوکیا جاتا ہے۔ ہراس دور میں وجود میں آتار الرجب بھی سرا برائی برسی سے نادارطبغات كى زندگى اجرب كردى - بنانچ مصرتديم من فراعند كے عهد ميں اس كے نفر كسنس سنتے ميں ، افلاطون سنے نظريا في طورير است کی حذ کسیش کیا مشمور بونانی مقنی سوان سے عدمی سیارا مین میکاوگانے اصول ائتر اکیت سے مطابق دولت کومسا وی تشیم كرديا -ايان تدميمين مزدك نے زن ،زر، زمين كے عام بونے كا نغرہ الكايا - القاروي واليسوي صدى كے بوري حالات ۔۔ نے اس ذہن کو حلائجنتی ہیں کا سب سے بڑا مائندہ کارل ،رکس ہے ہیں نے انجلز کے ساتھ ل کراٹتمالیت والشراکیت کم پو رمیتن نرمب نبا دیا اور مبیوی صدی میں کمینن نے استعملی صورت بخٹی اور اب روسس وشرقی پورپ کےعلادہ حین میں اُرتیک ایک تا کی سرکردگی میں وہ ایک تنقل نظام حمات کی صورت میں رائج ہے اور دیگرماک میں پر وبال نکا مضی کوشش میں معروف ہے۔ جبیا کدوض کیا گیا ہے کہ انتر اکبیت غلط مرابی کا دی کا تبجہ ہے۔ اس ملے انس کا فراج سراس ان کا اسکار کرا ہے جوسر فابددارانه نظام معالم سمارى وطارى سے " روس سے فيظ وغضب مين وه سرابردارانه نظام كفلط مالى فاكول كوي نرصرف ملیانا ہے بلد جو چیز وہاں رائج تھی۔ اس کا تلی تع تھی کر دیتا ہے۔ بدرب کے زانر وسطیٰ کے حالات جن کے روعل نے مارکسنرم کوجنم دیا۔ اس نظام بر اس طرح اثر انداز عور نے کہ اس سے مرح انتصادی نظام کی نفی کی کمیر بغول اقبال سے : كرده ام اندر مقاماتش مكاه

لا كليسا لأسلاطيس لا الله

کا وه منفی نعره بهندکرویا بیجانشراکی نظام کی رگ ویسے میں مرایت کرگیا اوراثنزاکمیت کی نیاویں انکارخدا ، انکارا نوست اور انگارِاتدارِ روحانیرا و را ثبات ببیط و ما دیت سموکنی -

دین اُں تغمیرے ناحیٰ نشائس برمسا وات سشكم دارد اسساس

گریاب اشتراکبت ایسا محدانه نظام زندگی قرار با باعض میں خدا کی جگه کارل مارکس نے جعیف آسمانی کی مجمعیتی نے اور مغیر کی عُرْمِين و ما وَزيت تنگ في سے لى - اس سے اقتصادى نظام كى بنياد م كلى سے مديباتى نظريد - وارون سكے ارتقائى نظريركى بنيادوں يراستوا رموسف كع بعدطيقاني إلهمي كشاكش اورمز دوروكسان اورسرابه والوزمبنداري إلهي أوبزسش فراديائي - بهمجهف اومعان كى كرشت كى كميّ كد دنيا ميں اصل مسلم بريط اور مرف بيده كاست اس بر صياحيوان كى حيوانى زندگى كى حروريات كے حومصادر و منابع فنے۔ اہم کشمکش میں مرایہ واروں سنے قوت وحیوں سے ان پیمجنہ کر سکے ایک بڑے طبقہ کو اسائش ذندگی سے محروم کرویا -اورسرابه داركي وحوك اور دحل نع غريب ومزدوركو فريب ديف ك سلت مذمب كا افيون ايجاد كبا ا ورفدا بيغمرا وراً خرت وقريك نظرایت اور دین کی حاد وقبود میں اسے المجا کرسٹ سے اصل مسلم سر سکیا نرکرویا ۔ اس سے انتراکی نظریہ میں جیسے مسرار وار کا وجود گال ہے ۔اسی طرح نظر اِ تی اور ملی طور باشتراکی سوسائیٹی میں خط ،بغیر اور دین کا وجودھی برد اشت نہیں کیا جاسکتا وال ایسیم

Rest Change Ellips

ئى منبر—— ۲۳۲

سور یا چیر موگا اورایک می بات چلے گی۔ وہ ماکسی بینزم کی بات ہود یا چیر مین ماؤزت نگ کی۔ جیسے ایک ممکن بیستوری نہیں ساسکتے اشتراکی مملکت میں" انتظاکی فرمہب کے سواد و مرا دین عملاً تہیں ساسکتا ۔ جواس کا انکار کرنا ہے۔ وہ حقائق کو حبشلۃ ا سے بخصوصاً اسلام حبیبا نمیب جو زندگی کے مجر ودگل برحاوی ہے اثستراکی نظریات کی بقائے ساتھ اسس کا وجود تطعاً باتی نہیں رہ سکتا ہے۔

بہرحال اشتراکی تخرکیہ مزوور وکسان ا در نوحوان طالب علم کوسزیاغ وکھا کر ایسے نظام میں قید کر وہتی ہے جس سے برتہ آمرا نہ نظام ٹاریخ میں نہیں وکیھا گیا - جہاں ا نسانی بنیا دی آزاویوں کا حال بیر ہم تا ہے :

نہ ترمینے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے گھٹ کے مرحاؤل یہ مرصٰی مرسِستیاد کی ہے

اقبال شے رکے کہا ہے :

ز مام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو تھر کہا طراق کو کمن میں طبی دہی جیلے ہیں برویزی

اسلام نے ظالمانہ سرایہ دارانہ نظام اور اس کے روعمل، غیر فطری وباطل اشترائی نظام کے مقابہ میں جونظام اقتصاد و معاشیات دیا۔ وہ انسانی فطرت کے عین تقاضول کے مطابق ہے ادر حمل طبقات انسانی کی مرور نوں کا کمنیل اور انسانی ادی ندرزوں اور دنبا دی حاجات کی کار بڑری کے ساتھ اس کی روحانیت دا خرت کی کامیابی کا بھی کفیل ہے ۔معاشیات میں سہے ہم مشلہ مکیت سنومین ومال "کا ہے ۔سروایہ والانہ نظام ہے لگام آزاد منجی مکیت کا نائل ہے۔اشتراکیت وطعًا "منجی مکیت کی دسکو ہے۔

والمنظمة المراجية المائية المام المتصاد ومعيشت كي نبيار و بكالله تعالى كالعلور ورب ، ما كليت وحاكميت وفيره يرب المحيلة المرام محدس من من اوراسس كالمماني الماري المعقى الكياد وتصون نبين بوسكة كأنات اداس كي عبديثياً زبين اوراسس كالمجلم خيزول كا ومتعرف ومختار حقيق صرف التُدتعالي سب حبياكم قرآن كريم كى منتيز أبات كالمشائب - الإرض لِلله - لَدُ مَا فِي السَّلواتِ مَعَا فِيُ الَّهَ وَخِ ، لَهُ خَزَلْقِ الشَّعَادِتِ وَالْاَدُونِ بِعِينِ اس كَى حكمت كانقاضا جِص كوانسانوں كوا بناخليفرا ورائمب بناكرمجازى طودير اسینے اخکام اور نازل کردہ صودوقیودکی یا بندی کے ساتھ مختلف طبقات انسانیر کواکن کے مفاوات کی رعایت کرتے مہوئے ا وراک كي صلاحيتول كوروبكار لاسند كے سئے جتنا مناسب سمجھے ، زمين ورولىن كانجى ماكاسنيا وسے - برنجى ملكيت آزا و اورانسانى جا مېتول ى إندىنى مرگ - بكراللى نجى مكيت كا نظام آرن ومرف مرحنيت سے احكام اللى كا يا ندا ور صود اللي سي تقيد موكا وراس نجی مکبت ودودن کا حصول و استعال ایک این کی حیثیت سے انسان کرے گا۔ گریا" اسلام" مقیدویا ندر مدود الہی نجی ملبت (DIVINE CONTROLLED PRIVATE PROPERTY) كى احازت ديّا ہے جس كى ايك يائى كى آلدن وحرث كاحساب إس نے اللہ تعالیٰ كو دنیا ہوگا اور اگروہ اللہ كے احكام كے مطابق آمد وخرج نہیں كرہے گا۔ تو وہ ابسامجرم ہوگا۔ جس کی عبادات کر معبض ا قنات مقبول نهبین مول گی که حرام کهائی و اسے کی نماز و جی و زکواۃ تھی حضورا اور صلی مشمل سے ارتها دات كيمطابن مفول فهي جي - غرض حضورا نورصلى التدعليه وسلم كانظر برمليت كي بارس ميس برسي مه

درحقيقت مالك برستصحدا است ای امانت چندروزه نزد ما است

ير ال و دولمت ونمي ملكيت اصلاً فضيلت ومثرف كاسبب نهي - ملكه حكمتِ الهبيسف اسے وسے كمرانسان كے اخلاقی بوابروكم لات كوركيفاجا لا به كدكما النان خليفاللي اور" انسان "كي حيثيت سع إس كا استعال كرا سهد اجوانول وروزمول کی طرح انحانی کے نقاضوں کو میامبہ ہے کرونیا سبے کہ اسلام کے زدیب اصل کمال انسان کا مال و دوست نہیں بلکہ اس کا ایان وسی حصرت محدرسول الشميل لتدعلب وللم سن إس تقيده إنبر صده والهي تني كليت كواس طرح فاعم فراياكم اسلامي كميت کی اجازت، ظالمانہ فاردنی سر ایر وارانہ نظام کو جنم نہ وسے دسے بیکر وولیت کی الیبی عاولا نتقیم میوکد ایک بمرارمعاشی زندگی وجرم مِنَ السَطَةِ بِعِينِ مِر طِينِهُ انساني كا مرفر وراحت دجين كى زندگى كزار سكے اور نه صرف اس كى حاجات عزوريه سي لورى مهول بكه ود معانثره بين با فغارا ورخود كفيل ور فارغ البال انسان پرور خدا برست شخص كي زندگي گذارسك -" مقيدًا سلامي خي ملكيت" كوازْ بكاز دوات كاسبب بنينے سے روك كراسلامي معات بات كى منيا و قوار دباگيا- قرآن كوم

نے ایک متفام رپر فرما با ۔

ماکه رونست مهار سے نو گروں میں سمٹ کر ہی نہ كَيْ كَايَكُون وُوْكَ تُرَاكِبُ الْاُغَيْنِيَا كِي 7 طائے ۔ (الحشر-1) مبشكود

الدُّنيَا وَرُفَعُنَ بَعْضَ هُتَرُفُونَ لَعَيْنِ دَرَجَٰتٍ

لِيَتَغِذِ لِعُضَّ هُمُ لِعُضًّا شُغُوبًا ۗ (الاعوان)

وَاللَّهُ مُضَّلَ بَعْضَكُمُ عَلَىٰ لَبَعْنِ فِي الرِّزيَ ۗ

وَإِنْ نُنُوُّ مِنْ وَاوُنَتَ قُوا بُدُونِكُمْ أَجُوْرُكُمْ

وَلَايَشْتُمَاكُمْ إَمْنُوا الْكُمْرُ ، الْ يَشْتُمَاكُمْوُهُمَّا

فِيمُ فِلَكُوْ بَهُ خُلُوا وَيُجَدِّرِجَ أَخْبُغَانَكُوْ .

دومری حبکه ارشاد سیسے :س

مین اسلام جال ارتباز دونت کوروکماہے۔ ویاں انسان کے اخلاق وروعانیت خلانتی کما لان کی نبائیلے ساد بیٹریم ودات قاکن نہیں، کراگر دولت سب میں برنبسیم مرحلے نوجودونا، صبروسکرایٹار فرانی، بھائی وار فرنگساری فیزی انسان سفامی تم مرجاتی مرا درانسان صف ایک جوان یا ایک نود کار میں بن کررہ جا تاہیے۔ انسانی قری وصلاحیتوں کے نیفا دن کی بنائر بھی بیسادات مادلار نہیں۔ کیا آپ کی حفل سيم ير گواسا كمرتى سبع كرايك مجه حبيبا حامل كمنوار اور ايك پينيورش كا اعلى تعليم يا فننه مامرو حا ذق استناد مالي اجرت مي ماظ ا كيد لهي سطح بدلاكر كوشيد كريبيني عباً بين - اس ليقة اسلامي مما وانت كا نعره غط سيد- اسلام كونغام معا ت إت بين مها وانت نہیں مواسات نینی مبدوی وعمگراری ہے کرمرا نسان سے دروکوا پنامجھوا وراس کی صرورت کو اپنی صرورت مجمر لورا کرد تران كريم سنع إس عدم مساوات كأندكره ان الفاظ مين فرايا بند: نحث قَسَّمْنَا بَيْنَتُهُ مُ مَعِيْتُ مَعَ فِي الْحَياوِةِ

بم سنے دنیا وی زندگی ہیں اٹ کی روز ی کونفتیم کرد کی ہے۔ اور م نے ایک کو دور سے پر ور حات کے اعتبار سے فوتیت دی سے مکران میر سے ایک و مرے سے کام لے <u>سے</u>

ا ورا نتُرنعاليٰ سنے تم مي بعضوں كوبعضوں بر رزق بيں نفيلت دىسے۔

اسى طرح اسلامى نجى مكيست كا أكار قرآن كرمم كى تقريبًا أكب بيوتها في احكام كا بطال ا ورا سلام ك بورس نظام معاش كانكار ہے - بربان بھى مطعاً غلط اور اسلام كے اصول اقتصاد اورانسانى نطرت كے خلاف ہے كہيں سے اس كى سارى كي كليت

كوطلب إجبراً سلب رليا عائد -فرأن كريم ليف عليمانه انداز مي فرماناس، اور اگرتم ایمان وتفوی اختیار کرو نوا مندنغانی تم کونتها سے اجرعطاكوسه كااورتم مصفهارامارا مال طلب منبي كريركا اكرتم سے نتہارے ال طلب كرے - بجرانتها درم ك طلب كتارب توغم بن كريف لكوا ورا للدفعالي ( اس طرح تمهاري ال حرف كرينے كى فطرى الكوارى ) كوظام كر دسے ـ

( ديمهورو ح المعاني ونفبركم يزبراكيت ندكوره ) غرض اللام سنے نہ تونی المیت کوقطعاً ختم کیا نہ اسے اِلکلا ڈاو و بے دلگام چپوڑا بکہ عادلانہ قوانین سکے اجرا سے اسے ایسا مقبدويا بندكر دباكه وولت كي نامهوا تقتيم تتم مرككي

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ





## مولانا ظفرعلى خاب

حضہ رسرورِکا ٹنانت صلی اللهٔ علیہ وسلم کی جالیس اصا دین جمع کرنا باعثِ فرزعظیم ہے۔ مولانا جا دئی نے اسی خیال کومیٹی نظر دکھر کر پیالیس اصا دیث کامنظوم ترم ارلیویں جا دئی کے نام سے فارسی میں کیا تھا ، مولانا ظفرعی خال ؓ نے انہی احادیث کا ترم اردوفظ میں کیا۔ وہ ارسنمر ۱۹۶۰ء کے 'ذہبندار' میں شاقع ہُوا ، وُہ گنج شاٹسگاں تبرگاتیمناً ہوئیہ فارمین ہے :

ا - \_ لاَ يُؤْمِنُ آحَادُ كُوْحَتَى يُحِبُّ لِاَخِيبُ مِا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

مسلانواً سی صورت مین مرا بل ایمال سے محالفت ہے لینے نفس سے ہولینے اخوال

\_\_\_ مَنُ اعْظَى لِلهِ وَمَنَعَ لِللهِ وَ أَحَبَ لِلهِ وَ ٱبْغَضَ لِللهِ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ إِيْمَا مُهُ

عطاومنع وُحَبّ وكين مين جرالله واليه بين وسي ايمان مين كامل ادرسيدهي راه واليه مين

\_\_\_\_ اَنْسُنْ لِلْهُ مَنْ سَكَرَا لُسُمُ لِلْمُونَ مِنْ لِسَتَا بِنِهِ وَ يَكِدِهِ

زِا قِ لَ أُوفِعِلَ إِذَا نَهِ وَجِوْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ اللَّهِ مِنْ لَم كُو

م \_\_\_\_ خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنِ ٱلْمُخْلُ وَسُوْءُ الْخُلْقِ

رشت اسلام كى ہے ما نع منجل و بد اخلاقى نواقفى بىر بمبيث رسي جي اُن جا قى بىر مائلانى بىر مائلانى بىر اُن جا قى \_\_\_\_\_يُشنِيُ اِنْ اُدَمَ دَلَّهُ بُونِيهِ خَصُلَتَ اِنِ اَلْهِ رُصُّ وَطُوْلُ الْاَصِلُ

ہوا وہرص ہے دسمتی سے ری زندگا نی کا بڑھا ہے پراسی سے زنگ چڑھتا ہے جوا نی کا روز ڈورڈ دیمٹر کا بڑا کا ڈورٹ کا ریالیا

و \_\_\_\_ مَنْ لَّهُ لَبَشْكُوا لِنَّاسَ لَهُ لَيَشْكُوا للهُ ا وه انسان جهنبر منت فيرانسان كياصان کا اداحی اُس سے بوسکتا نہيں ہے تشکر يزدان کا

ِ مِنْ لَا بُرُحَــُمُ المَّنَاسَ لَا يَرُحُـمُهُ اللَّهُ \_\_\_\_ مَنْ لَا بُرُحَــُمُ المَنَّاسَ لَا يَرُحُمُهُ اللَّهُ

نه آیا رخم حس کوب کسوں اور نا توانوں پر گائی مہراس نے حن کی دعمت سمے خزانوں پر

٨\_\_\_\_اَللَّهُ مُيَامَّلُهُ عُوْنَةٌ وَمَلُعُونًا مَا فِيْهَا إِلَّا ذِكْسُ اللهِ تَعَمَّا لَي

یر دنیا اور جرکیجا س میں ہے دسنت کے نابل ہے ۔ گرجس کوخدایا دائے وہ رحمت کے فابل ہے

و ۔۔۔۔ کُومُ عَلَی الطَّهَا دَ قِیُوسَعُ عَلَیْكَ الرِّوْدُ قُ اگر آگر و دامان کوطہارت سے گرائش ہو تودن تنگی کے سب کٹ جائیں روزی کی انش ہو PERCHANGE EDITO

و رسول نهر .....

إ—— لَا يُكْدُعُ الْعُؤُمِنُ مِنُ عُجُرُرِ وَاحِدٍ مَّرَّتَايْنِ

كرزشيش عقرب كامزه عاقل نهين حيكفتنا

\_\_\_\_آ لُوَعـُدَةٌ كِينَ

میں سے وعدہ کرتے ہونو لازم ہے وفا کرنا تارید دیں ایس سات

٢ /——إَنْسُجَالِثُ بِإِنْوَمَسَائِةً ﴿

کمی مفل میں شامل ہونواس کمتہ پر عامل ہو ا ا۔۔۔۔۔ اکٹریئنگٹ کُر مُؤ تَمدنُ

کسی کومشوره دے کر وہی کیچه را زِ دیں سمجھے

--- اکتشکاخ مر باخ ' لفینی نفع ہے جم میں مخاوت وہ تجارت ہے۔

-1 6

۵ ا-—- آلـدَّيُنُ شُــيُنُ الـدِيْنِ

ً مز ڈالوامے سلالزا گلے میں قرض کا بھندا

• السسا مُقْنَاعَة مَالُ لَا يَنفَدُ

كمنا نے سے نہیں گھٹنا قیاعت مال ہے ایسا

ا \_\_\_ نَوْمُ الصَّبُحَةِ تَمْنَتُهُ الرِّذُنَ

پڑھے *ن تک پڑے لیتے ہیں نوّلٹے جو لبتر پر* ۱۸۔۔۔افکة <sup>م</sup>السّماج المُدنُّ

كسى يُرِكرُ واحدان لوجُول سنة الم أس كا

9 إ\_\_\_\_ اَسْتَعِيْدُ مَنْ وَّعَظِ بِعَنَيْرِهِ

سعادت اس نے کی ہے ایز دِمتعال سے حال

٢ --- حَفْ بِالْمَرْءِ اشِمَّا أَنْ يَتُحَدِّتَ إِنَّكِ مَا سَيِعة

زبان سطان کی گریرده داری مو منین سکتی

٧---- كَفَى بِالْمَوُنِ وَاعِظًا

امِل سے بڑھ کروا عظ کیا کریں گئے نکتہ آموزی

٢ ٢ -- خَيْرُالتَّاسِ ٱلْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

موقی انسان اُس انساں کے درجر کونہیں مینجا

اُسى سوداخ براً نكلى مسلان بيرىنى ركفا

كم بداك قرض بيا ورفرض بيداس كا اداكر نا

كررازاس كي ان ب بي بينة تم جس كه ما لي

جواپنے آپ کواس سے مصالح کا امیں سمجھ

خداکی راه میں دینا نہیں جانا اکارے ہے

مهاجن کی کرسے کیوں بندگی امڈکا بہندہ

ب رونق اس سے گو در کی چیپا یدلال ہے ایسا

نهبس رښنا کو ئی حق ان کی روزی کا مقت درېر

سغاون كايرسيئرواورلبينا سيحوام اسس كا

مُونَی ہے جس کوعبرت دوسروں سے عال ہے صال .

بڑی اس سے کوئی لغزش تمہاری ہو نہیں سے تی

جرکن ہے توکرلومون ہی سے عبرت اندوزی کماس کی ذات سے لوگوں کو نفیع بہتریں بہنیا



س کر کرا استان المستان المستا

44

40

44

46

14

۲9

۳.

۲۱

٣Y

۳

ہم س

3

شكفته حبن كى فطرن ہو كشا دە حبس كاابرو ہو خدا رکھنا ہے اُس کو دوست جومنی کھ ہوخوشنی ہو . تَكَهَا دُوُا تَكَسَا بِكُوَا جوسیلاب آئے ندی میں نو آخر ہڑھ ہی جاتی ہے متت ہریہ وسوفات دے کر بڑھیں جاتی ہے ٱطُلُبُوالُغْ أَرَعِتُ دَحِسَانِ الْوُجُوْعِ مرحال چِما بجِرِي عالبٌ اس كاب فال جِما ہے جس کی صدرت انھی اُ سے کرظے سوال انھا . زُرْغِتًا تَوْدُودُ حُتًّا گشانے کبوں ہواس کولان اور دن کی حضوری ملا فاتوں میں تطفت آ باہے کھ مرکی دوری سے طُوُ لِي لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْسُهُ لَا عَنْ عُيُوْبِ النَّاسِ نظرجن ئنهبن المجمى بين غيون كاكما هو ل بين مبارک وُه بین جوعیب لینے رکتے بین نگا ہوں بی اَلُغِنِى اَلْيَاسُ مِتَّافِىٰ آيْدِى النَّاسِ توج کھے دوبرش کاہے ہار کھ ہرگز نظراً مسس پر اگر کرنا ہے نکہ بے نیازی کا تجے از بر مَنُحُسُنِ إِسُلاَمِ الْمَرْءِ كَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِينِهِ كرحزكي بيضرورن بوبجاب احزاز أمس عیاں ہومبائے گااسلام کی خوبی کا رازا سے لَيُسَ النَّسَ وِيُدُ بِالصَّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّوِيْدُ الَّذِيْ يَمُلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَب گرغصّه بین دیوننس کا نسنگرا کھاڑا ہی ؟ صغور کو تھائے اُ لیا، پہلوا نوں کو پچیاڑا تھی لَيْسَ الْغِنَىٰ عَنْ كَثْرُةِ الْعَرَضِ إِنَّا الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ غنیان شخص کو کتے ہیں جمہ دل کا تونگر ہو غنی اس کو نتیمجبوجس کے گھرمیں نقرہ وزر ہو ۔اَلُحَہٰزُمُ سُوْءُ الظَّنّ که اینے اوپرانسان کو ہمیشہ بد گما نی ہو اگر ہو تر نہی مخاط ہونے کی نشانی ہر -ٱلعُيدُهُ لَا يَعِدُّ عَنْهُ صَدُّ كسي كودوكمنا اس سے نهيں اسسلام ميں جائز براک انسان کوحی ہے علم کی دوکت ہو فاٹز -ٱنكلِمَةُ الطَّيِبَةُ لِلسَّائِلِ صَدَ قَهُ \* توميطى بان كوخيرات كا نعم السبيدل جانو اگرخالی ہوجیب اور مرتبہ سے اُل کا بہجیا نو ـ كَنْرُةُ الضِّحُكِ تَبِعِيْتُ الْقَلْبَ طبیبت ہوننف اور مذاق افسردہ ہوجائے ہنسوئکین اتناجسسے دل یژمردہ ہوجائے



. ٱلْمِعَنَّةُ تَحْتَ آفُدُ امِ الْأُمَّهَاتِ

زمین میلی مونی سیحس طرح افلاک کے بیجے \_\_\_ أَلْبُلَاءُ مُؤَكَّلُ بِالْمُنْفِلِي

زبان اس كونتمجوب براك فت كاير كالا

زرکو گے جرقابو میں توکر دے گی ننہ و بال - اَلنَّظَرَةُ سَهُمُ عَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبُلِيشٍ

نظر کا تیزا محرم بیجب تم نے چلایا ہے مصابلیں نے زمر بلا بل میں بھایا ہے

\_لاَيُشْبَعُ الْمُؤْمِنُ دُوْنَ جَارِم p q

ىنىپىسىيىشائېرىكەسىي لمەسلىرىزى نۇكخا كرخود توبيث مجركها بين مهسايه رست بجوكا

—كعِنَ عَبُدُ الذِيْنَادِ وَكُعِنَ عَبُدُ الدِّ دُهَيِر جهاں میں حسن قدر ہیں درہم و دینا رکے بندھے

میں ان کے واسطے بھیلے ہوئے بیٹ کا رکے بیند

گہنی جنت بھی ہے ماں سے ندم کی فاک کے نیے



## دُاكِرُناراحمد فاروقى

جوت نبری کا دسوال سال تھا۔ عیسری تا ہے۔ نہ فروری کا مہینہ آیا توسر در کائنات مغزِ موجردات رسول اکرم ابی و اتی فداد صلی کنیلمبر وسلم نے پہلی اِرجے سبیت امٹیکا ارادہ فرایا اورا پنے میماب کولھی تیاری کاحکم دبا کیونکہ جے س<mark>ک ش</mark>ہیں فرض موالفا اور عام روایت بھی ہے كر حضور اكرم نے أكيا ہى جى كيا تھا سفر جى كى تبارى كا اعلان موتے ہى وگوں كا انبوه مديند بي تبن ہونے لگے حضرت ماكشد صديقہ رمنی الله عنها کابیان مے کہ آپ مہم ذی تعدولینی ۲۲ فروری ۱۳۲ عرفمبرات کو مدینرسے ایس سکے اور ذوالحلیف میں تشرکیف لائے -د إن عن كرك خطمي اور الحير اسنبل الطبيب) سے مروصولي مشك كي توت بو الوں ميں نگالي حتى كرمر م الوں ميں اور ديش مبارک میں سفیدی نظراً نے لگی ربھر مسید میں دور کعت نماز پڑھی، ایب تہدندا ور ایب جا در کا احرام باندھا۔ مبارک میں سفیدی نظراً نے لگی ربھر مسید میں دور کعت نماز پڑھی، ایب تہدندا ور ایب جا در کا احرام باندھا۔ لِيِّيكَ اللَّهِمَ لِبَيْكَ لِبَيْكَ لِاشْرِيكِ لِلسِكَ ان الحسمى والنعمة لك والعلَّ لا شُرْبِيكِ لك لبيك - *"فافرروانْ*، موا تورا سہ میں ہیں اور اس میں مشریب موتے گئے۔ کم سے قریب ہونج کواب نے ذی طوی میں قیام وزیایا اور صبح کو ابلائی مصدسے کو کمومیر میں داخل موکے۔ بیت اللہ منٹر لین میں تشریف لا ہے۔ رکن بیانی کو برسر دیا۔ بھرسات اِرطواف کیا۔ اس طرح کہ میں ارطواف بربینہ ا كر معيدا ورعار بارجمول اندنسه - دونوں ركن إلى يمانى كے درميان بيني كرآپ يه دعا برصتے تقے - دَيِّنا اليّنا في الد نبياحسنة وفى الدخريَّة حَسَنَةً وَفِنَاعَذَابَ النَّالِية بِعِرْعَام اللهِ يَكُون تَعْرَافِ الشَّالِية عَلَى اللَّهِ الْعَلَى الْعُلَ مُصَلَّى عِيهِال دوركعت نمازيُّرهي بهلى ركعت مين قبل هوالله إحدا أور دوسرى ركعت مين قبل يأيها الكفِفُ وَفَ كَل الأوت فرا لى -بھر رکن مانی کی طرف آکرا سے بوسدویا - اب آپ کوه صفایر نشرایف سے گئے - وہاں یہ آئبت پڑھی - ان الصفا والمس وقا صن شعائرا للها۔ ين آپ وه صفاير آني بندي پرچر سع كرميت الله ويال سے نظر أربائها -اس وقت آپ نے برواز بند پرها - لا الله الا الله وحد ١٥ لاشرمياك لله له الملك ولمُ الحمدوه وعلى للني قدين لاالم الدالله الداللة وحدَه أنج زوعك ونصرعب الاوهن الأحناب وحلة مع صفاس الدكرم وه كى طرف مبات مهو ك لطن وادى بم الرسے نوتيزى سے جلے اورم وه كى لندى ير قدم مبادك آستہ ہوگئے ۔ چرکم پرصفا پر ٹرچی کھی وہی میہال کھی ٹرچی ۔

ر دی افترکو ترویکادن آیا تو صنور سلی انتر علیه و تام سواری بر سوار مرسطی مین ظهر عصر بمغرب ،عشا آور فجر یا نیخ نمازی برهی اور آنی در تیام فرایا که آمان قدرے مبند موگیا ۹ رزی الحجر کو و بال سے کوئ کیا ، اور مقام غره میں نزول فرایا یعب غره میں نوب و صوب عیال گئی لو آپ نے اپنی اوٹٹنی طلب فرائی حبر کا ام تصوا تھا۔ اس پر کجا وہ کساگیا۔ آپ سوار موکر لطن وا دی بعنی میدان عرفات میں تشریف لا۔ بہاں حد نظر بہا انسانوں کا مجوم تھا۔ سار امیدان کھیا تھے معرام واتھا۔ تمام اصحاب رسول با وار فرند کمیر و تبلیل و تبلیل و تقدیس میں مصوف مقے۔

سفوداکرم ملی کشرور طبقے پداکرنے مجھرار منی ونیا کہ سے بیٹ مطلت انسانیت کا اعلان کرتا ہے۔ یہ بتا تا ہے کہ تنام نوع ابشر کے حقوق برابر جیں یا درکسی کو کمر ورطبقے پداکرنے مجھران کا استحصال کرنے کی امبازت نہیں دی جاسکتی۔ آج اقوام متحدہ کی نعک بوس ممارتوں میں مٹھی کر اور مینا رکتے اور مینا کہ اور مینا درکتے ہیں۔ اس پہلیے جوڑے مبلے تنے اور مینا درکتے ہیں۔ اس پہلیے جوڑے مبلے تنے اور مینا درکتے ہیں۔ مگر اس کا لفاذ نہیں کر باتے ۔ سے جائے تکا ذمین ایک نبی ایک بی اس میں اوٹنی کی میٹھے کر بو آواز بند کی فنی دہ چو ٹیس سے افغان نہیں کر باتے ۔ سے جائے تکا ذمین ایک بی کو نات میں اوٹنی کی میٹھے کر بو آواز بند کی فنی دہ چو تا میں میں کو نات میں اوٹنی کی میٹھے کر بو آواز بند کی فنی دہ چو تا میں کو نات میں اوٹنی کی میٹھے کہ بورت کا دران نیت کی منظمت و میٹون کا احداث نیا دران نیت کی منظمت و میٹون کا احداث میں کو بیا کے میں مینا دران ایک میں مینا کی آج اس سے زیادہ واضح ، پر بربرز احداثر آجیز آماز میں کیآ تھے بہد دنیا کے میں صلے کہ میں دینا در کورکت کی میں کو میں اس سے زیادہ واضح ، پربر نوا دران اور کران کیا کہ اور زانسان سے کے کا مول نے مینا در کا میں کو تا تا دران کیا دران کیا کہ میں کہ کا دران کیا کہ کو مول نے میں کو میا کہ کو مول نے کہ کو میں نے کہ کو مول نے میں کو میں کو مول کے کہ میں کو میں کو مول کو مول کے کہ میں کو مول کو میں کو مول کے کہ کو مول نے کو مول کے کو مول کے کورکت کے میں کو مول کے کہ کورکت کی کورکت کو مول کے کہ کورکت کورکت کورکت کورکت کے کہ کورکت کی کورکت کی کورکت کی کورکت کورکت کی کورکت کے کہ کورکت کی کورکت کے کہ کورکت کورکت کے کہ کورکت کے کہ کورکت کی کورکت کے کہ کورکت کی کورکت کورکت کے کہ کورکت کے کورکت کے کہ کورکت کے کر کورکت کورکت کی کورکت کی کر کرنے کے کہ کورکت کے کہ کورکت کی کورکت کے کہ کورکت کے کہ کورکت کے کہ کورکت کے کورکت کی کر کر کر کے کر کرنے کر کر کر کے کر کر کرنے کی کورکت کے کہ کورکت کے کہ کورکت

" لوگو! مجھے امید نہبل ہے کو ہم تم میرکبھی اس حبسہ بار استھے ہو کیں گئے۔ دکھیو تمہا داخون تمہارا مال اور تمہاری آروا کی ، وریرے برایسے ہو کام ہیں ۔ برایسے ہی حام ہیں جیسے وہ آج کے دن اس شہر میں اور اس مہینہ میں حرام ہیں ۔



کے وقعیرتم اپنے رب سے لوگے تو دہتم سے تہا رہے اعمال کے بارے میں بازیرس کرے گا خبردارمیرسے بعد گراہ نے ہے گئے۔ ریر

میں ایب دوسرے کی گرون کا طبنے لکو-

وكمصوحاطبيت ك مررى رمم كومي ابن برول تلمه روندامول وورجالي كيتمام خوان كابدلدابينه برون ينفح وكفنا بول - اورسي يسطيهن خود ربيعين الحارث كے بيٹے كا تصاص محجوز ابول حسنے بنى سعد كا دودھ بيانطا اور بيسے بنو مزل سنے تن كيا تھا۔

جابل کے دور کے سارے سود کھی حم اورسب سے بہتے ہیں لینے خاندان سے عباس بن عبدالمطلب کا سود حجوز انہوں -لوگر! اپنی بیوال کے بارے میں اللہ سے وُرتے رہنا ۔ تم نے اللہ کی ومردادی میرانصیں آبنا بنا باہیے ۔ اورا للہ کے کام سےال

ووجہ بن بریات ہے۔ تحجم کو اپنے لئے علال کیا ہے عور توں بہن اراح بہرے کہ وہ تمہار سے سبتر بیکسی غیرکو نہ آنے دیں اوران کا عن تم پر ہیر ہے کہ اغیس أتفي طرح كعلا واوربسا أر-

ا بی مرن ساد اوربا د۔ دکھوا میں نے تہارے درمیان وہ چرچھوڑی ہے کہ اسے مضبوط کرٹر او کے توقم گراہ نہیں ہوگے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ لوگو اِلقیناً ندمیرے بعد کوئی نبی آئے کا ندنمارے بدی کوئی است آنے والی ہے۔ وکھوا پنے رب کی عبادت کرتے رہنا ۔ پنجی تت نماز پڑھنا۔ ایک مہینے روزے رکھنا۔ اپنے مال کی زکوٰۃ نوش دلی کے ساتھا داکرتے رہنا اور میت اللہ کا جج کرنا۔ اپنے حاکموں کی اطاحت كرنا أكرتم اين ركت ك حبّت بن داخل مرسكو-

ادر دیکھو اکل قیاست کے دن قمسے میرے بارے بیسوال کیا جائے گا، تنا وقع کیا جراب دو گے؟

سب نے کہا اہم گواہی دیں مے کہ آپ نے اللہ کے احکام بہونیا دینے اور حق رسالمت ادا کیا۔ اور مہاری فی خواہی کی مانیں مہیں تادیں اس بررسول نندصلی الله عليه ولم في انتشات شهادت آسمان كى طرف بندكى تحرّمين بارفروايا" اسا تندگواه رسبو-اسا تندگواه دم بود ا

وكهيمو إجوادك ميهان موجود وبين وهميرا بينيام إن لوگون كمب بيونيا دبن جواس وتت حاصر نهبين ابن موسكتاب كدده لوگ ان سنننے والول سے زیادہ محمد وارموں --"

بنفاده انسابنت كامنتوراً دادى اس مي جراصول آكے بب اب ان بيغور كر ليم -

بهلا اصول: PEACEFUL CO-EXISTENCE کا سے جیوادر جینے دو۔ اور یہی دہ بنا دی تق ہے جس کے لیے آئ نيسرى دنيا جدوجهد كررى سے ورعالمي طاقتيں اسے بيتى دينے بيتبار نهبي مي -

دوسوا اصول: آپ نے انتقام کے میرکوختم کرنے کا اعلان کیا ہوا فرادا در قوموں کی زندگی میں سے بڑی نساد کی جڑہے۔ ای

ک اصطلاع میں برجز رُباشقام توازن طافت BALANCE OF POWER سے خوبصورت نام کی آئے میں برورش یا تہے - اوراس " زع سلاح" ليني ARMAMENT كى فريك سے دائے كى سارى كوششين اكام بورى مين -

تیلسوا اصول : آپ نے عورتوں کے حقوق کی 'اکید فرمائی - آج کی دنیامیں ۲۷ اور ۱۱۵۶۸۸ کا مخرکیب **کا**خلاصریمی نہیں ہے۔ تکراس نے ورتوں کے فراعن پروھیان مہیں دیا - اسی معے مغرب کی میکائی زندگی میں ازدواجی رشنے اکثر ٹاکام موجاتے ہیں- آپ نے مرو



چوتها اصول: اس خطبه می تصوراً خرت کویا دولایا بجاسل می عقیده کی اساس سے -اگر کوئی فرد یا معامله و خودکر مدن Acco مرد مجمع الله محمد است علم و شرکے سوار کھ مرز د مہیں ہوگا اوراسے کسی جزی والم نمبیں دی جاستی ۔ آج کی اصطلاح بي الى كو AUTHORI TARIANISM اور ۷۱۸۱۶۳ ما ۷۲۸ کیا جا تا سے-ایک خدا ترس سوسائٹی بین ظلم وجرو بینینے مے معیشنل می سے ساز کار احول فل سکتا ہے۔

بالخوال اصول: آپ نے اتفاق داتا در کی مقین فرائی کہتم آلیں میں ایک دوسرے کی گردن نر ادے گئا۔

جبه ا ا صول: اس میں فرسودہ روایات کی بیخ کنی کر ہے ایک صحت مند سماجی انقلاب کی دعوت دی گئی ہے ا درصا ف اعلان فرما یا کہ جابل رمین مندنهمی جائن بر RABI CALISM ک بنیا دہے۔

ساتوال احدول : مودك مخالفت كريم آب نے انتصادي زندگ سے استحصال كا خاتم كرديا -

ا بنی اسام اصول: تمام کمانو*ن کوکتا*ب الندگی طرف بلایا به اسلامی معانثره کا بنیادی دنتورسے نیختم نبون کاعقیده کچی واضح کر دیا -گویا اس دستورمین رمیم کی مخیاست نهبرے۔

نواں اصول - ارکان اسلام اداکرنے کی اکید فرمادی -

وسوا ب احسول- ما كما ن وقت كي اطاعت كي مختبن سي بيم اوست كه لا ايند آراد رك ممثل اورمياسي خلفشار بيدا نرم واولوالا مر کا انتخاب ع کرجمبوری طرایفه برمنیا نها ، اسے ندبی کی جاسکت ہے ۔ مگر اس کی حکومت کو پرنظمی اورانشنا رکا سکار زنیا یا حلیے -

آخر میں برجی فرا دیا کواس CHARTER OF HUMAN RIGHTS کو دنیا کے کوئے میں عام اور شائع کردیا جائے "الكرمارى انسانيت البينے حقوق بهجان سے اور ان كے حصول كى حدوجبد اور مصول كے بعد مضافطت كرے اس كے بعد فرآن كريم كى وہ أيت ازل بونى - اليوم اكملت مسكم وينكسروا تممست عليكم لغمتى - أج ك دن مين في تمادا وين كمل كرويا اورا بن فمترل كزم ا ہیے تمام کر دہا ۔





## مولانا غلامرسول مهو

ع ہجرت کے زیں سال فرض ہواتھا۔اسی سال حصنورصلیم نے حصن الدیکر شکوامبرالہج باکوکم معطمة جیم دیا بھرسورہ کراٹ کی جالیس اُئیس بازل ہویٹی توصفرت علی کوریہ مُئیس دے کر مکم معظمہ کی طرف روانہ فروایا آکہ کا کے موقع پر بیسب کو سنادی جا

ہجرت کے دسویں سال ذی تعدہ کے ہیئے میں رسول الڈ صلی الدُّ علیہ وسلم نے نود ج کا ارادہ فرطیا پہ خبر شہور مصنور مح مصنور معم کا عزم کے ہوئی تو ہزار وں ملمان ہے تابا نہ شرف میست حال کرنے کے بیے نیار ہو گئے بیصنو صلع ۲۰ رزی تعدہ سند شر (۲۳ رابریل سالا ہے کو ہفت کے روز مدینہ منورہ سے چلے اور ذوالحکیف میں مقام کیا ، جرا اللہ مدینہ کے بیے مبقات ہے اور تقریباً بھر سات بیل کے فاصلے پر ہے ۔ آن کل اس مقام کو آباد علی کہتے ہیں۔

٤٧, ذى قىدەكر قافلەنبوى ذوالعلىفەسى چالاوران الفاظ مىي تلېيىشروع بهوا-

لبيك لبيك الله حرليب ل كالشريك لله لبيك ان الحد عد والنعمة لك والملك لك كالشريك لك .

ہم ماحز ہیں، ہم حاحز ہیں، اے خدا تیرے سلنے حاصر ہیں۔ نیر اکوئی مثر کیے نہیں ہم حاضر ہیں۔ مہر شائش حرف نیرے ہے ہ ا در مرکغمت تیری ہے سلطنت بھی تیری ہے ۔ تیراکوئی شر کیے نہیں ۔

مرقع کاراوی تباتا ہے کہ میں نے آگے پھیے اور وا میں با میں دکھا، جہاں ک بسب دت مساعدت کرتی تھی، آو میوں ہی کا حظی نظر آتا تھا مصروملعم کی دبان مبارک سے بدیک کی صدا بلند ہوتی توبطرت سے اس کی آ داز بازگشت آتی ارد کرد کے میدان اور پہاڈگوئی اعظیے ۔

۱۰۰ ۱ س دا قعه پرچ ده سومال گزر چکے بیں ادر ہمار سے تما م دینی اعمال کی حثیت اب بڑی صریک رسمی سی رہ گئی ہے۔ مگر آن

کے تبدیکا منظرہ کھیا ہوگا،کون کہرسکتا ہے کان کے دلوں اور وحول کا تقدیمی ہوگا۔

میریسری کی معنوع کے تبدید کا منظرہ کھیا ہوگا،کون کہرسکتا ہے کان کے دلوں اور وحول کا تقدیمی ہوگا۔

میریسری کی معنوع کے تبدید کے معنوی تبدید کے معنوی تبدید کے معنود بت دبندگی، کمیر و نیاز، بارگاہ باری تعالیٰ میں صاحر کے دوروز قد شیمی ساتھ ہی موقع اور کول کا تصور فرط ہے۔ کا کمانت انسانیت کا تبدیل کے ابدان پر دو موسولت ہے تاب وصطوب نظر آتے ہیں ساتھ ہی موقع اور کول کا تصور فرط ہے۔ کا کمانت انسانیت کا تبدیل کا تبدیل کے ابدان کے دوروز کی تبدیل کے ابدان کی دولت سے مالا مال کررہ ہے اور خدائے واحد کے دورور سالفت کے دوروز کی کا عشق اور خدائے واحد کے دورور سالفت کی دحوالگی کاعشق اور جہال پر پہنچا ہم واحد کی دورو سالفت کی دولوں میں امن وحد کی دولوں بہالوں کی بنا بھر اس کی ساتھ کی دولوں بہالوں کی ساتھ کی معلوم کا معنوب کا مرحوز کی دولوں بہالوں میں امن وسلام کی امریز بیال فام ہوگی۔

محکم محرم میں واحد کی مولوں سے مولوں کے مان کے بیاد دولوں جہالوں میں امن وسلام کی امریز بیال فام ہوگی۔

محکم محرم میں واحد کی مولوں کی معرف بہنچ جہال سے مکی مخلوم دولوں بھر اور میں میں مولوں کی مولوں کے مولوں کی دولوں ہو کہ دولوں ہو کہ دولوں کی دولوں کی مولوں کی مولوں

الله الآالله الآالله وحد المهشريك الله المالله وحده المحدوعدة ونصوعبدة وهرعلا على متدودة المحدودة ونصوعبدة وهرام المحدودة وحده المحدودة ونصوعبدة وهرام المحدودة وحده المحدودة وناس من المشرك بنيس سلطنت اس ك به المشرك بنيس سلطنت اس ك به الورت تشريحي المحرود المحدودة ومن المرسب المحرود ومن المرسب المحرود ومن المرسب المحرود ومن المرسب المحرود ومن المراس المراس

کازندہ تبوت زخاکر انڈے نیا وعدہ پر اکی اپنے منعدس ترین بندے کی امراد فعلی اُور منہا تما اُم گروہ کو گئیکست وے دی۔ کی افراد فعلی اُور منہا تما اُم گروہ کو گئیگست وے دن تمام ملان کی بھیرت کے سول انڈ ملی والم اور کا لیجھ کی اعظیمی تاریخ (۱۹ رارپ سالا کہ پری کو مجمول کے دن تمام ملان کی میں میں تاریخ کے ساتھ منی میں تیا مرفی ہو کے دن میں کی کر میں کا داواکر کے عوفات کی طرف دولا مزہو کی موان دولا مزہو کو فات کی موان دولا مزہو کی موان ہو کہ مرمیلان میں تاریخ کی میں تاریخ کی میں تاریخ کی تونا تعفیم و موان ہو کہ موان موجود کو موجود کی موان کی موجود کی کر موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کر

معلور می اصل میران اوراع کا سرسری ناکه بند بجر مین تفصیلات نہیں دی گئیں میران مقصودیہ ہے کوخطیات نٹرلیف معنور معمر میران کا سرسری ناکہ بندی کروں جنہیں میرے زدیک امت سے لیے وصایا کی تیرت

عاصل سہے ۔

خطبوں کے تعلق تمام روایات کو یک جاکر ہے الم علم محقیق اس تھیج پہنچے کو پر لائٹھ لی النّدعلیہ وسلم نے حجہ الوواعین تین خطبے ار تا دفر مائے بہا ۹ روی الحج کوعوفات کے میدان میں ، دوسرا ، ار ذی الحج کو تنی میں اوز میسرا الریا ۱۲ روی الحج کو تنی میان میں بعض مال ب کوانی اسمیت کے میٹی نظر و مبرایا مگرانداز مختلف تھا۔ میں انہیں باطا ترتیب یہاں بٹیس کروں گا ۔ مناسب ہی معلوم موا کری و بارتیں ناکھوں اور مطالب اردومیں بیان کردوں ۔

ار الراس عنات محفظے می صفوصلم نے سہ بہد جاہمیت کی تمام بہبود ہ رسموں اور تمام نازیبا دستورد ں ہے، عام تیر مساوات فی تعلق کیا بھونسوالیا۔ عام تیر مساوات فی تھے کا اعلان کیا بھونسوالیا۔

ر وگر اسن موکر تمہارا پر دروگا دائیہ ہے اور تمہارا آباب ایک ہے رایین آدم ) عوبی کو تھی پر باعجی کو بوبی ہے ،

کا ہے کر گورسے پر یا گورے کو کا ہے پر کونی تضیات و برتری نہیں ، گرصوت تقوی اور پر بہنر گاری کی بناء پہ براس حقیقت کا اعلان تھا کہ انسان کی نفیدت نہ خاندان پر بر توف ہے اور نہ نسس ، خون یا دیگ بر ، نہ کسی میاس یک یا ورات نور کا اس بارے بیں معیار بن سکتا ہے ، نہ ایجالیا س، عالبشان مکان یا دولت و تروت کے انبارکسی کو الجا بن سکتا ہے ، نہ ایجالیا س، عالبشان مکان یا دولت و تروت کے انبارکسی کو الجا بن بیسے بیں محصوبے بیں محصوبے میں میں برائی کا در جو بن علی ، در جو برگاری کو رہے ہے ۔ برائی مرت تقولی ، پر جہزگا ری حن عمل ، اور فضیلت افعال تر مخصوبے ۔

آپ نے فرفروا باکداس خصر سے ارشا دیے عالم انسانی نیت کے نقط دیکا ہیں کتناعظیم انشان انقلاب پیدا کرویا ،جس کا کوئ شال اس سے بیشتر نہیں کمتی و بیلے انسان کا مطمع نظر کیا تھا چکسی خاص نسل یا زنگ یا خون سے والیگی ، دولت جمع کرنے کاجنون

مبان میران دوسرے ملان کا عبائی ہے اور تمام ملمان باہم عبانی عبانی میں۔ وکیموء میرسلمان دوسرے ملمان کا عبائی ہے اور تمام ملمان باہم عبانی عبانی میں

نيرنسسا*يا.*-

۔۔ اں میرے بعد کراہ نہ ہوجا ناکہ ایک دوسرے کی گرون مار نے مگر تیمیں جار خدا کے سامنے حاصر ہو ناہدادر تم سے تمہارے اعمال کی باز برس کی جائے گی۔

دیکھے ہمسلمان نوکر ہوں یا آ تا ،غریب ہوں یا امیر بنتلس ہوں یا دولت بند ،معمولی حیثیت رکھتے ہوں یا اونپے درجے بر فائز ہو ان میں کوئی امتیباز نہ ہونا چاہئے۔ وہ سب ایک سطح پر ہیں ان سب کے دل میں ایک مدسرے کے ساتھ حقیقی بھائیوں کی سی عبت برنی گیا حضور میں النتر علیہ ولم سے نہ مہال یک فیرول لہ سرکی استری اور بنداور و منظا و میں نیاں میں و ہر اس سے میں میں

محضور کی انٹرعلیہ و کم بنے تو بہال مک فرط دیا ہے کہ اپنے بھال کی مرد کروہ خواہ وہ نظادم ہو باظا کم یوض کہ گیا یصنور إسطادم کی مدو توسیمجھ میں آگئی یکر ظالم کی مدد کیموں کر ہو ج فراط ، جربھال ظلم کرے ، استظام سے با فرد کھو۔ پرظالم بھال کی امراد ہے۔

ملمان اس آئینے کوسلہ نے رکھ کرا ہے اعمال کا محاسب کریں، تو نتیجراس کے سواکیا ہو گا کہ نثر م وندامت کے ما دے سرند اٹھاسکیں گے بیھنورصلی النڈعلیہ دسلم نے برادارا نرمجرت والفت کے لیے ایک کمنونی جی تجویز فرما دی مینی اسپنے بھائی محد و بجس کی قرقع تم اس سے رکھتے ہو۔

باتی رہ گمراہ ہوکرا یک دوسرے کی گرون مارنے کامعاملہ ، تو میں بھتھا ہوں کہ تاریخ اسلام بیں اس کی آئی شہاد تیں موجو و بیں کدمیرے لیے کچھ یوض کر ناقطعا گغیر خوری ہے اور بہنوٹ تر دید کہا جا سکتا ہے کہ سلمان اسی گراہی کے باعث عزم ونشرت سے بلند مقام سے محروم ہوئے جس پروہ اسلام کی بروات پہنچے تھے ۔

اجتماعی رفدگی کی بنیاوں اجتماعی زندگی کی بنیادی بنی بریان کا پاس، مال کی حفاظت اور اُرد کا احترام انساؤں احتماعی رفدگاری بنیاوس کے درمیان کشمکشوں اور محکوری درخشوں اور نالفتوں کے جتنے بھی داقعات آ ہے کے سامنے

ر ان کاتجز برکیا جلئے ، تو تہ میں جان ، مال اور آبر و سے بارے میں کم پے زیا وہ بے احتیاطی سے سوا اورکونی جیست ک دنیا ان تین بنیا دوں رہے تائم رہنے کا پختہ تاہد کرنے ، توسار سے جھکڑے مرط سکتے ہیں جھنورصلی الٹہ علیہ وسلم نے ان تین بنیادی جيزول كى حفاظت كامعالد جى اخرى صدر بهني ديا دفرمايا -

لوگر إتمها رسينون ، تمهارے مال اور تمهاري آبرويش قيامت به كے ليے اسي عزت ويرمت كم ستى یں بس طرب تم آن کے دن دیوم ج ) اس مبینے (وی المجہ) اوراس شہر (کر کرمرم) کی ترکست کرتے ہو۔

م مرام کالانتناہی سلسلہ چرو جاتا صور عام تھا۔ ایک خون ہوجاتا ، تواتھام کالانتناہی سلسلہ چرو جاتا صرف عرب اسمار می کی راق ہی ہی ہیں بلکہ دنیا بھریں خارموں اور غلاموں کے ساتھ عدور جرزُ اسلوک کمیا جاتا ، عور توں کے جائز متوق

کاکوئی خیال نرکھا حایاً رسود درسود نے صرورت مندوں کے بیسے زنرگی اجیرن بنارکھی تھی۔ انہیں دجوہ سے امن وسلامتی کی را وظلم و جبرك انتصرت مين كم موكمي تقى يتضور كالترعبيه وسلم ففرابار

ا- میں زمانہ جا ملیت کے تمام خون (خون کے بدلے ) آج مطار ماہوں ادرسب سے پہلے اپنے فا ندان میں سے ربعيربن مارث كے بيلے كانون باطل كرا مول،

٧- اپنے غلاموں کا خبال رکھور سوخود کھا وُ وہی انہیں کھلا ؤیجو خود پہنو ، دہی انہیں بہنا وُر

٣- عور تول کے بارسے میں خدا سے ڈرھر بھی طرح تمہارے حق عور توں پر ہیں ، اسی طرح عور تو ل مے حق تم پر ہیں

۷ میں جاہلیت کے تمام سود باطل قرار دتیا ہوں اورسب سے پہلے اسپنے خاندان میں سے باس بن عبد المطالب کا

گراہی سے بیخے کاطرافیہ گمراہی سے بیخے کاطرافیہ میں تم میں وہ چرچھڑے ما تا ہوں ۔ جے صنبوطی سے بکڑے رہرگے ، تو کہی گرا ہ نہ ہوگئے میداللہ کی کناب د قرآن مجیبے۔

دیکھیے <sup>آ</sup>بی کتا ہے سلمانوں کی ہوایت دسیادت کارٹر پیٹمرنفی ۔ اس کے مطابق عمل نے ملنب اسلامیہ کوعالم انسانیت کی امت کے درجہ عالیہ پہنچا بار اتہ ہے اسی کومسلما نوں نے بس لیشت ڈال دیکا ہے رو انحنقٹ سہار سے ڈھونڈ تے بہن جدھرسے کرنی انچھی صدر النے ہیں بالطور زور سمجولیتے ہیں کەصدالھی ہے، اوھر ہی بیتیا بانہ دوڑتے ہیں رئیکن اس پاک کتاب کی طریب متوجہ نہیں ہوتے ،جرا نہیں

كراى كمفوظ وكلف كاواحداور بهترين ورليرس

أخرين فسرفايابه

لوگر! نمبرے بعد کونی اور سینم رہے اور نہ کوئی ٹی امست وجو دمیں آنے والی ہے ٹوب بن لوا پنے رپر ور دگار کی عبادت کرو، نیجیگانه نمازکے بابندرمو، ماہ رمضان کے روزے رکو، مال کی زکواۃ خش دل سے دیا کرو۔ خانہ خدا کا ج مجالا ا بینے اولباسے امور کی اطاعت کرو۔ ان اعمال کی تزایہ ہے کہ اپنے پرور د گار کی جنت میں واخل ہوجا ؤسگے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

E DEPORTURE EN LA CONTROL OF THE PROPERTY OF T

من و خطبشریون کے اختیام برنسرا باتم سے میرے بارے میں پرچیاجائے گا ، نیاد تم کی جراب دو کے 3 عرص کیا کیا ۔ معنی و خطبشریون کے اختیام برنسرا با میں میں اور اینا فرمنی ادا کردیا آب سے انگشت شہادت آسمال کافرن

المُعَانُ اورتمین مرتبر فروایا-اسے صلا توگواہ رہنا ہے ہو کہ کہ کہ کہ اس وقت موجود میں ، دوانہیں سنادیں ، جواس وقت موجود نہیں گو پاہر سلمان کو دائمی حق دا رہنا و یا عین اس موقع پر وہ ایت نازل ہوئی ، جس میں تکمیس دین اورا تمام نعمت کی اشارت دیگی گئی اب میں منی کے خطعے یا خطبوں میں سے ایک دواقت باسات میش کروں گار

مبعین می سے جسین ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ وین کامل ہوئیجا تھا، نعمنز منزل اتمام پرینپیچ میکونتی، وہ امت و حجرومیں آجکی تقی جوروئے زمین پرنملانت اللبہ کا نادرنور نبین به نرم المجتن احس زبھ طریس ہے میں نے گل سے ہیں میں ان بیطنہ لاشان بن سے ایسا نیاں رکار سے برجن کا رائرہ اللہ

کرنے والی تخادر میں بنائے تقوڑی بی مدت میں زندگی کے ہروائرسے اندرعظیم الشان خدمات کے الیسے انبار دیکا دیئے جن کی کوئ شال نہ میں موجود بھی اور نہ لبدر میں سامنے آسکی رعالم انسانیت میں بیٹیر بھی بار ہا افقا ب آجیکے تھے، مگرسا تو یس صدی عہدوی کے دور بے

ت ، بربر من انقلاب کی انبدا ہوئ تی ، اور جمۃ الوداع پراس کی نمیل ہول وہ سرنقطون کا ہسے بیکا نہ و نادیدہ تعاریب لیمان عشر سے سے جس انقلاب کی انبدا ہوئ تی ، اور جمۃ الوداع پراس کی نمیل ہول کو ہ سے نبول اللہ علیہ وسلم نے نسوایا ۔ مرحوم کے قول سے مطابق ایک سنے نظام نئی نشر بعیت اور سنتے عالم کا آغاز ہور با تھا جھند وسلی اللہ علیہ وسلم نے نسوایا ۔

رہا نہ بچر بھر اکر آئ مجواسی نقطے کیا گلیہے ، جب الد تعالیٰ نے زمین واسمان پیدا کئے تھے '۔ غور کیھیئے کا اریخ عالم میں جونیا دورشروع ہور ہاتھا، اس کی تعبیر کے لیے اس سے بہترصور ت کیا ہوئیکتی تھی کے زمانہ بجراس جگرا گیا

غور کیھے کا اور کے عالم میں جمز نبا دور شروع ہور ہاتھا، اس کی تعبیر کے لیے اس سے بہتر صور ت کبا ہو کہ تھی که زمانہ بجراس جگہ اگر حبب اللہ نعالی نے اس کا کنات کی محلیتی فیرمالی تھی ۔

ہے چرحیان ، مال اور آبرو کا موضوع ذہن سبارک بیں آگ ادرا ہمبیت سے اعتبار سے اسے وہرانا مناسب ہمجیا ، سکن اسوب • تہ ہر • نہ ہ

ا الملی نیاا ختبارگیا ۔ "کچومعلوم ہے آج کون سا دن ہے ' ہے لوگول نے عرض کی" خدا اوراس کا رسول مہتر مبانتے ہیں'' اپ کچھ در برخا موش ہے

اورلوگوں نے سمجھا شاید آئے اس دن کاکون اور نام رکھ دیں گے سکوت کے بعد فروا یا ایمنی برتوبانی کا دن نہیں اُنج وگول نے کہا ۔ اس بے شک بھرار شاہ مرا ۔ یہ کون سا مہینہ ہے اُن کوگوں نے پورکہا وہ فعدا اور اس کا رسول مبتر جانتے ہیں ایک نے پہلے کی طرح سکوت

کے بعدفرط یالی کہا ہے فوالبچکا مہدینہ نہیں'' ہوگول نے کہا ہے شک'' بچر لوچھا '' برکون سانتہرہے'' ہوگوں نے پجر کہا یہ خدا اوال کارسول جہترطیانتے ہیں'' اس مرتبریم سکوت کے بعد فرطیا بھی یہ بلزہ الحرام نہیں ' ہوگھوں نے کہا در بے ٹشک' ۔

اس اسکوب خیطاب سیمتقصو و یکھاکہ لوگوں کے دل میں قربا ٹی گئے دن ، بج کے مہینیے اور مکر کرمرک حرمت پیست ہوجائے ۔ یہ ہوچکا، توفرہا ؛۔

بروست میں ہوں ہوں ہے۔ تہهار سے خون، تمہارسے ال اور تمہاری امروسی اس طرح قیاد ہوں کا جرام کی متحق ہیں جس طرع تمہارے لیے آج کا دن دقر طانی کا دن ) میں بینے ان کا مہینے) اور میشہر ( مکہ کرمہ) احتراب کی مسئل کی مسئل کے مسئل کا مسئل میں اسٹر کا مہمستانی کے مسئل کے مسئل کا مسئل کے مسئل کا م

رون عن من من المراج من من الأول الأول الأول المرود المرود

www.KitaboSunnat.com فوعات پر مت